www.KitaboSunnat.com

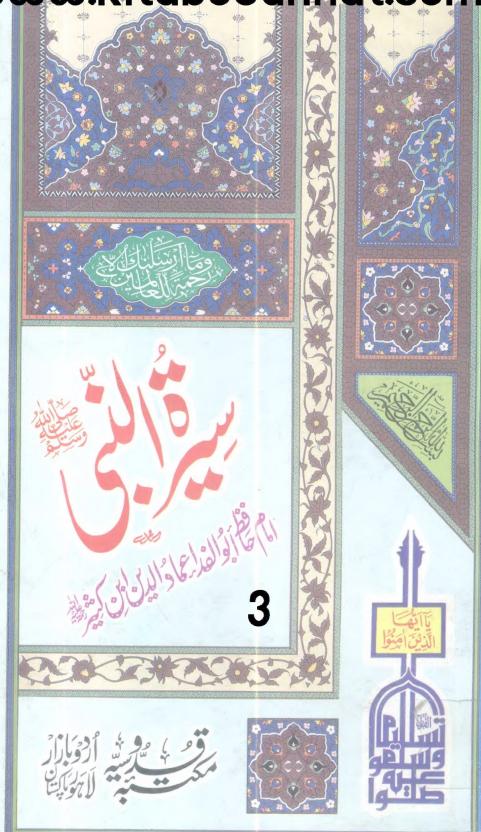

## بسرانتوالخطالحكير

### معزز قارئين توجه فرمانيس!

كتاب وسنت داكم پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

# لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولُ اللهِ السُّوةُ حَسَنَةً . ﴿ اللهِ السُّوةُ حَسَنَةً . ﴿ اللهِ

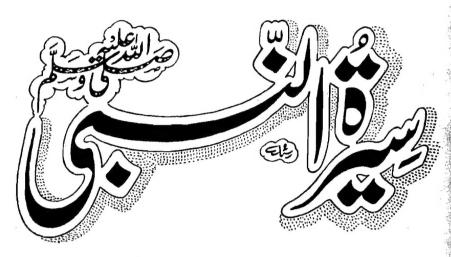

إلم حَافِظاً بُوالفَداءِ عادُ الدِّنِ ابْنِ سَعَنَ عِلَاللَّهِ

ترجبَ مؤلانا هِنرائيسِتُ اللهمامرِدِي

جارسوم

www.KitaboSunnat.com



· 268



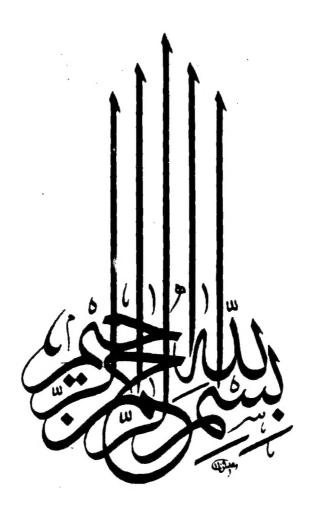



| اہم عنوانات کی فہر                 | www.       | KitaboS <b>g</b> nnat.com  | ve:::================================== | ميرت النبي الخطيم               |  |  |
|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| حفزت برا دایشی کی روایت            | <b>7</b> 9 | حجته الوداع                | ۱۵                                      | هجرت كأدسوال سال                |  |  |
| حفرت جابره کی روایت                | rq         | وجه شميه                   |                                         | رسول الله مليميام كالحضرت خالدً |  |  |
| سعدین الی و قاص کی روایت           | ۳.         | •اہ کی                     | ۵۱                                      | كو تبليغ كے لئے روانہ كرنا      |  |  |
| این ابی اوئی کی روایت              | ۳.         | کس روز روانه ہوئے؟         | 10                                      | مكتوب خالد                      |  |  |
| ابن عباس دافھ کی روایت             | ٣٢         | مدینہ ہے روائگی کا راستہ   | ۵۱                                      | مكتوب نبوى الجبيط               |  |  |
| حضرت ابن عمرٌ کی روایت             | 2          | ڪس حالت ميں                | H                                       | فال كا قصه                      |  |  |
| عمران بن حصین کی روایت             | 2          | حج میں خدمت گار            |                                         | رسول الله طاهيم كاامراء كو      |  |  |
| حفزت حفیه کی روایت                 | **         | پيل ج                      | M                                       | اہل یمن کی طرف بھیجنا           |  |  |
| حفزت عائشة کی روایت                | -          | خوشبو لگاتا                | 14                                      | مرتد کا قتل                     |  |  |
| حضرت عمر دیاچھ کی رائے             | 44         | حضرت این عمر دیجھ کا خلن   | 14                                      | تلاوت                           |  |  |
| اتباع سنت                          | 2          | احرام کیلئے عنسل اور خوشبو | 14                                      | ہر مسکر حرام ہے                 |  |  |
| ر سول الله مل يط                   | 20         | كرابت                      | 19                                      | وس باتون کی وصیت                |  |  |
| کااحرام مطلق قھا<br>تا سال مار ہوا | ro         | قران                       | r•                                      | سفارش                           |  |  |
| تلبیه کا بیان اور عبادت            | ۳۸         | کس مقام به تک که ا         | ٧.                                      | لا وكانة من تجارية              |  |  |

نس مقام پر تلبیه کها ٣٥ 1+

مل زكوة مين تجارت وقت روائگی بر بحث حضرت ابن عمرٌ كا دستور 42 11 مدینہ ہے روائگی روايت اجتهاد ٣٧ 11 سندير بحث

بيداء برتلبيه كهنا 2 11 رسول الله طابيط كے احرام کافر بھائی کی وراثت کا مسئلہ 22 کے بارے اختلاف ۳۸

حفرت علیؓ اور حفرت خالدؓ خلفامفرد حج کیا کرتے تھے کو یمن کی طرف بھیجنا r+ 77 رسول الله مطاييم متمتع تص بغض على ديلجة pr 4 2

. جدان كامسلمان مونا حل اشكال 1 20 غلط فنمی کے اسباب حفرت ابوسعید خدری ّ 4 کی حضرت علی میر نکته چینی سويم ۲۴ بلا اجازت سرکاری مال 7

غلط فنمی کی نشان دہی رفع تضاد كيوں استعال كيا؟ ~~ 20 اول طواف حج کے مینول میں عمرہ رسول الله ما الله عليه المر تكت جيني 24 طواف کا طریقه حفزت علی کے لئے کرنا بھی تمتع ہے س س ني عليه السلام قارن تھے قوت فیصله کی وعا 60 12 ر کن بمانی اور حجراسود فيصله كادستور

حضرت علیؓ کے فیصلہ پر

رسول الله مطييط كالتبصره

حضرت عثمان اور 14 جديد تنمير کې آرزو

حضرت علیؓ کی روایات

حضرت انس دہیجہ کی روایت

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

60

رمل کابیان

سعی 4+ خطبه AI. موقف 4 مزدلفه 41 قرياني 45

بلند آوازے

حديث جابر داينحه

طواف افاضه 40 مكدين 40 جب كعبه نظر آيا رفع يدين 40 بيت الله مين داخله 40

اہم عنوانات کی فہرست

79

۵۰

٥٠

01

Or

٥٢

or

۵٦ 4

04

۵۸

01

44

YO

YO

YO

44

44

AF

| رست           | اہم عنوانات کی فہ                  | www  | v.KitaboSunnat.com          |               | سيرت النبى الثاييم         |
|---------------|------------------------------------|------|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| 11.           | هجرت كالاوإن سال                   | 91"  | تلبیه کب تک کها             | ۷٠            | ہاتھ کا بور۔               |
| 14.           | وفات کی خبر                        | 91-  | آ خری تنکری تک تلبیه        | ۷۱            | سعى                        |
| <br>Iri       | ربات کی بر<br>کتنے حج اور عمرے کئے | ماه  | مقام ری                     | 4             | المام ابن حزم رايفته كاوجم |
| IFF           | غزوات کی معمولی تفصیل              | 90   | تحبیر کمه کر تنکری مارنا    | 4             | سواري پر                   |
| 119           | کریا ہے ان میں<br>ظرافت            | ماه  | سوار ہو کر منگری مار نا<br> | ۷۴            | قارن ایک سعی کرے یا دو     |
| 119           | حلال جانور کا بول                  | 90   | ایام تشریق میں ری           | ۵۵            | حدیث علی واقعہ             |
|               |                                    | 90   | رمی کے بعد                  | ∠¥            | سعی سواری کے بغیر؟         |
| ت             | ر سول الله ما الله على وفار        | 90   | عمریے مطابق قربانی          |               | جج فننح کر کے عمرہ         |
| IM            | مرض موت کا آغاز                    | 44   | سركيسے منڈوایا              | 44            | کی نیت درست ہے؟            |
|               | دنیا کے خزانوں اور                 | 41   | طواف افاضه                  | 44            | فتوی ابن عباسٌ             |
| 1111          | حیات جاو دانی کی فرمائش            | 99   | طواف زیارت رات کو           | ·- <b>∠</b> ∧ | قران افضل ہے؟              |
| 122           | مرض کی شدت اور علاج                | 99   | برشب طواف                   | 4۷            | حضرت علی والھ کی آمہ •     |
| 122           | بخار کاغسل سے علاج                 | 1••  | سبيل                        | 4             | ابو مویٰ اشعریؓ متمتع تھے  |
| 100           | جمعرات كاون                        | 1+1  | ظهركے بعد منی میں           | <b>∠</b> 9    | دو گانه                    |
| 117           | كيا تحرير كردانا جائة تھ؟          | 1•1  | مقام خطاب                   | ۸•            | يوم ترويه                  |
| 124           | حضرت ابو بكرويطحه كي خلافت         | 1•1" | خطاب حجته الوداع            | ΛI            | منبرر نطبه؟                |
|               | ایک خاتون کا آنا                   | 1-1~ | امام خطبہ میں کیا بیان کرے  |               | منیٰ سے عرفات جاتے ہوئے    |
| 12            | اور خلافت كامسكله                  |      | منئ میں رسول اللہ ملط پیم   | ΑΙ            | تلبيه اور تكبيركهنا        |
| 12            | ظافت کے متعلقہ روایات              | 1•∆  | کمال فروکش ہوئے             | ٨٢            | ظهر' عصرایک ساتھ پڑھنا     |
| 1179          | خلافت کی طرف اشارہ                 | 1•Δ  | منیٰ میں دو گانہ            | ۸۳            | دوران حج موت               |
| خ<br>)        | رسول الله الخيط كا ابو بكر صديق    | 1•∠  | پیغام مرگ                   | ٨٣            | قیام عرفہ                  |
| <b>ال</b> م.♦ | کو نماز کا امام مقرر کرنا          | 1+9  | بطحامیں پڑاؤ مسنون ہے       | ٨٣            | روزه نه رکھنے کی اہمیت     |
| IC I          | حضرت عائشة کی تکرار کی وجه         | 11+  | محصب میں قیام مسنون نہیں    | ۸۳            | دعا بوم عرف <u>ہ</u>       |
|               | كيا رسول الله مظهيم                | 111  | تنعيم                       | ۸۵            | قبوليت دعا                 |
| 1~~           | مقتدی تھے؟                         | 111  | مكتزم                       | Y             | عرفات میں وحی              |
| 100           | آ خری نماز باجماعت                 | 111  | روا نگي                     | ۲۸            | عرفات سے واپسی             |

| 119   | ظرافت                                 | 41.     | عوار ہو تر عری ماریا        | 21            | فارن آیک سمی کرتے یا دو       |
|-------|---------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|
| Irq   | طال جانور کا بول<br>حلال جانور کا بول | 90      | ایام تشریق میں ری           | ۵۵            | حدیث علی واقعه                |
|       |                                       | 90      | رمی کے بعد                  | ∠4            | سعی سواری کے بغیر؟            |
| ت     | رسول الله ما الله على وفار            | 90      | عمریے مطابق قربانی          |               | ج فنخ کر کے عمرہ              |
| ırı   | مرض موت کا آغاز                       | 44      | سركيب منذوايا               | 22            | کی نیت درست ہے؟               |
|       | دنیا کے خزانوں اور                    | 9.4     | طواف افاضه                  | 44            | فتویٰ ابن عباسؓ               |
| 111   | حیات جاو دانی کی فرمائش               | 99      | طواف زیارت رات کو           | ·- <u>/</u> ^ | قران افضل ہے؟                 |
| 122   | مرض کی شدت اور علاج                   | 99      | بمرشب طواف                  | 4ع            | حضرت علی وارضه کی آمد         |
| 122   | بخار کاعنسل سے علاج                   | 1       | سبيل                        | 4∠            | ابو مویٰ اشعریؓ متمتع تھے     |
| Iro   | جمعرات کا دن                          | 1+1     | ظهر کے بعد منی میں          | <b>∠</b> 9    | دو گانہ                       |
| 124   | كياتحرير كدانا جائة تھ؟               | 1•1     | مقام خطاب ،                 | ۸•            | يوم ترويه                     |
| 117   | حضرت ابو بکردی پیشی کی خلافت          | 1.1     | خطاب حجته الوداع            | ΔI            | منبربر فطبه؟                  |
|       | ایک خانون کا آنا                      | 1.14    | امام خطبہ میں کیا بیان کرے  |               | منیٰ سے عرفات جاتے ہوئے       |
| 12    | اور خلافت کامسکله                     |         | منى مين رسول الله طابيط     | ΔI            | تلبيه اور تكبيركهنا           |
| 12    | خلافت کے متعلقہ روایات                | ۱۰۵     | کہاں فروکش ہوئے             | ٨٢            | ظهر' عصرایک ساتھ پڑھنا        |
| 1179  | خلافت کی طرف اشارہ                    | 1•Δ     | منیٰ میں دو گانه            | ۸۳            | دوران حج موت                  |
| 2     | رسول الله ماليين كاابو بكر صديق       | 1+4     | پیغام مرگ                   | ۸۳            | قیام عرفه                     |
| • ماا | کو نماز کا امام مقرر کرنا             | 1+9     | بطحامیں پڑاؤ مسنون ہے       | ٨٣            | روزہ نہ رکھنے کی اہمیت        |
| اسا   | حضرت عائشة کی تکرار کی وجه            | 11+     | محصب میں قیام مسنون نہیں    | ۸۳            | دعا يوم عرفيہ                 |
|       | كيا رسول الله ملاييم                  | 111     | تنعيم                       | ۸۵            | قبوليت دعا                    |
| 100   | مقتری تھے؟                            | 111     | مكتزم                       | M             | عرفات میں وحی                 |
| ma    | آخری نماز باجماعت                     | 111     | روائگی                      | ΓΛ            | عرفات سے واپسی                |
|       | نبی علیه السلام کی وفات               | H       | آب زمزم لانا                | <b>A9</b>     | حضرت ابن مسعود والثور کا بیان |
| MZ    | اور اس کے آثار                        | 111     | غدريه خم                    | 9+            | فکس میں ری                    |
| M'A   | آ خری کلام                            | ИA      | يوم غدريرخم كاروزه          | 91            | مزولفه میں تلبیہ              |
| ۱۳۸   | وميت                                  | IIΛ     | اكرام مسلم                  | 91            | تلبیه رمی جمار تک             |
| 1179  | سکرات موت                             | 119     | قبراطهری زبارت کے تاداب     | 91            | خطاب                          |
| 1179  | حفرت عائشہؓ سے تعلق خاطر              | 119     | قبر نبوی پر دعاء            |               | محسر میں تیز چلنا             |
|       | ب کا سُب سے بڑا مفت مرکز              | امی کتب | میں لکھی جانے والی اردو اسا | روشنى         | کتاب و سنت کی                 |
|       |                                       |         |                             |               |                               |

اکا

101

100

rαi

خوشبو ہے مثال

لباس بوقت وفات

خطبه حضرت ابوبكر دبيجه

مقيفه ي ساعده كاقصه

حضرت عمرٌ كا ولوله اتكيز خطاب ١٥٧

اہم عنوانات کی فہرست ابن ماجه کی فروگذاشت جاہ غرس کے پانی سے غسل کے ا نی علیہ السلام کے کفن کابیان 22 فرشته اجل كالجازت طلب كرنا ١٩٣ نی علیہ السلام کے بوم وفات کے کیا کفن سسرال کاحق ہے؟ ۱۷۸ بارے اہل کتاب کاعلم و عرفان 190 رسول الله الله الماييم كي نماز كعب كأعجب واتعه IA+ وفات رسول کے بعد ارتبراد کا دور' اور مكه مين سهيل كاكردار 1/4 حضرت حسان كاكلام 14+ 192 ابوسفيان كااظهار غم \*\*\* IAI نی علیہ السلام کے ترکے کابیان ۲۰۱ حفرت عثان كوجهجنے كاعزم IAT بيعت فاني 7.4 روافض کے لائق توجہ IMM **7+**4 حضرت ابو بکر کی روایت کی متعدد IAM IAM صحابہ ہے تائید اور موافقت مند شيخين IAM 1+4 مدیث وریثہ محل نظرہے IAA 1+9 حفرت فاطمه کی رضامندی IAO 110 فيمله كي توثيق 11+ روافض كااستدلال ľΛI

بثيربن سعدة انصاري جنازہ بغیرامام کے نے پہلے بیست کی 109 محمر بن ابراہیم کی نوشت بيعت كب بهوئى؟ 14+ آبٌ كانماز جنازه فردا فردا يرْحنا خفنرت على والجد ایک منق علیہ سئلہ ہے كاليملے روز بينت كرنا 144 قبري كهدائي حضرت فاطمة أور وراثت IN حضرت عائشة كاخواب حکومت کی طرف واضح اشارہ اور اس کی تعبیر خلیفه مقرر نه کیا 140 قبر حجره میں کیوں بنائی؟ حضرت علیؓ نے بھی بغلى قبربنائي خلیفه مقرر نه کیا 140 رسول الله مطايط كاخاصه کوئی وصیت نه تھی 140 لحدير وعدد انينس لگائيس کیاعلی حضرت وصی تھے؟ MA قبرمیں کس طرح اتارا روانض کی تردید OF نی علیہ السلام سے ملاقات حضرت علی کے خلاف سازش MA کرنے والا آخری آدمی موضوع حديث M حضرت تثنم والحد **IVA** آغاز مرض ۲۲ مفربروز ہفتہ 144 حضرت مغيره والمحد YAI ۱۳۳ روز بار رہے 14+

جنازه

اور اس کا جوآب 110 نبی علیہ السلام کی ازواج 717

مطهرات اور اولاد يندره شاديان شادی کے دفت عمر حضرت زينب

حضرت زينب بنت عليٌّ

حضرت ام كلثوم بنت عليٌّ

مفرت فديجة

حضرت رقية اور حضرت ام كلثوم " ٢١٨ حضرت فاطمهرا

111 711 ric

110

416

210

ric

IAA

I۸۷

IAZ

IAL

IAZ

IAA

119 19+

ني عليه السلام كي وفات بيه

192

سلام پہنچانے والے فرشتے

نی مطاید کم کب دفن ہوئے؟

اس باب میں غریب اقوال

نی علیہ السلام کی قبر کابیان

صحابہ کی دلی کیفیت

اندهيرا حجاكيا

سحری کے وقت

قبريرياني حجفركنا

جمهور كاقول

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

14+

141

121

140

146

120

IZY

144

وفات كارن

كابيان

۳۳ سال عمر مبارک

عجيب وغريب اقوال

ایو علی نے لحد بنائی

معرت علی نے عسل دیا

مب سے عجیب روایت

رسول الله مالييم ك

۳۳ سال اکثریت کا مسلک

| 16           | اہم عنوانات کی فہرسہ              |                       | www.KitaboSunnat.com                              |            | سيرت النبى الخيام                             |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| rm           | شير كا واقعه                      | 11/                   | ریحانه بنت زید                                    | 110        | حضرت عائشة "                                  |
| 201          | حضرت سلمان فارسی                  | 71                    | نی علیه السلام کی اولاد کا بیان                   | 116        | مطرت مفت                                      |
| ۲۳۲          | شقران حبثى                        | ***                   | قام                                               | ric        | 4                                             |
| ۲۳۲          | יגרבט בי נטט ר                    | ***                   |                                                   | ric        |                                               |
| rer          | 0- 9- 0 0.9-                      | ***                   | رے ریے                                            | ric        |                                               |
| rrr          | رب برن                            | rrr                   | 1, 1, -)                                          | rr         | حضرت زينب                                     |
| rrr          | Ou                                | ۲۳۳                   | ~ (-)                                             | 717        | حضرت ميمونة                                   |
| trr          | عبيد سارون                        | ۲۳۳                   | , , , ,                                           | M          | حضرت جو برية                                  |
| rrr          | عادير من الد                      | rra                   | آپ نے نماز جنازہ پڑھائی                           | 112        | حفرت صفيه "                                   |
| rra          | قفيز                              | U                     | نبی علیہ السلام کے غلامو                          | 112        | ~.                                            |
| rra          | 20                                | 227                   | كأبيان المستعار                                   | riz        | اساء بنت نعمان                                |
| tra          | کیسان<br>در خصر                   | 774                   | حفرت اسامه بن زید                                 | 112        | حضرت ماربيه                                   |
| 700          | ہایو ر خصی<br>ع                   | rr_                   | مفرت عمر کامعیار محبت<br>حضرت عمر کامعیار محبت    | 112        | حفزت ريحانه                                   |
| rry          | يدعم                              |                       | حفرت علی کے ہمراہ جنگ میں                         | 112        | حضرت خولهٌ                                    |
| rry          | مهران<br>میمون                    | rr_                   | رت ن ک اور در این مین از این مین<br>شرکت سے معذرت | MA         | حفرت شراف ً                                   |
| try          | يبون<br>نافع غلام رسول الله ملايط | rr_                   | اسم ابو رافع قبطی                                 | PIA        | حضرت اساءٌ                                    |
| rry          | نفيع نقل مون ملك ويم              | ۲۳۸                   | مانپ کا واقعہ<br>سانپ کا واقعہ                    | PIA<br>PIA | حضرت عمرةً                                    |
| rry          | واقد یا ابو واقد                  | rra                   | انسه بن زیاده                                     | TIA        | حفزت ام شریک                                  |
| 464          | هرمز ابو کیسان<br>هرمز ابو کیسان  | ۲۳۸                   | ایمن بن عبید بن زید حبثی                          | TIA        | حفرت ایمد جونیه<br>حفرت امینه                 |
| rr_          | بشام                              | 739                   | مجابدكي منقطع روايت                               | 119        | یناه ما نگنے والی کون تھی؟                    |
| <b>۳</b> ۳۷  | یار'                              | 739                   | بإذاح                                             | 119        | پاہ بات وہن وں ن.<br>عمرہ کلا ہیے             |
| 167          | ابوالحمراء                        | 229                   | تُوبا <u>ن</u> ً                                  |            | مرہ کا بھیے<br>وہ خواتین جن سے نکاح           |
| 70° A        | ابو سلمی رسول الله کا چروابا      | 229                   | حنين غلام رسول الله                               | 119        | رہ کریں میں سے میں<br>کیالور گھر میں نہ بسایا |
| ۳۸           | ابو صفیہ                          | ***                   | ذكوان                                             | 771        | فاطمه اور سبا<br>فاطمه اور سبا                |
| ۳^ A         | ابو ضميره غلام رسول الثد          | ***                   | رافع يا ابورافع'                                  | rrr        | خاتون بني غفار                                |
| <b>1</b> 111 | كتوب رسول كي قدرومنزلت            | ۲۳•                   | رباح أسود                                         | rrr        | غيرمهاجرين خواتين                             |
| ′ሮለ          | ابوعبيد غلام رسول الله            | <b>*</b>              | رو "فع غلام رسول الله"                            | ttr        | پیش گوئی                                      |
| 7179         | ابو عشیب                          | <b>t</b> /*•          | مكتوب عمر رمايطيه                                 | rra        | ازواج مطمرات کی تین اقسام                     |
| r(r4         | ابو حمبشه انماری                  | rr•                   | زید بن حاریهٔ کلبی                                |            | نبی علیہ السلام کی                            |
| 201          | سوال فقربیدا کرتا ہے              | <b>r</b> ( <b>r</b> * | زيد ابويبار                                       | rra        | لونڈ یوں کے بیان میں                          |
| 701          | ابو مو يهبه غلام رسول الله        | rri                   | سفينه ابوعبدالرحمان محران                         | 774        | مابور' دلدل' مارىيه 'شيرىن                    |
|              | ب سے بڑا مفت مرکز                 | ب کا س                | کھی جانے والی اردو اسلامی کت                      | ) میں لک   | کتاب و سنت کی روشنی                           |

101

101

101

701

101

rar

rar

rom

ror

100

100

100

100

100

704

101

102

102

102

۲۵۸

101

MAA

109

109

نی علیہ السلام کی کنیریں

أمتد الله بنت رزينه

رسول الله من یانی بلایا

امير

0/4

حضرت خضره

حضرت غليبه

حفرت خوله

رزينه

رضوئ

حضرت زرينه

سدليه انصادب

کی دایہ اور کھلائی

عنقوده ام مليح حبشيه

اور رضاعی مال

شيرين

سانيه رسول الله کی کنير

سلامه' ابراہیم بن رسول اللہ ا

سلمی ام رافع زوجه ابورافع

فروه' ني عليه السلام کي مرشعه

کیلی حضرت عائشة" کی کنیر

حضرت ميمونه بنت سعد

صحابہ میں سے رسول اللہ

مالی خارموں کا

بیان جو آپ کے غلام نہ

حضرت انس بن مانک ٔ

حضرت ماربيه تبطيه

حفرت ام ضميره

حضرت ام عیاش ا

ام ایمن

حضرت اللع بن شريك ً

حضرت اساء بن حارثة

حضرت بكيربن شداخ كيثي أ

حفرت بلال بن رماح حبثيٌّ

سورج نگلنے کے بعد نماز فجر

حفزت ربیع بن کعب اسلمی

حضرت ابو بكرياته كي عظمت

حضرت رہیمہ کی شادی

حفزت سعد غلام ابو بكرا

حضرت عبدالله بن رداحة

حضرت عبدالله بن مسعود

حضرت عقبه بن عامر جهني

حضرت قيس بن سعد بن عبادة ا

حضرت مغيره بن شعبه ثقفي

حضرت مقداد بن اسورٌ

مهاجر غلام ام سلمه "

حضرت ابو بمرصديق

حضرت ابان بن سعید

اسلام قبول كرنا

مكتوب نبوي

عجب خواب

مكتوب نبوي

وحي ادر مكاتب وغيره لكصنے وا

حصرت ارقم بن ابي الارقم ا

حضرت ثابت بن قيسٌ

حضرت خالد بن سعية

حضرت خالد بن دليد"

حضرت زبيربن عوامة

سيد القراء حضرت الى بن كعب " ٢٤١

حضرت ابو الشمخ

ذو مخمره يا ذومجر

حفرت حيه اور سواء پسران خالدٌ

241

14

242

242

242

741

24

247

246

240

244

277

244

142

247

744

MYA

14

14

12+

14.

120

٣2٠

121

121

721

121

720

720

120

724

بيان

انگوشی کا بیان

لوہے کی نہ تھی

خواب

دائيں ميں يا بائيں ميں

نی ماہیم کی تکوار کا بیان

721

حضرت زيد بن ثابت ديا خير

ابو داؤ د کی موضوع ردایت

عامربن تعيره غلام ابوبكرة

حضرت عثان بن عفان ْ

حضرت على ويمجه

يهود كاجعلى مكتوب

علاء بن حضريٌ

علاء بن عقبه

حضرت معاوبية

حضرت محمرين مسلمة

حفرت مغيره بن شعبه تقفيُّ

نبی علیہ السلام کے امین افراد

معيقيب بن اني فاطمه دوسي

انگونھی کو ترک کرنے کا بیان

لباس 'اسلحہ اور سواریوں کا

سعدین الی سرح

۲۸+

**17 A**+

M

M TAT

MAY 244

244 <sup>۲</sup>۸۳

110 MAD ۲۸۵

110 110

MAY **174** 

241 ۲۸۸

114 149

191

191 797

792

191

490

نی علیہ السلام کے جوتوں کابیان ۲۹۲

190

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت انس کے پاس عصاتھا

جبار كااسلام قبول كرنا

حضرت عبدالله بن ارقمٌ

حضرت عبدالله بن زيدٌ

حضرت عبدالله بن سعدٌ حضرت ابو بكر صديق

حضرت عمر فاروق

| rry         | بناه ایمار                      |             | نبی علیہ السلام کے قامت         |                | • ۲۰ ه میں رسول الله منطوع                                              |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>rr</b> 2 | دلجوتی                          | 110         | ادر عمره خوشبو كابيان           | <b>19</b> 4    | کے جوتے کا انکشاف                                                       |
| 22          | پند کا کھانا                    | MH          | جماعت کے ساتھ نمازنہ پڑھنا      | <b>1797</b>    | خوشبو دان                                                               |
| <b>rr</b> 2 | آپ کو گوشت پیند تھا             | 112         | پانی سے خوشبو                   | 194            | نی علیہ السلام کے پالہ کابیان                                           |
| ۳۳۸         | وقفه وقفه سے بولنا              | ٣12         | پییند مبارک                     |                | رسول الله مظاريط کي                                                     |
| <b>779</b>  | روئے زمن کے خزیے                | ۳۱۸         | شادی میں تعاون لینا             | 194.           | مصنوع کو خرید تا                                                        |
| <b>779</b>  | مسكرابهث                        | ۳۱۸         | راسته معطرهو جاثا               | <b>19</b> 2    | نبی علیہ السلام کی سرمہ دانی                                            |
|             | ني عليه السلام                  | ۳۲۱         | مهرنبوت كافلسفه                 | 192            | <i>چاور</i>                                                             |
| 1"(".       | کے کرم و جود کا بیان            |             | رسول الله ملطيط كي صفات ميس     | <b>79</b> 2    | خلفا كاسياه لباس                                                        |
|             | بے تحاشہ سخاوت کی               | ٣٢٢         | متفرق احاديث كابيان             | ı              | نی علیہ السلام کے گھو ڈوں                                               |
| ٠٣٠         | حكمت و تؤجيهه                   | ے           | نبی علیہ السلام کے حلیہ کے بار۔ | <b>19</b> A    | اور سوار بوں کا بیان                                                    |
| ا۳۳         | عباس کو کثیرمال زر دیا          | · rrr       | حدیث ام معید                    |                | رسول الله ملطيط                                                         |
| ٣٣٢         | تواضع اور انكساري               | 220         | حديث ہند بن ابی ہالہ ؓ          | <b>199</b>     | کے آثار کے نام                                                          |
| ٣٣٢         | گھریلو زندگ                     | <b>77</b> 7 | گفتار                           | <b>199</b>     | ž                                                                       |
| ٣٣٣         | ذ <i>کر</i> و اذکار             | 223         | تقرير ميں ہاتھ پر مارنا         | <b>199</b>     | آپ کا گدھا                                                              |
|             | ایک عیرائی کے پاس               | 22          | گھریلیو او قات میں              | ۳••            | شفاء کے ایک قصہ کی تردید                                                |
| ۳۳۳         | علیہ مبارک کی تح <i>ری</i>      | 22          | گھرے باہر آنے کے بعد            |                | كتاب الشمائل                                                            |
| ۳۳۳         | تمبند کهال تک هو                | ۳۲۸         | آداب مجلس                       |                |                                                                         |
| *****       | بچوں کو سلام ·                  | ۳۲۸         | ہم نشینوں سے سلوک               |                | نی علیہ السلام کے                                                       |
| ه۳۲         | نبی علیہ السلام کا مزاح         | ۳۲۸         | آپ کے سکوت کی کیفیت             | ۳٠۱            | حسن روشن کابیان<br>• مارون کابیان                                       |
| ٢٣٦         | ني عليه السلام كو ہنسانا<br>نير |             | خلق كالمطلب                     |                | نی علیہ السلام کے رنگ<br>ریب                                            |
| ۲۳۲         | آبگینوں پر رحم کر               | ۳۳۱         | آسان بایت پر عمل                | 14.44          | کابیان<br>مردان سند مرد                                                 |
|             | عمر رسیده عورت جنت              | ٣٣٣         | ابو طلحہ کا گھو ڑا              | ما•س           | ابوا تطفیل آخری صحابی<br>: مسامل میری سیان                              |
| 272         | میں نہ واخل ہو گی               |             | حضرت انس کی                     |                | نی علیہ السلام کے چرے' خوبوا<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
|             | نبی علیہ السلام کا زہر          | ٣٣٣         | خدمت کاری                       | ۳+4            | اور محاس کے بیان میں<br>شد میں مصر سامدہ                                |
| ۲۳۷         | اور دنیا سے بے رعبتی            |             | سخاوت                           | P+2            | شمله اور شکله کامعتی                                                    |
| ۲۳۷         | عبودیت اور نبوت                 |             | آپ کی در گزر                    | ۳+9            | خضاب<br>بما رس                                                          |
| ۳۳۸         | بے سروسامان کی زندگی            |             | سحرادر اس کی تاخیراور           | P+9            | ىمىلى ملاقات<br>ن                                                       |
| 20.         | ہے مثال سخاوت                   |             | آپ کی خندہ پیشانی               |                | <b>خواب</b><br>شراطان کرور کرور                                         |
| rai         | گندم کی رونی سے محکم سیری       |             | ہم نشین کے ساتھ بیٹھنے          |                | نبی علیہ السلام کے بالوں کا بیان                                        |
| tat         | دودھ کا تحفہ                    |             | کا انداز<br>•                   |                | خضاب<br>نه از ماروس مرورو                                               |
| tor         | کا گمیم کھانے کھانا مفت مرکز    | لى كتب      | یں ایکھی جانے والی اردو اسلام   | 100م<br>وشنی ه | ی علیہ السلام نے اعضاء<br>کتاب و سنت کی ر                               |
|             |                                 |             |                                 |                |                                                                         |

اہم عنوانات کی فہرست

عجب اضافه موضوع روايت مرغوب مشروب 614 MAI MAK الم ابن جوزي كا تبصره حضرت سلمان فاری کا قصہ 414 MAI ٣٥٣ حضرت ابو مربرة كاتوشه دان ایک اور سند کی تحقیق نرم اور نازک بستر 412 244 200 سات تھجو روڻ کا اعجاز امام ابوحنيفه رايئيه كاموقف ذی یزن کا حلیه MIA 19+ ٣٥٢ حضرت عائشہ کے غلہ میں بارش سے متعلق معجزات دولت کی بازیریں ٣٩٢ mar انگلیوں سے پانی کا فوارہ ذخيره اندوزي كامفهوم ىركت 492 MIA 200 حدیث بلال <sup>ا</sup>ور قرض کا فکر شادي میں معجزانہ تعاون درخت 'عذاب قبر' مانی MIA 200 چکی کا تعجب خیز واقعه اور محصلی کا معجزه دريا دلي MIA m91 T02 س کے لئے قیام مکروہ ہے حضرت عمر کی تھجوروں قيا كأكنوال 4+4 209 دددھ میں پرکت کا معجزہ نی مالیزیل کی عبادت و بندگی میں معجزانہ برکت 14 4+4 209 محکمی کے متعلق معجزات ورخت كأعلنا ۸ ترادیج ۳وتر 4.4 **14** 411 ابو علی انصاری کے گھر تحجور کے خوشہ کا آنا وصال صيام rrr **174** درخت کا شهاوت دینا معجزانه دعوت سويار استغفار P+A 241 rrr غزوه خندق میں معجزانہ دعوت ستون کا رسول اللہ مالی کے ز کوۃ ہے اجتناب اور احتباط 11 اثنتیاق میں رونا ادر درد فراق سینے سے ہنڈیا کے ابال کی آداز ۳۱۱ دعوت وليمه مين اعجاز 11 ني عليه السلام كي ہے جزع فزع کرنا ایک مرجو میں حيرت انگيز اضافيه رسول الله طائع کی ہشکی میں شجاعت و جرات کابیان 711 24 تشريزون كالشبيع كرنا سابقيه انبياء كي كتابوں ميں حضرت ابو ابوب والثر MYZ درودبوار کا آمین کمنا کے گھر دعوت نی مالی یم کی صفات اور حلیه 247 447 11 حضرت فاطمہ" کے گھر بتحرول كاسلام كرنا متن بخاری کا ایک نکته ۲۲۸ 24 کھانے میں معجزانہ اضافیہ حضرت داؤرة كو رسول الله مافييط بنوں کا اشارہ سے کرنا سااس ۲۲۸ تصوير كامث جانا آغاز أسلام مين دعوت کی آمد کامژوه 240 MYA سااس اونٹ کا آپ کو سجدہ کرنا تريد كے بالہ ميں بركت انبياء کي تصاوير سااس 344 MYA اونٹ کا شکوہ کرنا حضرت ابو بكر داہم كے مال حفرت زید بن عمرو 444 تین معجزے معجزانه طعام كأبيغام اور سلام 240 421 ١١٦ کلجی میں حیرت انگیز اضافیہ اونث كاتيز ہونا سالم نبی مالیا کے معجزات 744 **249** ست تھوڑے کا تیز ہونا حضرت عمر فاروق ولاھ کے 777 قرآن أبك عظيم معجزه اونٹ کا دعا کرتا اور مشوره برعمل 249 10 اعجاز قرآن آپ کا آمین کمنا غزوه خيبرمين آب و دانه کااعجاز ۱۲۳ 727 777 رسول الله کی ہر اوا معجزہ ہے ٣٧٢ خندق کی کھدائی کے بكرياب سحده كرقى مين 7 جاند کا دو مکڑے ہونا بھیڑے کا مات کرنا 729 دوران معجزه 14 سورج کے ملننے کی حایرتا کی تھجوروں میں اور رسالت کی شماوت دینا ماسام

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

٢٣٦

٢٣٦

747

MT2

747

Mm2

441

441

777

777

٢٦٦

777

777

777

سامهم

444

MMZ

447

**ሮሮ**ለ

4

دعاكي تاثير

وعاكى قبوليت

ورد سر

نوزائیدہ یے کے لئے دعا

دانت كاسلامت رمنا

اہم عنوانات کی فہرست ابولهب اور اس کی بیوی کے بارے پیش موکی 742 دین اسلام کا غلبہ M42 جنگجو قوم سے یالا پڑے گا ۲۲۸ فنح مکه کی پیش گوئی MYA معجد حرام میں واضلہ MYM 749 749 749 149 74. 74 ~ L+ 121

بے جاھیلے بہانے کی پیش کوئی معمولی مہلت کی پیش گوئی ردم کے فاتح ہونے کی بيش كوئي آفاق و انفس میں آیات کے ظہور کی پیش گوئی

عمد نامه کو دیمک کا خاننا

امن د امان کی پیش گوئی امیہ بن خلف کے قتل کی پیش گوئی 73 ایک جری بہادر کے بارے 121 جکے سے پیش کوئی 147

44 تخشتي كاساحل برينينا 44 سونے کی چھڑی کی پیش گوئی 12r **144** امن و امان کی پیش کوئی 721 44 فتوحات کی پیش موئی 724 WAL البت این قیس کو جنت کا مژوه ۵۲۳

۵۲۳ عبدالله بن سلام 724 MYD خورتشي كاواقعهر

بلا اجازت بمرى ذرح

قامت تک کے واقعات

بگات کے فتنہ کی پیش گوئی

مال و دولت کی فزادانی کا مژده

کرنے کی خبر

~ Zr

724

424

74

420

m20

ma9 44 74.

فقرسے خوف 300 MAY 402

707

201

MAY

307

300

ید وعاہے ہاتھ شل ہونا

شهادت کی دعا عبداللہ بن سلام کے سوالات

نو معجزات مبابلہ سے انحراف کرنا

حد زنا كالمعجزانه فيصله یمودی لڑکے کا صفات رسول اللہ ما اعتراف اور اسلام لانا

عالم محيررسول 44 سابقته انبياء كي بشارات

اور پیش گوئیاں حفرت اساعيل عليه السلام

حضرت موسىٰ عليه السلام حضرت داؤد عليه السلام حفرت شعياعليه السلام

حفزت الياس عليه السلام

حفزت حزقيل عليه السلام صحفه شعيا

حضرت ارميأ 400 حضرت عبيانا 400

۵۲۳

447

744

**64**4

چند پیش گوئیوں کا بیان

نیکی کیاہے؟ کتاب و سنت سے ثابت شدہ

جهاد کی پیش گوئی

400 400 100

70+

401

201

201 کی روش

300

407

آنكھ درست ہونا حافظه كاتيز ہونا

جلا ہوا ہاتھ تهضلي كاغدود

لعاب مبارک سے بینائی بحال ینڈلی کا درست ہوتا

ابوطالب کے لئے دعا

کمزدر گھو ڑی کا تیز ہو تا

او نثنی کا تیز چلنا

دم جماڑے آیریش

عجب دعا

گدھا بات کر آہے

بھیڑیوں کا نمائندہ

شیر راہنمائی کرتا ہے

عجب داقعه

وحثى جانور

ہرنی کا واقعہ

يرنده اور سانپ

آسانی بجلی کی جیک

روش انگلیال

عصاروشن ہوتا

تبن عجيب امور

ایک سلمی کا کلام کرنا

نوزائيه يح كابولنا

آسيب زده بيه

حضرت طفیل دوی ٔ

تمیم داری کی کرامت

دعاكي قبوليت كاعجب واقعه

レン

روشني

بینائی بحال ہو تا

سيرت النبى ملاييل

باره امام

011

حضرت رافع بن غد یج دافع فتنه كابند انماط اور قالین کی پیش گوئی 420 كاشوق شهادت حضرت عمرٌ کی م فتح يمن كي پيش كوئي ~20 000 بنی ہاشم کے فتنہ و فساد شهادت کی پیش گوئی شام کی تنج کی خوشخبری ۳۸۵ ٣<u>٧</u>۵ کے دور کی پیش گوئی تین خلفا کی خلافت کی قیامت سے قبل جھے امور 0+1 حضرت حسين كي شهادت كاظهور پیش گوئی ۳۸۵ 440 مصر کی فنتح کا مژوہ کی پیش گوئی تین قبرس روضه اطهرمیں 4+0 500 720 رسول الله الأيط في خواب حضرت عثمان کی رفانت **44** باره خلفاء 724 کی تعبیر بیان کی ابو ذر کی وفات کی پیش گوئی **ሮ**ለለ مسریٰ کی ہلاکت 0+Z 724 شہادت کے اسیاب ابو درداء کے بارے بیش گوئی ۳۸۸ حیرہ کے نتح کی پیش کوئی ۵+۸ 724 طاد شره کی پیش کوئی فتنوں کی پیش گوئی فتوحات کی پیش گوئی 01+ ۳۸۸ 724 مكه كامحاصره فتنے ہے بینے کی فرکیب 4 محالی' تا عی اور تبع تا عی 197 نوجوانوں کی حکومت حق تلفی کی پیش گوئی کی برکت کی پیش گوئی 197 m21 ہے بناہ ہاتگنے کا ارشاد جنگ جمل کی پیش گوئی اہل فارس کے ایمانی 011 797 برمر منبر نكسير زید بن صوحان کے بارے جذبه کی پیش گوئی 496 74A پھوٹنے کی پیش کوئی حضرت عمار کی شهادت DIF کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ 799 قیس کے بارے پیش گوئی خوارج کے بارے پیش گوئی 011 497 نه راهنے کی پیش گوئی WZ9 حضرت ابن عباس کے قرآن کی تشریح ظالم حکمرانوں کی پیش گوئی M92 WZ9 نابینا ہونے کی پیش کوئی حضرت علی کی شماوت مدت خلافت کی پیش گوئی 011 m29 زید بن ار تم کے بارے کی پیش گوئی حصرت ابو بكرٌ كي خلافت 011 492 دجال کے بارے پیش گوئی حضرت حسن کے بارے کی پیش گوئی DIM 79A **MA+** عمربن عبدالعزيز كاخواب حضرت امير معاوبيٌ حضرت ايو بكرٌ اور حضرت عمرٌ OIL وهب اور غیلان کے بارے پیش کوئی ۵۱۵ کی خلافت کی بشارت 799 **MA+** محدین کعب قرعی کے بارے شام کے بارے پیش گوئی ۵۱۵ حضرت عكاشه كوبشارت 799 CAI ایک صدی کے اختیام شام میں ابدال دو طلائی تنگن 0++ MA کی پیش گوئی قبرص کے بارے پیش گوئی ميلمه كذاب 010 ۵++ ٣٨I ہندوستان کے بارے پیش کوئی عیداللہ بن بسرکے بارے DIY 4 كمتوب مسيلمه ۳۸۲ دلید کے بارے پیش گوئی ترک ہے جہاد کی پیش کوئی مکتوب گرای MIA ۵+۱ ۲۸۲ ابو العاص کی اولاد کے بارے خوذ اور کرمان سے MIC حضرت فاطمية كوبشارت MAY جهاد کی پیش گوئی خلفاء بنی امیہ کے بارے 414 حضرت عرائے بارے میں 0+1 ۳۸۲ اختلاف تك حكومت عبدالله بن سلام کے بارے 219 0+1 ۳۸۳ دراز باتھ والی عباس حکومت کے بارے حضرت میمونہ کے بارے 019 0+1 حضرت اوليس قرني ً MAM وسویں کی موت آگ مهدي 014 ام درقهٔ بنت نوفل 11/1

ہے ہو گی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وباکی پیش گوئی

| ,     | كزشته اقوام مين محمه ملطبيم            |              | نبی مانویم اور حضرت ابراہیم "                     |          | عبای دور کے بارے                       |
|-------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| oor   | کی عظمت و عزت                          | ٥٣٧          | کے معجزات میں تقابل                               | arm      | پیش گوئی                               |
| oor.  | معراج کی رات                           |              | حفزت ابراہیم علیہ السلام                          | arm      | المام مالك ك بارك بيش كوئي             |
| 001   | آخری زمانه میں رفعت                    | ٥٣٨          | کو منجنیق سے بھینکنا                              | orm      | امام شافعی ٌ                           |
| مهم   | حضرت داؤد عليه السلام                  | ۵۳۸          | حضرت ابراہیم خلیل ہیں                             | oro      | تين دور                                |
| 000   | عجب اعجاز                              | 200          | خليل اور حبيب                                     | oro      | مامون کے بارے                          |
| oor   | خود کمانا                              | ۵۳+          | محابات                                            |          | حجازے آتش کے                           |
| ممم   | زره بانا                               | ۵۳۱          | ہجرت کی رات                                       | ۲۲۵      | ظہور کی پیش گوئی                       |
| ۵۵۵   | تحكمت و دانائي                         | 001          | آگ کا سرد ہونا                                    | 012      | ظالم انتظامیه اور عریانی               |
| ۵۵۵   | حفرت سليمان عليه السلام                | ۵۳۱          | حضرت ابرائيم كالمعجزانه مناظره                    | orl      | رزق کی فرادانی                         |
| ۵۵۵   | ہوا کا تالع ہونا                       | ۱۵۵          | نظر <u>ی یا</u> بدیمی                             | ۵۲۸      | ہر صدی کے اختیام پر مجدد               |
| 200   | شیطانوں کا تابع ہونا                   | ort          | بت شکن                                            | محم      | حق پرست گروه الل حدیث                  |
| raa , | جنات كااسلام لانا                      | ort          | عجائبات عالم                                      | ata      | نزول عیسلی کی چیش طحوئی                |
| 10a   | نبوت و بادشاهت                         | ort          | حضرت يعقوب عليه السلام                            | 2        | رسول أكرم مالأيريم _                   |
| ۵۵۷   | زمین کے خزائے                          | ort          | حفزت يوسف عليه السلام                             |          |                                        |
| ۵۵۷   | پر ندول کی بولی                        | مهم          | حضرت موی علیه السلام                              | رام      | معجزات كادثير انبياء ك                 |
| ۵۵۷   | بقر کا سلام کهتا                       | ۵۳۳          | ستنون حنانه                                       | U        | کے معجزات سے تقابا                     |
| ۵۵۸   | حضربت عیسیٰ کے معجزات                  | ۵۳۵          | الله تعالی ہے ہم کلامی                            |          | اور آنحضور ملهيلم                      |
| ۵۵۸   | خصائص                                  | ۵۳۵          | ديدار اللي                                        |          |                                        |
| ۵۵۸   | مردول کو زنده کرنا                     | ۵۳۵          | يدبيضا                                            |          | تخصوصي اعجازات                         |
| ٠٢٥   | نجری کا زندہ ہوتا                      | محم          | ڈوا <b>ل</b> نور                                  | 000      | معجزات میں موازنہ کے بانی              |
| ٠٢٥   | دیوانے کا تندرست ہونا                  | ۲٦۵          | عصا کا روش ہونا ا                                 | 000      | نوح علیہ السلام کے معجزات              |
| 075   | اندھے کا واقعہ                         | ory          | انگلیوں کا روشن ہونا                              | ori      | عبائيات                                |
| ara   | مائده                                  | <b>SMA</b>   | طوفان کی بدوعا                                    | orr      | ببب<br>نمازکے بعد ہاتھ اٹھاکر دعا      |
|       | سابقہ امتوں کے واقعات                  | ۲٦۵          | بحر قلزم کا پھٹنا                                 | orr      | جنگ بدر میں دعا                        |
| Tra   | بذريعه وحي بتانا                       | ۵۳۷          | بادلوں کا سامیہ میدان تنیہ میں                    | مهم      | موسلا دھار بارش<br>موسلا دھار بارش     |
| ora   | ظالمانه محيفه                          | orz          | من اور سلویٰ کا اتر نا                            | oro      | مدت رسالت میں تقابل                    |
| ۵۲۵   | تسریٰ کے مثل کی خبر                    |              | عصا کی ایک ضرب                                    | ۵۳۲      | ید کے رہ کے لیاں میں<br>نام میں موازنہ |
| ۵۲۵   | زبد اور قناعت                          | ۵۳۸          | ہے بارہ جشمے بھوٹنا                               | 074      | د فاع میں موازنہ<br>دفاع میں موازنہ    |
| PFG   | بثارت                                  | 2004         | حضرت بوشع عليه السلام                             |          | رسول اکرم مانیظ ادر بود علیه ا         |
|       | ولادت مبارک کی                         | ٥٣٩          | حفزت اوریس علیه السلام                            | ٨٣٦      | کے معجزات میں موازنہ                   |
| PFG   | ضعیف روایات                            |              | عجب <b>ندا</b> کرہ<br>عزیر سے                     |          | نه الحرباء حين الجا                    |
| ۵۲۷   | صرصری کا کلام<br>کا سب سے بڑا مفت مرکز | ۵۵۲<br>ی کتب | ر <b>فع ز</b> کر<br>سیں لکھی جانے والی اردو اسلاہ | روشتون ه | ی قدم رو سر استان کی معرات کی          |

# هجرت كادسوال سال

رسول الله ملی یام کا حضرت خالد من ولید کو تبلیغ کے لئے روانہ کرنا: ابن اسحاق کابیان ہے کہ رسول الله ملی یام حضرت خالد من ولید کو ربیج الاخریا جمادی اولی اسے میں علاقہ نجران میں بنی حارث بن کعب کی طرف روانہ کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ان کو لڑائی سے قبل تین بار اسلام کی طرف بلائمیں آگر وہ اسلام کی دعوت قبول کرلواگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان سے جنگ کو۔

چنانچہ حضرت خالد وہاں پنچ تو قافلوں کو ہرست بھیج دیا دہ اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے اور کہتے تھے اے لوگو! اسلام قبول کر لو' سلامت رہو گے۔ چنانچہ لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور حضرت خالد ان کو رسول اللہ مال پیم کے حسب فرمان اسلام اور کتاب و سنت کی تعلیم دینے گئے ' پھر رسول اللہ طابیع کے حسب فرمان اسلام اور کتاب و سنت کی تعلیم دینے گئے ' پھر رسول اللہ طابیع کو حضرت خالد ان کو رسول اللہ علی کے حسب فرمان اسلام اور کتاب و سنت کی تعلیم دینے گئے ' پھر رسول اللہ طابیع کو حضرت خالد ان کو رسول اللہ علی کے در کیا۔

کمتوب خالد الله ورحمته الله ورکان الرحم 'برائے محمد نبی 'رسول الله علی منجانب خالد بن ولید 'السلام علیم پارسول الله ورحمته الله وبرکانه ' میں آپ کے پاس الله کی حمد و ثنا کا تحفه ارسال کر آبوں جس کے بغیر کوئی معبود خبیں 'ابابعد! پارسول الله! آپ نے مجھے بنی عادث بن کعب کی طرف روانہ فربایا تھا اور ارشاو فربایا تھا کہ جب میں ان کے پاس بہنچوں تو تین روز تک جنگ نہ کوں اور ان کو اسلام کی طرف بلاؤں آگر وہ اسلام قبول کرلیں تو میں ان کا اسلام قبول کرلوں اور ان کو اسلام کے مسائل اور کتاب و سنت کی تعلیم دوں 'اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان سے جنگ کروں۔

میں ان کے پاس پہنچان کو متواتر تمین روز تک اسلام کی دعوت پیش کی جیسا کہ مجھے رسول اللہ سالیم نے تھم فرمایا تھااور ان کی طرف قافلے روانہ کئے 'اے بنی جارث! مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گ۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور لڑائی سے باز رہے۔ اب میں ان میں مقیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجالانے کا کہتا ہوں اور ممنوع امور سے منع کرتا ہوں۔ ان کو اسلامی احکام اور سنت رسول کی تعلیم دیتا ہوں تاوقتیکہ رسول اللہ سالیمیم اس محتوب کا جواب تحریر فرمائیں۔ السلام علیک یارسول اللہ ملکے ہا ورحمتہ اللہ وبر کلتہ۔

مکتوب شوی مالیجایم : نبی علیه السلام نے اس کتوب کا جواب تحریر فرمایا، بسم الله الرحمان الرحیم ، محمد نبی رسول الله علیم الله علیم الله علیک ، میں تیری طرف الله کی حمد و ناکا بدیه ارسال کر آبول جس کے بغیر کوئی معبود نبیس امابعد! تیرا دستی کتوب تیرے قاصد سے موصول ہوا ، آگاہ ہوا کہ بنی حارث قبل از جس کے بغیر کوئی معبود نبیس امابعد! تیرا دستی کتوب تیرے قاصد سے موصول ہوا ، آگاہ ہوا کہ بنی حارث قبل از جنگ مسلمان ہو چکے ہیں اور دعوت اسلام قبول کر چکے ہیں توحید و رسالت کا اقرار کر چکے ہیں اور الله تعالی نے ان کو بشارت سنااور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر ااور میرے پاس چلا آ، اور تیرے ہمراہ ان کا ایک و فد بھی آئے۔ والسلام علیک ورحمتہ الله و برکانة۔

رسول الله طاميم كى خدمت ميں حضرت خالد اتے اور اپنے جمراہ بنى حارث كاايك وفد لائے۔ جن ميں قيس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن حصین ذوا نفسه 'بزید بن عبدالمدان 'بزید بن مجل 'عبدالله بن قراد زیادی 'شداد بن عبیدالله قنانی 'اور عمرو بن عبدالله ضبابی شامل منص

فال کا قصہ: جب یہ لوگ رسول اللہ طاہیم کے پاس آئے اور آپ نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں گویا کہ وہ ہندی لوگ ہیں' ہتایا گیا کہ یارسول اللہ ایہ بن حارث بن کعب ہیں۔ جب انہوں نے آنے کے بعد سلام عرض کیا اور توحید و رسالت کا اقرار کیا تو رسول اللہ طاہیم نے فرمایا میں بھی توحید و رسالت کا اعتراف کر آ ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا تم وہ لوگ ہو جب پر ندوں سے فال پکڑتے ہو تو روانہ ہوتے ہو اور آگے چلتے ہو؟ یہ س کر وہ خاموش رہے اور کس نے بھی جواب نہ دیا۔ آپ نے یہ تین بار پوچھا اور چو تھی بار پوچھا تو برید بن عبدالمدان نے چار بار کما جی بال! ہم وہی لوگ ہیں جب فال پکڑتے ہیں تو آگے برھتے ہیں۔ یہ س کر رسول اللہ طاہیم نے فرمایا آگر خالہ نے یہ تحریر نہ کیا ہو آگہ تم لوگ بغیر لڑائی کے مسلمان ہو چکے ہو تو میں تممارے سروں کو پاؤں کے نیچے پھینک دیتا۔

پر بربید بن عبدالمدان نے عرض کیا واللہ! ہم اپنے اسلام قبول کرنے پر آپ کے اور خلاہ کے شکر گزار نہیں۔ تو رسول اللہ اللہ اللہ علیم نے پوچھا تم کس کے شکر گزار ہو؟ انہوں نے کما یارسول اللہ اللہ اس خدا کے شکر گزار ہو؟ انہوں نے کما یارسول اللہ علیم اس خدا کے شکر گزار ہیں جس نے آپ کے ذریعہ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ بیاس کر رسول اللہ علیم نے فرمایا تم نے درست کما ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جالمیت کے دور میں کیو کر دشن پر غالب آجاتے تھے تو انہوں نے کما ہم کسی پر غالب نہ آتے تھے تو رسول اللہ علیم نے فرمایا ارب تم اپنے مرمقائل پر غالب آجاتے تھے تو انہوں نے انہوں نے اعتراف کیایارسول اللہ! ہم اپنے خالف پر فتح عاصل کر لیتے تھے ہم اتفاق و اتحاد سے رہتے تھے اور انتشار و خلفشار سے بچتے تھے 'اور کسی پر جارحانہ حملہ نہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے درست کما ہے اور قبس بن حصین کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ یہ وفد آخر شوال یا آغاز ذی قعد میں اینے وطن واپس لوٹا۔

پھر رسول اللہ مظیم نے عمرو بن حزم کی زیر امارت ایک وفد ان کی طرف بھیجا کہ ان کو دنی مسائل سمجھائے' سنت رسول کی تعلیم دے اور اہم ارکان اسلام سے آگاہ کرے اور ان سے زکوۃ وصول کرے اور ان کو ایک محتوب تحریر کرکے ویا جس میں آپ نے ان سے عمد لیا اور اپنے احکام کا تھم ویا۔ اس کمتوب کو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ جو بیان ابن اسحاق ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ جو بیان ابن اسحاق نے بلاسند نقل کیا ہے۔ اس کی مانند امام نسائی نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

رسول الله طال کی امراء کو اہل یمن کی طرف بھیجنا: امام بخاری نے "ابوموی اور معاذبن جبل کو جج وداع سے قبل یمن کی طرف بھیجنا: امام بخاری نے تو اسلام نے حضرت ابوموی اور حضرت معاذم بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور ہرایک کو ایک صوبہ میں بھیجا (اور یمن حضرت ابوموی اور حضرت معاذم بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور ہرایک کو ایک صوبہ میں بھیجا (اور یمن کے کل دو صوبے ہیں) پھر آپ نے فرمایا لوگوں پر آمانی کرنا مشکل میں نہ ڈالنا خوش رکھنا فرت نہ دلانا اور ایک دوایت میں ہے۔ باہم ایک دو سرے کی بات ماننا اور اختلاف نہ کرنا کھر ہرایک ان میں سے اپنے کام کی ، کتاب و سنت کی دوشنی میں کمھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طرف روانہ ہو گیا اور ان میں سے جو کوئی اپنے علاقہ کا دورہ کرتے کرتے اپنے ساتھی کے قریب آجا تا تو اس سے ملاقات کرتا اور اس کو سلام عرض کرتا۔ مرتد کا قبل : ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت معاذ " اپنے علاقے کا دورہ کرتے کرتے حضرت ابو موکا ہے

قریب بہنچ گئے۔ ایک نچر بر سوار ہو کر ان کے پاس آئے 'وہ بیٹے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ وہاں ایک مخص کو دیکھا جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے معاذ نے پوچھا' اے ابومویٰ عبداللہ بن قیس! یہ کون فخص ہے؟ بتایا یہ مخص مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گیا تو معاذ نے کما' میں نچر برسے نہ سے ایک میں سے اس میں اسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گیا تو معاذ نے کما' میں نچر برسے نہ

لیس! بیہ لون حص ہے؟ ہتایا ہے حص سمان ہوے ہے بعد پیر «مرہوی یو و سعد ہے میں پر برے ہے اتروں گا جب تک وہ قتل نہ کیا جائے گا۔ ابومویٰ نے کمااس کو قتل کرنے کے لئے ہی لایا گیا ہے۔ آپ نیچے اترو' اس نے کما میں نہیں اترنے کا جب تک وہ قتل نہ کیا جائے۔ آخر حضرت ابومویٰ نے تھم دیا' وہ قتل کیا گیا بھر حضرت معاد فیجرے اترے۔

تلاوت : اس نے پوچھا اے عبداللہ! تم قرآن کی تلادت کس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے کما' میں تو تعور اُنہوں نے کما' میں تو تعور اُنہوں نے کما' میں تو تعور اُنہوں کے حضرت ابوموی نے پوچھا جناب معاذ! آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کما میں تو ایسا کرتا ہوں اور جنا ہوں اور پھر نیند لے کر اٹھتا ہوں اور جننا

یں، وروں کے میری قسمت میں رکھا ہے۔ اس کی تلاوت کرتا ہوں میں سوتا بھی ٹواب کی نیت سے ہوں جسے قیام بھی ثواب کی نیت سے ہوں جسے قیام بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہوں۔ اس سند کے ساتھ امام بخاری منفرد ہے۔

چرمسکر حرام ہے: امام بخاری (احاق عالد شیبانی سعید بن ابی بردہ ابوبردہ) حضرت ابوموئ اشعری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے ان کو یمن کی طرف مبعوث کیا اور انہوں نے رسول اللہ طابیع سے وہاں کی شرابوں کے بارے پوچھا جو وہاں تیار ہوتی ہیں 'آپ نے پوچھا کون می شراب؟ تو بتایا " بتا اور مزر" (میں نے ابوبردہ سے پوچھا بتح کیا ہے؟ بتایا شد کا نبیذ اور مزر ہے جو کا نبیذ) پھر رسول اللہ طابیع نے فرمایا جو شراب نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ اس روایت کو جریر اور عبدالواحد نے شیبانی از ابوبردہ بیان کیا ہے اور امام مسلم نے سعید بن ابی بردہ سے نقل کیا ہے۔

امام بخاری (حبان عبداللہ نرکریا بن ابی اسحاق کی بن عبداللہ بن سینی ابومعبد غلام ابن عباس) حضرت ابن عباس عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو انہیں کہا تیری عنقریب اہل کتاب سے ملاقات ہوگی جب تو ان کے پاس پنچ تو پہلے ان کو بہہ کہ کہ وہ اس بات کی گوابی دیں اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں اور محم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیس تب ان سے کہہ اللہ نے ان پر شب و روز میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ یہ بھی مان لیس تب ان سے کہہ اللہ نے ان پر ذکوة فرض کی ہے جو سرمایہ واروں سے لے کر محاجوں کو دی جائے گی۔ اگر وہ یہ بھی مان لیس تب ایسا کی سے دیس سے ان سے کہ ان اس کی ہیں اگر دی جائے گی۔ اگر وہ یہ بھی مان لیس تب ایسا کی سے دیس سے ان سے کہ ان کی سے دیس سے ان سے کہ ان کی سے دیس سے کہ ان کی سے دیسا کی کی دیسا کی کی دیسا کی د

 امام احمد (ابوا المغیرہ مفوان واشد بن سعد عاصم بن حید سکونی) حضرت معاذ بن جبل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظیم نے جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا اور آپ ان کے ہمراہ وصیت کرتے ہوئے چلے۔ رسول الله مظیم پیدل تھے اور معاذ سوار تھے 'جب وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ! شاید تیری اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے 'شاید تو میری اس مجد اور میری قبر کے پاس سے گزرے۔ یہ من کر معاذ سول الله طاح الله طاح فراق کے غم میں رو پڑے۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا 'میرے قریب تر متی لوگ ہیں 'جو بھی ہوں اور جمال بھی ہوں۔

رونا: نرکور بالا روایت کو امام احر نے ابوا کمغیرہ کی بجائے ابوالیمان سے نقل کیا ہے اور اس بیس ہے اضافہ ہے (الاتبک یا معان للبکاء اوان البکاء من الشیطان) اے معاذا مت رو رونے کے او قات ہوتے ہیں اور رونا شیطان سے ہے۔

امام احمد (ابوالمغیرہ مغوان ابوزیاد کی بن عبید عسانی یزید بن تلیب) حضرت معاذ اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے جمعے یمن روانہ کیا اور فرمایا ممکن ہے تو میری قبراور معجد کے پاس سے گزرے میں نے کچنے نرم دل قوم کی طرف بھیجا ہے وہ دو بار حق پر جہاد کریں گے ، مطیع اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر مخالف اور نافرمان لوگوں سے جہاد کر کھریہ لوگ اسلام کی طرف رجوع کریں گے یمال تک کہ یہوی این شوہر بیٹا اور نافرمان لوگوں سے جہاد کر کھریہ لوگ اسلام کی طرف رجوع کریں گے یمال تک کہ یہوی این شوہر بیٹا اپنے باپ بھائی اپنے بھائی سے سبقت اور جلدی کرے گا۔ پس تو سکون اور سکاسک قبائل کے درمیان قیام کرے

پیٹین گوئی حج سے ۸۱ **روز بعد :** اس حدیث میں یہ اشارہ اور اس بات کی طرف ایما ہے کہ بعد ازیں معاد اللہ طاق اللہ طاق کے ساتھ ملاقات نہ کر سکیں گے اور یہ پشین گوئی صیح واقع ہوئی کیونکہ معاذ حجتہ الوداع تک یمن میں میں میٹم رہے پھرج سے اکامی روز بعد آپ ماٹھیم وفات پا گئے۔

رفع اشكال: باقى ربى وه حديث جو امام احمد بيان كرتے جيں (دكين المش ابو عيان) معاد است كه جبوه يمن سے واپس آئے تو عرض كيا يارسول الله طابيع ميں نے يمن ميں كچھ لوگوں كو ديكھاكه وه ايك دو سرے كو سجده كرتے جيں كيا ہم آپ كو سجده نه كريں بيه من كر رسول الله طابيع نے فرمايا اگر ميں تھم ديتا كه ايك انسان دو سرے كو سجده كرے تو ميں بيوى كو تھم ديتا كہ وہ اپنے شو ہر كو سجده كرے۔

اس روایت کو امام احمد (ابن نمیر' اعمش' ابو عیبان' کیے از انصار) حضرت معاذ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یمن سے آگر عرض کیا یارسول اللہ'! (پھرمذکور بالا روایت بیان کی ہے)

اس حدیث کا دارومدار ایک مبهم راوی پر ہے اور ایبا راوی ناقاتل جمت ہو تا ہے۔ حالا نکہ معتبر راویوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ ان سے مروی ہے کہ جب معاذشام سے واپس آئے۔

اسی طرح بید روایت امام احمد (ابراہیم بن مدی' اساعیل بن عیاش' عبدالرحمان بن ابی حسین' شربن حوشب) حضرت معاذبن جبل ہے روایت کرتے ہیں کہ جنت کی کلید' لا الله الا الله کی شماوت ہے۔

امام احمد (و کیم ' سفیان ' صبیب بن ابی طابت ' میون بن ابی شیب ) حضرت معلا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز الله طابیم نے فرمایا اے معاد! بدی کے بعد نیکی کر' وہ اس کو نامہ اعمال سے منا دے گی اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آ۔

رفع شک : و کیع کابیان ہے کہ میں نے اس روایت کو اپنی کتاب میں "عن معاذ" کی بجائے "عن ابی ذر" پایا ہے اور یہ میرا پہلا ساع ہے اور میرے استاذ سفیان نے ایک بار کما "عن معاذ"

وصیت کی ورخواست : امام احمد (اسائیل ، یث ، صیب بن ابی داست ، میون بن ابی شبیب) حضرت معاد الله سے بیان کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا یار سول الله! جمعے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جمال مجمی ہو الله سے ور ، عرض کیا "اور" فرمایا بدی کے بعد نیکی کر ، وہ اس بدی کو محمم کردے کی عرض کیا "اور" فرمایا لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ۔

مزید توثیق : اس روایت کو امام ترندی نے جامع میں (محمود بن فیلان از دکیع از سفیان ثوری از حبیب) بیان کیا ہے اور اس کو حسن کما ہے۔ 'واطراف' میں ہمارے میخ مزی نے کما ہے کہ (فنیل بن سلیمان نے از لیث بن ابی سلیم از اعمش از حبیب) اس کی متابعت کی ہے۔

وس باتوں کی وصیت: امام احمد (ابوالیمان اسائیل بن عیاش صنوان بن عمره عبدالر مان بن جیر بن نفیر حضرت معافی بن جبل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیلا نے ججھے دس باتوں کی وصیت فرمائی (۱) اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا خواہ تجھے آئل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے (۲) اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا خواہ وہ تجھے تھم دیں کہ تو اپنے مال و دولت اور اہل و عیال سے دستبردار ہو جا (۳) دانستہ فرض نماز ترک نہ کرکیونکہ دانستہ فرض نماز کا تارک اللہ تعالی کی ذمہ داری سے محروم ہو جاتا ہے (۳) شراب نہ پی کیونکہ یہ ہربے حیائی کی چوٹی ہے (۵) گناہ سے بچنا کیونکہ گناہ اللہ تعالی کی ناراضتی کا موجب ہو تا ہے (۱) کیونکہ یہ جراب خواہ بو جائیں کی چوٹی ہے باک ہو جائیں (۵) تیری رہائش گاہ میں وبائی امراض نمودار ہو جائیں تو وہیں رہنا (۸) اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کر (۹) اپنے اہل و عیال پر تادیب و شنبیہہ کی خاطر ان سے محبت کرنا۔

نزاكت : الم احمد (بونس بقيه سرى بن عظم شرى سروق) حفرت معاذبن جبل سے بيان كرتے بي كه رسول الله مايل اور نزاكت سے في كيونكه الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله كي بند الله عليم الله كي بندے آرام و آرائش اور نزاكت بيند نہيں ہوتے۔

امام احمد (سلیمان بن داؤد ہائمی' ابو بربن عیاش' عاصم' ابودائل) حضرت معادظ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کے اللہ طابع کی طرف روانہ کیا اور جمعے تھم دیا کہ ہم چالیس گائے پر ایک مسندہ لوں اور ہر تمیں گائے پر ایک مسندہ لوں اور ہر تمیں گائے پر ایک سال کا پچھڑا اور جمعے تھم دیا کہ بارانی پیداوار سے عشراور وسوال حصد لوں اور آبیا تی والی پیداوار سے بیسوال حصد لوں اور آبیا تی والی پیداوار سے بیسوال حصد لوں۔

اس روایت کو امام ابوداور' ابومعاویہ سے اور امام نسائی نے (محر بن احاق از الممش) اس طرح بیان کیا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز اور اس روایت کو اصحاب سنن اربعہ نے متعدد اساو سے (از اعمش از ابودائل از مروق از معادیم) بیان کیا ہے۔
امام احمد (معادیہ عمرد اور ہارون بن معردف عبداللہ بن دھب کیوہ پزید بن ابی حبیب سلمہ بن اسامہ کی بن عم)
حضرت معادیہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع ہے الل یمن سے ذکوۃ وصول کرنے کے لئے روانہ
فرایا مجھے تھم دیا کہ میں ہر تمیں گائے پر تبیع لول یعنی گؤ سالہ --- (ہارون نے بیان کیا کہ تبیع ہے جذع
یعنی ایک برس کا) --- اور ہر چالیس گائے پر مسند

ائل یمن نے مجھے مشورہ دیا کہ ہر دھائے کی درمیانی تعداد پر بھی ذکوۃ لوں ' یعنی چالیس اور پچاس کے درمیانی مال پر اس طرح ۱۰ اور ۲۰ کے مائین ۱۸۰ اور ۴۰ کے درمیان ' میں نے اس بات سے انکار کردیا اور ان کو بتایا کہ رسول اللہ طابع ہے اس کے بارے دریافت کوں گا۔ چنانچہ میں آیا اور رسول اللہ طابع کو صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ نے جھے تھم دیا میں ہر تمیں گائے پر ایک تبیع لوں اور ہر چالیس پر ایک مسندہ اور میل سے آگاہ کیا تو آپ نے جھے تھم دیا میں ہر تمیں گائے پر ایک تبیع لوں اور ہر چالیس پر ایک مسندہ اور ایک سودس پر دو مسندہ اور ایک تبیعه اور ایک سودس پر دو مسندہ اور ایک تبیعه اور ایک سوئیں پر تین مسندہ یا چار تبیعه اور جھے تھم دیا کہ دھائے کے درمیانی حصہ پر زکوۃ نہ لوں سوائے اس کے کہ دو مسندہ اور جذع کی حد تک پہنچ جائے اور اس کا خیال ہے کہ او قاص اور دھائیوں کے درمیان اکائیس پر زکوۃ نہ لوں اس میں ذکوۃ فرض نہیں۔

رفع اشكال: يه روايت امام احمد كى مفرد روايات ميں سے ہے اور اس ميں وضاحت ہے كہ حضرت معاد الله يمن جانے كے معار معاد على على الله على على خدمت ميں حاضر ہوئ سے مكر صحح بات يمى ہے كہ يمن جانے كے بعد انہوں نے نبى عليه السلام كو نہيں و كمصار (كما نقدم)

سفارش : عبدالرزاق ابی بن کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذبن جبل حسین و جمیل جوان سے اور خیاض متھے۔ اپی قوم کے بہترین جوانوں میں سے سے جو ماگو سو حاض وہ اس قدر مقروض ہو گئے کہ دیوالیہ ہو گئے اور رسول اللہ مظاہیم سے عرض کیا کہ قرض خواہوں سے معذرت کریں آپ نے ان سے بات چیت کی گرانموں نے قرض معاف ہو جا آگر کسی کی سفارش سے کسی کا قرض معاف ہو جا آگا ورسول اللہ مظاہیم کی سفارش سے معاذ کا قرض ضرور معاف ہو جا آگا۔

ر سول الله ملطهیم نے حضرت معانط کو بلایا اور انہوں نے اپنا مال و متاع فروخت کیا اور رقم قرض خواہوں میں تقسیم کردی۔ اس طرح حضرت معاذ بالکل تھی وست اور قلاش ہو گئے۔

مال ذکو ق میں شجارت : رسول اللہ ملاہیم نے ج کا عزم کیا تو حضرت معاد کو یمن کی طرف روانہ کیا اور وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے مال ذکو ہ سے تجارت کی۔ رسول اللہ طاہیم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کین سے آئے تو حضرت عمر نے کما میری بات مانو اور یہ مال ابو بکر کے سپرد کر دو اگر وہ یہ مال جمہیں عطاکر دیں تو تبول کر لو۔ یہ من کر معاذ نے کما میں ان کے سپرد نہ کروں گا۔ مجمعے تو رسول اللہ طابیم نے میرا نقصان پورا کرنے کے لئے امیر بنا کر جمعیما تھا۔ جب یہ نہ مانے تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس کے میرا نقصان پورا کرنے کے لئے امیر بنا کر بھیم اللہ اس سے لے لیس اور کچھ اس کو چھوڑ دیں تو حضرت کم کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابو کڑٹ نے کما میں تو ایبا کرنے کا نہیں' رسول اللہ طابقام نے اس کو' اس کا نقصان بورا کرنے کے لئے جمیعا تھا۔ میں اس سے پچھ نہ لوں گا۔

خواب: نبیح ہوئی تو حضرت معاذی حضرت عمر کے پاس آئے اور کماکہ مجھے آپ کے مشورہ پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ میں نے گذشتہ رات خواب میں دیکھاہے (بروایت عبدالرزاق راوی) کہ مجھے آگ کی طرف کھیٹا جا رہا ہے اور آپ میری کمرکو کیڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ معمولی چیز کوڑا تک بھی حضرت ابو بکر کی خدمت میں لے آئے اور حلفا عرض کیا کہ میں نے کوئی چیز بھی سیں چھپائی لیکن حضرت ابو بکر نے کما ہے مال تیرا ہے میں

اس سے پچھے نہ لوں گا۔ وقت روانگی میر بحث : اس روایت کو امام ابو تور نے معمر' زہری' عبدالر حمان بن کعب بن مالک سے

بیان کیا ہے اس کو مفصل بیان کرنے کے بعد کما کہ فتح کمہ کے سال رسول اللہ مٹاپیا نے ان کو اہل یمن پر امیر بنا کر جھیجا اور وہ رسول اللہ مٹاپیلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبر کی خلافت میں واپس آئے ' پھر شام چلے گئے۔ حافظ بیمتی کا بیان ہے کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ مٹاپیلم نے ان کو عماب بن اسید امیر مکہ کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اہل مکہ کو تعلیم دیں نیز وہ غزوہ تبوک اس میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ قربن قیاس بات

کے یمن سے در آمدہ مال میں غلام بھی شامل تھے۔ حضرت معالظ ان غلاموں کو بھی حضرت ابو برا کے پاس لے آئے لیکن انہوں نے سارا مال واپس کردیا تو غلاموں کو بھی واپس لے آئے۔ جب حضرت معالظ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ غلام بھی آپ کے ہمراہ نماز پڑھنے لگے' نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے بوچھا تم کس کی نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی' تو آپ نے کہا تم اللہ کے لئے آزاد ہو' چنانچہ ان کو آزاد چھوڑ

روابیت اجتماد: امام احمد (محمد بن جعفر، شعبه، ابوعون، مارث بن عرد بن برادر مغیره بن شعبه، معاذ کے ممسی تالذه) حضرت معالاً سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابی جب جمعے یمن روانه کیاتو بوچھا، اگر کوئی قضیه اور مقدمه در پیش ہواتو کیا کرے گا؟ میں نے کما میں قرآن کے مطابق فیصله کروں گا۔ آپ نے بوچھا اگر وہ قرآن میں نہ موجود ہواتو کیا کرو گا؟ عرض کیا سنت رسول کے مطابق فیصله کروں گا۔ آپ نے پھرائے چھا وہ

قرآن میں نہ موجود ہوا تو کیا کرو ہے؟ عرص لیاسنت رسول نے مطابی قیصلہ کروں ہے۔ اب سے پیر پڑ چہاوہ سنت رسول ہیں اجتماد کروں گا اور میں اس میں کوئی سنت رسول میں بھی موجود نہ ہوا تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں اجتماد کروں گا اور میں اس میں کوئی فروگذاشت نہ کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ طابیخ نے میرے سینہ پر دست مبارک مار کر کہا خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ طابیخ کے فرستادہ اور قاصد کو الی بات کی توفیق دی جس پر اللہ کا رسول راضی ہے۔

سند پر بحث : امام احمد نے اس روایت کو (و کی از عفان از شعبہ) نہ کور بالاسند اور متن کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ امام ابوداؤد اور ترندی نے بھی شعبہ سے نقل کیا ہے اور امام ترندی نے فرمایا ہے کہ اس روایت کو ہم صرف اس سند سے جانتے ہیں اور میرے نزدیک اس کی سند متصل نہیں۔ اس کو امام ابن ماجہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے ایک اور سند ہے بھی بیان کیا ہے لیکن وہ محمد بن سعد بن حسان کی سند ہے ہے (جو کہ مصلوب اور کذاب راوی ہے) اور یہ کذاب راوی عیاذ بن بشرکی معرفت عبدالرجمان از معاذاس طرح بیان کرتا ہے۔ کافر بھائی کی وراثت کا مسئلہ: امام احمد (محمد بن جعفراور یجی بن سعیہ شعبہ مرو بن ابی عیم ، عبدالله بن بریدہ ، یجی بن معم) ابوالاسوو و کلی سے بیان کرتے ہیں کہ معاق یمن میں سے اور اوگوں نے آپ کے پاس مسئلہ پیش کیا کہ یہووی ''لاولد'' مرگیا ہے اور اس کا بھائی مسلمان ہے تو معاق نے کہا میں نے رسول الله طاحات ہے ۔ اسلام بردھتا ہے کم نہیں ہو تا۔ پس حضرت معاذ نے مسلمان کو یہودی بھائی کا وارث قرار دے دیا۔ اس روایت کو ابوداؤد نے ابن بریدہ سے بیان کیا ہے۔

یہ مسلک معاویہ بن ابی سفیان سے منقول ہے۔ اور سلف کے ایک گروہ نے یہ مسلک یجیٰ بن معمر قاضی سے بھی بیان کیا ہے اور اسحاق بن راھویہ کا بھی بی مسلک ہے۔ جمہور ان کے اس مسلک کے خلاف بیں ان میں ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین بھی شامل ہیں۔ ان کی جبت اور دلیل صحیحین کی وہ روایت ہے جو حضرت اسامہ بن زید ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملایا کہ کافر مسلمان کا وارث نہ ہوگا اور (اس طرح) مسلمان کا وارث نہ ہوگا۔

غرضیکہ حضرت معادم نی علیہ السلام کی طرف سے یمن میں قاضی اور جج سے ، جنگوں میں حکمران اور سپہ سالار سے ، الله زلوۃ جمع کیا جاتا تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس کو ذکور بالا روایت سے معلوم ہو تا ہے اور پانچ وقت نماز کے امام سے جیسا کہ امام بخاری نے (سلیمان بن حرب شعبہ ، بلا روایت سے معلوم ہو تا ہے اور پانچ وقت نماز کے امام سے جیسا کہ امام بخاری نے (سلیمان بن حرب شعبہ ، صیب بن ابی ثابت ، سعید بن جبیر ) عمرو بن میمون سے بیان کیا ہے کہ معادم میں آئے تو نماز فجر میں واتخذ الله ابراهیم کے آئی شعندی ہو گئی۔ (الله نے ابراہیم کو اپنادوست بتایا تھا) سورہ نساء تلاوت کی تو آیک آوی نے کما ابراہیم کی آئی شعندی ہو گئی۔ (انفرو بد البخاری)

نی علیہ السلام کا حضرت علی اور حضرت خالا کو یمن کی طرف بھیجنا: امام بخاری (احد بن علی، علی، السلام کا حضرت علی اور حضرت خالا کو یمن کی طرف بھیجنا: امام بخاری (احد بن عثان، شرح بن مسلم، ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق، ابوہ یوسف، ابواسحاق) حضرت براء بن عاذب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے جمیں خالد بن ولید کے ہمراہ یمن کی طرف روانہ کیا۔ پھر رسول اللہ طابع نے بعد ازاں حضرت خالہ کی بجائے حضرت علی کو مقرر کر دیا اور فرمایا اے علی! خالہ کے رفقاء کو کمہ کہ جو شخص ان ازاں حضرت خالہ کی بجائے حضرت علی کو مقرد کر دیا اور فرمایا اے علی! خالہ کے رفقاء کو کمہ کہ جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ تیرے ساتھ (یمن میں) رہ جائے اور جو شخص آنا چاہتا ہے وہ واپس لوٹ آئے اور میں ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی کے ساتھ یمن میں شے اور میں نے مال غنیمت میں سے کئی اوقیہ چاندی حاصل کی۔ (انفرو بہ البخاری من حذا الوجہ)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حاضر موے تو میں نے بیہ بات آپ کے گوش گزار کی' تو رسول الله طابیم نے فرمایا اے بریدہ! تو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ عرض کیا جی ہاں! تو آپ نے فرمایا علیٰ سے دیادہ حصہ ہے۔ (انفرد بدا بجاری ومسلم)

الخض علی : امام احمد (یکی بن سعیه عبد الجلیل (کابیان ہے کہ بین طقہ درس بین پنچا دہاں ابو جبز اور بریدہ کے دو بیغ موجود تھے) ، عبداللہ بن بریدہ) حضرت ابو بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ بین حضرت علی سے نہ رکھتا تھا۔ اور ایک قربی سے میری محبت و الفت محض اس بنا پر بھی کہ وہ حضرت علی سے بنین و عداوت رکھتا تھا۔ اس قربی کو لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیج دیا گیا اور میں اس کے معض علی کی وجہ سے بی الشکر میں شامل ہو گیا (ہم نے جماد کیا) اور کچھ قیدی گر قار کئے۔ امیر لشکر نے رسول اللہ مطابع کو خط تحریر کیا کہ مال نغیمت سے نمس وصول کرنے کے لئے کسی کو روانہ فرمائے۔ چنانچہ رسول اللہ مطابع نے حضرت علی کو جماد کیا اور قیدیوں میں ایک لونڈی 'جو سب سے خوبصورت تھی' حضرت علی کو جماد کیا اور تیدیوں میں ایک لونڈی' جو سب سے خوبصورت تھی' حضرت علی کو جماد کیا تھا ہے کہ کہ کو ایا چنانچہ وہ صبح کو عشل کر کے باہر آئے اور سر سے علی نئی نہیک رہا تھا تو بوچھا اے ابوالحن! یہ کیا ہے ؟ تو بتایا کہ کیا تم نے وہ لونڈی نہیں ویکھی' جو مال غنیمت میں تھی۔ میں نئی نہی دو اور نئی نہیں ویکھی' جو مال غنیمت میں تھی۔ میں نئی نہید ازاں وہ آل علی کے حصہ میں آئی اور میں اس سے ہم بستر ہوا۔

پھراسی آدمی لینی امیر لشکرنے نبی علیہ السلام کو خط تحریر کیا اور میں ۔۔۔ ابوبریدہ ۔۔۔ نے کہا یہ خط دے کر جھے بھیج دیجے بھیج دیجے اس نے جھے بطور تقدیق کنندہ بھیج دیا۔ میں مدینہ پہنچ کر' نبی علیہ السلام کو خط پڑھ کر سنانے لگا اور کھنے لگا کہ اس نے درست تحریر کیا ہے' پھر رسول اللہ طابیۃ نے میرا ہاتھ اور مکتوب دونوں پکڑ کر کہا' کیا تو علی سے بغض و عداوت رکھتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو علی سے بغض و عداوت رکھتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! آپ نے فرمایا تو علی سے بغض و عناد نہ رکھ۔ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے مزید محبت کر۔ اس ذات گرامی کی قتم' جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے' خمس میں آل علی کا حصد اس لونڈی سے زیادہ ہے۔

ابوبریدہ کا بیان ہے کہ نمی علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد ' جھے علیؓ سے کوئی زیادہ محبوب اور پیارا نہ تھا۔ عبداللہ بن ابی بریدہ کا بیان ہے کہ اس خدا کی قتم جس کے بغیر کوئی معبود نہیں کہ اس حدیث میں میرے اور رسول اللہ ملاکھا کے درمیان میرے والد کے علاوہ کوئی اور راوی حائل نہیں۔

اس سندییں عبدالجلیل بن عطیہ الفقیہ ابوصالح المعری منفرد ہے ابن معین اور ابن حبان نے اس کو ثقتہ کماہے۔ اور اہام بخاری کا قول ہے کہ حدیث میں وہم کرتا ہے۔ (انسماییهم فی المشنب)

ابن شاس کی علیٰ سے رنجش: محمد بن اسحاق (ابان بن صالح عبداللہ بن نیار اسلی اپ ماموں) عمرو بن شاس اسلمی (جو ملح حدید بیں شامل تھا) ہے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علیٰ کے ساتھ اس نشکر میں شامل تھا جس کو رسول اللہ مالھیلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا اور حضرت علیٰ نے مجھ سے پچھ بے مروتی اور بدسلوکی کی اور میرے دل میں ان کے خلاف نبج پیدا ہو گیا۔ جب میں مدینہ میں آیا تو میں مدینہ کی ہر مجلس

میں علی کا کلہ کر آ اور ہر ملاقاتی سے علی کا فتکوہ کر آ۔

میں ایک روز آیا اور نمی علیہ السلام معجد میں تشریف فرما تھے جب آپ نے جھے ویکھا کہ میں آپ کی آپ کی جھوں کی طرف نگاہ کے ہوئے ہوں تو آپ نے جھے پر نظر ڈالی یمال تک کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹے گیا تو آپ نے فرمایا واللہ! اے عمرو بن شاس! تو نے جھے اذبت پنچائی ہے۔ میں نے کما انا للہ وانا الیہ راجعون میں اللہ کے رسول کو اذبت دیے ساللہ اور اسلام کی پناہ جابتا ہوں پھر رسول اللہ مال کی فرمایا جس نے علی کو اذبت دی اس نے جھے ہی اذبت دی۔

اس روایت کو حافظ بیہی نے ایک اور سند (ابن اسحاق ٔ ابان بن فضل بن مقعل بن سان ، عبداللہ بن نیار ، عمرو بن شاس) سے بیان کیا ہے اور روایت کو بالمعنی ذکر کیا ہے۔

جمد ان کا مسلمان ہونا : حافظ بہتی (محد بن عبداللہ الحافظ ابدائل المول) عبیدہ بن ابدا اسن ابدائل بن بیست بن ابی اسحان ابوہ اب اب اسحان ابوہ ابی اسحان ابوہ ابی اسحان ابوہ ابی اسحان کرتے ہیں کہ میں حضرت خالہ بن ولید کے ذیر امارت لکگر میں جماو کے لئے گیا ہم نے وہاں چھ ماہ گزارے۔ حضرت خالہ بن ولید نے کفار کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے اس کو قبول نہ کیا ، پھر رسول اللہ طہبتا نے حضرت علی کو جمیعا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خالہ کو (مع لککر) واپس جمیع دے 'سوائے اس محض کے جو خالہ کے ہمراہ ہو اور علی کے لکر میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کو علی اپنے ساتھ رکھ لے۔ حضرت برائ کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی ہے۔ اس کو علی اپنے ساتھ رکھ لے۔ حضرت برائ کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی ہمیں نماز ''خوف" پڑھائی ' پھر ہمیں ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ' پھر آپ نے آگے بردھ کر ان کو رسول اللہ علیم کا خط پڑھ کر سایا تو پورا ہمدان قبیلہ مسلمان ہوگیا۔ پھر رسول اللہ علیم کو حضرت علی نے (بذریعہ کمتوب) ان کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی جب رسول اللہ علیم کو اس روایت کو امام بخاری نے ایک اور سند سے سراٹھا کر دعا فرائی ' ہمدان پر سلامتی ہو۔ اس روایت کو امام بخاری نے ایک اور سند سے ابراہیم بن یوسف سے مختفر بیان کیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری کی حضرت علی پر تکت چینی: عافظ بیه ی (ابوالحین محد بن نفل القان) ابوسل بن زیاد قطان اساعیل بن ابی اولین اپ بعائی ہے المیان بن بال محد بن اسحان بن کعب بن بره ابی پوپی ابوسل بن زیاد قطان اساعیل بن ابی اولین اپ بعائی ہے المیان بن بال کرتے ہیں کہ رسول الله طابح نے حضرت علی کو زینب بنت کعب بن بره) حضرت ابوسعید خدری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابح نے تو ہم نے کسن کی طرف روانہ کیا میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ جب علی نے ذکوۃ بی اونٹ وصول کے تو ہم نے درخواست کی کہ ہم زکوۃ والے اونٹول پر سوار ہو جائیں اور اپنی سواریوں کو ستا لینے دیں کہ ہم اپنی سواریوں میں کمزوری محسوس کر رہے تھے تو علی نے صاف انکار کرکے فرمایا تمہارا ان میں اس قدر حصہ سواریوں میں کمزوری محسوس کر رہے تھے تو علی نے صاف انکار کرکے فرمایا تمہارا ان میں اس قدر حصہ کرکے یمن سے واپس چلے آگ اور رفار تیز کرکے موسم جج کو پالیا۔ جب جج سے فارغ ہو گئے تو رسول کرکے فرمایا اپنے ساتھیوں کی طرف چلے جاؤ حتی کہ تم اپنا منصب اختیار کرو۔

حضرت ابوسعید کا بیان ہے کہ ہم نے آپ کے نائب امیر کو وہی درخواست پیش کی جس کو علی نے منظور نہ کیا تھا' اس نے درخواست کو منظور کرلیا۔ جب حضرت علی واپس آئے اور معلوم ہوا کہ زکوۃ کے اونٹول پر سواری ہوئی ہے اور سوار ہونے کے اثرات اور نشانات دیکھے تو نائب امیر کو آگے بلوایا اور اس کو ملامت کی۔ میں نے دل میں کما بخدا' آگر میں مدینہ پنجا تو یہ قصہ رسول اللہ منابیم کو ضرور بتاؤں گا۔ اور اس بے جا سختی و شکی اور بخیلی پر رسول اللہ منابیم کولازما آگاہ کول گا۔

حضرت ابوسعید کابیان ہے کہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو میں صبح سویرے رسول اللہ مٹھیم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوا کہ میں نے جس بات پر قشم کھائی تھی وہ بات آپ کے گوش گزار کروں۔ راستہ میں حضرت ابو بکڑے ملاقات ہو گئی جو رسول اللہ مٹھیم کے پاس سے آرہے تھے، ججھے و کیھ کر کھڑے ہو گئے اور ججھے مرحبا کما اور باہمی خیرو عافیت دریافت کی اور انہوں نے پوچھا کب آئے؟ عرض کیا گذشتہ رات آیا تھا پھروہ بھی میرے ساتھ رسول اللہ مٹھیم کے پاس واپس چلے آئے۔ اندر گئے تو آپ کو بتایا ہہ ہے ۔۔۔۔ دروازہ پر ۔۔۔۔ سعد بن مالک ابن شہید۔ آپ نے فرمایا اس کو اندر آنے کی اجازت دو۔ میں اندر گیا تو میں نور دروازہ پر ۔۔۔ سعد بن مالک ابن شہید۔ آپ نے فرمایا اس کو اندر آنے کی اجازت دو۔ میں اندر گیا تو میں نور سول اللہ انہ معرض کیا آپ نے بھی سلام کا جواب دیا پھر میرے اور میرے اہل و عیال کی خیریت دریافت کی اور خوب انجمی طرح خیریت دریافت کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ مختل ہے بہت بختی علام معاشرت خوب انجمی طرح خیریت دریافت کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ ہم نے علی ہے بہت بختی کا اظہار فرمایا اور میں بدسلوکی اور شکی کی برداشت کی۔ میں نے ابھی آئی بات ختم نہ کی تھی کہ رسول اللہ شاہم نے مائی علی کی بابت بعض حضرت علی تی بدسلوکی اور جبلے میں آپ بابت نوم نہ کی تھی کہ رسول اللہ عائم دیا ہے۔ میں ان اللہ عالم انجام دیا ہو بہت کو میں اسے اللہ کی دراہ میں انجام دیا ہے۔ میک کی بابت بعض اعتراضات چھوڑ دو' واللہ! ججھے معلوم ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں انجام دیا ہے۔

تو میں نے اپنے ول میں کما اے سعد! تیری ماں بھٹھے گم پائے! کیامیں آج صبح سے ہی غیرشعوری طور پر رسول الله مطابع کے غیر پندیدہ امور میں غلطاں ہوں۔ والله! میں تبھی بھی عمیاں اور نمال ان کی بدگوئی نہ کروں گا۔ بیہ سند جید ہے' امام نسائی کی شرط پر ہے اور صحاح سنہ میں نہیں ہے۔

بلا اجازت سرکاری مال کیول استعال کیا : یونس (محدین اسحان) یکی بن عبدالله بن ابی عر) بزید بن طله بن بزید بن رکانه سے بیان کرتے ہیں کہ بمن میں 'جو نظر حضرت علی ہے ماتحت تھاوہ ان سے ناراض ہو گیا۔
کیونکہ جب وہ واپس آرہے بھے تو ایک آدی کو ان پر اپنا نائب مقرر کر دیا اور خود جلدی سے رسول الله مطابق کے پاس چلے آئے۔ نائب امیر نے ہر آدی کو ایک ایک "حله" (کپڑول کا جو ڑا) دے دیا جب وہ مکہ کے قریب ہوئے تو حضرت علی ان کی طاقات کے لئے آئے اور ان سب نے "حلی" پنے ہوئے تھے یہ دیکھ کر قریب ہوئے تو میں ہوئے تو انہوں نے جواب دیا کہ نائب امیر نے عطا کئے ہیں تو علی نے اس سے بوچھا کہ رسول الله طابق بو جاہتے کرتے۔ چنانچہ رسول الله طابق بو جاہتے کرتے۔ چنانچہ موسول الله طابق بو جاہتے کرتے۔ چنانچہ معرت علی نے ان سے برا کے اور ان سے بات کو کیوں دیے؟ رسول الله طابق بو جاہتے کرتے۔ چنانچہ معرت علی نے ان سے سب کیڑے اتروا لئے۔

يه لوگ جب رسول الله ماليم ك پاس پنچ تو انهول في حفرت على كاشكوه كيا- الل يمن في آپ سے.

مصالحت کرلی تھی اور آپ نے حضرت علی کو عائد کردہ جزیہ وصول کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ میں کہنا ہوں کہ یہ روایت حافظ بیہن کی روایت سے قیم کے زیادہ قریب ہے کیونکہ حضرت علی حج کی

معانق احران سے قبل چلے گئے تھے اور اپنے ہمراہ قربانی کے جانور لے گئے تھے اور رسول اللہ مٹاہلا کے احرام کے معانق احرام کی حالمت میں ہیں

موافق احرام باندها تما چانچه رسول الله طاعام نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا که ده احرام کی حالت میں رہیں --- اور براء کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے باس حدی ہے اور میں قارنی ہوں۔

--- اور براء کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حدی ہے اور میں قارتی ہوں۔ غرضیکہ جب مال زکوہ کے اونٹوں پر سواری کرنے سے منع کرنے کے باعث اور لباس کے اتروانے کے

باعث (جو نائب امیرنے ان کو دے دیا تھا) بکفرت نکتہ چینی اور اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی (اور حضرت علی اس معاملہ میں محض معذور اور مجبور تھے لیکن حاجیوں میں اس نکتہ چینی کی شهرت ہو چکی تھی) تو اس لئے جب رسول اللہ ملاہیم جج سے فارغ ہو کرواپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور غدیر خم میں پہنچ کرلوگوں کو

خطاب فرمایا اور حضرت علی کے وامن کو پاک فرمایا' ان کی قدر و منزلت کو بلند کیا اور ان کے فضائل سے آگاہ کیا باکہ لوگوں کے دل و دماغ میں جو اعتراضات ساچکے ہیں ان کا ازالہ کریں' غدر نم کا واقعہ ان شاء اللہ میں

رسول الله ملائيوم پر مكت چينى : امام بخارى (تيب عبدالواحد عاره بن تعقاع بن شرمه عبدالرحان بن ابى الله عضرت ابوسعيد خدري سے بيان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام كے پاس مفرت على نے يمن سے پخته چيرے بيں باندھ كرسونے كى ايك ولى جيجى جو مئى سے صاف نه كى گئى تقى۔ رسول الله ملائيم نے وہ سوتا جار

آدمیوں عیبینه بن بدر' اقرع بن حابس' زید المخیل اور علقمہ بن علاشہ یا عامر بن طفیل میں بانٹ دیا تو کسی صحابی نے کہا' ہم تو اس سونے کے ان سے زیاوہ حقد ارتھے۔ یہ بات رسول اللہ طابیم کو پینچی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے امین اور قابل اعتبار نہیں سمجھے؟ حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسانوں پر ہے' صح و

شام مجھ کو آسان پر سے وحی آتی ہے۔ حصر دو اند سور کا مالان سرک کی آزم کو اعداؤان تھمس صد کی آنکھوں دانا تھو کر جو رش خیار والا'

حضرت ابوسعید کابیان ہے کہ ایک آدی کمڑا ہوا' اندر تھسی ہوئی آئھوں والا پھولے ہوئے رخسار والا' اٹھی ہوئی بیشانی والا' تھنی واڑھی والا' سرمنڈا' تہد اوپر اٹھائے ہوئے اس نے کما یارسول اللہ! اللہ سے ڈرو! تو آپ نے فرمایا' افسوس' تجھ پر افسوس' کیا میں سب لوگوں سے ذیاوہ' اللہ سے ڈرنے کا اہل نہیں ہوں؟

تو آپ کے فرمایا افسوس بھے پر افسوس کیا میں سب تو توں سے ڈیادہ اللہ سے ڈرے 6 ایل میں ہوں؟ جب وہ آدمی پیٹیر کھیر کر چلا تو خالہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ ایس اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا نہ'' \*اسٹان دھتاں نالا ہے۔ نالا ہے نہ عرض کا میں سے زاری ایس جہ حسک نالدیں میں اور میں آپ میرجہ ما معرف

شاید وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد ؓ نے عرض کیا' بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی زبان پر وہ بلت ہوتی ہے جو دل میں نہیں ہوتی' جن کا دل اور زبان ہم آہنگ نہیں ہو آ۔ تو رسول الله مالیئیر نے فرمایا' مجھے یہ تھم نہیں ہوا کہ میں لوگوں کے ولوں پر نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چیروں۔ بھررسول الله مالیئیر نے اس کو پیٹے پھیر کر جاتے

ہوئے دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قر آن کو برے مزے سے (یا بکٹرت) پڑھیں گے مگروہ ان کے گلے سے پنچے نہ اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جیسا کہ تیر جانور کے

ے سروہ ان سے سے سے یہ ہرتے ہا۔ وہ دین سے ان سرع ہاہر ساب ان کے بین کہ ایس سے بین کہ ان کے بین کہ ایر باور سے پار نکل جاتا ہے۔ (اور اس میں خون وغیرہ کا پچھ نشان نہیں ہوتا) میں سجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا اگر میں نے ان کو پالیا تو ممود کی قوم کی طرح بالکل نیست و تابود کول گا۔

اس روایت کو امام بخاری نے صحیح میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور امام مسلم نے مسلم شریف میں سکتاب الزکوۃ میں متعدد طرق سے عمارہ بن تحقاع سے بیان کیا ہے۔

فیصلہ کا وستور : امام احمد (اسود بن عامر' شریک' ساک' حض حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے جمعے بین کی طرف بیسیخ کا ارادہ کیا تو عرض کیا یارسول اللہ! آپ جمعے ایسے لوگوں کے پاس روانہ کر رہے ہیں بو جمعے سے عمر میں بوے ہیں اور میں نوخیز ہوں' جمعے فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں' تو رسول اللہ طابع نے اپنا وست مبارک میرے سینے پر رکھ کر وعاکی اللی! اس کی ذبان کو حق پر بابت بخش اور اس کے ول کو ہدایت میسرکر۔ سنو! اے علی! جب فریقین تیرے پاس آکر بیٹھ جائیں تو فریقین کی بات سے بغیر فیصلہ نہ کو ہدایت میسرکر۔ سنو! اے علی! جب فریقین تیرے پاس آکر بیٹھ جائیں تو فریقین کی بات سے بغیر فیصلہ میں کو ہدایت میں اور علی کیا تو فیصلہ میں اور ہو اور جمعے فیصلہ میں اختمان روایت کو امام احمد اور ابوداؤد نے اختمان روایت کو امام احمد اور ابوداؤد نے متعدو طرق سے شریک سے بیان کیا ہے۔ اور امام ترزی نے زائدہ سے اور یہ دونوں رادی ساک بن حرب از حض بن معتم (یا ابن ربعہ کنانی کوئی) از علی بیان کرتے ہیں۔

حضرت علی کے فیصلہ پر رسول اللہ مالی کا تبصرہ: امام احمد (سفیان بن بینہ ابل شعبی عبداللہ بن ابل شعبی عبداللہ بن ابنی کے فیصلہ پر رسول اللہ مالی کے بین کہ کئی مردوں نے ایک طریس ایک لونڈی سے اختلاط کیا تو علی نے دو کو کما تم اس فعل پر رضامند تھے تو انہوں نے کما بی نہیں! پھر باتی دو کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ تمہارا ول اس فعل سے خوش تما تو انہوں نے کما بی نہیں پھر آپ نے فربایا تم بدمزاج اور ایک دو مرے کے مخالف شریک ہو۔ پھر آپ نے فربایا میں تمہارے در میان قرعہ ڈالوں گاجس کا قرعہ نکل آیا میں اس کو دو تمائی دے کا تدان ڈال دوں گااور بچہ اس کے میرد کردوں گا۔

راوی کا بیان ہے کہ یہ فیصلہ رسول اللہ ما کہا ہے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں بھی دہی فیصلہ جانتا ہوں جو علیٰ نے کیا ہے۔

کے سرو کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی کا فیصلہ رسول الله ماللہ کے سامنے پیش کیا تو آپ اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔

اس روایت کو ابوداؤد نے (مسدد از یکی قطان) اور نسائی نے (علی بن جراز علی بن مسم) بیان کیا ہے اور بیہ دونوں (ابنی بن عبداللہ از عامر شغبی از عبداللہ بن خلیل 'نسائی نے ایک روایت میں عبداللہ ابی الخلیل بیان کیا ہے) زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یمنی آیا اس نے بتایا کہ حضرت علی کے پاس تین محض آئے ان کا ایک بچہ کے بارے اختلاف تھا وہ سب ایک طهر میں ہی ایک لونڈی سے ہم بستر ہوئے تھے پھراس نے ذکور بالا قصہ بیان کیا اور اس نے کما کہ نبی علیہ السلام ہس پڑے۔

اس روایت کو امام ابوداؤد اور نسائی نے (شعبہ از سلمہ بن کیل از شعبی از ابی الخیل یا ابن الخیل' از علی )
مرسل بیان کیا ہے، مرفوع نہیں۔ نیز اس روایت کو امام احمد (عبدالرزاق سفیان توری ابن شعبی عبد نیر) زید
بن ارقم سے بھی حسب سابق بیان کرتے ہیں۔ اس کو ابوداؤد اور نسائی بھی حش بن اصرم سے اور ابن ماجہ
اسحاق بن منصور سے اور بید دونوں (عبدالرزاق از سفیان توری از صالح بمدانی از شعبی از عبد فیر) از زید بن ارقم
بھی بیان کرتے ہیں۔

ہمارے شیخ مزی نے "اطراف" میں بیان کیا ہے کہ ممکن ہے یہ عبد خیر عبداللہ بن الخلیل ہی ہو'لیکن راوی نے اس کا نام صبط نہیں کیا' میں ۔۔۔ ابن کشر ۔۔۔ کہتا ہوں بنا بریں یہ قول حدیث کو تقویت بخشا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ سند اس کی بہترین متابعت ہے۔ لیکن اجلح بن عبداللہ کندی کچھ مجروح راوی ہے۔ "انساب" میں قرعہ اندازی امام احمہ کا قول ہے اور یہ مسلک ان کے "افراد" اور مختارات میں سے "انساب" میں قرعہ اندازی امام احمہ کا قول ہے اور یہ مسلک ان کے "افراد" اور مختارات میں سے

-4

حضرت علی کا فیصلہ بحال کیا : ام احمد (ابوسیہ اسرائیل الله علی حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ جھے رسول اللہ ملاہیم نے یمن بھیجا اور ہم ایک قوم کے پاس پنچ جنہوں نے شیر کے شکار کے لئے ایک گڑھا کھووا ہوا تھا وہ گڑھا ویکھنے کی غرض سے باہمی وظکم وھکا کرنے گئے ایک آوی اس میں گرنے لگا اس نے دو سرے کو پکڑا اس نے تیسرے کو پکڑا اور اس نے چوتھے کو پکڑا بالا خرچاروں اس میں گر پڑے اور شیر نے ان کو زخمی کر دیا اور ایک آوی نے شیر پر برچھ سے تملہ کیا اور اس کو ہلاک کر دیا اور بید چاروں شیر نے ان کو زخمی کر دیا اور ایک آوی نے شیر پر برچھ سے تملہ کیا اور اس کو ہلاک کر دیا اور بید چاروں نئر نموں کی تاب نہ لا کر مرگئے۔ چنانچہ پہلے مقتول کے وارث وہ سرے مقتول کے وارثوں کے پاس گئے ناتوں بین انہوں نے لڑائی کے لئے اسلحہ نکال لیا اور لڑنے کو تیار سے کہ حضرت علی ان کے پاس آگئے اور ان کو کہا کیا تم رسول اللہ ملاہیم کی زندگی میں ہی لڑا چاہج ہو' میں تممارے در میان فیصلہ کرتا ہوں اگر تم پہند کو تو فیما ورنہ میں ایک کو دو سرے سے روکوں گا۔ یمان تک کہ تم رسول اللہ ملاہیم کے پاس پنچ جاؤ اور آپ ہی تممارے در میان فیصلہ فرما دیں گے۔ اور جو محض ان کے فیصلہ کے بعد تجاوز کرے' اس کاکوئی حق نہ ہوگا۔

جن لوگوں نے گڑھا کھووا تھا ان کے قبائل سے چوتھائی دیت' تمائی دیت' آدھی دیت اور پوری دیت

جمع كرو- پہلے كرنے والے كو چوتھائى ديت ملے گى كونكہ وہ خود ہلاك ہوا ہے اور دو سرے كو ايك تمائى ديت تيسرے كو آدھى ديت اور چوتھ كو كائل ملے گى۔ انہوں نے اس فيصلہ پر ناراضكى كا اظهار كيا تو وہ نبى عليہ السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ آپ مقام ابراہيم كے پاس تشريف فرما تھے' انہوں نے سارا قصہ سايا تو آپ نے فرمايا تممارے درميان ميں خود فيصلہ كروں گا۔ لوگوں ميں سے ايك آدى نے عرض كيا يارسول اللہ! على نے جمارا فيصلہ كيا تھا اور انہوں نے سارا قصہ سايا تو رسول اللہ ماليكم نے حضرت على كے فيصلہ كو بحال ركھا۔ امام احمد نے دو كي محادين سلم 'ساك بن حرب' حش على اللہ على اللہ على بيان كيا ہے۔

### حجته الوداع

وجهد تشمیمه : حجمته الوداع کی وجه تسمید به ب که رسول الله مناملا کابیه آخری جج تفا۔

اور مجتہ الاسلام اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد آپ مٹاہیم نے یمی ایک جج فرمایا کو عمل از ہجرت آپ مٹاہیم نے متعدد حج کئے' بعض عمل از بعثت اور بعض بعد از بعثت۔

اور مجتہ البلاغ اس نامطے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ طاہدم نے جملہ مسائل جج قول اور فعل گفتار اور کوار کوار کے آئینہ میں وکھا ویئے اور اسلام کے سب اصول و فروع بتا دیئے ' تو عرفات میں اللہ تعالی نے وحی

تازل فرائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (۵/۳) "آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین پوراکر دیا 'اور میں نے تم پر اپنا انعام اور احسان پوراکر دیا 'اور

میں نے تمہارے واسطے اسلام ہی کو دین پیند کیا۔"

آئندہ اوراق میں ہم ان شاء اللہ رسول اللہ مطبیع کا کائل جج بیان کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین اور ائمہ کرام کے مابین اختلافی مسائل کو اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کریں گے جو دل و دماغ کے اطمینان اور سکون کا باعث ہو۔

رسول الله طامیم کے مناسک جج اور مسائل ہردور میں موضوع بحث رہے ہیں 'متقدم اور متاخر سب
الل علم نے اس پر خامہ فرسائی کی ہے۔ حافظ ابن حزم ؓ نے بھی ججۃ الوداع کے موضوع پر ایک کتاب تالیف
فرمائی ہے جو بہت عدہ اور قاتل قدر ہے۔ گر اس میں بعض اوہام ہیں 'ہم انشاء اللہ ان کے رفع کرنے ک
کوشش کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے بعد تین عمرے اور صرف ایک جج بمع عمرہ اوا کیا جناری
اور مسلم میں حضرت انس ﷺ سے ذکور ہے کہ رسول اللہ طابیع نے چار عمرے ذی قعدہ میں کے بجزاس عمرہ ک
جو جج کے ساتھ کیا۔ حضرت ابو ہررہ ؓ سے بھی اس طرح مردی ہے اور حضرت عائش سے مردی ہے کہ آپ
نے تین عمرے کے 'ایک شوال میں دو ذی قعد میں۔ اور مند احمد میں عمرہ بن شعیب کی سند سے ذکور ہے

کہ رسول اللہ ملاکھام نے تین عمرے کئے اور سب ذی قعد میں تھے۔ امام احمد (ابوا لنفر' داؤد عطار' عمرہ ' مکرمہ ) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ سابھ ' ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ چار عمرے کئے۔ ا۔ عمرہ صدیبیہ ۲۔ عمرہ قضا ۳۔ عمرہ جعرانہ ۳۔ عمرہ بحع جج ابوداؤد 'نسائی اور ترزی میں بھی فرر ہے اور امام ترزی نے اس کو حسن کما ہے۔

ا حد میں عمرہ حدیبیہ جس کی اوائیگی میں مشرکین حائل ہو گئے۔ ۱۔ اگلے سال عمرہ قضا گذشتہ سال کے عمرہ کی قضا گذشتہ سال کے عمرہ کی قضا اور قصاص' اے «عمرہ قضیہ" بھی کہتے ہیں کہ کفار کے ساتھ ایک فیصلہ کے تحت ہوا' ۱۰۔ عمرہ بعرانہ طائف سے واپسی کے بعد' جمال غزوہ حنین کامال غنیمت تقسیم کیا' ۱۰۔ عمرہ' حج کے ہمراہ۔

کمہ میں صرف آیک جج؟ : امام بخاری را لید اور امام مسلم مالید حضرت زید بن ارقم الله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالید من انیس غزوات سے اور جرت کے بعد صرف ایک ج کیا۔

ابواسحاق کا بیان ہے کہ ایک جج کہ میں کیا ہے بالکل بعید از خیال اور وہم ہے۔ کیونکہ ہی علیہ السلام بعد از بعث جرسال موسم جج میں آتے اور لوگوں کو دعوت توحید پیش کرتے اور یہ فرماتے کہ قریش توحید کی تبلیغ میں حاکل اور مانع ہیں۔ کوئی ہے جو جھے بناہ وے کہ میں تبلیغ کر سکوں؟ چنانچہ اللہ تعالی نے انصار کو اس کام کے لئے متخب فرمایا اور متواتر تین سال جمرہ عقبہ کے پاس اجتماع ہوتا رہا۔ بالائر ایک فیصلہ کے تحت آپ مال بی طرف جمرت فرمائی۔

ا مسلم شریف میں عضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے مدینہ منورہ میں اللہ طابیم نے مدینہ منورہ میں ۹ سال کے قیام کے دوران کوئی جج نہیں کیا 'چر آپ نے ج کا اعلان فرمایا تو مدینہ منورہ میں بے شار لوگ جمع ہو گئے۔ چنانچہ جب ذی قعدہ پانچ یا جار یوم باتی تھا آپ طابیم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ذوا لحلیفہ میں قیام فرمایا۔ (بیمق)

محمہ بن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ذی قعد مہھ میں جج کے لئے تیار ہوئے اور لوگوں کو بھی جج کے لئے تیار ہونے کا ارشاد فرمایا 'اور جھسے عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد کی معرفت ام المومنین حضرت عائشۃ سے بتایا کہ رسول اللہ مٹاہیم ۲۵ ذی قعد کو جج کے لئے روانہ ہوئے (بیر سند جید ہے)

موطا میں امام مالک" کی بن سعید انساری سے عودہ کی معرفت حفرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی میں اسلی مرف ج کی خاطر ۲۵ زیقعد کو روانہ ہوئے سے روابت سیحین سنن نسائی ابن ماجہ اور مصنف ابن الی شیب میں متعدد طرق سے (از یکی انساری از عره) حضرت عائشہ رضی الله عنها سے ذکور ہے۔

کس روز روانہ ہوئے: امام بخاری ، حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ماليا نے سرك بال درست كئى رسول الله ماليا كے استعال سرك بال درست كئى كراے كى استعال سے منع نہيں فرمایا۔ آپ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور ذوا لحلیف ك "بیداء" مقام میں ناقہ پر سوار ہوئے اور بد ۲۵ زیقت كا واقعہ ہے۔ اور مكہ محرمہ میں بانچ ذوالج كو پنچ۔

دن کا تغین : اگر ۲۵ کی صبح کو ذوا لحلیف میں قیام مراد ہو تو ابن حرم کا دعویٰ درست ہے کہ آپ جعرات کو مدیند منورہ سے ردانہ ہوئ ور جعد کی رات ذوا لحلیف میں بسر کی اور صبح بروز جعد ۲۵ ذی قعد کو آپ

ظامیم اوا لحلیفہ میں سے۔ اگر حضرت ابن عباس کا مقصد ۲۵ ذی تعد کو رسول اللہ طابیم کا مدینے سے روانہ ہوتا طابت ہو ' جیسا کہ حضرت جابر اور حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ ۲۵ ذیقعد کو مدینے سے روانہ ہوئے تو امام ابن حزم گا خیال بعید از فہم اور ناقابل تسلیم ہے۔ ذی قعد اگر پورے شمیں یوم کا ہو تو آپ کی روائلی لامحالہ جعد کے روز ہوگی اور بید یاو رہے کہ مدینہ سے آپ طابیم کی روائلی بروز جعہ دشوار ہے کیونکہ (۱) امام بخاری (موٹ بن اسامیل ' وہیب' ایوب' ابوقاب) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم کے ہمراہ ہم نے چار رکعت نماز ظهر مدینہ منورہ میں پڑھی اور ذوا لحلیفہ میں نماز عصر قصری ' پھر آپ نے وہاں رات بسری ' مبح معام پر او نمٹی پر سوار ہوسے اور حمد فناہ کے بعد حج اور عمرے کا حرام ہائدھا۔

(۳) مسلم اور نسائی میں ( محیبہ ماد بن زید' ایاب' اب قلاب) انس بن مالک بالا سے بیان ہے کہ رسول اللہ علیم منورہ میں نماز ظمر جار رکعت پڑھی اور ذوا کیا نے مدینہ منورہ میں نماز ظمر جار رکعت پڑھی اور ذوا کیا نے مدینہ منورہ میں نماز ظمر جار رکعت پڑھی اور ذوا کیا نے

(٣) امام احمد (عبدالرحل سفیان توری محمد بن مندر و ابراہیم بن میرو) حضرت انس واله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیل نے نماز ظهر مدینہ میں پوری برحی اور ذوا کیلیفہ میں نماز قصری بخاری میں به روایت ابوقیم کی معرفت سفیان توری سے ذکور ہے۔ مسلم شریف ابوداؤد اور سنن نسائی میں به روایت (سفیان بن عبیفه سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو)کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو)کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو)کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو)کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو)کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منکدر اور ابراہیم بن میسرو)کی معرفت حضرت انس سے محمد بن منگلا ہے۔

(۵) امام احمد (بعقوب ابوه ، محمد بن اسحاق ، محمد بن منذر تهی) حضرت انس سے نقل کرتے ہیں که رسول الله علی الله الله علی ا

ان متعدد روایات کے موجب آپ ملاہیم کا مدینہ سے بروز جمعہ روانہ ہونا نہایت مشکل اور دشوار امر ہو۔ اور بروز جمعرات بھی آپ کی روا تی جیسا کہ اہم ابن حزم کا خیال ہے ' دشواری سے خالی نہیں 'کیونکہ وہ ۲۲ ذی قعد کو پڑتی ہے اور یہ تواتر اور اجماع امت سے خابت ہے کہ کیم ذوائج کو جمعرات تھی اور نو ذوالحجہ کو جمعہ تھا۔ بالفرض اگر آپ کی روائلی مدینہ سے ۲۲ ذی قعد بروز خمیس ہو تو لازیا اس ماہ کی (جمعہ 'ہفتہ 'اتوار ' سوموار' منگل اور بدھ) کی چھ راتیں باتی ہوں گی والانکہ حضرت ابن عباس 'حضرت عائشہ اور حضرت جابر سوموار' منگل اور بدھ کی وقت ذی تعد کی پانچ راتیں باتی تھیں' النذا خابت ہو گیا کہ آپ کی روائلی کے وقت ذی تعد کی پانچ راتیں باتی تھیں' النذا خابت ہو گیا کہ آپ کی روائلی میں ہوگی۔

دراصل راوی کو اس بات میں غلط فنی ہوئی کہ ذی تعد پورے تمیں ہوم کا تھا جیسا کہ حضرت جابڑ سے مروی ہے کہ ذی تعد بدھ کو ختم ہو گیا اور مروی ہے کہ ذی تعد بدھ کو ختم ہو گیا اور

جعرات كو ذوالحجه كاجاند نظر آيا- والله اعلم-

مدیرنہ سے روائلی کا راستہ: بخاری میں حضرت ابن عمر والھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ والهم کا وستور اللہ علیم کا وستور اللہ عدینہ سے جانب مکہ شجرہ کے راستے روانہ ہوتے اور معرس کے راہ واپس لو نتے (لین) مکہ کی طرف جاتے تھے تو معرب نماز پڑھتے تھے اور جب واپس لو نتے تو دوا کحلیف میں وادی کے درمیان نماز پڑھتے اور بھر صبح تک وہیں قیام فرماتے تفرد البخاری من هذالوجه

کس حالت میں : حافظ ابو بحر برار (عروبن الک بید بن ذریع بشام عروہ ابت ثمر) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابی کے ختہ کواوے پر سوار ہو کر جج کا سفر کیا جس کے بیچے ایک جادر تھی اور آپ نے فرایا جج ہے بغیر ریا اور نموو کے۔ امام بخاری اور حافظ برار نے (محد بن ابی بکر مقدمی پرید بن ذریع اس عروہ ابت کی شمامہ سے بیان کیا ہے کہ انس نے بوسیدہ کواوے پر جج کا سفر کیا اور بیان کیا کہ رسول اللہ طابی افسال اللہ طابی کیا ہے اور حافظ بہم تی ایس کو اس کو بوری سند سے بیان کیا ہے اور حافظ بہم تی سفن میں اس کو بوری سند سے بیان کیا ہے۔

حافظ ابو علی (علی بن جعد ارجی بن مبیع اید بن ابان رقاشی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم خدتہ کیاوے پر ج کا سفر کیا اور نیچ ایک معمولی چادر تھی جو چادر درہم سے بھی کم قیست کی تھی اور فرمایا کہ جج بغیر کسی فتم کی ریاکاری کے ہے۔ الم ابن ماجہ نے و کیع سے اور شاکل ہیں الم ترزی نے ابوداؤد طیالی اور سفیان ثوری سے ندکورہ حدیث ربیج بن صبیح کی معرفت بزید بن ایان رقاشی سے بیان کی سے اور اکثر ائمہ کے نزدیک بزید رقاشی کی حدیث غیر مقبول ہے بس سے سند ضعیف ہے۔

امام احمد (ہاشم' اسحاق بن سعید بن عمرہ بن عاص) سعید بن عمرہ سے بیان کرتے ہیں بیں ابن عمر کے ہمراہ تھا کہ ہمارہ تھا کہ ہمارہ تھا کہ ہمارے قبل کے ہمارہ تھا کہ ہمارے قبل کے محالہ کی تھیں۔ کہ ہمارے قبل کی مساریں چھیل کی تھیں۔ عبداللہ بن عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا جو شخص حجتہ الوداع میں رسول اللہ طابیط کی رفقا سفر کی کیفیت اور حالت دیکھنا چاہتا ہے وہ اس قافلے کو دیکھ لے۔ امام ابوداؤد نے بھی بیہ روایت بناد از و کیج از اسحاق بن سعید بیان کی ہے۔

صافظ بہمتی (ابوعبداللہ الحافظ ابوطاہر فقیہ ابو ذکریا بن ابی اسحاق بن حسن ابوسعید بن ابی عمرو ابوالعباس اصم عمر بن عبداللہ بن عمر اللہ عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر عنداللہ بن عمر اللہ بن کہ میں نے دسول اکرم ملطیم کو میدان عرفات میں قصوا او نمنی پر سوار دیکھا پالان کے نیچے ایک بولائی چادر تھی آپ وعا فرما رہے تھے اللی یہ جج بغیرریا اور نمود کے قبول فرما۔ لوگ کمہ رہے تھے "آپ رسول اللہ ہیں"

جے میں خدمت گار : امام احد عباد بن عبداللہ بن زبیرے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اساء بنت ابی بکر فی مدمت گار : امام احد عباد بن عبداللہ بن زبیرے بیان کرتے ہیں کہ حضرت اساء بنت ابی بکر فی سے نما کہ ہم رسول اللہ طابیخ سواری سے اتر کر بیٹھ گئے۔ آپ کے پہلو میں حضرت عائشہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ علی بیٹھ گئے۔ آپ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ علی اور حضرت ابو بکڑ کے قلام کے سپرد تھا۔ حضرت اللہ علی اور حضرت ابو بکڑ کے قلام کے سپرد تھا۔ حضرت اللہ علی اور حضرت ابو بکڑ کے قلام کے سپرد تھا۔ حضرت

ابو بحراس کے انتظار میں سے 'وہ آیا تو اونٹ ندارد' آپ نے بوچھا اونٹ کماں ہے اس نے کما گذشتہ رات ہے لیے لاپتہ ہے۔ حضرت ابو بکڑ نے کما تیرے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا اور وہ بھی گم ہو گیا۔ آپ اسے زووگوب کرنے لگے اور رسول اللہ طابیخ مسکرا کر فرما رہے تھے' اس محرم اور حاجی کو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ یہ روایت ابوداؤد اور سنن الی ماجہ میں بھی ہے۔

بدل جج : مند ابو بحربزار میر ، ہے کہ (اسائیل بن حفق ، کی بن بان ، حزہ زیات ، ہران بن رئین ، ابوا الفنین ) حضرت ابوسعید سے بیان کرتے ہیں رسول الله طابع اور صحابہ نے مدینہ سے مکہ تک پیدل سفر کیا کمربر چکے ہاندھے ہوئے تھے اور تیز راتار چل رہے تھے۔

یہ مدیث مکر ہے اس کی سند ضعیف ہے جزہ زیات اور اس کا بیخ حران دونوں متروک ہیں اور یہ روایت مرف اس سند ہے موی ہے۔ مافظ برار فرماتے ہیں آگر مدیث میچ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمرے کے سفریس تھے کیو کلہ رسول اللہ طابع ہے نے مرف ایک جج کیا اس میں آپ سوار تھے اور بعض پیدل عمرے کے سفریش فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طابع ہے کوئی عمرہ بھی پیدل نہیں کیا۔ آپ کے جج اور عمرہ کے حالات اور کواکف الم نشرح ہیں ، مخلی اور پوشیدہ نہیں ہیں بلکہ یہ حدیث شاذا، ر مسکر ہے۔

جگمرکے بعد سفر: پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله مال نظر کے مدینہ میں ظمری چار رکعت پڑھیں پھر آپ نوا لحلیف کی وادی عقیق میں سوار ہو کر تشریف لائے جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور وہاں عمر کی نماز قصر کی 'پھروہاں آپ نے رات بسرکی اور فجر کی نماز پڑھا کر فرمایا کہ آج رات احرام کے ادر وہی آئی ہے جیسا کہ ام احمد نے ابن عمر سے نقل کیا ہے (انک ببطحاء مبارکة) اور محمین میں حضرت ابن عمر سے منقول ہے رصل فی ھذا الوادی المبارک وقل عمرة فی حجة)

رات کو وی تازل ہوئی کہ اس مبارک میدان میں نماز پڑھیے' یہ بات آپ نے قبری نماز کے بعد بتائی' فاہر ہے کہ اب صرف ظمری نماز کا وقت آے گا' چنانچہ آپ نے وہاں ظمری نماز پڑھی اور "عموۃ فی حجۃ" کما یعنی عمرہ ج کے سمیت' یہ روایت ج قران پر بمترین دلیل ہے۔ چنانچہ آپ ایک ایک کر کے نو حرم کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمان النی کے مطابق وہیں ٹھرے اور نماز پڑھی۔ جیسا کہ مسلم میں حضرت این عباس سے مروی ہے کہ آپ بالھیم نے ذوا لحلیفہ میں ظمری نماز اواکی' پھراونٹ کو اشعار کیا' کوہان کے این عباس سے مروی ہے کہ آپ بالھیم نے ذوا لحلیفہ میں ظری نماز اواکی' پھراونٹ کو اشعار کیا' کوہان کے

ینچے معمولی ساچیرا دے دیا ' پھر سوار ہو کر لبیک کما۔ ای طرح امام احمد ' حضرت انس بن مالک سے ردایت کرتے ہیں کہ رسول الله مال پیم نماز ظهر بڑھ کر سوار

ہوئے بھربیداء پر تلبیہ کما۔ ابوداؤر' نسائی میں بھی نہ کور ہے۔ المام ابن حزم کا گمان ہے : کہ ذوا لحلیفہ سے روائگی پہلے پہر' ظہرسے قبل ہوئی جو محولہ بالا روایات کی

رو سے درست نہیں۔ مگران کی تائید میں (امام بخاری' ایوب' کمنام رادی) حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ طامیر ان ضبح تک قیام فرمایا' پھرسوار ہو کر مقام بیداء پر جج اور عمرہ کا تلبیہ کمالیکن اس کی سند پیس ایک راوی مجمول ہے شاید ابوقلابہ ہو' واللہ اعلم۔ نیز نماز ظهر کا بیان نہ ہونا' اس کے عدم دجود کو مستلزم

نهیں۔ (ندوی)

سيرت النبى مطايلم

اور آپ سے خوشبو کی ممک آرہی تھی' الم بخاری نے بھی محر بن منتشرے یہ بیان نقل کیا ہے۔
حضرت ابن عمر وہ لی کا طن : مسلم میں محر بن منتشرے ندکور ہے کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ خوشبو استعال کرنے کے بعد احرام باندھنے کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں خوشبو لگا کر خوشبو وار سے زیادہ پندہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی احرام باندھنا نے منا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم مٹاہلم کے احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگائی پھر آپ ایک ایک کر کے سب بیویوں کے پاس جانے سے کے سب بیویوں کے پاس جانے سے کے سب بیویوں کے پاس جانے سے فراغت کے بعد بھی عطر استعمال کیا اور احرام باندھنے کے وقت بھی طس کیا جیسا کہ ترزی اور نسائی میں حضرت زیر بن فاہت سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی امرام باندھنے کے وقت بھی عشر کیا جیسا کہ ترزی اور نسائی میں حضرت زیر بن فاہت سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی امرام باندھنے کے احرام باندھنے کے احرام باندھنے کے لئے لباس آ بارا اور حسل کیا۔

احرام کے لئے عنسل اور خوشبو: امام احمد حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم احرام باندھنا چاہج تو تعطی وغیرہ سے سردھوتے اور تیل بھی استعال کرتے۔ امام شافی محضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیم کو احرام کا لباس پہننے کے دقت بھی خوشبو لگائی اور احرام آثار نے کے وقت بھی۔ عوہ بن زبیر آپ کے بھانچ کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا کون می خوشبو گائی اور احرام آثار نے کے وقت بھی۔ عوہ مام و اخرجہ البخاری۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے معقول ہے کہ میں رسول اللہ طبیع کے احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگایا کرتی تھی اور احرام کھولئے کے وقت بھی طواف افاضہ سے قبل۔ اور مسلم میں ہے میں نے رسول اللہ علیم کے احرام باندھنے اور کھولئے کے وقت ججتہ الوواع میں اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی۔ نیز مسلم شریف میں حضرت عائشہ سے موولئے کے وقت ججتہ الوواع میں اللہ علیہ وسلم بیدی ھاتین الحرمہ حین احرم والحلہ قبل ان محروی ہے طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ھاتین الحرمہ حین احرم والحلہ قبل ان مطوف بالبیت

مسلم شریف میں ویکر سند سے ذکورہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیم کے احرام باندھنے سے قبل اور قربانی کے دن قبل از طواف افاضہ بھی خوشبولگائی۔ اور مسلم شریف میں مسروق تا عقی حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیم کی مانگ میں تلبیہ کنے کے وقت خوشبوکی چک دکھے رہی تھی' اور ایک روایت میں ہے' کانی انظر الی وبیص المسک فی مفرق رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو محرم (متفق علیه)

ابوداؤد طیالی حفرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں 'میں نے رسول اللہ طابع کے الوں میں خوشبو کی چک دیکھی۔ امام احمد حفرت عائشہ رضی اللہ عنما سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول

الله طائع کے بالوں میں احرام سے کی دن بعد خوشبو کی چک دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے حمیدی کی مند میں ہے کہ احرام سے تین روز بعد آنحضور طاہم کے بالوں میں چک دیکھی۔

ان جملہ احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ طابیط نے بعد از عنسل خوشبو استعال فرمائی۔ آگر عنسل سے قبل استعال فرمائی ہوتی تو خوشبو کا نام نشان بھی باتی نہ رہتا۔ خصوصاً تین روز کے بعد۔

کراہت: سلف صالحین کے ایک طاکفہ کا خیال ہے اور ان میں حضرت ابن عمر کا بھی شار ہے کہ احرام باندھنے کے وقت خوشبو لگانا کروہ ہے۔ بایں ہمہ' سنن بیعتی میں' ابن عمر سے نقل ہے' حضرت عائشہ رضی الله عنما فرماتی بین کہ میں نے احرام باندھنے کے وقت رسول الله طابع کو بہت اعلیٰ خوشبو لگائی۔ (هذا سند غریب عزیز المحرج)

بالول كا چپكانا: رسول الله طاهام في سرك بالول كو چكاليا كه كرد و غبار سے محفوظ ربي اور خوشبو بھى برقرار رہے۔ ام مالك في بزريعه نافع ابن عمر والله سے بيان كيا ہے كه حضرت حف والله في عرض كيا ، بارسول الله! لوگ عمرے كا احرام كھول چكے بيں اور آپ في شيس كھولا تو فرمايا "ميں في سرك بال چكا لئے بيں اور قربانى كے جانور كو قلادہ ؤال ديا ہے ، چنانچہ ميں قربانى كے بعد احرام كھولوں گا۔ "

سنن بیہ قی میں نمایت عمدہ سند ہے حضرت ابن عمر ہے ندکور ہے کہ رسول اللہ مالیا ہے سر کے بال شمد ہے چیکائے ' پھر ذوا لحلیفہ میں قربانی کو قلادہ ڈالا اور کوہان چیر کر زخمی کرکے اشعار کیا۔

قران : متنق علیه روایت ہے کہ رسول اللہ میلیا نے جمتہ الوداع میں عمرے کے ساتھ جج کا احرام باندھا اور قربانی اپنے ساتھ ذوا لحلیفہ سے لے گئے۔

اشعار اور فلاوہ: مسلم اور سنن اربعہ میں قادہ ابو صان کے حوالے سے حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط نے قربانی والی او نٹنی کو کوہان کی دائیں جانب چیر کرخون صاف کیا اور اسے جوتوں کا ہار ڈالا۔ معلوم ہو تا ہے کہ ایک قربانی کا اشعار اور قلادہ خود نبی کریم نے اپنے دست مبارک سے ڈالا۔ اور باقی قربانیوں کا اشعار اور قلادہ کسی اور نے ڈالا کیونکہ آپ نے سو (یا قربانسو) اونٹ کی قربانی کی۔ اپنے دست مبارک سے ۱۲ اونٹ قربان کے اور باقی ماندہ حضرت علی دیا ہوئے نزئے گئے۔

قربانی کے جانور: حدیث جابر میں ہے کہ حضرت علی واقع یمن سے رسول الله طابیط کے لئے قربانی کے جانور لائے تھے اور ابن اسحاق کابیان ہے کہ نبی طابیط نے حضرت علی واقع کو اپنے قربانی کے اونوں میں شریک کما اور یہ بھی ذکور ہے کہ رسول الله طابیط اور حضرت علی نے ۱۰ ذوالحجہ کو سو اونٹ قربان کیا۔ پچھ ذوالحلیف سے ہی آپ کے ہمراہ تھے اور پچھ راستہ میں خریدے۔

کس مقام پر تلبیہ کما: بخاری شریف میں حضرت عمر دیا ہے ندکور ہے کہ وادی عقیق میں رسول اللہ علیا ہے نہ کہا : بخاری شریف میں حضرت عمر دیا ہے اور اس نے کما ہے کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور عمرہ کے ہمراہ حج کی نیت کرد۔ مجد ذوا لحلیف کے پاس تلبیہ شروع کرنے کا باب باندھ کر امام

بخاری نے ابن عرائے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے مجد ذوا لحلیف کے پاس تلبیہ کما۔ ترذی سائی اور ابوداؤد میں بھی یہ حدیث ذکور ہے متعق علیہ روایت میں ابن عرائے مروی ہے کہ تممارا یہ مقام بیداء جس کے بارے تم رسول اللہ طابیم پر افترا کرتے ہو سنو! رسول اللہ طابیم نے تلبیہ مجد کے پاس بی سے شروع کیا۔

مرایک متفق علیہ روایت میں ندکور ہے جو (اہم مالک معید مقبری مید بن جریج) حضرت ابن عرا ہے مردی ہوئی۔ مردی ہے کہ رسول اللہ مالیام نے تلبیہ تب کماجب آپ کی سواری کمڑی ہوئی۔

## اما الا هلال فانى لم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته

افتکاف کا سبب : امام احمد (یعقوب اوه این احال نصید بن مبدار من بزری) سعید بن جبیوا سے بیان کرتے ہیں میں بے ابن مباس سے عرض کیا جناب ابوالعہاں! صحابہ کرام واقع کا رسول اللہ طابیام کے تلبیہ شروع کرنے ہیں میں نے ابن مباس سے عرض کیا جناب ابوالعہاں! صحابہ کرام واقع کا رسول اللہ طابیام کے تلبیہ شروع کرنے کے بارے تعجب خیز اختلاف ہے۔ تو ابن عباس نے فرمایا وجہ اختلاف خوب جان ہوں رسول اللہ طابیام جب مین سے جج کے لئے روانہ ہوئے تو مجد ذوا محلیف میں دو رکعت نماز کے بعد ہی جج کے لئے تا اور یاد رکھا۔ پھراو نمنی پر سوار مونے کے میں دو رکعت نماز کے بعد ہی جج کے لئے تلبیہ کما پھو لوگوں نے بیا کوئلہ اور جانے اور بیداء کی بلندی پر چنچ تو تلبیہ کما جن لوگوں نے بید دی تلبیہ کما جن لوگوں نے بی بیان کیا۔

خداک سم! رسول الله عليم في نماز سے فراغت كے بعد ہى جى كى نيت كرلى سى۔ اور تلبيه كما اور سوار ہوكر بھى تلبيه كما

تبصرہ: نسائی اور ترخدی نے قتیبہ عبدالسلام بن حرب خصیت جزری سے فدکورہ بالا سند سے بیان کیا ہے اور امام ترخدی کتے ہیں ہمارے علم میں خصیت سے سوائے عبدالسلام کے کسی نے بیان نہیں کیا (ترخدی مع تحفہ ص ۸۱ ج ۲) طلا نکہ فدکورہ بالا سند میں خصیت سے ابن اسحاق نے بیان کیا ہے اور امام بیعتی نے بھی اس سند سے بیان کرکے کما ہے کہ خصیت جزری غیر قوی ہے اور واقدی نے بھی اس کو ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ امام بیعتی فرماتے ہیں محکر واقدی کی متابعت چندال مفید نہیں 'کیونکہ اس بارے میں جو روایات حضرت عمروغیرہ بیاتھ سے مروی ہیں ان کی سندیں قوی اور مضبوط ہیں۔ واللہ اعلم۔

محاکمہ: امام ابن کیٹر فرماتے ہیں آگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو یہ مختلف احادیث میں نمایت اعلی تطبیق ہوتی اور باہمی متضاد احادیث می نمایت اعلی تطبیق ہوتی ہوتی ور باہمی متضاد احادیث کی عمدہ توجیہ علاوہ ازیں ابن عباس اور ابن عمر ہو اس کے برعس بھی مروی ہے (جب رسول الله طابیع کو سواری لے کر کھڑی ہوتی تو تلبیہ کہتے) امام بخاری محمد بن مشکدر کے حوالہ سے مصرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے مدینہ میں ظہر چار رکعت پڑھی اور ذوا لحلیف پنچ کو عصر قصر کی محروب سواری کھڑی ہوگئی تو تلبیہ عصر قصر کی محروب سواری کھڑی ہوگئی تو تلبیہ کما۔ یہ روایت صحاح ستہ میں محمد بن مشکدر اور ابراہیم بن میسرہ کی معرفت متعدد طرق سے حضرت انس شے

منقول ہے۔ نیز بخاری و مسلم میں عبید بن جر بے ابن عمر کی معرفت ندکور ہے اما الا ھلال فانی لم ادرسول الله صلی الله علیه وسلم یهل حتی تنبعث به راحلته اور بخاری و مسلم میں حفرت ابن عمر سے بھی منقول ہے کہ رسول الله طاحیم ذوا لحلیفہ میں سوار ہوئے ، جب سواری کھڑی ہوگئ تو آپ نے تلبیہ کما۔

رس سبہ مدر وقت بیک کے جب کہ اس کی سواری اس کو لے کر کھڑی ہو جائے" کے عنوان کے دیل امام بخاری نے (سالح از نافع از ابن عرا) بیان کیا ہے کہ جب سواری آپ کو لے کر کھڑی ہو گئ تو تلبیہ کما۔ مسلم اور نسائی میں بھی بیر روایت ذکور ہے اور مسلم میں (از عبداللہ از نافع از ابن عرا) ذکور ہے کہ رسول اللہ مالی میں بیر مبارک رکھا اور سواری کھڑی ہو گئ تو تلبیہ کما۔

قبلہ رو ہو کر تلبیہ کمنے: کی سرخی قائم کرے امام بخاری نے (از ابو معراز عبدالوارث از ابوب) از نافع بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عرِّ جب صبح کی نماز ذوا لحلیفہ میں پڑھ چکتے تو سواری کو تیار کئے جانے کا حکم دیتے۔ وہ تیار کر دی جاتی تو سوار ہوتے جب وہ آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو قبلہ رو کھڑے ہو کر تلبیہ کہتے اور

حرم میں پینچنے تک برابر تلبیہ کہتے رہنے اور پھر سکوت افتیار کرتے۔ ذی طویٰ ' آبار زاہر' میں پہنچ کر رات بسر کرتے پھر صبح کی نماز کے بعد عنسل کرتے اور ابن عمرؓ کہتے رسول اللہ مالیوم نے اس طرح کیا ہے۔مسلم اور سنن ابوداؤد میں بھی یہ روایت ندکور ہے۔

پر سوار ہونے کے بعد 'مقام بیداء پر چیجئے سے بیل۔
مدیب سے روانگی : بخاری شریف میں کریب از ابن عباس ڈکور ہے کہ رسول اللہ طابیم نے مدینہ روانہ ہونے سے قبل بالوں کو سنتھی سے آراستہ کیا' تیل ڈالا' لباس بدلا' چادر اوڑھی' ہم باندھا اور زعفرانی رنگ کے بغیر' کسی رنگ کے بغیر' کسی رنگ کے بغیر کسی کرنے پہننے کی ممانعت نہیں فرمائی۔ پھر آپ ' بمع صحابہ فوا لحلیف چلے آئے' وہیں صحبہ ہوئی۔ پھرسوار ہو کربیداء مقام پر چلے آئے سب نے تبدیہ کھا' قبل ازیں قربانی کے جانور کو قلادہ ڈالا۔ یہ سفر ماہ ذی قعد کے ختم ہونے سے پانچ روز قبل ہوا 'دکھ پہنچ کر'' آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا' پھر صفا مروہ کے درمیان سات چکر لگائے' قربانی ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ نے احرام نہیں آ ارا۔ کوہ حجون کے پاس آپ احرام کی حالت میں ہی مکہ میں مقیم رہے اور طواف کے بعد بیت اللہ میں نہیں آئے' پھر عواف سے والیسی کے بعد ہی بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اور جن لوگوں کے پاس قربانیاں نہ تھیں آپ نے ان کو طواف اور سعی صفا مروہ کے بعد سرکے بال کواکر حال ہونے اور احرام ا تارنے کا عظم فرمایا' مباشرت' کو طواف اور سعی صفا مروہ کے بعد سرکے بال کواکر حال ہونے اور احرام ا تارنے کا عظم فرمایا' مباشرت'

خوشبو دار اور سلے لباس کو مباح قرار دیا۔ \*\*\* سے

بیداء پر تلبیبہ کمنا: مند احمد میں ابوحسان اعرج مسلم بن عبداللہ بھری' ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے دوا لحلیفہ میں ظمری نماز کے بعد اپنی قربانی کو اشعار کیا' کوہان کو دائیں جانب سے چر کرخون صاف کیا اور اس کو جو تیوں کا قلادہ پہنایا' پھر سواری پر سوار ہو کربیداء مقام پر آئے تو جج کیلئے تلبیہ

کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ کما۔ خصیف جزری کی ذکور بالا روایت سے حضرت ابن عباس کی یہ روایت ریادہ صحیح اور قوی ہے۔ اس طرح وہ روایات جن میں یہ وضاحت ہے کہ آپ نے سوار ہو کر تلبیہ کما۔ دیگر روایات سے مقدم اور رائح ہیں۔ ایسے ہی حضرت انس کی روایت اور مسلم میں حضرت جابر کی روایت "ان رسول الله اهل حین استوت به راحلته" تمام معارض اور منا تشات سے مبرا ہے۔ واللہ اعلم۔ بخاری شریف میں بھی از عطا از جابر مروی ہے کہ ذوا لحلیف میں جب سواری اٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ کما۔ مشکر روایت عائشہ بنت سعد کے ذرید) سعد سے بیان مشکر روایت عائشہ بنت سعد کے ذرید) سعد سے بیان

مند احمہ معیج مسلم اور سنن اربعہ میں ابن عباس سے متعدد اساد سے یہ مردی ہے کہ جب سواری اٹھ

کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع جب "فرع" کے رائے سنر شروع کرتے تو سوار ہو کر تلبید کتے اور جب کوئی اور راہ افقیار فرماتے تو بیداء کی بلندی پر تلبید کتے۔ وہ بالکل غریب اور منکر ہے 'واللہ اعلم۔

خلاصہ: ان سب روایات سے بقینا یا کم از کم گمان عالب کے طور پر واضح ہوگیا کہ رسول اللہ الله الله الله الله الله ا نماز اور سوار ہونے کے بعد قبلہ رخ ہو کر احرام باندھا۔

رسول الله طلایم کے احرام کے بارے اختلاف: بخاری و مسلم مند احمد ابن ماجہ اور سنن نسائی میں قریباً سولہ اساو سے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے صرف ج کی خاطر احرام باندھا۔
عمرہ نہیں کیا: وہ حدیث جو مند احمد میں عروہ از حضرت عائشہ نہ کور ہے کہ جمتہ الوداع میں رسول الله

ملیم نے فرمایا "جو محض ج سے قبل عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ عمرہ کرلے لیکن رسول الله بلیم نے صرف ج کا ارادہ رکھتا ہو وہ عمرہ کرلے لیکن رسول الله بلیم نے صرف ج کا احرام باندھا اور عمرہ نہیں کیا" بالکل غریب ہے 'امام احمد اس میں متفرد ہیں گو اس کی سند پچھ بہتر ہے 'گر اس میں "لم یعتمد" سے مراد اگر یہ ہو کہ رسول الله بلیم نے ج سے قبل اور ج کے ساتھ عمرہ نہیں کیا تو یہ مقصد "مفرد ج" کے قائلین کا ہے'

اگر اس سے بیہ مراد ہو کہ آپ نے قطعاً عمرہ نہیں کیا نہ قبل از جج نہ بعد از جج تو میرے علم میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں' نیز بیہ حضرت عائشہؓ کے صبیح قول کے مخالف ہے کہ رسول اللہ ملجایام نے ذی قعد میں جار عمرے کئے ماسویٰ اس عمرے کے جو جج کے ساتھ کیا۔ واللہ اعلم۔

منگر **روابیت : اسی طرح** درج ذیل روایت بھی منگر ہے جو امام احد ؓ (ردح ' صالح بن ابی الاخفز ' ابن شاب ' عودہ ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں کہ حجتہ الوداع میں رسول اللہ م<mark>لائ</mark>یم نے حج اور عمرے کا احرام باندها اور این بمراہ قربانی لے گئے اور کھے لوگوں نے عمرے کا احرام باندها اور ان کے ہمراہ قربانیاں

تحمیں۔ اور بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور ان کے ساتھ قربانیوں کے جانور نہ تھے۔ حعرت عائشہ رضی اللہ عنها کہتی ہیں عمرے کا احرام باندھا اور میرے ہمراہ قربانی کا جانور نہ تھا۔ رسول الله طابیم مکه ترمیف لے آئے تو فرمایا جس محض نے عمرے کا احرام باندھا تھا اور اس کے پاس قرمانی کا

جانور ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرے 'صفا مروہ کی سعی کرے ' احرام کو بدستور بر قرار رکھے ' قربانی کے

دن' قرمانی ذبح کرنے کے بعد احرام ا تارے۔ اور جس نے عمرے کا احرام باندھا' قربانی اس کے ہمراہ نہیں وہ **طواف ا**ور سعی کے بعد احرام ا تارے' پھر ۸ ذی الحج کو حج کا احرام باندھے اور قربانی کرے جس فخص کو قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات اپنے وطن پہنچ کر۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایا رسول اللہ مالکام نے جج پہلے کیا جس کے فوت ہونے کا خطرہ تھا اور بعد میں عمرہ کیا۔ اس مدیث شریف میں امام احمد متفرد میں اور اس کا یہ آخری فقرہ منکر ہے صالح بن الی الاخعر كا امام زہرى كے اعلى تلاغره ميں شار نسيں خصوصاً اس كے جب مخالف كوئى بيان كرے۔ جيے اس

روایت بیں ہے۔ علاوه الري "فقدم رسول الله الحج الذي يخاف فوته واخر العمرة" ك ابتداكي الفاظ "اهل بالحج

والعمرة" كے مفاديں۔ جج اور عمرہ دونوں کا معا ایک ساتھ احرام بانڈھنے کا اگر مطلب یہ ہوکہ ارکان ج سے فراغت کے بعد

عمرہ کیا جیسے کہ مغرد ج کے قائلین کامسلک ہے تو یہ حدیث ہمارے اس موضوع اور محث سے متعلق ہے، آگر اس سے میہ مراد ہو کہ احرام کے بعد عمرہ بالکل موخر اور ملتوی کر دیا تو اس کا کوئی بھی قائل شیں۔ آگر اس کا مقصدیہ ہو کہ عمرے کے اجزائے ترکیبی "طواف اور سعی صفا مردہ" حج کے اعمال میں شامل

ہے تو یہ جج قران کے قاتلین کا مسلک ہے اور یہ لوگ "مفرد جج" کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مرف ج کے ارکان ادا کئے۔ گو دل میں عمرے کی نیت بھی تھی۔ کیونکہ جس راوی سے مفرد ج کی روایت معقول ہے اس سے قران کی روایت بھی ذکور ہے واللہ اعلم۔

مفرد ستے بد روایت حضرت جابر : (۱) الم احد (ابومعادیه اعمل ابوسفیان) حضرت جابر بن عبدالله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فج کا احرام باندھا۔

(٢) حافظ بيهتى نے امام حاكم وغيره (اصم احد بن عبد الجبار ابومعادية اعش ابوسفيان) جابر سے نقل كيا ہے

که رسول الله طایع نے ج کا احرام باندها' اس کے ہمراہ عمرے کی نیت نہ تھی۔ اس میں "لیس معه عمرة" کا اضافه بالکل عجیب و غریب ہے اور امام احمد کی فدکورہ بلا روایت زیادہ محفوظ ہے ' واللہ اعلم۔

(٣) مسلم شریف بیں (جعفر بن محر' اوہ محم) معنرت جابر دیلھ سے مروی ہے کہ ہم نے حج کا احرام باندھا اور عمرے کاکوئی ذکرنہ تھا۔

(س) ابن ماجد میں (بشام بن عمار اورودی عاتم بن اساعیل اجتفر بن محر محم) حضرت جابر سے مروی ہے کہ

رسول الله ملاهیم نے اکیلے حج کی نیت کی میہ سند عمرہ ہے۔

(۵) امام احمد (عبدالوہاب ثقنی طبیب معلم عطا) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اور صحابہ رضی اللہ عنم نے حج کا احرام باندھا ماسوائے نبی علیہ السلام اور حضرت طلحہ دالھ کے کسی کے باس قربانی کا جانور نہ تھا۔ (وہو فی المبخاری)

مفرد تھے بروایت حضرت ابن عباس : امام بہتی نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول الله ماہیم نے ج کا احرام باندھااور س ذی الج کو مکہ بنیج اور بطحامیں فجری نماز بردھائی۔

مسلم شریف میں ابوحسان از ابن عباس طویل حدیث مردی ہے اس میں ہے کہ جب بیداء مقام پر سواری رسول اللہ مطابیع کو لے کر کھڑی ہوگئی تو جج کا تلبسہ کہا۔

خلفا مفرد حج کیا کرتے تھے: امام دار قلنی عبدالرحن بن اسود کے والدسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر حضرت عمراور حضرت عمان رضی اللہ عنهم کے ہمراہ حج کیا، سب نے مفرد حج کیا۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ہم نے خلفاء کا فعل اس لئے یمال بیان کیا ہے کہ بید لوگ ہر کام نص کی روشن میں کیا کرتے تھے۔

امام دار قطنی (ابوعبداللہ القاسم بن اساعیل و محد بن مخلد علی بن محد بن معاویہ رزاز عبداللہ بن نافع عبدالله بن عراق عرب الله بن اسید کو امیر جم مفرد کیا اس نے مفرد حج کیا کی دفات کے بعد حضرت ابو بکر دائھ کو امیر حج مقرر کیا تو انہوں نے بھی مفرد حج کیا ہی مفرد حج کیا ہی دفات کے بعد حضرت ابو بکر دائھ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر دائھ کو امیر حج مقرر کیا تو حضرت عمر دائھ نے انہوں کے حضرت ابو بکر دائھ مفرد حج کیا تو حضرت عمر فاردق دائھ خلیفہ نامزد مفرت عمر فاردق دائھ خلیفہ نامزد مفرت ابو بکر دائھ کی دفات کے بعد حضرت عمر فاردق دائھ خلیفہ نامزد مفرت عمر دائھ کو امیر حج مقرر کیا تو انہوں نے بھی مفرد حج کیا۔ پھر حضرت عمر فائد کی دفات کے بعد حضرت عمر فاردق دائھ مفرد کیا تو مفرد کیا تو مفرد کیا تو مفرد کیا۔ دفترت ابن عباس کو امیر حج مقرد کیا تو تو تو تو تو تابن عباس کو امیر حج مقرد کیا تو تابن عباس کے امیر حج مقرد کیا۔

اس سندیں عبدالله بن عرام عمری نافع کا تلمیذ ضعیف ہے، مگر بقول امام بہقی صحیح سند سے اس کا شاہد جود ہے۔

رسول الله ملی کی متمتع ستے: مند احمیں امام زہری عبداللہ بن عرظ کا بیان سالم بن عبدالله سے ذکر کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے جمتہ الوداع میں جج کے ساتھ عمرے کو ملاکر تمتع کا تلبیہ کما اور قربانی فوالحلیفہ سے آپ کے ہمراہ تھی۔ رسول اللہ طابیع نے پہلے عمرے کا پھر جج کا تلبیہ کما۔ بعض صحابہ کرام کے ہمراہ قربانی کے جانور تھے اور بعض کے ساتھ نہ تھے۔

جب رسول الله طاویل مکہ پنچے تو آپ نے خطاب فرمایا جس حاجی کے ہمراہ قربانی ہے وہ جج سے قبل احرام نہ آثارے۔ اور جس کے پاس قربانی نہیں وہ عمرہ کرکے لیعنی بیت اللہ کاطواف اور سعی صفا مروہ کے بعد سرکے بال کثوا کر احرام آثار دے پھر ۸ ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے اور قربانی کرے۔ اور جس کو قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ تین روزے ایام حج میں رکھے اور سات وطن واپس آگر۔

رسول الله طاہیم نے مکہ بینچ کربیت الله کا طواف شروع کیا کیلے جمراسود کو مس کیا پھر پہلے تین جکر دو ڑ اگر کا گائے اور چار جار جار ہائے ہے۔ کی مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی کی مصفا مروہ کی سعی کی کی پھر جے تک احرام نہ آثارا۔ قربانی کے دن قربانی کرنے کے بعد طواف افاضہ کیا اور جس حاجی کے ہمراہ قربانی تھی اس نے بھی اس طرح جے کے اعمال اور ارکان اوا کئے۔

امام احمد بواسط امام زہری عروہ بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ نے بتایا کہ رسول اللہ علیم اور عرہ ایک ساتھ اوا کر کے تمتع کیا اور صحابہ رضی اللہ عنم نے بھی ایسا کیا ، جس طرح امام زہری نے فرکور بالا روایت سالم بن عبداللہ کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کی ہے۔ اس طرح یہ صدیث بخاری ، مسلم ، ابوداؤد اور سنن نسائی میں متعدد اساد سے عروہ از حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرکور ہے۔

حل اشكال: اس حديث بي "ممارد ج" مراد لينا بهى مشكل بي كونكه اس مين عمر كاذكر ب خواه وه قبل از جي هو يا بعد از جي اور "تمتع" مراد لينا بهى دشوار بي كيونكه عمر ك يدد "ب" في احرام نهين اثارا جيها كه ج تمتع كرف والا اثار ديتا ب اور جس كا خيال بيه هو كه آب في احرام اس دجه بنين اثارا كه آب كي ممراه قرباني ك جانور تتے جيها كه حديث حفعه رضى الله عنها به مفهوم بي كه رسول الله عليا اخلا احل حتى انحو" مين قرباني فزئ كر كه احرام اثارون كار توبيه بهى اشكال سے خالى نهين كيونكه جج قران كه بارك مين جو روايات مروى بين ان مين كمي ضعيف سے ضعيف تر روايت مين بھى بيد فررا جج كا احرام باندها هو۔

مند احمد کی ذکور بالا روایت "تمتع رسول الله فی حجة الوداع بالعمرة الی الحج" لینی جمته الوداع مسئد احمد کی ذکور بالا روایت "تمتع رسول الله فی حجة الوداع بالعمرة الی الحج کے ساتھ عمره طاکر تمتع کیا" سے اصطلاحی تمتع مراد لیما مشکل ہے کیونکہ آپ نے سعی صفا مرده کے بعد احرام نہیں آبار اگر اس سے لغوی تمتع لیمنی "جج قران" مراد ہو تو البت بید درست ہے۔ اس طرح مند احمد کی فدکور بالا روایت میں "بداء رسول الله فیاهل بالعمرة شم اهل بالحج" لیمنی رسول الله فیاهل بالعمرة شم اهل بالحج" لیمنی رسول الله طاب اگر یہ ہوکہ آپ نے تبید میں پہلے عمرے کا لفظ اداکیا پر جج کا تبید کی نہیں۔ آگر اس پر جج کا تبید کی نہیں۔ آگر اس

سے بید مراد ہو کہ پہلے آپ نے عمرہ کا تلبیہ کما تو پھر قبل از طواف عمرے اور حج دونوں کا تلبیہ کما تو اس مفہوم سے بھی حج قران متصور ہو تاہے۔

آگر اس کا مطلب میہ ہو کہ آپ نے عمرے سے فراغت کے بعد قبل از "یوم تردیہ" جج کا احرام باندھ لیا ہو تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں اور جو محض اس بات کا دعویٰ دار ہو' اس کا دعویٰ مردود ہے کہ میہ بات کمیں منقول نہیں' نیز "حدیث قران" کے بھی خلاف ہے۔

غلط فنمی کے اسباب: ندکور بالا حدیث مند احمد از ابن عمر کابس منظرایک اور سند ہے ہوں مروی ہے کہ جب تجاج بن ہوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر واقع کا محاصرہ کیا' اس وقت ابن عرص نے جم کا اراوہ کیا' تو ان سے کسی صاحبزاوے نے کہا ''امسال جنگ کا خطرہ در پیش ہے آگر آپ جج ملتوی کر دیں تو بہتر ہے۔'' یہ من کر حضرت ابن عرص نے فرمایا ''رسول اللہ بالہ بار عاجب میں کیا تھا' میں بھی اس طرح کروں گا۔'' چنانچہ حضرت ابن عرص نے ذوا لحلیف سے عمرے کا احرام باندھا جب بیداء کی چوٹی پر چڑھے تو فرمایا ''عمرہ یا گا۔'' چنانچہ حضرت ابن عرص کا حاکل ہونا اور محصور ہو جانا کیساں امرہے کوئی فرق نہیں'' اور جج کے احرام کی بھی نیت کرلی اور راوی نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ مطبیع نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ پہلے عمرے کا تبلیہ کما پھر جج کا بھی تبلیہ کما پھر میں عرف عمرہ یا حسن عمرہ یا

مفصل بیان : عبداللہ بن وہب امام مالک وغیرہ نافع ہے بیان کرتے ہیں کہ جاج کے خاصرہ اور جنگ و جدال کے دوران حضرت ابن عراعم ہ کے لئے روانہ ہوئے تو فرمایا آگر میں مکہ مکرمہ نہ جاسکا تو رسول اللہ طالع کی حدیبیہ والی سنت پر عمل کروں گا۔ چنانچہ ذوا لحلیفہ میں عمرے کا احرام باندھا اور بیداء مقام پر پہنچ کر اپنے رفقا سے کما جج یا عمرہ سے محصور ہو جانا کیسال امرہے کوئی فرق نہیں۔ الذا میں آپ کے سامنے عمرے کے ہمراہ جج کی نیت بھی کرتا ہوں 'چربیت اللہ پہنچ کر طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی لیعنی صرف ایک بار طواف کیا سات چکر لگائیں 'جج اور عمرہ کے لئے صرف ایک ہی سعی پر اکتفا کیا۔ چرج کے بعد قربانی کی 'یہ طواف کیا سات چکر لگائیں ' جج اور عمرہ کے لئے صرف ایک ہی سعی پر اکتفا کیا۔ چرج کے بعد قربانی کی 'یہ روایت سی پر اکتفا کیا۔ چرج کے بعد قربانی کی 'یہ روایت سی بین باختلاف سند نافع سے ذکور ہے۔

مند عبدالرزاق میں بھی نافع ہے اس طرح ذکور ہے۔ اور اس کے آخر میں یہ اضافہ منقول ہے کہ "رسول الله طاقیم نے بھی اس طرح کیا تھا۔" بخاری میں لیث از نافع ذکور ہے کہ سامھ میں جب تجاج نے حضرت ابن عرص کیا تو احباب نے کما جنگ کا خطرہ حضرت ابن عرص نے کا ادادہ کیا تو احباب نے کما جنگ کا خطرہ ہے اندیشہ ہے کہ آپ بیت اللہ نہ پہنچ سکیں سے تو حضرت ابن عرص نے فرمایا رسول اللہ طابیم کی سنت بھرین نمونہ ہے 'ہم وہی کریں گے جو رسول اللہ طابیم نے حدیدیہ میں کیا تھا۔

سنو! میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے ' پھر بیداء مقام پر تشریف لائے تو فرمایا جج یا عمرہ بلت ایک ہی ہے اب میں عمرے کے ساتھ جج کی نیت کا اضافہ کرتا ہوں پھر قدید سے قربانی خریدی ' پھر عید کے روز جج کے بعد قربانی ذرج کے سرمنڈ ایا اور احرام اتارا۔ جج اور عمرے کے لئے صرف ایک طواف اور ایک ہی بار صفا مروہ کتاب نہ سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی سعی پر اکتفاکیا اور فرمایا رسول الله طالع الله علی اس طرح ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی پر اکتفاکیا تھا۔ امام بخاری ' نافع سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عراب ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عبداللہ نے عرض

اہم بھاری نام سے میں ترہے ہیں کہ ابن مرسے ان کے صابرادے عبداللہ بن عبداللہ کے عرص کیا امسال لڑائی کا اندیشہ ہے آپ بیت اللہ میں نہیں جا سکیں مے سفرنہ کریں تو بهترہے۔ چنانچہ ابن عمر نے

یا ماں وں معلقہ میں ہوئی ہے۔ بین میں اس میں ہوئی ہے۔ فرمایا رسول اللہ علیمیل نیز پہلے پہلے بہ غرض جج ترتیع عمرے کااحرام باندھنے پھر رکاوٹ کے خطرہ سے جج کی نیت کر کر کر کر کا میں میں میں میں کا میں اس میں کا میں اس کا میں کا می

کرے قارن ہو جانے میں ج ترجع کی افغلیت کے قائلین کے لئے بین دلیل ہے۔ تمتع : بخاری اور مسلم میں حضرت عمران دول سے مروی ہے کہ رسول اللہ مال کھا کے عمد مسعود اور قرآن

پاک کے زمانہ نزول میں ہم نے جج تمتع کیا' اب اپنی مرضی سے کوئی جو جاہے کرے۔ اس تمتع سے مراد انتفاع اور فائدہ ہے جس کا قرآن اور تمتع دونوں پر اطلاق ہو تا ہے۔ یعنی سنر ایک عمل دو۔ یہ مفہوم مسلم شریف کی روایت سے واضح ہے۔ جو حضرت عمران سے منقول ہے کہ رسول اللہ طابی نے ایک ہی سنر میں "جج اور عمرے" کو جمع فرمایا۔ بیشتر اسلاف جج قرآن پر تمتع کا بھی اطلاق کرتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں سمیں سے منقبل میں کرتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں سمیں سے منقبل میں کرتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف میں سمیں سے منقبل میں کرتے ہیں جیسا کہ بخاری کرتے ہیں جس میں سمیں سے منقبل میں کرتے ہیں جیسا کہ بخاری کرتے ہیں کرتے ہیں جیسا کہ بخاری کرتے ہیں کرتے ہیں جیسا کہ بخاری کرتے ہیں جیسا کہ بخاری کرتے ہیں جیسا کہ بخاری کرتے ہیں جس کرتے ہیں جیسا کہ بخاری کرتے ہیں کرتے ہیں جیسا کہ بخاری کرتے ہیں جیسا کہ بخاری کرتے ہیں کرتے ہیں

سعید بن مسیب سے منقول ہے کہ بمقام عسفان تمتع کے بارے حضرت علی واللہ اور حضرت عثمان کے ابین نزاع پیدا ہوا۔ حضرت علی واللہ نے کما جو عمل رسول الله ملاکلا سے ثابت ہے آپ کا اس سے منع کرنے کا کیا مقصد ہے۔ پھر حضرت علی واللہ نے بعد ازیں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرلی۔

اور مسلم شریف کی دو سری روایت میں ہے کہ حضرت علی والد منظم شریف کی دو سری روایت میں ہے کہ حضرت علی والد سے کہ اکہ جناب آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم نے رسول اللہ طاہلا کے ہمراہ تہتع کیا تعالیتی جج اور عمرہ ایک ساتھ ایک سفر میں کیا تعالیق حضرت عثمان والد نے کما ہال! کیا تعالیم ہم اس وقت فاکف تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے مقام حدیدیہ میں کفار نے آپ کو بیت اللہ میں واضل ہونے سے روک دیا اب اگر کوئی میرے اور بیت اللہ کے ورمیان حاکل ہوتو میں بھی رسول اللہ طاہلا کی سنت پر عمل پیرا ہوں گا ارسول اللہ طاہلا کی سیرت بھترین

ے ور سیان کا ک ہو تو یک میں رسول اللہ علاقیم کی شعب پر سن چیرا ہوں کا رسول اللہ علاقیم کی سیرت جسم رک مونہ ہے۔ مذہ اللہ صدر و عرب کر ہم اللہ میں کا اللہ معاشر میں اللہ عدر میں بروہ عرب اللہ معدر میں بروہ عرب سے کہا

سنو! میں نے عمرہ کے ہمراہ حج کی بھی نیت کرلی ہے۔ چنانچہ آپ بیت اللہ میں آئے تو عمرہ اور حج کیلئے ایک طواف اور ایک دفعہ سعی کی' صرف ایک بار سات چکر لگائے' رواہ مسلم عن ایوب۔

اقترا: محصور ہونے کی صورت میں احرام آبار دینا' جج اور عمرہ کے لئے صرف آیک طواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان صرف آیک مواف کرنا اور صفا مروہ کے درمیان صرف آیک مرتبہ سات چکر لگانے پر اکتفا کرنے میں رسول اللہ طابیع کی ذات گرای ہی آپ کی مطاع اور مقتدا تھی' کیونکہ جج یا عمرے سے رکلوٹ کا مسئلہ بالکل کیساں ہے کوئی اقبیاز نہیں۔ جب مکہ مرمہ پنچ تو جج اور عمرے کے لئے صرف آیک طواف اور ایک بار صفا مروہ کے سات چکر راکتفاکیا اور فرمایا کہ رسول اللہ طابع کا طریقہ کارس ہے۔ نین

طواف اور ایک بار صفا مروہ کے سات چکر پر اکتفاکیا اور فرمایا کہ رسول اللہ مٹھیم کا طریقہ کاری ہے۔ نیز طابت ہواک حضرت ابن عرص عظرت ابن عرص کے قران کی روایت بھی مروی ہے کہ حضرت ابن عرص کا اور نسائی میں نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر نے قران کیا اور ایک طواف (اور سعی بر) اکتفاکیا۔ "ان ابن عمر قرن الحج والمعمرة

## . \_

فطاف طوافا واحدا"

غلط فنمی کی نشان وہی : دراصل حضرت عبداللہ بن عر کے پیش نظر صرف رکاوٹ کی صورت میں احرام آثار دینا ایک طواف اور ایک سعی پر اکتفا کر آتھا۔ مگر راوی نے غلط فنمی سے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ مطبیع نے پہلے عرب کا احرام باندھا پھر قبل از طواف حج کی بھی نیت کرلی۔ عالا نکہ حضرت عبداللہ بن عر کا یہ

مقصد نه تھا' والله اعلم-مقصد نه تھا' والله اعلم-:

رفع تضاد: حفرت ابن عباس سے مند کی روایت (اهل دسول الله بعمرة) که رسول الله طابع نے معرف الله علی الله علی الله عمرے کا تلبیہ کما۔ ابوداؤد طیالی میں حضرت ابن عباس کی روایت (اهل دسول الله بالحج) که رسول الله

مٹائیے نے ج کا تنبیہ کہا۔

اضافہ حج قران کی صحت کا بین ثبوت ہو گا۔

دونوں روایات کو صحیح تسلیم کریں تو جج قران کا ثبوت بہم پہنچتا ہے اگر توقف کریں اور کسی کو رائح مرجوح قرار نہ دیں تو دونوں ناقاتل دلیل۔ اگر مندکی عمرہ والی روایت کو رائح قرار دیں اور حضرت ابن عباس کی مسلم میں یہ روایت کہ رسول اللہ مٹاپیم نے جج کا تبیہ کہا "اهل بالحج" بھی ملحوظ خاطر رہے تو یہ

مسلم شریف میں مجاہد' حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا ہے عمرہ ہے۔
ہم نے اس کا مزید فائدہ حاصل کیا ہے۔ جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ احرام آثار دے' اب قیامت تک عمرہ حج
میں ضم ہو چکا ہے۔ بخاری و مسلم میں ابوجمرہ نصر بن عمران بصری ۱۲۳ھ کا بیان ہے کہ میں نے حج تمتع کیا اور
لوگوں نے مجھے منع کیا پھر میں نے ابن عباس سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے مجھے تمتع کرنے
کا فتویٰ دیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا گویا کوئی صاحب کمہ رہے ہیں حج مبرور ہے اور تمتع مقبول ہے۔
میں نے یہ خواب ابن عباس کے گوش گزار کیا تو ابن عباس نے نعرہ تجبیر کے بعد کما یہ ابوالقاسم مطابع کی سنت

قعنبی وغیرہ' امام زہری ہے' امام مالک کی معرفت بیان کرتے ہیں کہ جس سال حضرت امیر معاویہ نے فی محمد بن عبد اللہ بن عارف بن نو فل نے حضرت سعد بن ابی و قاص اور حضرت ضحاک بن قیس کا تمتع اور حج کے ہمراہ عمرہ ملانے کے بارے ذاکرہ سا۔ ضحاک نے کما تمتع تو ایک جامل اور لاعلم انسان ہی کر سکتا ہے تو سعد بن ابی و قاص نے کما ''اے براور زادہ! تم نے غلط کما۔ تو ضحاک نے جواب دیا حضرت عمر والله اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سعد والله نے کما' سنو! یہ رسول اللہ ملی ایم خود کیا اور ہم نے بھی آپ سے منع فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت سعد والله کے۔

جے کے میپنوں میں عمرہ کرنا بھی تمتع ہے: سند عبدالرزاق میں ہے ننیم بن قیس نے حضرت سعلاً بن ابی و قاص سے جج تہت کے بارے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا میں نے یہ رسول اللہ طابیع کے ہمراہ کیا تھا اور جناب امیر معاویہ اس وقت مکہ میں بحالت کفر مقیم تھے۔ مسلم شریف میں ننیم بن قیس سے منقول ہے کہ میں نے جج تہت کے بارے حضرت سعلاً سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ہم نے تہت اس وقت کیا جب کہ میں کافر تھے۔

لیعنی لفظ تمتع کا اطلاق عام ہے اس سے مراد صرف اصطلاحی تمتع ہی نہیں ہو تا بلکہ اس کا اطلاق اشر ج میں عمرے پر بھی ہو تا ہے کیونکہ قبل از جج صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے عمرہ کیا جب کہ امیر معاویہ وہائھ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس عمرہ سے مراد عمرہ قضا ہے۔ باقی رہا عمرہ جعرانہ تو اس وقت امیر معاویہ بہائھ مسلمان ہو چکے تھے اور مروی ہے کہ آپ نے رسول اللہ سائیلا کے بال کسی عمرہ میں قینچی سے کترے تھے اور لا محالہ یہ واقعہ عمرہ جعرانہ کا ہی ہے 'واللہ اعلم۔

نبی علیبہ السلام قارن شفے: صبح بخاری اور سنن بیہتی میں حضرت عمر فاروق والھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ والیلام نے وادی مقیق میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمایا ہے کہ اس مبارک وادی میں نماز بڑھ اور عمرے کو ج میں شامل کراور عمرہ تاحیات ج میں ضم ہو چکا ہے۔

مند احمد میں ہے کہ مبی بن معبد عیسائی تھا 'مسلمان ہو کراس نے جماد کا ارادہ کیا تو کسی نے کہا 'پہلے جج کر اور چہانی ہے جہاد کا ارادہ کیا تو کسی ہے کہا 'پہلے جج کر لو۔ چنانچہ حضرت ابوموی اشعری نے اسے جج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کا مشورہ دیا 'وہ جج اور عمرے کا تلبیہ کہتا ہوا زیر بن صوحان ۱۳۹ ور سلمان بن ربیہ ۱۳۹ ھے کے پاس سے گزرا تو وہ آبس میں کہنے گئے ''بیا بی سواری سے بھی زیادہ احمق ہے۔'' یہ بات اسے تاکوار گزری تو اس نے حضرت عمر فاروق بڑا ھے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا سنت رسول کی آپ کو تو نیق ملی اور رہنمائی میسر ہوئی۔

ابووائل مبی بن معبد سے بیان کرتے ہیں پہلے میں عیسائی تھا ، پھر مسلمان ہوا اور جج قران کیا کید بن صوحان والله اور سلمان بن رہید والله نے میرا تلبید من کر کہا ہید اپنے اونٹ سے بھی زیادہ نادان ہے۔ جھے ان کی بید بات ناگوار گزری تو عمر فاروق والله سے شکوہ کیا۔ آپ نے ان کو سخت ست کما اور ڈانٹ پلائی اور جھے فرمایا ، تھے سنت نبوی کی راہنمائی میسر ہوئی ہے۔ ابووائل کھتے ہیں مسروق اور میں نے ابن معبد سے کی بار بید واقعہ دریافت کیا۔ (ابوداؤد کنائی ابن ماجہ)

کتاب الحج میں امام نسائی نے حضرت عمر فاروق را بھر سے نقل کیا ہے 'واللہ میں آپ کو خمتع یعنی جج اور عمرہ کو ایک ساتھ ملا کر کرنے سے منع کیا کر تا تھا' یہ کتاب اللہ میں ذکور ہے اور رسول اللہ علایظ کا معمول ہے۔ (اساد جید)

حضرت عمان اور حضرت علی کی روایات : صند احمد میں سعید بن میب سے مروی ہے کہ حضرت علی اور حضرت علی اور عثان راجہ تمتع یا عمرے کو جج حضرت علی اور عثان راجہ تمتع یا عمرے کو جج کے ساتھ جمع مرنے سے منع فرمایا کرتے تھ تو حضرت علی واجہ نے کماجو کام رسول اللہ مالیج نے کیا ہے اس سے آپ کیوں منع کرتے ہیں تو حضرت عثان واجہ نے کمایہ باتیں چھوڑ دو۔

۷- سیحین میں سعید بن مسب سے ندکور ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کا عسفان میں اختلاف رائے پیدا ہوا تو حضرت علی نے کہا آپ کا مقصد 'سوائے سنت رسول سے منع کرنے کے اور کچھ نہیں۔ جب حضرت عثمان دیاتھ اس پر بعند رہے تو حضرت علی دیاتھ نے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ لیا۔

سو۔ امام بخاری مروان بن تھم سے بیان کرتے ہیں حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کے پاس آیا 'حضرت

عثان الله قران سے منع فرما رہے تھے 'جب حضرت علی نے ان کا وتیرہ دیکھا تو حج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کہا اور فرمایا میں کسی مخص کی رائے سے سنت رسول الله میں کا کو ترک نہیں کر سکتا۔ رواہ النسائی۔

سم سند احمد میں عبداللہ بن شعیق کابیان ہے ، حضرت عمان دیاہ جج قران سے منع فرمایا کرتے سے اور حضرت علی دیاہ جواز کا فتوی وسیت سے حضرت علی ہے کہا آپ الیم دلیم باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو حضرت علی ہے کہا آپ الیم دلیم باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو حضرت علی دیاہ خاک ہے کہا آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم نے رسول اللہ طابیا کے ہمراہ قران کیا تھا تو حضرت عمان دیاہ نے کہا "بالکل یاد ہے گر ہم اس وقت خاکف تھے۔ " یہ جواب مضرت علی دیاہ نے کہا " اعتراف ہے " نیز یہ بات واضح ہے کہ حضرت علی دیاہ نے جہت الوداع میں طرف سے حضرت علی دیاہ کی بات کا اعتراف ہے " نیز یہ بات واضح ہے کہ حضرت علی دیاہ نے جہت الوداع میں رسول اللہ طابیا کے ہمراہ قربانی تھی۔ چنانچہ آپ طابیا کے معراہ قربانی تھی۔ چنانچہ آپ طابیا نے حضرت علی دیاہ کو احرام باتی رکھنے کا تھی فرمایا اور اینی قربانیوں میں شریک فرمایا۔

۵۔ موطا میں امام مالک کا بیان ہے کہ مقداد بن اسود' سقیا میں حضرت علی کے پاس محکے دیکھا تو وہ اپنے اونوں کو آج قران سے منع فرما رہے ہیں' ان سے عرض کیا کہ حضرت عنان اوگوں کو جج قران سے منع فرما رہے ہیں' چنانچہ حضرت علی آئے اور چارے سے آلودہ ہاتھوں کے ساتھ فورا حضرت عنان کے پاس چلے آئے اور کما آپ لوگوں کو قران سے منع فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کما' یہ میری رائے اور تجویز ہے۔ چنانچہ حضرت علی "لامیک المدھم لبیک بحجة و عمرة" کتے ہوئے عضبناک ہو کرواپس چلے آئے۔

٧- سنن ابوداؤد میں براء بن عازب کا بیان ہے کہ میں حضرت علیؓ کے ہمراہ یمن میں تھا، حضرت علیؓ ججھ الوداع میں آئے تو وہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ ملھام نے بوچھا کیسے نیت کی تقی؟ عرض کیا میں نے آپ کی نیت کے مطابق نیت کی تھی، تو رسول اللہ ملھام نے فرمایا میرے ساتھ قربانی کے جانور ہیں اور میں قارن ہوں۔

حافظ بہنقی نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے کہ یہ الفاظ حضرت جابر کی طویل حدیث میں فد کور نسیں 'ان کی بیان کردہ علت غلط ہے کہ یہ الفاظ اس میں فد کور ہیں جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔

2- تعجم ابن حبان میں حضرت علی والد سے منقول ہے کہ رسول الله طابع مین سے روانہ ہوئے اور میں سے روانہ ہوئے اور میں یمن سے میں اللہ طابع سے احرام کے موافق احرام باندھا اور رسول الله طابع نے فرمایا میں نے ج اور عمرے دونوں کا تلبیہ کما ہے۔

قران کے بارے حضرت انس دی ہے کی روایت: سند احمد میں کربن عبداللہ مزنی مضرت انس بن مالک دی ہو ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ می ہی کہ جوئے در عمرہ دونوں کا تلبیہ کتے ہوئے سالہ کر کہتے ہیں میں نے یہ بات حضرت ابن عمر ہے بیان کی تو آپ نے فرایا رسول اللہ می ہی ضرف ج کا تلبیہ کہا۔ پر میں نے حضرت انس کو اس بات ہے آگاہ کیا تو آپ نے کہا ہمیں نادان اور کم من بچ سجھتے ہو میں نے رسول اللہ می کو ج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کتے سائے " ہی روایت سحیمین میں بکر مزنی ہے محمید اسلام نے صبیب بن شہید بیان کرتے ہیں۔ سند احمد میں ثابت بنانی انس بھوسے بیان کرتے ہیں کہ نی علیہ السلام نے صبیب بن شہید بیان کرتے ہیں۔ سند احمد میں ثابت بنانی انس بھوسے بیان کرتے ہیں کہ نی علیہ السلام نے

عمرہ اور حج وونوں کا تلبیہ کہا۔

صافظ الوبكر بزار (حن بن قزمه عنيان بن صبيه اشعث بن مالك حن بقرى) حفرت انس ولا سي بيان كرت بين عليه السلام اور صحابه كرام في حج اور عمرے كا تلبيه كما كمه كرمه بينج كر عمرے سے فارغ بوئ تو رسول الله طابيط في فرمايا احرام الروو و وه من كر تھنك كئے تو رسول الله طابيط في بحر فرمايا احرام كھول دو اگر ميرے ہمراہ قربانى كے جانور نہ ہوتے تو ميں بھى احرام الا ديتا ، چنانچه سب في احرام الروسية و بين بھى احرام الروسية بين بين بين بين احرام الروسية بين بين بين احرام الله ويتا ، جنانچه سب في احرام الله ويتا بين بين دوايت كرتے ہيں۔

ام احمد ( یکی کی معرفت حمید بن تیروید الدویل سے) بیان کرتے ہیں میں نے حضرت انس سے سنا کہ رسول الله مالیم نے جج اور عمرے کا تلبیہ کمائیہ ثلاثی سند شیعین کی شرط کی حامل ہے مگر صحاح سند میں فہ کور نہیں۔ الله مسلم میں ( یکی بن یکی ، شیم ، یکی بن اسحاق ، عبد العزیز بن سیب ، حمید طویل ) حضرت انس سے منقول ہے ، نیز مسئد احمد میں ( یعمر بن یمر مید الله ، حمید طویل ) حضرت انس سے بھی مروی ہے۔

مند بزار میں (محد بن فنی) عبد الوہاب الوب الوقلب الس) (سلمہ بن شیب مبد الرزاق معر الوہ با ہو قلابہ مید طویل) حصرت الس علم بیان کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کا ردیف تھا اور ابو طلحہ کے علیہ السلام کے علمینوں کو چھو رہے تھے۔ عشنوں کو چھو رہے تھے۔

صافظ بزار کتے ہیں "وهویلبی" میں هو کا مرجع ابو طلب ہے رسول کریم میں۔ یعنی تلبیہ ابو طلب نے کما اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا ہے تاویل نمایت کرور اور العنی ہے "کیونک انس واقع سے یہ روایت متعدو طرق سے مروی ہے (جس میں ایسی تاویل کی مخبائش نہیں) نیز ضمیر کا مرجع قریب تر ہو تا ہے اور اس مقام میں بیر نمایت عمدہ اور قوی دلیل ہے واللہ اعلم۔ اور سالم بن ابی جعد کی روایت میں اس تاویل کی واضح تردید موجود ہے۔

حافظ ابو بکر بردار (حسن بن عبدالعزیز جردی عمر بن سکین بشر بن بر سعید بن عبدالعزیز خونی زید بن اسلم) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جج اور عمرے کا تبدیہ کما۔ یہ سند صحح ہے اور شرط بخاری کی حامل ہے۔ امام بیستی (ابو عبداللہ الحافظ ابو بحراحہ بن حسن قاضی ابوالعباس محمہ بن یعقوب عبس بن دلید بن بزید ولید بن ید ولید بن ید ولید بن ید ولید بن ید العزیز) زید بن اسلم وغیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ابن عمر ولی سے رسول اللہ مطابع کے احرام کے بارے بوچھا تھا ۔ پھر آئندہ سال اس نے ابن عمر سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا رسول اللہ مطابع نے جج کا احرام باندھا تھا۔ پھر آئندہ سال اس نے ابن عمر سے یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے گذشتہ سال نہیں بوچھا تھا اس نے کہا بوچھا تھا اس نے کہا بوچھا تھا اس نے کہا بوچھا تھا اس کے کہا تو ابن عمر ولی نے کہا انس کم من تھے۔ برہنہ سر تھا لیکن انس بھی کہ رسول اللہ مطابع قارن تھے تو ابن عمر ولی کے باس کھڑا تھا اس کی جو تا تبدیہ کہتے سا۔

امام احمد (یجی بن آدم ' شریک منصور' سالم بن ابی جعد) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جج اور عمرے کی نیت کر کے "لبیک بحجة وعمرة معا" کہا۔ امام احمد (عفان' ابوعوانہ' عثان بن مغیرہ' سالم بن الجعد) سعد غلام حسن بن علی والھ سے بیان کرتے ہیں کہ ایم علی والھ کے ہمراہ ذوا لحلیف میں آئے تو آپ نے کہا میں قران کرنا چاہتا ہوں جو قران کرنا چاہتا ہے وہ میری طرح لبیک بحجة وعمرة مقا کے۔

سالم بن ابی الجعد کتے ہیں مجھے انس دی اس دی و بنایا واللہ میرے پاؤل رسول اللہ ملاہیم کے قدم مبارک کو چھو رہے تے اور عموہ دونول کا تلبید کما سے روایت حافظ بزار کی بے جا آدیل کی نمایت عمدہ تردید ہے۔

حافظ ابو بكر برار ( يكي بن مبيب بن منى معتمر بن سليمان تبى اسليمان تبى) حعرت انس سے بيان كرتے ہيں كم سي سليمان تبى سے مرف معتمر بى كم ميں في رسول الله طاحال سے حج اور عمره دولول كا تلبيه سنا بي حديث سليمان تبى سے صرف معتمر بى بيان كرتا ہے اور معتمر سے صرف يجي كا بى ساع ہے وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه

امام احمد بذریعه سوید بن مجر حضرت انس واله سے بیان کرتے ہیں کہ بیس ابو طف کا روبیف تھا اور ابو طف کا گھٹنا رسول اللہ طابع اللہ علی اللہ علی کہ اور عمرے کا تابید کمد رہے تھے اسے روایت بھی حافظ بزار کی بے جا اور فلط آویل کی بہ صراحت تروید ہے۔

سوا۔ امام احمد بذریعہ عبداللہ بن زید ابوقلابہ جرمی حضرت انس بیٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ بیس ابو طلحہ بیٹھ کا ردیف تھا اور ابو طلحہ اللہ مائلہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور میرا پیررسول اللہ ماٹھا کے پائے وان کو چھو رہا تھا، میں نے آپ ماٹھا کا تلبیہ سنا' آپ ماٹھا ج اور عمرے کا تلبیہ کمہ رہے تھے۔

حافظ بزار بواسطہ علی بن زید بن جدعان مضرت انس پہلھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع انے جج اور عمرہ دونوں کا تلبیہ کما۔ امام احمد قادہ بن دعامہ سددی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس پہلو سے دریافت کیا رسول اللہ طابع نے کتنے جج کئے؟ تو انہوں نے کما ایک جج چار عمرے۔ ان میں سے چوتھا عمرہ جج کے ہمراہ کیا، منفق علیہ۔

امام احمد مععب بن سلیم زبیری کے حوالہ سے حضرت انس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول الله علیم الله علیم الله علی نے جج اور عمرے کا تلبیہ کما۔ امام احمد یجی بن اسحاق حضری وغیرہ سے حضرت انس کا بیہ قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیم کا ج اور عمرے کا تلبیہ سا۔ آپ کمہ رہے تھے لبیک عمرة وحجا۔

۸۱۔ امام احمد ابو اساعیل سے حضرت انس کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم مدینہ سے صرف ج کا تلبیہ کستے ہوئے روانہ ہوئے مکہ پنچ تو رسول اللہ طبیخ نے فرمایا کہ اس کو عمرہ میں تبدیل کر دیں (اور طال ہو جائیں) جو بات جھے اب معلوم ہوئی ہے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں عمرے پر اکتفا کر کے احرام آثار دیتا لیکن میرے ہمراہ قربانی کے جانور ہیں اور میں قاران ہول' نسائی میں ہے "سمعت دسول اللّه یلبی بھما" امام احمد' ابوقدامہ حنی' محمد بن عبید نای سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس والله سے دریافت کیا رسول الله طابیخ نے کون سا تلبیہ کما! فرمایا میں نے سات مرتبہ سنا' آپ جج اور عمرہ وونوں کا تلبیہ کمہ رہے سے اللہ طابیخ نے کون سا تلبیہ کما! فرمایا میں نے سات مرتبہ سنا' آپ جج اور عمرہ وونوں کا تلبیہ کمہ رہے سے السناد جید قوی"

صیح ابن حبان میں حضرت انس دی ہے سروی ہے کہ رسول اللہ تابیع قارن تھے اور صحابہ بھی۔

"منبیهم : امام بیعتی رحمد الله نے حدیث انس واقع کے بعض طرق بیان کر کے نکتہ چینی کی ہے کہ دراصل اس میں اشتباہ اور مغالطہ خود حضرت انس واقع کو لاحق ہوا ہے دیگر راویوں کو نہیں۔ نیز احمال ہے کہ انس واقع نے یہ سنا کہ رسول الله طاح قران کا تبییہ کسی کو بتا رہے ہوں نہ کہ خود کہہ رہے ہوں واللہ اعلم۔ اور قران کی جو روایات انس واقع کے علاوہ ویکر صحابہ کرام رضی الله عنم سے مروی ہیں ان کا جبوت محل نظر ہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض خود محل نظراور نا قاتل النفات ہے بلکہ اس بحث کا نظر انداز کرنا ہی بمعرہے کیونکہ اس سے متواتر روایات میں بھی صحابی کے حافظہ اور یادداشت میں احمال اور محکوک کو پیدا ہونا لازم آیا ہے' اور ایسے محکوک پیدا کرتا ہے شار خطرات کا موجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

قران کے بارے حضرت برا والی کی روایت : امام بیمن (ابوالحسین بن شران علی بن حسین معری) ابو حسان مالک بن یکی برید بن بارون و رکیا بن ابی دائده ابواحاق) برا بن عازب سے نقل کرتے ہیں که رسول الله طابع نے تین عمرے کے اور یہ سب ذی قعد میں تھے اور حضرت عائشہ رضی الله عنمانے فرمایا اسے خوب معلوم ہے کہ رسول الله علی الله علی نے چار عمرے کے ان میں سے ایک عموہ ج کے ہمراہ تھا۔

امام بینق کہتے ہیں یہ سند محفوظ مہیں میں (ابن کیر) کہتا ہوں یہ حضرت عائشہ ہے میج سند سے بھی مروی ہے ،جو عنقریب بیان ہوگ۔

حضرت جابر بن عبد الله في موايت : الم دار تطنى في متعدد اساتذه سے (احد بن يكي صول كى معرف ريد بن حبابر في الله عليه السلام في معرف ريد بن حباب سفيان ورى جعفر صادق محمر باقر) حفرت جابر والد سن منال مي عليه السلام في معرف من المراد عمره بهى فرمايا-

سند پر تبھرہ: امام ترفدی نے اس روایت کو (عبداللہ بن ابی زیاد از زید بن حباب) از سفیان توری بیان کر کے کما ہے کہ یہ غریب ہے اور سفیان توری ہے صرف زید بن حباب بی بیان کرتا ہے۔ اور میں نے عبداللہ بن ابی زیاد سے بین عبدالرحلٰ ابو محمد داری م ۲۵۵ھ کی کتابوں میں ویکھا ہے کہ اس میں سے روایت عبداللہ بن ابی زیاد سے نقل کی ہے۔ میں نے امام بخاری ہے اس روایت کے بارے معلوم کیا تو اس کو غیر معروف کما۔ میرے خیال میں امام بخاری نے اس کو محفوظ نہیں سمجھا اور فرمایا ہے روایت سفیان توری از ابی اسحاق از مجابد مرسل فیکور ہے۔

امام بیمق نے سنن کبیر میں نقل کیا ہے کہ امام ترذیؓ نے اس حدیث کے بارے امام بخاریؓ سے وریافت کیا تو امام معاری نقل کیا ہے۔ اور توریؓ سے مرسل مروی ہے اور زید بن حباب جب روایت بیان کرتا ہے تو با او قات خطا کرتا ہے۔ امام ابن ماجہؓ نے اس حدیث کو (قاسم بن محمد بن عباد ملی معالی تھا ہوں میں میں کہی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام ترندی (ابن بی عر ابو معاویہ عجاج ابوالزیر) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالھیلم نے جج اور عمرے کو طلا کر اوا کیا اور ان کیلئے صرف ایک ہی طواف کیا ہے صدیث حسن (ایک نخہ میں ہے) صحیح ہے۔ صحیح ابن حبان میں جابر سے منقول ہے کہ رسول اللہ مالھیلم نے جج اور عمرہ کے لئے صرف ایک ہی طواف کیا۔ بقول امام ابن کیر مجاج بن ارطاق اکثر ائمہ کے نزویک مجموح ہے کیکن مسند ہزار میں ہے روایت (عبدالرصان بن عثان بن فیٹم از ابوالزیر) از جابر بھی مموی ہے (الدا اس ضعف کا جبرہو گیا)

ابو طلحہ زید بن سمل انصاری : امام احد (ابو معادیہ عجاج بن ارطاق حن سعد) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جی ابو طلمہ انصاری نے بتایا کہ رسول الله بیلمام نے ج قران کیا اور ابن ماجہ بیل بید روایت (ازعلی بن محد از ابو معادیہ از عجاج) فذکور ہے۔ حجاج بیس ضعف ہے واللہ اعلم۔

سراقہ بن مالک : سند احدیس سراقہ سے منقول ہے کہ رسول الله مالله نے فرمایا عمرہ جج میں آقیامت ضم ہو چکا ہے۔

سعد بن افی و قاص کی روایت: امام مالک"، محد بن عبداللہ بن نوفل بن عارف بن عبدالمطب سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے سعد بن ابی و قاص اور ضحاک بن قیس کا غذاکرہ ساجس سال امیر معاویہ نے جم کیا اور قران سے منع کیا تو ضحاک بن قیس م ۱۵ھ نے کہا قران تو جائل اور مسائل سے ناواقف اتسان ہی کر آ ہے ، حضرت سعد نے کما یا ابن اخی! اے بیتیج! تم نے یہ غلط کما تو ضحاک نے کما کہ حضرت عظم بھی اس سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پھر سعد نے کما قران رسول اللہ علیہ نے کیا اور ہم نے بھی آپ کے ہمراہ قران کیا۔ منع فرمایا کرتے تھے۔ پھر سعد نے کما قران رسول اللہ علیہ نے کیا اور ہم نے بھی آپ کے ہمراہ قران کیا۔ امام نسائی اور ترفدی نے اس کو صحیح کما ہے۔ امام نسائی اور ترفدی نے اس کو صحیح کما ہے۔ امام احمد (یکی بن سعیہ سلمان تبی) غنیم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص سے قران کے بارے وال کیا تو آپ نے فرمایا ہم نے قران اس وقت کیا جب معاویہ مکہ میں بہ حالت کفر مقیم سے بام مسلم نے بھی غنیم بن قیس اور سعد بن ابی و قاص تا کاسوال و جواب ذکر کیا ہے اور مند عبدالرزاق میں بھی یہ نہ کور ہے۔

این ابی اونی کی روایت : ام طرانی نے عبداللہ بن ابی اونی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیم نے اور عمرہ دونوں کو طاکر کیا ایک معلوم تھا کہ آئندہ آپ جج نہیں کر سکیں گے۔

این عباس و اللح کی روایت: امام احمد (ابوا لنفر) واؤد قطان عمرو بن دینارا عرب ابن عباس و الله سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مطابع نے جار عمرے کئے (جن کی تفصیل یوں ہے) (ا) عمرہ حدیبیہ '(۲) عمرہ قضا (۳) عمرہ جعرانہ (۴) عمرہ حج کے ہمراہ۔

یہ روایت عمرو بن دینار سے ابوداؤد' ابن ماجہ اور ترخدی میں داؤد بن عبدالرحمٰن عطار کی م ۱۵۵ھ بھی ذکر کرتے ہیں اور امام ترخدی نے اس کو حسن غریب کما ہے نیز امام ترخدی نے یہ روایت بذریعہ سفیان بن عبدیان میں دینار سے مرسل بھی بیان کیا ہے۔ حافظ بیمتی نے یہ روایت (ابوالحن علی بن عبدالعزیز بنوی' حسن بن ربیخ' شاب بن عبد) واؤو بن عبدالرحمٰن عطار سے بیان کی ہے اور اس میں ہے "الموابعة التی قونها

مع عموة" الم ابوالحن على بن عبدالعزيز بغوى م ٢٨٧ه فرمات بي بيه جمله ابن عباس عصرف داؤد بن عبد الرحن عطار كي م ١٤٥ه بي بيان كرت بي-

امام بخاری واؤد بن عبدالرحمٰن کے بارے فرماتے ہیں وہ صدوق اور راست باز ہے کربسا او قات اسے وہم ہو جاتا ہے۔ وہم ہو جاتا ہے۔ نیز گذشتہ بیان ہو چکا ہے کہ امام بخاری نے بواسطہ ابن عباس خصرت عمر فاروق واللہ سے نقل کیا میں نے دوا کیلیفہ کی وادی عقیق میں رسول اللہ ماللہ سے سامیرے پاس فرشتہ آیا ہے اس نے جھے کہا ہے "اس میارک میدان میں نماز پڑھ اور عمرہ کو ج کے ساتھ ملاکر اواکرہ" واللہ اعلم۔

حضرت عبدالند بین عمر کی روایت : بغاری اور مسلم میں سالم از ابن عمر ذکور ہے کہ رسول الله طالع نے جمت الوداع میں تمتع یعنی قران اصطلاحی کیا اور ذوا لحلیف سے اپنے ہمراہ قربانی کے جانور لے گئے۔ رسول الله طالع نے پہلے عمرہ کا تلبیہ کما چرج کی بھی نیت باندھ لی اور عمره کی اوائیگ کے بعد آپ نے احرام ضیں اتارا یعنی آپ نے تمتع اصطلاحی نمیں کیا بلکہ آپ قارن سے 'اس لحاظ سے جج اور عمرے کیلئے صرف سی راکتھا کیا جمور کا مسلک ہے۔

حافظ ابو علی موصلی (ابو خیر ' یکی بن یمان ' مفیان توری ' عبیدالله ' نافع ) حضرت ابن عرق ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاکلا نے قارن ہونے کے بنا پر صرف ایک ہی طواف اور سعی پر اکتفا کیا۔ اور راستے سے قربانی کے جانور بھی خریدے۔ یہ سند عمدہ ہے اور سب راوی ثقہ ہیں۔ یکی بن یمان م ۱۸۱ھ کو صحح مسلم کے راویوں میں سے ہے گر اس کی وہ روایات جو توری سے مروی ہوتی ہیں وہ مخدوش اور سخت منکر ہوتی ہیں واللہ اعلم۔ حضرت ابن عمر فیلی سے مفرد جج کی جو روایات ندکور ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جج کے ارکان جدا اوا کئے 'مفرد اصطلاحی مراد نہیں کہ پہلے جج کیا بچر ذوالحجہ میں عمرہ کیا جیسا کہ امام شافعی از امام مالک بدریعہ صدقہ بن بیار ابن عمر ہے نقل کرتے ہیں کہ ججھے قبل از جج عمرہ کرنا اور قربانی ہمراہ لے جانا بہ نبست بخریعہ بعد ماہ ذوالحج میں عمرہ کرنے میں عمرہ کرنے سے محبوب اور پند ہے۔

عبدالله بن عمرو كى روايت كے متن اور سند ميں ضعف : امام احد (ابواحد زيرى بونس بن مارث ثقفى عمرو بى روايت كے متن اور شد بين كه رسول الله ماييم في جو قران كيا اس انديشے كے بيش ادث ثقركه بيت الله ميں واخل نه ہو سكيں اور فرمايا ج نه ہو سكا تو عمرہ ہى ہو جائے گا۔

یہ حدیث سند اور متن دونوں لحاظ سے ضعیف ہے امام احمد ، یکیٰ بن معین اور امام نسائی نے بونس ثقفی کو مضطرب الحدیث اور ضعیف قرار دیا ہے۔

تعجب خیز: اور یہ الفاظ "انعاقرن خشیة ان یصد عن البیت وقال ان ام یکن حجة فعموة" که آپ فی بیت فی بیت فی اس خطرہ سے کیا مباوا آپ کو بیت اللہ میں جانے سے رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ بتایئ! آپ کو بیت اللہ سے کون روک سکتا تھا۔ اللہ تعالی نے اسلام کی اشاعت کے لئے راہ ہموار کردی۔ مکه شریف فتح ہو گیا اللہ سے کون روک سکتا تھا۔ اللہ عنی کہ آئندہ کوئی مشرک جج کو نہ آئے نہ کوئی نگا طواف کرے مزید برآل آپ کے ہمراہ بزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کا جم غفر تھا۔

رسول الله مطابیم کو بیت الله خریف سے روک دیے جانے کے خطرے کا قول امیرالمومنین حصرت عثان والله علی الله مطابع کا خلافین درگریم اس وقت خوف و خطرہ سے دوجار سے "سے زیادہ تعجب خیز خبیں جو آپ والله نے علی والله کے قول داکہ ہم نے عمد رسالت میں قران کیا تھا" کے جواب میں فرایا تھا۔ معلوم خبیں یہ خطرہ آنخضرت طابع کم کس طرف سے لاحق تھا۔ دراصل یہ بات محلی اور غیر معصوم سے معلوم خبیں یہ خطرہ آئی ہے۔ وہ روایت معج ہے اور یہ خمنی بات ایک غیر معصوم کی اپنی رائے ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اور کمی کے لئے جمت خبیں اور نہ ہی اس سے معج حدیث کو رو کرنا جائز ہے والله

عمران بن حصیمن کی روابیت: امام احد (حمد بن جعفر جاج نشعب مید بن بال) مطرف بن عبدالله بن محمران بن حمدالله بن حصیمن نے کما میں تجھے ایک حدیث بتا آ موں ممکن ہے الله تعالی تیرے لئے اس سے نفع کا سامان پیدا کرے 'سنو! رسول الله علی بائے نے جم آران کیا پھر آخر دم تک نه اس سے منع فرمایا اور نه بی قرآن پاک میں اس کی حرمت نازل موئی۔ رسول الله علی الله علی اور دعا و رسال موئی۔ رسول الله علی الله علی اور دعا و رسال موئی۔ رسول الله علی الله علی مرض کا علاج کی اور داغ دینے سے شروع کیا تو آپ نے سلام ترک کردیا۔ جب میں نے ایک مرض کا علاج کی اور داغ دینے سے شروع کی دیا۔ یہ روابت مسلم بخاری اور میں متعدد اساد سے مروی ہے اور امام دار تعنی نے کور سند کو میج قرار دیا ہے۔

مرواس بن زیاد بابلی : عبدالله بن امام احمر ، مرماس دیاه سے بیان کرتے ہیں ، میں اپنے والد کا ردیف تھا میں نے رسول الله طاحام کو اونٹ پر سوار "لمبیک محجة وعموة مقا" کتے سابعتی آپ قارن تھے۔

ام المومنین حضرت حفصة کی روایت: امام احمد بیان کرتے ہیں که حضرت حفد رضی الله عنمانے عرض کیا یارسول الله علیام آپ نے احرام کیوں نہیں آثارا افرایا میرے مراہ قربانی کے جانور ہیں۔ میں قربانی

حرس سیایار سول الله مواجع اب عارام یول یک ادام حرایا میران مراه مراه مراه مراه عنها متعدد اساد سے

یں میں الفاظ مردی ہے جس میں قران کی صراحت ہے۔ ہاختلاف الفاظ مردی ہے جس میں قران کی صراحت ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی روایت : امام بخاری مضرت عائشہ رضی اللہ عنها اللہ عنها کہ اللہ عنها کی روایت : امام بخاری مضرت عائشہ رضی اللہ عنها بھر بیان کرتی ہیں کہ ہم سب جمتہ الوواع میں رسول اللہ طابیح بمراہ سے اور سب نے عمرے کا تابیہ کها بھر رسول اللہ طابیح نے فرائی جس کے پاس قرمانی کا جانور ہے وہ عمرے کے ساتھ جج کا بھی تلبیہ کہ لے بھروہ ال دونوں سے فراغت کے بعد حلال ہو۔ چنانچہ میں مکہ پنجی اور عمرے کی اوائیگی سے قبل ہی ایام سے ہوگئ میں نے رسول اللہ طابیم سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا 'سر کے بال کھول کر 'کتھی کر لو 'عمرہ ترک کر کے جج میں نے تھم کی تقبیل کی 'جب میں جج سے فارغ ہوئی تو مجھے رسول اللہ طابیم نے بھائی عبدالرحمٰن کے ہمراہ (عمرہ کے احرام کے لئے) تنعیم روانہ کیا اور میں عمرے سے فارغ ہوگئ تو رسول اللہ عبدالرحمٰن کے ہمراہ (عمرہ کے احرام کے لئے) تنعیم روانہ کیا اور میں عمرے سے فارغ ہوگئ تو رسول اللہ

مٹائیا نے فرمایا یہ عمرہ تیرے اس عمرہ کی بجائے ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا وہ لوگ طواف اور سعی کے بعد

جن لوگوں نے عمرے اور جج دونوں کا احرام باندھا تھا' انہوں نے صرف ایک بی طواف (اور سعی پر اکتفا) کیا۔ مسلم میں حضرت عائشہ سے ذکور ہے کہ ججتہ الوداع میں ہم لوگ رسول الله طابیع کے ہمراہ تھے میں نے عمرے کا تلبیہ کما اور میرے ہمراہ قربانی کا جانور نہ تھا' رسول اللہ طابیع نے فرمایا جس کے پاس قربانی ہے وہ

حلال ہو گئے ' پھران لوگوں نے منیٰ میں قرمانی سے فارغ ہونے کے بعد بیت الله کا طواف اور سعی کی ' اور

عرے کے ساتھ جج کا تلبیہ کے ' چران دو نول سے فارغ ہو کر طال ہو۔
مقصد : یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ جج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھیں اور یہ واضح ہے کہ آپ کے ہمراہ قربانی کے جانور سے ' چنانچہ آپ نے سب سے اول اس تھم کی تقمیل کی کیونکہ مقرر اور خطاب کرنے والا بھی اپنے خطاب اور تقریر کے عام مفہوم میں داخل ہو تا ہے۔
علاوہ ازیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے جج اور عمرہ اکٹھا اواکیا' ان سب نے صفا مروہ کا ایک مفاوہ کا ایک مات مرتبہ چکر لگایا اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ طابیم نے صفا مروہ کا ایک بار ہی سات مرتبہ چکر لگایا اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ طابیم خریف میں حضرت بار ہی سات مرتبہ چکر لگایا الذا واضح ہو گیا کہ رسول اللہ طابیم نظر منے الدی منتقل ہے کہ قربانی کے جانور رسول اللہ طابیم حضرت ابو بکر' حضرت عمر اور فراخدست صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے ہمراہ سے 'اور رسول اللہ طابیم جج اور عمرے سے فراغت کے بعد ہی حلال ہوئے اور معرے سے فراغت کے بعد ہی حلال ہوئے اور معرے سے فراغت کے بعد ہی

نیز حضرت عائشہ نے رسول اللہ ملے کیا ہے عمرہ کی درخواست کی کہ سب لوگ جج اور عمرہ دو عبادتیں کر کے واپس جاؤں الندا آپ نے حضرت عائشہ کو عبدالر حمٰن بن ابی بھڑ کے ہمراہ بھیجا، چنانچہ تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کیا اور یہ بات کمیں بھی ذکور نہیں کہ رسول اللہ ملے کیا ہے جمرہ کیا ہو، الندا آپ مفرد نہ تھ، تو واضح ہو گیا کہ آپ ملے مان تھ، کورنس کی نکور نہیں کہ رسول اللہ ملے کے بعد عمرہ کیا ہو، الندا آپ مفرد نہ تھ، تو واضح ہو گیا کہ آپ مان کے کہ آپ کے جمتہ الوداع میں عمرہ بھی اوا فرمایا۔

حافظ بیہی گئے خطرت برائے بن عازب نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مٹھیلم نے تین عمرے کے اور سب ماہ ذیقعد میں تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے کما اسے خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ مٹھیلم نے چار عمرے کئے تھے' ایک عمرہ حجتہ الوداع کے ہمراہ تھا۔ ظافیات میں امام بیہی نے بیان کیا ہے' مجاہد کہتے ہیں ابن عمر واقت ہوا' رسول اللہ مٹھیلم نے گئے عمرے کئے ہیں تو کما دو عمرے' تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے فرمایا ابن عمر کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ مٹھیلم نے جج کے ہمراہ عمرہ کے علاوہ تمین عمرے کے عنها نے فرمایا ابن عمر کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ مٹھیلم نے جج کے ہمراہ عمرہ کے علاوہ تمین عمرے کے خود کی ایس کی سند میں کوئی ایس بات نہیں صرف یہ سند مرسل ہے۔ کیونکہ بعض محد ثمین کے نزدیک مجاہد م ۱۰۵ ماہ شعبہ بھی ساع کے متکر ہیں' کین امام بخاری اور مسلم نے ان سے ساع کو خابت کیا ہے' واللہ اعلم۔

قاسم بن عبدالرحل بن ابی بکراور عود بن زیروغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کیا ہے کہ ججتہ الوواع میں رسول اللہ طاعیم کے ہمراہ قربانی کے جانور تھے اور تنعیم سے عمرہ صرف حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہانے کیا پھرسب نے وادی محصب میں رات بسری۔ اور فجری نماز مکہ شریف میں پڑھی۔ پھر

میند روانہ ہوئے۔ یہ ایسے اہم ولاکل ہیں جن سے یہ ثابت ہو تا ہے کہ رسول اللہ طابیم نے ج کے بعد عمرہ سیس کیا اور نہ ہی کسی صحابی سے یہ منقول ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ رسول اللہ طابیم نے ج اور عمرہ کے ورمیان احرام ضمیں آبارا اور نہ ہی یہ کسی سے مروی ہے کہ آپ نے عمرے کے بعد طلق یا قصر کیا ہو بلکہ برابر احرام کی حالت میں رہے اور نہ ہی یہ منقول ہے کہ آپ نے منی جانے سے قبل احرام باندھا۔ للذا ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ طابیم نے تمتع نہیں کیا اور سب اہل علم کا انقاق ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمتہ الوواع کے سال عمرہ کیا جج اور عمرہ کے ورمیان احرام نہیں آبارا اور نہ ہی جج کانیا احرام باندھا اور نہ ہی جج کابعد عمرہ کیا ہو ایک ہیں جن کا جواب میسر نہیں ، واللہ اعلم۔ نیز جج قران کی روایات مثبت

ہیں۔ ج افراد اور تمتع کی روایات میں نہ اس کی نفی ہے نہ اس کا بیان ہی ہے۔ پس یہ مثبت روایات منفی روایات بن مقدم ہوں گی۔ جیسا کہ علم اصول میں ذکور ہے۔

ایک اور ولیل : صبح ابن حبان میں اور حجتہ الوواع میں ابن حزم نے (ایث بن سعد ابن عبیب اسلم) ابوعمران سے بیان کیا ہے کہ میں نے ام سلمہ ام المومنین کی خدمت میں عرض کیا۔ میں نے اب تک

ج نمیں کیا ، فرمایے! پہلے عمرہ کروں یا جج؟ فرمایا جس سے چاہو آغاز کرو۔ ابوعران کتے ہیں پھر میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کا ساجواب دیا ، پھر میں نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کا ساجواب دیا ، پھر میں نے بیہ ساری بات ام سلمہ رضی اللہ عنها کے گوش گزار کی تو آپ نے مجھے رسول اللہ ملاہیم کا بیہ

ریہ ہر رہاں سے بیٹ ماری ہوئے ہے۔ فرمان سنایا' اے آل محمد! جو محض تم سے مج کرے وہ مج کے ہمراہ عمرہ بھی کرے۔

صفا مروہ کے سات چکر پر اکتفاکیا۔ جیساکہ جمهور کا مسلک ہے۔ البتہ امام ابو صنیفہ کا مسلک ہے کہ قارن کو دو طواف اور دو دفعہ سعی کنی چاہئے کیونکہ حضرت علی دالجہ سے ایک روایت میں ایسا ہی منقول ہے گران کی طرف اس روایت کی نسبت محل نظر ہے۔ باتی رہا جن صحلبہ کرام سے تہتع منقول ہے' ان سے قران بھی

نہ کور ہے۔ تو اس کا مطلب ہم بیان کر چکے ہیں کہ اسلاف کے ہاں تمتع کا مفہوم نمایت وسیع ہے جس کا اطلاق وہ

جج تمتع ، قرآن بلکہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنے پر بھی کرتے ہیں ، جیسا کہ سعد بن ابی و قاص کی روایت میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ مالیلم کے ہمراہ تمتع کیا اور یہ امیر معاویہ اس وقت مکہ میں غیر مسلم سے اور تمتع سے مراویسال حدیبیہ اور قضاء کا عمرہ مراویس کیونکہ عمرہ جعرانہ کے وقت جو فتح مکہ کے بعد ہوا آپ مسلمان

مند ابوداؤد طیالی میں (ہشام از قادہ مفوان بن خالد ابی سیج بنائی) سے قدکور ہے کہ امیر معاویہ نے چند معابہ کرام کو مخاطب کر کے بوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے چیتوں کی کھالوں کے زین بوش پر سوار ہونے سے منع فرمایا تھا تو سب نے اثبات میں جواب دیا اور امیر معاویہ نے خود بھی اس بات کی شمادت دی۔ پھر ان سے بوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سونا پہننے سے منع فرمایا تھا 'ماسوئی معمولی سونے کے تو سب نے تقدیق کی۔ بعد ازاں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ طابی کے جم قران

ے منع فرملیا تھا سب نے کما بالکل نہیں تو امیر معاویة نے کما "والله انها لمعهن" والله قران بھی ذکور اشیاکی طرح ممنوع ہے۔ اشیاکی طرح ممنوع ہے۔ امام احمد (عفان مام و قاده) ابو سی منائی سے بیان کرتے ہیں کہ میں امیر معاوید کے یاس چند محالیہ کرام "

کے ہمراہ موجود تھا۔ امیر معاویہ نے ان سے بوجھا' خدارا ہتائے! کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے چیتوں کی کھالوں پر سوار ہونے سے منع فرایا تھا؟ سب نے "ہال" میں جواب دیا ' کیر بوچھا! کیا آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے سوتا پہننے سے منع فرایا تھا بجز معمولی ریزوں کے سب نے ہاں میں جواب دیا اور تھدیق کی۔ بعد ازاں بوچھا کیا آپ جائے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے متعہ یعنی جج تہت سے منع فرایا تھا؟ سب نے نفی میں جواب دیا۔

اہام احمد (محد بن جعفر 'سعید' قادہ) ابو سے ہنائی سے بیان کرتے ہیں کہ چند صحابہ کرام کی موجودگی میں ' میں الله علی معلوں کے بال حاضر تھا' امیر معاویہ نے ان سے بوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول الله علی ہی اسلامی کے معاول پر سوار ہونے سے منع فرمایا تھا' سب نے کما ٹھیک ہے ' بھر بوچھا آپ جانتے ہیں کہ رسول الله اللہ ملا ہی میننے سے منع فرمایا ہے۔ سب نے تصدیق کی ' بھر بوچھا کیا آپ واقف ہیں کہ رسول الله

طاہم نے سیم وزر کے برتوں میں خورد و نوش سے منع فرمایا ہے۔ سب نے بیک آواز درست کما' بعد ازاں پوچھا' کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول الله طاہر نے قران سے منع فرمایا ہے' سب نے کما بالکل نہیں۔ قوامیر معلویہ نے کما والله قران بھی ذکورہ اشیاء کی طرح ممنوع ہے (قادہ سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا ہے) لیکن آپ بھول گئے ہیں' اس طرح اشعث بن نزار' سعید بن عروبہ اور ہمام نے بھی قادہ سے نقل کیا ہے۔

ابو سی بنائی سے مطروراق' بہس بن فہدان نے بھی متعہ حج کے بارے ممانعت بیان کی ہے۔ ابوداؤر اور نبائی میں بھی یہ ندکور ہے۔ اس حدیث کی سند جید اور عمدہ ہے۔

قلط فتمی: اور بیر بنائی کی امیر معاویہ سے قرآن اور متعہ ج کی ممانعت کی روایت عجیب سمجی گئی ہے۔
امیر معاویہ سے ندکورہ بالا روایات میں جو قرآن اور متعہ ج کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ شاید اصل حدیث میں مطلق متعہ سے ممانعت ندکور ہو اور راوی نے اس کو تمتع ج سمجھ لیا ہو۔ اور دراصل بی عورتوں سے متعہ کے بارے میں ہو۔ یا قرآن سے مراد ۱۳ اکٹھی کمجوریں اٹھا کر کھانے سے منع فرمایا ہو' جیسا کہ حدیث ابن عمر میں ہے (نبھی عن القرآن الا ان یستاذن احد کم صاحبه) اور راوی کو "ج قرآن" سے ممانعت کی غلط میں ہوگئی ہو۔

یا امیر معاویہ نے اس ممانعت کو بصیغہ مجمول بیان کیا ہو کہ فلال فلال چیزیں منوع ہیں۔ اور راوی نے اس کو بصیغہ معروف سمجھ کر رسول اللہ طابیع کی طرف غلطی سے منسوب کردیا ہو۔

حضرت عمر دالی کی رائے: ج قران اور تمتع کی ممانعت حضرت عراب مروی ہے اور یہ ممانعت بھی ان سے قطعی اور حتی طور پر منقول نہیں 'جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بلکہ وہ اسلئے منع فرمایا کرتے تھے کہ جج اور عمرہ کیلئے جدا جدا سفر اختیار کیا جائے آگہ بیت اللہ شریف کی زیارت بار بار اور بکفرت ہو۔

اتباع سنت: حضرت عمر والله سے صحابہ کرام بہت مرعوب اور بیبت زوہ سے عموا آپ کی خالفت کی جرات نہیں کر سکتے سے۔ البتہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت عبدالله والله اختلاف کر لیتے سے۔ کی نے ان سے کما' آپ کے والد تو اس بات سے منع کرتے ہیں۔ ابن عمر جواب میں کہتے ہیں' جھے یہ خطرہ ہے کہ کمیں تم پر آسان سے پھر برسنے لگیں۔ سنو! رسول الله طاح بل نے یہ فعل خود کیا ہے۔ "ابسنة رسول الله تتبع ام سنة عمر بن خطاب کی بات کی۔ "

ای طرح حضرت عثمان بھی قران سے منع فرمایا کرتے تھے اور حضرت علی بڑھ نے آپ کی مخالفت کی ا اور فرمایا میں کسی مختص کی رائے کی خاطر سنت رسول ترک نہیں کر سکتا۔

حضرت عمران من حصین سے منقول ہے کہ رسول الله طابیع کے ہمراہ ہم نے تمتع کیا بعد ازال نہ قرآن شریف میں اس کی حرمت نازل ہوئی اور نہ ہی وفات تک رسول الله طابیع نے اس سے منع فرمایا۔

صیح مسلم میں حضرت سعد من ابی و قاص سے منقول ہے کہ آپ نے امیر معاویہ کے جج تہتع سے انکار کا بختی سے نیوٹس لیا' اور فرمایا ہم نے اس وقت تمتع کیا جب بیہ مکہ میں غیر مسلم تھے۔

محاکمہ: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ گذشتہ بیان شدہ روایات سے بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام قارن تھے' آپ کے وصال اور جمتہ الوداع کے درمیان صرف اکاسی یوم کا فرق تھا' اور ہزارہا محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے آپ کے مناسک جج کو دیکھا اور سنا' اگر آپ نے جج قران سے منع فرمایا ہو آ' تو بیشتر صحابہ کرام آپ سے نقل کرتے۔ ان وجوہات سے واضح طور پر ثابت ہو آ ہے کہ یہ روایت امیر معاویہ دی ہے محفوظ اور صحیح طور پر منقول نہیں' واللہ اعلم۔

امام ابوداؤد (احد بن صالح ابن وہب حیوہ ابوعیلی خراسانی عبداللہ بن قاسم خراسانی) سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضرت عمر واقع کے پاس شمادت دی کہ بیس نے مرض الموت میں رسول اللہ علی ہیں کہ اللہ علی اور علت سے خالی نہیں اللہ علی ہیں ساتھ کے اندر علت سے خالی نہیں اگر اس صحابی سے مراد امیر معاوید ہو تو اس پر سیر عاصل بحث ہو چکی ہے۔

رسول الله مظامیر ملاق احرام مطلق تھا: رسول الله طبیر نے ابتداء میں مطلق احرام بائد ها تھا کچ اور عمرے کی کوئی تعین نہیں کی بعد میں اس کو معین فرمایا۔ امام شافعی سے اس کی افضلیت مفول ہے الیکن بیہ قول ضعیف ہے۔

المام شافعی (سفیان ابن طاوس ابراتیم بن میسرو بشام جیر) طاوس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع

مدینہ سے روانہ ہوئے تج اور عمرے کی تعیین نہیں فرمائی بلکہ آپ آسانی فیصلہ کے منتظر تھے۔ چنانچہ صفا اور مروہ کے درمیان آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں دہ عمرے کی نیت کر لے۔ نیز آپ نے فرمایا آگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو ہیں قربانی کے جانور اپنے ہمراہ نہ لا تا لیکن اب میرے ہمراہ قربانی کے جانور ہیں اور میں سرکے بال خوب چپکا چکا ہوں' میں قربانی ذرئے کرنے کے بعد ہی احرام آثاروں گا۔ اسی اثنا میں سراقہ بن مالک نے سوال کیا' یارسول اللہ مطابقہ اکیا عمرہ جج کے ساتھ صرف اس سال ہی کے لئے ملحق ہوا ہے یا ہمیشہ کے لئے' تو رسول اللہ مطابقہ نے فرمایا تھا تقامے میں سے تشریف لائے اور رسول اللہ مطابقہ نے بوچھا تم نے کیا تلبیہ کما' تو علی واللہ نے کما آپ کے تلبیہ کے موافق۔

یہ طاؤس کی مرسل روایت ہے اس میں نمایت غرابت اور عجوبہ پن ہے۔ امام شافعی کا وستوریہ ہے کہ وہ مرسل روایت کو بغیر کسی تائید کے قبول نہیں کرتے اللہ کہ وہ برے تا معیوں سے منقول ہو' کیونکہ وہ عمواً صحابہ کرام سے ہی مرسل بیان کرتے ہیں۔ اور یہ ذکور بالا مرسل روایت اس قبیل سے نہیں بلکہ یہ تمام گذشتہ روایات کے مخالف ہے۔ افراد' تمتع اور قران کی احادیث سب مند اور مرفوع ہیں' انذا یہ اس مرسل روایت سے مقدم اور راجج ہیں' دیگریہ مرسل روایت مخفی ہے اور وہ مثبت اور یہ مسلم ہے کہ مثبت منفی سے مقدم ہوتا ہے اگر دونوں ساوی اور کیسال ہوں اور یہاں بات وگر گوں ہے کہ مرفوع روایت صحیح ہور مرسل انقطاع سندکی وجہ سے ناقابل جت ہے۔ واللہ اعلم۔

حافظ بیمقی حفزت عائشہ واللہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طابیا کے ہمراہ ہے۔ جج اور عمرے کا ذکر کئے بغیر ہی تنبیہ کمہ رہے تھے۔ جب ہم مکہ مکرمہ پنچ تو رسول اللہ طابیا نے احرام اتار نے کا تکم فرمایا ' جب منی سے کوچ کا وقت آیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنها کو ایام کی حالت ہو گئی چنانچہ آپ نے فرمایا معلوم ہو تا ہے تو ہمیں سفرے روکے گی 'جعلاتم نے طواف افاضہ کر لیا تھا؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا چلو کوچ کرو۔

حعزت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ طلبیلم میں نے عمرہ نہیں کیا' تو آپ نے فرمایا جاؤ تنعیم سے عمرے کا احرام باندھ آؤ' چنانچہ ان کے ہمراہ عبدالرحمٰن گئے (عمرہ سے فارغ ہو کروالیس آئے) تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم رسول اللہ ملائیلم سے رات کو اس وقت ملے جب آپ چل رہے تھے۔

الم بخاری آنے بھی محمد یعنی ابن کی ذهلی کے واسط سے محاضر بن موفع سے حضرت عائشہ رضی الله عنما کا بیان نقل کیا ہے کہ ہم رسول الله طابیخ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور صرف جج کا ہی تذکرہ تھا ہے حدیث حضرت عائشہ کی سابقہ بیان شدہ روایات کے زیادہ مشابہ ہے لیکن مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم رسول الله طابیخ کے ہمراہ رجح امام لئے بغیر روانہ ہوئے۔ اسودکی معرفت حضرت عائشہ سے محیمین میں مروی ہے کہ "ہم رسول الله طابیخ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور ہمارا خیال صرف جج کا تھا۔" بے روایت سب سے ورست اور طابت ہے۔ والله اعلم۔

ایک روایت میں ای سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیہ منقول ہے "ہم ج اور عمرے کے نام لئے بغیر تلبیہ کمہ رہے تھے" جا اور عمرے کا نام لئے بغیر کو احرام باندھنے کے وقت اس کی نیت کی تھی۔ جیسا کہ حضرت انس واللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طابع سے سنا کہ وقت اس کی نیت کی تھی۔ جیسا کہ حضرت انس واللہ کمہ رہے تھے اور باتی لوگ بھی بلند آواز سے جج اور عمرے کا تلبیہ کمہ رہے تھے اور باتی لوگ بھی بلند آواز سے جج اور عمرے کا تلبیہ کمہ رہے تھے اور باتی لوگ بھی بلند آواز سے جج اور عمرے کا نعرہ لگا رہے تھے۔

مسلم شریف کی وہ روایت جو حضرت جابر اور حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ طابع کے ہمارہ آئے اور بلند آواز سے ج کا تلبیہ کمہ رہے تھ'کی مطابقت ج قران سے ذرا دشوار ہے۔ داللہ اعلم۔

تلبیہ کابیان اور عیاوت: امام شافع امام مالک نافع ابن عمریات سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیہ کا تبید ہے۔ لبیک الله ملیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والمنعمة لک والملک لک لا شریک لک

ا ۔ اند! میں حاضر ہوں' حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں' میں موجود ہوں' پیگک ہر طرح کی تعریف اور احسان تیرا ہی ہے۔ حکومت اور بادشاہت تیرا ہی حق ہے۔ کوئی تیرا شریک نہیں۔ عبداللہ بن عمر پیلو اس میں بیہ اضافہ بھی کرتے تھے۔

لبيك لك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل

تیری بارگاہ میں حاضر ہوں' عبادت میں تیری موافقت کرتا ہوں' خیروبرکت تیرے دست قدرت میں ہے' میں حاضراور موجود ہوں' تیری طرف میری توجہ اور رغبت ہے اور عمل بھی تیرے لئے ہے۔
ایک روایت میں تافع ابن عمر والھ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ تبییہ نی علیہ السلام سے اخذ کیا۔
مسلم شریف میں حضرت عمرفاروق والھ سے مروی ہے میں نے رسول اللہ مالی میں سے تبییہ سا۔
لبیک اللّٰهم لبیک لیسک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والعلک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والعلک لا شریک لک

ابن عمرٌ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابیع مسجد ذوا لحلیفہ کے پاس دو رکعت پڑھتے اور سوار ہو بر ندکور بالا تلبیہ کتنے۔ نیز ابن عمر دیاڑھ سے مروی ہے کہ حضرت عمر دیاڑھ نبی علیہ السلام کا بیہ تلبیہ بڑھتے۔

لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير فى يديك لبيك والرغباء اليك والعمل

بخاری شریف میں از ابو عطیہ عائشہ رضی اللہ عنها سے مردی ہے کہ مجھے نبی کا تلبیہ خوب یاد ہے' ابو عطیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے یہ تلبیہ سنا۔

لبيك النَّهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك النَّاهم لبيك لا شريك لك (رواه الم احمد اليناً والوداؤد طيالي)

حافظ بیمتی رسول الله مالهیم کے تلبیہ میں حضرت ابو مریرہ واللہ سے یہ اضافہ بھی تقل کرتے ہیں (لبیک المه المحتی) یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ندکور ہے۔ بقول امام نسائی بعض نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے

ا اور بعض نے مرسل۔

امام شافعی مجاہد سے مرسل بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تبییہ کمہ رہے تھ' چنانچہ ایک روز آپ عظیم انبوہ اور جوم کے ساتھ تھ' گویا آپ کہ یہ منظر پند آیا۔ اور تبییہ میں یہ اضافہ فرمایا لمبیک ان المعیش عیش الاخرۃ خدایا' میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں' زندگی واقعی' آخرت کی زندگی ہے۔ اس حدیث کے روز کا واقعہ ہے۔

حافظ بیمتی حفرت ابن عباس واقع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما پیمتم نے عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا اور البیک الملقم لبیک کما اور اس میں مزید یہ فرمایا (اندما المخیو خیرالآخرة) فیرو خوبی صرف آ فرمت کی زندگی میں بی ہے۔

بلند آواز سے : امام احمد ، حضرت ابو ہریرہ ویا ق نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا جھے جرائیل علیہ السلام نے بلند آواز سے تلبیہ کینے کا ارشاد فرمایا ہے اور یہ حج کے شعار اور رسومات و عبادات سے ب یہ سنن بہتی میں بھی فدکور ہے۔ سند عبدالرزاق میں ذید بن خالد بعنی ویا سے مروی ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ طابع کو بتایا ، صحابہ کرام کو ارشاد فرمائے بلند آواز سے تلبیہ کمیں یہ حج کا شعار ہے۔ یہ ابن ماجہ اور شخ ابوالحجاج مزی کی کتاب ''الاعراف' میں بھی فدکور ہے۔ سند احمد میں زید بن خالد بعنی ویا سے مروی ہے رسول اللہ مطابع نے فرمایا ، جرائیل آیا ہے اس نے کما ہے صحابہ کرام کو تھم دیجے تلبیہ بلند آواز سے کمیں یہ سنن اربعہ میں بھی فدکور ہے اور ترفدی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔

امام احمد 'ابن جرج سے بیان کرتے ہیں کہ جھے عبداللہ بن ابی بکر محمد بن عمرو بن حزم نے یہ تحریر ارسال کی کہ عبدالملک بن عبدالرحلٰ بن حارث بن بشام از خلاد بن سائب از سائب بن خلاد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا مجھے جرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی کا یہ تھم بتایا کہ آپ صحابہ کرام کو بلند آواز سے تلبیہ کہنے کی تلقین کریں 'شیخ ابوالحجاج مزی نے یہ روایت اطراف میں بیان کی ہے۔

صدیث جابر واقع : امام احمد ( بینی بن سعید کی معرفت جعفر صادق از محمد باقر) بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات بی سلمہ کے مجلّد بین جابر بن عبداللہ سے ہوئی ' ہم نے ان سے جمتہ الوداع کے بارے دریافت کیا تو آپ بتایا کہ رسول اللہ طابیع نے مدینہ میں نو سالہ قیام کے دوران حج نہ کیا ' چر اھ میں حج کا اعلان فرمایا ' چنانچہ ایک جم غفیراور کیرلوگ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے کہ رسول اللہ طابیع کی اقتدا میں حج ادا کریں۔

روائلی: رسول الله مالهيام ذي تعد كے پانچ دن باتی رجتے مدينه منوره سے روانه ہوئے ، ہم بھى آپ كے مراہ روانه ہوئے-

' فہچیہ : ذوا کحلیفہ میں آئے تو اسابنت عمیس کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اس نے رسول اللہ مٹاپیلا سے وریافت کیا اب کیسے کروں' رسول اللہ مٹاپیلانے فرمایا عنسل کرکے احرام باندھ لو۔ ت

مکیمیم : رسول الله طایخ ناقد پر سوار ہو کر لیک کما کیدی الماهم لیدی المبیک المسیک لا شریک لک لیدی السلام المعدوالنعمة لک والملک لا شریک لک لوگ اس تلبیه میں کی بیشی کر رہے تھے اور نی علیه السلام کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ سب سن کر خاموش تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ مظہیم کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی پیادہ اور سوار لوگوں کاعظیم ہجوم اور جم غفیر نظر آتا تھا۔ رسول اللہ مظہیم ہم میں تشریف فرما تھے وہی نازل ہو رہی تھی رسول اللہ مظہیم اس کے معنی اور منہوم سے خوب آگاہ تھے جو آپ فرماتے اور کرتے ہم ان کی افتدا اور اتباع کرتے۔

نبیت : ہم روانہ ہوئے تو جج ہی کاعزم و ارادہ تھا' بیت اللہ میں رسول اللہ طاہیم تشریف لائے' تو جمراسود کا بوسد لیا اور انتظام کیا' پھر طواف کے پہلے تین چکروں میں رال کیا اور آخری چار میں حسب معمول چلتے رہے' طواف سے فارغ ہو کرمقام ابراہیم پر آئے اور "واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ "تلاوت کیا۔ اور اس کے پیچیے دوگانہ اوا فرمایا' بملی رکعت میں سورت اخلاص اور دو سری میں الکافرون تلاوت کی۔

سعى: پھر ج اسود كابوسہ لے كركوہ صفاير تشريف لائے اور "ان الصفا والممروة من شعائر الله" براط كر فرمايا بم بھى اس سے آغاز كرتے بيں جس سے اللہ تعالى نے ابتدا فرمائى۔

چنانچه آپ گوه صفا پر چڑھے اور ہیت اللہ نظر آیا تو دعا کی

"لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئى قدير كا اله الا الله وحده انجز وعده وصدق وعده وهزم الاحزاب وحده

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک اور اس کی حمدوثنا ہے اور دہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف وہ اکیلا اللہ ہے اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وعدہ سچا کر دکھایا اور اس نے تمام قبائل کو شکست دی۔

پھر رسول اللہ طابیع کوہ صفا ہے اتر کر مروہ کی طرف چل پڑے 'جب بالکل ہموار زمین پر آئے تو رال اور تیز رفتار سے چلے جب مروہ کی چڑھائی شروع ہوئی تو آہت ہو گئے پھر مروہ پر چڑھے اور بیت اللہ کی طرف نظر کی تو کوہ صفا والی دعائیں پڑھیں۔ جب مروہ کے پاس ساتواں چکر ہوا تو فرمایا لوگو! سنو! جھے اب معلوم ہوا ہے پہلے معلوم ہو آتو میں قربانی کے جانور ہمراہ نہ لاتا اور عمرہ کرکے احرام اتار دیتا 'چنانچہ جس کے باس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ صرف عمرہ کرکے احرام محل دے چنانچہ ایسے لوگوں نے احرام اتار دیئے۔

عمرہ تج میں : سراقہ بن مالک نے عرض کیا یارسول الله طابیع ایام ج میں یہ عمرہ کی رخصت صرف ای سال کے لئے مخصوص ہے یا قیامت تک۔ آپ طابیع نے تشبیک اور الگیوں میں الگلیاں واخل کرتے ہوئے تین بار فرمایا' قیامت تک کے لئے عمرہ ج میں ضم ہو چکا ہے۔

حضرت علی یمن سے آئے اور قربانی کے جانور ہمراہ لائے اور رسول اللہ طابیم کے ہمراہ بھی قربانی کے جانور ہمراہ لائے اور رسول اللہ طابیم کہ ہمراہ بھی قربانی کے جانور تھے۔ حضرت فاطمہ نے احرام اثار کرنیا ر نگین لباس بدل لیا اور آئھوں میں کاجل لگا لیا۔ حضرت علی ہو نے اعتراض کیا' تو فرمایا اباجی نے مجھے اجازت دی ہے۔ حضرت علی ہو نے نے کوفہ میں کہا میں رسول اللہ طابیم کے پاس پوچھنے کے لئے چلا آیا کہ آپ کو فاطمہ کے خلاف ابھاروں اور غصہ دلاؤں اور رسول اللہ طابیم کے فرمایا واقعی اس نے بچ کہا ہے میں نے اسے اجازت دی تھی۔ پھر رسول اللہ طابیم نے حضرت علی دائھ سے

پوچھاتم نے کون سااحرام باندھا' تو آپ نے عرض کیا میں نے وہ احرام باندھاجو اللہ کے رسول نے باندھا اور میرے ہمراہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا احرام مت ا آمارو۔

حضرت علی اور آنخضرت طابیم کی قربانی کے جانور ایک سوشے رسول اللہ طابیم نے اپنے وست مبارک سے ۱۳ قربانیاں ذریح کیں اور باتی ماندہ حضرت علی واقع نے۔ پھر آپ نے ہر قربانی سے ایک ایک بوئی جمع کردائی کیا کر دونوں نے کوشت کھایا اور شورہا ہا۔ پھر رسول اللہ طابیم نے فرمایا میں نے یمال قربانی کی ہے اور منی کا سارا میدان قربان گاہ ہے۔ پھر رسول اللہ طابیم عرفات میں محمرے اور فرمایا میں نے یمال قیام کیا ہے اور عرفات کا سارا میدان قیام گاہ ہے کھر مزدلفہ میں رات بسری اور فرمایا مزدلفہ کا سارا میدان رات بھر کرنے کا مقام اور موقف ہے۔

الم احرا نے اس روایت کا آخری حصد نمایت مخضر بیان کیا ہے۔ الم مسلم نے اس کو مناسک بیں مفصل بیان کیا ہے کہ عمرہ سے جب لوگ فارغ ہوئے تو ترویہ (آٹھ ذی جج) کے روز لوگ جج کا احرام باندھ کر منیٰ بیں آئے اور رسول اللہ طابالم بھی سوار ہو کر میدان منیٰ بیں تشریف لائے وہاں ظہر' عصر' مغرب' عشا اور نو ذی جج کی ججریز می ۔ نمرہ مقام بیں خیمہ نصب کرنے کا تھم فرمایا اور طلوع آفاب کے بعد آپ منیٰ سے روانہ ہوئے۔ قریش کا خیال تھا کہ آپ مشحر الحرام بیں قیام فرمائیں مے۔ مگر رسول اللہ طابالم مسلسل جیلتے رہے اور میدان عرفات کے باس پنچ سے وہاں خیمہ بیں فروس ہوئے' زوال کے بعد قصوا پر سوار ہو کر میدان بیں تشریف لائے' اور خطاب فرمایا

خطهم : ان دماء کم واموالکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا-

تسارا خون اور مال ایک دو سرے پر حرام اور قابل احترام ہے جیے کہ آج کا دن تسارے لئے اس مہینہ میں اس بلد میں محترم ہے۔

الا كل شئى من امر الجا هلية تحت قدمى موضوع ودماء الجا هلية موضوعة وان اول دم اضع من دما ثنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد فقتله هذيل ورباء الجا هلية موضوع واول ربا اضعه من ربا نا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله واتقوا لله في النساء فانكم اخذ تموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن لكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذالك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم مالم تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسئلون عنى فيما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت واديت فقال با صبعه السبا بة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات

اور کالعدم ہیں سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں سے ربید بن حارث کے بیالی زمانہ کے تمام قتل معاف اور کالعدم ہیں سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں سے ربید بن حارث کے بینے (مسی آدم یا تمام) کا خون معاف اور ساقط کرتا ہوں جو بنی سعد میں برورش یا رہا تھا' اور اس کو بزیل قبیلے نے قتل کر ڈالا' جاہیت کے

وقت کے تمام سود ختم اور تاقابل گرفت ہیں سب سے پہلا سود میں اپنے خاندان میں سے بچاعباس کا ختم کر آ موں' وہ بالکل معاف ہے۔

عورتوں کے معافلے میں اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ سے اقرار کرکے قبول کیا ہے' اللہ تعالی کے حکم اور فرمان سے تم ان کے اجسام کو طال سیجھتے ہو۔ شوہروں کا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ تمسارے بستر کو غیر مرد سے پامال نہ کریں' اگر وہ ایبا کریں تو انہیں دھول د میہ اور سرزنش کرو' اور پیویوں کا شوہروں پر حق یہ ہے کہ ان کو رواج کے مطابق معروف طریقہ سے کھلاؤ اور پیناؤ' میں تم بیں اللہ کی کتاب چھوڑے جارہا ہوں' اگر اس کو تھاہے رہو کے تو عمراہ نہ ہو گے۔

میری نبت تم سے سوال ہوگا، تم کیا جواب دو سے؟ محابہ کرام نے عرض کیا ہم کمیں سے کہ آپ نے خدا کا پیغام پنچایا، خیر خواہی کی اور اپنا فرض سرانجام دیا۔

پھر آپ کے انگشت شمادت آسان کی طرف اٹھا کر اور لوگوں کی طرف جھکا کر تنین بار کہا اے اللہ! کواہ ا۔

موقف : خطبہ کے بعد اذان ہوئی پھر ظمراور عصر قصر کر کے ایک ساتھ ادائی ' دو اقامتوں کے ساتھ اور ان کے درمیان کوئی نفل نوافل نہیں پڑھے۔ پھر تاقہ پر سوار ہو کر موقف میں تشریف لے آئے اور "کوہ بائے عظیم" کے پاس پنچے ' جبل مشاۃ آپ کے روبرہ تھا قبلہ رو ہو کر "دعا و تضرع" میں غروب آفاب تک مشغول رہے۔ پھر رسول اللہ طابیم مضرت اسامہ بن زید کو سواری کے پیچے بھا کر عرفات سے واپس ہوئے ' ماور او نمنی کی مہار اس قدر کھنچے ہوئے تھے کہ اس کا سرکجاوے کو چھو رہا تھا' اپنے دست مبارک سے اشارہ کرکے فرماتے اے لوگو! سکون' سکون۔ راستہ میں جب کسی پہاڑ کی چڑھائی آتی تو مہار ذراؤھیلی کردیتے اور سواری آرام سے بہاڑ پر چڑھ جاتی۔

مزولفہ: پھر مزولفہ پہنچ کر مغرب اور عشا ایک اذان اور دو اقامت سے ایک ساتھ پڑھی' درمیان میں کوئی نماز نمیں پڑھی' پھر آپ لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرمایا۔ صبح پوری طرح واضح ہو گئی تو اذان اور اقامت کے ساتھ فجری نماز پڑھائی' پھرسوار ہو کر مشعر حرام کے مقام پر قبلہ رخ ہو کر' بحبیرو تنلیل اور تحمید میں مصروف رہے پھر قبل از طلوع فضل بن عباس کو پیچے بٹھاکروہاں سے روانہ ہوئے۔

عملی تبلیغ : فضل بن عباس جو گورے پیٹے حسین و جمیل اور خوشمنا بالوں والے نوجوان تھے۔ ایک خاتون کو دیکھنے لگے تو رسول اللہ مالیویم نے اپنا دست مبارک فضل کے چرے پر رکھ دیا اور فضل نے اپنا رخ دد سری طرف تبدیل کرلیا' تو رسول اللہ مالیویم نے بھراپنا ہاتھ فضل کے چرے پر رکھ دیا۔

وادى محسر: جب وادى محسرين پنج تو سوارى كو تيز كرديا اور درميانى راه پر چلے جو "جمره كبرى" پر جا فكاتا ہے اور درخت سے مصل جمره كے پاس تشريف لائے اور سات چھوئى كنكرياں ماريں مركنكر كے ساتھ تحبير كہتے رہے۔

قربانی : پھر آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے آئے اور اپنے دست مبارک سے تریسٹھ قربانی کے جانور

ذیح فرمائے اور حضرت علی وہاٹھ کو قربانی میں شریک بنایا۔ تو اس نے باتی ماندہ قربانیاں ذیح کیس۔ پھر ہر جانور سے ایک ایک بوٹی لینے کا ارشاد فرمایا' وہ پک کرتیار ہو گئیں تو آنحضور مٹاپیم اور حضرت علی وہڑ نے گوشت کھایا اور شور ہا یہا۔

طواف افاضد: پر آپ سوار ہو کربیت الله تشریف لے آئے طواف افاضه کیا اور نماز ظرر راحی ، پر آب بن مطلب کے پاس آئے جو زمزم کوئیں سے بانی نکال نکال کر لوگوں کو بلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی عبدا لمعلب! خوب تھینچو اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو تا کہ لوگ تمہارے کام میں بے جا مداخلت کریں سے تو میں خود مجمی خمہارے ساتھ پانی نکالنا۔ پھران لوگوں نے ڈول میں بانی نکال کر آپ کو پیش کیا اور آپ نے

صیح مسلم شریف میں بہ روابت عمر بن عفص از حفص از جعفر نہ کور ہے اور اس میں الی سنان کا قصہ مجمی منقول ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے یہاں قربانی ذرج کی ہے اور منیٰ کا بورا میدان قربان گاہ ہے۔ اور اپنی اپنی رہائش گاہوں اور رحال میں بھی قربانی ذرئح کرلو۔ میں نے عرفات میں یمال قیام کیا ہے اور عرفات کا بورا میدان قیام گاہ ہے۔ مزدلفہ میں میں نے یمال قیام کیا ہے اور مزدلفہ کا سارا میدان قیام گاہ اور رات بسر كرنے كا مقام ہے۔ ابوداؤد اور نسائى ميں بھى يعقوب بن ابراہيم كى معرفت يجي بن سعيد قطان از جعفر مردی ہے۔ نیز ابو داؤد اور نسائی میں متعدد رادی از حاتم بن اساعیل از جعفر بھی منقول ہے۔

مدین کے راستہ پر مساجد : وہ مجدین جو مدینہ منورہ کے راستوں پر ہیں اور وہ مقالت جن میں نبی كريم الليام في نماز برهى كون كون سے بي-

ندکور بالا عنوان کے تحت امام ابن کثیر م ٧٥٧ھ نے امام بخاری کی طویل حدیث درج كركے فرمايا ہے کہ آج کل ان مقامات میں سے اکثر و بیشتر غیر معروف ہیں ، کیونکہ ان مقامات میں سے اکثر کے نام تبدیل ہو چکے ہیں اور ان کے باشدے سابقہ ناموں سے بالکل بے خربیں۔

امام بخاری ؓ نے ان مقامات کے نام اس غرض سے یمال بیان کئے ہیں کہ شاید کوئی تلاش و جنتو سے ان ناموں تک رسائی حاصل کر چکے اوام بخاری م ۲۵۱ھ کے عمد میں بہ نام معلوم ہوں گے واللہ اعلم۔

مکہ میں : امام بخاری نافع کی معرفت حضرت ابن عمر ﷺ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رات بھرذی طوی میں رہے ' میمال تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر مکہ کرمہ میں واخل ہوئے ' اور ابن عمرٌ بھی ایبا ہی کیا کرتے تھے' اور مسلم شریف میں ''یہاں تک کے ''قنی ، جسی '' کے علاوہ ''یہاں تک کہ صبح کی نماز رہ ھی'' بھی ند کور ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حفزت ابن عمرؓ مکہ جاتے تو ذی طویٰ میں رات بسر کرتے ' پہل تک کہ صبح ہو جاتی اور عسل کرتے بھر دن چڑھے مکہ واخل ہوت اور بیان کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ حفرت ابن عمرٌ جب حرم کے قریب پنی جائے تو تلبیہ موقوف کر ایتے اور رات بحرمقام ذی طویٰ میں رہتے۔

**خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ علیظ ذی طوئ جو حدود حرم کے متصل ہے پہنچ کر تلبیہ سے رک سے ت** 

کہ منزل مقصود تک رسائی ہو بھی ہے وہیں رات بسر کی اور فجر کی نماز وہاں طویل بہاڑ کے دو نشیبی حصول کے درمیان پڑھی۔ پھر مکہ شریف میں داخل ہونے کی خاطر عسل فرمایا 'پھردن چڑھے سوار ہو کر بطحا کے بلند درے اور ثنیہ علیا سے مکہ میں علانیہ داخل ہوئے کہ لوگ آپ کے شرف دیدار سے فیض یاب ہوں اور اس طرح آپ شنیہ علیا سے فتح مکہ کے روز داخل ہوئے۔

امام مالک اور عبیداللہ بن عمر بذریعہ نافع ، حضرت ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالھام مکہ میں جنیہ علیا ہے داخل ہوئے اور جنیہ سفلی سے (مدینہ منورہ کے لئے) روانہ ہوئے۔

نیز معیمن میں (ہشام بن عود از ربید) حضرت عائشہ رمنی الله عنماسے مجی بد ذکور ہے۔

جنب کعب تظمر آیا: سند شافعی میں بواسط سعید بن سالم ابن جریج کا بیان ہے کہ رسول الله مطالع کی ایک کا بیان ہے کہ رسول الله مطالع کی الله مبارک بیت الله پر بردی و دونوں ہاتھ اٹھا کر الله اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ "ورج زیل دعا" برهی بقول امام بیعتی یہ سند منقطع ہے۔ (سفیان ثوری از ابوسعید شای از کمول) مرسل روایت اس کی شاہد ہے۔

اللَّهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام' اللَّهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزدمن حجه اواعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا.

یاالله' تیرا نام سلام ہے' اور تیری طرف سے سلامتی ہے اور ہمیں پروردگار سلامتی کی زندگی بخش۔ اے الله! بیت الله کی عزت' عظمت' حرمت' بیبت اور بزرگی میں اور زیادہ اضافہ فرما دے' اور جو بیت الله کا حج یا عمرہ کرے اس کی بھی بزرگ' شرافت' عظمت اور بوائی میں مزید اضافہ کر دے۔''

رفع پدین : امام شافعی (سعید بن سالم ابن جریج استم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نمی علیہ السلام نے نماز میں رفع پدین کیا اللہ کو دیکھ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اصفا مردہ عرفات مردف ورافعہ اور دو جمرول کے پاس بھی اور میت پر (دعا کے لئے) ہاتھ اٹھائے۔ امام بیہتی (محد بن عبدالر حمان بن ابی لیلی اتھم استم و باخ باتر تیب) حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر ابن عمر سے ندکور بالا روایت بدون ذکر میت مرفوع اور موقوف دونوں طرح بیان کرتے ہیں اس سند میں ابن ابی لیلی کمزور راوی ہے۔

بیت الله میں واضلہ: امام بیہی ابن جرب کی معرفت عطابن ابی رباح سے بیان کرتے ہیں کہ محرم جس دروازے سے جاہے داخل ہو (کوئی مضا نقد نہیں) نبی علیہ السلام باب بن شبہ سے مجد حرام میں داخل ہوئے اور صفاکی طرف باب بنی مخزوم سے باہر تشریف لائے۔ یہ مرسل روایت جید ہے۔ امام بیہی نے باب بن شبہ سے کعبہ میں داخل ہونے کے استجباب پر ورج ذیل حدیث سے استدلال لیا ہے۔

ابوداؤد طیالسی نے حضرت علی واقع سے بیان کیا ہے کہ بن جرہم کے بعد بیت اللہ کی عمارت خستہ ہو کر گر گئی تو قرایش نے اس کی تقمیر کی مجراسود نصب کرنے کا وقت آیا تو نزاع پیدا ہو گیا بالا خراس بات پر انقاق رائے ہوا کہ جو محض باب بنی شیہ سے پہلے اندر آئے وہی حجراسود نصب کرے ' چنانچہ رسول اللہ طابیم اس دروازہ سے سب سے پہلے تشریف لائے ' بھر آپ نے ایک چادر پھیلانے کا حکم فرمایا اور اس کے وسط میں حجر اسود رکھ دیا اور جملہ قبائل کے سربر آوردہ اشخاص کو چادر اوپر اٹھانے کا ارشاد فرمایا' سب نے چادر اوپر اٹھائی

اور رسول الله ما الله عليام في حجر اسود الحماكر ديوار مين نصب فرما ديا-

ہم نے یہ واقعہ (تغیر کعبہ عمل از بعثت) کے باب میں مفصل بیان کیا ہے اور اس روایت سے باب بنی شیب سے بیت اللہ میں داخل ہونے کے استجاب پر استدلال لیما محل نظر ہے۔ واللہ اعلم۔

اول طواف : امام بخاری بزرید عروه حضرت عائشه رضی الله عنها سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علی الله عنها سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علیه بیت الله عین الله عن الله احرام برقرار رکھا (شعب میں تشریف لائے تو پہلے وضو کیا 'پھر طواف اور صرف عمرے پر اکتفانسیں کیا بلکه احرام برقرار رکھا (شعب میں عمرہ جج کیا۔

عروہ کتے ہیں پریس نے اپ والد زبیر کے ہمراہ ج کیا' انہوں نے پہلے طواف کیا' انسار اور مهاجرین کو بھی میں نے ایسا کرتے ویکھا۔ اور جھے میری والدہ اسالا نے بتایا کہ میں نے میری ہشیرہ اور زبیر وغیرہ نے عمرے کا احرام باندھا' جب جمراسود کا استلام کیا تو (عمرے کے بعد) احرام اٹار دیا۔

طواف کا طریقہ : حضرت جابڑی روایت کے مطابق' بیت الله میں داخل ہوئ تو پہلے جراسود کا بوسہ لیا' کھرابتدائی تین چکروں میں رال کیا یعنی قریب قریب تدم رکھ کرائندھے مظاکر' مردانہ وار چلے' اور باتی چار چکروں میں آستہ آستہ چلے۔

پوسد : امام بخاری نے عابس بن ربید کی معرفت حضرت عمر فاردق والھ سے بیان کیا ہے کہ جمراسود کو پوسہ دے کر کما میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے انفع اور نقصان میں تیرا کوئی دخل نہیں۔ میں نے رسول الله مطابع کو تیرا بوسد لیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو تیرا بھی بوسد نہ لیتا۔ مسلم شریف میں بھی اس طرح فرور ہے کہ یہ بوسد اور خطاب بیک وقت تھا۔

تقصیل: مند احمد میں ابراہیم بن عابس کے حوالے سے ذکور ہے کہ حضرت عمر نے پہلے خطاب کیا اور بعد ازاں بوسہ ویا۔ واللہ اعلم۔ امام احمد (وکع وکی ' شام بن عود ' عود بن زبیر) حضرت عمر فاروق والحد سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حجر اسود کو خطاب کرکے کما' واللہ میں خوب جانتا ہوں انک حجو لا تضو ولا تنفع ولمولا انی دایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبلک ماقبلتک اور بوسہ لیا مگر عودہ اور عمر کے ورمیان انقطاع ہے۔

امام بخاری (محربن بعفربن ابی کیراز زید بن اسلم عن ابید کے حوالہ ہے) حفرت عمرو اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے جر اسود کو خطاب کر کے کما واللہ مجھے خوب علم ہے کہ تو ایک (ب ضرر) پھر ہے 'سود و زیال اللہ سیرے بس کی بات نہیں ' میں نے رسول اللہ سیری کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہو آ تو تیرا بوسہ قطعاً نہ لیتا اور بوسہ لیا۔ پھر حضرت عمر واللہ نے کما ہمارا اب رمل سے کیا واسطہ ہے 'اس وقت ہم نے مشرکین کے مما سے اپنے زور بازو کے اظہار کی خاطر کیا تھا' اب وہ نیست و تابود ہو بھے ہیں۔ پھراز خود کما یہ رسول اللہ ما سے کیا کہ خطاب کے بعد بوسہ لیا۔ اللہ بخاری 'نرید بن اسلم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو جراسود کا بوسہ لیتے دیکھا اور کما اللہ علیہ وسلم یقبلک ماقبلتک)

صحیح مسلم شریف میں (عمرو بن دینار از زہری از سالم از عبداللہ) منقول ہے کہ عمر دیا ہونے حجر اسود کا بوسہ لیا " پھر سود و زیاں والا مقولہ کما (وہذا صریح فی ان التقبیل مقدم علی القول فالله اعلم) اس میں صراحتا" منقول ہے کہ خطاب سے قبل بوسہ لیا۔

ندکورہ بالا روایت مسند احمد اور صحیح مسلم شریف میں نافع از ابن عمر نیز مسلم میں عاصم احول از عبداللہ بن سرجس اور ابراہیم بن عبدالاعلی از سوید بن غفلہ ندکور ہے کہ ان سب نے حضرت عمر دیا ہو کو بوسہ لیتے اور بیہ فقرہ کہتے دیکھا۔

مند احد میں سعید بن جبیر از ابن عباس منقول ہے کہ حضرت عمر دالھ نے حجر اسود پر سر جھکاکر (بوسہ لیا) اور ذکور بالا جملہ کمہ کر کما (لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة) رسول الله طابع کی سیرت تمارے لئے بھترین نمونہ اور اسوة حسنہ ہے۔ (بیر سند مضبوط ہے)

سجدہ: مند ابوداؤد طیالی میں جعفر بن عثان قرقی کی سے ذکور ہے کہ میں نے جمد بن عباد بن جعفر کو جمر اسود کا بوسہ لیتے اور اسود کا بوسہ لیتے دور اس کے بوسہ لیتے اور سرخم کرتے دیکھا اور کھراس پر سرخم کرتے دیکھا ہے اور حصرت ابن عباس نے کہا میں نے حضرت عمر دالھ کو اس طرح بوسہ لیتے اور سجدہ کرتے دیکھا ہے اور حضرت عمر دالھ نے کہا آگر میں نے نبی علیہ السلام کو بوسہ لیتے نہ دیکھا ہو تا تو بوسہ نہ لیتا۔ یہ سند حسن ہے ' اسوائے امام نسائی کے 'کسی نے اس کو ابن عباس از عمر بیان نہیں کیا اور مند احمد میں سعل بن امید از عمر دالھ ندکور ہے۔ اور مند ابو سعل میں بشام بن حشیش از عمر منقول ہے۔

المام ابن کثیر فرماتے ہیں (مند امیر المومنین عمر) میں ہم نے اس حدیث کے تمام طرق جمع کیے ہیں اور اس پر مفصل بحث کی ہے۔ واللہ الحمد۔

الغرض : یہ حدیث عمرٌ متعدد طرق سے مروی ہے جو اکثر محدثین کے نزدیک قطعی اور یقینی علم کی موجب ہے، لیکن ان روایات میں یہ وضاحت نہیں کہ رسول الله مالیکا نے جراسود پر سجدہ کیا بجز ابوداؤر طیالی کی روایت از جعفرین عثمان کے اور یہ صراحتا مرفوع نہیں۔

لیکن امام بہی نے (ابو عاصم نیل) جعفر بن عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے محمہ بن عباد بن جعفر کو ججر اسود کا بوسہ لیتے دیکھا۔ اور اس پر سرخم کر کے سجدہ کیا 'اور اس نے کہا میں نے تیرے ماموں ابن عباس گو بوسہ اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے کہا میں نے حضرت عمرہ اللہ کا بوسہ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر حضرت عمر دیا ہو نے کہا میں نے رسول اللہ مالی کو ایسا کرتے دیکھا ہے 'چنانچہ میں نے بھی ایسا بی کیا۔

امام بیہی (ابوالحن علی بن احمد بن عبدال طرانی ابوالزنباع کی بن سلیمان بعنی کی بن میان مفیان عرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالیم کو حجراسود پر سجدہ کرتے ویکھا۔

بقول امام طرانی سفیان ندکور سے سوائے کی بن یمان م ۱۸۹ھ کے کی نے بیان نہیں کیا۔ اور تمذیب (ج ۱۱ ص ۲۰۰۱) میں ہے لیس بحجة اذا خولف قال ابن عدی عامة ما یرویه غیر محفوظ و قال یعقوب

## بنشيبة يحيى بن يمان ثقة احداصحاب سفيان و هو يخطى كثيرا فى حديثه

نرالی جست: الم بخاری زبیر بن عربی سے بیان کرتے ہیں کہ کسی یمنی نے حضرت ابن عمر والھ سے جمر استدام کرتے اور اسود کے بوسہ اور اسلام کرتے اور بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ بوسہ لیتے دیکھا ہے۔

اس نے کما (ارائت ان زحمت اراثت ان غلبت) فرائے آگر ا ژدہام ہو جائے اور میں مغلوب اور عاجز آ جاؤں تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہے اراثت اور عجز کا سوال یمن میں چھوڑ آؤ۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ملاجام کو استلام کرتے اور بوسہ لیتے دیکھا ہے۔

بخاری میں نافع از ابن عمر فدکور ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ طابیم کو جمر اسود کا بوسہ لیتے دیکھا ہے میں نے بچوم اور جھیڑمیں بھی بھی اس کا بوسہ ترک نہیں کیا۔

تافع سے عبیداللہ نے بوجھاکیا ابن عظر حجر اسود اور رکن ممانی کے مامین آہستہ چلتے تھے؟ تو نافع نے کما آہستہ اس لئے چلتے تھے کہ بوسہ لینے میں آسانی اور سمولت ہو۔

ر کن بمانی اور حجر اسود: ابوداؤد اور نسائی میں حضرت ابن عرض منقول ہے کہ نمی علیہ السلام طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی کو چھوتے اور جراسود کا بوسہ لیت۔ امام بخاری نے حضرت ابن عرض بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیع کو صرف رکن یمانی اور جراسود کو استلام اور چھوتے دیکھا ہے۔ صبح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عرض نے فرمایا کہ نمی علیہ السلام دونوں شامی ارکان استلام اس وجہ سے نہیں کرتے سے کہ دہ حضرت ابراہیم کی اصل بنیادوں پر قائم نہ سے۔

امام بخاری نے ابوا شعثاء کا مقولہ بیان کیا ہے (وحن یتقی شیبا من المبیت) کعبہ کے کمی رکن سے کون پر ہیز کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ چاروں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابن عباس نے کما کہ دونوں شامی ارکان کا اسلام نہ کیا جائے تو حضرت امیر معاویہ م ۲۰ھ نے فرمایا 'تکعبہ کی کوئی چیز مشروک شہیں۔'' عبداللہ بن زبیرش سامے سب ارکان کو بوسہ دیا کرتے تھے (رواہ البخاری) کیونکہ کعبہ اصل بنیادوں پر تقییر ہو چکا تھا۔ مسلم شریف میں ابن عباس دیا ہے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹاہیم کو رکن کمانی اور حجراسود کے علاوہ کمی ''چیز''کو استلام کرتے نہیں دیکھا۔

حضرت ابن عمر کی سابقہ روایت حضرت ابن عباس کے اس مشاہدہ کے بالکل موافق ہے کہ رسول اللہ علی مطرت ابن عمر کی اصل بنیادوں علیہ دونوں شامی ارکان کو اس وجہ سے نہیں چھوتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادوں سے بٹے ہوئے تھے۔ کیونکہ قریش نے مال و دولت کی کمی کے باعث عظیم کا یہ حصہ کعبہ شریف کی عمارت سے خارج کر دیا تھا۔

جدید تغمیر کی آرزو: نبی علیه السلام کی آرزویه تھی کہ آگر آپ کو کعبتہ اللہ کی تغیر کا موقع ملتا تو حضرت ابراہیم علیه السلام کی اصل بنیادوں پر عمارت تغیر کرتے الیکن نبی علیه السلام کو قوم کی اسلام سے آذہ وابطی اور کفرے نو بنو علیحدگی سے خطرہ لاحق تھا کہ مبادا ان کے دل اس سے نفرت کریں۔ حضرت عبداللہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بن زبیر کی امارت اور خلافت کا دور آیا تو آپ نے کعبہ کو مسمار کرکے رسول اللہ طالع کی آرزو کے مطابق تقمیر کردایا۔ جس طرح کہ ان کی خالہ ام المومنین حفزت عائشہ رضی اللہ عنما نے ان کو بتایا۔ اگر حفزت ابن زبیر کعبتہ اللہ کی عمارت کی تجدید کے بعد جملہ ارکان کا استلام کیا کرتے تھے تو یہ ایک عمدہ عمل ہے 'واللہ ابن زبیر سے بھی متوقع ہے۔ ابوداؤد شریف میں حفرت ابن عمر فاتھ سے منقول ہے کہ نبی علیہ السلام ہر چکر میں رکن یمانی اور حجراسود کا استلام کیا کرتے تھے۔

وعا : امام نساتی نے عبداللہ بن سائب سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مٹھیم رکن یمانی اور جراسود کے ورمیان یہ دعا پرماکرتے تھے دبنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب الناد (ابوداؤد)

امام ترندی طیرانی اور اسحاق بن رابوید حضرت جابر دیاه سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طاعام جب مسجد حرام میں تشریف لائے تو جراسود کا استلام کرکے اپنے دائیں پہلو روانہ ہوئے تین چکروں میں رس کیا اور باتی جار میں حسب معمول چلتے رہے۔ پھر طواف ختم کرکے مقام ابراہیم کے پاس "واتخدوا من مقام ابراہیم مصلیٰ" پڑھا اور مقام ابراہیم کے پاس وو رکعت نماز پڑھی ' پھر ججراسود کا استلام کرکے کوہ صفاکی طرف چلے۔ یہ حدیث حسن صحح ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے۔

رمل کا بیان : امام بخاری بواسطہ سالم حضرت ابن عراق بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیم جب کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیم جب کہ میں تشریف لائے اور حجراسود کا استلام کیا تو طواف کے سات چکروں میں سے پہلے تین چکروں میں تیز دوڑے۔ (مسلم' نسائی) بخاری شریف میں بواسطہ نافع حضرت ابن عمر واللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیم جب کھیں تیز چلا اور باقی چار میں آہستہ' اللہ علیم جب کھیروں میں تیز چلتے اور باقی چار میں آہستہ' مجرود رکعت نماز کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتے (رواہ مسلم)

بخاری شریف میں (مبیداللہ از نافع از ابن عمرؓ) نہ کور ہے کہ رسول اللہ طابیخ جب پہلا طواف کرتے تو تین چکروں میں تیز دو ڑتے اور چار میں آرام سے چلتے اور صفا مروہ کے ہموار میدان میں دو ڑتے۔

مسلم میں ہے (رمل رسول الله صلی الله علیه وسلم من الحجر الی الحجر ثلاثا و مشی اربعا) نیز مسلم شریف میں جایر بن عبداللہ والله سے نہ کور ہے (ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رمل ثلاثة اشواط من الحجر الی الحجر)

مند احمد' ابوداؤد' ابن ماجہ اور بیہتی میں حضرت عمر دالھ سے منقول ہے کہ اب کندھے برہنہ کرکے رمل اور تیز رفتاری کی کیا ضرورت ہے' اسلام کی راہ ہموار ہو چکی ہے' کفر بریاد ہو چکا ہے مگر بایں ہمیں ہم وہی عمل کریں گے جو رسول اللہ مٹاریم کے ہمراہ کرتے رہے۔

آیا رمل مسنون نہیں: یہ جملہ روایات حضرت ابن عباس واٹھ اور ان کے اتباع کے اس خیال کی تردید کرتی ہیں کہ رمل سنت نہیں۔ اور بات وراصل یہ ہے کہ عمرہ قضا کے وقت مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو طعنہ دیا تھا کہ بیڑب کے بخار نے ان کو کمزور اور نحیف و نزار کر دیا ہے چل پھر نہیں سکتے تو رسؤل اللہ مطابع کے صحابہ کرام رضی اللہ عنم کو تین چکروں میں رمل کرنے کا ارشاد فرمایا اور باتی جار میں محض ان پر

شفقت کی خاطر رال سے منع فرمایا۔ للذا حضرت ابن عباس ججۃ الوداع میں رال کے واقع ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح سند سے رال خابت ہے بلکہ رال کی شکیل بھی منقول ہے کہ جراسود سے جراسود تک رال کیا۔ رکن پمانی اور جراسود کے مابین بھی کزوری کا طعنہ رفع ہونے کے بلوصف آہت نہیں چلے۔ طرفہ بید کہ خود حضرت ابن عباس سے صحیح حدیث سے مردی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے عمرہ ہعرانہ میں املیاع کے ساتھ رال کیا۔ یہ یاد رہے کہ عمرہ بعرانہ فتح کمہ کے بعد ہوا 'جب کی قتم کا خوف و خطرہ باتی نہ تھا۔ سنن ابوداؤد میں حضرت ابن عباس سے متعول ہے کہ صحابہ اور رسول اللہ منافظ نے بعرانہ سے عمرہ کیا اور طواف میں املیاع کی حالت میں رال بیا۔

ا ضطباع: یہ ہے کہ احرام کی چادر کو دائیں بغل کے ینچ سے نکل کر ہائیں کندھے کے اور اس آگے اور پہچھے سے ڈال لیتے۔ جمت الوداع میں ا مطباع کے بارے سطی بن امیہ از امیہ منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ طابع کو ا مطباع کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ ابوداؤد اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ طابع نے سبز رنگ کی چادر سے ا مطباع کیا ہوا تھا 'نیز حضرت جابر دیاتھ کی روایت میں بھی ہے کہ آپ نے جمتہ الوداع میں رمل کیا۔

مہلے طواف میں سوار سے یا پادہ: طواف قدوم کے بارے ایک سوال ہے' آیا آپ نے سوار ہو کر کیا یا پیدل جل کر' اس بارے دو قتم کی متعارض روایات مروی ہیں ہم انشاء اللہ ایسے انداز سے بیان کریں گے کہ التباس اور تعارض رفع ہو جائے اور تطبق کی صورت سامنے آجائے' وباللہ التوفق۔

امام بخاریؓ نے عبیداللہ بن عبداللہ کے حوالہ سے ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ نبی مالی یا نے جمتہ الوواع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور چھڑی ہے حجر اسود کا استلام کیا (ابوداؤد' نسائی' ابن ماجہ)

امام ترندیؓ نے عکرمہ از این عباسؓ ہے حس صحیح مدیث نقل کی ہے۔ طاف رسول الله صلی الله علیه وسلم علی راحلته فاذا انتهاٰی الی الرکن اشار الیه

**النّد اکبر :** بخاری شریف میں خالد از عکرمہ از ابن عباس منقول ہے کہ رسول الله طابیع نے سوار ہو کر طواف کیا حجراسود کے محاذ میں آتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے اور الله اکبر کہتے۔

امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالی پار ہے جمتہ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا' مباوا لوگوں کو دفت ہو اور حجر اسود کا استلام کیا۔

ان روایات سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ طاہیم نے جمتہ الوواع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ جمتہ الوواع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ جمتہ الوواع میں آپ نے تین طواف وداع۔ ممکن ہے رسول اللہ طابیم نے طواف افاضہ اور طواف وداع دونوں سوار ہو کر کئے ہوں یا ان میں سے ایک۔ باتی رہا طواف قدوم تو یہ رسول اللہ طابیم نے پیل ہی کیا اہام شافعی نے بھی یمی بیان فرمایا ہے 'واللہ اعلم۔

کیونکہ سنن کبیر میں امام بہم تی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ ہم دن چڑھے بیت اللہ میں داخل ہوئے' نبی علیہ السلام نے مسجد کے دروازے پر سواری بٹھائی۔ اور مسجد میں داخل ہو کر حجراسود کا

استلام کیا اور فرط محبت سے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر آپ نے طواف کے تین چکروں میں رمل کیا اور چار میں آہستہ چلے' طواف سے فارغ ہو کر حجراسود کو بوسہ دیا' اور اس پر ہاتھ رکھا' پھردونوں ہاتھوں کو اپنے چرے مبارک پر چھیرلیا (ہذا اساد جید)

باقی رہی حدیث ابوداؤد جو (معود از خالد بن عبداللہ از برید بن ابی زیاد از عرمہ) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاحیم مکہ میں تشریف لائے آپ بیار سے سوار ہو کر طواف کیا جر اسود کے برابر آتے تو چھڑی سے استلام کرتے 'طواف سے فارغ ہوئے تو نیچ از کر دو رکعت نماز پڑھی' اس روایت میں برید منفرد ہے اور ضعیف ہے۔ نیز اس میں ججتہ الوداع کا تذکرہ بھی نہیں اور نہ بی اس میں طواف قدوم کا بیان ہے اور مسلم شریف میں حضرت ابن عباس کی صحح روایت میں بھی بیہ بات نہ کور نہیں۔

ووبارہ بوسہ: طواف کے بعد دو رکعت نماز سے فارغ ہو کر پھر جراسود کا بوسہ لینا صحیح مسلم میں صدیث جابر میں نہ کور ہے کہ دو رکعت بڑھ کر پھر جراسود کا استلام کیا۔

ہاتھ کا بوسہ: صحیح مسلم شریف میں نافع سے نہ کور ہے کہ میں نے ابن عرا کو جراسود کا ہاتھ سے استلام کرتے ہوئے ویکا اور فیما ہو یا آخری ویکھا ہو یا آخری ویکھا ہو یا آخری استلام میں آپ کو دیکھا ہو' یا ابن عمر دالھ ضعف اور کمزوری کی بنا پر جراسود تک نہ چنچ سکے ہوں۔ یا بھیڑکی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے ہوں کہ کسی کو اذبت نہ ہو۔

مند احمد میں (و کع سفیان) ابو معفور عبدی کابیان ہے کہ حجاج کے زمانہ میں میں نے کسی شخ سے سا کہ عمر والحد کو رسول اللہ طابع ہے فرمایا عمرا تم طاقتور انسان ہو ، حجر اسود پر مزاحت مت کو کہ کمزور آدی کی تکلیف کا باعث ہو۔ اگر خالی جگہ ہو تو اسلام کرد ورنہ اس کے مقابل ہو کر اسلام کر اور اللہ اکبر کمد۔ یہ سند عمدہ ہے مگر اس میں حضرت عمر والح سے روایت کرنے والا مبہم اور کمنام راوی ہے ، بظام ریہ ثقة معلوم ہو تا ہے۔

امام شافعی (سفیان بن عینیہ' ابو معفور عبدی) وقدان م مهماتھ سے بیان کرتے ہیں' جب حضرت ابن زمیر والحد شهید ہوئے میں نے نزاعی شیخ سے سنا جو امیر مکہ تھاکہ رسول الله مطابیط نے حضرت عمر والحد کو کہا اے ابو حفص! تو طاقتور آدمی ہے' حجر اسود پر مزاحت نہ کر' کمزور آدمی کو تکلیف ہوتی ہے' اگر خالی جگہ ہو تو اسے یوسہ دے ورنہ اس کے مقابل ہو کر (ہاتھ سے اشارہ کرکے) اللہ اکبر کمہ اور گزر جا۔

سفیان کہتے ہیں یہ خزاعی شیخ عبدالرحمٰن بن حارث ہیں حجاج نے ان کو واپسی پر امیر کمہ مقرر کرویا تھا۔
امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ جلیل القدر عالم اور عالی مقام امام تھے 'اور چوتھے کاتب قرآن تھے جن کو حضرت عثان غنی واللہ نے قرآن پاک کی کتابت کے لئے مامور کیا تھا اور قرآن پاک کے یہ نننے اطراف عالم میں روانہ کئے تھے اور ان پر جمہور کا اجماع ہے۔

سعی صفا مروہ: مسلم میں حضرت جابر واللہ کی روایت ہے طواف کے بعد دو رکعت سے فارغ ہو کر حجر

اسود كا بوسد ليا پر صفاى جانب آئ صفاك قريب بوت تو ان الصفا والمروة من شعائر الله پره كر فرايا جس مقام كو الله تعالى خاني آئ كوه صفاى چوئى پر جس مقام كو الله تعالى في بيان فرايا به بين فرايا به بين بهى اس سے ابتدا كرتا بول، چنانچه آپ كوه صفاى چوئى پر اس قدر بلند بوت كه كعبد نظر آيا قبله رخ بوكر پرها كل اله الا الله وحده لا شريك له كه الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده أور دعاكى اور سه باريد وعاك - پر آپ از كر بموار ميدان بين آئ تو تيز چلے اور جب چرهائى آئى تو آسته بو كئ اور يسان بين كوه صفاوالى دعائيں دهرائيں۔

الم احمد معلی بن امیہ از امیہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ بالہ کا کو نجرانی چاور میں ا منباع کے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے دیکھا۔ الم احمد عبیب بنت الی تجزاۃ سے نقل کرتے ہیں میں قریش خواتین کے ہمراہ حصین کے گر آئی اور نبی علیہ السلام صفا مروہ کے درمیان سعی کررہ تھے۔ تیز چلنے کی وجہ سے آپ کی تمک گوم ربی تھی اور صحابہ کرام کو تلقین فرما رہے تھے ور بولو اللہ تعالی نے سعی فرض کی ہے۔ دو مری سند میں اس خاتون کے الفاظ ہیں لوگ آگے سے اور رسول اللہ بالم ان کے چیچے سے اور سعوا خان سعی کی وجہ سے آپ کے گھٹے نظر آرہ سے اور تھ گوم ربی تھی۔ آپ بالم اللہ فرما رہے تھے "اسعوا خان الله کتب علیکم السعی"

شید بن عثمان کی ام ولدسے منقول ہے کہ اس نے نمی علیہ السلام کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ویکھا' اور آپ مالیکلم فرما رہے تھے یہ میدان دوڑ کر ملے کیا جائے۔ (رواہ النسائی)

سعی : سے مرادیماں تیز دو ژنا اور بھاگنا نہیں بلکہ صفا اور مروہ کے درمیان مطلق آمدورفت مراد ہے' تیز دو ژنا ضروری نہیں۔ بلکہ آگر آرام و راحت اور سکون سے بھی چلے اوور رال نہ کرے تو بھی کافی ہے۔ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے لا نعوف بینہم اختلافا فی ذالک المام ترزی نے یہ اہل علم سے نقل کیا ہے۔ المام ترزی نے یہ اہل علم سے نقل کیا ہے۔ المام ترزی نے کیرین جھمال سے بیان کیا ہے میں نے ابن عمر واقع کو صفا مروہ کے درمیان آبستہ چلتے دیکھ کر عرض کیا آپ صفا مروہ کے درمیان آبستہ چلتے دیکھ کر عرض کیا آپ صفا مروہ کے درمیان سکون سے چل رہے ہیں تو آپ نے فرمایا آگر میں تیز چلوں تو بھی درست ہے کہ میں نے یہاں رسول اللہ میں ایک مرور اور ناتواں بو ڑھا مخص رسول اللہ میں ایک کرور اور ناتواں بو ڑھا مخص میں المام ترزی نے اس کو حسن صبح کہ اہے' ابوداؤد' نسائی اور امام ابن ماجہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔

حضرت ابن عمر والله کا رسول الله ماله الله ماله کا دو حالتوں میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ رسول الله ماله کا در میان بعض حصہ میں سعی اور تیز رفآری کی حالت میں دیکھا اور کچھ میں عام حالت میں سکون سے چلتے دیکھا۔ اور اس دو سری حالت کی آئید حضرت ابن عمر والله کی متفق علیہ روایت سے ہوتی ہے کہ صفا مروہ کے در میان رسول الله ماله کا سعی کرتے اور تیز رفآر چلتے تھے۔ حدیث جابر میں ہے کہ کوہ صفا سے اثر کر جب رسول الله ماله کی جوار مقام پر آتے تو رمل کرتے اور جب مروہ کی چڑھائی آتی تو آہت رفآر سے چلتے۔ سب اہل علم نے صفا مروہ کے

درمیان سعی کرنے والے پر مستحب قرار دیا ہے کہ وہ ہر چکر ہیں سعی کرے یعنی دو سبز ستونوں کے درمیان۔
المام ابین حرم روایٹی کا وہم : امام موصوف ''ختاب ججتہ الوداع'' ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ بیٹھیا کوہ صفا کی طرف آئے اور (ان الصفا والمعروة من شعائر الله) پڑھ کر فرمایا جس مقام کا اللہ تعالی نے پہلے ذکر کیا ہے' ہم بھی اسی سے آغاز کرتے ہیں چنانچہ آپ نے صفا مروہ کے درمیان اونٹ پر سوار ہو کر' سات چکر لگائے' تین دوڑ کر اور چار آہت۔ ان کے اس قول سے کسی کا انفاق نہیں اور نہ کسی نے اس بات کو رسول اللہ بیٹھیا ہے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیا نے سوار ہو کر تین چکر دوڑ کر لگائے اور باتی عام رفار سے۔
الی فخش غلطی کے بلوصف اس کی دلیل بیان نہیں کی' بلکہ جب استدلال کا موقع آیا تو یہ کمہ کر ٹال دیا کہ ہمیں صفا اور مروہ کے درمیان چکروں ہیں رمل کی تعداد کہیں منصوص نہیں کمی' لیکن متفق علیہ مسئلہ ہے۔
(بذا لفاد)

آگر ان کا مطلب پہلے تین چکروں میں رال پر انقاق رائے ہے تو یہ بالکل صحیح نہیں بلکہ اس کا کوئی بھی تا کل نہیں ' چران کا یہ متعقد کہ صرف پہلے تین چکروں میں رال متعق علیہ ہے تو یہ بھی ان کے دعویٰ کے لئے پچھ مفید مطلب نہیں کیونکہ جس طرح پہلے تین چکروں میں رال کے استحباب پر انقاق رائے ہے' اسی طرح باتی چار میں بھی رال کے استحباب پر انقاق ہے۔ الدا امام ابن حزم کا صرف پہلے تین چکروں میں رال کے استحباب کا مسلک اہل علم کے خلاف ہے 'واللہ اعلم۔

سواری پر : بق رہا امام ابن حرم کا بید خیال کہ رسول اللہ طابیع نے صفا مروہ کے درمیان سوار ہو کر چکر الگائے۔ تو سننے! حضرت ابن عرف کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع ہموار میدان میں سعی فرماتے سے 'اور ترندی شریف میں ان سے مروی ہے۔ اگر میں سعی کروں اور تیز رفتار چلوں تو بھی درست ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیع کو سعی کرتے اور تیز رفتار چلتے دیکھا ہے۔ اگر آرام سے پیدل چلوں تو بھی ٹھیک ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیع کو آرام سے چلتے دیکھا ہے۔ اور حضرت جابر طابع سے متقول ہے جب آپ وادی کے ہموار متام میں آتے تو رمل اور سعی کرتے 'جب چڑھائی آتی آرام سے چلتے اور مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ طابیع صفا پر چڑھے اور بیت اللہ نظر آیا۔ اور حبیب کا بیان ہے کہ آپ طابیع کی تیز رفتاری کی وجہ سے آپ کی تیم گھوم رہی تھی۔

علاوہ ازیں حضرت جاہر دالھ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ملہ پیم نے مبجد کے دروازے پر اونٹ بٹھایا اور طواف کیا' اور پھر کہیں یہ ندکور نہیں کہ آپ صفا کی جانب جاتے ہوئے اونٹ پر سوار ہوئے۔ ان دلائل کا تقاضہ ہے کہ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان پیدل سعی فرمائی۔

اشکال: لین صیح مسلم شریف میں محد بن براز ابن جرت از ابوالز بیر منقول ہے کہ جابر بن عبداللہ نے کہا رسول اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی آپ نے کہا رسول اللہ علی بیار نے جمتہ الوداع میں کعبہ کا طواف سوار ہو کر کیا اور صفا مروہ کے درمیان بھی آپ نے سول سوار ہو کر سعی کی کہ لوگ آپ کا دیدار کر سکیں۔ اور مسائل بوچھ سکیں (اور یہ بھی خیال رہے) کہ رسول اللہ علی بار ہی سات چکر لگائے۔ اللہ علی بار ہی سات چکر لگائے۔

مسلم شریف میں یہ روایت محد بن برکے علاوہ علی بن مسمر عیلی ابن یونس اور یکی بن سعید قطان بھی ابن جرجے سے بیان کرتے ہیں لیکن ان میں صفا مروہ کا ذکر شمیں۔ اور ابوداؤد میں (احد بن ضبل کی بن سعید قطان ' ابن جرج) ابوالزبیر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر سے سناکہ رسول اللہ مظھیل نے ججہ الوداع میں سواری پر کعبہ کا طواف کیا اور صعا مروہ کے درمیان بھی اس پر سعی کی۔ اور سنن نسائی میں بھی یہ روایت کی اور سعید از ابن جرج مروی ہے اور ابن جرج کی یہ روایت محفوظ ہے۔

ان روایات کی تطبیق نمایت دشوار ہے کیونکہ حضرت جابر سے باقی راوی کی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہام صفا مروہ کے درمیان پیدل تھے۔ ممکن ہے ابوالزبیراز جابر واللہ کی روایت میں "صفا مروہ میں سوار ہو کر سعی کرنے" کے الفاظ کسی راوی کی طرف سے مدرج ہوں اور اس نے از خود ان الفاظ کا اضافہ کیا ہو۔ یا مید کہ رسول اللہ طابیخ نے صفا مروہ کے درمیان سعی 'پیدل شروع کی ہو' اور اڑدہام ہونے کے باعث سوار ہو گئے ہوں 'جیساکہ حضرت ابن عباس واللہ سے مروی ہے۔

امام ابن حزم کو بیہ تشکیم ہے کہ رسول اللہ طابیخ نے بیت اللہ کا طواف قدوم پیدل کیا اور ''طواف میں سوار ہونے کو'' مابعد پر حمل کرتے ہیں۔ اور اس بات کے دعویدار ہیں کہ آپ صفا مروہ میں سعی کے دوران سوار تھے''کیونکہ آپ طابیخ کے صفا مروہ کے درمیان سعی ایک بار ہی فرمائی ہے۔

قول جابر واله "حتی افا انصبت قد ماہ فی الوادی رمل" جب ہموار میدان میں قدم پڑے تو رال شروع کیا موار ہونے کی صورت میں درست اور راست ہے کیونکہ اونٹ جب ہموار جگہ سے آئے گاتو اس کے قدم بھی لافا ساتھ ہی آئیں گے الیے ہی رمل کامشوم درست ہے کہ اونٹ نے اپنے ہوار سمیت رمل کیا (دمل الدابة بواکبها) گریہ مفہوم اور مطلب قرین قیاس نہیں واللہ اعلم۔

مفصل : امام ابوداؤد ابوعاصم غنوی کی معرفت ابوا المفیل واله عامرین وا ثله بحری م ۱۰۰ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے دریافت کیا کہ لوگ یہ کتے ہیں کہ رسول الله طابع نے کعبہ کے طواف میں رسل کیا اور بیہ سنت ہے۔ حضرت ابن عباس واله نے جواب دیا کہ بیہ بات کچھ صبح ہے اور پکھ غلط۔ میں نے عرض کیا ور بیہ سنت ہے۔ دیفرت ابن عباس واله نے جواب دیا کہ بیہ بات کچھ سے کہ رسول الله طابیع نے رسل کیا اور بیہ سنت نہیں کیونکہ قرایش نے صلح حدیبیہ کے دوران کہا تھا کہ محمد طابع اور ان کے ساتھوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ فقرو فاقد سے خود بخود ہلاک ہو جائیں گے۔

چنانچہ جب حدیدید میں آئندہ سال عمرہ کرنے پر صلح ہوئی اور تین روز مکہ میں قیام کی بات طے ہوئی تو رسول الله طاقط کے مطابق مکہ میں عمرہ کے لئے تشریف لائے تو مشرکین مکہ کوہ قیقعان پر بیٹے یہ منظرد مکھ رہے تھ تو رسول اللہ طاقیم نے فرمایا کعبہ کے گرد پہلے تین چکر میں رمل کردیعنی خوب کندھے مشکا کر قریب قریب قدم رکھ کر پہلوانوں کی طرح آکر کر چلو کہ کفار کو ہماری قوت و شوکت کا اندازہ ہو جائے اور یہ سنت نہیں (محض آیک وقتی اور ہنگامی عظم تھا)

میں نے پھر پوچھا اوگ کتے ہیں کہ رسول اللہ ماليم نے صفا اور مردہ کے درميان سوار مو كرسعى كى اور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ سنت ہے ' تو ابن عباس والھ نے فرمایا اس میں بھی صبح اور غلط کی آمیزش ہے میں نے کماوہ کیے ' تو حضرت ابن عباس فی ہے کہ رسول اللہ مالی ہے ہوا ہو کرصفا مروہ کی سعی کی ' اور یہ سنت نہیں کہ آج کل کے حکام کی طرح پبلک کو رسول اللہ مالی کی طاقت سے روکا نہیں جاتا تھا اور نہ بی آپ کی خاطر راستہ میں آمدورفت بندکی جاتی تھی ' الغذا رسول اللہ مالی کی ساز ہو کرسعی فرمائی ' کہ سب لوگ آپ کا کلام من عمیں ' اور دیدار سے محفوظ ہو سکیں اور نی علیہ السلام کو بھی دقت نہ ہو۔

مسلم شریف میں جریری کی معرفت ابوا المفیل اولا سے ندکور ہے۔ میں نے ابن عباس والا سے بوچھا اولا سفا مروہ کے درمیان سوار ہو کر سعی کرنا سنت ہے اوگ اسے سنت سجھتے ہیں 'ابن عباس والا نے کہا اصد قوا و کدندوا صحیح بھی ہے اور غلط بھی۔ پوچھا وہ کیسے ؟ فرمایا رسول الله طابیح کھی میں تشریف لائے تو ہر طرف سے لوگ امنڈ آئے 'حتی کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے نکل آئیں 'اس قدر ججوم ہو گیا کہ آپ کو بیدل چلنا دو بھر ہو گیا تو آپ سوار ہو گئے (اور دستور سے تھا کہ رسول الله طابیح کی ملاقات سے کسی کو منع نمیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی آپ کی خاطر لوگوں کو راستہ سے ہٹایا جاتا تھا) حضرت ابن عباس نے فرمایا صفا مروہ کے درمیان پیدل چلنا اور سعی کرنا افضل ہے 'واللہ اعلم۔

یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے کہ رسول اللہ طابیخ ابتدا ہیں سوار نہ سے ' بجوم کے وقت سوار ہوئے۔ امام مسلم کی وہ روایت جس میں نہ کور ہے کہ ابوا الهنیل نے ابن عباس سے کما جھے خیال آیا ہے کہ میں نے (ج کے دوران) رسول اللہ طابیخ کو دیکھا ہے ' ابن عباس واللہ نے کما بتاہیۓ وہ کیے ' تو ابوا الهنیل واللہ نے کما واقعی وہ رسول اللہ طابیخ سے ' وستور تھا کہ رسول اللہ طابیخ کی ملاقات سے لوگوں کو مار کر ہٹایا نہیں جاتا تھا اور نہ کمی پر جرکیا جاتا تھا۔ امام مسلم اس میں منفرد بین ' نیز اس میں یہ بھی نہ کور نہیں کہ آپ نے صفا مروہ کے درمیان سوار ہو کرسعی کی اور نہ بی اس میں جبتہ الوداع کا ذکر ہے۔

بالفرض يه جمته الوداع كاواقعه بهى مو تو ممكن ب نبى عليه السلام سعى سے فراغت كے بعد اور لوگول كو خطاب كے بعد سوار موك اور اس وقت خطاب كے بعد سوار موك مول اور اس وقت الله سلام عن بلے سے ) ابوا للمنيل نے آپ كو ديكھا مو (جو اس وقت آلھ سال كے كم من بلج سے)

قاران ایک سعی کرے یا دو: امام ابن کی فراتے ہیں کہ علائے وال امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور امام ثوری کا ذہب ہے کہ قارن دو طواف اور دوسعی کرے ادریہ حضرت علی مصرت ابن مسعود رضی الله عنهم ' مجابہ اور شعبی ہے کہ قارن دو طواف اور دوسعی کرے ادریہ حضرت علی مصدیث ہے جس میں ہے کہ آللہ عنهم ' مجابہ اور شعبی سیدی مروی ہے۔ ان کی دلیل حضرت جابر کی طویل حدیث ہے جس میں ہے کہ آپ نے صفا مروہ کی سعی پیدل کی اور یہ ذکور بالا حدیث کہ رسول الله مطبیع نے سوار ہو کرسعی کی ' یعنی دو بارسعی ثابت ہوئی ' ایک بار پیدل اور ایک بار سوار ہو کر ' نیز سند سعید بن منصور میں حضرت علی دالا ہے ہو ایک مردی ہے کہ آپ دالا نے آیک دفعہ عمرہ کی دوجہ سے طواف اور سعی کی ' اور فرایا میں دفعہ عمرہ کی وجہ سے طواف اور سعی کی ' اور فرایا میں

نے رسول الله مطابط کو ایسے بی کرتے دیکھا ہے۔ (بیعق وار تعنی نسائی فی خصائص علی)

حدیث علی و فی ای ام بیراتی (ابو برین حارث نقیه علی بن عرحافظ ابو محد بن سعد محد بن زبور فنیل بن عیاض مصور ابراہیم الک بن حارث البوالنصر سے بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت علی والجہ سے ہوئی میرا احرام صرف می کا تھا اور وہ قارن تھے میں نے عرض کیا میں آپ کی طرح قارن ہو سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر عمرے کی نیت بھی کر لو تو قارن ہو سکتے ہو کی بر پوچھا نیت کیسے کروں فرمایا مسلکا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر عمرے کی نیت کرلو کو تو قارن ہو سکتے ہو کی وطواف اور دو مرتبہ سعی کرو فرمایا کرکے ایک ساتھ جج اور عمرے کی نیت کرلو کھر جج اور عمرے کے لئے دو طواف اور دو مرتبہ سعی کرو اور احرام باندھنے سے جو چیز حرام ہو چی ہے دہ قربانی سے قبل حلال نہ ہو گی۔

منصور کہتے ہیں میں نے سے حدیث مجاہد م ۱۰س سے بیان کی تو آپ نے فرمایا ہم تو قران میں ایک ہی طواف کیا کرتے تھے اور اب ایسا نہیں کرتے۔ حافظ بیہتی کہتے ہیں منصور سے سفیان بن عینیہ سفیان توری اور شعبہ نے بھی بیان کیا ہے 'گراس میں سعی کا ذکر نہیں' اور ابونصر راوی مجمول ہے' بالفرض سے روایت ورست بھی ہو تو احتمال ہے کہ اس سے مراد طواف قدوم اور طواف زیارت ہو۔

علادہ اذیں میہ روایت حضرت علی دی ہے مرفوع اور موقوف دونوں طرح سے منقول ہے 'متعدد اساد سے مروی ہے اور ان اساد کا دارومدار حسن بن عمارہ حفص بن ابی داؤد 'عیلی بن عبداللہ 'ماد بن عبدالرحمٰن پر ہے 'میہ سب کے سب ضعیف اور ناقابل جست ہیں۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث میں اس کے بر عکس منقول ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عمر ہے ہی کہ اس نے جج اور عمرے کا احرام باندھا اور مراح ہوا۔ جج اور عمرے کے لئے صرف ایک طواف اور سعی پر اکتفاکیا اور کما رسول اللہ مالی این محمد کیا تھا۔

سنن بیہتی ابن ماجہ اور ترفدی ہیں حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ رسول اللہ ملہ ہم نے فرمایا جو شخص کی ایک طواف اور ایک سعی پر اکتفا کرے۔ امام ترفدی نے اس کو حسن غریب کما ہے ابقول امام ابن کیٹر یہ سند شرائط مسلم کی حامل سعی پر اکتفا کرے۔ امام ترفدی نے اس کو حسن غریب کما ہے ابقول امام ابن کیٹر یہ سند شرائط مسلم کی حامل ہے۔ اس طرح حضرت عائش نے (قربانی نہ ہونے کے باعث) عمرے کا احرام باندھا ، جب ایام سے ہو گئیں تو منی سول اللہ ملائم کے ارشاد کے مطابق عمرے کے ساتھ جج کی بھی نیت کر لی اور قارن ہو گئیں تو منی سے والیس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے آپ سے مطابہ کیا کہ جمعے عمرے کی اجازت فرما دیں تو رسول اللہ ملائلہ نے محض خاطرداری کے لئے اسے عمرے کی اجازت دے دی۔

امام شافعی (مسلم بن خالد زنجی' ابن جرتج) عطاء سے مرسل بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ماليم نے حضرت عائشہ رضی الله عنما کو فرمایا (طوافک بالبیت وبین الصفا والمروة یکفیک لحجک وعمرتک) کہ آپ کے جج اور عمرے کے لئے صرف ایک بار کعبہ کا طواف اور ایک بار صفا مردہ کی سعی کافی ہے۔

ور حقیقت یہ روایت موصول ہے کہ امام شافعیؓ نے (ابن عیینمہ ابن ابی تجبی عطاء) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے موصول بیان کی ہے۔ امام شافعیؓ بیان کرتے ہیں بعض او قات سفیان از عطاء از عائشہ رضی اللہ عنما سے بیان کرتے ہیں اور مجھی از عطاء مرسل بیان کرتے ہیں۔ امام بیہقی کہتے ہیں این ابی عمر نے سفیان بن عید عدرت عید بنا موصول بیان کی ہے اور مسلم میں بھی (دہیب' ابن طاؤس' ابن عباس' عباس) حضرت عائشہ سے بھی موصول بیان کی ہے۔

نیز مسلم میں ابن جریج کے حوالے سے ابوائز پر سے منقول ہے کہ میں نے حضرت جابڑ سے ساکہ رسول اللہ مطابع خیمہ میں تشریف لائے اور حضرت عائش کو روتے وکی کر پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عائش فی عرض کیا اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ سب لوگ احرام آثار بچلے ہیں اور میں ای حالت میں ہوں سب طواف کر بچلے ہیں اور میں ای مقدر ہے (افسوس کا مقام طواف کر بچلے ہیں اور میں محروم ہوں تو آپ نے فرمایا یہ جیش' حواکی بیٹیوں کا مقدر ہے (افسوس کا مقام خیس) عسل کر کے جج کی نیت کر لو' حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہتی ہیں میں نے آپ کے تھم کی تعمیل کے جب میں ایام سے فارغ ہو گئی تو آپ نے فرمایا کعبہ کاطواف اور صفا مردہ کی سعی کر لو تو تم جج اور عمرے سے فارغ ہو جاؤگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کہتی ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ مطابع عمرے کے بارے میرے دل میں کچھ وسوسہ سا ہے کہ میں نے جج کے بعد صرف ایک بار ہی طواف کیا ہے تو آپ نے عبدالر حمٰن کو کما ان کو تنعیم سے عمرے کے لئے احرام بند عوا لاؤ۔ اور مسلم میں ابن جربح از ابوائز ہراز عبدالر حمٰن کو کما ان کو تنعیم سے عمرے کے لئے احرام بند عوا لاؤ۔ اور مسلم میں ابن جربح از ابوائز ہراز عبد مردی ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام شنے صفا مردہ کے در میان ایک وفعہ بی سات چکر لگائے۔

احناف : کے ہاں رسول الله علیم اور جن محابہ کے پاس قربانی کے جانور سے وہ قارن سے۔

امام شافعی (ابراہیم بن محر ' جعفر بن محر ' محر بن علی زین العابدین) حضرت علی وہ اور سے نقل کرتے ہیں کہ قارن دو طواف اور دو قارن دو طواف اور دو سعی کرے۔ بقول امام شافعی بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ قارن دو طواف اور دو سعی کرے اور اس کی دلیل حضرت علی سے مروی ایک ضعیف روایت ہے۔ جعفر کتے ہیں ہمارا یہ مسلک حضرت علی سے ایک مرفوع روایت میں ذکور ہے۔

سعی سواری کے بغیر؟ : امام ابوداؤد (باردن بن عبدالله د محد بن رافع ابوعاصم معرد بن خربوذ کی)
ابوا المفیل سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے کعبہ کا طواف سواری پر کیا۔ چھڑی سے جر اسود کا
استلام کرتے اور بوسہ لیتے۔ اور صرف محد بن رافع سے ذکور ہے کہ پھرصفا مردہ پر پنچ اور سواری پر سلت
چکر لگائے۔ مسلم میں بیہ روایت ابوداؤد طیالی معروف بن خربوز سے بیان کرتے ہیں مگر اس میں محمد بن
رافع کا فدکور بالا اضافہ مردی نہیں اس طرح عبیدالله بن موئی بھی معروف سے بغیراس اضافہ کے بیان
کرتے ہیں۔ نیز امام بیمق یزید بن مالک کے حوالے سے ابوا المفیل سے یہ نقل کرتے ہیں مگراس میں بھی محمد
بن رافع کا یہ اضافہ فدکور نہیں والله اعلم۔

کمال سوار شھ؟ : امام بیہ فق (ابو بحربن حسن و ابو ذکریا بن ابی اسحاق ابو جعفر محد بن علی بن رحیم احمد بن ماذم ا عبیدالله بن مویٰ و جعفر بن عون ایمن بن نابل) قدامه بن عبدالله بن عمار سے بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله طابیع کو صفا اور مروہ کے درمیان اونٹ پر سوار سعی کرتے دیکھا (الی آخرہ)

امام بیمقی کہتے ہیں عبیداللہ بن موی اور جعفر بن عون ایمن سے یمی الفاظ نقل کرتے ہیں ، محرایمن

ے متعدد لوگ میہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے روز آپ نے سوار ہو کر رمی کی اختال ہے کہ میہ دونوں روایات صحیح ہوں۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں مند احمہ بین (دکع افزان بن تمام ابن کیٹر فرماتے ہیں مند احمہ بین (دکع افزان بن تمام ابن کیٹر موالیت علیہ کا اواحہ محمہ بن عبداللہ بن عمار کلالی سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ مٹاہیم کو قربانی کے روز ناقہ پر سوار رمی جمار کرتے و یکھا (آخر حدیث تک)

امام ترفری (احربن سنی از مروان بن معاویه از ایمن) از قدامه به حدیث نقل کرکے فرماتے بیں به حدیث حسن صحح ہے۔ نیز نسائی اور ابن ماجہ میں بھی از و کیج از ایمن فدکور ہے ایمن بن نائل حبثی ابوعران کی مقم عسقلان مولی ابو برصدیق رائد تقد اور جلیل القدر بین اور بھاری کے رجال اور راویوں میں سے بین مقلات ممدی تک بید حیات تھے۔ خلافت ممدی تک بید حیات تھے۔

مفا موہ کے درمیان مات چکر ہیں ۱۲ نہیں : اکابر شوافع سے منقول ہے کہ مفا موہ کے درمیان المدرفت سے ایک چکر کمل ہو تا ہے ' مفاس شروع ہو کر صفا پر ختم ہو تا ہے ' مسلم میں جابڑا کی دوایت کو سعی کے اخر میں موہ کے پاس رسول اللہ مٹاہلے نے فرمایا اگر مجھے پہلے معلوم ہو تاجو اب معلوم ہوا ہے تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لا تا ' اس نامعقول قول کی تردید ہے۔ نیز حدیث جابر میں امام احمد سے مقول ہے کہ جب موہ کے پاس ساتواں چکر ہوا تو آپ نے خطاب فرمایا اور احرام کے مسائل بتائے۔ جم فعی کر کے عمرہ کی نست ورسمت ہے؟ : اکام صحابہ کرائے سے منقول سے کہ جس کے ہاس قربانی قربانی

ج فنح كركے عمرہ كى نيت ورست ہے؟ : اكثر محابہ كرام سے منقل ہے كہ جس كے پاس قرانی كے جانور نہ تے اس نے جى ك نيت كرى۔

علاہ کا اس امریس اختلاف ہے آیا نیت تبدیل کرلینا درست ہے یا نہیں۔ امام مالک امام ابوصنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک نیت تبدیل کرلینا محلبہ کا خاصہ تھا' بعد ازاں یہ "جواز فنع" منسوخ ہو گیا' کہ صحیح مسلم بیں حضرت ابوذر کا قول ذکور ہے جج کی نیت تبدیل کرے عمرہ کی نیت کرلینا صرف صحابہ کیلئے مخصوص تھا۔ لیکن امام احمد نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ تبدیل نیت محابہ کے ساتھ مختص نہ تھی' بلکہ غیر محابہ بھی جج کی نیت فنع کرکے عمرے کی نیت کر سکتا ہے اور یہ مسئلہ گیارہ صحابہ ہے مردی ہے اب فرمایے! حضرت ابوذر اس قول کی ان گیارہ کے بالمقائل کیا حیثیت ہے؟

فتوی این عباس : این عباس فرماتے ہیں جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو'اس پر ج کی نیت ترک کرنا واجب ہے بلکہ وہ عمرے کے بعد شرعاً حلال ہو جائے گا' اور اسکا احرام ختم ہو جائے گا' نینی قربانی کا جانور ہمراہ رکھنے والا قارن ہوگا' اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ متتع ہوگا' واللہ اعلم۔

مسجع بخاری شریف میں عطاء از جابر اور طاؤس از عباس ندکور ہے کہ نی علیہ السلام بمع صحابہ کرام چار اللہ علی جج کی صبح بحد رسول الله ملی ج کی صبح مکہ مکرمہ میں صرف ج کا تلبیہ کتے ہوئے وار دہوئے سعی صفا مروہ کے بعد رسول الله ملی نے اللہ علی میں تبدیل کر دیا اور عورتوں سے مقاربت کو جرام آثار دینے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ہم نے یہ جج کا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیا اور عورتوں سے مقاربت کو مجمی روا رکھا۔ رسول الله ملی کا فرمان زبان زد عام ہو گیا تو حضرت جابر نے کما ہم منی اس حالت میں جائیں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مے کہ ہم عسل جنابت کرنے والے ہوں۔

رسول الله طابید نے یہ من کر فرمایا میں نے بعض لوگوں کی الی ولی باتیں سی ہیں خبردار 'سنو! والله میں تم سب سے زیادہ نیک اور پارسا ہوں' اور سب سے زیادہ الله تعالی سے خوف و خشیت رکھتا ہوں' اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قرمانی کے جانور ہمراہ نہ لا تا' میرے ساتھ قربانی کے جانور ہوتے تو میں بھی احرام آثار دیتا۔ یہ بات من کر سراقہ نے کما' یارسول الله طابید یہ ہمارے لئے مخصوص ہے یا سب کے لئے بیش میش تک تو رسول الله طابید نے دمایا سب کے لئے بیش میش تک۔

مسلم شریف میں ابوانزیر' حضرت جابڑے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طابیع کے ہمراہ مفروج کا تلبیہ کمہ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سرف مقام میں ایام سے ہو گئیں۔ جب ہم کمہ پہنچ کر عمرہ سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ طابیع نے خطاب فرمایا' جس حاجی کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ احرام آثار دے ہم نے دریافت کیا "حل مافا" احرام آثار کر کس قدر طال ہوں' آپ نے فرمایا بورے کے پورے حال ہو جاوئ چنانچہ ہم نے ہم بستری کی' خوشبو استعال کی اور لباس بدلا' صرف عرفات میں حاضر ہونے سے چار روز قبل ان احادیث میں یہ وضاحت ہے کہ رسول اللہ طابیع ججہ الوداع میں چار ذی جج بدوز اتوار دن چرھے چاشت کے وقت مکہ کرمہ میں تشریف لائے کیونکہ کم ذوالح بروز جعرات تھی کہ یوم عرفہ جعہ کے روز تھاجیسا کہ حضرت عمرہ کی متنق علیہ روایت میں ہے۔

چار ذوالج اتوار کے روز رسول اللہ ملھا کمہ محرمہ تشریف لائے تو عمرہ نارغ ہو کر فرمایا ، جس کے پاس قریانی کا جانور نہیں وہ لانیا احرام اثار دے ، چنانچہ ایسے لوگوں نے احرام کھول دیا اور بعض لوگ ان بیس سے اس وجہ سے ول گرفتہ اور غمناک تھے کہ قربانی نہ ہونے کی بناء پر وہ رسول اللہ ملھا کی عملی متابعت اور پیروی سے محروم رہے ، رسول اللہ ملھا لیم نے ان کی سے کیفیت دکھ کر فرمایا آگر جھے پہلے معلوم ہو آگہ تم اس قدر رنجیدہ ہوگے تو میں بھی قربانی ہمراہ نہ لاتا اور عمرہ کرکے احرام آثار دیتا اور جے تمتع کرتا۔

قران افضل ہے؟ : اس سے معلوم ہوا کہ تمتع قران سے افضل ہے جیسا کہ امام احمر کا مسلک ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ طابیع قارن سے محرج تمتع افضل ہے کہ رسول اللہ طابیع نے ترخ نہ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ دراصل رسول اللہ طابیع کا ناسف اور اظہار افسوس تمتع کے ترک پر نہ تما کہ وہ قران سے افضل ہے بلکہ آپ اس وجہ سے فکر مند سے کہ میں احرام سے ہوں اور ان کو (جو قربانی نہیں رکھتے) احرام آثار نے کا تحکم دے رہا ہوں۔ بید راز جب امام احمد پر منکشف ہوا تو آپ نے فربایا جو حاتی قربانی نہ رکھتا ہو اس کے لئے تمتع افضل ہے کہ بید رسول اللہ طابیع کا فرمان ہے اور جس کے ہمراہ قربانی ہو' اس کے لئے قران افضل ہے جسیا کہ ججتہ الوداع میں ہوا۔

منی روانہ ہونے سے قبل تک ابطع میں مقیم رہے: عمرہ اور خطاب سے فارغ ہو کر آپ کمکی روانہ ہونے سے فارغ ہو کر آپ کمک کمہ کے مشرق میں بمقام ابطع فروکش ہوئے اتوار ' سوموار ' منگل' بدھ اور جعرات کی ضبح کی نماز تک آپ وہیں مقیم رہے ' دریں اثنا کعبہ میں تشریف نہ لائے۔ امام بخاری نے (باب من الم يقرب الكعبة ولم يطف

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت علی و الله کی آمد: رسول الله طابید بحالت احرام بیرون مکه الله عین مقیم سے که حضرت علی میں میں میں میں میں کے ہمراہ قربانی کی سے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ کو (دیگر خواتین ازواج مطمرات وغیرہ کی طرح جن کے ہمراہ قربانی کے جانور نہ سے) احرام کی حالت میں نہ دیکھ کر پوچھا آپ کو کس نے احرام کھولنے کی اجازت دی ہے؟ تو فاطمہ رضی الله عنها نے فربایا مجھے اباجی نے فربایا ہے۔ چنانچہ علی والله نے رسول الله طابید کو آپ پر برافروخت کرنے کی خاطر بتایا کہ فاطمہ احرام آباد کر سرمہ لگا کرنیا رسکین لباس زیب تن کیا ہوا ہے' اور وہ کہ رہی ہے کہ آپ نے ان کو احرام کھولنے کا حکم دیا ہے۔ رسول الله طابید نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها کی تین بار تصدیق کرکے پوچھا تم نے احرام کیے باندھا؟ تو حضرت علی والله نے کما آپ کے موافق۔ پھر رسول الله طابید تھدیق کرکے پوچھا تم نے احرام کیے باندھا؟ تو حضرت علی والله نے کہا آپ کے موافق۔ پھر رسول الله طابید

حضرت علی والد جو جانور یمن سے لائے اور رسول الله طابع جو مدینہ منورہ سے لائے اور راستہ میں خرید فرمائے وہ سب ایک سو جانور سے ان میں رسول الله طابع اور علی والد دونوں شریک تھے۔ اور یہ بات غلط ہے کہ حضرت علی والد یمن سے آتے ہوئے رسول الله طابع کو عفد میں ملے تھے، جیسا کہ طبرانی میں حضرت ابن عباس سے خدکور ہے، واللہ اعلم۔

ابو موسی اشعری متمتع ستے: حضرت ابرموی اشعری حضرت علی واقع کے ہمراہ یمن سے آئے۔ قربانی نہ ہونے کی بنا پر رسول الله طالع کے ارشاد کے مطابق حج کی نیت فنح کردی ادر عمرہ کرکے جال ہو گئے۔ حضرت عمر واقع کے عمد خلافت میں وہ اسی معمول کے مطابق ننوی ویا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر واقع نے مفروح محرف کی بیبت سے یہ ننوی ترک کردیا۔

ووگانہ: امام احمد ابو جحیفہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلال دیا ہو کو اذان دیتے ہوئے دیکھا' انگلیاں کانوں میں ڈالے وائیں بائیں چرہ بھیررہ سے اور نبی علیہ السلام اپنے سرخ چری خیمہ میں فروکش سے پھر بلال دیا ہے نے دھاری دار سرخ حلہ پہنے جماعت بلال دیا ہے نہ اسلام آپ نے دھاری دار سرخ حلہ پہنے جماعت کرائی اور آپ کے سرہ کے سامنے سے گدھے کے اور خواتین گزر رہی تھیں' گویا کہ میں اب آپ کی پٹالیوں کی چمک دکھے رہا ہوں۔

ابو جعیفہ سے اور سند سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ مالی نے ظہراور عمردو دو رکعت پڑھائی اور مدینہ واپسی تک برآبر دوگانہ پڑھتے رہے۔ امام احم ابو جعیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اور آپ کے سامنے نیزے کا سترہ تھا' سترے کے سامنے اول وقت بطحا میں وضو کر کے نماز ظہردوگانہ پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزے کا سترہ تھا' سترے کے سامنے سے گدھے اور عور تیں گزر رہی تھیں' نماز کے بعد لوگ آپ کے دست مبارک کو اپنے چروں پر پھیرنے گئے ' پھر میں نے بھی آپ کا دست مبارک اپنے چروں یے زیادہ

کتاب و سنت کی روشنی میں∙لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خوشبودار تقابه

یوم تروییہ: آٹھ ذوالج بروز خمیس فجری نماز بطحامیں پڑھائی اس دن کا نام یوم ترویہ کے علاوہ یوم منی بھی ہے۔ کے وک ہے 'کیونکہ اس روز حاجی منی میں جاتے ہیں اور سات ذوالج کا نام ''یوم زینت'' ہے کہ اس روز لوگ اپنی قرمانیوں کو ہار سنگھمار کرتے ہیں' واللہ اعلم۔

مسلم شریف میں بذریعہ ابوالر پیر جابر والد سے مودی ہے جب ہم نے ممرہ کے بعد احرام آثار دیا تو رسول الله طابع نے ارشاد فرمایا کہ ہم منی کی طرف روانہ ہونے کے وقت احرام ہاندہ لیں 'چنانچہ ہم نے ابطح مقام سے تبییہ شروع کیا۔ عبید بن جریح کتے ہیں میں نے ابن عرضہ عرض کیا' مکہ شریف میں عام لوگ ذوائج کا چاند دیکھتے ہی تلبیہ کمنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ ترویہ کے روز تبیہ کتے ہیں تو آپ نے فرمایا رسول اللہ طابع نے منی کی طرف روانہ ہوتے وقت تبیہ کما۔ امام بخاری فرماتے ہیں عطاء سے دریافت ہوا کہ میں مقیم کب تبیہ کے تو انہوں نے کما ابن عرض ترویہ کے روز جب نما زیر صفتے اور سوار ہوتے تو تبیہ کتے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں حضرت ابن عمر جب عمرہ سے فارغ مو کر احرام آثار دیتے تو آٹھ آٹھ آری کو منی کی طرف سوار ہو کر تلبیہ طرف سوار ہو کر تلبیہ کتے جیسا کہ رسول اللہ بٹاپیا نے دوا لحلیف سے نماز ظهر کے بعد احرام باندھ کر تلبیہ کما' لیکن آٹھ تاری کو رسول اللہ بٹاپیا نے نماز ظهرابطح میں نہیں پڑھی بلکہ منی میں پڑھی 'یہ مسئلہ متنق علیہ ہے۔

آتھ کو ظہر کمال ہڑ ھے : امام بخاری نے "ترویہ کے روز ظہر کمال پڑھے" باب باندھ کر عبدالعزیز بن رفیع سے بیان کیا ہے، میں نے انس وہ کا سے دریافت کیا کہ ترویہ کے روز رسول الله سالھیم نے ظہراور عمر کمال پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا "منی میں" پھر پوچھا کوچ کے روز عمر کمال پڑھی تھی فرمایا ابطح میں پھر آپ نے بطور تھیجت کما جمال حاکم وقت نماز پڑھتے ہیں تم بھی وہیں پڑھو (اختلاف مت کرد) عبدالعزیز سے دو سری روایت میں ہے کہ منی جاتے ہوئے ترویہ کے روز میری ملاقات حضرت انس وہ کے سول الله علیم کے روز میری ملاقات حضرت انس وہ کے سوال کیا رسول الله طابیم نے آج نماز ظہر کمال پڑھی تھی تو آپ نے فرمایا دیکھو! جمال حکام پڑھتے ہیں وہیں پڑھو۔

الم احمد و حضرت ابن عباس سے نقل كرتے ہيں كه رسول الله عليم في منى ميں بانچ نمازيں روصيل-

مسند احمد' ابو داؤد اور ترزی شریف میں ابن عباس سے ندکور ہے کہ رسول اللہ ما پیلم نے آٹھ تاریخ کو ظهر منی میں پڑھی اور ترزی میں (عطاء از ابن عباس) ندکور ہے منی میں پڑھی اور ترزی میں (عطاء از ابن عباس) ندکور ہے کہ رسول اللہ ملا پالم نے منی میں ظهر' عصر' مغرب' عشا اور فجر کی نماز پڑھائی' پھر عرفات روانہ ہوئے۔

امام احمد فی کسی صحابی سے نقل کیا ہے کہ رسول الله طابیع آئھ آری کو منی روانہ ہوئے اور حضرت بلاط کیڑے کا مجھانہ بنا کر آپ پر سایہ کئے ہوئے شے۔ امام شافعی نے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیع ابطح سے زوال کے بعد منی کی جانب روانہ ہوئے لیکن ظرکی نماز منی میں پڑھی۔ حضرت جابر والله کی طویل صدیف میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طابیع نے منی میں بانچ نمازیں پڑھائیں ' پھر ا آریج کو دن چڑھے مدیف میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طابیع نے منی میں بانچ نمازیں پڑھائیں ' پھر ا آریج کو دن چڑھے موانت کی طرف روانہ ہوئے۔

منبریر خطبہ؟ : حرفات میں "منبریر خطبہ" کا باب باندھ کر امام ابوداؤد نے (ہناد' ابن ابی ذائدہ' سنیان بن مید' نید بن اسلم' ایک نمری) اس کے والدیا چا ہے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ باللہ کو حرفات میں منبریر دیکھا یہ سند ضعیف ہے کہ اس میں ایک راوی مبہم ہے یاد رہے کہ حدیث جابر واللہ میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ طاعاتم نے قصوی ناقہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔

نیز امام ابوداؤر نے (سدد عبداللہ بن داؤد سلی بن نیط کے از نبیلہ خود) نبیط سے بیان کیا ہے کہ اس نیز امام ابوداؤر نے رسول اللہ طابیلم کو عرفات میں سرخ اونٹ پر خطبہ ویتے دیکھا ہے اس میں بھی ایک راوی مہم ہے کیات اس کی شاہد حضرت جابر کی ذکور بالا روایت ہے۔ امام ابوداؤد نے خالد بن عدا سے بیان کیا ہے میں نے عرفات میں عرف کے روز ورسول اللہ طابیلم کو اونٹ کی رکابوں پر کھڑے خطبہ دیتے دیکھا ہے۔ مخیمین میں حضرت میں عرف کے روز سول اللہ طابیلم کا لیہ خطبہ سا جس حاجی کے پاس جو آنہ ہو اس عباس سے ذکور ہے کہ میں نے عرفات میں رسول اللہ طابیلم کا لیہ خطبہ سا جس حاجی کے پاس جو آنہ ہو وہ موزے بہن سکتا ہے۔

بلند آواز سے بات دہرانا: محمد بن اسحاق عباد بن عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ عرفات میں رسول اللہ مظاملا کا خطبہ رہیے ہین امیہ بن خلف بلند آواز سے لوگوں کو سنا رہا تھا۔

محمد بن اسحاق عمو بن خارجہ سے بیان کرتا ہے کہ عماب اسید نے مجھے رسول اللہ مالئیم کے پاس کسی مخرورت کے لئے بھیجا میں نے وہ بیغام پہنچا دیا تو پھر میں آپ کی سواری کے پاس کھڑا ہو گیا سواری کی جگالی کی لعلب میرے سر پر گر رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے اللہ تعالی نے ہر حقد ارکو اس کا حق وے دیا ہے المذاکسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں اولاد بیوی کے خادند کی ہے اور زانی کی سزا سنگساری ہے 'جو مخص اپنے باپ سے نسب تو ٹر کر کسی اور سے جو ڑے یا غلام اپنے آتا سے تعلق تو ڑے تو ایسے افراد پر اللہ تعمل المائیکہ اور لوگوں کی لعنت ہے اس کی عبادت نامقبول ہے۔ ترذی 'نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو (قادہ 'شر بین حوثب بن حوثب عبد الرحن بن ننم) عمرو بن خارجہ سے نقل کیا ہے اور امام ترذی نے اس کو حسن صحیح بین حوثب بن حوثب 'مبدالرحن بن ننم) عمرو بن خارجہ سے نقل کیا ہے اور امام ترذی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔ بقول امام ابن کھیڑاس میں قادہ سے اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

منی سے عرفات جاتے ہوئے تلبیہ اور تکبیر کمنا: امام بخاری کے اس عنوان کے تحت محر بن کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عرف میں ظہر عصر آیک ساتھ پڑھنا : امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ عبدالملک بن مروان اللہ میں علیہ عبدالملک بن مروان اللہ علی علیہ عبدالله بن عمر کی افتدا کرے۔ ۱۸۵ نے جاج بن بوسف ۹۵ کو ایک مکتوب ارسال کیا کہ مسائل ج میں عبدالله بن عمر کی افتدا کرے۔ سالم ۱۵۰ کہ کتے ہیں عرف کے روز میں زوال کے بعد ابن عمر ساتھ کی ساتھ تجاج کی قیام گاہ پر آیا۔ آپ نے فرایا کمال ہو تجاج کما ایمی ؟ آپ نے فرایا بالکل ، تو جاج کما کہ بس ذرا تھر ہے میں حسل کر لوں۔ ابن عمر سواری سے از پڑے ، جاج نما کر باہر آیا تو وہ میرے اور ابن عمر کے کما آج سنت رسول پر عمل ورکار ہو تو خطبہ محصر کیمے ، اور فررا میدان عمر کے درمیان جانے لگا۔ میں نے کما آج سنت رسول پر عمل ورکار ہو تو خطبہ محصر کیمے ، اور فررا میدان عرفت میں جاتے۔ یہ سن کر ابن عمر نے کما سالم نے صح کما ہے۔

امام بخاری نے بذریعہ زہری از سالم نقل کیا ہے کہ جان نے (جس سال ابن زیر کو شہید کیا) حضرت ابن عمر سے پوچھا عرفہ کے روز آپ کا کیا وستور ہے؟ تو سالم نے کما اگر سنت پر عمل مقصود ہو تو عرفہ کے روز نماز اول وقت پڑھیئے۔ حضرت ابن عمر نے سالم کی تصدیق کی کہ سنت کی ہے کہ وہ لوگ ظراور عصر ایک ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ زہری نے سالم سے پوچھا کیا رسول اللہ ماٹھا نے بھی یہ کیا ہے تو سالم نے کما سنت سے مراد سنت رسول ہی تو ہے۔

امام ابوداؤو نے حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابعام ہ آرج کو فجر کی نماز کے بعد منی سے روان میں نے اور نمرہ میں فروکش ہوئے ظمر کا وقت آیا تو اول وقت ظمر اور عصر ایک ساتھ ادا کی۔ حضرت جابر کی طویل حدیث میں ہے کہ ''حضرت بلال نے اذان کی پھرا قامت کی اور رسول اللہ طابعام نے ظمر کی نماز پڑھائی' خمر اور عصر کے ظمر کی نماز پڑھائی' خمر اور عصر کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔'' اس بات سے معلوم یہ ہو آ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے خطبہ دیا پھر نمال پڑھائی۔ امام شافعی نے جمت الوداع میں حضرت جابر دیا ہے سے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عرفات میں پہلا خطبہ دیا' پھر رسول اللہ مظاہر نے دوسرا خطبہ شروع کیا اور بلال نے اذان شروع کی' اذان کے بعد بلال نے تحمیر کی اور رسول اللہ مظاہر نے ظمر پڑھائی۔

امام مسلم ؓ نے حضرت جابر ؓ سے بیان کیا ہے پھر رسول اللہ طابع ہم سوار ہو کر عرفات کے موقف میں آئے ناقہ کا شکم صخدات کی جانب کیا اور "جبل مشاۃ" کو سامنے کرکے قبلہ رخ ہوئے۔

روزہ: امام بخاری نے حضرت میونہ رضی اللہ عنها سے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ ماليكم كے روزہ: امام بخاری نے حضرت میں وزے كے بارے شك ہوا تو میں نے آپ كی خدمت میں دودھ كا پیالہ موقف میں ارسال كیا ، وہ آپ نے لوگوں كے سامنے في ليا۔ امام بخاری نے ام فضل بنت حارث سے نقل كيا ہے كہ صحابہ كرام كو نمى عليه السلام كے روزے كے بارے ترود ہوا تو میں نے آپ كی خدمت میں دودھ كا پیالہ بھیجا، آپ اونٹ پر سوار تھے،

آپ نے وہ نوش فرمالیا۔

امام ابن کثیرٌ فرماتے ہیں ہے ام فضل' حضرت ملیمونہ ام المومنین کی ہمشیرہ ہیں دودھ کے ارسال کا واقعہ آیک ہی ہے اور دودھ کے ارسال کی نسبت ام فضل زوجہ عباسؓ کی طرف درست ہے کہ دودھ ان کا تھا نیز

مکن ہے دونوں نے علیحدہ علیحدہ دودھ بھیجا ہو۔ دانلہ اعلم۔
الم احمد ' سعید بن جبید سے بیان کرتے ہیں کہ عرفات ہیں ' ہیں ابن عباس کے پاس آیا۔ آپ انار کھا رہے تھے ' اور بتایا کہ رسول اللہ طابیخ نے عرفات ہیں روزہ نہیں رکھا' ام فعنل نے دودھ ارسال کیا اور آپ نے لی لیا۔ الم احمد ' ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ عرفات کے روز رسول اللہ طابیخ کے روزے کے پارے فک ہوا تو ام فعنل نے رسول اللہ طابیخ کی خدمت ہیں دودھ ارسال کیا اور آپ نے نوش قرما لیا۔ الم احمد عطاء سے بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کی وز ابن عباس واللہ نے فعنل بن عباس او کھانے کی دعوت دی تو فعنل نے کما میں روزے سے ہوں ' تو ابن عباس نے کما روزہ مت رکھو' کیونکہ رسول اللہ طابیخ نے عرفہ کے روز دودھ نوش فرمایا تھا اللہ علیم نے کہا ہوں۔ دی سائل ہیں لوگ آپ کو مقتدا اور نمونہ آپھے۔

وران مج موت : امام بخاری ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم عرف میں سواری پر سوار سے ایک مواری پر سواری سے اس مواری سے عسل دو ' سواری سے اس مواری سے عسل دو ' موشبونہ لگاؤ اور سرنگار کھو کہ محشرکے روزوہ تلبیہ کی صدالگا تا ہوا اٹھے گا۔

قیام عرفہ: امام نسائی نے عبد الرحمٰن بن معمر دیلی سے بیان کیا ہے کہ چند نجدیوں نے رسول اللہ مظامیم سے حج کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا (المحبج عد فلة) قیام عرفات کا نام حج ہے، مزدلفہ کی رات ختم ہونے سے قبل جس نے عرفات میں قیام کرلیا' اس کا حج ہو گیا (ابوداؤد' ترندی' ابن ماجہ)

امام نسائی 'یزید بن شیبان سے بیان کرتے ہیں کہ ہم عرفات میں رسول اللہ طابیم کے جائے قیام سے بہت وور مخصرے ہوئے تع ہمارے پاس زید بن مربع انساری تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ کے پاس رسول اللہ طابیم کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں کہ تم عرفات میں اپنے اپنے مقام پر محصرے رہو' تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت پر قائم ہو' زید بن مربع انساری سے صرف یمی ایک روایت مروی ہے' ابوداؤد ابن ماجہ اور ترندی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور ترندی نے اس کو حسن کما ہے۔

حضرت جابڑی روایت میں ہے کہ میں نے اس جگہ قیام کیا ہے' میدان عرفات سب کا سب قیام گاہ ہے۔ موطا امام مالک میں ہے عرفہ وادی میں قیام نہ کرو۔

روزہ نہ رکھنے کی اہمیت: رسول اللہ طبیع نے عرفات میں روزہ نہیں رکھاتو معلوم ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھاتو معلوم ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھنا افضل ہے کہ اس سے دعا اور گریہ زادی سے تقویت حاصل ہوتی ہے اور میدان عرفات کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ روز یہی اہم مقصد ہے 'اسی لئے رسول اللہ طبیع نے عرفات میں عرفہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ الم احمد عکرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ دیات کی قیام گاہ پر حاضر ہوا اور عرفات میں عرفہ کے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

روز' روزہ رکھنے کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ طابیم نے عرفات میں عرفہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے' یہ ابوداؤد' نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ندکور ہے۔

امام بیہقی (ابوعبداللہ الحافظ و ابوسعید بن الی عرو' ابوالعباس محد بن یعقوب' ابواسامہ کلی 'حسن بن ربیخ' مارث بن عبید' حوشب بن عقیل' مدی جری' عکرم) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے عرفات میں عرفہ کے روز روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ مارث بن عبید نے سند اس طرح بیان کی ہے مگر محفوظ عکرمہ از ابو ہریرہ ہے۔ صبح ابن حبان میں عبداللہ بن عمرو سے کہ ان سے عرفات میں روزے کی بابت دریافت ہوا تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ طابع کے ہمراہ ج کیا' آپ نے روزہ میں رکھا اور میں بھی روزہ جمیں رکھتا اور اب حیس رکھا اور میں بھی روزہ جمیں رکھتا اور اب میں نہ روزے سے روکتا ہوں اور نہ روزے کی اجازت دیتا ہوں۔

وعا يوم عرف : امام مالك في زياد بن ابى زياد مولى حضرت ابن عباس كى معرفت طله بن عبيدالله بن كريز سه بيان كيا ب كد رسول الله طلع على فرمايا يوم عرف كى تمام دعاؤل سے بهتر دعا يہ ب جو ميرى اور سابقه انبياء عليم السلام كى دعا ب الله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولمه الحمد وهو على كل شئى قديد بقول امام بهق يه روايت مرسل ب امام مالك نے اس دو مرى سند سے موصول بيان كيا ہے مكر يه سند ضعيف ہد مداور ابوعدالله بن منده سے از نافع) ابن سند ضعيف ہد مداور ابوعدالله بن منده سے از نافع) ابن عظر سے بھى ذكور بالا دعا مروى ب طرانى عيں از خليف از على بهي دعا مرفوعاً ذكور ب

اللهم لک الحمد کالذی نقول وخیر مما نقول' اللهم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ولک رب تراثی اعوذبک من شرما تهب به الربح به الربح به الربح

النی! تیرے ہی لئے خمد و ستائش ہے' اس حمد و نناکی مائند جو ہم کمد رہے ہیں اور اس سے بھی بھڑ' یااللہ! تیرے ہی لئے میری نماز اور میری عبارت ہے اور میرا مرنا اور جینا ہے اور تو ہی میرا وارث اور مالک ہے' میں عذاب قبر' دل کے وسوسوں اور پراگندہ امور سے تیری پناہ چاہتا ہوں' اے اللہ! میں اس شرسے جو آند ھی لے کر آئے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام ترذی نے اسکو غریب کما ہے اور اسکی سند قوی نہیں۔

امام بہمتی نے (موی بن عبیدہ از برادر خود عبداللہ بن عبیدہ) حصرت علی وہاد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملی علیہ ملیکا نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء علیهم السلام کی عرفہ کے روز عرفات میں اکثر دعایہ ہے

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير- اللهم اجعل في

بصرى نورا وفى سمعى نورا وفى قلبى نور اللَّهم اشرح لى صدرى ويسرلى امرى اللَّهم انى اعوذبك من وسواس الصدر وشتات الامر وشر فتنة القبر وشر مايلج فى الليل وشر مايلج فى النهار وشر ماتهب به الريح- وشر بواثق الدهر-

اس سند میں موسیٰ بن عبیرہ متفرد ہے اور وہ ضعیف ہے اس کے بھائی عبیراللہ کی حضرت علی واقع سے قلت نہیں۔

مناسک میں طبرانی نے از عطاء بن آبی رہاح از حضرت ابن عباس بیان کیا ہے کہ ججتہ الوداع میں رسول اللہ مطابع کی دعاؤں میں سے بید دعا بھی ہے

اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى عليك شئى من امرى أمن اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى عليك شئى من امرى أمنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسئلك مسئالة المسكين وابتهل اليك ابتهال الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبة وفاضت لك عبرته وذلى لك جسده ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤفا رحيما فياخير المعطين -

النی! تو میراکلام سنتا ہے اور میرا مکان دیکھتا ہے اور تو میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور میری کوئی بلت تھے سے مخفی نہیں۔ میں معذور' محتاج' فریادی' پناہ کا طالب' خوفردہ' ہراساں' ہوں۔ اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرنے والا ہوں' میں تجھ سے مسکین کی طرح سائل ہوں اور ایک فرولمیہ ذلیل کی طرح تیری طرف دست سوال دراز کرتا ہوں اور میں ستم رسیدہ خوفردہ کی پکار کی طرح تجھے پکارتا ہوں جس کی سیری طرف دست سوال دراز کرتا ہوں اور میں ستم رسیدہ خوفردہ کی پکار کی طرح تجھے پکارتا ہوں جس کی سیری سامنے خم ہے اور آنسو تیرے لئے رواں دواں ہیں اور جسم تیرے لئے بست اور ذلیل ہے اور ناک خاک آلود ہے النی! میرے رب! مجھے دعا کی قبولیت سے محروم نہ کر' اور مجھ پر مہربان نمایت رحم کرنے والا ہو جا' اے تمام مسئولوں اور جن سے سوال کیا جاتا ہے بہتر' اے تمام دینے والوں سے افضل۔

امام احمد ' حضرت اسامہ مین زید سے بیان کرتے ہیں کہ عرفات میں 'میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا' آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ اس اثنا میں سواری کی گردن جھکی اور مهار گر پڑی' آپ نے ایک ہاتھ سے ممار تھامی اور دو سرا ہاتھ دعا کے لئے اٹھا ہوا تھا (نسائی)

امام بیہقی، حضرت ابن عباس دیاد سے نقل کرتے ہیں، میں نے رسول الله مظامیم کو عرفات میں دعا ما تکتے دیکھا، ما گلت مسکین کی طرح آپ کے ہاتھ سینے کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔

قبولیت وعا: مند طیالی میں عباس بن مرداس سے مردی ہے کہ رسول الله مالیم نے عرفہ کے روز ' پچھلے پہرائی امت کے لئے مغفرت و رحمت کی دعا فرمائی 'خوب الحاح و اصرار سے سوال کیا' تو الله تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی میں نے آپ کی دعا قبول کرلی ہے' ماسوائے آپس کے ظلم و تعدی کے لینی حقوق الله میں معاف کر چکا۔ پھر رسول الله مالیم نے گزارش کی' یارب! تو مظلوم کی حق تعلیٰ کا بهترین مداوا اپنی طرف سے عمدہ بدلہ دے کر کر سکتا ہے' اور طالم کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ مزدلفہ کی صبح رسول اللہ طامخ نے اس دعاکا اعادہ کیا تو اللہ تعالی نے یہ دعاہمی قبول فرمالی اور اعلان کردیا کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ طامخ مسکرائے تو بعض محلبہ نے عرض کیا یارسول اللہ طامخ آپ تو ایک خلاف معمول مسکرائے ہیں (کیا وجہ ہے؟) تو آپ نے فرمایا میں ابلیس ملعون کی جزع فزع دکھ کر مسکرایا ہوں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے امت مسلمہ کے بارے میرے دعا قبول فرمالی ہے تو وہ افسوس و حسرت اور ہلاکت کا اظہار کرنے لگا اور اپنے سریر خاک ڈالنے لگا۔

امام ابوداؤد نے یہ روایت عباس بن مرواس سے مخضربیان کی ہے اور امام ابن ماجہ نے اس کو مفصل بیان کیا ہے۔ نیز ابن جریر نے تغییر میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔

ابوالقاسم طرانی عبادہ بن صامت والھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی اللہ عرفہ کے روز فرمایا اللہ التقاسم طرانی عبادہ بن صامت والھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علام کے سب کچھ معاف کر دیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے محن اور نیک کی بدولت بدکار کو معاف کر دیا ہے اور نیک مختص نے جو مانگا اسے عطاکیا 'اللہ کا نام لیتے ہوئے واپس چلو۔ "

ابلیس اور اس کے معلون کوہ عرفات پر بیٹے 'اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا منظرد کیے رہے تھے 'جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا منظر دکیے رہے تھے 'جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کا نزول ہوا تو وہ واویلا کرنے گئے کہ ہم ان کو منفرت کے خطرے سے بہکاتے رہے بائے افسوس!!! اب ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو چکی ہے ' اندا وہ حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہاں سے ادھر ادھر ہو گئے۔

عرفات میں وحی: الم احر نے طارق بن شاب سے بیان کیا ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر والله سے کما جناب امیر المومنین! آپ ایک آیت قرآن شریف میں تلاوت کرتے ہیں 'وہ آگر یہود پر نازل ہوتی تو اس دن کا جشن مناتے۔ آپ نے پوچھا'وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے عرض کیا المیوم انجملت المحمدینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت المحم الاسلام دینا۔

حضرت عمر الله عن فرمایا والله میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت رسول الله طابیام پر کس روز اور کس وقت نازل ہوئی۔ (بخاری مسلم ' تندی ' نسائی ) نازل ہوئی۔ (بخاری مسلم ' تندی ' نسائی )

عرفات سے والیس : حضرت جابرا کی طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طابیا عرفات میں رہے جب سورج غروب ہو گیا اور زردی بھی ختم ہو گئی اور غروب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہا تو حضرت اسامہ کو پیچے بٹھاکر عرفات سے چل پڑے۔ سواری کی ممار اپنی طرف اس قدر کھینچ لی کہ اس کا سرکجاوے کے قریب آگیا اور اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے کے ساتھ فرماتے جاتے تھے اے لوگو! اطمینان سے چلو السکینة السکینة جب کی بہاڑی چڑھائی پر مینچے او نٹنی کی ممار قدرے ڈھیلی چھوڑ دیے کہ باسانی چڑھ جلے۔

باب السير اذا وقع من عرف : عرف سے واپی کے وقت چلنے کی رفار میں ام بخاری نے عروہ بن زير سے نقل کيا ہے آکہ ميری موجودگ ميں 'حضرت اسامہ سے کی نے پوچھا کہ رسول اللہ طابع جمت الوداع ميں عرفت سے کس رفار سے واپس آئے تو اسامہ والح نے کہا (کان يسير العنق فافا وجد فجوة نصی) اعتدال اور درميانہ روی سے چلتے رہے جب راستہ ساوہ پائے تو ذرا رفار تيز کر ديت (احمد ابوداؤد' نسائی' المين اجر، حضرت اسامہ بن زير دالا سے بيان کرتے ہيں عرفات سے واپس کے وقت ميں رسول الله

این ماجه) امام احمه و حضرت اسامه بن زید داه سے بیان کرتے ہیں عرفات سے والی کے وقت میں رسول الله الله علیم کا رویف تھا آپ نے جب تیز رفار ہجوم دیکھا تو فرمایا اے لوگو! اطمینان سے چلو 'آب سکی افتیار کرو 'تیز رفاری نیکی نہیں۔ چنانچہ رسول الله ملهیم جب راست میں ہجوم ہو جا آباتو درمیانی رفار سے چلتے 'جب فراخ راستہ پاتے تو تیز چلتے۔ پھر مزدلفہ پنج کر مغرب اور عشا ایک ساتھ اوا کرتے۔

مند احمد نسائی اور مسلم شریف میں حضرت اسامہ دیاتھ سے منقول ہے کہ رسول الله مالیم عرفات سے واپس لوٹے تو میں آپ کا رویف تھا آپ سواری کی مہار اس قدر کھینج رہے تھے کہ اس کا سر کواوے کو چھو مہا تھا اور فرماتے تھے علیکم السکینة والو قارفان البر لیس فی ایضاع الابل۔

حعرت اسامہ کتے ہیں آپ درمیانی اور معتدل رقار سے چلتے رہے تاآئکہ مزولفہ پنچ گئے اور ایک موایت میں ہے اور ایک موایت میں ہے اور ایک موایت میں ہے احلته رجلها عادیة حتى بلغ جمعا) ووڑ کر سفر طے نہیں کیا۔

راستہ میں ضرورت کے لئے انرنا: مند احمد میں حضرت اسامہ دالھ سے منقول ہے کہ عرفہ کے موفد کے موفد کے موفد کے موفد کے موفد کے انرکر میں رسول اللہ ملائلم کے ساتھ سواری پر چھے بیٹیا ہوا تھا۔ آپ شعب میں واخل ہوئ نیچ انرکر میں برسی۔

الم احمد اور نسائی نے از کریب از ابن عباس از اسامہ بیان کیا ہے کہ رسول الله مالیم کا ردیف تھا ، راستہ میں شعب کے اندر رسول الله مالیم کے اثر کر پیشاب کیا میں نے بلکا ساوضو کروایا اور عرض کیا ، نماز تو فرمایا نماز آگے جل کر پھیں گے۔ چر مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب پڑھی ، چر کباوے اتار کر عشا پڑھی۔ الم الجوالحجاج مزی نے اطراف میں کما ہے کہ یہ روایت حضرت ابن عباس کے واسطہ کے بغیر صحح ہے۔

المام بخاری نے (موی بن عقبہ از کریب از اسامہ) بیان کیا ہے 'الم مسلم اور نسائی نے بھی سند اس طرح بیان کی ہے۔ نیز الم مسلم نے موی بن عقبہ کے شاگردوں (ابراہیم اور محم) سے بھی ہے روایت بیان کی ہے۔ الم مسلم ہخاری نے (از اسامیل بن جعفراز محمد بن الی حملہ از کریب از اسامہ) بھی روایت بیان کی ہے۔ الم مسلم نے بھی اسامیل بن جعفر کے متعدد تلازہ سے بہ روایت اس طرح بیان کی ہے۔

ورا تفصیل: امام احد (دکع عموین در عبر) حضرت اسامه بن زیدسے بیان کرتے ہیں کہ مجمع رسول الله طابع کے معمولات سے الله طابع نے عرفات سے سواری کے پیچے بٹھایا تو صحابہ کرام نے کہا اسامہ رسول الله طابع کے معمولات سے الله کریں گے تو ہیں نے بتایا رسول الله طابع نے سواری کی ممار اس طرح کھینج لی کہ اس کا سرکجاوے کو

چھونے لگا یا چھونے کے قریب تھا آپ نے لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا' آرام سے' آرام سے' آرام سے۔ پھر مزولفہ سے روائل کے وقت فضل بن عباس کو سواری کے پیچے بٹھایا تو صحابہ نے کما' فضل ہمیں رسول اللہ طابیع کے اعمال سے مطلع کریں گے۔ چنانچہ حضرت فضل نے کما رسول اللہ طابیع کل کی طرح آرام و سکون سے چلتے رہے وادی محسر پہنچ کر تیز رفتار ہوئے آآئکہ وادی محسر طے ہوگئی۔

سکون سے چلتے رہے وادی محسر پہنچ کر تیز رفتار ہوئے گا آنکہ وادی محسر طے ہو گئی۔
سکون : امام بخاری ؒ نے حضرت ابن عباس ؒ سے بیان کیا ہے رسول اللہ بالیام عرفہ کے روز روانہ ہوئے تو
لوگوں کا شوروغل اور سواریوں کی مار پیٹ کی آواز سن کر کو ڑے کے اشارے سے فرمایا ''اے لوگو! اطمینان
سے چلو' سرعت اور تیز رفتاری نیکی نہیں۔'' امام احمد از مقسم از حضرت ابن عباس ؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ مطابیام جب عرفات سے روانہ ہوئے تو لوگوں نے سواریاں دو ڑانی شروع کر دیں' رسول اللہ طابیام نے ایک
منادی کے ذریعہ اعلان کر دیا' اے لوگو! سواریاں دو ڑانا نیکی نہیں۔ حضرت ابن عباس ؓ کہتے ہیں اعلان کے بعد
کسی نے بھی مزدلفہ تک سواری تیز رفتار نہیں چلائی۔ رسول اللہ مطابیام عرفات اور مزدلفہ کے در میان ماسوائے
ضروری حاجت اور بیشاب کے نہیں اتر ۔۔

عجب اتباع: امام احمر' انس بن سيرين سے بيان كرتے ہيں كہ عرفات ميں' ميں حضرت ابن عمر والله كے مراہ تھا۔ زوال كے بعد وہ اور امام نماز كے لئے آئے' ميں بھی ساتھ تھا ظراور عصر پڑھی' كھرو قوف عرفات كے بعد روانہ ہوئ و مازمين سے پہلے ايك نگ مقام ميں آئے تو سوارى كو بھاديا ہم نے سوارياں بھاديں اور ہمارا خيال تھا كہ آپ نماز پڑھيں گے و آپ كے خادم نے كما نماز نہيں پڑھيں گے' وراصل بات يہ ہے كہ وہ بيان كرتے ہيں رسول اللہ طابيم اس جگہ رفع حاجت كے لئے آئے تھے' الذا وہ يمال رفع حاجت كے لئے ازے ہيں۔

وو اقامت: امام بخاری سالم بن عبدالله سے نقل کرتے ہیں که حضرت ابن عمر نے قرمایا رسول الله علیم افران کے مزولف بی مغرب اور عشا دو اقامت کے ساتھ پڑھی ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی اور ان کے بعد بھی مسلم شریف میں ہے (صلی المغوب والعشاء بالمذولفة جمیعاً)

نیز امام مسلم نے عبیداللہ بن ابن عراسے نقل کیا ہے' حضرت ابن عمرانے فرمایا رسول الله مطابع نے مزدلفہ میں مغرب اور عشا جمع کی۔ ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی' مغرب تین رکعت اور عشا دو رکعت۔ چنانچہ حضرت ابن عمراکا آحیات یہ معمول رہا۔

ایک اقامت: مسلم میں (شعبہ عم اور سلمہ بن کھیل) سعید بن جبید سے بیان ہے کہ انہوں نے مغرب اور عشا مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ پڑھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ابن عمر نے بھی ایس بی نماز پڑھی اور ابن عمر سے یہ حدیث نقل کی کہ رسول اللہ طابع نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔

امام مسلم (سفیان توریؒ سلم سعید بن جبیر) حضرت ابن عرائے نقل کرتے ہیں رسول الله طابع نے مزدلفہ میں مغرب تین رکعت اور عشا وو رکعت ایک تکبیر کے ساتھ پڑھی۔امام مسلم (ابوبر بن ابی شب مزدلفہ میں مغرب ابن عبد بن جبید ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم مزدلفہ میں حضرت ابن عبد الله بن جبید ، ساتھ بن حبید ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم مزدلفہ میں حضرت ابن

عرض کے ہمراہ آئے 'مغرب اور عشا صرف ایک اقامت سے پڑھائی۔ نیز بخاری 'مسلم اور نسائی میں عدی بن طابت سے عبداللہ بن بزید معظمی کی معرفت بیان ہے کہ ابویزید انصاری والھ نے بتایا کہ رسول اللہ مالی میں خمید الدواع میں مغرب اور عشا دونوں نمازیں مزولفہ میں ایک ساتھ پڑھیں۔

حضرت ابن مسعود والطح كا بیان : "بب من اذن و اقام لكل واحدة منها" بین امام بخاری" ،

عبدالرحمٰن بن یزید سے بیان كرتے ہیں كہ حضرت ابن مسعود والحد نے ایک مرتبہ هج كیاتو ہم مزدلفہ بین عشا
كی اذان كے وقت یا اس كے قریب پنچ تو انہوں نے كى كو ارشاد فرمایا تو اس نے اذان اور اقامت كى اس
كے بعد انہوں نے مغرب كی نماز پڑھی اور اس كے بعد دو ركعت اور پڑھیں ، پھر اس كے بعد اپنا كھانا منگوایا
اور تناول فرمایا ، پھر آپ كے ارشاد سے میرا غالب خیال ہے كى نے اذان اور اقامت كى (بقول عمرو بن خالد ،

ید شک زمیرسے صادر ہوا ہے ) پھر انہوں نے عشاكى دو ركسین قصر كركے پڑھیں۔ پھر جب فجر طلوع ہوئى
تو حضرت ابن مسعود فرنے كما ، نبى عليه السلام آج كے دن اس وقت اس جگہ میں ماسوائے اس نماز كے كوئى نماز نہ پڑھتے تھے۔

نہ پڑھتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ كہتے ہيں مزدلفہ ميں دو نمازيں اپ وقت پر نہيں پڑھى جاتيں 'مغرب كى نماز لوگوں كے مزدلفہ ميں آنے كے بعد پڑھى جاتى ہے اور نماز فجر فور اجس وقت فجر طلوع ہوتى ہے پڑھ لى جاتى ہے اور كماميں نے رسول اللہ مالي يام كو اس طرح كرتے ديكھا ہے۔

"نماز فجر فورا طلوع فجر ہوتے ہی پڑھ لی" یہ الفاظ بخاری میں دارد حدیث ( حفق بن عمد ، عمر و بن غیاث ، اعمر ، عمر عمر و بن غیاث ، اعمر ، عبد الرحمٰن ) ابن مسعود سے زیادہ واضح ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابح کم کو خلاف معمول صرف دو ممازیں پڑھتے دیکھا ہے ، مغرب عشاکے ساتھ اور فجر قبل از وقت (صلوة الفجر قبل میقاتها)

مسلم شریف میں مروی حضرت جابڑ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹائیام عشا کی نماز کے بعد لیٹ گئے ' فجر ہوئی تو فجر کی نماز اذان اور اقامت کے بعد فورا پڑھ لی۔

عروہ طاقی : امام احمر 'شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ جمعے عروہ معنری طائی نے بتایا کہ میں نے مزداخہ میں رسول اللہ طاقی اسے عرض کیا میں جبل طی سے حاضر ہوا ہوں میں نے خود کو تھکا دیا ہے اور سواری کو دیلا پتلا کر دیا ہے 'واللہ میں نے ہر بہاڑ پر وقوف کیا ہے۔ کیا میرا جج ہو گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص ہماری اس فجرکی نماز میں شریک ہوا اور اس نے یمال وقوف کیا 'اور قبل ازیں وہ دن یا رات کے کسی حصہ میں عرفات میں وقوف کرچکا ہے اس کا جج ہو گیا۔ بیر روایت سنن اربعہ میں شعبی از عروہ ندکور ہے اور ترزی نے اس کو حسن صحیح کما ہے۔

رسول الله طابیط نے اپنے کمزور اور ضعیف اہل خانہ کو رات ہی کو مزدلفہ سے لوگوں کے جوم سے قبل ہی منی روانہ کر دیا۔ "باب من قدم ضعفة اهله باللیل فیقفون بالمزد لفة ویدعون ویقدم اذا غاب القمر" کے تحت امام بخاری نے حالم بن عبداللہ سے بیان کیا ہے کہ ابن عمر اپنے کمزور اہل و عیال کو قبل از وقت روانہ کر دیتے "وہ مزدلفہ میں قیام کرتے اور ذکرواذکار میں معروف رہتے پھرامام کی روائگی سے قبل ہی

منی چلے جاتے بعض ان میں سے فجری نماز کے وقت آتے اور بعض بعد میں اور رمی جمار کرتے 'ابن عمر والله فرمایا کرتے تھے کہ رسول الله مظامیم نے ان کویہ رخصت عطا فرمائی ہے۔

عکرمہ ' حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ طابط نے مزدلفہ ہے رات کو ہی بھیج دیا تھا اور ایک روایت میں ہے میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو رسول اللہ طابط نے رات کو ہی مزدلفہ سے دیا تھا اور ایک روایت میں ہے میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو رسول اللہ طابط نے کرور لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ امام اجر' ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط نے آل عبد المطلب کے بچوں کو اونٹوں کے ہمراہ (قبل از فجر) روانہ کر دیا' ہمارے رانوں پر تھیک کر فرملیا' دیکھو! طلوع آفایہ سے قبل میں نہ کرنا۔ حضرت ابن عباس کے بین میرا گھی ہی بن عباس سے متعدو سے قبل رمی جمار نہیں کی۔ امام ابی داؤد' نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس رویت کو بھی ابن عباس سے متعدو اساد سے نقل کیا ہے۔

نیز امام ابی داؤد ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم اپنے کمزور اور ضعیف الل و عیال کو رات کو ہی منی روانہ کردیتے اور ان کو ماکید کرتے طلوع آفاب سے قبل رمی جمار نہ کریں۔

فلس میں رقی : امام بخاری از ابن جریج از عبداللہ مولی اساء بنت ابی بربیان کرتے ہیں وہ مزولفہ میں نماز پڑھتی رہیں کچھ دیر بعد پوچھا چائد غروب ہو گیا ہے نفی میں جواب ملا تو پھر نماز میں معبوف ہو گئیں ' پھر پوچھا چائد غروب ہو گیا ہے نفی میں جواب ملا تو فرمایا کوچ کو ' ہم منی پنچے تو آپ نے رمی کی اور فجر کی نماز بعد میں اوا کی۔ میں نے عرض کیا ابھی اند میرا ہی ہے ' تو حضرت اساء نے کما! بیٹا! رسول اللہ ملائیا نے فواتین کے لئے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت اساء کا طلوع آقاب سے قبل رمی کرنا اس نعی پر موقوف خواتین کی روایت این عباس کی سند ہو تو ان کی روایت این عباس کی سند این عباس کی سند میں مان ہو تو ان کی روایت ہے کہ بچوں اور خواتین میں نفلوت ہے کہ خواتین کو کمزوری کے علاوہ پروہ کی بھی ضرورت لاحق ہوتی ہے' اسی وجہ سے ان کو تاریکی میں رمی کی اجازت ہے۔ اگر حضرت اساء رمنی کی بھی ضرورت لاحق ہوتی ہے' اسی وجہ سے ان کو تاریکی میں رمی کی اجازت ہے۔ اگر حضرت اساء کے اس قبل سے مقدم ہوگی۔

ہماری پہلی توجیسہ کی تائید ابوداؤر کی روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت اساء نے رات کو رمی کی تو دریافت ہوا کہ ہم نے رمی تو رات کی تاریکی ہی میں کرلی! تو حضرت اساء نے کہا ہم رسول اللہ ماللہ کے عمد میں ایسے ہی رات کو رمی کیا کرتی تھیں۔

متنق علیه روایت میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے بیان ہے کہ حضرت سودہ رضی الله عنها نے جو کہ کنور تھیں مزولفہ کی رات نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ جھے لوگوں کے ججوم سے قبل ہی منی روانہ کر دیں' آپ نے انہیں اجازت دے دی تو وہ پہلے ہی منی چلی آئیں اور ہم مزولفہ ہی میں مقیم رہے۔ اور رسول الله طاحات کے ہمراہ ہی منی آئے میں بھی سودہ رضی الله عنها کی طرح رسول الله طاحات اجازت مانگ لیتی تو یہ مجھے بہت بهتر ہو آ۔

الم ابوداود و حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے ام سلمہ رضی الله عنها کو رات ہی منی بھیج دیا' وہ عمل از فجرری کرے طواف افاضہ کے لئے چلی آئیں اس رات رسول اللہ المائم میرے بال تے (وہو اسنادجید قوی رجالہ ثقات)

مزولفہ میں تلبیہ : امام مسلم عبداار حلن بن بزید سے بیان کرتے ہیں کہ مزولفہ میں ہم حضرت ابن

مسعود والله ك جمراه تتے تو آپ نے فرمايا ميں نے مزولفہ ميں نبي عليه السلام كو (جن ميں سورہ بقرہ نازل ہوئي)

لبیکاللهملبیک کتے ساہے۔

قیام مزولفه عمل از طلوع روایکی اور وادی محسر میس تیز رفتاری : فاذا افضته من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام (٢/١٩٨) جابرٌ كابيان م فجر طلوع مولى تو آپ نے ازان اور اقامت کے بعد نماز پڑھائی' پھرسوار ہو کر مشعر حرام کے پاس چلے آئے' اور قبلہ رخ ہو کر دعا اور تکبیرو تهلیل میں مشغول ہو مگئے پیل تک کہ کلن اجلا ہو گیا ' پھر نضل ہن عباس کو پیچیے بٹھا کر طلوع آفتب سے قبل ہی روانہ ہوئے۔ اہام بخاری عمرو بن میمون سے بیان کرتے ہیں کہ مزدلفہ میں' میں نے حضرت ابن عمر کے ہمراہ فجر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا' مشرکین طلوع آقاب کے بعد پہل سے روانہ کرتے تھے اور ''اے کوہ شبید!

دموپ سے چک جا" کما کرتے تھے۔ نی علیہ السلام طلوع آفاب سے قبل بی یمال سے روانہ ہوئے۔ "كبيبه رمي جمار تك : الم بخاريٌ عبدالرحل بن يزيد سے بيان كرتے بين كه ميں مزولف ميں عبدالله بن مسعود کے جمراہ تھا۔ آپ نے مغرب اور عشا دو اذان اور دو اقامت کمہ کر بڑھیں۔ اور اس کے اثنا میں

کھانا کھلیا پھر فجر طلوع ہوئی تو فجری نماز برھی (اس قدر اول وقت میں برھی) بعض کمہ رہے تھے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ اور بعض کمہ رہے تھے ابھی نہیں۔ پھرابن مسعودؓ نے کما' رسول اللہ ملط پیم نے فرمایا مزدلفہ میں ود نمازیں برونت نہیں پڑھی جاتیں (۱) مغرب عشا کے وقت جب لوگ مزدلفہ پہنچ جائیں (۲) فجر فوراً طلوع

مجرکے وقت ' پھر ابن مسعود وہلھ اجلا ہونے تک وہیں تھسرے رہے۔ اور کما امیر المومنین عثان وہھ اگر آپ یماں سے روانہ ہو جائیں تو سنت پر عمل پیرا ہوں گے۔

عیدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں ادھرابن مسعودٌ یہ بات کمہ رہے تھے ادھرامیرالمومنین حفزت عثان وہاھ نے روائل کا اعلان کردیا' مجر تلبیہ کتے ہوئے جمرہ عقبہ کے پاس آئے اور ری ک۔

خطاب : امام بیعتی مرسل اور مرفوع دونوں طرح مسور بن مخرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیکم

نے عرفات میں حمد و ثنا کے بعد خطاب فرمایا۔

مشرک اور بت برست لوگ عرفات سے غروب سے قبل سورج انسان کے قامت کے برابر کھڑا ہو آ تھا تو روانہ ہو جاتے تھے ہم ان کے بر عکس عمل کریں گے (اور غروب کے وقت روانہ ہوں گے) اس طرح مزولفہ سے اتنا ہی سورج چڑھے روانہ ہوتے تھے' ہمارا عمل یمال بھی ان کے خلاف ہو گا (اور طلوع سے قبل روانہ ہوں گے) امام احمد' حضرت ابن عباس ﷺ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں ایکھیم مزدلفہ سے طلوع آفاب ے مجمل روانہ ہوئے۔ امام بخاری ؓ مضرت ابن عباس ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ عرفہ سے مزدلفہ تک رسول

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب $\mathbf{e}^{(2)}$  مفت مرکز

سيرت النبى مافهيط

الله طابيخ كا رديف اسامة تھا اور مزولفہ سے منی تك فضل بن عباس والھ وونوں كابيان ہے كه رسول الله عليم جرو عقبه كى رمى تك لبيك كت رہے۔

مسلم شریف میں ردیف رسول نفنل بن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ماہم عرف کی شام اور مزولفہ کی صبح لوگوں کو تلفظ می ساری کو تیز صبح لوگوں کو تلفظ میں ساری کو تیز رفتاری سے روکے ہوئے میدان محسر میں آئے (تو زرا تیز چلے) نیز فرمایا کہ رمی کے لئے کنگریاں اٹھا لو اور جمرہ عقبہ تک آپ تلبیہ کتے رہے۔

محسر میں تنیز چلنا: ای عنوان کے تحت امام بہتی نے بذریعہ محمد باقر 'حضرت جابر دی ہے بیان کیا ہے کہ رسول الله مالی جب محسر میں داخل ہوئے تو سواری کو تیز چلایا۔ (مسلم)

نیز امام بیہی نے بذریعہ ابی الزبیر' حضرت جابڑے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاملام مزدلفہ سے واپسی کے دوران آہستہ چل رہے تھے اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کر رہے تھے وادی محسر میں پنچ کر رفتار تیزکی اور خذف کے برابر کنکریاں مارنے کا ارشاد فرمایا۔

فائدہ: خذف اس ککری کو کتے ہیں جو اگوٹھے پر رکھ کر انگشت شادت سے پھیکی جائے ایعنی چنے سے کچھ بردی۔ نیز فرمایا جھے سے مسائل جج دریافت کر لوشاید میں تہیں اسال کے بعد نہ دیکھ سکوں۔

امام بیہی نے بذریعہ عبیداللہ بن ابی رافع عضرت علی واقع سے یہ قصہ ذرا مخضر بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مال کیا نے در مول اللہ مال کا مقد عقبہ تک آئے اور رمی کیا۔
کی۔

مفصل واقعہ: امام احمر فی (سند میں معمولی تغیرے یہ حصہ) بذریعہ عبیداللہ بن رافع حضرت علی واقعہ مفصل واقعہ: امام احمر فی (سند میں معمولی تغیرے یہ حصہ) بذریعہ عبیداللہ بن رافع حضرت علی واقعہ موقف اور قیام گاہ ہے ' اور سورج غروب ہونے کے بعد اسامہ کو ردیف بنا کر عرفات سے واپس ہوئے درمیانی رفتار سے چلتے رہے۔ اور تیز رفتار لوگوں کو اطمینان و و قار سے چلنے کی تلقین کرتے رہے مزولفہ میں مغرب اور عشا دونوں باجماعت ایک ساتھ پڑھیں فجر تک یمیں قیام فرایا پھر "قزرے" میں پہنچ کر فرمایا یہ موقف ہور کھرنے کی جگہ ہے ' پھر آپ اعتدال سے چلتے رہے وادی محرکو تیز رفتاری سے طے کیا۔

پھراکی نوخیز ختعی خاتون نے دریافت کیا کہ میرے والد نہایت بو ڑھے ہیں اور ان پر جج فرض ہے کیا میں ان کی طرف سے جج کر عق ہوں' آپ نے فرمایا ہاں! والدی طرف سے جج کرد۔ فضل وہا اسے تکلے تو رسول اللہ مائیلم نے ان کا رخ تبدیل کر دیا۔ عباس وہا سے نوچیا حضورا! آپ نے فضل کا رخ کیوں تبدیل کیا؟ تو آپ نے فرمایا' میں نے نوخیز لڑی کی اور نوجوان لڑے کی آ تکھوں کو دو چار ہوتے دیکھا تو جھے ان پر شیطانی حملہ کا خطرہ ہوا۔ پھر ایک حاجی نے پوچھا میں قربانی سے قبل سر منڈا چکا ہوں کیا تھم ہے! فرمایا ان پر شیطانی حملہ کا خطرہ ہوا۔ پھر ایک حاجی نے پوچھا میں قربانی سے قبل سر منڈا چکا ہوں کیا تھم ہے! فرمایا اب قربانی کو 'دوتقریم تاخیر میں میں کوئی گناہ نہیں۔'' پھردو سرے حاجی نے دریافت کیا یارسول اللہ! میں حلق

ے قبل طواف افاضہ کرچکا ہوں' آپ نے کہا' اب تجامت بنوا لوکوئی مضا نقد نہیں۔ بعد ازاں رسول الله طابع بیت الله میں تشریف لائے 'طواف افاضہ کیا اور چاہ زمزم کے پاس آکر فرمایا اے فرزندان عبدالمعلب! پانی پلانے کے منصب کو خوب سرانجام دو' مجھے لوگوں کی دخل اندازی اور ان کے بے جا ججوم کا خطرہ نہ ہو آ تو میں بھی تمہارے ساتھ یانی تھینچنے میں تعاون کر آ۔

بہ قصہ باختلاف سند ابوداؤد شریف میں ابن ماجہ اور ترندی نے بھی بیان کیا ہے۔ اور ترندی نے اس کو حسن صحیح کما ہے اور حضرت علی دائھ سے صرف اس سند سے ندکور ہے۔ امام ابن کیٹر فرماتے ہیں اس قصہ کی جزئیات کے صحاح سند وغیرہ میں بیشتر شواہد موجود ہیں صرف حضرت علی دائھ سے ہی ندکور شیں۔

وادی محسر میں تیز گامی: امام بہتی نے حضرت ابن عباس واقع سے وادی محسر میں تیز رقار چلنے سے
الکار نقل کیا ہے کہ یہ محنواروں اور دیماتیوں کا فعل تھا۔ پھراس کی تردید کی ہے کہ مثبت 'منفی سے مقدم ہو تا
ہے 'ایجاب سلب سے رائج ہو تا ہے 'اما ابن کیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے ایغناع اور تیز گامی کا
الکار فاہت ہی جمیں 'واللہ اعلم۔ یہ سرعت اور تیز رفتاری متعدد صحابہ کرام سے فابت ہے۔ حضرت ابو بھر
اور حضرت عمر سے بھی صبح طریق سے منقول ہے۔ امام بہتی نے مسور بن مخرمہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمران محسر میں سواری تیز دوڑاتے ہوئے یہ شعر کا تا رہے تھے۔

☆

☆

"کبییر کب تک کما: اسامہ اور فضل رویفان رسول الله طابیم، متعدد صحابہ کرام سے بیان ہو چکا ہے کہ جمرہ حقبہ کی رمی تک رسول الله طابع کم اللہ علیم کم خورے دیکھا تو آپ نے جمرہ عقبہ کو پہلی کنگری مارتے ہی تلبیہ ترک کردیا۔

آخری کنگری تک تلبید : امام بیقی نے امام این خزیمہ کی معرفت فضل والھ سے نقل کیا ہے کہ میں عرفت سے رہے اور ہر کنگری اللہ عرفات سے رسول الله طاحیم کے ہمراہ والی آیا ، آپ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کتے رہے اور جر کنگری الله اکبر کمہ کر مارتے رہے ، چر آخری کنگری مارکر تلبیہ ترک کیا۔ یہ اضافہ نمایت عجیب ہے اور فضل کی مشہور روایات میں بالکل فدکور نہیں ، گو امام ابن خزیمہ نے اس کو پند کیا ہے۔

الم ابن خزیمہ نے ابان بن صالح کی معرفت عکرمہ سے بیان کیا ہے کہ میں حضرت حسین بڑھ کے ہمراہ عرفات سے واپس آیا۔ آپ نے جمرہ عقبہ کی آخری کنکری مار کر تلبیہ ترک کیا' میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے والد گرای حضرت علی وڑھ کو اس طرح تلبیہ کہتے سنا ہے' اور آپ نے جھے بتایا کہ رسول اللہ طرح کیا تھا۔ ابوالعالیہ فضل وڑھ سے نقل کرتے ہیں کہ وس ذوالح قربانی کے روز صبح کو جھے رسول اللہ طرح کیا تھا۔ ابوالعالیہ فضل وڑھ سے نقل کرتے ہیں کہ وس ذوالح قربانی کے روز صبح کو جھے رسول اللہ طرح کیا تھا۔ ابوالعالیہ فضل وڑھا میں نے حذف کے برابر کنگریاں اٹھائیں' آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا ایس کنگریوں سے ری کرد' دین میں غلو اور مبالغہ آرائی سے پر بیز کرد'گذشتہ اقوام کو غلو اور مبالغہ آرائی سے پر بیز کرد'گذشتہ اقوام کو غلو اور مبالغہ آرائی سے پر بیز کرد'گذشتہ اقوام کو غلو اور مبالغہ تارائی سے بر بیز کرد'گذشتہ اقوام کو غلو اور مبالغہ تارائی سے بر بیز کرد'گذشتہ اقوام کو غلو اور مبالغہ تارائی سے بر بیز کرد'گذشتہ اقوام کو غلو اور مبالغہ بی جاد ہی جاد ہی جاد

حدیث جابر بی میں ہے کہ رسول اللہ مائیم دادی محسر میں پنچ تو سواری کو تیز کر دیا پھراس در میانے راستہ سے تشریف لائے جو جمرہ عقبہ پر جا پنچا ہے، پھرسات ککریاں بطن وادی سے ماریں اور ہر ککری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہے۔

چاشت کے وقت : امام بخاریؒ نے تعلیقا مضرت جابڑ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع نے قربانی کے روز چاشت کے وقت ری کی اور باقی ایام میں زوال کے بعد امام مسلم نے اس معلق روایت کو ابن جریج از ابوالز بیر صند بیان کیا۔

مقام رمی: صحیحین میں عبد الرحل بن بزید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن مسعودا کو وادی کے نظیب سے رمی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا وحدہ لاشریک لدکی سے رمی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا وحدہ لاشریک لدکی متم بد اس ذات مبارک کے رمی کرنے کی جگہ ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ امام بھاری نے اور سند سے بیان کیا ہے کہ ابن مسعودا جمرہ حقب کے پاس آئے منل کو وائیں طرف اور کعبہ کو ہائیں طرف کرکے سات سکریاں ماریں اور فرمایا ایسے ہی اس ذات کرامی نے رمی کی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔

کلمیر کمہ کر کنگری مارتا: اہام بخاری نے دہمرہ کو سات کنگری اور ہر کنگری کے ساتھ تحبیر کنا"
عنوان مقرر کر کے بیان کیا ہے کہ یہ ابن عمر نے رسول اللہ طابع سے بیان کیا ہے۔ اس عنوان کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ کا قصہ بیان کیا ہے کہ اس نے نشیب وادی سے جمرہ کو سات کنگریاں ماریں اور جر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کمہ کر بتایا کہ خدائے وحدہ لاشریک کی قتم! جس ذات مرای پر سورہ بقرہ نازل ہوئی اس نے بیس سے ری کی تھی۔ نیز مسلم شریف میں ابوالز بیراور محمہ باقر کا بیان ہے کہ حضرت جابر کتے ہوئی اس نے بیس سے ری کی تھی۔ نیز مسلم شریف میں ابوالز بیراور محمہ باقر کا بیان ہے کہ حضرت جابر کتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے جمرہ کو سات کنگریاں ماریں 'ہر کنگری اللہ اکبر کمہ کرمارتے تھے اور وہ کنگر خذف کے برابر تھی۔

سوار ہو کر کنگری مارنا: امم احد (یجی بن ذکریا بن ابی ذائدہ تجاج بن ارطاق ابوالقائم مقم) ابن عباس والھ کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے قربانی کے روز جمرہ عقبہ کی رمی سوار ہو کر کی۔

الم ترذی نے احمد بن منبع کی معرفت یجی بن ذکریا سے بیہ روایت بیان کرکے حسن کما ہے۔
اور امام ابن ماجہ نے (ابن ابی شیہ از ابو خالد احمر کی معرفت تجاج بن ارطاق) سے بیہ روایت بیان کی ہے۔
امام احمد ابوداؤد ابن ماجہ اور بیہی نے ام جندب ازدیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیع کو بطن وادی میں سواری پر رمی کرتے دیکھا ہر کنگری کے ساتھ تجمیر کمہ رہے تھے۔ ایک صاحب نے آپ پر بیعن وادی میں سواری پر رمی کرتے دیکھا ہر کنگری کے ساتھ تجمیر کمہ رہے تھے۔ ایک صاحب نے آپ پر اثروہام دیکھ کر آپ نے فرایا ایک دو سرے کو تکلیف نہ دے۔ جب رمی کرد تو خذف کے برابر کنگری سے اثروہام دیکھ کر آپ نے فرایا ایک دو سرے کو تکلیف نہ دے۔ جب رمی کرد تو خذف کے برابر کنگری سے دی کو تو خذف کے برابر کنگری سے دی گوری کا کیس سوار دیکھا آپ کی الگیوں میں پھر کی کنگری تھی۔ آپ نے دری کی اور وہاں ٹھرے نہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ٹیجر بر سوار تھے 'بیس بواری کی تصرح نہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ٹیجر بر سوار تھے 'بیس بواری کی تصرح نہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ٹیجر بر سواری کی تصرح نہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ٹیجر بر سواری کی تصرح نہیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ ٹیجر بر سواری کی تصرح نہیں۔ کہ آپ ٹیجر بر سواری کی تصرح نہیں۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیم کو قربانی کے روز سواری پر جمرہ کی رمی کرتے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے جمھ سے مسائل جج دریافت کر لو شاید میں اب کے بعد جج نہ کر سکوں۔ مسلم شریف میں ام حصین سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علیم کے ہمراہ ججتہ الدواع کیا اور آپ کو قربانی کے روز جمرہ عقبہ کی رمی کر کے سواری پر لوٹے دیکھا آپ فرما رہے تھے لئاخذوا مناسکم فانی لا ادری لعلی لا احج بعد حجنی ہذہ

ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ طابع کے ساتھ جمتہ الوداع کیا' اسامہ اور بلال آپ کے جمزاہ تھے' ایک بی طبیہ السلام کی ناقہ کی مہار تھاسے ہوئے تھا اور دو سرا سورج کی تمازت کی وجہ سے آپ پر کھڑا کہتے ہوئے تھا' یمال کک کہ آپ نے جمرہ مقبہ کی رمی ک۔

الم احد ایمن بن نابل کی معرفت قدامہ بن عبداللہ کابی والد سے بیان کرتے ہیں کہ بی نے رسول اللہ طاق کو قربانی کے مول اللہ طاق کے مقرانوں کی علی کے مقرانوں کی مانے کے مارانوں کی مانے سے کسی کو نہ مارا جا آ تھا اور نہ بنایا جا آ تھا اور نہ راستہ بند کیا جا آ تھا۔ یہ روایت نسائی این ماجہ اور ترزی میں ہمی ہے۔ ترزی نے اس کو حسن میج کما ہے۔

المام تشریق میں رمی: امام احمد نافع سے نقل کرتے ہیں کہ معرت ابن عمر قربانی کے روز سواری پر جمرہ مقب کی رقی ہے ا مقب کی رمی کرتے تنے اور ہاتی ایام میں پیدل۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ طابقار ان ایام میں ری کے لئے پیدل ہی آئے جاتے تنے۔

رمی کے بعد : حفرت جابر واللہ سے مروی ہے کہ رمی کے بعد رسول اللہ طالط اپنے وست مبارک سے قربانیاں کیں اور بلق ماندہ سے قربانیاں حضرت علی واللہ نے درج کیں اور آپ نے حضرت علی واللہ کو قربانیوں میں شریک و سیم بنالیا تھا' پھر قربانی کے ہرجانور سے ایک ایک بوٹی اسٹھی کرنے کا تھم دیا چکنے کے بعد دونوں معشرات نے وہ سالن کھایا اور شور با پیا۔

معجزانہ خطاب: امام احمد نے کسی محابی سے بیان کیا ہے کہ رسول الله مطبیع نے منی میں خطاب فرمایا ' مماجرین کو قبلہ کی دائیں جانب اور انصار کو بائیں جانب بیٹنے کا ارشاد فرمایا اور باقی ماندہ کو ان کے گردونوا ح۔ ان کو مسائل جج بتائے 'اللہ تعالیٰ نے اہل منیٰ کی قوت ساعت اس قدر تیز کردی کہ وہ اپنے اپنے خیموں میں آپ کا خطبہ من رہے تھے محابی کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے سا (اوموا الجموۃ بمثل حصل الخذف)

الم احمد ابوداؤد اور ابن ماجہ نے عبدالرحمٰن بن معاذ تبی سے نقل کیا ہے کہ رسول الله ماليام نے خطاب فرمايا الله ماليام نے خطاب فرمايا اور صحابہ والله منى كے ميدان ميں فروكش تنے صحابہ كرام كى ساعت اس قدر تيز تنى كه اپنے فيموں ميں بيٹے رسول الله ماليام كا خطاب من رہے تنے۔

مرکے مطابق قربانی : حضرت جابر کابیان ہے کہ رسول الله طابیم کی قربانیوں کی تعداد کیک صدیقی۔ اکٹر قربانیاں رسول الله طابیم مدینہ منورہ سے ہمراہ لائے تنے اور کچھ حضرت علی داللہ یمن سے لائے تنے۔ آپ نے معرت علی دالھ کو ان میں شریک کرلیا تھا۔ بقول اہام ابن حبان وغیرہ نبی علیہ السلام نے اپنی عمر مبارک کی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مناسبت سے اپنے وست مبارک سے ۱۳ قربانیال ذری فرمائیں۔

امام احد یک مقسم کی معرفت حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ رسول اللہ ماہیم نے ج میں یک صد قربانی ذرج فرمائی۔ ان میں سے ٦٠ جانور اپنے وست مبارک سے اور باتی ماندہ آپ کے ارشاد سے کسی نے ذرج کے 'جر قربانی سے ایک ایک بوئی جمع کی پکایا کھایا اور شور با بیا۔ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ ماہیم نے ستر جانور قربان کے ان میں ابوجمل کا وہ اونٹ بھی شامل تھاجو جنگ بدر میں بطور غنیمت آیا تھا۔

ا جرت : امام احمر 'بذریعہ مجابد بن جبید ' حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ججتہ الوواع میں رسول اللہ طابع نے سو اونٹ ذرئ فرمائے ' ۴۰ ان میں سے اپنے دست مبارک سے ذرئ کے اور باقی ماندہ کو حضرت علی کو ذرئ کرنے کا محم فرمایا اور فرمایا ' ان کا کوشت چڑا اور پالان لوگوں میں تقسیم کرویں ' اور قصاب کو ذرئ کرنے کی اجرت اس میں سے نہ ویں۔ نیز فرمایا ہر جانور سے ایک ایک بوئی جمع کر کے بھاؤ کہ ہم موشت کھائیں اور شوریا چیں۔ چنانچہ حضرت علی نے حسب محم بھایا (پردونوں نے کھایا)

متنق علیه روایت میں ابن ابی لیلی کی معرفت حضرت علی سے مروی ہے کہ جھے رسول الله طامام نے اونٹ فزئ کرنے کا محم کیا اور ایکے پالان چڑے اور گوشت تقتیم کرنے کا بھی محم فرمایا (نیز آکید فرمائی) کہ قصاب کو اس میں سے بلور اجرت نہ دو بلکہ فرمایا اس کی اجرت ہم اپنی جیب سے دیں گے۔

ابوداؤد میں عرفہ بن جارت کندی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ طابید کے پاس تھا آپ کے پاس تھا آپ کے پاس قرائی کا اونٹ لایا گیا تو فرمایا علی کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ آئے تو آپ نے فرمایا فیزے کا نجلا حصہ تھامو اور خود اوپر والا حصہ کیڑا کچر دونوں نے اونٹ کو نیزے سے ذرئ کیا۔ ذرئ سے فارغ ہو کر آپ نچر پر سوار ہوئے اور حضرت علی والد کھا بن علی والد کو ردیف بنایا۔ امام ابوداؤد اس حدیث میں منفرہ ہیں۔ اس کی سند اور متن میں غرابت اور انو کھا بن ہے۔ واللہ اعلم۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ قریانی کے روز رسول اللہ طابید اے جمو حقب کو رمی کی مجرو قربانی ذرئ کی اور سرمنڈایا۔

امام ابن حزم رطیطید : کا خیال ہے کہ رسول الله طابیط نے ازواج مطهرات کی جانب سے قربانی دی اور منی میں اپنی طرف سے بھی ایک گائے ذیج فرمائی اور دوجیت کبرے میند هوں کی قربانی دی۔

مرکیسے منڈوایا؟: مند احمر 'مسلم اور بخاری میں سالم اور نافع' حفرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیلم نے ججتہ الاداع میں سر منڈایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ مائیلم اور بعض محلبہؓ نے حلق کروایا اور بعض صحابہؓ نے ہال کٹوائے۔

مسلم شریف میں بیر روایت حضرت ابن عمرا اور حضرت ابو ہریرا اسے بھی مروی ہے۔

مسلم شریف میں حفرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابع جمرہ عقبہ کو رمی کر کے والیں اپنی قیام گاہ میں تشریف لائے اور قربانی کی ' پھر تجام کو سرکی وائیں طرف اشارہ کرکے فرمایا ' پہلے یہ ' پھر بلیال کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز حسد ' پر تمام موئے مبارک لوگوں میں تقسیم کر دیئے۔ ایک روایت میں ہے کہ واہنے تھے کے بال لوگوں میں وو دو ایک ایک کرکے تقسیم کر دیئے اور بائیں تھے کے تمام بال ابو طلحہ کو عنایت کر دیئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دائیں حصہ کے بال ابو طلحہ کو دیئے اور بائیں حد یہ کے بال اس کو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لئے دیئے۔

امام احمد حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ حجام رسول اللہ طابع کے بال مبارک مونڈ رہا ہے اور لوگ اسکے گرو حلقہ بنائے کمڑے ہیں کہ کوئی بال بنچ گرنے نہ پائے۔ (انفود به احمد)

احرام اتاركر: لبس تبديل فرمايا طوا نف افاضه سے پہلے ري اور قرباني كے بعد فوشبولكائي-

امام بخاری (محد بن ابی بکری معرفت) حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں بیں نے رسول اللہ طاقا کو اپنے ان دو ہاتھوں سے خوشبو لگائی 'جب آپ نے احرام ہاندھنے کا اراوہ کیا اور طواف افاضہ سے قبل احرام آثارتے وقت۔ یہ بیان کرے حضرت عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھ کھیلا کریہ کیفیت بیان کی اور مسلم شریف کی روایت بیں ہے کہ خوشبو میں کستوری کی آمیزش تھی۔

یه روایت امام نسائی' امام شافعی' اور عبدالرزاق ہے مند میں عودہ اور سالم از عائشہ ند کور ہے۔

نیز سیمین اور مسلم شریف بین عردہ 'قاسم اور عودہ از عائش سے بھی یہ قصہ ذکور ہے اس بین خوشبوکا کام ذریرہ بتایا ہے۔ حضرت سفیان ٹوری مصرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جمرہ حقب کی ری کے بعد محرم پر بجو مباشوت کے ہر چیز جو احرام کی وجہ سے حرام تھی طال ہو جاتی ہے اور طواف افاضہ کے بعد مباشرت بھی۔ ایک آدی نے سوال کیا 'جناب خوشبو بھی تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ مالیما کو کتوری گاتے دیکھا ہے 'کیا یہ خوشبو نہیں ؟

احرام کھولنا کیا طواف افاضہ کے ساتھ مشروط ہے؟ : سنن ابی داؤد "باب الا فاضہ فی الحج"

میں حضرت ام سلمہ کا بیان ہے قربانی کی رات رسول اللہ طابیم کا قیام میرے ہاں تھا، وجب بن زمعہ اور ایک الموی فتیض پنے ہوئے آئے، رسول اللہ طابیم نے پوچھا، تم نے طواف افاضہ کرلیا ہے؟ انہوں نے کما جی فیس قو آپ نے فربایا فتیض اثار دو، چنانچہ انہوں نے اپنی اپنی فتیض اثار دی، تو وجب نے دریافت کیا، فیس اثار دی، تو وجب نے دریافت کیا، فیس اللہ طابیم سے کول ممنوع ہے! تو آپ نے فربایا، قربانی کے روز، جمرہ عقبہ کی ری اور قربانی کے بعد، اگر اور اللہ طابیم سے بو جاتی ہے ہو تین کے بعد، اگر اللہ علیم ہو جاتی ہے ہو تین کے بعد تم نے طواف افاضہ نہ کیا ہو تو تم پہلے کی طرح محرم بی ہو، یمال تک کہ تم فواف کو اللہ کا فرائی کراؤ۔

الم بیمقی سے ندکور بالا قصہ ذکر کرنے کے بعد ابوعبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ کا بیہ بیان بھی نقل کرتے ہیں اور جھے ام قیس بنت محمن نے بتایا کہ قربانی کے روز بچھلے پہر میرے بھائی عکاشہ ' چند اپنے اسدی رفقا کے اور قبیض پہن کر باہر گئے ' پھر فتیض ا آ ار کر ہاتھوں میں لئے ہوئے واپس چلے آئے۔ میں نے سبب دریافت اور اس کے رفیق کو فرمایا اللہ مٹاہیم کا وہی فرمان سنایا جو آپ نے وہب بن زمعہ اور اس کے رفیق کو فرمایا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تعلدیہ صدیث نمایت غریب ہے (متروک ہے) ہمارے علم میں اس پر عمل کا کوئی بھی قائل نہیں۔

اہل علم نے اس بر عمل نہ ہونے کے یہ وجوہ بیان کئے۔ (۱) بقول امام منذری اس کی سند میں ابن اسحاق ہے۔ (۲) بقول امام منذری اس کی سند میں ابن اسحاق ہے۔ (۲) قیمنیس عطر میں بی ہوئی تھیں۔ ان کا مباشرت میں ملوث ہونے کا خطرہ تھا' اس وجہ سے قیمنیس ا آبار نے کا تھم فرمایا۔ (۳) فرصت ہوتے ہوئے طواف افاضہ میں تاخیر کرنے کے باعث تادیاً احرام کے اعادہ کا تھم فرمایا۔ (ندوی)

طواف افاضہ: مسلم شریف میں حضرت جابڑے منقول ہے کہ رسول اللہ طاہام منی ہے سوار ہو کر مکہ کرمہ تشریف لائے وہ زمزم کا پانی تحییج کرمہ تشریف لائے وہ زمزم کا پانی تحییج کرمہ تشریف لائے وہ زمزم کا پانی تحییج کر بلا رہے بھے آپ کے ذریان خوب تحییجو مجھے عوام کے اللہ آنے کا خطرہ نہ ہو آ تو میں بھی تسمارے ساتھ مل کر پانی نکالتا ، چنانچہ انسوں نے آئی خدمت میں ڈول پیش کیا ، آپ نے اس سے نوش فرمایا۔

معلوم ہوا کہ رسول اللہ طابیم طواف کے لئے تجل از زوال روانہ ہوئے طواف سے فارغ ہو کر وہاں ظہرر رحی اور مسلم شریف میں نافع از ابن عمر وہا معقول ہے کہ رسول اللہ طابیم طواف افاضہ کے بعد واپس چلے آئے اور ظہر کی نماز منی میں پڑھی۔

صدیث جابر اور حدیث ابن عمر میں اس طرح تطبیق ممکن ہے کہ رسول الله طاہم نے ظہر مکہ جس اواکی اور منی چلے آئے۔ اور منی جس آپ نے لوگوں کو منتظریایا ' پھران کو بھی ظہر کی نماز باجماعت پڑھا دی ' والله اعلم۔ ظہر کی نماز کے وقت رسول الله طاہم کی واپسی منی جس ممکن ہے کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور ون طویل تھا۔

رسول الله طابط نے پہلے پہر متعدد امور سرانجام دیے کہ مزدلفہ سے اجلا ہوئے طلوع آفماب سے قبل ہی روانہ ہوئے 'منیٰ میں پنچ کر جمرہ عقبہ کو سات کنگریاں ماریں ' پھر ۱۳ اونٹ ذبح کئے اور حضرت علیٰ نے سا' پھر ہر قربانی سے بوٹی بوٹی جمع کرکے سالن پکایا 'پھر اسے تناول فرمایا ' پھر سرمنڈا کرخوشبو لگائی۔

ان متعدد امور سے فراغت کے بعد منی سے سوار ہو کر کعبہ میں تشریف لائے اور ای روز ایک عظیم خطاب فرمایا۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ رسول اللہ طابی نے بیت اللہ جانے سے قبل خطاب فرمایا تھا یا والبی کے بعد 'واللہ اعلم۔ غرضیکہ رسول اللہ طابیع سوار ہو کر بیت اللہ چنچے اور سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا 'صفا مروہ کی سعی نہیں کی جیسے کہ حدیث جابر اور حدیث عائشہ سے ابت ہے۔ پھر زمزم کا بانی کیا 'ور زمزم کے بانی کا نبیز بھی۔

ان روایات سے بیہ بات آشکارا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے ظهر کی نماز مکہ کرمہ میں پڑھی اور بیہ احتمال بھی ہے کہ آپ ؓ نے ظهر آخر وقت میں 'منی میں بھی صحابہ ؓ کو باجماعت پڑھائی ہو۔ ان متعارض بیانات اور متضاد روایات کے باعث امام ابن حزم ؓ واقعی دونوک فیصلہ کرنے میں بے بس اور قاصر رہے۔

سنن ابی واؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کابیان ہے کہ رسول اللہ مٹاپیز نے قربانی کے روز پچھلے پسر (حین علی المظھو) نماز ظمر کے وقت طواف کیا پھر منی واپس چلے آئے' ایام تشریق وہیں گزارے' زوال امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت عائشہ وونوں اس بلت پر متعنق ہیں کہ آپ نے مکہ میں ظمر پڑھی اور دونوں کی یادداشت اور حفظ و ضبط حضرت ابن عمرے زیادہ قوی ہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ عائشہ کی روایت میں یہ تصریح نہیں کہ آپ نے مکہ میں نماز عمر روایت میں یہ آگر روایت میں "حتی صلی المظہر" کے الفاظ محفوظ ہوں تو احتمال ہے کہ آپ نے مکہ میں ظمرر می ہو' آگر روایت میں "حین صلی المظہر" کے الفاظ محفوظ ہوں (اور یمی قرین قیاس ہے) تو یہ اس علمر روایت میں "حین صلی المظہر" کے الفاظ محفوظ ہوں (اور یمی قرین قیاس ہے) تو یہ اس علمر روایت کی دلیل ہے کہ آپ نے منی سے روائل کے قبل ہی منی میں ظمر رواد کی۔

اندریں حال روایت حضرت عائشہ 'روایت حضرت جابر کے بالکل متضاد اور مخالف ہے کیونکہ حدیث اسے واضح ہے کہ مکان ہے واضح ہے کہ روائی ہے قبل ہی منی میں ظہر پڑھ لی۔ اور حدیث جابر ہے صاف عیاں ہے کہ ممازے قبل میت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور ظہر مکہ میں بڑھی۔

طواف زیارت رات کو : امام بخاری فی در ابوالزبیر از عائش و ابن عباس معلق بیان کیا ہے کہ رسول الله طاق فی است کو درات تک طواف زیارت مو خرکیا۔ یہ معلق روایت سنن اربعہ میں (یکی بن سعید عبدالرحن بن محمدی فرج بن میون سفیان ٹوری ابوالزبیر) حضرت عائش و حضرت ابن عباس سے ذکور ہے کہ رسول الله طابیل میں فرج بن عبدالله میں کے روز رات تک طواف مو خرکیا اور ترزی نے اس کو حسن کما ہے۔ نیز امام احمد (محمد بن عبدالله میان الله میان کرتے ہیں کہ رسول الله میابیلم نے رات کو طواف مونرکیا ورکی بن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله میابیلم نے رات کو طواف فیارت کیا (زاد لیل)

رات کو طواف کرنے کی روایت اگر "بعد از زوال" پر محمول ہو گویا کہ پچھلے پہر آپ نے طواف کیا تو پی ورست ہے اور ان سیح روایات کے ظاف ہے جن پی ورست ہے اور ان سیح روایات کے ظاف ہے جن بیں ہر محمول ہو تو یہ بعید از قیاس ہے اور ان سیح روایات کے ظاف ہے جن بیس ہر مراحت نہ کور ہے کہ رسول اللہ مالی ہیا نے روز روش میں قربانی کے روز طواف کیا اور زمزم کا پانی بیا۔ مراحت کو طواف وراع کو "زیارت" مراحت کو طواف وداع کو "زیارت" بھی تجیر کرتے ہیں کیا فرض طوافوں کے علاوہ اس سے مطلق طواف زیارت مراد ہو۔

مرشب طواف : منی میں قیام کے دوران رسول الله ملایام ہرشب بیت الله تشریف لایا کرتے تھے ' یہ میں الله تشریف لایا کرتے تھے ' یہ میں از حقیقت ہے ' والله اعلم الله علیام نے صحابہ الله علیام نے صحابہ الله علیام نے صحابہ الله علیام نے الله کا طواف افاضہ کرنے آئے اور خود رسول الله الله علیام نے ازواج مطرات کے ہمراہ رات کو طواف کیا ' یہ بھی بعید از فیم ہے۔ گرعوہ بن زبیراور طاؤس اس کے قائل ہیں کہ آپ نے رات کو طواف کیا۔

سیح روایات سے یمی خابت ہے کہ رسول اللہ طابیم نے قربانی کے روز دن کے وقت طواف کیا اور یمی میں مسلک ہے، قربن قیاس بیر ہے کہ زوال سے تعبل ہی طواف کیا۔ یہ بھی اختال ہے کہ زوال کے بعد میں واللہ عام اللہ طابیم مکہ مرمہ تشریف لائے اور سوار ہو کر بیت اللہ طابیم کا طواف کیا،

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پھر زمزم کے پاس آئے اور فرزندان عبدالمطلب لوگوں کو پانی بلا رہے تھے "آپ" نے پانی کا ایک ڈول لیا" کچھ یما اور پھھ اسنے اور انڈیل لیا۔

سمبیل : مسلم شریف میں بربن عبداللہ مزنی کابیان ہے کہ میں نے بیت اللہ میں حضرت ابن عبال کے پاس بیٹے ہوئے یہ ساکہ رسول اللہ طابیا سواری پر تشریف لائے 'اسامہ رویف تھا ہم نے آپ کی خدمت میں نبیز '' مجور کا شریت'' بیش کیا' چنانچہ آپ نے خود پیا اور باقی ماندہ اسامہ کو دیا اور فرمایا خوب خوب الیم ہی ''ممانی'' کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں (ہم حجاج کرام کو نبیذ پیش کرتے ہیں) ہم رسول اللہ طابی کے ارشاد مبارک پر اضافہ نبیس کرتا جا ہے۔

ایک دیماتی نے ابن عبال سے کماکیا وجہ ہے کہ اموی تو دورہ ادر شد پاتے ہیں اور تم صرف نبید یعنی مجور کے شربت پر اکتفاکرتے ہو کیا ہے تک دستی کی دجہ سے یا بکل کے باحث۔

ابن عباس فی فرمایا 'جناب! بخل اور تنی دستی کی کوئی بات نمیں 'بات دراصل بیر ہے کہ رسول الله علیما الله علیما الله علیما الله اسامة کو ردیف بنائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے 'آپ نے پانی طلب فرمایا 'ہم نے نمیز یعنی مجور کا شریت پیش کیا 'آپ نے نوش فرما کر کما بت اچھا' اس طرح پلاؤ۔ بیر ہے حقیقت

بخاری شریف میں حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول الله سلطہ اور سبیل پر تشریف لاے ' پانی طلب فرہایا تو حضرت عباس نے فضل سے کما جاؤ اپنی والدہ سے پانی لے آؤ۔ رسول الله سلطہ نے فرہایا 'بلا کلف بھی پلاؤ۔ حضرت عباس نے عرض کیا یارسول اللہ الوگ اس میں ہاتھ مارتے رہج ہیں۔ آپ نے فرہایا ''کلف نہ کرو' کمی بلاؤ'' چنانچہ آپ نے نوش فرہا لیا۔ پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لائے تو فرزندان عبد المعلب لوگوں کو پانی پلانے میں مصوف تھے۔ آپ نے فرہایا اس کار خیر کو سرانجام دیتے رہو۔ تم نیک کام کر رہے ہو' اگر لوگوں کے اللہ آنے کا خطرہ نہ ہو آتو میں بھی کندھے پر رسی رکھ کے' یانی نکالاً۔

عاصم' شعبی کی معرفت حفزت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاہلا کی خدمت میں زمزم کا پانی پیش کیا آپ نے کھڑے ہی پی لیا۔ عاصم کتے ہیں عکرمہ نے حلفاً کہا کہ رسول اللہ مٹاہلا اس روز شتر پر سوار تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ناقہ پر سوار تھے۔

امام احمد عکرمہ از ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیام نے سوار ہو کر طواف کیا اور جمراسود کا چھڑی سے استلام کیا ، پھرسقایہ اور پانی کے سبیل پر تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا۔ انتظامیہ نے کہا اس پائی بیں لوگ میلے کچلیے ہاتھ مارتے رہتے ہیں ، ہم گھرسے پانی لے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا محلف کی کوئی ضرورت نہیں اس سے بلاؤ۔ ابوداؤد میں اس روایت اور سند سے بیان ہے۔

امام احمد' ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع زمزم پر تشریف لائے' ہم نے وول میں پائی پیش کیا آپ آپ کے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع زمزم پر تشریف لائے' ہم نے وول میں پائی پیش کیا آپ کے بیش کیا آپ نے نوش فرمالیا' پھر اس وول میں اپنے ہاتھوں سے خود پائی کھینچا۔ (انفرد به احمد واسنادہ علی شرط مسلم)

حنالمه : امام احمر کے اصحاب و اتباع کے نزدیک حضرت جابر کا فدکور بالا قول قارن و متمتع دونوں کے لئے عام ہے۔ اور امام احمر کے سے صراحت سے منقول ہے کہ متمتع کو ایک ہی طواف کافی ہے اور بیہ قول غریب ہے اور اس کی دلیل حدیث کا عمومی مفہوم ہے۔ واللہ اعلم۔

ائمہ الله : احناف شوافع اور مالكيوں كے نزديك متتع كے لئے دو طواف اور دوسعى ضرورى إلى بلكه احتاف في اور دوسعى ضرورى إلى بلكه احتاف في قارن كے لئے بھى دو طواف اور دوسعى ضرورى قرار دى إلى اور دہ اس مسئلہ ميں منفرد إلى بين اور دہ اس مسئلہ ميں منفرد إلى ان مسئلہ حضرت على سے موقوقا اور مرفوعاً دو طرح سے منقول ہے اور گذشتہ اوراق ميں بيان كر چكے إلى كه ان روايات كى اساد ضعف إلى محربيہ صحيح روايات كے خلاف إلى والله اعلم۔

ظمر کے بعد منی میں: حدیث جابڑے مطابق رسول الله طابع کمد میں ظمر نماز اوا کرے منی واپس چلے آئے۔ اور حضرت ابن عر کے بیان کے موافق واپس کے بعد ظهر منی میں پڑھی (دواهما مسلم) ان دوایات کی تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ رسول الله طابع نے مکہ اور منی دونوں مقام پر ہی ظهر پڑھی والله اعلم۔ ان صبح روایات میں تعارض کی بنا پر امام ابن حرم ؓ نے اس میں توقف کیا ہے اور دو ٹوک فیصلہ نہیں کر سکے۔

ابوداؤد کی روایت قاسم از حضرت عائشہ اخاص رسول الله صلی الله علیه وسلم من آخر یومه حین صلی الظهر شم رجع الی منی الخ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے روز رسول الله طابع زوال کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے جو حضرت ابن عمر کی روایت کے قطعاً منانی ہے اور جابر کی روایت کے منانی ہونا محل نظرہے واللہ اعلم۔

خطاب: منی میں رسول اللہ طاہر نے ایک عظیم اور وقیع خطاب فرمایا' متعدد احایث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ امام بخاری ؒ نے ''ایام منی میں خطبہ'' کے باب کے ذیل میں عکرمہ از ابن عباس ' نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طاہر نے قربانی کے روز خطاب فرمایا' اے لوگوا یہ کون سا دن ہے' حاضرین نے عرض کیا قائل احترام دن' پھر پوچھا یہ کون ساشرہے' حاجیوں نے کما' عزیز اور ذی وقار شر' پھردریافت فرمایا یہ کون ساممینہ احترام دن' پھر پوچھا یہ کون ساشرہ نے سے بار فرمایا تممارا جان و مال اور عزت و آبرو ایک موسرے کے لئے اسی طرح قائل احترام ہے جس طرح یہ دن اس شراور اس ممینہ میں قائل عزت و احترام دو سرے کے لئے اسی طرح قائل احترام ہے جس طرح یہ دن اس شراور اس ممینہ میں قائل عزت و احترام خوسے۔ پھر آپ نے سرمبارک آسان کی طرف اٹھاکر فرمایا' النی! میں نے تبلیغ کا حق اواکرویا' خدایا! میں تبلیغ کا فرائی مدانی میں دے چکا۔

بقول حضرت ابن عباس ميد دراصل امت محمديم كو وصيت تقى كه حاضراور موجود عبر حاضراور غائب كو اسلام كى تبليغ و تلقين كرے۔ كر رسول الله بلايلام نے فرمايا ميرے بعد مرتد نه ہو جانا كه ايك دوسرے كى بلاكت كے در بے ہو (رواہ الترندى و قال حسن صحح)

امام بخاری مصرت ابوبکرہ والح سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم نے قربانی کے روز خطاب فرمایا کیا معلوم ہے یہ کون ساون ہے ، عاضرین نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بمتر جانتا ہے ، کھر آپ خاموش رہے ، حاضرین سمجھے کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے ، پھر آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن شیں ؟ حاضرین نے کما ، کیوں شیں ، بیشک قربانی کا دن ہے۔

پھرارشاد ہوا یہ کون ساممینہ ہے؟ لوگوں نے کہا ''اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔'' ہمارا خیال تھا کہ آپ اس مینے کا کوئی اور نام تجویز کریں گے۔ معمولی خاموشی کے بعد آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالج نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں' (بالکل ذوالج ہے)

پھر آپ نے فرمایا بیہ کون ساشرے' سامعین نے کہا' اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ جانتا ہے آپ چپ رہے' حاضرین کا خیال تھا آپ اس کا نام تبدیل کریں گے' پھر آپ نے فرمایا کیا بیہ "بلد حرام" نہیں' عرض کیا کیوں نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا مال و جان ایک وو سرے پر اس طرح محرم ہے جس طرح بیہ دن اس ماہ میں اور اس قابل احرام شہریں محرم ہے۔

سنو! کیامیں نے تبلیخ کاحق ادا کر دیا سب نے تقدیق و تائید کی کھر آپ نے فرمایا الهی! گواہ رہنا اللہم الشهد مزید فرمایا حاضر عیر حاضر کو بتا دے ، بت سے غائب سامع سے زیادہ یادداشت رکھتے ہیں۔ میرے بعد اُ مرتدنہ ہو جانا کہ ایک دو سرے کو قتل کرنے لگو۔

مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے دوجت کرے مینڈھے ذرئے کیے اور بریوں کا ایک ربو ڑ حاضرین میں تقیم فرمایا۔ سند احمد میں حضرت ابو بھٹ سے بیان ہے کہ رسول اللہ مطابیا نے خطبہ میں فرمایا 'بیشک زمانہ گھوم گھام کرائی اصلی ہیئت پر آگیا ہے جیسے آفرینش عالم کے وقت تھا۔ سنوا سال بارہ ماہ کا ہے' اس میں چار ماہ قابل احترام ہیں تین ہے در ہے' ذی قعد' ذی جج اور محرم چوتھا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے در میان ہے (بعد ازال حدیث میں وہی سوال جواب ندکور ہیں جو بخاری کی روایت میں منقول ہیں)

مند احمہ' ابوداؤر اور نسائی میں بہ روایت محمد بن سیرین از ابوبکرہ مروی ہے اس سند میں انقطاع ہے کیونکہ مسلم اور بخاری میں بیہ روایت محمد بن شیرین از عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نہ کور ہے۔ امام بخاریؓ نے بھی سوال و جواب متعدد مقامات پر محمد بن زید بن عبداللہ بن عمراز ابن عمر نقل کئے ہیں۔

مقام خطاب : امام بخاری فی حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیع نے جمتہ الوداع میں قرمانی کے روز جرات کے درمیان کھرے ہو کر یہ خطاب فرمایا ' یہ جج اکبر کا دن ہے۔ پھر رسول الله طابیع نے فرمایا اللی اگواہ رہیو! اور لوگوں کو الوداع سے ' ابوداؤر

اور ابن ماجہ میں یہ بوری سند سے ندکور ہے۔ آپ کا جمرات کے پاس کھڑے ہو کر خطاب فرمانا ممکن ہے 'جمرہ حقبہ کو رمی کے بعد اور طواف افاضہ کے بعد دو سرے مقبہ کو رمی کے بعد اور طواف افاضہ کے بعد دو سرے روز رمی جمرات کے بعد خطاب فرمایا ہو' لیکن پہلے احمال کی تائید امام نسائی کی مندرجہ ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔

کیلی بن حصین اپنی واوی ام حصین سے نقل کرتے ہیں کہ جبتہ الوواع میں ' میں نے ویکھا کہ رسول اللہ طابیع کی سواری کی ممار حفرت بلال واپنی کے ہاتھ میں ہے اور حفرت اسامہ واپنی کپڑا آبان کر سابیہ کئے ہوئے ہیں ' جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد آپ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا ' اس کے اثنا میں فرمایا اگر سیاہ فام نکٹہ غلام بھی تممارا امیر مقرر کر دیا جائے جو تمماری قیادت اور زعامت قرآن پاک کے مطابق کرے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرواری کرو۔ خطبہ کے دوران سوال جواب کا واقعہ سند احمد میں ابوصالح ذکوان از جابڑ بھی نہ کور ہے۔ نیز ابن الی شیبہ نے بھی بیان کیا ' امام احمد اور امام ابن ماجہ نیز ابن الی شیبہ نے بھی بیان کیا ' امام احمد اور امام ابن ماجہ نیز ابن الی شیبہ نے بھی بیان کیا ' امام احمد اور امام ابن ماجہ نے از ابوصالح از ابی جریرہ اور ابی سعید خدری نقل کیا ہے۔ سند احمد اور سنن نسائی میں بلال بن یباف از سلمہ انجمی نہ کور ہے کہ رسول اللہ طابیع نے جبتہ الوداع میں فرمایا ' اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت میٹو۔ ناحق کسی کو قتل نہ کرو ' زنا نہ کرو ' چوری نہ کرو۔

خطاب ججتہ الوواع : امام ابن حزم ؒ نے اسامہ بن شریک سے نقل کیا ہے کہ ججۃ الوواع میں رسول اللہ طابیخ نے دوران خطاب فرمایا اپنی والدہ والد' بمن بھائی اور ورجہ بدرجہ تمام رشتہ داروں سے حسن سلوک اور تواضع سے بیش آؤ۔ کچھ لوگوں نے یہ آگر پوچھا کہ ہمارے ہاں بنو بربوع مقیم ہیں تو آپ نے فرمایا کوئی بھی کسی پر ظلم و تعدی نہ کرے۔ پھر کسی نے پوچھا' بھول کر کنگریاں نہیں مار سکا تو آپ نے فرمایا اب مار لو کوئی مضا کقہ کوئی حرج نہیں۔ پھر کسی نے پوچھا' یارسول اللہ! طواف افاضہ نہیں کر سکا تو فرمایا اب کر لو کوئی مضا کقہ نہیں۔ پھرایک صاحب نے دریافت کیا' ذبح کرنے سے قبل سرمنڈا چکا ہوں' فرمایا ذبح کرلو' اس تقذیم و تاخیر میں کوئی حرج نہیں۔

پھر فرمایا اس تقدیم و تاخیر میں کوئی گناہ نہیں ہیں وہ مقروض گنگار ہے 'جس نے قرضہ نہ اداکیا اور فرمایا ، بجو برحمائی کے اللہ تعالی نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے۔ سمجیمین ' سند احمد اور سنن نسائی میں قیس اور ابوزرعہ ' جری ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مائیام نے جمھے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ' پھر خطبہ کے دوران فرمایا لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض۔

امام نسائی سلیمان بن عمرو کے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ججتہ الوداع میں رسول اللہ علیم نے نین بار فرملیا ہے کون سا روز ہے' حاضرین نے جواب دیا جج اکبر کا روز' پھر آپ نے فرمایا فان دماء کم و اموالکم وعرضکم بینکم حرام کحرمة یومکم هذا' فی بلدکم هذا' ولا یجنی جان علی والدہ

اور فرمایا شیطان اب تمهارے علاقے میں اٹی پرستش سے مایوس ہو چکا ہے' اب اس کی طاعت و پرستش بعض معمولی اور حقیرے کاموں میں ہوگی' وہ اسی پر قانع اور خوش ہوگا۔ سنو! جابلی دور کا سود اور بیاج معاف ہے' صرف اصل سرمایہ وصول کرنے کا حق ہے کہ سرمایہ دار اور مقروض دونوں میں سے کسی پر ظلم نہ ہو۔

قربانی کے روز خطاب : کے عنوان کے تحت امام ابوداؤد نے ہماس بن زیاد بابل سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الله ملی کو منی میں قربانی کے روز عضبا او نمنی پر سوار خطاب کرتے دیکھا۔

ثلاثی سند: امام احمد (عرمه بن عار' براس) سے نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے والد زیاد کے پیچھے سوار تھا۔ میں نے رسول الله مالیام کو قربانی کے روز منی میں عضباناقہ پر سوار خطاب کرتے دیکھا۔

امام ابو داؤد اور امام احمد فی به خطبه سلیم بن عامر کلای کی معرفت حضرت ابوامامی بی نقل کیا ہے کہی نقل کیا ہے کہ میں نے عید قربانی کے روز رسول اللہ بیلی کا خطاب سا۔ آپ سواری کی رکابوں پر کھڑے نمایت بلند آواز سے فرما رہے سے کیا تم سفتے نہیں؟ ایک صاحب نے عرض کیا یارسول اللہ بیلی آپ کیا ذمہ داری سونچا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا "اپ رب اور پروردگار کی عبادت کرو' پانچ وقت نماز ادا کرو' ماہ رمضان کے روزے رکھو' امیرکی اطاعت کو' اس راہ پر چلے تو سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔"

سلیم کلای کتے ہیں میں نے ابوامامہ والو سے بوچھا آپ کی عمراس وقت کتنی تھی فرمایا تمیں سال۔ امام احمد شد حبیل بن مسلم خولانی کی معرفت حضرت ابو امامہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

ما المام كا خطاب جمت الوواع ميں سنائك الله تعالى في ہروارث اور حقد اركا حصد مقرر كرويا ہے، چنانچد وارث كا خطاب جمت الوواع ميں سنائك الله تعالى اور سنك سارى ہے كے لئے كوئى وصيت روا نہيں، اولاد صاحب فراش اور شو ہركى ہے، زانى كا نصيب ناكامى اور سنك سارى ہے اور ان كے اعمال كا حساب الله كے ہاتھ ميں ہے، اور جو مخص اپنا نہي تعلق غير سے جو ڑے يا غلام اپنے

اورس کے معلی معن معن معن معن معند کے بھی میں ہے اور بوٹ س بھی بی میں س بیرے بورے یا ملام بھی آفاؤں سے موالات کا انکار کرے' ان پر آقیامت اللہ کی لعنت ہے۔ بیوی خلوند کی اجازت کے بغیر کھے خرج نہ کرے' دریافت ہوا یارسول اللہ' کھانا و اناج بھی' فرمایا کمی تو ہمارا بہترین سرمایہ ہے' عاریتا کی ہوئی چیز واپس ہوگا' قرضہ واجب الاوا ہے اور واپس ہوگا' قرضہ واجب الاوا ہے اور

ضامن ذمه دار ہے۔

امام احمد' عامر مزنی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا نے منیٰ میں سواری پر خطاب فرمایا' آپ کے کندھوں پر سرخ چادر تھی' ایک بدوی آپ کا کلام لوگوں تک پہنچا رہاتھا' میں آپکے اس قدر قریب ہوگیا کہ آپکے پاؤں اور تسمہ کے دمیان ہاتھ ڈال دیا اور پاؤں کی ٹھنڈک اور برودت سے محطوظ ہوا۔

امام خطبہ میں کیابیان کرے: کے باب کے ذیل میں امام ابوداؤد عبدالرحمٰن بن معاذ تھی ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیظ نے منی میں خطاب فرمایا 'اور قدرۃ" ہماری قوت ساعت اس قدر تیز تھی کہ ہم اپنی قیام گاہ میں بی بیٹے آپ کا خطاب سن رہے تھے۔ آپ نے منامک جج اور قربانی کے مسائل ہتائے

حتی کہ کنگری مارنے کا طریقہ اور کنگری کا نمونہ بھی بتایا' بھر آپ نے مهاجرین کو مسجد کے سامنے اور انصار کو مسجد کے پیچھے فروکش ہوئے۔ (رواہ مسجد کے پیچھے فروکش ہوئے۔ (رواہ احمد والنسائی)

معیمین میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے بھی مروی ہے کہ رسول الله طابیم نے قربانی کے روز خطاب فرمایا اور متعدد سوالات کے جوابات دیئے۔ نیز متفق علیہ روایت میں ہے کہ رسول الله طابیم سے قربانی کے روز کسی بھی عمل میں نقدیم و تاخیر کے بارے دریافت ہوا تو آپ نے نقدیم و تاخیر کی پرواہ کے بغیر فرمایا اب کرلوکوئی کناہ ضیں۔

منی میں رسول الله طائع مل فروکش ہوئے: مشور ہے کہ رسول الله طائع منی میں مسجد خیمت میں مسجد خیمت کے مقام پر قیام پذیر ہوئے مماجرین کو دائنے اور انصار کو بائیں طرف قیام کا تکم فرایا اور بقایا لوگوں کو ان کے گردونواح۔ امام بہتی نے حضرت عائشہ رضی الله عنما سے نقل کیا ہے کہ کسی نے رسول الله طائع میں سے عرض کیا کہ آپ کے کئی مکان تقیر کردیں 'آپ اس کے سامیہ میں آرام فرمائیں 'فرمایا بالکل نہیں منی میں پہلے آنے والے کا حق فائق ہے۔ امام ابوداؤد 'حضرت ابن عرص بیان کرتے ہیں ہمارا تجارتی سامان کمہ کرمہ میں ہوتا تھا ہم سے کوئی ایک (مال کی حفاظت کے لئے) مکہ میں رات بسر کرتا اور رسول الله میں ہمی میں شب و روز بسر کرتے (انفرد بد ابوداؤد)

امام ابوداؤد ابنِ عمرؓ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے تجاج کو پانی کی فراہمی کے لئے مکہ میں رات بسر کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی' متنق علیہ۔

الم بخاری ؒ نے حضرت ابن عراسے اس طرح ان کا اپنا رمی جمار کا طریقہ بیان کرکے یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے رسول الله طاحیا کو اس طرح کرتے دیکھا ہے ، وبرہ بن عبدالرحمٰن م-۱۱اھ نے ان کا دو جمروں کے پہل قیام کا اندازہ سورہ بقرہ کی خلات کے موافق کیا ہے اور ابو مجلام -۱۰۱ھ نے سورۃ یوسف کی خلات کے موافق کیا ہے۔ (ذکر هما اللبیہ تھی)

ر خصست : امام احمد (سفیان بن عیدنه عبدالله بن الی بحربن محمد ابوه الی البداح بن عدی ابوه) روایت کرتے بین که رسول الله طاقع نے چروابول کو ایک دن کے تافد سے رمی کرنے کی اجازت فرمائی۔

سنن اربعہ میں امام مالک اور سفیان کی دونوں روایات فدکور ہیں 'امام ترفدی فرماتے ہیں کہ بیہ روایت حسن صحح ہے۔ اور امام مالک کی سند سے حسن صحح ہے۔ اور امام مالک کی سند سے بیہ بات متباور ہے کہ ابوالبدح کا حقیقی والدعدی ہے جب کہ عدمی داوا ہے اور امام مالک کی سند اس شک سے میرا ہے۔

کس روز خطاب ہوا : کے عوان کے تحت امام ابوداؤد نے بنی بکر کے دو صحابہ سے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ طابیل کو ایام تشریق کے واسط (بینی بارہ کو) منی میں خطاب کرتے دیکھا ہے اور آپ سوار تھے۔ امام ابوداؤد نے سرا بنت نبھان سے مختر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابیلم نے "بوم الرؤس" میں فرمایا یہ کون سادن ہے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بمتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا یہ ایام تشریق کا در میانی دن نہیں (بینی ۱۲ ذوالیج) امام احمد نے ابوحرہ رقاقی حنیفہ کے چیا سے یہ خطبہ نمایت طویل بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیل کی ناقہ کی ممار ۱۲ ذوالیج کو میرے ہاتھ میں تھی' میں لوگوں کے ججوم کو ہٹا رہا تھا۔

آپ نے فرمایا اے لوگو! تم جانتے ہو یہ کون سامینہ ہے اور کون ساون ہے اور کون ساشرہے 'سب نے کہا یہ معزز ماہ کا قابل احترام دن اور محرم شرہے۔ آپ نے فرمایا تساری جان و مال اور عرت و آبرو آپ میں ایک دو سرے پر محرم ہے جیے کہ تاقیامت یہ دن 'اس ماہ اور اس شرمیں واجب الاحترام ہے۔ پھر آپ میں ایک دو سرے پر محرم ہے جیے کہ تاقیامت یہ دن 'اس ماہ اور اس شرمیں واجب الاحترام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سنو! تم زندہ رہو گے 'خروار! کی پر ظلم و تعدی نہ کرنا 'کی پر جور و جفامت کرنا 'کی پر ظلم و ستم سے باز رہنا 'کی مسلمان کا مال و دولت دو سرے کیلئے اس کی رضا اور خوشی کے بغیر طال نہیں۔

سنوا جابلی دور کے تمام قل فرضہ جات پر سود اور بری رسوات قیامت تک کے کئے میرے پاؤل تلے پالل اور روندی جا چکی ہیں۔ سب سے پہلے ہیں عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبدا لمطلب کا خون بما معاف کرتا ہوں جو بنی سعد میں شیر خوار بچہ پرورش پا رہا تھا ' بزیل نے اسے قل کر دیا تھا۔ جابلی دور کے تمام قرضوں پر سود بالکل ختم ہے اور سب سے پہلے میں عباس بن عبدالمطلب کا سود معاف کرتا ہوں اب صرف مقروض سے اصل سروایہ ہی قابل وصول ہے 'کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔

سنو! زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل حالت پر آچکا ہے، پھر آپ نے یہ آیت (۹/۳۲) تلاوت فرمائی کہ خدا کے نزدیک مہینے گئتی میں بارہ ہیں کتاب اللہ میں ابتدائے عالم سے چار ان میں سے حرمت والے مہینے ہیں ان میں کسی پر ظلم و تعدی مت کرو' میرے بعد مرتد نہ ہونا کہ ایک دو سرے کے دشمن بن کر قتل کرنے لگو' شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی پوجا اور پرستش کریں' لیکن وہ تہیں آپس میں اڑا

## بمزا کراہے ول کی بھڑاس نکالے گا۔

عورتوں کے معاملہ میں خدا ہے ڈرو' دہ تہمارے پاس قیدی ہیں ان کو اپنے جہم و جان پر دسترس نہیں اوہ تہمارے رحم و کرم پر ہیں) ہویوں کا شوہروں پر حق ہے' اس طرح شوہروں کا ہویوں پر بیہ حق ہے کہ ان کے بستر کو غیر مرد سے آلودہ نہ کریں' اور کسی ناگوار شخص کو گھنے نہ دیں' اگر تم (مردوں) کو ان سے نافرمانی کا خطرہ ہو تو ان کو سمجھاؤ بجھاؤ' اگر باز آجائیں تو درست ورنہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو' زن و شوئی سے باز رہو' اور ان کو معمولی زدو کوب کرو۔ رواج کے مطابق تہمارے ذمہ ان کا نان و نفقہ ہے' تم نے ان کو خدا کی مہات کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اور اللہ کے فرمان سے تم ان سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ سنو! جس کے پاس کمی کی امانت ہے وہ اس کے مالک تک پنچا دے۔

پھر آپ نے ہاتھ بھیلا کر فرمایا کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا کیا میں وعظ و ارشاد کا فریضہ سرانجام دے چکا موں۔ پھر آپ نے فرمایا حاضر غیر حاضر کو بتا دے کہ بہت سے غیر حاضر سامعین سے زیادہ یادداشت اور فهم و فراست کے مالک ہوتے ہیں۔

بعول حمید' حسن بصری نے میہ فقرہ س کر فرمایا واللہ! صحابہ کرام نے خوب تبلیغ کی' اور الی اقوام تک میہ پیغام پنچایا کہ وہ اس کی بدولت سعادت مند ہوئے۔

یوم الرؤس: امام ابن حزم کتے ہیں کہ اہل مکہ کے زدیک بلا اختلاف یوم الرؤس قربانی کے دوسرے موز کا نام ہے اور یہ بھی ذکور ہے کہ وہ ایام تشریق کا درمیانی ون ہے۔

نیزید بھی احمال ہے کہ یمال اوسط افضل و اشرف کے معنی میں ہو جیسے کہ "وکذالک جعلفاکم امة وسطا" میں ہے۔ امام ابن حزم ریائی کی بید توجیمہ دورکی کوڑی ہے (اور درست وہی ہے جو پہلے بیان کر چکے بین اللہ علی) میں ایعنی ۱۳ تاریخ واللہ اعلم)

پیغام مرگ : حافظ ابو بحر بردار نے حضرت ابن عمر والھ سے بیان کیا ہے کہ ایام تشریق کے در میانی روز بمقام منی ججت الوداع میں رسول الله طاہیم پر سورة النصر (افا جاء نصر الله) الخ عزل ہوئی تو آپ سمجھ گئے کہ اب دنیا سے کوچ کا وقت قریب ہے ' چنانچہ آپ نے سواری پر پالان ڈالنے کا عظم فرمایا ' پھر سوار ہو کر میدان عقبہ میں تشریف لائے اور لوگ بھی گرد و نواح سے آپ کی طرف چلے آئے ' آپ نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا ' اے لوگو! جابلی دور کا ہر قتل معاف ہے ' سب سے پہلے میں ربعہ بن حارث کے بیشے کا خون معاف کر آاموں وہ بنی لیث میں پرورش پا رہا تھا کہ اسے بذیل نے قتل کر ڈالا۔

جابلی وور کا ہر سود اور ربامعاف ہے 'اور میں سب سے پہلے عباس کا سود معاف کر آ ہوں۔

اے لوگو! زمانہ پھر پھرا کر ابتدائے آفرینش کی حالت پر آچکا ہے "سال میں" بارہ ماہ ہوتے ہیں چار ماہ ان سے حرمت والے ہیں رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے اور تین ماہ مسلسل ذی قعدہ ' ذوالحج اور محرم یہ بهترین سیدها راہ ہے ' ان میں کسی پر ظلم و ستم نہ کرد (۹/۳۲) یہ مہینوں کا نقدم و تاخر کفر میں اور حقی ہے ' اس سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں ' اس مہینے کو ایک برس تو حلال کر لیتے ہیں اور دو سرے سال اے حرام رکھتے ہیں باکہ ان مینوں کی تعداد پوری کرلیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے لینی ایک سال محرم کو صفر قرار دے لیتے ہیں دو سرے سال صفر کو محرم گردانتے ہیں' یمی نسنی کامنہوم ہے۔

اے لوگو! جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ آسے واپس لوٹا دے اور شیطان آب مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری قلمرو میں اس کی بوجا کی جائے اب وہ تم سے معمولی اور حقیر گناہوں سے ہی خوش ہو جائے گا، چنانچہ ومن کے معالمہ میں معمولی گناہوں سے بھی ہوشیار رہو۔

ری سے معاملی سویاں تمہارے پاس اسر ہیں'تم نے ان کو اللہ تعالی سے امانت کے طور پر قبول کیا اے لوگوا تمہاری بیویاں تمہارے پاس اسر ہیں'تم نے ان کو اللہ تعالی سے امانت کے طور پر قبول کیا ہے اور اللہ کے ارشاد سے تم ان سے محظوظ ہوتے ہو۔ شوہروں کے بیویوں پر بیہ حق ہے کہ وہ غیر مرو سے تمہارے بستر کو محفوظ رکھیں اور نیک امور میں تمہاری نافرمانی نہ کریں آگر وہ ان امور کی پابندی کریں تو تم انہی برا بھلا نہ کمو'شوہروں کے ذمہ رواج کے موافق نان و نفقہ ہے آگر سرزنش کرنے کی ضرورت پیش آئے تو معمولی اور ہلکی پھلکی ضرب لگاؤ۔ کس کے مال یہ قبضہ اور تصرف اس کی رضامندی کے بغیرروا نہیں۔

اے لوگو! میں تممارے پاس ایک ایس چیز --- کتاب الله --- چھوڑ کر جا رہا ہوں آگر تم اس پر عمل پیرا ہو گئے تو بھی گمراہ نہ ہو گے۔ سنو! اس پر عمل کرد- اے لوگو! یہ کون سا دن ہے ، عرض کیا حرمت والا دن ، پھر پوچھا یہ کون سا ماہ ہے ، عرض کیا محترم شرہے ، پھر پوچھا یہ کون سا ماہ ہے ، عرض کیا واجب الاحترام ممینہ ہے ، آپ نے فرمایا ، الله تعالی نے تممارے مال و جان اور عزت و آبرد کو آپس میں تم پر الیے واجب الاحترام برنایا ہے جیسے کہ یہ دن اس ماہ اور اس شرمیں قاتل احترام ہے۔

سنو! حاضر غیر حاضر کو بیہ تعلیمات پنچا دے ' میرے بعد کوئی نبی نہیں' تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللی! گواہ رہیو۔

امام بخاریؓ نے ایک معلق روایت بصیغہ مجمول بیان کی ہے کہ ابوحسان مفرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم ہر شب منیٰ سے بیت اللہ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے۔

امام بیہ بی ابن عرعرہ سے بیان کرتے ہیں کہ جھے معاذ بن ہشام نے ایک کتاب عطاکی 'جس کا اسے اپنے والد سے ساع حاصل تھا' اس میں قتادہ کا ابوحیان م ۱۳۰ھ کی معرفت ابن عباس کا بیہ بیان فہ کور ہے کہ رسول اللہ طاقیم جب تک منیٰ میں مقیم رہے' ہر رات بیت اللہ کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔ امام بیہ بی کہتے ہیں ابوحیان کی موافقت کسی راوی نے بھی نہیں گی۔

امام بیہ بی کا بیان ہے کہ نوریؓ نے ''جامع'' میں طاؤس از ابن عباس ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ طاقع ہر رات منیٰ سے بیت اللہ کی زیارت کے لئے تشریف لاتے تھے یہ روایت مرسل ہے۔

ایام کے نام: ۲ زوالج کو "یوم الزینت" کتے ہیں کہ اس روز حاجی اونوں اور سواریوں کو ہار سکھار کرتے ہیں۔ کا ذوالج کو "یوم الرویہ" کتے ہیں کہ اس روز وہ پانی فراہم کرتے ہیں جو منیٰ میں قیام کے دوران کام آتا ہے۔ ۸ زوالج کو "یوم منیٰ" کتے ہیں کہ اس روز وہ اعلم اور محسب سے چل کرمنیٰ کی طرف سفر

کرتے ہیں۔ ۹ زوالج کو "دیوم عرفہ" کہتے ہیں کہ اس روز حاجی عرفات میں قیام کرتے ہیں۔ ۱۰ زوالج کو "دیوم النحو" یوم اضخی" اور حج اکبر کا دن کہتے ہیں۔

۱۱۰ نوالم کو «ففر آخر» کا روز کہتے ہیں پھر جس نے دو دن کے اندر کوچ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ جہیں اور جو مخص تاخر کرے (۱۳/۲۰۳)

والپسی میں نماز ظمر: ایام تشریق کے آخری روز بروز منگل ۱۳ ذوالیج کو رسول الله مالیم رفقا سمیت منی سے واپس تشریف لائے اور وادی محسب جو کمہ اور منی کے درمیان واقع ہے پہنچ کر نماز عصر پڑھی، جیسے کہ الم بخاری نے عبدالعزیز بن رفیع کے ایک سوال کا جواب (جو انس واللہ سے منقول ہے) بیان کیا ہے کہ رسول الله طابع نے آٹھ ذوالیج کو ظمری نماز منی میں پڑھی اور ۱۳ ذوالیج کو عصری نماز محسب میں اداکی۔

مند احمد میں (عبداللہ عن نافع عن ابن عمر) مروی ہے کہ رسول اللہ طابیخ اور خلفاء ثلاثہ محسب میں قیام فرملیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ اور ترندی میں (عبدالرق از عبیداللہ بن عمراز نافع از ابن عمر) منقول ہے کہ رسول اللہ طابیخ اور خلفاء ثلاثہ ابطح میں قیام کرتے تھے' بقول ترندی ہیہ حدیث حسن غربیب ہے اور اس مسئلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا' ابی رافع اور ابن عباس کی روایات بھی ندکور ہیں۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے ۱۹۵۵، **۱۹۹۵ کا Kitab کا Kitab کو Www. Kitab ک** 

فرمایا کہ کل ہم ضعت بنی کنانہ بعنی محسب میں قیام پزیر ہوں سے جہال کفار نے کفری عمایت میں حلف اٹھایا تھا اور مسلم میں بھی اوزاعی سے اس طرح مروی ہے۔

امام احمہ و حضرت اسامہ بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاہیم سے عرض کیا آپ کل سوا آباد کا جو کہ کان چھوڑا بھی ہے (جہاں ہم قیام اس فروخت کروئی ہوں گے ، تو آپ نے فرمایا کیا عقیل نے کوئی مکان چھوڑا بھی ہے (جہاں ہم قیام کریں یا سب فروخت کروئی ہیں) پھر فرمایا ان شاء اللہ کل ہم خیت بن کنانہ میں قیام پذیر ہوں گے جہاں ہو کتانہ نے کفرو شرک کی جائیت میں قریش کا تعاون حاصل کیا تھا کہ وہ خاندان بن عبدالمطلب سے شادی ہیاہ اور ہمہ قتم کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ طاب سرد نہ کرویں ، پھر آپ نے فرمایا مسلم اور کافرایک ووسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔

ان احادیث سے واضح ہوا کہ نبی طابیام نے محمب اور نیٹ بنی کنانہ میں کفار قریش کو ذلیل و رسوا کرنے کی خاطر قیام فرمایا تھا کہ اسی مقام پر کفار قریش نے بنی ہاشم اور بنی مطلب سے مقاطعہ کی وستاویز تیار کی تھی۔ اسی لئے رسول اللہ علیم نے فتح مکہ میں بھی اکئی رسوائی اور خواری کی خاطریساں قیام فرمایا تھا 'فندا منیٰ کے بعد محسب میں قیام مسنون اور مرغوب عمل ہے اور بعض اہل علم کا یمی مسلک ہے۔

محصب میں قیام مسنون نہیں : امام بخاریؒ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علی مسنون امر نہیں جس رسول اللہ علی مسنون امر نہیں جس کا ول اللہ علی ہے کہ دہاں سے سفر آسان تھا' یہ قیام مسنون امر نہیں جس کا ول جائے یہ اور جس کا ول نہ چاہے نہ قیام کرے۔ امام بخاریؒ نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ محصب میں اترنا کچھ ضروری نہیں یہاں رسول اللہ علی محض اتفاقا اترے تھے۔

امام ابوداؤد' احمد بن حنبل (عنان بن ثبه 'مسدد' سفیان' صالح بن کیمان) سلیمان بن بیار سے تافع کا بیان نقل کرتے ہیں کہ (وہ رسول الله طابیع کے سامان سفر کا محافظ تھا) رسول الله طابیع نے مجھے ابطح بین قیام کا تھم نمیں فرمایا تھا گروہاں خیمہ نصب تھا آپ وہاں اتر پڑے' میں روایت امام مسلم نے قتیبہ' ابو بکراور زہیر کی معرفت سفیان سے بیان کی ہے۔

الغرض بير سب لوگ رسول الله طايئ كے محصب ميں نزول پر متفق ہيں۔ گراس بات پر اختلاف ہے كه ني عليه السلام كا نزول وہاں اتفاقاً تھا كہ يہاں سے سفر آسان ہے ' يا قصد ارادہ سے قيام پذير ہوئے' يمى قول موزن اور قرين قياس ہے كه قبل ازيں حجاج كرام طواف دواع كے بغير بى اپنے اپنے وطن كو روانہ ہو جاتے سخے۔ گراب رسول الله عليم نے فرمايا كه ہر حاجى كا آخرى عمل بيت الله كاطواف ہو۔

رسول الله طابيط زوال متصل ہى منى سے روانہ ہوئے اس قلیل وقت میں اتنے جم غفیر کا طواف وواع کرکے 'سفر ذرا وشوار امر تھا' للذا رسول الله طابیط کو مکہ کے نواح میں رات بسر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ محسب کے علاوہ کوئی مقام مناسب نہ تھا۔ جہال کفار قریش نے بنی کنانہ سے مل کر معلمہ کیا تھا کہ جب تک محسب کے علاوہ کوئی مقام مناسب نہ تھا۔ جہال کفار قریش نے بنی کنانہ سے معاشی اور سابی بائیکا جاری رکھیں بنی ہاشم اور مطلب رسول الله طابیط کو ہمارے سپرونہ کریں' ہم ان سے معاشی اور سابی بائیکا جاری رکھیں گے۔ الله تعالی نے ان کے اس معاہدہ کو ناکام بنایا اور ان کو خائب و خاصر اور رسوا اور ذلیل کیا۔ وین کو بلند

اور اپنا بول بالا کیا' نبی علیه السلام کی نصرت اور معاونت فرمائی دین اسلام کو مکمل کیا صراط متنقیم کی وضاحت کی۔ چنانچہ رسول الله مطابع سے سام کے ہمراہ جج کیا ان کو آواب جج اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ فریضہ جج اوا کرنے کے بعد رسول الله مطابع نے اس مقام پر قیام فرمایا جمال کفار قریش نے ظلم و تعدی اور بائیکاٹ پر ظالمانہ معاہدہ کیا۔

محصب میں رسول الله طابیم نے ظہر' عصر' مغرب اور عشار بڑھی اور تھوڑی دیر وہاں آنکھ جھیکی۔

تنعیم: رسول الله طابع نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کو اس کے بھائی عبدالر حمٰن بن ابی بکر کے ہمراہ النعیم عرہ کی خاطر روانہ کیا' وہ عمرہ سے فارغ ہو کر واپس چلی آئیں تو رسول الله طابع نے بیت الله کی مرف کرونے کا علم فرمایا' جیسا کہ ابو واور شریف میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے معقول ہے کہ میں نے تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ عمرے سے فارغ ہو کر آئی اور رسول الله طابع ابعلے میں میری آمد کے محمد مین میری آمد کے محمد مین نے لوگوں کو سفر کا تھم دیا اور رسول الله طابع بیت الله کے طواف کے بعد مدینہ کو دوانہ ہوئے۔

امام ابوداؤد نے ایک اور سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے نقل کیا ہے کہ میں منی سے رسول اللہ طاقط کے ساتھ محسب میں آئی ' چرمیں عمرہ کے لئے چلی گئ ' عمرہ سے فارغ ہو کر سحری کے دقت واپس آئی رسول اللہ طاقط نے کوچ کا اعلان فرمایا ' چنانچہ آپ نے فجر کی نماز سے قبل طواف وداع کر لیا ' بھر مدینہ منورہ کا رخ کیا (رواہ البخاری)

فجر کی نماز: بظاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے فجر کی نماز بیت اللہ میں پڑھی اور ایک رکعت میں سورة طور پوری تلاوت فرمائی کیونکہ بخاری میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ طاہیم سے طبع کی ناسازی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا سوار ہو کر طواف کر لو و چنانچہ میں نے طواف شروع کیا اور رسول اللہ طاہیم بیت اللہ کے ایک طرف فجر کی جماعت کرا رہے تھے اور سورت طور تلاوت فرما رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاہیم فی سفرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کا بیان ہے کہ رسول اللہ طاہیم فیون سفرا اور میں نے ابھی طواف نہیں کیا تھا تو آپ نے فرمایا جب فجر کی جماعت ہو تو سوار ہو کر طواف کر لینا۔

ملطی : امام احمد (ابو معاویه 'بشام 'عرده ' زینب بنت ابی سلم") حضرت ام سلمه علی سیان کرتے ہیں که رسول الله طلعی ن انہیں تھم دیا که '' قربانی کے روز'' فجر کی نماز میں ہمارے پاس مکه میں آجانا۔ یہ سند سحیحین کی مسئل سے محرکسی مصنف نے بھی اس کو بیان نہیں کیا۔ ممکن ہے لفظ ''یوم النو'' کی راوی سے غلطی محویا کاتب کی سل انگاری ہو اور اصل یہ ''یوم النفر'' ہے جس کی تائید امام بخاری کی ذکور بالا روایت سے محوی کاتب کی سل انگاری ہو اور اصل یہ ''یوم النفر'' ہے جس کی تائید امام بخاری کی ذکور بالا روایت سے محوی کے واللہ اعلم۔

ترم : غرضیکہ رسول اللہ طابیع نماز اور طواف سے فارغ ہو کر ملتزم سے چیٹے اور وعا فرمائی۔ امام توری (ثنیٰ بن صباح 'عرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ) نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابیع کو اپنا

رخ انور اور سینہ مبارک ملتزم کے ساتھ مس کرتے دیکھا' اس میں مثنیٰ راوی ضعیف ہے۔

روائگی: رسول الله طاهیام مکه مکرمه کے زیریں راستہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئ جیسا کہ حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ رسول الله طاہیام معلی کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئ اور منعلہ کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئ اور منعلہ کی جانب سے (مدینہ کے لیے) روانہ ہوئے۔ (متعنق علیہ) بخاری شریف میں حضرت ابن عمر سے موی ہے کہ رسول الله طابع کمہ میں جنیہ علیا سے (جو بطحاکی جانب ہے) وارد ہوئ اور جنیہ سفلمی سے روانہ ہوئے۔ ایک اور روانت میں ہے کداء سے (جو جنیہ علیا کی جانب ہے) وافل ہوئے اور کدی سے باہرروانہ ہوئے۔

غلطی : امام احمد (حمر بن فنیل' ایلی بن عبدالله' ابی الزیر) حضرت جابرات بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقع مغرب کے قریب نماز پڑھے بغیر' مکہ سے روانہ ہوئے اور مکہ سے ۹ ممیل کی مسافت پر مقام مرف میں نماز پڑھی۔ یہ روایت نمایت غریب ہے اور ایمل راوی مشتبہ ہے' ممکن ہے یہ ججتہ الوواع کا واقعہ نہ ہو' کیونکہ ہم پہلے بیان کر پچے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد' رسول الله طابع نے طواف وداع کیا تو ہتاہے؟ مغرب تک سفر کیوں ملتوی کیا۔ الایہ کہ امام ابن حزم کا یہ دعویٰ صبح ہو کہ فی علیہ السلام طواف وداع کے بعد محصب والیس کے طور پر صرف حضرت عائشہ رضی الله عنما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب وہ تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ سے فارغ ہو کر آئیں تو ان کی عصب والیس پر رسول الله طابع سے مکہ کی طرف آتے ہوئے راستہ میں ملاقات ہوئی۔

امام ابن حزم روایطیه کابیه خیال که آپ ماهیلام طواف وداع کے بعد محصب چلے آئے درست نہیں' ملاحظہ ہو زاد المعاد (ج ا'ص ۲۳۹)

والیسی کے وقت ذی طوی میں صبح تک قیام؟ : امام بخاری نے (باب من نزل بدی طول اذا رجع من مکة) کے وقت ذی طوی میں صبح تک قیام؟ : امام بخاری نے (باب من نزل بدی طول اللہ آتے وقت این عرض بیان کیا ہے کہ وہ مکہ آتے وقت ذی طوی میں رات بسر کرتے اور وان چڑھے بیت اللہ میں آتے اور والیسی کے وقت بھی ذی طویٰ میں آتے اور رات کو صبح تک قیام کرتے اور بقول ابن عرض رسول اللہ ما پیم کی وستور تھا۔

یہ معلق روایت سمجیحین میں موصول بھی ندکور ہے لیکن (یاد رہے) کہ اس روایت میں واپسی کے وقت ذی طویٰ میں رات بسر کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں' واللہ اعلم۔

آب زمزم لانا : سنن رّندی معه تحفه ج۲ص ۱۲۳ میں ۴۷ معنوت عائشہ اب زمزم لایا کرتی تھیں اور بیان کیا کرتی تھیں که رسول الله مالیویم اپنے ہمراہ آب زمزم لاتے تھے۔ (یہ حدیث غریب ہے)

وعا : امام بخاریؒ نافع از ابن عرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم جماد حج اور عمرے کے سفرسے والیس مدینہ منورہ تشریف لاتے تو سہ بار اللہ اکبر کمہ کریہ دعا پڑھتے۔

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدوهو على كل شئى قدير٬ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحدم

عُدیرِ خم : جمته الوداع سے واپی پر رسول الله طاعظ نے جحفہ کے قریب غدیر خم میں بروز اتوار ۱۸ زوالج کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

111

مهد کو پیڑے نیچے عظیم خطاب فرمایا۔ حضرت علی واٹھ کی فضیلت و منقبت بیان فرمائی' اور ان پر عائد کردہ جور و جفا نگ ظرفی اور بخل کے الزامات کا ازالہ فرمایا اور آپ کو حق بجانب قرار دیا۔

مفر قرآن اور مورخ دوران امام ابوجعفر محر بن جریر طبری ۱۳۱۰ نفریر خم کے واقعہ کی روایات بات مفر قرآن اور مورخ دوران امام ابو جعفر محر بن جریر طبری ۱۳۱۰ نفرید کے سلسلہ میں متعدد باتیز ۲ جلدوں میں جمع کی جیں۔ اس طرح امام ابن عساکر م ۵۵ ہے تھی اس خطبہ کے سلسلہ میں متعدد روایات بیان کی جیں 'ہم انشاء اللہ ان روایات میں صحیح کو ضعیف سے متاز کریں گے اور حق و باطل کو واضح بیان کریں گے۔ نیز اس بات کی بھی صراحت کریں گے کہ شیعہ حضرات کو اس واقعہ کی روایات سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔

رسم می میں اسحاق 'یزید بن طو سے بیان کرتے ہیں کہ جمتہ الوداع میں حضرت علی دالھ مع رفقا یمن سے تشریف لائے۔ رسول اللہ طاہام سے بعبات طاقات کی خاطر کسی کو امیر کارواں نامزد کر کے فورا کمہ چلے آئے 'امیر کارواں نے سرکاری پارچات میں سے سب کو ایک ایک جوڑا پہنایا 'کمہ کے قریب پہنچ تو حضرت علی ان کے استقبال کے لئے آئے 'اور وہ نیا لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے امیر کارواں کو سخت ست کما تو اس نے عرض کیا میرا خیال تھا کہ وہ لوگوں میں خوش پوش اور وقع نظر آئیں۔ حضرت علی واٹھ نے فرمایا اس نے عرض کیا میرا خیال تھا کہ وہ لوگوں میں خوش پوش اور وقع نظر آئیں۔ حضرت علی واٹھ نے فرمایا افسوس سے رسول اللہ طاہر کار محموم ہونے سے قبل ہی اتار وو 'چنانچہ اس نے تمام لباس اترواکر' سرکاری ملل میں جمح کردیے تو پورے لشکر میں حضرت علی واٹھ کے خلاف غم و غصہ کی امرووڑ میں۔

۲- محمد بن اسحال (سلیمان بن محد بن کعب بن عجره کی پوپیمی زینت بنت کعب زوج ابوسعید خدری کی معرفت) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی کا شکوه کیا تو رسول الله مالیم نے خطبہ کے خطبہ کے دوران فرمایا 'لوگو! علی کا شکوه نہ کرد وہ احکام اللی میں کھرا اور سخت ہے (امام احمد)

س۔ امام احمد' بریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں علی واللہ کی زیر قیادت برسر پیکار تھا' انہوں نے تک ظرفی اور بے مروتی کا مظاہرہ کیا۔ میں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا تو علی واللہ کی بے مروتی کا شکوہ کیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طابیع کے چرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر رسول اللہ طابیع نے فرمایا بریرہ! کیا میں مسلمانوں کی جان سے ان کو عزیز اور پیارا نہیں؟ میں نے عرض کیا' کیوں نہیں یارسول اللہ! پھر آپ نے فرمایا دمیں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ " (رواہ النسائی) یہ سند عمدہ اور قوی ہے اس کے فرمایا دمیں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ " (رواہ النسائی) یہ سند عمدہ اور قوی ہے اس کے سب رادی ثقہ بیں۔

س سنن نسائی میں ابوا للفیل کی معرفت زید بن ارقم سے ذکور ہے کہ رسول الله طامیم جب الوواع سے واپسی کے دوران غدیر خم میں فروکش ہوئے آپ نے درخوں کے پنچے صفائی کا تھم فرمایا۔

پھر آپ نے فرمایا مجھے منصب نبوت عطا ہوا' میں نے وہ فریضہ سرانجام دیا' میں تم میں دو اہم چزیں چریں پھر آپ نے فرمایا مجھوڑ چلا ہوں' قرآن پاک اور اہل بیت۔ غور کرو' تم میرے بعد ان میں جائشنی کے حقوق کیے اوا کرتے ہو' گماب اللہ اور اہل بیت کا باقیامت آپس میں چولی دامن کا واسط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی میرا مولی اور ولی ہے میں ہر مسلمان کا دلی ہوں' پھر آپ نے حضرت علی دائھ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا' میں جس کاولی ہوں علی

اس كا ولى ہے الى اِجو محض على والله كو دوست مستجھ تو اسے دوست بنا اور جو ان سے عدادت كرے تو اس سے عدادت ركھ۔

ابوا للفیل کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے پوچھا آپ نے بیہ مقولہ رسول الله طاملا سے ساتھا تو زید واللہ نے کہا جو لوگ ور ختوں کے بنچے تھے سب نے رسول الله طاملا کو دیکھا اور بیانت اسپے کانوں سے سی ا امام ذہبی فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث مسجع ہے۔

۵۔ امام ابن ماجہ براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ ججتہ الدواع سے واپسی کے دوران ہم رسول اللہ طاق کا میں ماجہ براء بن عازب سے بیان کرتے ہیں کہ ججتہ الدواع سے واپسی کے دوران ہم رسول اللہ علی کا ماہ کہ اس کے بعد معترت علی کا بازو پکڑ کر فرمایا کیا میں ہر مومن سے اس کی جان پر اس سے زیادہ تصرف کا حقد ار نہیں تو سب نے بیک آواز کہا کیوں نہیں ، پھر فرمایا علی اس کا دوست ہے میں جس کا دوست ہوں ' پھر دعا فرمائی:

اللهم والمن والاه وعادمن عامه (رواه عبدالرزاق)

۱۷۔ حافظ ابو علی موصلی اور حسن بن سفیان' براؤ سے بیان کرتے ہیں کہ ججتہ الوداع میں ہم رسول اللہ طابیع کے ہمراہ تھے۔ جب غدیر خم کے پاس آئے تو رسول اللہ طابیع کے لئے دو پیڑوں کے بینچے صفائی کر دی گئی' پھر ہنگامی اجلاس کا اعلان ہوا۔ پھر رسول اللہ طابیع نے حضرت علی کو اپنے پہلو میں کھڑے کر کے فرمایا کیا میرا سب مسلمانوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں' سب نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا ہیہ ۔۔ میرا سب مسلمانوں کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں دوست ہوں' النی! جو شخص اسے عزیز سمجھے تو اس سے علی ۔۔ اس شخص کا دوست اور عزیز ہے جس کا میں دوست ہوں' النی! جو شخص اسے عزیز سمجھے تو اس سے عداوت رکھ۔

حضرت عمر فاروق بربو کی حضرت علی والله سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مبارک باد دی زہیج زو شرف! آپ ہر مسلمان مرد د زن کے مولی اور دوست ہیں۔

اس سند میں زید بن علی اور ابو ہارون عبدی دونوں ضعیف راوی ہیں اور دوسری سند میں ابواسحاتی سبیعی کا تلمیذ موسیٰ بن عثان حضرم بھی نمایت ضعیف ہے۔ والله اعلم۔

^ مند احمد میں (عبداللہ بن امام احمد علی بن علیم ازدی شریک ابواحاق) سعید بن وہب اور زید بن یشی کے سند احمد میں (عبداللہ بن امام احمد علی واٹھ نے لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر بوچھا کہ رسول اللہ ساتھ اسے نہ کور ہے کہ میں جو فرمایا وہ جس نے سنا ہو وہ کھڑا ہو کر بتائے وینانچہ سعید کی سمت سے چھ صحابہ کھڑے ہوئے اور زید کی جانب سے بھی چھ سب نے کما کہ رسول اللہ مالھ بلانے غدر خم میں فرمایا تھا:

اليس الله اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والله اللهم والله واللهم والله واللهم والله وعاد من عادم

بقول عبدالله بن الم احمد ذكور بالا ابواسحاق عمرذى امرے بيد الفاظ مزيد نقل كرتے ہيں: وانصو من نصره واخدل من خدامه

9- ایم عبدالله بن امام احمد ند کور بالا متن صدیث زید بن ارقم سے بھی بیان کرتے ہیں-

المله ولى المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليه المقهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره ابي اسحال سي من نصره ابي اسحال سي من نصر الله اسحال الله اسحال المروزي ام) بهي سير دوايت ذكور ب-

ا۔ امام ابن جریر (احمد بن منسور 'عبد الرزاق 'امرائیل 'ابی اسحاق 'زید بن وہب اور عبد نیر) حضرت علی والھ سے میں روایت بیان کرتے ہیں۔

نیز امام ابن جریر (احمد بن منصور ' عبیدالله بن موی شیعه ثقد ' فطر بن خلیفه ' الی اسجان ' زید بن وہب ) زید بن یشی اور عمرو ذی امرے بھی مذکور بالا متن بیان کرتے ہیں۔

۱۱۰ عبداللہ بن امام احمد (عبداللہ بن عمر تواربری پونس بن ارقم عبد بن ابی نیاد) عبدالرحمٰن بن ابی کیل سے بیان کرتے ہیں میرا چشم دید واقعہ ہے کہ علی وائد مجد کے صحن میں خداکا واسطہ دے کر پوچھا کہ رسول اللہ طابیخ سے غدیر خم میں جس نے (من کنت مولاہ فعلی مولاه) سنا ہو وہ کھڑا ہو کر بتا ہے ابن ابی لیل کتے ہیں بارہ بدریوں نے اٹھ کر کما (گویا میری نگاہ میں اب بھی ان کا تصور موجود ہے) ہم اس امری شمادت دیتے ہیں بارہ بدریوں نے اٹھ کر کما (گویا میری نگاہ میں اب بھی ان کا تصور موجود ہے) ہم اس امری شمادت دیتے ہیں کہ رسول اللہ علی بالمؤمنین من انفسهم وازواجی امهاتهم) عوض کیا کیوں نہیں بالکل درست ہے ' پھر رسول اللہ طابیخ نے فرایا: من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللهم والموں والم مولاہ اللهم والم مولاہ الله مولاہ والله وعالا مولاہ الله مولاء الله مول

عبد الرحن بن الى كيل سے عبيد بن ابى الوليد تيسى اور عبد الاعلىٰ بن عامر تغلبى وغيرہ بھى بيد واقعہ نقل كرتے ہيں گراس ميں بيد اضافه بھى ہے اس كو بدوعا وى أور ان كو آپ كى بدوعا كى اس كو بدوعا وى أور ان كو آپ كى بدوعا لكى۔

سال الهام ابن جریر (احمد بن منسور اور ابن الی عاصم از سلیمان غلابی از الی عام عقدی از کثیر بن زید از محمد بن عمر بن علی از علی طبیط نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طبیط نے غدیر خم میں ورخت کے پاس دوران خطبہ فرمایا (من گفت مولاه فعلی مولاه) اور بعض نے حضرت علی سے بیر روایت منقطع بیان کی ہے۔

اساعیل بن عمر بیلی (ایک ضعیف راوی) معر طحه بن مصرف) عمیره بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ

حفرت علی والد بر سر منبر صحابہ کرام سے بوچھ رہے تھے کہ جس نے رسول الله طابیم سے غدیر خم میں حدیث ولایت کے بارے کچھ سنا ہو وہ کھڑا ہو کر بتائے چنانچہ بارہ صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر کما ہم نے بیر ویکھا اور رسول الله طابع سے بیر سنا ہے (من کنت مولاہ فعلی مولاہ الملهم وال من والاہ وعاد من عادہ) ان صحابہ

میں حضرت ابو ہریرہ ' حضرت ابوسعید خدری اور حضرت انس بن مالک جمی موجود تھے۔ نیز ملحہ بن مصرف سے ایک ثقہ راوی ہانی بن ابوب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔

۵۱۔ عبداللہ بن امام احمد (تجاح بن اشاع شباب نیم بن عیم اور ایک طیس علی) علی واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیلم نے غدیر خم میں قیام کے روز فرمایا (من کنت مولاه فعلی مولاه) اور بعض نے اس میں بید الفاظ بھی نقل کے ہیں (وال من والاه وعاد من عاده) امام ابوداؤد نے اس سند سے حدیث مخدج بیان کی۔

11- امام احمد (حسین بن محر اور ابولایم المحل ابوا المنیل) سے بیان کرتے ہیں حضرت علی والد نے معجد کوفد کے صحن میں لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھا خدارا بتاہیے آپ نے رسول اللہ مطابیم سے خدیم فیم ولایت کے بارے کیا ساتھا 'چنانچہ بہت سے لوگوں نے کما کہ رسول اللہ مطابیم نے آپ کا باتھ پکڑ کر لوگوں سے پوچھا تھا کیا تم جانے ہو کہ مسلمانوں پر میراحق ان کی جانوں سے زیادہ ہے سب نے کما جی بال یارسول اللہ پھر آپ نے فرایا میں جس کا دوست ہوں علی ہمی اس کا دوست ہے اللی! جو محض علی سے محبت رکھتا ہے تو ہمی اسے محبوب بنا اور جو محض علی سے محبت رکھتا ہے تو ہمی اسے دشمن جان۔

ابوا اللفنیل کہتے ہیں میرے دل میں اس کے بارے کھ تعجب اور شبہ ساپیدا ہوا تو میں نے زید بن ارقم سے پوچھاعلی دیاہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا نے فرمایا تھا (من گذت مولاه فعلی مولاه) تو زید نے کما تعجب کی بات ہے' میں نے خود رسول اللہ طابیا سے یہ کلام ساتھا۔

امام ترندی اور نسائی نے بھی ابوا لطفیل کی معرفت زید بن ارقم سے بیہ روایت بیان کی ہے اور ابن جریر نے بھی کیچیٰ بن جعدہ کی معرفت زید بن ارقم سے بیہ روایت نقل کی ہے۔

الم احمد (عفان ابوعوانه منيره ابوعبيه) ميمون ابى عبدالله سے بيان كرتے بيں كه ميں نے زيد بن ارقم سے ساكه بم رسول الله طابيم كے بمراه وادى خم ميں تصرے آپ نے ظهر كى نماز كے بعد خطاب فرايا (اور دخت پر كبرا تان كررسول الله طابيم كے سايہ كا انظام كيا كيا تھا) المستم تعلمون انى اولى بكل مومن من نفسه سب نے كما كيوں نہيں۔ آپ كا واقعى حق زياوه ہے ' كام آپ نے فرايا۔ من كنت مولاه فان عليا مولاه الله وعاد من عاداه۔

نیز امام احمد (از نزر از شعبہ از میمون) از زید بھی ہیہ روایت ندکور ہے ' بیہ سند عمرہ ہے۔ اس کے راوی ثقہ ہیں اور امام ترندی نے اس سند سے میراث میں ایک حدیث کو صیح قرار دیا ہے۔

یں صور کی بن آدم ، حبش بن حارث النجعی رباح بن حارث سے بیان کرتے ہیں کہ مجر کوف کے صحن ۱۸ بیل آگر چند لوگوں نے حضرت علی واٹو کو ''السلام علیک یامولانا'' اے آقا آپ پر سلام ہو' آپ نے فرمایا تم لوگ عرب ہو میں آپ کا آقا کیے ہو سکتا ہوں و انہوں نے کما ہم نے غدر خم میں رسول الله علیم اس سا الله علیم سے سنا قلد من کنت مولاه فهذا مولاه۔

رباح بن حارث کتے ہیں وہ جانے گئے تو میں بھی ان کے ہمراہ ہوگیا۔ ان سے دریافت کیاتو انہوں نے گماہم انساری لوگ ہیں اور ان میں ابوابوب انساری بھی تھے۔ امام احمد نے خش عن رباح سے بھی بید بیان کیا ہے۔

الم الم الم الله مرتبہ الم ابن جریر طبری کے جز اول میں ہے (محود بن عوف طائی عبیداللہ بن موی اساعیل بن کشیط میں از عربے مر میری کتاب میں یہ ذکور بن کشیط جیل بن عاره سالم بن عبداللہ بن عرب (بقول ابن جریر روایت میں از عرب مر میری کتاب میں یہ ذکور فیل ایک میں نے رسول اللہ طابع ہے سنا اور آپ نے حضرت علی واللہ کا باتھ تھا ابوا تھا، من کنت مولاه فیل الم فیل الله مولاه الله مولاه الله من والاه وعاد من عاده (امام ذہبی فرماتے ہیں یہ روایت میں نے امام ابن جریر طبری کے مطوفہ میں دیکھی ہے)

یہ صدیث غریب ہے بلکہ منکر ہے اور اسکی سند ضعیف ہے 'بقول امام بخاری'' جمیل مجروح راوی ہے۔

الا۔ مطلب بن زیاد 'عبداللہ بن محد بن عقیل سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے جابر بن عبداللہ واٹھ سے سنا'
ہم فدر خم میں قیام پذریہ تھے' رسول اللہ طابیخ خیمہ سے باہر تشریف لائے اور حضرت علی واٹھ کا ہاتھ پکڑ کر کما

(عن گنت مولاہ فعلی مولاہ) امام ذہبی نے اس صدیث کو حسن کما ہے ' نیز جابر بن عبداللہ سے روایت الی سلہ بن عبدالر من بھی نقل کرتے ہیں۔

الدواع الم احمد ( يكي بن آدم ' ابن ابی بكير ' ابواحمد زبيری ' اسرائيل ' ابی اسحاق ' حبثی بن جناده ' بقول يكي حبثی جبته الوداع می سوجود تها ) سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله مظهيم نے فرمايا على ميرا ہے اور ميں اس كا بول ' ميں خود اپنا يقام دول گا' يا ميرا پيغام رسان علی ہو گا' اور ابن ابی بكير كے الفاظ بيہ ہيں " لا يقضى عنى دينى الا انا لوطلی" نيز امام نسائی (احمد بن سليمان ' يكيٰ بن آدم ' اسرائيل از ابی اسحاق از حبثی بھی بيان كرتے ہيں۔

المام احمد (زبیری' اسوہ بن عامر' یکیٰ بن آدم' شریک' ابی اسحاق' حبثی بن جنادہ) سے ندکور بالا روایت کی مثل میان کرتے ہیں' شریک کہتے ہیں' میں نے ابواسحاق سے دریافت کیا' حبثیؓ سے آپ نے کمال سنا تھا تو اس

نے کہا' ہمقام جبانہ سبیع وہ گھوڑے پر سوار ہماری مجلس میں معمولی دیر کے لئے رکے تھے۔

امام ابن ماجہ 'ابن ابی شیبہ (سوید بن سعید 'اساعیل بن مویٰ) از شریک بیان کرتے ہیں 'امام ترذی بھی اساعیل بن مویٰ کی معرفت شریک سے بیان کرتے ہیں۔ اور ترذی نے اسکو حسن صحیح غریب کما ہے۔

سلیمان بن قرم (ایک متروک راوی) ابواسحاق مبش بن جنادہ سے بھی بیہ روایت منقول ہے۔

۳۲۰ حافظ ابو عمل موصلی (ابوبربن ابی شبه شریک ابوبرید داود بن بزید اددی) بزید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ معجد میں تشریف لائے اور لوگ آپ کے پاس چلے آئے ایک نوجوان نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ مالیکا سے یہ کلمات سے ہیں (من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من عاده) تو آپ نے فرمایا بالکل سے ہیں۔ نیز المم این جریر طبری بھی (ابی کریب شاذان شریک) سے بیان کرتے ہیں۔ اور المم ابن جریر طبری (ادریس اور داؤد بران بزید اودی از ابو ہریہ ایک میں واقعہ نقل کرتے ہیں۔

اوم غدر ملم كا روزه: باقى ربى وه صديث جو ( نمره ابن خونب اطروراق شربن حوش) حضرت الوجرية المحتصل عدري على كا بات ك

یہ روایت منکر بلکہ جھوٹ کا بلندہ ہے کیونکہ حضرت عمر واقع کی متنق علیہ روایت کہ آیت ا کملت۔۔۔
بروز جمعہ عرفہ میں نازل ہوئی تھی' کے خلاف ہے۔ اس طرح ۱۸ زوالح بجری اندر خم کا روزہ جو ساٹھ ماہ کے
روزوں کے برابر ہے' بھی غلط اور باطل ہے' کیونکہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کے روزے
دس ماہ کے روزوں کے مساوی ہیں تو پھر بتاہے! ایک روز کا روزہ ساٹھ ماہ کے روزوں کے مساوی کیونکر ممکن
ہے' امام ذہبی نے ساٹھ ماہ والی روایت کو نمایت منکر کما ہے۔

(حبشون خلال اور احمد بن عبدالله بن احمد نیری (کلاهما صدوق) از علی بن سعید رملی) از ضمه مجی به روایت مروی به روایت مروی به دری و درت انس اور حضرت ابوسعید خدری و غیرو سے نمایت کمزور اور وابیات اساو سے مروی ہے۔

تبصرہ: اس حدیث کے ابتدائی کلمات (من کنت مولاہ فعلی مولاہ) تو یقیناً رسول الله علیم کے فرمودات میں سے بیں اور "اللهم وال من والاہ" کا اضافہ بھی مضبوط سندسے مردی ہے۔

باتی رہا روزے کا مسلد تو یہ بالکل صحیح نہیں اور نہ ہی تایت اسکمات غدیر خم کے روز نازل ہوئی بلکہ یہ تو

يوم غدرير فم سے كى روز قبل يوم عرف ميں نازل ہو چكى تقى-

اکرام مسلم : امام طیرانی (علی بن اسحاق ا سبیانی' علی بن محد مقدی' محد بن عمر بن علی مقدی' علی بن محد بن یوسف بن شبان بن ماه بن مسمع' سل بن صنیف' سل بن مالک براد کعب بن مالک' ابیه' جده) بیان کرتے ہیں کہ حجتہ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ مطابع مدینہ منورہ تشریف لائے تو برسر منبر حمدوثا کے بعد فرمایا اے لوگو! ابو بکڑنے مجھے کہم رنجیدہ نسیں کیاتم اس کی قدرومنزلت کاخیال رکھو۔

اے لوگو! میں ابو بکر' عمر' عثمان' علی' ملحہ' زبیر' عبدالرحلٰ بن عوف اور اولین مهاجرین سے خوش ہوں' تم ان سے علو اور بلند رتبہ کا خیال رکھو۔ اے لوگو! مجھے صحابہ کرام مسرال اور احباب کے بارے تم سے کوئی تکلیف نہ پنچے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان پر ظلم وستم کامواخذہ نہ کرے۔

اے لوگوا تم مسلمانوں پر زبان درازی نہ کرد' جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اچھا کہو۔

قبراطمرکی زیارت کے آواب: ج سے قبل یا بعد مدینہ منورہ آئے تو مبعد نبوی میں نماذ اوا کرے کہ اس میں ایک نماز ویکر مساجد سے ہزار نماز سے بہتر ہے بجز بیت الله شریف کے۔شد رحال اور ثواب کی خاطر عزم سنر صرف مبعد نبوی کعبتہ الله اور بیت المقدس کیلئے روا ہے (مسلم بخاری بروایت ابی ہریرہ فظر عزم)

معجد نبوی اور معجد حرام رسول الله طاهیم کے مبارک دور میں اس قدر وسیع نه تھی۔ حضرات خلفائے راشدین اور دیگر فرمانرواؤں نے ان کی توسیع کی یہ توسیع شدہ رقبہ فغیلت وغیرہ میں اصل معجد کے برابر ہے حکم المزید کھر رسول الله طابیم حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی الله عنما پر صلوة و سلام پر صعب ابوداؤد شریف وغیرہ میں ہے جو مخص بھی کی وقت مجھ پر صلوة و سلام پڑھتا ہے تو الله تعالی اس وقت مجھ میں روح لوٹا دیتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابن عمر مجد نبوی میں وافل ہوتے تو الله المسلام علیک یادسول الله السلام علیک یا ابابکر السلام علیک یاابت) کہتے ویکر صحابہ کرام کا بھی دستور تھا۔

امام مالک"، شافعی اور امام احمد کے مطابق روضہ اطهر کی طرف منہ کرکے صلوۃ و سلام پڑھے، اور بقول امام ابو حنیفہ کعبہ رخ ہو کر صلوۃ و سلام کے۔ (یہاں تک) کہ بعض احناف کا قول ہے کہ قبر شریف کی طرف پشت کرے، اور بعض کتے ہیں کہ دوضہ اطهر کو بائیں جانب کرکے پڑھے۔ اس بات پر سب کا انقاق ہے کہ قبراطمر کو نہ چھوٹے، نہ بوسہ وے، نہ طواف کرے، اور نہ اس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھے۔

صلوة و سلام مين رسول الله طليكم كي بي صفات و نعت بيان كرنا ورست به مثلًا السلام عليك يارسول الله السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه يااكرم الخلق على الله يامام المتقين.

قبر نبومی پر وعاء: صلوۃ و سلام کے علاوہ روضہ اطهر کی طرف رخ کر کے دعانہ مانے کہ باتفاق ائمہ بید ممنوع اور حرام ہے۔ امام مالک اسے نمایت کریمہ کتے ہیں' اور ان کی طرف ورج ذیل قول منسوب کرنا مرامر بہتان اور جھوٹ ہے کہ خلیفہ منصور کو روضہ اطهر کی طرف منہ کر کے دعا مانکنے کو کما تھا۔ دعا کے وقت قبر شریف کی طرف رخ کر وقت قبر شریف کی طرف رخ کر وقت قبر شریف کی طرف رخ کر کے دعا کرتے تھے۔ کو نکہ رسول اللہ مطابع کی دعا ہے کہ

میری قبر کی عبادت نه هو۔

اے مسلمانو! تم اپنے گروں کو قبرستان نہ بناؤ اور تم جہاں ہو صلوۃ و سلام پڑھو کہ تہمارا صلوۃ و سلام جھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جمعرات اور جعہ کو بکثرت درود شریف پڑھو، تہمارا درود مجھے پش کیا جاتا ہے۔ محابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا 'یہ کیو کر ممکن ہے آپ کا جمد اطہر پوسیدہ ہو چکا ہو گاتو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے انہیاء کے جسموں کو زمین کے اندر پوسیدہ ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔ اور فرمایا قریب سے صلوۃ و سلام میں خود سنتا ہوں اور دور سے مجھے ملائیکہ کے ذریعہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالی کی میودونصاری پر میں خود سنتا ہوں اور دور سے جمھے ملائیکہ کے ذریعہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالی کی میودونصاری پر اس بات کا اندیشہ نہ ہو تا تو آپ کی قبر شریف بھی کھی چھوڑ دی جاتی۔

نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے جس کرے میں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کا کمرہ اور ویگر ازواج مطرات کے کمرے مسجد نبوی سے باہر تھے۔ ولید بن عبدالملک معاشہ من اللہ عنها کا کمرہ اور ویگر ازواج مطرات کے کمرے مسجد نبوی سے باہر تھے۔ ولید بن عبدالعزر من مام مام معلی تھے۔ عمد خلافت میں یہ کمرے مسجد نبوی میں شامل کئے گئے۔ اس وقت عمر بن عبدالعزر من مارے نماز مدید منورہ کے حاکم اعلیٰ تھے۔ قبراطمری عمارت کی اس طرح تعمیری گئی کہ اس کی طرف کوئی رخ کرکے نماز پڑھو (مسلم نہ پڑھ سکے کوئکہ رسول اللہ مال کا فرمان ہے نہ قبرول پر بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کرکے نماز پڑھو (مسلم عن ابی مر ثد غنوی)

جمرت کا اا وال سال : اس سال کا آغاز ہوا ، حجۃ الوداع سے رسول اللہ ماہیم واپس تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے۔ اس سال چند عظیم واقعات رونما ہوئے۔ من جملہ ان کے رسول اللہ ماہیم کا سانحہ وصال ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالی نے آپ کو زوال پذیر دنیا سے حیات جاوداں اور ابدی نعت کی طرف منقل فرہا دیا۔ جنت کے اعلی و ارفع مقام میں جس سے افضل کوئی مقام نہیں جیسا کہ قرآن (۱۹ مست کی طرف منقل فرہا دیا۔ جنت کے اعلی و ارفع مقام میں جس سے افضل کوئی مقام نہیں جیسا کہ قرآن (۱۹ مست کی طرف مناقل میں ہے "اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں ہے۔" یہ سانحہ ارتحال ، پیغام رسالت کی ممل اوائیگی کے بعد چیش آیا۔ جس کی تبلیغ کے لئے آپ مامور سے امت کی خیرخواہی اس کی بھلائی کی طرف راہ نمائی ونیا و آخرت کے نقصان وہ امور سے آگائی کے بعد یہ حادثہ فا جعہ رونما ہوا۔

وفات کی خبر: قبل ازیں ہم حضرت عرظی متفق علیہ ردایت بیان کر چکے ہیں کہ آیت الیوم اکلملت لکم دینکم الخ (۵/۳) بروز جعہ عرفہ میں رسول الله طابع پر نازل ہوئی اور عمرہ سند سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور عمرہ سند سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جھیا کہ ہر کمالے را زوالے اکہ ہر کمالے کہ جر کمالے کہ جم کا نے تھے۔ اس کی جب یہ دوال ہو تا ہے گویا کہ حضرت عمر والله اس سے رسول الله طابع کی وفات سمجھ گئے تھے۔ اس کی طرف حضرت جابر کی حدیث مسلم میں اشارہ موجود ہے کہ رسول الله طابع سے جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا تھا ، محمد سے مسائل جے سکے لوشاید میں آئندہ سال جے نہ کرسکوں۔

پیشر ازیں ہم حافظ بزار اور حافظ بیمق کی روایت ابن عمربیان کر چکے ہیں کہ ایام تشریق کے وسط میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مورہ اذا جاء نصر الله نازل ہوئی تو رسول الله طاہیم کو معلوم ہو گیا کہ یہ آخری جے بھر رسول الله طاہیم کے "ناقہ قصواء" پر پالان ڈالا گیا۔ پھر رادی نے آپ کے خطاب کو بیان کیا۔ الله عالیہ بی حضرت عمر نے جب ابن عباس سے اکثر صحابہ کرام کی موجودگی میں سورہ اذا جاء نصر الله (۱/۱۰) کی تغییر دریافت کی ابن عباس کی فضیلت و برتری اور علمی دسترس پر آگاہ کرنے کے لئے کہ انہوں نے معطرت عمر کو ابن عباس کے مشائخ بدر کے ساتھ بھانے اور ان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرنے پر طامت کی تھی معضرت عمر نے کما اس کی وجہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر نے صحابہ کرام سے ابن عباس کی موجودگی میں سورہ اذا جاء نصر الله (۱/۱۰) کی تغییر ہو تھی تو انہوں نے کہا کہ جب الله تعالیٰ نے فتح سے میں سورہ اذا جاء نصر الله (۱/۱۰) کی تغییر ہو تھی تو انہوں نے کہا کہ جب الله تعالیٰ نے فتح سے میں تو ابن عباس کی حمدوثنا بیان کریں اور مغفرت طلب کریں 'پھر آپ نے ابن میاس سے پوچھا آپ کیا گئے جیں تو ابن عباس کی تغییر بی جانتا ہوں۔

امام ابن کیئر فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی تغییر میں ہم نے متعدد وجوہ سے حضرت ابن عباس کے قول کی تائید بیان کی ہے۔ اگرچہ وہ صحابہ کرام کی تغییر کے منافی اور مخالف نہیں۔

ای طرح امام احمد (و کین ابن ابی ذئب صالح مول تواس) حضرت ابو جریرة سے بیان کرتے ہیں کہ جب برسول الله مطابع نے ا رسول الله مطابع نے اپنی ازواج مطسرات کے ہمراہ ج کیا تو فرمایا صرف یمی جے ہے پھر چمائی نشین ہو جاؤ۔ اس مند میں امام احمد منفرو ہیں ابوداؤو میں عمدہ سند سے مردی ہے۔

غرضیکہ صحابہ کرام کو اس سال آپ کی وفات کے بارے کچھ آگانی ہو گئی تھی۔ آئندہ صفحات میں ہم ہیہ مانحہ بیان کریں گے اور اس کے متعلق احادیث و آثار بیان کر دیں گے، وباللہ المستعان۔ قبل ازیں ہم یمال وہ حلات بیان کریں گے جو ائمہ کرام، محمہ بن اسحاق، ابن جریہ طبری اور حافظ بیعتی نے درج کئے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم نے کتنے جج کئے، کتنے غزوات کئے اور کتنے بھکر روانہ کئے اور کن بادشاہوں کی طرف خطوط ارسال کئے بیہ ہم مختصر بیان کریں گے بھروفات کا سانحہ بیان کریں گے۔

کننے جج اور عمرے کئے : سمیمین میں ابواسحاق سبیعی ، حضرت زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع نے 19 غزوات کے اور جمرت کے بعد صرف ایک جج کیا۔ ابواسحاق کا بیان ہے کہ ایک جج مکہ میں بھی کیا۔ (زید بن حباب سفیان ثوری ، جعفر بن محر ، ابوه) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع سن میں بھی کیا اور ۱۲۳ قربانی نے صرف تین جج کے دو قبل از جمرت اور ایک بعد از جمرت ، جس کے ساتھ عمرہ بھی کیا اور ۱۲۳ قربانی کے جانور ہمراہ لائے اور ایک سوی محمد بن ماندہ جانور حضرت علی یمن سے لائے اور قبل ازیں ہم محمد معابد جن میں حضرت انس بھی موجود ہیں سے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع فی جار عمرے کئے۔ عمرہ حدیدیہ عمرہ قضا ، عمرہ بعرانہ ، عمرہ مع جج۔

غروات : باقی رہا غروات ، تو امام بخاری نے حضرت سلم الله بن اکوع سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الله مالیا عن کو الله مالیا کے اور زید بن حارث کے ہمراہ نو غروات کے۔ رسول الله مالیا ون کو

ہمارے امیر نامزد فرما دیتے تھے۔ متفق علیہ روایت میں (زید از سلم) مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مالیا کے ہمارہ سات غزوات کئے اور ان جنگوں میں جن میں دستے روانہ کرتے تھے تو جنگیں لایں بعض میں حضرت ابو پکڑ امیر تھے اور بعض میں اسامہ بن زید۔ صبح بخاری میں حدیث اسرائیل از ابواسحاق از براء میں ہے کہ رسول اللہ طابیع نے 10 غزوت کئے۔ شعبہ کی متفق علیہ روایت از ابواسحاق از براء میں ہے کہ رسول اللہ طابیع نے 10 غزوات کئے اور وہ رسول اللہ طابیع کے ہمراہ سترہ میں شامل ہوا پہلے کا نام عشیرے یا عمیر۔

امام مسلم (محربن خنبل ، معتر ، محمس بن حن ابن بریده سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله طابع اسے محمراہ سولہ الله طابع اسے کے ہمراہ سولہ جنگیس کیس۔ امام مسلم (حین بن واقد ، عبداللہ بن بریده ) بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله طابع کے ہمراہ ۱۹ انیس غزوہ کئے اور آٹھ میں لڑائی ہوئی۔ اور اسی سند کے ساتھ یہ بھی مروی ہے کہ رسول الله طابع نے چو ہیں وفعہ لشکر روانہ کئے ، لڑائی صرف (۱) بدر (۲) احد (۳) احد (۳) احراب (۳) مرسیح

صیح مسلم میں حدیث ابوالزبیراز جابر میں مروی کہ رسول اللہ طابیع نے اکیس غزوات کئے میں ان کے ہمراہ انیس میں شامل ہوا بدر اور احد میں نہ شریک ہوا مجھے والد نے روک دیا تھا جب والد احد میں شہید ہو گئے تو پھر میں کسی جنگ میں غائب نہیں رہا۔ عبدالرزاق (معمر نہری) سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے اٹھارہ غزوات کئے معلوم نہیں یہ وہم تھا یا بعد میں ساع تھا۔ حضرت قادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے انیس غزوات کئے آٹھ میں لوائی ہوئی اور چو ہیں بار لشکر روانہ کیا۔ خلاصہ یہ کہ آپ کے تمام غزوات اور سریہ ۲۳ ہوئے۔

اور پوبین بار سلر روانہ لیا۔ طاحہ یہ لہ آپ کے عمام عزوات اور مریہ سہم ہوئے۔
معمولی تفصیل مع تاریخ: عودہ بن زبر (الم زہری موئ بن عقب) محمد بن اسحاق وغیرہ علاء مغازی کا
بیان ہے کہ جنگ بدر رمضان مو میں ہوئی۔ جنگ احد شوال ساھ میں ہوئی 'جنگ خندق اور بنی قریظہ
شوال سم یا ۵ھ میں ہوئی 'جنگ بنی معطل مریسیع شعبان ۵ھ میں جنگ خیبر صفر کھ میں یا دھ میں اور
شقیق یہ ہے کہ دھ کے آخری ایام اور کھ کے ابتدائی ایام تھے۔ فتح مکہ رمضان ۸ھ' جنگ ہوازن میں
طائف کا محاصرہ کیا شوال اور بعض ایام ذوالج میں دول اللہ مطابع نے خود جج اوا فرمایا۔
میں ابو بکر صدیق جاتھ امیر جج سے اور ماھ میں رسول اللہ مطابع نے خود جج اوا فرمایا۔

 27 في تبوك ان ميں سے لزائى صرف نوميں ہوئى ۔ البدر على احد على خندق سم قريظه ، ۵ - بنى معطق ، ۲ - خير كار فتح مكم ، ۸ - حنين ، ٩ - طائف -

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ یہ قبل ازیں مفصل بیان ہو چکے ہیں۔ ولله الحمد

ہم اس کی تفصیل تبل ازیں بیان کر مے ہیں اور اب ان کا مخضر خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق (۱) حضرت عبیدہ بن حارث کو ثنیہ مرہ کے اسل کی طرف روانہ کیا (۲) حضرت حمزہ بن عبدا لمعلب کو حیص کے نواح میں ساحل کی طرف (۳) حضرت سعدؓ بن ابی و قاص کو جرار کی طرف روانہ کیا (۴) معنرت عبدالله بن جحش کو بحیله کی طرف (۵) معنرت زید بن حارثه کو قرده کی جانب (۲) معنرت محمد ا بن سلمہ کو کعب بن اشرف کی طرف (2) حضرت مرکز بن الی مرثد کو رجیع کی طرف (۸) حضرت منذر "بن عمرو کو بیئر معونہ کی طرف (۹) حضرت ابو عبیرہؓ کو ذی قصہ کی جانب (۱۰) حضرت عمر بن خطاب دہا کھ کو بنی عامر کے علاقہ کی طرف (۱۱) حضرت علیؓ کو یمن کی طرف (۱۲) حضرت غالبؓ بن عبداللہ کلبی کو کدید کی طرف' انسوں نے بنی ملوح پر شب خون مارا اور چند لوگوں کو قتل کیا اور ان کے مویثی بھگا لائے۔ وہ لوگ مویشیوں کی طلب میں پیچیے آئے تو ان کے درمیان ایک وادی کا سلاب حائل ہو گیا اور حارث بن مالک بن برصاء کو گرفتار کرلائے۔ (۱۴۳) حضرت علیٰ کو فدک کی طرف روانہ کیا۔ (۱۴۳) حضرت ابو العوجاء سلمیٰ کو بنی سلیم کی طرف بھیجا اور سارے کام آئے۔ (۱۵) حضرت عکاشہ کو غمرہ کی طرف بھیجا (۱۲) حضرت ابوسلمہ بن عبدالاسدكو نجديس بى اسد كے چشمہ "قطن"كى طرف بھيجا (١٤) حضرت محمد بن مسلمة كو موازن كے علاقه قرطاء میں بھیجا (۱۸) حضرت بشیرٌ بن سعد کو فدک میں بنی مرہ کی طرف (۱۹) حضرت بشیرٌ بن سعد کو حنین کے نواح میں بھی بھیجا (۲۰) حضرت زیر بن حارثہ کو بنی سلیم کے علاقہ جموم کی طرف روانہ کیا (۲۱) نیز انہیں کو بنی عثین کے علاقہ جذام کی طرف بھی جیجا بقول ابن ہشام یہ حسی کاعلاقہ ہے۔

مرب زید کے روانہ کرنے کا سبب: ابن اسحاق وغیرہ کے مطابق اس نظر کے روانہ کرنے کا باعث یہ تھا کہ حضرت دحید کلبی سول اللہ مظاہم کا کتوب گرامی بنام قیصرروم پنچا کروالیس آرہ تھ' ان کے پاس قیصرروم کے عطاکردہ عطیہ جات تھے۔ جب بنی جذام کے علاقہ شنار میں پنچ تو بنی جذام کے صلح خاندان کے باب بیٹا عوص بن میندنے ان سے سب کچھ چھین لیا ان کے ایک مسلمان قبیلہ نے جو سامان چھینا گیا تھا۔ ان سے کے دوسامان جھینا گیا تھا۔

جب دحید رسول الله طابیع کی خدمت میں پنیج تو ان کو سارا ماجرا سنایا ' منیداور اس کے بیٹے عوص کے قب وحل کا مطالبہ کیا تو رسول الله طابیع نے زید بن حاریثہ کو لئنگر دے کر روانہ کر دیا۔ وہ ''اولاج'' کے راستہ پر گئے اور حرہ کے نواح سے ''ماقض'' پر حملہ آور ہوئے' لوگوں کو گرفتار کر لیا اور مال مولیٹی لوث لیا۔ منیداور اس کے بیٹے عوص کو یہ تیج کر دیا نیز بنی ا صنعت کے دو آدمی اور بنی خصیب کا ایک آدمی قبل کر ڈالا بعد ازیں کی سوگ رقالہ بعد ازیں کے لوگ لوگ رقالہ بعد ازیں کے لوگ رقالہ بعد ازیں کے لوگ رقالہ بعد انہ سے بیا بھی ہوئے اس کو رسول الله طابیع کا کمتوب موصول ہو چکا تھا اس نے بیا

کتوب گرامی لوگوں کو پڑھ کر سایا تو کچھ لوگ وائرہ اسلام میں واضل ہو گئے اور حضرت زید بن حاریہ اسی واقعہ سے لا علم تھے۔ چنانچہ رسول الله مالیلم کی طرف مسلسل تین روز کے سفر کے بعد پنچے رسول الله مالیلم کی خدمت میں رقاعہ کا خط پیش کیا اور آپ نے اس خط کو برطا لوگوں کے سامنے پڑھنے کا تھم فرمایا اور رسول الله مالیلم نے یہ خط س کرسہ بار فرمایا میں ان مقتولوں کے بارے کیا کروں؟

تو ابو زید بن عمرو نے عرض کیا یا رسول الله طابع به بارے گرفتار شدہ لوگوں کو رہا فرما و بیجئے اور مقتولوں کا خون معاف ہے۔ چنانچہ ان کے ہمراہ رسول الله طابع نے حضرت علی کو روانہ کر دیا تو حضرت علی نے کہا کہ زید بن حارث میرا کہانہ مانیں گے تو رسول الله طابع نے ان کو تلوار بطور علامت دے دی۔ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر چلے۔ زید اور اس کے لشکر کو ملے۔ ان کے پاس '' فیفاء الفحلتین'' میں مال مولٹی اور اسیران جنگ موجود سے۔ حضرت علی نے زید بن حارث سے جو پچھ اس نے لوٹا تھا سب پچھ واپس کر دیا۔ اور کوئی چیز بھی بلق نہ رکھی۔

حزن بن ابی و هنه مالوی رسول الله مالیمیلم ام قرفه اور اس کی بیٹی : (۲۲) حفرت زیر بن حارث کو وادی قرئ بین بن فزاره کی طرف الشکر دے کر روانه کیا۔ اس کے چند رفقاء صحابہ کرام شہید ہو گئے اور خود زخموں سے چور تھا جب والیس مدینه لوٹے تو قتم کھائی کہ جب تک ان سے جنگ نه کرے گا عشل نه کرے گا۔ صحت یاب ہوا تو رسول الله مالیمیلم نے اس کو دوباره وادی القرئ کی طرف فوج دے کر روانه کر دیا چنانچہ زید نے وادی القرئ میں لوگوں کو تہ تنے کیا اور ام قرفه فاطمه بنت ربعه بن بدر زوجه مالک بن حذیفه بن بدر اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ (ام قرفه ایک خاندانی عورت تھی اور عزت و شرافت میں ضرب المثل بندر اور اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا۔ (ام قرفه ایک خاندانی عورت تھی اور عزت و شرافت میں ضرب المثل تھی) زید نے قیس بن مسحر معمری کو اس کے قتل کرنے کا تھم دیا اس نے ام قرفه کو قتل کر دیا اور لڑک کو زندہ چھوڑ دیا اور وہ سلمہ بن اکوع کے پاس تھی۔ پھر رسول الله مالیمیم نے اس سے بطور بہہ طلب کرلی۔ اس نے درسول الله مالیمیم کو بیش کردی تو رسول الله مالیمیم نے اس سے عبدالرجمان بن حزن بیدا ہوئے۔

راس کا حضرت عبداللہ بن رواحہ کو دو دفعہ خیبر کی طرف فوج دے کر روانہ کیا۔ ان کے افکر میں عبداللہ بن انیس بھی شامل تھا۔ یہ خیبر کے نواح میں پنچ وہاں بیر بن رزام " غطفان" کو رسول اللہ ماہیم کے ساتھ جنگ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہ نے اس کو رسول اللہ ماہیم کی خدمت اقد س میں ماضر ہونے کی ترغیب دی۔ چنانچہ دہ ان کے ہمراہ " بحق چند یمودی دفقا" ددانہ ہو پالہ خیبرے چھ میٹی کے ماضر ہونے کی ترغیب دی۔ چنانچہ دہ ان کے ہمراہ " بحق چند یمودی دفقا" ددانہ ہو پالہ خیبرے چھ میٹی کے فاصلہ پر " قرقرہ" میں پنچ تو بیر اپنی روا گی پر ناوم اور پشیان ہوا ، عبداللہ بن انیس اس کی پشیانی کو سمجھ گئے کہ وہ ہاتھ میں تلوار لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس نے تلوار سے اس کا پاؤں کا دیا اور اس نے عبداللہ کے سرپر عصا مار کر زخمی کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے یمودیوں کو موت کے گھاٹ اثار دیا۔ صرف ایک یمودی فرار ہو کر بچا۔ چنانچہ جب بیہ سرپہ رسول اللہ ماہیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ ماہیم کے سرپر لعاب وہ بن ڈالا اور وہ شفایا ب ہوگیا۔

(۲۳) الم ابن کیر فراتے ہیں دو سری دفعہ خیبری طرف روائی مجوروں کے تخینہ لگانے کی غرض سے متی واللہ اعلم۔ (۲۵) حضرت عبداللہ بن حتیک کو بح رفقاء خیبری طرف روانہ کیا اور ان لوگوں نے ابو رافع یہودی کو موت کے گھاٹ اثار دیا۔ (۲۹) حضرت عبداللہ بن انیس کو خالد بن سفیان بن نبی کے قتل کے لئے بھیجا۔ اس نے "عرف" میں اس کو عہ تیج کر دیا۔ ۵ھ کے حالات میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ (۲۷) حضرت زید بن حارث نود محضرت بعظر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو شام کے علاقہ موجہ میں افکر دے کر روانہ کیا۔ یہ سب وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن عمیر کو فوج کا دستہ دے کر شام کے علاقہ "ذات اطلاع" کی طرف روانہ کیا وہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت عیینہ بن عمن بن حذیفہ بن بدر کو تمیم کو خاندان بی عبر کی طرف روانہ کیا وہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت عیینہ بن حمن بن حذیفہ بن بدر کو تمیم کے خاندان بی عبر کی طرف ایک دستہ دے کر روانہ کیا اور پچھ کو گار کر لیا۔ پھران کا دفد اپنے اسروں کی خاطر رسول اللہ طابلا کی خدمت میں حاضر ہوا" آپ نے بعض کو آذ کر دیا اور بحض سے فدیہ وصول کیا۔

"مرواس کی شماوت اور کلمہ توحید کی عظمت": نیز حضرت غالب بن عبداللہ کوئی مو کے علاقہ کی طرف معہ رفقاء روانہ کیاس میں نی مو کا صلیف مرداس بن نعیک حرق جنی شمید ہو گیا۔ اس کو اسامہ بن زید اور ایک انساری نے شمید کیا وہ اس طرح کہ جب ان دونوں نے اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے "لا اللہ " پڑھ لیا۔ والی کے بعد رسول اللہ مظہم نے ان کو بہت طامت کی انہوں نے معذرت کی کہ اس نے محض اپنے بچاؤ کی خاطر کلمہ توحید پڑھا تو آپ نے حضرت اسامہ کو کما "کیا تو نے اس کا ول چر کر دیکھ لیا تھا" آپ اربار اسامہ کو مخاطب کر کے فرما رہ تھے "روز قیامت کلمہ توحید کے مقابلے میں تیرا کون مدوگار ہوگا؟" اسامہ بن زید گھتے ہیں آپ کے بارباد ہرانے سے میں اس قدر پشیاد کہ میری یہ تمنا ہوئی کہ میں اس ح قبل مسلمان نہ ہوا ہو آ۔

حضرت عمرو بن عاص کی نفسیات: حضرت عمرو بن عاص کو بن عذرہ کے علاقہ "ذات السلاس" کی طرف روانہ کیا شام کے خلاف اہل عرب سے مدد طلب کرنے کی خاطر۔ اس وجہ سے کہ عاص کی والدہ "بلی" قبیلہ میں سے تھی اس ناطہ کے باعث ان کا وہاں جانا سود مند تھا۔ جب ان کے چشمہ "سلسل" کے پاس پہنچ تو ان سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ سلمینیا سے کمک طلب کی تو رسول اللہ علیمیا سے کمک طلب کی تو رسول اللہ علیمیا نے ایک امدادی دستہ روانہ کر دیا۔ اس دستہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر موجود تھے۔ حضرت ابوعبیدہ ان کے سبہ سالار تھے۔ جب بیہ منزل مقصود پر پہنچ گئے تو ان سب کے امیر حضرت عمرو بن عاص ہوئے کہ انہوں نے کہا تم میری اعانت و نفرت کے لئے آئے ہو۔ چنانچہ حضرت ابوعبیدہ نے کچھ مزاحمت نہ کی کہ وہ نرم مزاج اور دنیاوی امور میں خوش خلق اندان تھے وہ ان کے آبا اور مطبع ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمرو بین عاص سب کو نماز پرحاتے اور بید لوگ ان کی اقتداء میں نماز پرحقے۔

والیسی پر حضرت عمرو یف دریافت کیا یارسول الله مالیدا آپ کوسب سے زیادہ کون محبوب ہے تو رسول الله مالیدا ہے نورسول الله مالیدا ہے نورسول الله مالیدا ہے نورسایا ماکشتا کھر بیا ہے اور اللہ مالیدا ہے نورسایا ماکشتا کھر بیا ہے نورسایا ہ

حضرت عبدالله بن ابی حدرد کو قبل از فتح مکه ایک دسته دے کر "اضم" خاندان کی طرف روانه کیا اس دسته میں محلم بن جثامه بھی شامل تھے اس کا طویل قصه واقعات سے میں بیان ہو چکا ہے۔ نیزان کو "غلبہ" کی طرف بھی وستہ وے کر روانہ کیا۔

وستار بشدی : ابن اسمال کا بیان ہے کہ جھے ایک معتراور اللہ راوی نے عطاء بن الی رہاح سے یہ قصہ الیا کہ ایک بھری نے معرت ابن عمر سے عمامہ باندھتے وقت اس کے پشت پر "مجین" محمور نے کے بارے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں ان شاء اللہ یہ مسئلہ حبیس تاؤں گا۔ سنوا میں معجد نبوی میں وسوال آدى تحا وبال ابويكر صديق عمر فاردق على عنى على --- خلفاء اربعه --- عبد الرحمان بن عوف ابن مسعود' معاذین جبل' مذیفہ بن بیان اور ابوسعید خدری رضوان الله علیهم اجمعین رسول الله طامل کے پاس موجود تھے کہ ایک نوخیز انصاری آیا اور سلام عرض کر کے بیٹے گیا پھراس نے بوچھا یارسول اللہ ا کون سا مسلمان انضل ہے تو آپ نے فرمایا سب سے خوش اخلاق اس نے پھر بوچھا کون سا مسلمان وانشمند ہے تو آپ نے فرمایا موت کو زیادہ یاد رکھنے والا۔ تبل از موت اس کی تیاری کرنے والا سنوا یہ لوگ وانثور ہیں۔ پھروہ حیب ہو کر بیٹے گیا پھر آپ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا اے مماجرو! جب تم میں پانچ عاد تیں نفوذ کر جائیں تو اللہ تعالی سے پناہ مانکو اور میں بھی اللہ سے پناہ مانکا ہوں کہ تم ان کا زمانہ پاؤجس قوم میں (ا) بدکاری اس قدر تھیل جائے کہ وہ اس کے سامنے مغلوب اور بے بس ہو جائیں تو اس قوم میں طاعون کی وباء تھیل جاتی ہے اور جسم میں ایسے درد پیدا ہو جاتے ہیں جن کا پہلی قوموں میں نام د نشان تک نہ تھا۔ (۲) ماپ اور تول میں کی " قط سالی اوزی کے حصول میں محنت شاقہ اور حکومت کے جوروجفا کا باعث ہوتی ہے۔ (۳) ز کوة کی عدم او یکی، بر موقع بارش کی بندش کا سبب ہوتی ہے چوپایہ نہ ہوں تو بالکل بارش نہ برہے۔ (م) جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عمد تو ژتے ہیں تو ان پر اجنبی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کا سب پچھ مال و دولت چھین لیتا ہے۔ (۵) حکمران کتاب اللہ کے موافق فیصلہ نہ کریں اور احکام اللی کی تلافی نہ کریں تو الله تعالی ان میں ماہمی نزاع اور اختلاف بیدا کرویتا ہے۔

پھر رسول اللہ مظاہیم نے عبدالر تمان بن عوف بڑھ کو "سریہ" کے لئے تیاری کا تھم دیا جس پر ان کا امیر مقرر کیا تھا وہ ایک سوتی کپڑے کا سیاہ عمامہ پنے آئے تو رسول اللہ طابیم نے ان کو قریب بلاک عمامہ کھول دیا پھر آپ نے ان کی وستار بندی کی اور پشت پر قریباً چار انگشت دامن چھوڑ دیا پھر فرمایا اے ابن عوف! ای طرح وستار بندی ہو۔ یہ احسن اور طرہ دار ہے۔ پھر آپ نے بلال بڑھ کو کما انہیں علم سپرد کر دے۔ علم حوالے کر دینے کے بعد رسول اللہ طابیم نے حمد و ثنا اور ورود پڑھا اور فرمایا ہے ابن عوف! علم پکڑ لو اور اللہ کے راہ میں جنگ جماد کرہ اللہ کے منکر کو تہ تیج کرہ ظلم و تشدد نہ کرہ عمد کی خلاف ورزی نہ کرہ ناک کان کا کراٹ کر لاش کی ہیئت نہ بگاڑو، بنچ کو قتل نہ کرہ یہ ہے اللہ تعالی کا عمد اور تممارے نبی کی سیرت 'پھر عبدالر جمان بن عوف بڑھ نے علم لیا اور بقول ابن بشام دومتہ الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔

حضرت ابوعبیدہ میں جراح کو قریبا تین سو کے دستہ میں "سیف البحر" کی طرف روانہ کیا اور تھجوروں کا

ایک تھیلا دیا اور اس سفریس دیوبیکل مچھلی کا واقعہ رونما ہوا۔ جس کو سمندر نے باہر پھینک دیا تھا۔ اس کو وہ لوگ مہینہ بھر کھاتے رہے اور خوب فریہ ہو گئے اور مچھلی کے پچھ کلڑے رسول اللہ مالیا کی خدمت میں پیش کے اور آپ نے اسے تناول فرمایا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

عمرو بن امیہ ممری اور جبار بن صغر کو حضرت خبیب بن عدی اور ان کے رفقاء کے قتل کے بعد '
ابوسفیان کے قتل کے لئے روانہ کیا لیکن وہ اسے قتل نہ کر سکے۔ بلکہ کسی اور کو قتل کر کے حضرت خبیب واللہ کی لاش کو سولی سے آثار دیا۔ رسول اللہ طائعالم نے حارث بن سوید بن صامت کو قتل کرنے کا تھم دیا جیسا کہ محد شتہ بیان ہو چکا ہے تو ابو عفک کیے از بی عمرو بن عوف کا نفاق واضح ہو گیا اس نے حارث کا مرحیہ کما اور وائرہ اسلام میں واضل ہونے کی ذمت بیان کی۔

لقد عشت دهرًا وما أن أرى ثم من الناس دارا ولا محمعا أبر عهدوداً وأوفى لمن ثم يعاقد فيهم اذا ما دعا مسن أولاد قيلة في جمعهم مثيها دالجبال ولم يخضعن فصدّعهم راكب جاءهم من حلال حرام لشتى معا

فلـــو أن بـــالعز صدقتـــميرأو الملــك تـــابعتم تبعـــا

(میں نے کافی زندگی بسری ہے۔ میں نے لوگوں میں سے کسی کا گھر اور محفل نہیں دیکھی۔ جو عمد کے سے ادر پکے موں جس سے وہ معاہدہ کریں جب معاہدہ کی دعوت دے۔ اولاد تید سے اپنی مجلس میں وہ پہاڑوں کو گرا دیتا ہے اور خود نہیں جسکا۔ پس ان میں ایک سوار نے تفرقہ ڈال دیا ہے جو حلال حرام اکٹھا لے کر آیا ہے مختلف امور کے لئے۔ پس اگر تم صاحب عزت یا تھران کی تصدیق کرتے تو تابعداروں کے تابع ہوتے)

یہ مرفیہ س کر رسول اللہ ملطیم نے فرمایا "من بھذالخبیث" میری خاطراس خبیث کاکون کام تمام کرے گا۔ توسالم بن عمیر کیے ازبکا کین نے یہ پیشکش قبول کی اور رسول اللہ ملطیم نے اس کو اس کی طرف روانہ کردیا اور اس نے ابو عفک کو قتل کردیا تو امامہ مریدیہ نے اس بارے کما۔

(۳) ابو عنک کے قل کے بعد علماء بنت مروان کیے از بی امیہ بن زید زوجہ بزید بن زید محطمی جو اسلام اور اہل اسلام کی جو کیا کرتی تھی' نے نفاق کا اظہار کر کے کہا۔

بأست بنسى مسالك والنبيست وعوف وباست بنسى الخررج أطعته أتساوى من غييركم فلا من مراد ولا مذحج ترجونه بعد قتل السرءوس كما يرتجسى ورق المنضج ألا آنسف يبتغسى غيرة فيقطع من أملل المرتجسي

(بن مالک بن نبیت بن عوف اور بن خزرج کے چو تڑوں میں تم نے پردلی کی اطاعت قبول کی ' نو اور قبیلہ سے کے امید کے اس ہے اور ند ندج سے۔ رؤسائے قبیلہ کے قتل کے بعد تم اس سے امیدوار ہو جیسا کہ خزاں رسیدہ ہے سے امید ہوتی ہے۔ کیاکوئی سروار نہیں جو اس کی خفلت کا منتظر ہو اور امیدوارکی امید قطع کرکے رکھ دے)

حضرت حسان بن فابت واله شاعر اسلام نے اس کے جواب میں کما۔

بنــو وائـــل وبنــو واقــفه وحطمــة دون بنـــى الخـــزرج متــى مــا دعــت ســفهاً ويحهــاله بعولتهــــا والمنايــــا تحـــــى فهــزت فتـــى مـــاحداً عرفـــه كريـــم المدحــــــل والمحـــرج فضرحهــا مـــن نجيــع الدمــاعه بعيـــد الهـــدو فلـــم يحـــرج

(بنی واکل 'بنی واقف اور خطمہ قبیلہ نے علاوہ بنی خزرج کے۔ جب سفاہت سے انہوں نے اپنے خاوندوں کو بلایا اور موتیں ان کی امید میں متھیں۔ اس نے معزز نوخیز کو رغبت ولا دی ہے جو نجیب الطرفین اور اعلیٰ والدین کی اولاد ہے۔ اس جفائش نے اس کو تازہ خون میں لت بت کر دیا اور کوئی سنگی محسوس نہ کی)

عمماء بنت مروان کے جوب اشعار کا رسول الله مالية کو علم ہوا تو آپ نے فرمايا "الا آخذلى من ابنة مروان" کيا کوئى بنت مروان پر ميرى خاطر گرفت کر سکتا ہے۔ رسول الله مالية کى خواہش کو عمير بن عدى خطمى نے سن ليا اور اسى رات اس کو موت کے گھاٹ اتار ديا۔ صبح کو اس نے رسول الله مالية سے عرض کيا کہ ميں نے اس کو قتل کر ديا ہے تو رسول الله مالية ان نے فرمايا اے عميراً تو نے الله اور اس کے رسول کى مدد کى ہے۔ تو اس نے پوچھا کيا اس کے قتل کے بارے جھے سے چھ باز پرس ہوگى تو آپ نے فرمايا "لا ينتطع فيها غذان" اس ميں دو بھيٹريں بھى نہ لڑيں گى ' کچھ نہ ہوگا۔

چنانچہ عمیرا پنے قبیلہ خطمہ میں چلاگیا۔ وہ اس عورت کے قتل کا ایک دو مرے پر الزام لگا رہے ہے' اس کے پانچ بیٹے ہے' یہ صورت حال دکھ کر عمیر نے کہا میں نے اس عورت کو موت کے گھاٹ آثارا ہے' تم سب میرے بارے کچھ تدبیر کر لو اور مہلت نہ دو۔ اور یہ پہلا دن تھاجس میں قبیلہ خطمہ کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا چنانچہ اسلام کی سربلندی کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

پھر رسول الله طاہیم نے ایک وستہ روانہ کیا جس نے ثمامہ بن اثال حفی کو گر فقار کر لیا تمبل ازیں ہے مفصل بیان ہو چکا ہے۔ بقول ابن ہشام' اس کے بارے رسول الله طاہیم نے فرمایا تھا کہ مومن ایک آنت میں کھا تا کھایا تھا۔ جب میں کھا تا کھایا تھا۔ جب وہ مدینہ سے اور کافر سات آئوں میں کیونکہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نمایت کم کھانا کھایا تھا۔ جب وہ مدینہ سے مکہ محرمہ عمرے کی غرض سے آیا اور اس نے تلبیہ کما تو کمہ کے باشندوں نے اس کو منع کیا' اس

نے ان کو سختی سے جواب دیا اور ممامہ سے غلہ بند کردینے کی و همکی دی۔ جب وہ ممامہ میں واپس پہنچا تو اس نے مامہ کا غلہ روک لیا۔ رسول اللہ مطابیع نے اس کو کمتوب تحریر کیا پھر اس نے غلہ کی رسد بحال کی۔ بنی صنیفہ میں سے کسی شاعر نے کما۔

₹.

(المارے قبیلہ سے وہ مخص ہے جس نے احرام باندھ کر مکہ میں تلبیہ کما حرمت والے مینوں میں ابوسفیان کو ذلیل و رمواکرنے کے لئے)

ملتم بن مجزز مرفی کو رسول الله طالام فی این بھائی و قاص کا بدلہ لینے کے لئے روانہ کیا جب وہ ۔ "دی قرو" میں کل مواکیونکہ اس نے رسول الله طالام سے قاتلوں کے تعاقب کے پیچے جانے کی اجازت طلب کی متی۔ آپ نے اس کو اجازت مرحمت فرما دی اور اس کو امیر قافلہ نامزو کرویا۔

المرافت: جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ طابع نے ان میں سے چند لوگوں کو پیش قدی کی اجازت دے وی اور حبداللہ بن حذافہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا وہ خوش طبع اور ظریف انسان تھ 'آگ جلا کر اس میں لوگوں کو کود جانے کا تھم دیا۔ بعض نے اس میں کود جانے کا عزم کر لیا تو اس نے کما میں تو بنسی نداق کر رہا تھا' رسول اللہ علیم کو جب اس قصہ کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا جو محض خداکی محصیت کا تھم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ یہ حدیث ابن بشام نے اپنی سند سے ابوسعید خدری سے نقل کی ہے۔

موافق نه آئی اور اس کو مصر صحت پایا تو رسول الله ملط پیم نے ان کو کما که وہ اونوں کے پاس چلے جائیں 'ان کا موافق نه آئی اور اس کو مصر صحت پایا تو رسول الله ملط پیم نے ان کو کما که وہ اونوں کے پاس چلے جائیں 'ان کا وودھ اور بیشاب نوش کریں چنانچہ وہ شفایاب ہو گئے تو رسول الله ملط پیم کے غلام "بیار" جرواہ کو ذریح کر کے آئے مصران میں کانئے چھو دیئے اور دود هیل اونٹنیاں اپنے ہمراہ لے گئے تو رسول الله ملط پیم نے کرزین جابر اللہ کو مع چند صحابہ ان کی حلاش میں روانہ کیا وہ ان "اصان فراموش" لوگوں کو گرفتار کرکے لے آئے اور

رسول الله طلیم اس وقت غروہ ذی قرد کھ میں واپس تشریف لائے تھے۔ چنانچہ آپ نے فیصلہ صادر فرمایا اور ان کے ہاتھ پاؤل کاٹ دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں چھیری گئیں۔ گکتہ : یہ مقتولین اگر وہی ہیں 'جو حضرت انسٹاکی متفق علیہ روایت میں ندکور ہیں کہ آٹھ افراد عکل یا

سے میں ہوئیں سور کی سے سے سور کی ہے۔ اس کی دور وہی لوگ ہیں جن کا مفصل قصہ بیان ہو چکا ہے۔ اگر علاوہ ازیں کوئی اور ہوں ''تو خدا معلوم'' ہم ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ نے تو یہاں وہی بیان کیا ہے جو ابن ہشام کے ذکر کیا ہے' واللہ اعلم۔

ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ کا دو مرتبہ بنگ کو جانا 'بقول ابو عمرو مدنی رسول الله مطابع نے حضرت علیؓ کو یمن کی طرف روانہ کیا اور حضرت خالدؓ کو ایک دو سرے نشکر میں ادر یہ ہدایت فرمائی کہ اگر تم یجا ہو تو امیر علیؓ ہوں گے۔ ابن ہشام نے کما ہے کہ ابن اسحاق نے خالد بن ولیدکی روائگی بیان کی ہے اور اس کو معبوث و سرایا "کی تعداد ۳۸ میں شار نہیں کیا۔ پس مناسب سے کہ ان دستوں کی تعداد ۳۸ کی بجائے ۳۹ ہو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ مظھیم نے حضرت اسامہ ابن زید کو شام کی طرف روانہ کیا اور ان کو تھم ویا کہ فلطین کے علاقہ میں سے بلقاء اور الروم کی سرصدوں کو اپنے لشکرسے پامال کر دیں۔ چنانچہ لوگ تیار ہوئے اور ''پہلے مماجرین'' بالاستیعاب ہمراہ تھے۔ بقول ابن ہشام' یہ آخری لشکر تھا جو رسول اللہ ملکم کے روانہ فرمایا۔

امام بخاری نے حضرت ابن عمر سے لقل کیا ہے کہ رسول الله طاہم نے آیک لفکر روانہ کیا اور اس کا امیراسامہ بن زید کو نامزد کیا اور عوام نے اس کی امارت پر نکتہ چینی کی تو رسول الله طابع نے فرمایا آگر تم نے اس کی امارت پر حرف گیری کی ہے تو تعجب خیز حمیں کیونکہ کہل ادیں تم اس کے والد کی امارت پر احتراض کر کی امارت کے لائق تھا اور جھے سب سے محبوب تھا اور بیہ اسامہ جھے اس کے بعد سب سے محبوب تھا اور بیہ اسامہ جھے اس کے بعد سب سے محبوب تھا اور بیہ اسامہ جھے اس کے بعد سب سے محبوب ہے۔ (رواہ الترفری الرمائک)

پہلے مهاجرین میں سے اکثر برے بوے اور بیشتر انعمار اس لفکر میں شمولیت فرما چکے تھے اور ان برول میں سے حضرت عمر بین اور حضرت ابو برس کا حضرت اسامہ کے لفکر میں شار کرنا غلطی ہے کیونکہ رسول اللہ علی ہے اور حضرت ابو برس کو فحال مار مقرر کر دیا تھا۔ (کماسیاتی) پس حضرت ابو برس امام ہوتے ہوئے لفکر میں کیونکر رہ کتے ہیں۔ بالفرض اگر وہ لفکر میں شمولیت کر ہی چکے ہے تو بی علیہ السلام نے ان کو نماز کے لئے جو ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے ، مشتی اور تامزد کر دیا تھا۔ آنحضور طابی کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت ابو برس سے امران حضرت عراد کی اجازت مرحمت کردی اور حضرت ابو برس کی اجازت مرحمت کردی اور حضرت ابو برس مدیق نے حضرت اسامہ کے لئے کو اوانہ فرما دیا۔

## رسول الله ملی وفات کے بارے آیات و احادیث

بے شک آپ کو بھی مرتا ہے اور ان کو بھی مرتا ہے۔ (٣٩/٣) اور ہم نے آپ سے پہلے کی آدی کو ہیشہ کے لئے زندہ رہنے نہیں دیا۔ پھر کیا اگر آپ مرگئے تو وہ رہ جائیں گے۔ ہر ایک جائدار موت کا موہ چکھنے والا ہے۔ اور ہم حمیس برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لئے جانچتے ہیں۔ (٢١/٣٥-٣٥)) اور محمد تو ایک رسول ہیں۔ اس سے پہلے بہت رسول گزرے پھر کیا وہ اگر مرجائیں یا مارے جائیں تو تم الئے پاؤں پھر جاؤ گے؟ (٣١/١٣٨) (به آیت حضرت ابو بکڑنے رسول اللہ طابیط کی وفات کے روز تلاوت کی تھی۔ عاضری جاؤگ گئے نا تو ایسا معلوم ہو آ تھا گیا انہوں نے یہ آیت آج ہی سی ہے) جب اللہ کی دو اور فتح آ پھی اور آپ لے لوگوں کو اللہ کے دین میں ، جوتی در جوتی واخل ہوتے و کھے لیا تو اپنے رب کی ، حمد کے ساتھ تسبیع جیجے اور اس سے معافی مائیک عرب میں اور حضرت این عبل آبد رسول اللہ طابیط کی اجل کا بیان ہے جو آپ کو بتا ویا ہے۔ (۱-۱۳/۳) بقول حضرت عرا اور حضرت این عبل تھ یہ رسول اللہ طابیط کی اجل کا بیان ہے جو آپ کو بتا ویا گیا۔

حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ سورہ نفر ججتہ الوداع میں ایام تشریق کے وسط کے روز نازل ہوئی اور رسول الله طالع سمجھ گئے کہ اب رحلت کا وقت ہے۔ چنانچہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں لوگوں کو الله طالع کا کہا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالع کو رمی جمار کرتے دیکھا پھر آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا مجھ سے مسائل ج سکھ لو شاید اس سال کے بعد ج نہ کر سکوں۔

رسول الله طامیع نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو ہتایا کہ جبراُ کیل ہرسال جمھے سے قرآن کا ایک بار دور کیا کر تا اور امسال اس نے دو دفعہ دور کیا ہے ' جمھے اپنی اجل کا دفت قریب معلوم ہو تا ہے۔

می بخاری میں معرت ابو ہریرہ اسے مودی ہے کہ رسول الله طامام ہر رمضان میں وس بوم احتکاف کیا کرتے تھے اور وفات کے سال آپ نے بیس بوم احتکاف کیا ہر رمضان میں جرائیل آیک بار آپ کو قرآن علا کرتے تھے اور وفات کے سال دوبار دور کیا۔

## مرض موت كا آغاز كيسے ہوا؟

ونیا کے خزانوں اور حیات جاودانی کی فرمائش: ابن اسحاق کا بیان ہے کہ (عبداللہ بن جعفر عبید بن بھر مولی علم عبد بن عمر بن عاص) ابو مویھجہ مولی رسول اللہ طابیط نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ طابیط نے ایا کہ مجھے رسول اللہ طابیط نے اور مقیع "قبرستان والوں کے لئے مغفرت کی دعا کروں میرے ہمراہ چاور چنانچہ میں آپ کے ہمراہ ہو لیا جب آپ ان کے درمیان پنچ گئے تو آپ نے فرمایا السلام علیم اے قبرستان والو! تممارے طلات بمتر اور خوشگوار ہوں ' زندہ لوگوں کی نسبت کہ ونیا میں تاریک رات کے محروں اور گوشوں کی طرح فتنے کے بعد دیگرے آرہے ہیں۔ دو سرا ' پہلے سے بد تر اور کا پھر رسول اللہ مطابیل نے مجھے مخاطب کرکے فرمایا مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ اس میں سدا میں اور کی جارہ اس میں اور کی اور کی جارہ اس میں اور کی اور کی جارہ اس میں اور کی اور کی جارہ اور کی جارہ اس میں اور کی اور کی جارہ کی کہ موت اور حیات جاوداں میں سے جس کو چاہوں بہند کر اور کی اور کیا۔

وہ کہتاہے کہ میں نے گذارش کی میرے مال باپ آپ پر صدقے 'ونیا کے خزانوں کی چاہیاں 'سدا رہے اور جنت کو پند کر لیا اور جنت کو پند کر لیا

سيرت النبى ملييلم

ہے پھر آپ قبرستان علی کے لئے استغفار کے بعد واپس تشریف لے آئے پھر آپ کو اس مرض کا آغاز ہوا جس سے آپ کی وفات ہوئی۔

یہ روایت صحاح سنہ میں نمیں۔ امام احمہ نے (یعقوب بن ابراہیم از ہراہیم از محمہ بن احماق) بیان کی ہے۔
امام احمد (ابوا انفر ' عظم بن فضیل ' علی بن عطاء ' عبیہ بن جیر) ابو مو عب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظمیم موصول ہوا کہ قبرستان عمیع کے لئے آپ وعامغفرت کریں چنانچہ آپ نے تین ہار مغفرت کی وعا کی۔ تیسری بار رسول اللہ عظمیم نے جمحے فرمایا کہ سواری پر زین ڈالو ' کھر آپ سوار ہوئے اور میں آپ کے ہمراہ پدیل تھا آپ قبرستان میں پنج کر سواری سے اترے اور میں نے سواری کو تھام لیا اور آپ نے ان کے ہمراہ پیدل تھا آپ قبرستان میں پنج کر سواری سے اترے اور میں نے سواری کو تھام لیا اور آپ نے ان کے کوشوں کی طرح کیے بعد دیگرے فتنے آرہ ہیں۔ دو سرا پہلے سے بدتر ہو گا' تہماری طالت زندہ لوگوں کی نسبت خوفگوار ہے۔ پھر آپ نے والی لوث کر فرمایا اے ابو موبھباء مجھے امت کی فتوطت میں سدا رہنے اور جنس میں داخلہ یا لقاء اللی اور موت کے درمیان افتیار دیا گیا ہے تو میں نے عرض کیا ''یائی انت وامی'' سدا رہنے کو پند فرما لیجئ' تو آپ نے فرمایا واللہ! مشیت ایزدی سے ساری دنیا بھی لوٹا دی جائے تو میں پھر بھی تبول نہ کو پند فرما لیجئ' تو آپ نے فرمایا واللہ! مشیت ایزدی سے ساری دنیا بھی لوٹا دی جائے تو میں پھر بھی تبول نہ کو پند فرما لیجئ' تو آپ نے فرمایا وار موت کو پند کر لیا ہے۔ بعد ازیں آپ سات یا آٹھ روز زندہ رہنے کے بعد فوت بوٹ سے۔

عبد الرزاق (معر ابن طاؤس) طاؤس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله علیم نے فرمایا وسمن پر رعب سے میری مدد کی محملے دنیا کے خزانوں کی جابیاں عطاکی می ہیں۔ جمعے است کی فقوطت دیکھنے کیلئے حیات جاوداں یا فوری موت کے درمیان افتیار دیا گیا ہے۔ میں نے فوری اور بعجاست موت کو پیند کر لیا ہے۔ بعول بیعتی یہ حدیث مرسل ہے۔ اور حدیث ابو مویدبه کی شاہد ہے۔

امام ابن اسحان (یعقوب بن عتب نربر) عبداللہ بن عبداللہ بن عتب ابن معود) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ منقیع سے واپس آئے اور میں سر درد میں جتلا ہائے سر پھنا جاتا ہے کہہ ربی تھی تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا واللہ اسے عائشہ! ہائے میرا سرگیا۔ مزید فرمایا اگر تم پہلے فوت ہو جاؤگی تو کوئی ضرر نہ ہوگا ہیں تمہاری تجارواری کوں گا کفن پہناؤں گا نماز جنازہ پڑھوں گا وفن کروں گا تو حضرت عائشہ ہی تی ہیں میں نے عرض کیا واللہ! مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کفن وفن کے بعد میرے ہی گھر میں کی بیوی کے ساتھ رہیں گے۔ رسول اللہ طابیخ ہی سن کر مسکرائے اور سو گئے۔ آپ اس درد اور تکلیف کے باوجود بدستور بیویوں کے پاس منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ کی بیاری شدت افتار کر بیویوں کے پاس منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ کی بیاری شدت افتار کر گئی تو آپ نے سب بیویوں کو بلاکر ان سے اجازت طلب کی کہ وہ میرے (حضرت عائشہ کے) گھر میں بارکی گئی ہوئے گھر سے کہا میکن آپ کے باؤں زمین پر گھسٹ رہے سے اور میرے گھر میں تشریف لائے۔ عبیداللہ رادی کہنا ہے باہر آگ "آپ کے باؤں زمین پر گھسٹ رہے سے اور میرے گھر میں تشریف لائے۔ عبیداللہ رادی کہنا ہے باہر آگ "آپ کے باؤں زمین پر گھسٹ رہے سے اور میرے گھر میں تشریف لائے۔ عبیداللہ رادی کہنا ہے باہر آگ " آپ کے باؤں زمین پر گھسٹ رہے سے اور میرے گھر میں تشریف لائے۔ عبیداللہ رادی کہنا ہے باہر آگ " بے حدیث حضرت ابن عباس کو سائی تو انہوں نے کہا معلوم ہے دو سرا مخص کون تھا؟ وہ حضرت علی تو انہوں نے کہا معلوم ہے دو سرا مخص کون تھا؟ وہ حضرت علی تھر علی تھر تھیں کے بیا میں میں کے بیا حدیث حضرت ابن عباس کو سائی تو انہوں نے کہا معلوم ہے دو سرا مخص کون تھا؟ وہ حضرت علی تو در سائے کو اس کی دو میں میں کے بیا کہو کے کھوں کی کو میں تھر کی کو در سرا می کون تک کہا معلوم ہے دو سرا محض کون تھا؟ وہ حضرت علی کیا کہا

تغ

بیمقی (ماکم اصم احمد بن عبدالبار اونس بن بیر ابن اسحان ایتقوب بن عتب زبری عبدالله بن عبدالله) حضرت عائشه سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع کھر آئے آپ کو سر درد تھا اور جھے بھی سر درد لاحق تھا۔ ہیں نے کما بائے سر پینا جا آئے ہی درسول الله طابیع نے فرمایا والله اے عائشہ! بائے میرا سرگیا۔ مزید فرمایا اگر تم پہلے فوت ہو جاؤگی تو ہیں تمہاری تجارداری کروں گا کون کون گا نہ معاز جنازہ پڑھوں گا وفن کروں گا تو معرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا واللہ! جھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کفن دفن کے بعد میرے ہی گھرمیں کی بیوی کے ساتھ رہیں ہے۔ رسول الله طابیع ہی سن کر مسکرائے اور سوگئے۔ آپ اس درد اور تھلیف کے باوجود بدستور بیویوں کے پاس ختفل ہوتے رہے۔ یمان تک کہ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھلیف کے باوجود بدستور بیویوں کے پاس ختفل ہوتے رہے۔ یمان تک کہ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ

مرض کی شدت اور علاج: سب خاندان حضرت میمون کی گریس جمع ہو گیاتو حضرت عباس نے کما معلوم ہوتا ہے رسول اللہ ملاہم کو ذات الجنب کا عارضہ ہے۔ آؤ ہم آپ کو دوا دیں چنانچہ آپ کو دوا دی محلوم ہوتا ہے رسول اللہ ملاہم کو ذات الجنب کا عارضہ ہے۔ آؤ ہم آپ کو دوا دیں چنانچہ آپ کو دوا دی ہے بتایا آپ کے پچاعباس کو اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ ذات الجنب میں جتلا ہیں تو رسول اللہ ملاہم نے فرمایا یہ شیطانی مرض ہے اللہ تعالی مجھ پر شیطان مسلط نہ کرے گا۔ پچاعباس کے علاوہ سب کو دوائی پلائی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ ملاہم کے سامنے سب کو دوائی پلائی ملی می پھر آپ نے سب ازواج مطمرات سے اجازت ملی میں کہ میرے (عائشہ) گھر میں علاج ہو۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی تو آپ عباس اور ایک طلب کی کہ میرے (عائشہ) گھر میں علاج ہو۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی تو آپ عباس اور ایک دوسرے محض کے سمارے سے میمونہ کے گھرسے نکلے اور آپ کے قدم مبارک زمین پر تھسیٹ رہے تھے۔ عبیداللہ کابیان ہے کہ حضرت ابن عباس نے بتایا دو سرے آدی حضرت علی شخے۔

الم بخاری (سعید بن عفیرا یش عقیلا ابن شاب عبیدالله بن عبدالله بن عند) حضرت عائش سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طابیع کا مرض بردھ گیا اور ورد زیادہ ہو گیا تو آپ نے سب بیویوں سے اجازت طلب کی کہ آپ کی تجارداری میرے گھر میں کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ دو مخصول کے کندھوں پر سمارا لے کر آئے۔ ایک عبال اور دو سرا اور کوئی تھا۔ عبیدالله کہتے ہیں میں نے معضوت ابن عبال سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کما اس شخص کو بھی جانتے ہو جس کا حضرت عاکش شنے انہوں نے کہ اس شخص کو بھی جانتے ہو جس کا حضرت عاکش شنے۔

بخار کا عنسل سے علاج : حضرت عائفہ این کرتی ہیں جب نبی علیہ السلام میرے ہاں تشریف لے آئے اور آپ کا ورو زیاوہ ہی تھا' فرمایا مجھ پر سات مفکیس پائی کی بھری ہوئی ڈال دو۔ (شاید مجھے تسکین ہو اور) پچھ لوگوں کو نصیحت کر دوں چنانچہ ہم نے آپ کو حفظ زوجہ رسول اللہ طابع کے لگن میں بھاکر ان مفکوں سے پانی ڈالنا شروع کیا (اور ڈالتے گئے) یمال تک کہ خود ہی اشارہ کیا کہ بس (اب تم) نمالا چکیس پھر آپ لوگوں کے پاس گئے اور ان کو نماز پڑھا کر خطبہ سایا (یہ روایت صبح بخاری میں متعدد مقلات پر درج ہے آپ لوگوں کے پاس گئے اور ان کو نماز پڑھا کر خطبہ سایا (یہ روایت صبح بخاری میں متعدد مقلات پر درج ہے

اور امام مسلم نے بھی زہری سے بیان کی ہے)

امام بخاری حفرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اِللہ طابیع مرض موت میں پوچھا کرتے کہ میں کل کمال ہوں گا؟ میں کل کس کے ہاں ہوں گا؟ مقصد تھا کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی، چنانچہ سب ازواج مطمرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ جمال چاہیں مرض کے ایام بسر کریں۔ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے اور وفات تک وہیں رہے۔

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مظھیم اس روز فوت ہوئے جب وستور کے مطابق میری باری سخی اور آپ کا سرمبارک میرے سینے اور وگدگی کے درمیان تھا۔ عبدالر جمان بن ابو بکر مسواک کرتے ہوئے آئے اور رسول اللہ مظھیم کا اس طرف و هیان ہوا تو میں نے عبدالر جمان کو کہا یہ مسواک مجمعے دو۔ چنانچہ میں نے وہ دانتوں سے نرم کرکے رسول اللہ مظھیم کے پیش کردی 'آپ نے میرے سینہ پر نیک لگا کروہ مسواک کی۔ انفود ہدا بھاری۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاپیلم میری دگدگی اور ٹھڈی کے در میان فوت ہوئے' میں نبی مٹاپیلم پر موت کی شدت کے بعد کسی کی شدت موت کو ناگوار نہیں سجھتی۔

امام بخاری حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کو جب تکلیف ہوتی تو معوذات کو پڑھ کے رکھ کر کے دوم کر کردم کر لیتے تھے اور اپنے بدن پر ہاتھ چھر لیتے تھے اور جب زیادہ تکلیف ہوتی تو میں ان سورتوں کو پڑھ کر آپ پر دم کرتی اور آپ ہی کا ہاتھ آپ کے بدن پر مل دیتی تھی۔

متعق علیہ روایت میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاہام کی وضع رسول اللہ طاہام کی سب ازواج مطرات رسول اللہ طاہام کی باس آسھی ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ بھی آئیں' ان کی جال اور چلنے کی وضع رسول اللہ طاہام کی اللہ طاہام کی جال اور چلنے کی وضع رسول اللہ طاہام کی طرح تھی۔ فاطمہ تشریف لائیں تو رسول اللہ طاہام نے ان سے سرگوشی کی تو بنس پریں۔ میں نے فاطمہ سے کہا رسول اللہ طاہام نے ان سے سرگوشی کی تو آپ رو پڑیں پھر سرگوشی کی تو بنس پریں۔ میں نے فاطمہ سے کہا موس کیا بتائی رسول اللہ طاہام کی از زنیا تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ طاہام کا راز افشانہ کروں گی۔ جب رسول کریم وفات پا گئے تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ میں آپ پر اپنے حق کا واسطہ دے کر چھتی کو جب رسول کریم وفات پا گئے تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ میں آپ پر اپنے حق کا واسطہ دے کر چھتی ہوں' آپ ضرور بتائیں تو حضرت فاطمہ نے کہا اب میں وہ راز فاش کرتی ہوں کہ پہلی دفعہ سرگوشی میں بتایا تھا تھا کہ جرائیل علیہ السلام ہر سال مجھ سے قرآن کا ایک بار دور کیا کرتے تھے' ام سال دو دفعہ دور کیا ہے۔ معلوم ہو تا ہے یہ میرے قرب اجل کی علامت ہے' تو تقوی کو شعار بنا اور صبر کر' میں تمہارے کے لئے بہت اچھا سلف اور پیش رو ہوں۔ یہ سن کر میں آبدیدہ ہو گئی پھر آپ نے جھے راز دارانہ طریق سے بتایا کیا تو راضی شیس کہ مسلمان خواتین یا امت مجمدیہ کی خواتین کی سردار ہو۔

امام بخاری (علی بن عبدالله علی بن سعید قطان عنیان اوری موی بن ابی عائشة عبدالله بن عبدالله) حفرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ جم نے رسول الله کی بیاری میں آپ کے مند میں دوا والی اور آپ نے اشارہ

ے کما کہ منہ میں دوانہ ڈالو۔ ہم نے یہ سمجھا کہ مریض کو دوا بری معلوم ہوا ہی کرتی ہے۔ پچھ پروانہ کی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا کیا میں نے تم کو زبردستی دوا پلانے سے منع نہیں کیا تھا ہم نے عرض کیا ہم تو عام مریضوں جبیبی کراہت سمجھتے تھے۔ آپ نے غصہ سے فرمایا گھر میں کوئی ایسا باتی نہ رہے جس کو اس طرح میرے روبو دوانہ پلائی جائے سوائے عباس کے کہ وہ تم میں شامل نہ تھے۔ یہ روایت (ابن ابی الزباد از بشام از عود از عائشہ) بھی مروی ہے۔

الم بخاری (یونس الی ن زہری عورہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیم مرض موت میں فرمایا کرتے تھے اے عائشہ ایم میں نے نیبر میں جو زہریلا کھانا کھایا تھا میں اس کا زہر ہمیشہ مجبوس کر آ رہا ہول اب قواس زہر کے اثر سے میری رگ جان کٹنے کو ہے۔

ید روایت امام بخاری نے معلق بیان کی ہے اور حافظ بیہ ق نے اس کی سند بیان کی ہے۔ (ماکم ' ابو بکر بن محد ابن احمد بن صالح ' عنیہ ' یونس بن یزید المی ' زہری )

این مسعود کا مقولہ: عافظ بیعتی ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ آگر میں نو بار طف اٹھا کر کموں کہ رسول الله علیم قل رسول الله علیم قل رسول الله علیم قل الله علیم قل بیس ہوئے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت اور شمادت سے سرفراز فرمایا۔

الم بخاری نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی مرض موت میں رسول اللہ مالیم کی مراج پری کر کے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا جناب ابوالحن! رسول اللہ مالیم کا مزاج معلیٰ کیما ہے؟ بتایا بحد اللہ تھیک ہے۔ بھر حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ بکڑ کر کما واللہ! آپ تین روز بعد مقمور و آلی بھول گے۔ میں واللہ! سجعتا ہوں کہ رسول اللہ مالیم اس فوت ہوجائیں گے۔ موت کے وقت بن حبوا کے۔ میں واللہ! سجول کے چروں کے اطوار میں خوب بھانا ہوں ' بلو! رسول اللہ مالیم کی خدمت میں عاضر ہوں اور امر فلافت کے بارے آپ سے وریافت کریں ' اگر خلافت ہمارے خاندان میں ہوئی تو ہمیں ہے معلوم ہو جائے مالیف سے بارے وصیت فرا دیں گے تو حضرت علی نے کما واللہ! اگر ہم نے رسول اللہ مالیم کی دوریافت کرلی اور رسول اللہ مالیم کے اور میں آبو اللہ علیم کے اور میں آبو کیم لوگ ہے جی ہمیں بھی نہ دیں مالیم کے اور میں آبو واللہ رسول اللہ مالیم کے اس بارے سوال نہ کروں گا' انفود ہو البخاری۔

جمعرات کا ون : امام بخاری ( تنبه عنیان سلیان) سعید بن جبید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مہال نے کما خیس کا دن کس قدر تعجب خیز ہے۔ خمیس --- جعرات --- کے دن رسول الله طابیع کی مرض علی شدت پیدا ہو گئی اور آپ نے فرمایا میرے پاس لاؤ --- قلم و قرطاس --- میں ایک نوشت تحریر کرا وول تم بعد ازیں بھی گمراہ نہ ہو گے۔ یہ سن کر حاضرین میں نزاع (اور شوروغل) پیدا ہو گیا --- نی کی موجودگی میں نزاع مناسب ہے --- پھروہ باہمی کہنے گئے اس کی کیا کیفیت ہے کیا بے حواس کے عالم میں میں جود آپ سے پوچھ لوجب پوچھنے گئے تو آپ نے فرمایا جھ سے بات نہ کرو جمعے آرام کرنے دو ، چھوڑ کر میں جس سے بہتر حالت میں ہوں پھر آپ نے میں اس سے بہتر حالت میں ہوں پھر آپ نے میں اس سے بہتر حالت میں ہوں پھر آپ نے میں اس سے بہتر حالت میں ہوں پھر آپ نے

تین وصیتیں فرمائیں۔ (۱) مشرکوں کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دو۔ (۲) وفدوں اور سفیروں کا اس طرح اہتمام اور احترام کرو جیسے میرا دستور تھا اور تیسری وصیت راوی نے بتائی نہیں یا سہو ہوگیا۔ (امام مسلم نے بھی یہ روایت سفیان سے بیان کی ہے)

امام بخاری (علی بن عبدالله، عبدالرزاق، معمر زہری عبدالله بن عبدالله) حضرت ابن عباس عبیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت آدمی موجود تھے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قلم و قرطاس لاؤ میں تمہیں الیہ تحریر لکھ دول کہ تم اس کے بعد بھی گمراہ نہ ہو گے۔ بعض نے کہا آنحضور کو درد کی شدت ہے ، ہمارے پاس قرآن موجود ہے ، ہمیں الله کی کتاب ہی کافی ہے۔ حاضرین میں اختلاف پیدا ہو گیا اور باہمی جھڑنے گئے ، بعض کہتے تھے کہ قلم و قرطاس لاؤ ، رسول الله طابع نوشت تحریر کروا دیں گے جس کے بعد صلات و گمراہی میں نہ چنسو گے۔ بعض کہ اور کمہ رہے تھے جب شور و غل اور جھڑا اور کمہ رہے تھے جب شور و غل اور جھڑا و ترب نے فرمایا (یمال سے) چلے جاؤ۔

عبیداللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ شوروغل اور اختلاف برپا ہونے کی وجہ سے نوشت اور رسول اللہ مٹاہیلم کے درمیان حائل ہو جانا سب سے بڑی مصیبت کی بات ہے۔

یہ روایت امام مسلم نے محمہ بن رافع اور عبد بن حمید کی معرفت عبدالرزاق ہے اس طرح بیان کی ہے اور امام بخاری نے اس کو متعدد مقامات پر معمراور یونس از زہری بیان کیا ہے۔

کیا تحریر کروانا چاہتے تھے: اس روایت سے بعض نادان اور غبی 'شیعہ وغیرہ اہل بدعت کو شبہ اور وہم پیدا ہو گیا ہے ' وہم پیدا ہو گیا ہے ' ہر کوئی اس بات کا مدمی ہے کہ نبی علیہ السلام وہی تحریر کردانا چاہتے تھے جو ان اہل بدعت کا معا اور مقصد ہے۔ یہ ہے وطیرہ مشتبہ باتوں کے اپنانے محکم اور نص کو ترک کرنے کا۔

اہل سنت ، محکم اور نص پر عمل کرتے ہیں ، مشتبہ اور چیتان سے نفرت کرتے ہیں ، یہی رائخ اور علم میں بری پائے گاہ رکھنے والے لوگوں کا طریقہ ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کی مدح فرمائی ہے۔ اس معرکہ آراء میدان ہیں اکثر گمراہ اور غالی فرقوں کے قدم پھل کر جادہ حق سے دور جا پڑے ہیں۔ اہل سنت کا تو مسلک ہی اتباع حق ہے ، وہ حق کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں اور حق بات کے ساتھ پوستہ رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر والحق کی خلافت : نبی علیہ السلام جو تحریر کروانا چاہتے تھے اس کی وضاحت اور صراحت متعدد صحیح احادیث میں بیان ہو چک ہے۔ امام احمد (مول ، نافع ، ابن عرد ، ابن ابی ملیک) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ مرض موت میں رسول اللہ مطابع نے فرمایا کہ ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلاؤ آگہ کوئی طالع آنا ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلاؤ آگہ کوئی طالع آنا ابو بکر کے معاملہ میں حرص نہ کرے اور کوئی آر ذو مند اس کی خام تمنانہ کرے۔ پھر آپ نے دو دو فعہ فرمایا اللہ تعالی اور مومنوں سحابہ ''فیر'' کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واقعی اللہ تعالی اور مومنوں نے حضرت ابو بکڑ کے علاوہ خلافت کے دعویدار کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا واقعی اللہ تعالی اور مومنوں نے حضرت ابو بکڑ کے علاوہ خلافت کا دی کا دیار کا انکار کیا۔ انفرد بہ احمد من حذالوجہ

امام احمد (ابو معاویہ 'عبد الرحمان بن ابی بمر قرشی ' ابن ابی ملیکہ ) حضرت عائشہ ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیوم کا مرض جب شدت افعایار کر گیا تو آپ نے عبد الرحمان بن ابی بمر کو فرمایا مونڈھے کی چوڑی ہڈی یا

مختی لاؤیں اس میں "تحری" لکھ دول کہ کسی کو اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ جب عبدالر حمان اس کے لائے کے اسے کے اسے کے لئے اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکرا اللہ اور مومن تمماری خلافت کے بارے اختلاف سے بالاتر ہیں'انفرد بہ احمیہ من حذالوجہ ایضا۔

امام بخاری حضرت عائدہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابید نے فرمایا میرا ارادہ تھا کہ ابو بکراور اس کے بیٹے کو پیغام ارسال کروں اور اس سے عمد کروں مبادا کوئی ڈیٹک مارے یا کوئی طالع آزما آرزو کرے پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی انکار کرتا ہے یا فرمایا مومن اس کا انکار کرتے ہیں یا اللہ انکار کرتا ہے اور مومن انکار کرتے ہیں کہ (حضرت ابو بکڑے علاوہ) کوئی اور خلیفہ ہے۔

ایک خاتون کا آنا اور خلافت کا مسئلہ: جبیر بن معم کی متنق علیہ روایت میں ہے کہ کوئی عورت آپ کو نہ آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کو دوبارہ آنے کو کما' تو اس نے پوچھا فرمائے' میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں ۔۔۔ کویا اس کا مطلب تھا کہ آپ فوت ہو جائیں ۔۔۔ تو آپ نے فرمایا میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ اس روایت سے بہ ظاہریہ معلوم ہو تا ہے کہ یہ مرض موت کا واقعہ ہے۔

پانچ روز قبل از وفات: خیس کے روز وفات سے پانچ یوم قبل آپ نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ابو بکر صدیق کی سب صحابہ پر نفیات و منقبت بیان کی اور آپ کو امامت کا منصب تفویض کیا اور اس خطبہ سے قبل رسول الله طابح نے پانی سے بحری ہوئی سات مفکوں سے عسل فرمایا اور نماز پڑھائی اور ان کو خطاب فرمایا جیسا کہ حدیث حضرت عائشہ میں بیان ہو چکا ہے۔

اس کے متعلقہ روایات: بیہتی (عام) اصم احم بن عبدالبار اونس بن بکیر ابن اسحاق نہری) ایوب بن بھیر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطلع نے فرمایا کہ مجھ پر سات کنووں کی سات مشکوں کا پانی بہاؤ کہ میں عنسل کر کے لوگوں کو نصیحت کروں۔ عنسل سے فارغ ہو کر آپ برسر منبر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و شاک بعد شمدائے احد کا تذکرہ کیا اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کی۔ پھر فرمایا اے گروہ مهاجرین! تم میں اضافہ ہو رہا ہے اور انسار میں اضافہ نہیں ہو رہا وہ اپنی اصل ہیئت پر ہیں۔ وہ میرے محرم راز اور دوست ہیں جن کے پاس میں نے پناہ لی۔ ان کے اجھے کی عزت کرو اور برے سے درگزر کرو۔

پھررسول اللہ طابیم نے فرمایا اے لوگو! اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں ہے ایک کو افقیار دینے کا ارشاد فرمایا ہے۔ پس اس نے آخرت اور لقاء اللی کو پیند کرلیا ہے۔ سامعین میں ہے ابو بر وہ کے اور عرض کیا یارسول اللہ طابیم! آپ کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے بلکہ جان' مال اور اولاد کا نذرانہ پیش کریں گے تو رسول اللہ طابیم! نے فرمایا اے ابو بکرا صبرو استقلال کا دامن نہ چھوٹے۔ دیکھو! یہ جو مسجد کے صحن میں دروازے کھلتے ہیں ان سب کو بند کر دو' ماسوائے ابو بکڑے در یچہ کے' وہ رفاقت و مصاحبت میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ روایت مرسل ہے اس کے شواہد بیشتر موجود ہیں۔

واقدى (فرده بن زبير بن طوسا عائشه بنت سعد ام زر) حضرت ام سلمه زوجه رسول الله ماييم سے بيان كرتے

روایت ابوسعید کی اساو: (۱) امام احمد (ابوعام عقدی نیی سام ابی النفر بشرین سعید) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقید میں دوران خطبہ ارشاد فرمایا ان الله خبر عبدا بین الدنیا وبین ماعندالله فاختار ذلک العبد ماعندالله فبکی ابوبکر قال فجعنا لبکائه ان یخییر رسول الله عن عبد فکان رسول الله هوا المخیر وکان ابوبکر اعلمنا به (اس کا ترجمہ پہلی روایت کے مطابق ہے) پھر رسول الله طابیم نے فرمایا مصاحبت و رفاقت مال و دولت کے خرج کرنے میں ابوبکر کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے۔ آگر میں این رب کے علاوہ کی کو خلیل بنا تا تو ابوبکر کو بنا تا۔ لیکن اسلامی خلت و دوستی اور اس کی محبت کانی ہے۔ معجد میں کھلنے والے در پچوں میں سے ماسوائے ابوبکر کے در پچے کے سب بند کر دیے جائیں۔ امام بخاری نے بھی ابوعام عقدی سے یہ روایت بیان کی ہے۔

- (٢) المام احمد (يونس على الله عند عبيد بن حسين اور بشربن سعيد) الوسعيد خدرى-
- (۳) مسلم اور بخاری ( فلح اور مالک بن انس ، سالم ، بثیر بن سعید اور عبید بن حسین ) ابو سعید خدری-

وفات سے ۵ روز قبل بروز جمعرات: حافظ بیمتی (اسحاق بن ابراہیم ابن راعویہ ذکریا بن عدی عبیداللہ بن عرورتی نید بن اب ایسہ عروبن مرہ عبداللہ بن عارث ) حضرت جندب سے بیان کرتے ہیں کہ وفات سے پانچ روز قبل رسول اللہ طابع نے فرمایا آپ میں سے (بعض) میرے بھائی اور دوست تھے اب میں ہردوست کی دوست کی دوست کی اظہار کرتا ہوں۔ اگر میں امت میں سے کی کو خلیل بنا آبا تو ابو برا کو بنا آبا گر جمھے تو خدانے ظیل بنالیا ہے جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ سابقہ اقوام اپنے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیت تھے ، مرک کو مربعد اور عباوت خانہ نہ بناؤ۔ میں تمہیں اس فعل سے روکتا ہوں۔ (امام مسلم نے مجمی ابن راحویہ سے یہ روایت بیان کی ہے)

وفات سے ۵ روز قبل کا خطاب بروز جعرات تھا' جو حصرت ابن عباس نے پہلے بیان کیا ہے۔ اور بھ خطاب ابن عباس نے بہلے بیان کیا ہے۔ اور بھ خطاب ابن عباس نے بھی مروی ہے۔ امام بیمقی (ابوالحن علی بن مقری ٔ حسن بن مجر بن اسحان ' ابن ابی عوانہ اسرائٹی یوسف بن یعقوب صاحب المتحق کا بیٹا مجر بن ابی بر' وصب بن جریز' ابوہ ' حسل بن عیم ' عکرمہ ) حضرت ابن عباس ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع مرض وفات میں سرپر پئی بائد سے ہوئے باہر تشریف لائے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا' ابو بکڑے والا کوئی خوالا کوئی خوالا کوئی خوالا کوئی میں اور میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بنا آبا تو ابو بکڑ کو خلیل بنا آباتو ابو بکڑ کو خلیل بنا آباتین اسلامی خلت و دوستی افضل ہے۔ میری طرف سے ہر کھڑی کو جو اس مجد میں ہے بند کر دو سوائے ابو بکڑ کی کھڑی کے۔

خلافت کی طرف اشارہ: یہ روایت المام بخاری نے (عبداللہ بن محم بعنی وصب بن جریر بن عاذم 'جریر بن عاذم 'جریر بن عاذم کی طرف بن میں خلافت کی طرف بن عاذم) بیان کی ہے اور "سدوا عنی کل خوخه الی المسجد غیر خوخه ابی بیکر" میں خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ وہل سے نماز کی جماعت کے لئے تہمیں۔

یہ روایت امام بخاری نے ابن عباس سے بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ مالی مرض موت میں سرپر چکنی پی باندھے الشرور بیٹے اور الس چکنی پی باندھے الدھوں پر چادر لیٹے ہوئے گھرسے تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں انسار کی بابت وصیتیں تھیں اور روایت کے آخر میں بیان کیا کہ رسول اللہ کا منبر پر یہ آخری خطاب تھا ، پھررسول اللہ کی وفات ہو گئی۔

دور آن خطبہ لوگوں کا اعتراف : ابن عباس سے غریب سند اور غریب الفاظ سے مروی ہے کہ امام بیعتی نے (علی بن احمد بن عبدان احمد بن عبد صفار ابن ابی قماش --- محمد بن عبدی حداث برن اساعیل ابو عران جبل من من بن عیدی قزاز عارث بن عبداللک بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبال ابوه عطاء ابن عباس) حضرت فضل بن عبال عبدالله عبد عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبد عبدالله الله عبد الله عبد الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبد الله الله عبدالله عبدالله الله عبدالله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله عبدالله الله عبدالله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله ع

كرف والاكوئى سيس كه ميس اس كوتم ميس كواكروول --- به عبارت مبهم ب يا علاوه ازي سے مراد ابوبكر موں۔ (ندوی) --- سنوا میں نے جس کو پشت پر کوڑے برسائے ہیں وہ مجھ سے بدلہ لے لے 'جس کا میں نے مال چھینا ہے یہ میرا مال موجود ہے وہ لے لے 'جس کو میں نے گالی گلوچ دی ہے وہ بھی مجھ سے عوض لے لے۔ کوئی یہ نہ کے کہ مجھے رسول اللہ کی طرف سے وحمنی کا خطرہ ہے۔ سنوا ول میں وحمنی رکھنا میری عادت اور خصلت نہیں ، مجھے سب سے بیارا وہ مخص ہے جو مجھ سے اپناحق لے لے یا معاف کر دے میں الله تعالی کے حضور اس طرح حاضر مول کہ کسی کا میرے ذمہ کوئی حق نہ ہو۔ یہ من کرایک آومی نے کھرے ہو کر کما یارسول اللہ! میرے آپ کے ذمہ تین درہم ہی تو آپ نے فرمایا میں کسی کی نہ تکذیب کرنے کے لئے تیار ہوں اور نہ حلف دیتا ہول میہ بتاؤ میرے ذمہ کیونکر ہیں؟ تو اس نے کما کیا آپ کو یاو نہیں کہ ایک سائل آپ کے پاس سے گزرا اور آپ نے مجھے فرمایا تھاکہ اس کو تین درہم دے دو۔ پھر آپ نے فضل کو کہا اسے ادا کرو' وصول کرنے کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ پھررسول الله طابیا نے سلسلہ خطاب شروع فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو! جس کے پاس کچھ صانت کا مال ہے وہ واپس کر دے۔ ایک آدمی نے مکٹرے ہو کر کما یار سول الله! ميرے پاس تين ورہم ہيں جو ميں نے مال غنيمت سے لئے تھے۔ آپ نے بوچھا كيول خيانت كى؟ اس نے بتایا میں ضرورت مند تھا۔ تو آپ نے فضل کو کما' اس سے بیالے لو' پھررسول الله طابع نے خطاب کا سلسلم شروع فرمایا کہ اے لوگو! جو محض اپنے دل میں کوئی تقص محسوس کرتا ہے وہ کھڑا ہو جائے میں اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا کروں گا۔ چنانچہ ایک آدمی نے کمرے مو کر کما بارسول اللہ! میں منافق موں دروغ کو ہوں اور منحوس ہوں۔ یہ س کر حضرت عمر نے کہا اے فلاں! اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ بوشی کی تھی آگر تو اپنی یردہ دری نہ کر آ تو بہتر تھا تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا اے ابن خطاب! بس 'بس ونیاکی رسوائی آخرت کی رسوائی سے آسان اور احون ہے۔ پھر رسول الله طابع الله علیم اللہ اللہ اللہ! اس کو سے اور ایمان و اذعان نصیب فرما اور جب بیہ جاہے اس سے نحوست دور فرما۔ پھر رسول اللہ ملاکام نے فرمایا عمرٌ میرے ہمراہ ہے میں عمرٌ کے ہمراہ ہوں میرے بعد حق عمر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس روایت کی سند میں اور متن دونوں میں شدید غرابت

رسول النّد طلط الله مل ابده عبرالله بن ابده ابده عبرالله بن احده بن اسود بن مطلب بن اسد سے بیان کرتے ہیں کہ دہری ہشام ابده عبرالله بن اسد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلیع کا مرض جب شدت افتیار کر گیا اور میں بھی وہاں اہل اسلام کی جماعت میں موجود تھا اور بلل اللہ نے نماذ کیلئے اذان کی تو آپ نے فرمایا کی کو کمو وہ نماز پڑھائے۔ ابن زمعہ کمتا ہے کہ میں رسول الله طلیع کے باس سے باہر آیا تو حضرت عراق گول میں موجود تھے اور حضرت ابو برا فیر عاضر تھے۔ میں نے کما جناب عمرا لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عراق کے تعمیر تحریحہ کی تو رسول الله کے آب کی آواز سی (کیونکہ حضرت عراق بلند آواز تھے) تو رسول الله علیم نے فرمایا ابو بر کمال ہے؟ الله تعالی اور مسلمان (ابو برائے علاوہ) اور کئی آمات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو برائے کو پیغام ارسال کیا وہ آئے اور حضرت عراق مان دور مسلمان (ابو برائے مان کو دور کی کی امامت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابو برائے کو پیغام ارسال کیا وہ آئے اور حضرت عراق مفت مرکز

فارغ ہو چکے تھے ' پر حضرت ابو برائے او کوں کو نماز بر حالی۔

ابن زمعہ کابیان ہے کہ مجھے حضرت عمر نے کہا اے ابن زمعہ! افسوس تم نے کیا کیا؟ واللہ! جب تم نے مجھے المت کے بارے کہا میرا بھی خیال تھا کہ رسول اللہ اللہ علیم حکم دیا ہوگا۔ اگر بید خیال نہ ہو تا تو میں المت نہ کرا تا۔ ابن زمعہ نے عرض کیا واللہ مجھے رسول اللہ مطبیم نے آپ ہی زیادہ حقد ار بیں۔ یہ روایت میں نے حضرت ابو پکو موجود نہ پایا تو میں نے سمجھا کہ حاضرین میں سے آپ ہی زیادہ حقد ار بیں۔ یہ روایت ملم ابوداؤد نے ابن اسحال از زہری بیان کی ہے۔ نیز بونس بن بمیرنے (ابن اسحال از یعقوب بن عتب از ابو بربن عبد از ابو بربن مدد کو ابن اسحال از عبد اللہ بن زمعہ) نقل کی ہے۔

امام ابوداور نے (احرین صالح) ابن ابی فدیک موٹی بن یعقوب عبدالرجان بن اسحال نہری عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن منداللہ بن منداللہ بن وحد سے بیر روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ملاکا نے جب معزت عمری آواز سی تو ججو سے مروا ہر نکال کر خطیناک ہو کر فرمایا کا لا لا الایصلی للناس الا ابن ابی قصافه نه نه ابن ابی تحافہ کے بغیر کوئی امامت نہ کرائے۔

مماز پر الجھی اور مداومت: ام بخاری (عربن منس منس المش) اراہم) امود سے بیان کرتے ہیں ہم حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ نماز پر پابندی اور بیشہ پڑھنے کے بارے پوچھا تو بنایا کہ مرض موت میں جب نی علیہ السلام کو نماز کا وقت آیا اور بلال نے اذان کی تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو کو کو گوں کو نماز پڑھا ہے۔ کسی نے کما ابو بکر نرم اور کمزور دل ہیں 'جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ یہ بلت دوبارہ ہوئی تو آپ نے بی فرمایا 'کھر آپ نے تیسری بار فرمایا تم تو (عاقبت نا اندیش) یوسف کی ہم نشین ہو 'ابو بکر کو کمو' لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑ نماز کے لئے آئے اور نبی علیہ السلام نے مرض میں کچھ افاقہ اور کی محسوس کی تو دو آدمیوں کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے گھرسے باہر آئے 'گویا میں دکھ میں بھی ہوں کہ آپ کے پاؤں دور سے زمین پر گھٹ رہے ہیں۔ (آپ کو تشریف لاتے ہوئے دکھ کر) حضرت ابو بکڑ مصلی ہے تھے بنے گے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر قائم رہو' اور رسول اللہ مطابیخ حضرت ابو بکڑ مصلی ہے بیچھے بنے گے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر قائم رہو' اور رسول اللہ مطابیخ حضرت ابو بکڑ مصلی ہے بیٹھے بنے گے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر قائم رہو' اور رسول اللہ مطابیخ حضرت ابو بکڑ مصلی ہے بیٹھے بنے گے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر قائم رہو' اور رسول اللہ مطابیخ حضرت ابو بکڑ مصلی ہے بیٹھے بنے گے تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنے مصلی پر قائم رہو' اور رسول اللہ مطابیخ حضرت ابو بکڑ میں بیٹھ گئے۔

ا عمش راوی سے دریافت ہوا کہ نبی علیہ السلام امام تھے اور ابو بکڑ مقتدی تھے اور ہاتی لوگ ابو بکڑ کی اقتدا کر رہے تھے تو اعمش نے سرکی جنبش سے بتایا ہی ہاں!

پائیں پہلو: امام بخاری کا بیان ہے کہ ابوداؤد نے شعبہ سے روایت کا بعض حصہ بیان کیا ہے اور ابومعلویہ نے اعمش سے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مالیم حضرت ابوبر کے بائیں پہلو کی ست بیٹے اور حضرت ابوبر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ روایت الم بخاری نے کی ایک مقامات پر بیان کی ہے۔ مسلم' نسائی اور ابن ماجہ نے متعدد اسناد سے اعمش سے نقل کی ہے۔ سن جملہ ان کے' امام بخاری نے یہ روایت ( جیہ اور مسلم' ابوبرین ابی شبہ اور کی بن کی ابو معاویہ) اعمش سے بھی بیان کی ہے۔

حضرت عائشة كى تكراركى وجه: امام بخارى (عبدالله بن يوسف الك بشام بن عرده عرده) حضرت عائشه

امامت کے زیادہ حقد ار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو کڑان ایام میں نماز پڑھاتے رہے۔ پھر رسول اللہ مالیم نے کھے آرام محسوس کیا تو آدمیوں کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے نماز ظهر میں شریک ہوئے۔

جب حضرت ابو برس نے بی مٹاییم کو آتے ہوئے محسوس کیا تو بیجے سرکے گے تو رسول اللہ مٹاھیم نے اشارہ فرمایا کہ بیجے نہ ہو اور سمارا دے کرلانے والوں کو کما کہ ابو برس کے پہلو میں بٹھا دو۔ چنانچہ حضرت ابو برس کھڑے تنے اور رسول اللہ مٹاھیم بیٹے تنے۔ عبیداللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے کما کہ میں آپ کو رسول اللہ مٹاھیم کی مرض موت کا قصہ حضرت عاکشہ کی زبانی ساؤں تو انہوں نے کما ساؤا میں نے ان کو سارا قصہ سایا تو پورے واقعہ کی تعدیق کرتے ہوئے پوچھا کیا حضرت عاکشی نے دو مرے آدمی کا جو سمارا دے رہا تھا، نام تایا تو میں نے کما جی نہیں تو حضرت ابن عباس نے کما وہ علی تنے۔

امام مسلم اور بخاری نے (احمد بن بونس از زائدہ از موئی) ہے روایت بیان کی ہے۔ اور ایک روایت بین ہے اور ہے کہ حضرت ابویکڑ کھڑے ہوئے 'رسول اللہ کی افتداء کر رہے تھے اور رسول اللہ بیٹے ہوئے تھے اور بھیوا لوگ حضرت ابویکڑ کی افتدا کر رہے تھے۔ امام بیمتی کا بیان ہے کہ اس نماز بیں نبی علیہ السلام مقدم اور پھیوا تھے اور حضرت ابویکڑ نماز بیں آپ کی افتداء کر رہے تھے 'اسود اور عودہ نے اس طرح حضرت عائشہ ہے نقل کیا ہے۔ ارقم بن شوحبیل نے بھی حضرت ابن عباس سے درج ذیل روایت بیں اس طرح نقل کیا ہے کہ امام احمد (یکی بن ذکریا بن ابی زائدہ ' زکریا ' ابواسحاق' ارقم بن شوحبیل) حضرت ابن عباس ہے نقل کرتے ہیں کہ مرض موت میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابویکڑ کو کما کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر کچھ سکون کرتے ہیں کہ مرض موت میں نبی علیہ السلام نے حضرت ابویکڑ نے آپ کی آمد کو محسوس کرلیا تو بیچے سرکے محسوس کیا تو نماز کے لئے گھر سے باہر نکلے اور حضرت ابویکڑ نے آپ کی آمد کو محسوس کرلیا تو بیچے سرکے گئے ' رسول اللہ طابع نے ارشاد فرمایا کہ ''نہ سرکو'' اور نبی مانویا جمزت ابویکڑ کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اس

امام احمد (و کیم اسرائیل ابواسحاق ارقم) ابن عباس است اس روایت سے بھی طویل بیان کرتے ہیں اس روایت سے بھی طویل بیان کرتے ہیں اس روایت میں و کیم نے داور رہے تھے اور روایت میں و کیم نے داور ابن بار " یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نی علیہ السلام کی اقتراء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابن عباس اللہ حضرت ابن عباس اللہ حضرت ابن عباس اللہ حضرت ابن عباس اللہ عبی اس طرح بیان کرتے ہیں۔

آیت سے تلاوت شروع کی جو حضرت ابو بکر قراءت کر رہے تھے۔

کیا رسول الله ملی کیم مقدی شخفی : امام احمد (شابه بن مواد الله بند ابودائل سردن) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی کیا نے مرض موت میں حضرت ابو بکر کے پیچے بیٹھ کر نماز پردھی۔ امام نسائی اور ترزی نے سے روایت شعبہ سے بیان کی ہے اور ترزی نے حسن صحیح کما ہے۔

امام احمد (بكربن مينى شعبه بن فجاج نعيم بن ابى بند ابودائل مروق) حضرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كه حضرت ابوبكر ف نماز برهائى اور رسول الله ملكيم صف ميں تصے حافظ بيهى (ابوالحين بن فضل قطان عبدالله بن جعفر عقرت ابوبكر في بيان كرتے ہيں كه جعفر عقوب بن سفيان مسلم بن ابراہيم شعبه سليان المش ابراہيم ابود) حضرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملكيم في حضرت ابوبكر كے بيجيے نماز برهى سيان عدد اور جيد ہے ليكن اصحاب صحاح ستد في

سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے مرض موت میں فرمایا 'ابو بھڑ کو کمو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ امام زہری نے عبیداللہ بن عبداللہ کی معرفت 'حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو بھڑ کی امامت کے بارے رسول اللہ طابیع سے بھرار اور بار بار اس اندیشہ سے کما تھا کہ لوگ ابو بھڑ کو منحوس سمجھیں گے اور بھھے معلوم تھا کہ جو محض بھی امامت کرائے گا لوگ اس سے بدشگوئی لیس کے اور میری خواہش تھی کہ رسول اللہ طابع ابو بھڑکے علاوہ کمی اور کو امام مقرر کردیں۔

امام مسلم (مبدالرذاق معرا زبری ور عزه بن مبدالله بن عر) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع جب مرض موت میں میرے کمر تشریف لائے تو قربالا ابوبرا کو کمو کہ لوگوں کو فماز پر حاکیں۔ حضرت عائشة کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا بارسول اللہ طابع ابوبرا نرم ول ہیں 'قرآن پر صفے ہیں تو بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں 'آگر آپ کسی اور کو مقرر کریں تو بمتر ہے۔ حضرت عائشة نے کما جھے بھی اندیشہ لاحق تھا کہ رسول اللہ طابع کم کے مقام پر جو محض کھڑا ہو گا لوگ اس کو منحوس تضور کریں گے۔ بیں نے بیہ بات کہ رسول اللہ طابع ہے دو یا تین بار وہرائی۔ پھر آپ نے فربایا ابوبکر امامت کرائیں۔ تم تو انجائم سے بے خبر وسف علیہ السلام کی ہم نشین ہو۔

مسلم اور بخاری (عبدالملک بن عمیر ابوبرده ابو مری) اس کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ الملہ بہار ہوئے تو آپ نے فرمایا "مروا ابابکر فلیصل بالناس" تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یارسول اللہ ؟ ابوبر شرم مزاح بین جب وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا ابوبر کو کمو اوگوں کو نماز پڑھائے تم تو ناعاقبت اندیش ہو ایوسٹ کی ہم نشین ہو و چنانچہ حضرت ابوبر شرف رسول اللہ ملائل کی زندگی میں ہی امامت کرائی۔

ظمر جی شمولیت: امام احمد (عبدالرحان بن میدی واکده موی بن ابی عائش) عبیدالله بن عبدالله سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے عرض کیا کیا آپ جیھے رسول الله طابع کے عرض موت کے طالت ہائیں گی تو انبوں نے کما کیوں نہیں؟ سنو! رسول الله طابع کی بیاری شدت اختیار کر گئی آپ نے پوچھا کیا فرگوں نے نماز پڑھی کی ہے؟ عرض کیا جی نہیں! وہ آپ کے انظار میں ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لئے دولی نہیں بانی فال دو 'چر آپ نے خسل فرمایا اور آپ کھڑے ہونے گئے تو بے ہوش ہو گئے۔ پرافاقہ ہوا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز اوا کر لی ہے؟ عرض کیا جی نہیں وہ آپ کے منظر ہیں پر فرمایا میرے لئے طشت میں بانی کہا لوگوں نے نماز پڑھ کی ہے عرض کیا جی نہیں وہ آپ کے منظر ہیں پھر ہوش میں آئے تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ کی ہے عرض کیا جی نہیں 'وہ آپ کے انظار میں بیٹھ ہیں' آپ نے فرمایا میرے لئے طشت میں بانی فرال دو۔ ہم نے آپی ڈال دو۔ ہم خرض کیا جی نہیں وہ آپ کے انظار میں بیٹھ ہیں' آپ نے فرمایا میرے لئے طشت میں بانی فرال دو۔ ہم نے آپی ڈال دی ہو آپ کے منظر بیٹھ ہیں۔ آپ نے منظر بیٹھ ہیں۔ (لوگ عشاء کی لوگوں نے نماز پڑھ کی ہے عرض کیا جی نہیں وہ یارسول اللہ! آپ کے انظار میں بیٹھ ہیں۔ (لوگ عشاء کی لوگوں کو نماز میں مصید میں آپ کے منظر بیٹھ سے بھی پھر آپ نے حضرت ابو بکڑ کو پیغام ارسال کیا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں اور ابو بکڑ نرم دل شخو' انہوں نے حضرت عرش کو کما آپ نماز پڑھا کیں تو حضرت عرش نے کما آپ نماز پڑھا کیں تو حضرت عرش نے کما آپ نماز پڑھا کیں تو حضرت عرش نے کما آپ نماز پڑھا کیں تو حضرت عرش نے کما آپ نماز پڑھا کیں تو حضرت عرش نے کما آپ نماز پڑھا کیں تو حضرت عرش نے کما آپ

اس کی تخریج نمیں کی۔ حافظ بیمق کا بیان ہے کہ اس طرح حمید نے انس بن مالک سے اور یونس نے حسن سے مرسل بیان کیا ہے۔ سے مرسل بیان کی ہے اور پھراس مرسل کو بہ سند بیٹم از یونس از حسن مرفوع بیان کیا ہے۔

بیٹم نے کما کہ مجھے حمید نے حضرت انس ان مالک سے بتایا ہے کہ رسول الله طابع ماز کے لئے گھر سے
باہر نکلے اور حضرت ابو برا لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے ' چنانچہ رسول الله طابع ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ آپ
نے چاور او ڑھی ہوئی تھی اور اس کے وونوں کناروں کو مخالف سمت میں ڈالا ہوا تھا اور حضرت ابو برا کی افتدا
کی۔

حافظ بیمقی نے (سلیمان بن بلال اور یکی بن ایوب وید) حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابالم اللہ طابالم اللہ طابالم کے حضرت ابو یکڑے بیچے نماز پر حمی صرف ایک چاور زیب تن تھی اس کے دونوں دامن مخالف سمت پر والے ہوئے تھے۔ جب اٹھنے گئے تو فرمایا اسامہ بن زیر کو بلاؤ وہ آیا اور اس نے آپ کی بہت مبارک کو این سید سے لگا لیا یہ آپ کی آخری نماز تھی۔ حافظ بیمق کا بیان ہے کہ اس روایت سے البت ہے کہ یہ بات فجر کی نماز تھی۔ بروز سوموار وفات کے روز کیونکہ یہ رسول اللہ طابیم کی آخری نماز ہے۔ اس لئے کہ یہ بات محقق ہے کہ رسول اللہ طابیم بروز سوموار چاشت کے وقت فوت ہوئے۔

حافظ بیہق کا یہ بیان ہے اور امام مسلم نے مولیٰ بن عقبہ کے "مغازی" سے نقل کیا ہے۔ مولیٰ بن عقبہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ابوالاسود نے عروہ سے اس طرح بیان کیا ہے۔

تعاقب : حافظ بیمق کاب قول ضعف ہے بلکہ یہ آخری نماز جو رسول اللہ طاہر نے لوگوں کے ہمراہ پڑھی ایک چاور زیب تن کئے ہوئے تھے۔ (جیسا کہ دو سری روایت میں) چاور پننے کی قید بیان ہو چک ہے۔ اور یہ واقعہ ایک ہی ہے۔ پس مطلق کو مقید پر حمل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں یہ درست نہیں کہ یہ بروز سوموار وفات کے روز صبح کی نماز ہو کو کھید پر حمل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں یہ درست نہیں کہ یہ بروسی بلکہ وفات کے روز صبح کی نماز ہو کو نکہ یہ فجر کی نماز رسول اللہ طابی نے بماعت کے ساتھ نہیں پڑھی بلکہ ضعف و تاتوانی کے باعث گرمیں پڑھی اس کی دلیل صبح بخاری کی وہ روایت ہے جو (ابوالیان شعیب زہری) حصرت انس بن مالک ہے مردی ہے جو نبی علیہ السلام کے کامل چیرو 'خاوم اور مصاحب سے کہ حضرت ابو بکڑ نبی علیہ السلام کے مرض موت میں نماز پڑھاتے تھے یہاں تک کہ سوموار کے روز لوگ نماز میں صف بستہ تھے تو نبی علیہ السلام نے جرہ کا پردہ اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھنے گئے گویا کہ آپ کا رخ انور 'مصحف کا صفحہ ہے' آپ و کھے کر مسکرائے ہم نے خوشی اور فرحت کی وجہ سے اراوہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے مصحف کا صفحہ ہے' آپ و کھے کر مسکرائے ہم نے خوشی اور فرحت کی وجہ سے اراوہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے دیکھنے میں مشخول ہو جائیں اور ابو کر پچھلے پیروں پیچے ہٹ آئے کہ پچھلی صف میں مل جائیں اور سمجھے کہ نبی

علیہ السلام نماز کے لئے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ پس آپ نے ہاری طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرو اور آپ نے پردہ ڈال لیا اور اس روز --- سوموار --- وفات پائی صلی الله علیہ وسلم۔ یہ روایت امام مسلم نے (سفیان بن عید صبح بن کیسان اور معر) سے بذریعہ زہری حضرت انس بن مالک والله سے بیان کی است

آخرى ويدار: امام بخارى (ابومعز عبدالوارث عبرالعزيز) حضرت انس بن مالك عبيان كرتے بيل كه مرض موت ميں نبي عليه السلام تين روز باہر نہيں نكے ' پھر ايك روز تحبير ہوئى اور حضرت ابو بكر نماز پر هائے كے لئے آگے برحے بردہ اٹھایا جب نبي عليه السلام كا چرہ مبارك كھل كر سامنے آليا اور ہم نے نبي عليه السلام كے چرہ انور سے كوئى منظر اچھا نہيں ويكھا پھر نبي عليه السلام نے بردہ لاكا ديا كھر آپ كا ويرار ميسرنه ہوا يمال تك كه آپ فوت ہو محك اور يه روايت امام مسلم نے (عبدالعمد بن عبدالوارث از عبدالوارث) بيان كى بيد۔

آ فحری نماز باجماعت: یہ نمایت واضح ولیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے سوموار کی فجری نماز لوگوں کے ہمراہ نہیں پڑھی اور تین روز تک ان سے الگ رہے اور باہر نہیں نظے۔ بنا بریں آپ کی آخری نماز لوگوں کے ہمراہ باجماعت نماز ظهر ہوگ۔ (جیسا کہ جدیث حضرت عائشہ میں بیان ہو چکا ہے) اور یہ جعرات کے روز کی نماز ہوگی، ہفتہ اور اتوار کے روز کی نہ ہوگی۔ جیسا کہ امام بیستی نے موئی بن عقبہ کے "مغازی" سے لقل کیا ہے اور یہ قول ضعیف ہے۔ دیگر اس وجہ سے ہمی کہ ہم بیان کر بھے ہیں کہ نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ لوگوں سے جعہ 'ہفتہ اور اتوار میں پورے روز منقطع رہے۔

معضرت ابو براس نے کا نمازیں پر مھائیں: امام زہری نے ابو بحرین ابو سرہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو برہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو برگڑنے سترہ نمازیں پر مھائیں۔ بعض کا قول ہے کہ بیں پر ھائیں، واللہ اعلم۔ پھر سوموار کی صبح آپ مٹاہیم کا رخ زیبا ان کے سامنے جلوہ افروز ہوا آپ نے ان کو اپنی ایک جھلک سے الوداع کما، قریب تھا کہ وہ اس ویدار میں نماز سے مشغول ہو جاتے، یہ صحابہ کا آخری دیدار تھا اور وہ بہ زبان حال کمہ رہے تھے جیسا کہ شاعر کما۔

رین ایک لمحہ کی جدائی کو بھی موت کی مانند سمجھتا تھا' بتاؤ! اس جدائی اور فراق میں کیا حال ہو گا جس کے وصال کا وعدہ اور محشرہے)

ہم بیہ فی کی توجید اور تعاقب: یہ بات تعجب خیز ہے کہ حافظ بیہ فی نے اس حدیث کو بدون سند بیان الرکے کہا ہے کہ نبی مٹامیل پہلی رکعت کے وقت گر الرکے کہا ہے کہ نبی مٹامیل پہلی رکعت کے وقت گر سے باہر نکل کر حضرت ابو بکڑ کے بیجے نماز میں مشغول ہو گئے جیسا کہ عروہ اور موئ بن عقبہ نے بیان کیا ہے باہر نکل کر حضرت انس سے مخفی رہی یا انہوں نے پچھ واقعہ بیان کیا اور پچھ سے دانستہ خاموثی اختیار کی۔ بید

توجیہ دور کی کوڑی ہے کیونکہ حضرت انس کا بیان ہے کہ پھر میں وفات تک دیدار نہ کر سکا۔ (ایک روایت میں ہے) یہ آپ کا آخری دیدار تھا نیز صحابی کا قول تا جی کے قول سے مقدم ہوتا ہے۔ غرضیکہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق والا کو جملہ صحابہ کرام کی نماز کی امامت کے لئے منتخب کیا جو اسلام کے عملی ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے۔

ابوالحسن اشعری کا استدلال : نبی علیه السلام کا حضرت ابوبر کو نمازی امامت کے لئے مقدم کرنا ضروریات دین میں سے ایک ناگزیر امر تھا۔ اور امامت کے لئے ان کا امتخاب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب صحابہ کرام سے زیادہ عالم اور بوے قاری شے کیونکہ ایک متفق علیہ صحیح روایت سے فابت ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے فرمایا کہ جو محض کتاب اللہ کا سب سے بوا عالم ہو وہ لوگوں کی امامت کا اہل ہے۔ اگر وہ اس علم میں بھی کیسال ہوں تو حمر رسیدہ اس بات میں مساوی ہوں تو حدیث کا بوا عالم امامت کرائے اگر وہ اس علم میں بھی کیسال ہوں تو حمر رسیدہ مخص امامت کرائے اگر وہ سب سے پہلے وائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے وہ امامت کرائے۔

بقول الم ابن کیر ابوالحن اشعری کا یہ بیان آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان جملہ صفات کے حال تھے۔ حضرت ابو بکڑ کے پیچھے نبی علیہ السلام کا ایک نماز پڑھنا ۔۔۔ جیسا کہ ہم میچ روایات میں بیان کر چکے ہیں ۔۔۔ اس میچ روایت کے منافی نہیں جس میں ہے کہ حضرت بو بکڑنے رسول اللہ طابع کی افتدا کی کیونکہ یہ دو سری نماز کا واقعہ ہے۔ جیسا کہ الم شافعی وغیرہ ائمہ کرام کا بیان ہے۔

ناتخ اور منسوخ کا ذکر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں : امام مالک' امام شافعی اور بخاری ایسے اہل علم کی جماعت نے رسول انڈ بیٹی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے اور حضرت ابو بکڑے کھڑا ہو کر اقتدا کرنے اور نمازیوں کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے استدلال لیا ہے کہ اس واقعہ سے وہ متفق علیہ حدیث منسوخ ہو گئی جس میں فدکور ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی کہ آپ گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے اور آپ کے پیچے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان کو بتایا بخدا اس طرح تو تم فارس اور روم کے لوگوں کی طرح قیام کرو گے جیسے وہ اپنے باوشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔

اور فرمایا کہ امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی افتدا کی جائے۔ جب وہ تحبیر کے تم بھی تحبیر کہو جب رکھو جب رکھو تو تم جب کہ اس کی افتدا کی جائے۔ جب اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم جب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو ۔۔۔ محد ثمین کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالیظ نے مرض موت میں بیٹھ کر امامت کرائی اور وہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے تو معلوم ہوا کہ پہلا فعل منسوخ ہے واللہ اعلم۔

الم بیٹھ کر نماز بڑھائے تو: اس استدلال کے جواب میں لوگوں نے کی ایک وجوہ کی بنا پر متعدد مسلک افتیار کئے ہیں 'کتاب الاحکام الکبیر'' میں یہ ان شاء اللہ مفصل بیان ہوگا۔ البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محابہ سابقہ تھم کی بنا پر بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکڑ رسول اللہ طابیع جو امام تھے کی تکبیر انتقالات مقتریوں کو

پنچانے کیلئے کورے رہے۔ (۲) دراصل حضرت ابو برا امام تھے جیسا کہ بعض راویوں نے تصریح کی ہے اور وہ اوپ و احترام سے رسول اللہ علیم سے قبل رکوع و جود اور قیام د قدود نہ کرتے بلکہ آپ کی افتذا کرتے گویا کہ رسول اللہ علیم حضرت ابو برا کے امام ہیں اور مقتدی حضرت ابو برا کی افتذا کی وجہ سے نہ بیٹے کیونکہ وہ کورے سے اور وہ اس لئے نہ بیٹے کہ امام میں اور نبی علیہ السلام کے رکوع و جود اور تحبیر انقالات مقتدیوں تک پنچا رہے تھے اور وہ اس لئے نہ بیٹے کہ امام تھے اور نبی علیہ السلام کے رکوع و جود اور تحبیر انقالات مقتدیوں تک پنچا رہے تھے واللہ اعلم۔ (۳) بعض نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ آغاز نماز میں ہے۔ اگر بیٹے کر امامت تو مقتدی قائم ہی رہے اگر چہ اثناء نماز میں امام بیٹے جائے جیسا کہ اس صورت میں ہے۔ اگر بیٹے کر امامت کرانے والے کی افتذا میں نماز کی ابتدا کرے تو بیٹھنا واجب ہے حدیث سابق کی وجہ ہے واللہ اعلم۔ (۳) رسول اللہ طابق کا یہ فعل اور 'ممابق حدیث' مقتدی کا جلوس اور جلوس' کوا ہونے اور بیٹھنے کے جواز پر ولیل ہے۔ اور بے فلک یہ دونوں طرح جائز ہے۔ مقتدی کا جلوس اور بیٹھنا سابق حدیث کی وجہ سے اور اس کا کھڑا ہونا آخری فعل کی وجہ سے واللہ اعلم۔

## نبی علیہ السلام کی وفات اور اس کے آثار

مند میں (ابو یعلی موصلی اسحاق بن اسرائیل عبدالرزاق معم زید بن اسلم مسم راوی) حضرت ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے جسم اطهر پر ہاتھ رکھا اور کہا واللہ میں شدت بخار کی وجہ سے آپ کے جسم اطهر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو رسول اللہ طابید نے فرایا ہم انبیاء کی جماعت کو جیسے دوگنا ثواب ملتا ہے الی بی دو ہری آزمائش اور بیاری ہوتی ہے۔ بعض نبی تو جوؤں میں مبتلا ہوئے اور جوؤں نے ان کو موت میں مبتلا ہوئے اور جوؤں میں مبتلا ہوئے اور جوؤں فی جے ان کو موت میں مبتلا ہوئے اور جوؤں میں مبتلا ہوئے اور ایک آدی برجنگی میں جنلا ہو آ ہے یہاں تک کہ وہ ثاث کو در میان میں سے چیر کر قیص بنا لیتا ہے اور انبیاء آسائش و خوشحال کی طرح آزمائش اور خشہ حالی سے بھی خوش ہوتے ہیں اس کی سند میں مبرم راوی قطعاً معروف نہیں واللہ اعلم۔

بخاری و مسلم میں (سفیان ثوری شعبہ --- بروایت مسلم --- اور (جریر نے اعمش ابووائل شقیق بن سلم ' مسروق) حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله مالیلم سے زیادہ کسی کو تکلیف میں جتلا نہیں ویکھا۔ اور امام بخاری (بزید بن الهاد عبدالرحمان بن قاسم 'قاسم) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹلیم کی روح میرے سینے اور ٹھٹری کے ورمیان پرواز ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے بعد شدت وفات کو میں نے کسی کے لئے ناگوار محسوس نہیں کیا۔

ووسری روایت میں ہے کہ انبیاءً سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں پھرنیک لوگ اور پھر درجہ بدرجہ ' دین میں پختگی کے موافق مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے جس قدر دین یں پختگی ہوتی ہے اس قدر مصائب میں آزمائش ہوتی ہے۔

امام احمد (یعقوب ابوه عمد بن اسحاق معید بن غبید عمد بن اسامہ بن زید) حضرت اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طاملا کی مرض میں شدت پیدا ہوئی تو "جرف" سے میرے ہمراہ کی لوگ مدینہ میں آئے۔ میں رسول اللہ طاملا کی تیارواری کے لئے آیا تو رسول اللہ طاملا خاموش سے پات نہ کرتے ہے۔ آپ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کی بیارواری کے لئے آیا تو رسول اللہ طاملا کی اس میرے لئے وعا فرما آپ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا تے ہوا مبارک پر پھیر لیتے۔ میں سجھ گیا کہ آپ میرے لئے وعا فرما رہے ہیں۔ ترفری نے یہ روایت (ابوکریب از بونس از ابن اسحاق ) بیان کی ہے اور اس کو حسن غریب کما ہے۔ رسول اللہ طاملا کا آخری کلام نے معرفت عمرین میران کی کہ رسول اللہ طالع کی انہوں نے نبوں کے مقبول کو جاہ عبدالعزیز سے مرسل روایت میں بیان کی کہ رسول اللہ طالع کا آخری کلام تما کہ اللہ یہود و نصار کی کو جاہ کرے انہوں نے نبوں کے مقبول کو عباوت گاہ بتالیا اور فرمایا جزیرہ عرب میں وو دین باتی نہ رہیں۔

بخاری و مسلم میں (زہری) عبداللہ بن مبداللہ بن عقب) حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے ذکور ہے کہ جب رسول اللہ طاقام پر مرض کا حملہ شدت سے ہوا تو اپنی چادر منہ پر ڈال لیتے جب سانس رک جا تا تو چادر منہ سے اٹھا دیتے اس کیفیت میں آپ نے فرمایا ''اللہ یمود و نصاریٰ پر اپنی لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انعیاء کی قبرول کو سجدہ گاہ بن لیا ہے'' ان کے کردار سے لوگوں کو متنبہ کر رہے تھے۔

وصیت: امام بیمتی (ماکم' اصم' ابن اسحاق صفانی' ابو خیثمہ زبیر بن حرب' جریر' سلیمان تیم' قادہ) حضرت انس اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ کی عمومی وصیت سے تھی۔ (نماز اور زکوۃ --- وما ملکت ایمانکم --- ادا کرویا نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو) آپ فرما رہے تھے کہ ان کلمات کی حلق میں غرغر کی آواز آرہی تھی اور زبان سے ادا نہ ہو رہے تھے۔ امام نسائی (اسحاق بن راھویہ' جریر بن عبدالحمید) سلیمان تیمی سے بیان کرتے ہیں اور ابن ماجہ (ابوالا شعب معتمر بن سلیمان) سلیمان سے نقل کرتے ہیں۔

امام احمد (اسباط بن محمر تنی قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نزع کے وقت رسول اللہ بہیلا کی عمومی وصیت تنی (الصلوة وماملکت ایمانکم) بید الفاظ آپ کے حلق میں متردد تنے اور زبان سے صاف اوا نہ ہو رہے تنے نسائی اور ابن ماجہ (سلیمان بن طرخان تبی از قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں اور نسائی کی ایک روایت میں ہے (قاده از صاحب خود از انس )

امام احمد (بحربن عینی رابی عربن فضل عیم بن بزید) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بالهیم فی اسلام احمد (بحربن عینی رابی عربن فضل وطشتری" لاؤں جس بی آپ ایسی تحریر لکھوا دیں گے جس کے باعث قوم محمرابی سے محفوظ رہے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں مجھے آپ کی روح پرواز ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہوگیا میں خسین نماز وکو اور غلاموں کے ساتھ حسن میں نے عرض کیا فرمایئے میں یاد رکھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں خسین نماز وکو اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ تفروبہ احمد من صال الوجہ۔

سند پر بحث : (یعقوب بن سفیان ابونعمان محر بن فضل ابوعوانه و قاده سفینه) حضرت ام سلمه اس سمه این کرتے بیان کرتے بین که وفات کے وقت رسول الله مطابع کی عام وصیت بیہ تھی که «المصلاة وما ملکت ایمانکم» بید الفاظ آپ کے حلق بین انک رہے سے اور خوب المجھی طرح نے ادانہ ہو رہے تھے۔

ای طرح امام نسائی (مید بن معده ' بزید بن زریع ' سعد بن ابی عود به فره ' سفینه ) حضرت ام سلم شد بیان کرتے ہیں۔ حافظ بیعتی فرماتے ہیں صبح وہ سند ہے جو (عفان ' هام ' قاده ' ابوالخلیل ' سفینه ) ام سلمہ سے مروی ہے ' اس طرح امام نسائی اور ابن ماجہ (بزید ' ہام ' قاده ' صالح ابوالخلیل ' سفینه ) ام سلم شد سے بھی نقل کرتے ہیں۔ نیز امام نسائی ( تخیه ' ابوعوانه ' قاده ) سفینه سے بھی بیان کرتے ہیں پھر اس نے (محد بن عبداللہ بن مبارک ' بونس بن محمی) سفینہ سے بھی بیان کرتے ہیں پھر اس نے (محد بن عبداللہ بن مبارک ' بونس بن محمی) سفینہ سے بھی دوایت نقل کی ہے۔

سکرات موت: امام احمد (بونس ایث بنید بن هاد اموی بن سرجس قاسم) حضرت عائشة سے بیان کرتے بین کرتے بین کرتے بین کہ بین کے بین بیالہ بین باقد بین باقد بین کہ بین کے بین بیالہ بین باقد واللہ بین باقد واللہ بین بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کا در ابن ماجہ نے بھی لیٹ اور ابن کا ہے۔ بھی لیٹ کریں ہے۔

حضرت عائشہ ولی علی سے تعلق خاطر: الم احمد (دکیم اماعیل سعب بن احاق) حضرت عائشہ سے میان کرتے ہیں رسول الله ملیع نے فرایا کہ میرے لئے باعث اطمینان ہے کہ میں نے جنت میں حضرت عائشہ کی متعلی کی سیدی دیمی ہے۔ تفروبہ احمد اور اس کی سند میں کوئی مضائقہ نہیں۔

یہ روایت حفزت عائشہ سے نبی علیہ السلام کی بے بناہ خاطر کی ولیل ہے۔ ائمہ حدیث نے آئیے جھزت عائشہ کے ساتھ قلبی تعلق کا نمایت عمدہ پیرایہ میں بیان کیا ہے لیکن اس حدیث کے پایہ گاہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ بے حقیقت مبالغہ آمیز کلام کرتے ہیں اور یہ حدیث لامحالہ صحیح بات ہے۔

حمادین زید (ایوب) ابن ابی ملیکہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول الله مظامیط میرے گھرمیں میرے سینے اور دگدگی کے ورمیان فوت ہوئے۔ جب بیار پڑتے تو جرائیل آپ کے لئے ایک

وعا کے ساتھ پناہ مانگتے اور میں بھی آپ کے لئے وعاکرتی۔ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھاکر فرمایا "رفتی اعلیٰ میں" عبدالرحمان بن ابو بکر ہاتھ میں مسواک لئے ہوئے مزاج پرسی کے لئے آئے آپ اس سے مصواک کی طرف نگاہ کی تو میں سمجھ گئی کہ آپ اس کے طلب گار ہیں۔ چنانچہ میں نے اس سے یہ مسواک کی کھڑی اور نرم کر کے رسول اللہ مٹائیم کو چیش کر دی۔ آپ نے نمایت عمدہ انداز سے مسواک کی پھر مجھے آپ واپس دینے گئے تو وہ (کمزوری کے باعث) آپ کے دست مبارک سے بنچ گر گئی۔

حفرت عائشہ کابیان ہے کہ اس طرح اللہ تعالی نے دنیا کے آخری دم اور آخرت کی ابتدائی زندگی میں آپ کے لعاب دہن سے میرے لعاب کی آمیزش کردی۔ امام بخاری نے یہ روایت (سلیمان بن جریر از عماد بن زید از ایوب) بیان کی ہے۔

حافظ بیہ قی نے کما (ابو عبداللہ الحافظ ابو نصراحہ بن سل الفقیہ در بخاری اصالح بن محمد الحافظ بغدادی اور اور عرو بن زبیر صنبی ابو عمرو ذکوان مولی عائشہ نے بتایا کہ حضرت عائشہ کما کرتی تھیں اللہ تحالی کا مجھ پر برا انعام ہے کہ رسول اللہ طابیخ میری باری کے دن میرے گھر میں میرے سینے اور وگدگی کے در میان فوت ہوئے اور وفات کے وقت اللہ تحالی نے میرے اور ان کے لعاب وہن کی آمیزش کروی وہ یوں کہ بھائی عبدالر جمان مسواک لئے تمار داری کے لئے آئے میں رسول اللہ طابح کو اپنے سینے کا سمارا ویئے ہوئے تھی میں نے دیکھا تو آپ عبدالر جمان کی مسواک کی طرف و کھ رہے ہیں کو اپنے سینے کا سمارا ویئے ہوئے تھی میں نے دیکھا تو آپ عبدالر جمان کی مسواک کی طرف و کھ رہے ہیں میں تاثر گئی کہ آپ مسواک کو لیند فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کو دوں تو سرکے اشارہ سے "ہاں" کما میں باتھ ڈو سینے اور چرہ پر بھیرتے اور فرماتے "لا اللہ الا اللہ " بے شک موت کی سختیاں ہیں پھر آپ بائیں میں ہاتھ ڈو سینے اور چرہ پر بھیرتے اور فرماتے "لا اللہ الا اللہ " بے شک موت کی سختیاں ہیں پھر آپ بائیں انگی اٹھا کر کہن اور فوت ہو گئے پھر آپ انگی اٹھا کر کہن گئی دون قوت ہو گئے پھر آپ انگی اٹھا کر کہن کی اور فوت ہو گئے پھر آپ کا دست مبارک بانی میں پڑ گیا۔ امام بخاری نے یہ روایت از مجمد از عیسیٰ بن یونس بیان کی ہے۔

آخرى كلام: ابوداؤد طيالى (شعبه عدبن ابرائيم عوه) حضرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كه ہم آپس ميں باتيں كيا كرتے ہيں كه ہم آپس ميں باتيں كيا كرتے تھے كه نبئ كو موت سے قبل دنيا ميں رہنے اور آخرت كے درميان افقيار ديا جا آہے۔ نبی عليه السلام مرض موت ميں مبتلا تھے كه آپ كا كلا بيٹھ گيا ميں نے سنا آپ بيہ فرما رہے تھے (۱۹/۹۷) ان لوگوں كے ساتھ جن پر اللہ نے انعام كيا وہ نبی اور صديق اور شهيد اور صالح ہيں۔ يہ دفق كيے اجھے ہيں۔ حضرت عائشة كا بيان ہے كه ہم سمجھ كه آپ كو دنيا اور آخرت كے بند كرنے ميں افقيار ديا گيا ہے۔ (به حدیث منفق عليه ہے بروايت شعبی)

امام زہری فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب اور عروہ بن زیر نے مجھے اہل علم کی ایک مجلس میں بتایا کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مطابع تندر سی کے ایام میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جا تا ہے پھراس کو اختیار دینے کے بعد روح قبض کی جاتی ہے۔

جب رسول الله طائيام كي جان كني كاوقت آيا آپ كا سرمبارك ميرے ران پر تھا آپ پر تھوڑي در عشي

طاری ہوئی ' پھر آپ کو افاقہ ہوا اور گھر کی چھت کی طرف دیکھنے گئے اور فرمایا یا اللی! رفیق اعلیٰ کے ہمراہ ' میں سمجھ گئی کہ آپ پر وہ حالت طاری ہے جو تندرتی کے ایام میں بتایا کرتے تھے کہ کوئی نبی فوت نہیں ہو تا یمال تک کہ وہ جنت میں اپنامقام و کھے لیتا ہے۔ پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے ' حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے کہ میں نے کہ میں اب اختیار نہ کریں گئے اور آپ کا آخری کلام تھا "الرفیق الاعلیٰ" یہ روایت محمین میں زہری سے متعدد اساد سے مروی ہے۔

سفیان ثوری (اساعیل بن ابی فالد ابو برده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ میری گود میں رسول الله علیم پر عفی طاری ہوئی میں آپ کے چرو مبار ل پر ہاتھ کھیرنے اور شفاکی دعا کرنے گئی تو آپ نے فرایا الله الله میں تو جرا کیل میکا کیل اور اسرافیل کے ہمراہ الله تعالی سے رفاقت اعلیٰ کا طلب گار ہوں۔ اسائی بروایت سفیان ثوری) امام بیستی (ابو عبدالله الحافظ وغیرہ اصم عجہ بن عبدالله بن عبدالله بن عیاض ہشام بن عرده) عباد بن عبدالله بن زبیر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کما کہ دفات سے قبل آپ میرے سینے پر نمیک لگائے ہوئے تھے میں نے کان لگا کر سا آپ کی زبان مبارک پر تھا اے الله! جھے بخش دے اور جھے پر رحم فرما اور رفیق اعلیٰ کے ہمراہ رفاقت نصیب فرما المذهم اغفولی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ "متحق علیہ بروایت ہشام"

الم احمد؟ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع میرے گھریس میرے سینے اور دگدگی کے درمیان فوت ہوئے، میں نے اس معاملہ میں تھی پر ظلم و زیادتی نہیں کی۔ میری کم عقلی اور نوعری کی وجہ متھی کہ رسول اللہ طابع میری گود میں فوت ہوئے، پھریس نے آپ کا سر مبارک تکلیہ پر رکھ دیا اور دو سری مورق کے ساتھ رونے گئی۔

امام احمد (محد بن عبدالله بن زبیر کثیر بن زید مطلب بن عبدالله) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم فرمایا کرتے سے کہ جب بی کی روح قبض ہوتی ہے تو پھروہ جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے 'پھراس کی طرف روح لوٹا دی جاتی ہے 'پھراس کو دنیا میں مقام رفیق اعلیٰ سے الحاق کا افقیار دے دیا جا ہے۔ جمھے یہ بلت یاد آئی 'میں آپ کو سینے کا سمارا دیئے ہوئی تھی 'آپ کی گردن لئک گئی تو میں نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ فوت ہوگئے اور آپ کا سابقہ فرمان سمجھ گئی۔ پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا جب آپ سنجھلے اور دیکھا تو میں نے کہا واللہ! آپ ہمیں افقیار نہ کریں گے تو فرمایا رفیق اعلیٰ کے ہمراہ ان لوگوں کے ہمراہ جن پر اللہ نے افعام کیا ہے وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ رفیق کیے اچھے ہیں۔ تفرد بہ احمد اور صحاح ستہ میں افتیام کیا ہے وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ رفیق کیے اچھے ہیں۔ تفرد بہ احمد اور صحاح ستہ میں آپھی ہیں۔ تفرد بہ احمد اور صحاح ستہ میں آپ ہیں شہیں ہے۔

خوشبو بے مثال : امام احمد (عفان عام بشام بن عوده عوده) عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فوت ہوئ تو آپ کا سر مبارک میرے سینے اور تھوڑی کے در میان تھا اور جب آپ کی روح پرواز ہوئی تو جمود معطر ہوگیا میں نے اس سے بمتر خوشبو بھی نمیں پائی۔ یہ سند صحح ہے اور مسلم بخاری کی شرائط کی حال ہے۔ اور مسلم بخاری کی شرائط کی حال ہے۔ اور صحاح ستہ میں نمیں اور حافظ بیمتی نے اس روایت کو حنبل بن اسحاق از عفان بیان کیا ہے۔ حافظ

بیمتی (ابو عبداللہ الحافظ اصم احمد بن عبدالجبار عنر ابو معش محمد بن قیس) الی عروہ --- تیموریہ میں ہے قیس بن ابی عروہ --- ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس روز رسول الله طابط فوت ہوئے اس روز میں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا میں ہاتھ سے کھاتی بیتی رہی اور وضو کرتی رہی کئی ہفتہ تک میرے ہاتھ سے خوشبونہ عنی۔
عی۔

لباس بوقت وفات: امام احمد (عفان اور بنز عليمان بن مغيو عيد بن بال) ابوبرده سے بيان كرتے ہيں كه ميں حضرت عائشة كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ نے ايك يمنى موثى چادر اور كمبل پوند لگا ہوا 'ہمارے مامنے ركھا اور فرمايا كه رسول الله ماليميم كا وصال ان دو كپڑول ميں ہوا۔ نسائى كے علاوہ بير روايت سب كتب ميں ہے بقول ترذى حن صحح ہے۔

واقعہ وفات کی قدرے تفصیل: الم احمد (بنز عاد ابوعران جونی) یزید بن یابنوس سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رفیق کے ہمراہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا' ہم نے اجازت طلب کی تو آپ نے ہمارے لئے تکید لگا دیا اور پردہ سرکالیا میرے رفیق نے پوچھا اے ام المومنین! عورت عواک کی حالت میں ہو تواس سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت عائشہ نے کما "عراک" کیا میں نے اپنے رفیق کے کندھے پر ہاتھ مارا تو ام المومنین نے کما نہ ' تو نے اپنے برادر کو اذبت پہنچائی۔ پھر حصرت عائشہ نے کما عراک کیا؟ جیش ب، تم وبی کمو جو لفظ قرآن میں ہے (یعنی محیض) پھر حضرت عائشہ نے فرمایا رسول الله بالهيم بحالت حيض مجھے گلے سے لگاتے اور میرے سر کو بوسہ دیت میرے اور آپ کے درمیان ایک کپڑا حائل ہو آ تھا۔ حضرت عائشہ نے مزید کہا کہ رسول اللہ ملٹھیلے جب میرے دروازے کے پاس سے گزرتے تو کوئی بات کرتے جس سے اللہ مجھے فائدہ پینچا آ۔ آپ ایک روز گزرے اور کوئی بات نہ کی' اس طرح ۲ یا ۳ بار ہوا۔ میں نے جارب کو کما دروازہ پر میرے لئے تکی لگا دو اور میں نے سرپر پی باندھ لی۔ پھر رسول اللہ ماليكم ميرے پاس سے گزرے تو بوچھاعائشد! کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا سرمیں درد ہے تو آپ نے فرمایا انا واراساہ میرا بھی سرپھنا جا رہا ہے۔ آپ کچھ در رکے اور تشریف لے گئے (آپ متواتر بیویوں کے ہاں باری باری جاتے رہے) یمال تک کہ آپ کو ایک جاور میں میرے ہال لایا گیا اور آپ نے بیویوں کو پیام بھیجا کہ میں بار ہوں 'میں تمہارے ہاں آنے سے قاصر ہوں۔ تم مجھے اجازت دو کہ میں عائشہ کے ہاں ایام مرض بسر کروں۔ میں آپ کی تمارداری کرتی تھی علی ازیں میں نے کسی کی تمار داری نہ کی تھی۔ ایک روز آپ کا سرمیرے کندھے پر تھاکہ آپ کا سرمیرے سرکی طرف ماکل ہوا میں نے سمجھاکہ آپ کو میرے سرے کوئی ضرورت ہے ' پھر آپ کے منہ سے ایک نخ ٹھنڈا قطرہ نکلا اور میرے جسم پہ پڑا اور مجھ پر کپکی طاری ہو گئی۔ میں نے سمجھاکہ آپ پر عثی طاری ہوگئی ہے میں نے آپ پر کپڑا ڈھانپ دیا۔

پھر عمر اور مغیرہ بن شعبہ آئے انہوں نے اجازت طلب کی میں اجازت دے کر خود بردہ میں چلی آئی۔ عمر نے رسول الله مالیم کو دیکھ کر کہا ' واغشیاہ! ہائے عشی! رسول الله مالیم پر کس قدر تعمین عشی طاری ہے۔ پھروہ اٹھ کر چلے گئے دروازے کے قریب ہوئے تو مغیرہ نے کہا رسول الله مالیم فوت ہو چکے ہیں۔ میں

نے کما تو غلط کتا ہے بلکہ تو ایسا محض ہے جس کو فتنہ پامال کر دے گا' رسول اللہ مٹاییم فوت نہ ہوں گے یمال تک کہ اللہ تعالی منافق لوگوں کا قلع قمع کر دے۔

پھر میرے والد ابو کر آئے میں نے پردہ ہٹا دیا۔ آپ کو دیکھ کر ابو کر نے انا للد وانا الیہ راجعون پڑھا اور
کما رسول اللہ طابیع وفات پا چکے ہیں 'پھر آپ سرہ نے کی طرف سے آئے اور منہ جھکا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور
کما ''وانبیاہ'' ہائے نی! پھر اپنا سر اٹھایا اور منہ نیچا کر کے پیشانی کا ''دوبارہ بوسہ'' لیا اور کما ''واصفیاہ'' ہائے
مرکزیدہ نی اجر اپنا سر اٹھایا اور منہ جھکا کر ''تیسری بار'' پیشانی کا بوسہ لے کر کما ''واخلیلاہ'' ہائے دوست! اور
کما کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں اور آپ مجد نبوی میں تشریف لے گئے اور وہاں عربن خطاب فرا رہے
سے کہ رسول اللہ طابیع فوت نہ ہوں گے آدہ قینکہ اللہ تعالی منافقوں کو نیست و نابود کر دے۔

خطبہ ابو بکر صدر بن اللہ اور ان کو بھی مرنا ہے۔ (۳/۱۳۲۳) اور محمد تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے دکسا اللہ تعالی نے فرمایا (۴۰/۳۰) ہے ور ان سے پہلے دسول ہوں تو انقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ (۳/۱۳۲۳) اور محمد تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے رسول ہو چکے ہیں تو کیا اگر وہ انقال فرمائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا پچھ نقصان نہ کرے گا اور عنقریب اللہ شکر گزاروں کو صلہ دے گا۔ اور فرمایا جو مخص اللہ کا بھرے گا وار ہو مخص محمد طابع کا عباوت گزار ہے تو معباوت گزار ہے تو وہ من لے کہ محمد طابع فوت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عرض نے کہا کیا یہ قرآن پاک میں ہے؟ جمعے شعور وہ سن لے کہ محمد طابع فوت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عرض نے کہا کیا یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر حضرت عرض نے کہا اے لوگو! یہ ابو بکر ہیں وہ مسلمانوں کو اپنی محبت میں اسیر کرے والے ہیں 'تم ان کی بیعت کو 'تبوداؤہ اور ترزی نے دشتا کل" میں یہ روایت کرے والے ہیں 'تم ان کی بیعت کو 'تبوداؤہ اور ترزی نے دشتا کل" میں یہ روایت (مرحوم بن عبدالعزیز از ابو عران جو نی از ابن یابوس) مختفر بیان کی ہے۔

حافظ بیم قی (ابوعبدالله الحافظ ابو بکر بن اسحاق احمد بن ابراہیم بن سلیمان کی بن بکیر ایث عقیل از ہری ابوسلمہ ا عبدالر حمان) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر اپنے '' سنع'' والے مکان سے گھوڑے پر سوار آئے اور مسجد میں داخل ہوئے 'کسی سے بات چیت نہ کی اور حضرت عائشہ کے کمرہ میں چلے آئے۔ رسول اللہ علیم کے پاس پہنچ 'آپ پر یمنی چاور ڈال دی گئی تھی۔ آپ نے چرہ مبارک سے چاور ہٹائی ' پھر جھک کر

بوسه لیا اور رو پڑے اور کما یارسول اللہ! آپ پر میرا مال باپ قربان! بخدا اللہ تعالی آپ کو دو موتوں میں مبتلا قد کرے گا' جو موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ نے برداشت کرلی۔

زہری' ابوسلمہ' کی معرفت حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مجد میں آئے تو معرت عمر اسلمہ' کی معرفت حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر من نہیں ہے اسلم معرف عمر اسلم معرف عمر اسلم معرف اللہ مسنونہ پڑھا اور انکار کردیا' ابو بکر نے بھر کما تو بھر بھی عمر نے بیٹھنے سے انکار کردیا پھر حضرت ابو بکر نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور اوک آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ نے فرایا اما بعد! فعن کان منکم یعبد محمدا فان محمدا فیان محمدا محمدا کا دسول قد خلت من محمدا من وجہ سے لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ اللہ الدسل (۱۳۲۷) (اس کا ترجمہ ابھی گزرا ہے) بخد الصدمہ کی وجہ سے لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ اللہ

نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکڑنے اس کی تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے یہ آیت حضرت ابو بکڑے اخذ کی' اب یہ آیت ہرا یک کی زبان زو تھی۔

امام زہری ' سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کما واللہ! میں نے ابو برا سے اس آیت کی تعلق میں نے تار آیت کی تلاوت سنتے ہی سمجھ لیا کہ ان کی موت حق ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا ' یماں تک کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہ اٹھا رہے تھے اور میں بے حواس ہو کر زمین پر گر پڑا اور جب میں نے ابو بکر کی تلاوت سی تو جھے یقین ہو گیا کہ آپ فوت ہو چھے ہیں۔ امام بخاری نے یہ روایت کیجی بن بکیراز لیٹ بیان کی ہے۔

امام بیعتی (ابن لمید ابوالاسود) عروه بن زیرسے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر لوگوں کو خطاب فرما رہے تھ اور رسول الله مالیمیم کی موت کے قائل کو قتل اور ہاتھ پاؤں قطع کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ رسول الله مالیمیم پر عثی طاری ہے 'اگر آپ ہوش میں آئے تو قتل و قطع کردیں گے۔

(عرو بن قیس بن زائدہ بن اصم بن ام مکتوم) مجد کے پچھلے حصہ میں تلاوت فرما رہے تھے و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل (۳/۱۳۴۷) لوگ مجد میں آہ و بکا میں مصوف تھ و حکم پیل کر رہے تھے اور کسی کی نہ سنتے تھے۔ حضرت عباس بہر آئے اور لوگوں سے پوچھا کہ کسی کے پاس رسول الله ملائیم کی موت کے بارے علم ہو تو بتا وے سب نے کہا ہمارے پاس کوئی علم نہیں پھر حضرت عمر سے پوچھا کیا آپ کو پچھا کیا آپ کو پچھا معلوم ہے تو انہوں نے بھی نفی میں جواب ویا تو حضرت عباس نے کہا اے حاضرین مجل گواہ رہو کہ رسول اللہ ملائیم کی وفات کے بارے کسی کے پاس کوئی خبر نہیں جو رسول اللہ ملائیم نے بتائی ہو ، بخدا اور رسول اللہ ملائیم نے بتائی ہو ، بخدا اور رسول اللہ ملائیم نے بتائی ہو ، بخدا اور رسول اللہ ملائیم نے بتائی ہو ، بخدا اور رسول اللہ ملائیم نے موت کا ذا کہ چھو لیا ہے۔

اس دوران حضرت الوبكر محورت بر سوار " سخ" آبادی سے تشریف لائے۔ مسجد کے وروازے پر اترے اور حزین و شمگین حضرت عائشہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اجازت طلب کی تو آپ کو اجازت دی۔ آپ گھر میں آئے تو رسول اللہ مالیہ فوت ہو چکے سے اور خوا تین آپ کے گرو و نواح تحسی انہوں نے حضرت ابوبکر نے رسول اللہ مالیہ کے حضرت عائشہ کے۔ پھر حضرت ابوبکر نے رسول اللہ مالیہ کے جو مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ آپ کے بوسے لئے اور آہ و بکا کرتے رہے۔ اور فرمایا ابن خطاب کا قول بے بنیاد اور مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ آپ کے بوسے لئے اور آہ و بکا کرتے رہے۔ اور فرمایا ابن خطاب کا قول بے بنیاد اور ناہا ما اللہ مالیہ فوت ہو چکے ہیں۔ بخد الیارسول اللہ مالیہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ ناقائل اعتماء ہے، رسول اللہ مالیہ فوت ہو چکے ہیں۔ بخد الیارسول اللہ مالیہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ نزیرہ اور مردہ کس قدر طیب اور پاکیزہ ہیں۔ پھر آپ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا اور نمایت سرعت سے مجد نبوی میں آئے اور لوگوں کو پھلا تھے ہوئے منبر رسول کے پاس پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر کو آباد دی۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر نے منبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر حاضرین کو آواز دی۔ وہ بیٹھ گئے اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور کما اللہ تعالی نے رسول اللہ مالیہ کو موت کی اطلاع ان کی زندہ نہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۱۳/۱۳۳) اور جمر آیک رسول ہیں ان سے پہلے بہت اطلاع ان کی زندہ نہ رہے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۱۳/۱۳) اور جمر آیک رسول ہیں ان سے پہلے بہت تو آن میں ہے؟ واللہ بدواس کا یہ عالم تھا کہ قبل سے رسول گزر کے ہیں۔ حضرت عرف نے پوچھا یہ آیت قرآن میں ہے؟ واللہ بدواس کا یہ عالم تھا کہ قبل

ازیں جھے معلوم نہ تھا کہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے۔ حالائکہ قرآن میں موجود ہے (۳۹/۳۰) بے شک آپ کو بھی مرتا ہے اور ان کو بھی مرتا ہے۔ (۲۸/۸۸) اس کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ (۲۲/ ۵۵) جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور آپ کے پروردگار کی ذات باتی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا میں ۱۳۵۷ء کی مان اور مورد کا کاف کیکھنے مالا ہے

ہے۔ (۱/۳۵) ہرایک جاندار موت کامرہ چھنے والا ہے۔
اللہ تعالی نے مجمد طبیع کی عروراز فرمائی اور ان کو دنیا میں باتی رکھا یہاں تک کہ دین النی کو قائم کیا اور اللہ کے امر کو عالب کرویا اللہ کا پیغام پنچا رہا اور اللہ کے راہ میں جماد کیا پھر اللہ تعالی نے آپ کو فوت کر دیا۔
آپ نے امت کو ایسے صراط متعقیم پر گامزن کیا ہے کہ دلیل اور شفا بخش قول کے بعد ہی کوئی دائستہ راہ راست سے بھٹے گا۔ جس کا اللہ تعالی پروردگار ہے تو وہ زندہ جاوید ہے۔ اور جو مخص مجمد طبیع کا عبادت گزار ہے اور ان کو بمنزلہ خدا سمجھتا ہے تو اس کا خدا اور اللہ باک ہو چکا ہے۔ اب اوگو! اللہ سے ڈرو اپنے دین کو مخبوطی سے پائو اور اپنے راب پر توکل کرد۔ اللہ کا دین قائم رہے گا اللہ تعالی کا کام کام کامل ہے۔ جو مختص آس کے دین کا مددگار ہے اور اس کا حامی و ناصر ہے اور کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے وہی روشنی کا میثار اس کے دین کا مددگار ہے اور اس کا حامی و ناصر ہے اور کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے وہی روشنی کا میثار اس کے دین کا مددگار ہے اور اس کا حامی و ناصر ہے اور کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے وہی روشنی کا میثار ہم پر کا نکت میں سے جو دعمن حملہ آور ہو گاہم اے پر کاہ نہیں سجھتے اللہ کی تواری اہمی سونتی موجی جیں ہم نے ابھی تک نیاموں میں نہیں ڈالیس۔ ہم اپنے مخالف اور دعمن سے اس طرح جنگ کریں گے جو گات پر ہی تھلم کرے گا۔ بعد اواں مماجرین حضرت عباس کے ہمراہ رسول اللہ طبیع کی طرف چلے آئے۔ پھر والت پر ہی تھلم کرے گا۔ بعد اواں مماجرین حضرت عباس کے ہمراہ رسول اللہ طبیع کی طرف چلے آئے۔ پھر راوی نے جینیو و تھفین ' نماز جنازہ اور تدفین کا بیان کیا ہے جیسا کہ ہم (ابن کیم) آئندہ بدلائل مفصل بیان کر سے "کان شاء اللہ تعالی ۔

واقدی نے اپنے اساتذہ اور شیوخ سے بیان کیا ہے کہ جب لوگوں کو رسول الله طابیم کی موت میں شک ہوا تو بعض نے کہ جواتو بعض نے کہ جواتو بعض نے کماوہ فوت ہو تھے ہیں اور بعض کا خیال تھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے۔ حضرت اساء بنت عمیس نے رسول الله طابیم وفات پا چکے ہیں اور آپ کے رسول الله طابیم وفات پا چکے ہیں اور آپ کے کندھوں یے درمیان ہاتھ رکھا تو بتایا کہ رسول الله طابیم وفات پا چکے ہیں اور آپ کے کندھوں پر سے مرنبوت رفع ہو چکی ہے۔ اور اس وجہ سے آپ کی موت کی تصدیق ہوئی۔

"دلائل النبوه" میں امام بہتی نے یہ روایت بہ سند واقدی بیان کی ہے جو ضعیف ہے اور اس کے معیوخ اور اس کے معیوخ اور اس کے معیوخ اور اساتذہ بھی مجمول ہیں علاوہ ازیں یہ منقطع ہے اور صحح روایات کے خلاف ہے اور مر نبوت کا مرفرع ہونا بھی نمایت غریب اور انو کھا مسئلہ ہے واللہ اعلم۔

واقدی وغیرہ الل علم نے دفات کے بارے متعدد روایات بیان کی ہیں ان میں سخت اجنبیت اور اُٹو کھا پن پلیا جا آ ہے۔ ان کی اساد کی کمزوری اور متن حدیث کے مجوبہ بن کی وجہ سے ہم نے ان کو نظر اُ مداز کیا ہے۔ خصوصاً متاخرین قصہ کو جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ اکثر موضوع ہیں۔ کتابوں میں صحیح احا یث اور محسن روایات کے ہوتے ہوئے موضوع قصوں اور بے سند واقعات کی قطعاً ضرورت نہیں۔

سقیفہ بن سماعدہ کا قصہ: امام احمد (اسحاق بن عینی طباع 'مالک بن انس ' زہری 'عبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ بن مسعود ' مہوری حضرت ابن عباس عبداللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود ' مہوری حضرت ابن عباس عبال عبد اللہ عبال کرتے ہیں کہ حضرت عبدالر حمان بن عوف ویلی اپنے ڈیرے ہیں چلے آئے اور میں ان کی جبتی میں تھا۔ انہوں نے جمجھے اپنا منتظر پایا۔ یہ منی کا واقعہ ہے ' حضرت عبدالر حمان بن عوف ویلی نے کو گاک حضرت عبدالر حمان بن عوف ویلی نے کو گائی وفات کے بعد فلاں آدمی کہ رہا ہے میں حضرت عبدالر حمان گائی وفات کے بعد فلاں محض کی بیعت کول گائو عمر نے کہا میں ان شاء اللہ آج پیچھلے پہر خطاب کول گا اور لوگوں کو اس گروہ سے متنبہ کرول گاجو خلافت پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبدالر حمان لیا محضرت عبدالر حمان نے حضرت عبدالر حمان کے حضرت عبدالر حمان کے مصرت عبدالر حمان کی محضرت عبر کو مشورہ دیا آپ ایسا نہ سیجے' موسم جے میں ہر قسم کے لوگ آئے ہیں ' ناوان اور کم فهم بھی۔ جب حضرت عبر کو مشورہ دیا آپ ایسا نہ سیجے' موسم جے میں ہر قسم کے لوگ آئے ہیں ' ناوان اور کم فهم بھی۔ جب آپ لوگوں میں خطاب فرمائیں گے تو اس قسم کے اکثر لوگ آپ کی مجلس میں ہوں گے۔

جھے اندیشہ ہے کہ آپ ایک "بات" فرائیں اور نادان لوگ اس کو لے اڑیں اور اس کا صحیح مطلب نہ بھیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ مینہ تشریف لے چلیں یہ بجرت گاہ اور "دادالسنة" ہے، آپ دہاں ملم اور اشراف مدینہ سے ملاقات کریں۔ آپ جو کمنا چاہتے ہیں اظمینان سے کئے، وہ آپ کی بات یاد بھی کے اور اس کو صحیح معنی اور مفہوم پر محمول کریں گے۔ یہ من کر حضرت عرش نے کما واللہ! اگر میں مدینہ خیرو عافیت پہنچ گیا تو میں پہلی فرصت میں لوگوں سے یہ بات کروں گا۔ بروز جمعہ ذوالح کے آخر میں ہم مند منورہ میں آئے۔ دوہر کے وقت ہی گری سروی کی پرواہ کئے بغیر میں مبحد میں چلا آیا۔ میں نے سعید منورہ میں آئے۔ دوہر کے وقت ہی گری سروی کی پرواہ کئے بغیر میں مبحد میں چلا آیا۔ میں نے سعید منورہ میں آئے۔ دوہر کے وقت ہی گری میں بھی اس کے برابر میٹھ گیا، میرا گھٹنا اس کے گھٹنے سے ملحق کی دیا ہوں میں بات بیان کریں گلے جو قبل ازیں کمی نے نہ بیان کیا ہو۔ سعید بن زید نے یہ میری بات من کر چنداں انکار نہ کیا اور کہا میرا گیا ہے کہ وہ الی بات کریں جو کسی نے بیان نہ کی ہو۔

معرت عمر کا ولولہ انگیز خطاب : چنانچہ عمر منبر پر جلوہ افروز ہو کے موذن خاموش ہوا تو جہ و شاکے بر فرایا امابعد! اے لوگو! میں ایک بات کنے والا ہوں جو میرے مقدر میں ہے 'شاید میرا یہ آخری خطبہ ہو۔ وقعض اسے من کریاد رکھے اور خوب سمجھ لے تو اسے وہاں تک پہنچا دے جہاں تک اس کی سواری پہنچ ہی ہے اور جو محض من کرا چھی طرح یاد نہ رکھ سکے تو میں اس کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھ پر بہتان باندھے۔ منوا اللہ تعالی نے محمہ طابع کو مبعوث فرمایا اور قرآن نازل فرمایا۔ اس نازل شدہ قرآن میں "آیت رجم" بھی منوا اللہ تعالی نے محمہ طابع کو مبعوث فرمایا اور قرآن نازل فرمایا۔ اس نازل شدہ قرآن میں "آیت رجم" بھی منوا اللہ تعالی نے محمہ اور نی کو سام کے اور وہ ایک "فریضہ" ترک کرکے گراہ ہو جائیں 'جو اللہ عزوجل نے جم ہم قرآن مجید میں موجود نہیں باتے اور وہ ایک "فریضہ" ترک کرکے گراہ ہو جائیں 'جو اللہ عزوجل نے آن میں نازل کیا ہے۔ شادی شدہ زائی مرد اور عورت کے لئے رجم ایک حق بات ہے اور قرآن باک میں بات ہے اور قرآن بات ہے اور قرآن باک میں بات ہے اور قرآن بات ہے اور قرآن باک میں بات ہے تر بات ہے ہو باتھ ہو ب

خبروارا سنوا ہم تلاوت کیا کرتے تھے کہ اپنے آباء سے نفرت نہ کو'۔۔۔ کہ کمی اور کو باپ بنالو۔۔۔ بھروارا سنوا ہم تلاوی فرسے۔ اور ناشکری ہے۔ سنوا رسول اللہ سالیلم نے فرمایا تھا تم میری بے جا تعریف نہ کو' جیسے ابن مریم کی تعریف میں غلو کیا گیا ہے۔ میں تو محض ایک بندہ ہوں' تم ججھے اللہ کا بندہ اور اس کا مول کو 'دعبدہ و رسولہ'' ججھے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ عمر گی وفات کے بعد میں فلال کی بیعت کول کو 'دعبدہ و رسولہ'' جھے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ عمر گو وفات کے بعد میں فلال کی بیعت کول کا۔ کوئی فریب خوروہ یہ نہ کے کہ ابو بکڑ کی بیعت آنا فائن' یکایک (بغیر غور و فکر کے) ہوگئی تھی اور وہ کی تعمیل کو پہنچ گئی۔ سنوا وہ اسی طرح تھی' لیکن اللہ تعالی نے اس کے شرو فساد سے محفوظ رکھا۔۔۔ جو میں متم کی عبر میں جس کی طرف نگاہ میں جس کی علی نہیں جس کی طرف نگاہ میں ہو۔ رسول اللہ مطابیط کی وفات کے وقت وہ ہم سب سے افضل اور بہتر تھے' بے شک علی' زبیر اور ان

رہے اور اکثر مهاجر ابو بکڑے پاس جمع ہو گئے۔

میں نے ابو بڑ کو کما چلو انصاری بھائیوں کے پاس چلیں۔ ہم ان کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں وہ نیک انسان ۔۔۔ بقول عروہ عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی ۔۔۔ طے۔ انسوں نے ہمیں انصار کی پوری کارروائی سنا دی۔ اور ہم سے بوچھا کماں کا قصد ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہم انصاری بھائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ انسوں نے مشورہ دیا کوئی ضرورت نہیں 'تم ان کے قریب مت پیکو۔ اور اپنا معالمہ طے کرلو' اے گروہ مہاجرین! میں نے کما واللہ! ہم ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ ہم "سقیفہ بنی ساعدہ" میں پنچ وہاں سب انصار جمع سے 'ان میں ایک آدمی کمبل پوش تھا۔ میں نے بوچھاکون ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سعد بن مجاوی ہے۔ میں نے بوچھاکون ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سعد بن مجاوی ہے۔ میں نے بوچھاکون ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سعد بن مجاوی ہے۔ میں نے بوچھاکوں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سعد بن مجاوی ہے۔ میں نے بوچھاکوں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سعد بن مجاوی ہے۔ میں نے بوچھاکوں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سعد بن مجاوی ہے۔ میں نے بوچھاکوں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ سعد بن مجاوی ہے۔

ہمارے بیٹے جانے کے بعد انسار کے خطیب نے حمدوثا کے بعد کما البعد اہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور اسلامی لفکر ہیں اور اے مماجرین کے گروہ! تم نبی کا قبیلہ ہو "تم بیں ہے ایک گروہ لکلا ہے" وہ چاہتا ہے کہ ہم کو جڑ سے کاٹ وے اور امر خلافت سے علیحدہ کردے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو بیں نے بات کرنے کا عزم کیا "میں نے ایک نمایت عمدہ بات اپنے دل میں سوچ رکھی تھی۔ ابو بکڑ سے قبل میں وہ کمنا چاہتا تھا اور میں ابو بکڑ کا احرام کرتا تھا" نرمی اور ملا مُت سے پیش آتا تھا" وہ مجھ سے دانا اور باو قار سے۔ واللہ ابو بکڑ نے محدوثا کے بعد اپنے خطاب میں وہ ہربات فی البد یہ کہ دی جو میں نے اپنے دل میں سوپی تھی۔ ابو بکڑ نے حمدوثا کے بعد کما المابعد! جو آپ نے اپنی خوبی بیان کی ہے واقعی تم اس کے اہل ہو باقی رہا امر خلافت تو پورا عرب قریش کو اس کا اہل سمجھتا ہے۔ وہ سارے عرب میں حسب و نسب اور قیام گاہ کے لحاظ سے افضل و ہرتر ہیں۔ میں اس کا اہل سمجھتا ہے۔ وہ سارے عرب میں حسب و نسب اور قیام گاہ کے لحاظ سے افضل و ہرتر ہیں۔ میں نے تممارے لئے ان دو آدمیوں سے ایک کو پند کیا ہے اور آپ نے میرا اور ابوعبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑ کرکھا۔

ان کے اس جملہ کے بغیر میں نے ان کے خطاب کو خوب پیند کیا۔ واللہ! جمعے سامنے کر کے میرا سر قلم کر دیا جائے اور میرا یہ اقدام گناہ کا موجب نہ ہو تو جمعے الی قوم کا امیر نامزد ہونے سے بہترہے جس میں ابو پکر ایبا متقی انسان ہو۔ الابیہ کہ موت کے وقت میرا دل ملامت کرے۔

کما اللہ نے سعد کو ہلاک کیا ہے۔

واللہ! ہم جس مقصد کے تحت حاضر ہوئے تھے 'ابو کر کی بیعت سے کوئی آسان اور مفید امرنہ پایا۔ ہمیں خطرہ تھا کہ آگر ہم بیعت کے بغیری واپس چلے آئے تو وہ کسی کی بیعت کرلیں گے۔ پھریا تو ہم ان کے امام کی پلول نخواستہ بیعت کریں یا ان کی مخالفت کریں اور فساد برپا ہو۔ سنو! جو شخص مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر مملی امیر کی بیعت کرے گااس کی بیعت معتبرنہ ہوگی اور نہ ہی اس امیر کی جس کی اس نے بیعت کی ہے 'مہاوا بے خبری میں وہ قتل کر دیئے جائیں۔ محد شین کی جماعت نے اس مدیث کی تخریج کی ہے۔ متعدد اساد

ے الک وغیرہ از زہری۔
امام احمد (معادیہ بن مرو ' زائدہ ' عامم --- امام احمد از حبین بن علی از زائدہ از عامم --- زر) حضرت عبداللہ عن مسعود واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کی وفات کے وقت انصار نے نعرہ لگایا "منا المید

ومنکم" ایک امیر ہمارا اور ایک تمهارا تو حضرت عمر نے ان کو کہا اے جماعت انصار اکیا آپ کو معلوم سیں کہ رسول الله طاقع ہے ابو پر کو کہا ہے کہ وہ ایک اللہ علی ہے ابو پر کو کہا ہے کہ وہ ایک کا دار چاہتا ہے کہ وہ اور پیشوا ہو۔ یہ سن کرسب انصار نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم ابو بکر سے مقدم ہوں۔

ید روایت امام نسائی (اسحاق بن راحویه' اور صناد بن سری' حسین بن علی عفی' زائدہ) از عاصم' بیان کرتے این کرتے ہیں اور ابن مدین سنے کہا ہے کہ یہ حدیث مجھے مرف زائدہ از عاصم معلوم ہے' نیز امام نسائی نے (سلم بن نبیط شیم بن ابی بند' نبیط بن شریط' سالم بن عبید)

مرف زا تدہ از عاہم معلوم ہے نیز اہم سائی ہے (سلمہ بن نبیط کی ہن بی بند نبیط بن سریط سام بن عبید) معرف زا تدہ از عاہم معلوم ہے۔ معزت عرائے ایک اور سند سے بھی مروی ہے۔ معزت عرائے ایک اور سند سے بھی مروی ہے۔ بیشر بن سعد اللہ انساری نے بہلے بیعت کی : محد بن اسحاق (عبداللہ بن ابی بکر' زہری' عبداللہ بن عبداللہ'

ابن عباس) حضرت عرض سے مروی ہے کہ اس نے کہا اے جماعت مسلمین! بے شک رسول الله طابیم کی فاافت و جائشینی کا سب سے زیادہ حق دار' دو میں سے دو سرا ہے جب وہ دونوں غار میں تنے (۹/۳۰) اور ابو بحر اسلام کی طرف سبقت کے لئے آپ کا ہاتھ کیڑا

المملام می سرت مبلت سے جانے واق دور سرر بیدہ میں ہے۔ پریں سے ایک سے جاتے ہوئے ہوگا۔ اور ایک انصاری نے مجھ سے قبل بیعت کرلی' پھریس نے بیعت کی اور بعد ازاں دیگر لوگوں نے۔ محمد بن سعد (عارم بن فضل' ماد بن زید' کیلیٰ بن سعید) قاسم بن محمد سے سابقہ قصہ کی طرح بیان کرتے ہیں

تھر بن سعد (عارم بن سن محاد بن زیر یکی بن سعید) قام بن حدے سابقہ تصد ف سری بیان سب بن اور قبل از عمر بیعت کرنے والے انصاری کا نام بتایا ہے 'بشیر بن سعد' والد نعمان بن بشیر۔

معرت ابو بکر کے بیان کی در سکی اور سعد کا اعتراف و اقرار: امام احمد (عفان ابوعوان واؤد بن الم معد بن عبدالرحمان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیۃ فوت ہوئے اور حضرت ابو بحرصد این الله علیۃ کے صائفہ میں تھے 'آپ تشریف لائے رسول الله طابیۃ کے چرو مبارک سے کیڑا اٹھا کر بوسہ دیا اور معداک ابھ وامی ما اطلب حیا ومیتا کمہ کہ جایا کہ رب لعب کی شم! رسول الله طابیۃ وفات یا چکے ہیں المعداک ابھ وامی ما اطلب حیا ومیتا کمہ کہ جایا کہ رب لعب کی شم! رسول الله طابیۃ وفات یا چکے ہیں المعدال کے پاس آئے اور حضرت ابو بکڑ اور حضرت ابو بکڑ افسار کے پاس آئے اور حضرت ابو بکڑ نے

خطاب شروع کیا اور انصار کے سب مناقب و محاس اور فضائل بیان کرے فرمایا تم جانتے ہو کہ رسول الله

برسر منبر آپ کی بیعت کی۔

طلی نے فرمایا تھا اگر لوگ ایک میدان اور وادی میں چلیں اور انسار دو سری وادی میں چلیں تو میں انسار کی انسار کی و وادی میں چلوں گا۔ اور جناب سعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی موجودگی میں رسول اللہ طلی کے فرمایا تھا ا امر خلافت کے حق وار قریش ہیں 'باکردار لوگ' قریش کے باکردار اور نیک لوگوں کے تابع ہیں اسی طرح بدکردار لوگ قریش کے بدکردار لوگوں کے تابع اور فرمال بردار ہیں تو حضرت سعد نے عرض کیا ہاں! آپ نے ورست کما ہے۔ انسار وزیر ہوں اور قریش امیر "نحن الموذراء وانتم الامواء"

امام احمد (علی بن عباس ولید بن مسلم و برید بن سعید بن ذی عضوان عبی عبدالملک بن عمیر علی) رافع طائی (جو غزوه ذات سلاسل میں حضرت ابو برش سے رفق سے ) سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو برصد ہیں ہے انسار اور حضرت عرای تمام محفظو بتائی اور رسول اللہ انسار اور حضرت عرای تمام محفظو بتائی اور رسول اللہ علیم کے سے میری امامت کا تذکرہ کیا چراس وجہ سے ان سب نے میری بیعت کرلی۔ اور میں نے ان کی بیعت قبول کرلی اور جھے کسی فتنہ کے برپا ہونے کا اندیشہ تھا اور بعد ازیں ارتداد کا۔ یہ سند نمایت قوی بہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو برش نے امامت محض اس وجہ سے قبول کی کہ مباوا فتنہ بہا ہو جائے۔ بیعت کرلی اور یہ بہوگی : بعول امام ابن کشریہ سارا ہنگامہ بدو سوموار رسول اللہ طابع کی وفات کے بعد بہا ہوا منگل کے روز صبح سویرے لوگ معجد میں جمع ہو صحے۔ مماجرین اور انسار سب نے بیعت کرلی اور یہ سب رسول اللہ طابع کی تجیزو تحقین سے قبل ہوا۔ امام بخاری (ابراہیم بن موی ' ہشام بن معر' زہری) حضرت اس برسول اللہ طابع کی فات کے دو سرے روز حضرت ابو برش کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابع کی وفات کے دو سرے روز حضرت ابو برش کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابع کی وفات کے دو سرے روز حضرت عرائ کے ان براہ براہ میں میں اور انسار سے امری میں کہ درسول اللہ طابع کی دوات کے دو سرے روز حضرت ابو برش کے درسول اللہ طابع کی دوات کے دو سرے روز حضرت ابو برش کے اور ہم سے بعد تک زندہ رہیں کے یمال تک کہ آپ ہمارے سارے امور سرانجام دیں گے اور ہم سے بعد تک زندہ رہیں کے یمال تک کہ آپ ہمارے سارے امور سرانجام دیں گے اور ہم سے بعد تک زندہ رہیں کے یمال تک کہ آپ ہمارے سارے امور سرانجام دیں گے اور ہم سے بعد تک زندہ رہیں

گ۔ سنو! اگر رسول اللہ مطابعام وفات پا جائیں تو صلالت کا اندیشہ خمیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نور بیا کیا ہے جس سے تم راہ راست باؤ۔ اور اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے محمہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ سنو! ابو بحر' رسول اللہ طابیع کے خاص مصاحب ہیں اور غار کے ساتھی ہیں اور جملہ مسلمانوں سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں آؤ اور ان کی بیعت کرد' سقیفہ بن ساعدہ میں قبل ازیں ایک گروہ آپ کی بیعت کرچکا تھا۔ پھرعام پبلک نے

منبر پر بیعت کی : امام زہری' حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روز ساکہ عمرؓ ابو کرؓ کو کمہ رہے ہیں منبر پر تشریف رکھئے۔ حضرت عمرؓ بار بار کتنے رہے تا آنکہ وہ منبر رسول پر جلوہ افروز ہوئے اور عام لوگوں نے بیعت کی۔

ہمارے امور کی تربیر فرما دیں گے اور ہم سے آخر بعد تک ذرہ رہیں گے۔ سنو! اللہ تعالی نے تم میں قرآن کو قائم رکھا ہے۔ جس کی بدولت رسول اللہ مٹائیم کو راہ راست پر گامزن کیا۔ اگر تم بھی قرآن کو پکڑ لو گے تو اللہ تعالی تمہماری بھی رہنمائی فرما وے گائے شک اللہ تعالی نے تمہمارے امور کو اپنے مخص کے سرد کر دیا جو تم سے بہتر اور برتر ہے۔ رسول اللہ مٹائیم کا خاص مصاحب ہے اور دو میں سے دو سرا ہے۔ جب وہ دونوں فار میں تھے۔ اٹھو! ان کی بیعت کرو چنانچہ بیعت سقیفہ کے بعد سب لوگوں نے معزت ابو بر صدایت کی بیعت کی اللہ سے اللہ کی اللہ کا فاص مصاحب کے اللہ سب لوگوں نے معزت ابو بر صدایت کی بیعت کی بیعت کو جائے۔

قطاب الو مروالي : بیعت کے بعد حضرت ابو بر صدیق نے جمد و شاکے بعد کما البعد! اے اوگو! مجھے امیر المومنین کے منصب پر فائز کر دیا گیا میں تم ہے بمتر اور برتر نہیں آگر میں نیک کام کروں تو میری اعانت کو اور آگر برا کام کروں تو مجھے راہ راست پر لاؤ محدق المانت ہے اور گذب خیانت ناتواں مسلمان میرے نزدیک توانا و طاقتور ہے بیماں تک کہ ان شاء اللہ میں اس کی شکایت کا ازالہ کر دوں۔ اور تہمارا زیردست میرے نزدیک مزور اور زیردست ہے بیمال تک کہ میں ان شاء اللہ اس سے حق وصول کر لوں۔ قوم جماد کو نظر انداز کر دے گی تو اللہ تعالی ان کو ذلت و رسوائی میں جتلا کر دے گا۔ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ اس کو مصائب میں گرفتار کر دے گا۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کروں تو میری اطاعت اور میرے بھی تم اطاعت گزار رہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی عصیان و نافرانی کروں تو میری اطاعت اور میرے بھی تم اطاعت گزار رہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی عصیان و نافرانی کروں تو میری اطاعت اور میرے اور اس تی بھی تم اطاعت کرار رہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی عصیان و خافرانی کروں تو میری اطاعت اور میر نظمی پر محمول ہے کونکہ امت کا اجماع ہے کہ اور سب مسلمانوں سے افضل اور بھتر ہیں۔

حافظ بیمق (ابوالحن علی بن محمد حافظ استرائی ابو علی حسین بن علی حافظ بیمق (ابوالحن علی بن ابر المیم بن ابی فلب میدار بن بیار ابوہشام مخزوی و میب واؤد بن ابی بند ابو شرب المعشرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں گلب میدار بن بیار الله طاحیم کی وفات کے بعد صحابہ حضرت سعد بن عبادہ کے گھر میں اکتھے ہوئے ان میں حضرت المجوم اور حضرت عمر بھی موجود تھے۔ انصار کے خطیب نے کہا اے حاضرین مجل اکیا تم جانتے ہو کہ رسول الله طاحیم مهاجرین میں سے ہو گا۔ ہم رسول الله طاحیم مهاجرین میں سے ہو گا۔ ہم رسول الله طاحیم انسار اور مددگار ہیں جیسے آپ کے مددگار الله علیم کے انسار اور مددگار ہیں جیسے آپ کے مددگار بھی۔

پھر حضرت عمر نے کہا' تہمارے خطیب نے بالکل بجا کہا ہے۔ اگر تم علاوہ ازیں پکھ کہتے تو ہم تم سے بعت نہ سے بعث نہ کے سے خطیب نے بالکل بجا کہا ہے۔ اگر تم علاوہ ازیں پکھ کہتے تو ہم تم سے بعث نہ کھر حضرت ابو بکڑ منبر پر براجمان ہوئے تو لوگوں میں حضرت زبیر نہ تھے چنانچہ سخرت زبیر کو بلایا وہ آئے تو انہیں کہا' اے رسول اللہ مٹاہیم کی چوپھی کے بیٹے اور ان کے حواری! کیا آپ سلمانوں کی جماعت میں اختشار پدا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے معذرت کی۔ اے رسول اللہ مٹاہیم کے سلمانوں کی جماعت میں اختشار پدا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے معذرت کی۔ اے رسول اللہ مٹاہیم کے سلمانوں کی جماعت میں اختشار پدا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے معذرت کی۔ اے رسول اللہ مٹاہیم کے ساتھ

جانشین! الزام نہ دو' پھرانہوں نے آپ کی بیعت کی۔ دوبارہ غور سے دیکھا تو حضرت علی مجہود نہ تھے۔ ان کو بلایا وہ آئ تو ان کو کما' اے رسول الله طابیا کے پچازاد اور ان کے داباد! کیا آپ کا ارادہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں افتراق و خلفشار پیدا ہو؟ تو انہوں نے کما اے رسول الله طابیا کے خلیفہ لا شریب' طعن و ملامت نہ کیجئے۔ چنانچہ پھر حضرت علی نے بیعت کرلی۔

ابوعلی خسین بن علی الحافظ کا بیان ہے کہ جس نے ابن خزیمہ سے ساکہ امام مسلم بن حجاج نے جھے سے
اس مدیث کے بارے بوجھا تو جس نے ان کو ایک ورق پر تحریر کردی اور پڑھ کر سائی ' یہ مدیث ایک اونث
کے مساوی ہے بلکہ دس بزار ورہم کے۔ یہ روایت بیماقی (حاکم اور ابو جر بن حار مثری ' امم ' جعفر بن جر بن شاکر'
عفان بن مسلم ' و میب) واؤد سے بیان کرتے ہیں اس میں انعماری خطیب کو جواب وسینے والے بجائے حضرت
عرا کے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ نیز اس میں ہے کہ حضرت زیرا بن حابت نے بیعت کے لئے حضرت ابو برا کا اور اس روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو برا نے فور سے دیکھا تو حضرت علی کو نہ پایا اور بعد ازیں حضرت زیرا کی عدم موجودگی کا تذکرہ کیا ہے' واللہ اعلم۔

اس روایت کو (علی بن عامم جریری' ابو نغرہ منذر بن مالک بن قطعہ) ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں۔ سابقہ روایت کی طرح' یہ سند صحح اور محفوظ ہے حدیث ابو نغرہ المنذر از ابوسعید خدری کی۔

حضرت علی کا بہلے روز بیعت کرتا: اس میں ندکور ہے کہ حضرت علی نے رسول اللہ ملائل کی وفات کے رسول اللہ ملائل کی وفات کے روز یا دو سرے روز بیعت کی۔ یہ بات حق اور بچ ہے کیونکہ حضرت علی سے وقت بھی حضرت ابو بکڑے بیچے نماز پڑھنے سے رکے جیساکہ ہم بیان کریں گے۔ نیز حضرت علی حضرت ابو بکڑے ہمراہ ''ذی قصہ'' کے مرتدین کے خلاف برسر پیکار رہے۔

حضرت فاطمہ اور وراثت: لیکن حضرت فاطمہ حضرت ابو برصدیق سے اس دجہ سے ناراض ہو عشرت فاطمہ اور اور اور اور اور اللہ علیا کے ترکہ کی وراثت کی حق دار ہیں اور ان کو اس حدیث کاعلم نہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق نے بتائی کہ رسول اللہ علیا ہے جماعت انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ "لا نورٹ ماتر کنا فہو صدقة" حضرت ابو بکر صدیق نے اس صریح نص سے حضرت فاطمہ' ازواج مُطمرات اور پتھا عباس رضی اللہ عنم کو وراثت نبوی سے روک ویا۔

حضرت فاطمہ نے حضرت ابو برا سے مطالبہ کیا کہ خیراور فدک کی اراضی پر حضرت علی کو تحران مقرر کر
دیں۔ آپ نے یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ طابیع کے جملہ اختیارات اور
فرائض دینی کے وہ ٹائب اور قائم مقام ہیں اور وہ اس بات میں راست گو' نیک اور ہدایت یافتہ اور حق کے
آلع ہیں۔ (رضی اللہ عنہ) چنانچہ اس وجہ ہے ان کو خفل اور ناراضکی ہوئی۔ آپ ایک قائل احترام خاتون
درجنت ہیں محر معصوم نہ ہیں کوفات حضرت ابو بحرصدیق ہے کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ حضرت علی بھی ان
کی ولداری کا کچھ احترام کرتے تھے۔ رسول اللہ طابیع کی وفات کے چہ اہ بعد جب آپ انتقال فرما کئی (رضی
اللہ صنما وار ضا) اور حضرت علی لے تجدید بیعت کا خیال فلامر کیا۔ (جیسا کہ ہم سمیمین وغیرو سے ان شاہ اللہ

اس بیت کاجو تدفین رسول الله مانیم سے قبل کی تھی۔

اس منہوم کی صحت میں اضافہ کا موجب ' مغازی میں موٹی بن عقبہ کا وہ قول ہے جو سعد بن ابراہیم ' این منہوم کی صحت میں اضافہ کا موجب ' مغازی میں موٹی بن عقبہ کا وہ قول ہے جو سعد بن ابراہیم ' این والد سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبدالرجمان بن عوف ' حضرت عبرا کرا ہو اور واکوں صحرت محلات کی مسلمہ نے حضرت زیر کی تلوار توڑ دی تھی۔ پھر حضرت ابو پکڑنے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے معذرت کی کہ جس کی میں ہے۔ چنانچہ مہاجرین نے آپ کی معذرت تبول کر بیشیدہ اور اطاعیہ بھی اس کے حصول کی درخواست کی ہے۔ چنانچہ مہاجرین نے آپ کی معذرت تبول کر اور حضرت زیر نے معذرت بین کی کہ ہماری نارانسی کا موجب صرف یہ تفاکہ ہمیں مجلس کی حضرت فرا اصفاد ہے کہ ابو پکڑسب لوگوں سے زیادہ اس کے حقدار ہیں ' گورئی سے بھی نظرانداز کر دیا گیا ہے ورنہ ہمارا اصفاد ہے کہ ابو پکڑسب لوگوں سے زیادہ اس کے حقدار ہیں ' آپ قار کے مصاحب اور رفتی ہیں ' ہم آپ سے شرف اور فضل کے معترف ہیں۔ رسول اللہ طابعا نے اپنی حیات ہیں بی ان کو نماز کا امام مقرر کر دیا تھا۔

واضح اشارہ حکومت کی طرف : ہاری ان بیان کردہ معلوبات پر جو محض معمول می توجہ کرے گااس کو واضح ہو جائے گاکہ مهاجر اور انسار سب محابہ کرام کا حفرت ابو بھڑی امارت پر اجماع تھا اور نبی علیہ السلام کے قول --- یابی الله والمعومنون الا ابابکر --- کی مدافت بھی الم نشرح ہو گئی اور بیہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے امت بیں سے کسی خاص محض کو خلافت کے لئے معین نہیں فرمایا اور نہ ہی حضرت ابو بھڑکو ہے جیسا کہ اہل سنت کے ایک گروہ کا خیال ہے اور نہ حضرت علی الم کو جیسا کہ بعض را فنیوں کا اعتقاد ہے لیکن حضرت ابو بھڑکی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جس کو ہر صاحب شعور اور ذی عقل سمجھ سکتا ہے 'وللہ الحمد۔

الله تیورید ی به "الا لابی بکر" که ابو برک ظافت کا اظهار کیاد مگر مصنف کی عبارت می اس مغموم کی مجانت می اس مغموم کی مخانش شیر- م

جیسا کہ محیمین میں حضرت ابن عراب منقول ہے کہ جب حضرت عمر مجروح ہوئے تو ان سے پوچھا کیا اے امیر المومنین! کیا آپ فلیفہ تامزد کریں گے تو فرمایا آگر میں فلیفہ تامزد کردوں تو کوئی مضا نقہ نہیں کہ مجھ سے بہتر فخص --- حضرت ابو بکڑ --- نے نامزد کر دیا تھا آگر میں فلیفہ مقرر نہ کردں تو (بھی کوئی مضا نقہ نہیں کہ) مجھ سے بہتر فخص --- رسول اللہ مالھیا --- نے مقرر نہ کیا تھا۔ حضرت ابن عمر کا بیان ہے کہ جب آپ نے رسول اللہ مالھیا کا ذکر خیر کیا تو میں سمجھ کیا کہ آپ فلیفہ نامزد نہ کریں گے۔

خلیفہ مقرر نہ کیا : سفیان توری (عرد بن تیس) عمرو بن سفیان سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کا لوگوں پر تسلط ہوا تو فرمایا اے لوگوں پر تسلط ہوا تو فرمایا اے لوگوں پر تسلط ہوا تو فرمایا اے لوگوں پر تسلط ہوا تو فرمایا تھا بھی کہ ہماری صواب دید سے ابو بھڑکو خلیفہ بنایا گیا۔ انہوں نے امارت کو قائم رکھا اور خود بھی راہ راست پر مجھن در ہوگئے۔ گھمزن رہے بہاں تک وہ اللہ کو بیارے ہوگئے۔

امام احمد (ابوالیم) شریک اسود بن قیس) عمرو بن سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دویوم بقرہ" میں خطاب فرمایا۔ جب حضرت علی کا غلبہ ہوا تو حضرت علی نے کمایہ خطیب اعتدال پند ہے۔ اس نے رسول اللہ طلبیع کو سابق قرار دیا اور حضرت ابو بھر کو دو سرے نمبر پر اور حضرت عمر کو تیسرے درجہ پر بیان کیا۔ اللہ تعالی اس میں جو چاہے گا کرے گا۔

حضرت علی نے بھی خلیفہ مقرر نہ کیا : بیمق (ابو مبداللہ الحافظ ابو بر مجر بن احمد ذی مبداللہ بن روح مرائلہ بن روح مرائل شعب بن میون میں میون میں مبدالر مان شعبی ابوواکل سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ملی سے بوچھا کیا کیا آپ خلیفہ مقرر نہ کریں کے تو بتایا کہ رسول اللہ طابع نے خلیفہ مقرر نہیں کیا کہ میں کول لیکن آگر اللہ تعالی کو لوگوں کے ساتھ بھلائی مقصود ہوئی تو وہ میرے بعد ان کو کسی اجھے آدمی پر متغل کردے گا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے بعد بہترین مخصیت پر متغل کردیا۔ یہ سند جید ہے اور امحاب محاح سند کے اس کو بیان نہیں کیا۔

روایت بخاری (زہری از عبداللہ بن کب) از حضرت ابن عباس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عباس جب رسول اللہ طاہیم کی مزاج پری کرکے باہر آئے تو کسی نے پوچھا، رسول اللہ طاہیم کا مزاج معلی کیا ہے۔ پھر حضرت عباس نے حضرت علی کو کما واللہ! منزاج معلی کیا ہے۔ پھر حضرت عباس نے حضرت علی کو کما واللہ! تین روز بعد تو محکوم اور لا بھی کا غلام ہو گا۔ میں بنی ہاشم کے چروں سے موت کے آثار پچوان لیتا ہوں۔ میں رسول اللہ طاہیم کے چرو مبارک پر موت کے آثار و کھے رہا ہوں، چلو ہم آپ کے پاس چلیس اور رسول اللہ طاہیم سے خلافت کی بوا تو معلوم ہو جائے مطافت کے بارے دریافت کریں یہ ظافت کی بارے دریافت کریں یہ ظافت کن لوگوں میں ہوگی؟ اگر ہمارا حق ہوا تو آپ سے یہ علا آگر کسی اور کا حق ہوا تو آپ اسے ہمارے بارے وصیت فرما دیں گے تو علی نے کما' میں تو آپ سے یہ مسئلہ نہ پوچھوں گا۔ واللہ! آگر رسول اللہ طاہیم نے ہمیں محروم کر دیا تو لوگ ہمیں آپ کے بعد یہ حکومت مسئلہ نہ دیں گے۔ یہ روایت محمد بن اسحاق نے زہری سے نقل کی ہے۔ اور اس میں ہے کہ وہ رسول اللہ طاہیم کانی دھوپ چڑھے قطعاً نہ دیں گے۔ یہ روایت کے روز گئے تھے اور روایت کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ طاہیم کانی دھوپ چڑھے فوت ہوئے۔

کوئی وصیت نہ تھی : میں (ابن کیر) کہنا ہوں یہ بروز سوموار' رسول اللہ طابیل کی وفات کے روز کا واقعہ ہے تو اس سے واضح ہوا کہ خلافت کے بارے رسول اللہ طابیل کی وصیت کے بغیر فوت ہوئے۔ حضرت ابن عباس کی متعق علیہ روایت میں ہے کہ سب سے عظیم مصیبت تو وہ ہے جو رسول اللہ طابیل اور نوشت کی تحریر کے درمیان حاکل ہو گئے۔ بیان ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ ان کو الی تحریر کھوا دیں جس کے بعد وہ اختلاف و انتشار سے گراہ نہ ہوں' چنانچہ جب آپ کے پاس شوروغل زیادہ ہوا اور اختلاف بردھ گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ'جس بات کی طرف تم مجھے بلاتے ہو' میں اس سے بہتر حالت میں ہوں۔

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ بعد میں رسول اللہ ملکا ہے فرمایا اللہ اور مومن ابو بکڑ کے سوا ہر ایک کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انکار کرتے ہیں۔

کیا حضرت علی وصی تھے: عبداللہ بن عون کی متفق علیہ روایت میں از ابراہیم تبی از اسود سے معقول ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سالیم نے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سالیم نے حضرت عائشہ نے کما علی کو کیا وصیت کی تھی؟ آپ نے بیثاب کے لئے برتن منگوایا اور میں آپ کو سمارا دیتے ہوئی تھی، پھر آپ ذرا جھکے اور فوت ہو گئے اور جھے بھی معلوم نہ ہوا۔ یہ لوگ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ حضرت علی کو آپ نے وصیت کی۔

طلحہ بن مصرف کی خام خیالی: صحیحن میں مالک بن منول 'طلہ بن مصرف کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فعی سے بوچھاکیا رسول اللہ مالیکیا نے وصیت کی تھی تو اس نے نفی میں جواب دیا میں نے اعتراض کیا تو آپ نے ہمیں وصیت کا تھم کیوں دیا ہے تو ابن ابی او فعی نے کما کتاب اللہ کے بارے وصیت فرائی تھی۔ طلحہ بن مصرف اور بذیل بن مشرحبیل کا بیان ہے کہ ابو برا علی وصی رسول اللہ مالیکی بر بے جا مسلط ہوا' ابو برا کی خواہش تھی کہ اس کو رسول اللہ مالیکی کا کوئی عمد اور پیام مل جائے ''اس کو نہ ملا'' اور اس کا ناک کٹ گیا۔

تدوین صدیث : نیز محیمن میں (اعمل از ابراہیم تبی از ابد) مروی ہے کہ حضرت علی نے خطاب فرمایا کہ جس کو گمان ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفہ کے علاوہ کچھ اور ہے اس نے جموث کما۔ اور یہ محیفہ تکوار پر لٹکا ہوا تھا' اس میں دیت کے اونٹوں کی عمریں اور کچھ زخموں کے بارے ہدایات تھیں۔

نیز اس میں یہ بھی ذکور تھا کہ مدینہ جبل عبرے لے کر جبل ثور تک حرم ہے۔ اور جو شخص مدینہ میں بدعت کرے اور اس میں بدعتی کو جگہ دے اس پر اللہ ' فرشتوں اور سب کا کتات کی لعنت ہے۔ اللہ قیامت کے روز اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ جو شخص غیر باپ کی طرف منسوب ہو یا غلام اپنے آقاؤں کی طرف منسوب ہو یا غلام اپنے آقاؤں کی طرف منسوب نہ ہو تو اس پر بھی اللہ ' ملائیکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ قیامت کے روز اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا۔ مسلمانوں کی پناہ اور ذمہ کیساں ہے ' کمتر آدمی بھی کسی کو امن اور پناہ دے سکتا ہے جو مخص کسی مسلمان کی پناہ اور عہد کو توڑے گا اس پر اللہ ' ملائیکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے روز اللہ اللہ اس کے نقلی اور فرضی عباوت قبول نہ کرے گا۔

روافض کی تردید: حضرت علی کی بید متفق علیه روایت را نفیوں کے اس اعتبار کی تردید کرتی ہے کہ رسول اللہ طابیط نے حضرت علی کو خلافت کی وصیت کی تھی۔ اگر بات ان کے سان گمان کے مطابق ہوتی تو اسے کوئی صحابی بھی رونہ کرتا کیونکہ وہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ طاعت گزار تھے اور رسول اللہ طابیط کے ندگی میں اور زندگی کے بعد بھی سب سے زیادہ طاعت شعار تھے اور ان کے احکام کو نظر انداز نہ کرتے تھے کہ وہ جس کو رسول اللہ طابیط نے مقدم کیا ہے اس کو موخر کریں اور جس کو اپنے بیان سے موخر کیا ہے اس کو مقدم کریں 'حاشا و کلا واحدا جرگز نہیں' جرگز نہیں۔

حضرت علی کے خلاف سازش: جو محض محلبہ کرام کے بارے یہ بر گمانی رکھتا ہے وہ ان سب کو

فسق و فجور کی طرف منسوب کرتا ہے اور رسول اللہ طابیع کی مخالفت میں ملوث کرتا ہے اور رسول اللہ طابیع کے احکام و اوامر کا ان کو مخالف گردانتا ہے۔ جو مسلمان اس قدر برگمانی میں جتلا ہو جائے تو اس نے "اسلام کی رسی کا پیندا" اور ربقہ اپنی گردن سے آثار پینکا اور ائمہ کبار اور برے برے اماموں کے متفقہ اجماع سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اس کا قتل اور خون بمانا شراب کے بمانے اور گرانے سے زیادہ طال ہے۔ سوچنے غور کیجئے! اگر حضرت علی کے پاس کوئی دلیل اور نص موجود ہوتی تو انہوں نے اپنی امارت و امامت کے بارے صحابہ کے خلاف بید دلیل بطور جست کیوں نہ پیش کی؟ آگر وہ اپنی دلیل اور جست کے نفاذ اور اجراء پر قدرت نہ پاتے تھے تو وہ قاصر اور عاجز ہیں اور واضح رہے کہ عاجز اور ماندہ ہمخص امارت و خلافت کے اجراء پر قدرت نہ پاتے تھے تو وہ قاصر اور عاجز ہیں اور واضح رہے کہ عاجز اور ماندہ ہمخص امارت و خلافت کے

ا براء پر تدری نہ پاتے سے ووہ فاصر اور عابر ہیں اور واس رہے کہ عابر اور مائدہ حص مارت و طاقت کے لاکن نہیں ہو آ۔ اگر وہ اس پر قدرت رکھتے تے اور اسے سرانجام نہ دیا تو وہ (معاذ اللہ) خائن قرار پاتے ہیں اور معلوم ہو کہ خیانت کرنے والا فاس ہو تا ہے اور امارت سے معزول اور سبدوش ہو تا ہے۔ اگر ان کو نص امامت کا علم نہ تھا تو وہ لاعلم تھرتے ہیں۔ بعد ازیں اگر وصیت کا علم و عرفان ہوا ہو تو یہ افترا پردازی ہے جو محال اور ضلال ہے 'جمالت کا لپندہ ہے۔ یہ بات تو جائل 'نادان' اوباش اور فریب خوردہ انسانوں کے ازبان کی پیداوار ہے 'جے شیطان ان کے ازبان میں بے دلیل و برھان آراستہ کرتا ہے بلکہ محض تحکم و بکواس اور افترا و بہتان طرازی ہے ان کے زہنوں میں آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔

ان جاہوں کے پاگل بن 'رسوائی اور اندھا دھند کفرے اللہ کی پناہ اور ہم اللہ کے ساتھ 'کتاب و سنت سے تھا کہ اللہ کے ساتھ 'کتاب و سنت سے تمسک کی پناہ لیتے ہیں۔ اسلام اور ایمان پر وفات ' طابت قدمی اور ایمان پر قیام ' اعمال کے ترازو کا پلزا بھاری ہونے ' دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کا سوال کرتے ہیں۔ بے شک وہی فیاض و کریم ہے متان اور رحیم و رحمان ہے۔

واستان گوکی تروید: حضرت علی کی اس متفق علیه حدیث میں بہت سے بازاری وروغ کو اور جالل داستان سراکی تروید و جو بہ کتے ہیں کہ نبی علیه السلام نے علی کو چند چیزوں کی وصیت فرمائی تھی اور ان اشیاء کی طویل فہرست بیان کرتے ہیں کہ اے علی بید کراور بید نہ کراور جس نے یہ کیااس کو اتنا اتنا تواب طلح گا۔ یہ وصیتیں اکثر رقیق الفاظ اور نمایت بودے منہوم و معانی سے مروی ہیں۔ اکثرو بیشتر تقیف شدہ اور غلط ہیں جن کی قدر و قیمت کاغذی سیاہی کے بھی برابر نہیں واللہ اعلم۔

موضوع حدیث : حافظ بہتی (حاد بن عرد نصیبی کے از کذاین و دصفایین سری بن خلاد 'جعفر بن مجر 'مجر ابوہ ' دادا ہے) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی! میں تجھے ایک وصیت کر آ ہوں اس کو یاد رکھنا۔ جب تک تم ان کو یاد رکھو گے خیر و برکت میں رہو گے۔ اے علی مومن کی تین علمات ہیں 'نماز' زکوۃ اور روزہ۔ حافظ بیعتی کا بیان ہے کہ حماد نصیبی نے رغائب و آداب کے سلسلہ میں بیع طویل حدیث بیان کی ہے اور یہ حدیث موضوع ہے۔ میں نے آغاز کتاب میں بیان کیا ہے کہ موضوع حدیث دی آخاز کتاب میں بیان کیا ہے کہ موضوع حدیث دی دی اور یہ حدیث کروں گا۔

حافظ بیمقی (حماد بن عمرد نصیبی نید بن رفع) مکول شامی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالکام نے

غروہ حنین سے واپسی کے وقت حضرت علی کو کہا اور آپ پر سورہ نصر نازل ہوئی۔ پھر حماد نصیبی نے فتنہ و فساد کے بارے ایک طویل حدیث بیان کی ہے ' یہ بھی منکر اور بے بنیاد ہے ' صبح احادیث ہی کانی ہیں۔ (موضوع کی ضرورت نہیں)' وباللہ التوفیق۔

حملو نصیعبی: حملوبن عمروابی اساعیل نصیبی اعمش وغیرہ سے روایت بیان کرتا ہے۔ ابراہیم بن موئی عمر بن مران اور موئی بن ایوب وغیرہ اس سے روایت نقل کرتے ہیں۔ بقول کی بن معین وہ دروغ کو راویوں میں سے ہور دریٹ وضع کرتا ہے۔ بقول ، عمرو بن علی قلاس اور ابوحاتم وہ نمایت ضعیف اور مکر الحدیث ہے۔ بقول ابراہیم بن یعقوب جو زجانی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام بخاری کا بیان ہے کہ وہ محر حدیث ہے۔ ابو زرعہ کا قول ہے کہ وہ محرور اور وابی حدیث والا ہے۔ امام نسائی کا بیان ہے کہ وہ محروک ہے محد شین اس سے روایت بیان نمیں کرتے۔ امام ابن حبان کا قول ہے کہ وہ حدیث بیاتا ہے ، جعلماز ہے۔ امام ابن عدی کتے ہیں اس کی اکثر احلویث کی کوئی ثقد راوی متابعت نمیں کرتا۔ امام دار تعلیٰ کہتے ہیں وہ ضعیف ابن عدی کتے ہیں وہ ضعیف سے۔ امام حاکم صاحب محروک کتے ہیں کہ وہ ثقد راویوں سے موضوع حدیث بیان کرتا ہے 'وہ یک لخت سے ساقط اور کمزور راوی ہے۔

عجب معلومات: وہ حدیث جو حافظ بیمقی (ابوعبداللہ محد بن عبداللہ الحافظ مزہ بن عباس عقبی دربغداد عبداللہ بن روح دائی سلام بن سلیمان دائی سلام بن سلیم طویل عبدالملک بن عبدالرحمان حن مقبری اشعث بن طلیق موافی بن شراجیل حضرت عبداللہ بن معدولات بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابیع کی مرض شدت افقیار کر محق ق محرت عائش کے گر اسمی ہوئے۔ رسول اللہ طابیع بماری طرف دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ اور فرمایا فراق کا وقت قریب ہے۔ اور آپ نے ہمیں اپنی وفات کی خبردی۔ پھر آپ نے فرمایا خوش آمدید اللہ تہمیں فراق کا وقت قریب ہے۔ اور آپ نے ہمیں اپنی وفات کی خبردی۔ پھر آپ نے فرمایا خوش آمدید اللہ تہمیں زندہ رکھے۔ اللہ تہمیں بدایت نصیب کرے۔ اللہ تمہمارا حامی و ناصر ہو اللہ تہمیں نفع دے اور توفیق بخشی اللہ تہماری اعانت کرے اللہ تہمارے اعمال قبول اللہ تہمارے اعمال قبول کرے میں تم کو اللہ ہے۔ اللہ تہمارے اعمال قبول کرے میں تم کو اللہ ہے۔ اللہ تہمارے اعمال قبول میں سرکشی نہ کو۔ اللہ تہمارے کے اس کی طرف سے کھلاؤرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے بندوں اور علاقوں میں سرکشی نہ کو۔ اللہ تہمارے کے اس کی طرف سے کھلاؤرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے بندوں اور علاقوں میں سرکشی نہ کو۔ اللہ تمہرے اور تمہارے کے بیان کیا ہے۔ (۲۸/۸۳) یہ آخرت کا گر جم انہیں کو دیتے ہیں جو ملک تعملہ خوری کو والوں کا ٹھکانہ نہیں رکھتے اور نیک انجام تو پر بیز گاروں ہی کا ہے۔ (۲۵/۲۰) کیا دو زخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔

ہم نے پوچھا یارسول اللہ طابیم آپ کی اجلی کب ہے؟ تو فرمایا میری اجل قریب آچکی ہے۔ اللہ سدرة المنتی البرز پیالہ اور فرش اعلیٰ کی طرف بلٹنا ہے۔ پوچھا آپ کو عسل کون دے گایارسول اللہ طابیم! تو بتایا میرے الل بیت قریب سے قریب مع ان ملائیکہ کے جن کو تم نہ دیکھ سکو گے۔ اور وہ تم کو دیکھ رہے ہوں گے بوچھا یارسول اللہ! کس لباس میں کفن دیں تو فرمایا میرے اس لباس میں اگر تم چاہو' یا یمنی کیڑوں میں یا سفید معری کیڑے میں ہم نے پوچھا' یارسول اللہ طابیم! آپ کا نماز جنازہ کون بردھائے' رسول اللہ طابیم افتکبار

ہو گئے اور ہم بھی اور فرمایا ٹھرو! اللہ تعالی تمہاری بخشش کرے اور تہیں نبی کا بمتربدلا دے 'جب تم جھے عنسل دو 'حنوط لگا دو' اور کفن پہنا دو تو قبرکے کنارہ پر جھے رکھ دو۔ پھر تم تھوڑی دیر کے لئے مجھ سے الگ ہو جاد' سب سے اول میرا نماز جنازہ میرے دو دوست اور ہم نشین جرائیل اور میکائیل پڑھیں گئے پھر اسرافیل پھرعزرائیل مع بیشتر ملائیکہ 'علیم السلام۔

میری نماز جنازہ پہلے اٹل بیت پڑھیں ' پھران کی خواتین ' پھرتم لوگ فوج در فوج آؤ اور اکیلے اکیلے نماز جنازہ پڑھو۔ مجھے رونے ' آواز نکالنے اور شوروغل سے اذبت نہ پنچاؤ اور جو صحابی غائب ہے اس کو میراسلام کمو' اور میں تم کو گواہ بتا تا ہوں کہ میں نے سلام کمہ دیا ہے اس محض کو جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اس نے دین میں میری پیروی کی امروز سے قیامت تک۔ ہم نے پوچھا آپ کو یارسول اللہ مال ہی جب اور اس نے دین میں میری پیروی کی امروز سے قیامت تک۔ ہم نے پوچھا آپ کو یارسول اللہ مال ہی میں کون لئکائے گا۔ تو بتایا میرے قریبی اہل بیت مع کثیرہ بیشتر ملائیکہ کے جن کو تم نہیں دیکھ رہے اور وہ مہمیس دیکھ رہے جاور اس روایت میں سلام بن سلیمان مدائن کی متابعت احمد بن یونس نے سلام طویل منفرد ہے۔

سلام طویل : میں --- ابن کیر --- کتا ہوں سلام بن مسلم یا ابن سلیم یا ابن سلیمان نام ہے اور بہلا نام اصح ہے۔ یہ تمیں سعدی اور طویل ہے۔ یہ جعفر صادق مید طویل اور زید عمی وغیرہ بیشتر راویوں سے حدیث بیان کرتا ہے اور اس سے بھی ایک جماعت روایت بیان کرتی ہے۔ جس میں شامل ہیں احمد بن عبداللہ بن یونس 'اسد بن موی' خلف بن بشام بزار' علی بن جعد' قبیصہ بن عقبہ

منابعت: لیکن بیہ حدیث ای طرح حافظ ابو بکر بردار نے سلام طویل کی سند کے علاوہ بھی بیان کی ہے۔ حافظ ابو بکر بردار نے سلام طویل کی سند کے علاوہ بھی بیان کی ہے۔ حافظ ابو بکر بردار نے رحمہ باز بن اسمانی موری عبدالله بن مسعود واقع سے بیان کی ہے۔ حافظ بردار کہتے ہیں کہ بیہ روایت "مرو" سے متعدد سندوں سے مروی ہے اور عبدالرحمان بن ا مبحانی نے بیہ روایت مروسے سن ہے عبدالرحمان بن ا مبحانی نے بیہ روایت مروسے سن ہے اور محصے معلوم نہیں کہ اس روایت کو کسی نے از عبدالله از مرہ بیان کیا ہو۔

## نبی علیہ السلام کی وفات کا وفت ' وفات کے وقت عمر

## عنسل'نماز جنازه' تدفین اور قبر کی جگه کابیان

بالاتفاق آپ کی وفات بروز سوموار ہوئی۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ آپ کے نبی کی ولادت پاسعادت' نبوت سے سرفرازی' مکہ سے ہجرت کے لئے آغاز سفر مدینہ میں تشریف آوری اور وفات بروز سوموار واقع ہوئی۔ (رواہ الامام احمد و بہتی)

حضرت ابو بکر سوموار کو فوت ہوئے: سفیان توری (شام بن عردہ عردہ) حضرت عائد اسے بیان کرتے ہیں کہ جمعے سے حضرت ابو بکڑنے بوجھا رسول الله طابع کس روز فوت ہوئے تھے؟ میں نے کما بروز سوموار تو ابو بکڑنے کما میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اسی روز فوت ہوں چنانچہ حضرت ابو بکڑ بھی سوموار کو فوت ہوئے۔ (روایت بیستی از حدیث توری)

امام احمد (اسود' هریم' ابن اسحاق' عبدالرحمان بن قاسم' قاسم) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم سوموار کو فوت ہوئے اور منگل کو دفن ہوئے' تفرد بہ احمد۔

مغازی میں عروہ بن زبیر اور مولیٰ بن عقب نے زہری سے نقل کیا ہے کہ جب رسول الله طابیدا کی مرض میں شدت پیدا ہوئی تو حفرت عائشہ نے حضرت الو پکڑا کو عضرت علمہ الله علم محض میں شدت پیدا ہوئی تو حضرت عائشہ نے حضرت الله علما محضرت علی کو پیغام بھیجا ، وہ نہ پہنچ سکے حتی کہ رسول الله علما محضرت عائشہ کے سینہ پر فوت ہوئے۔ ان کی باری کے روز 'سوموار کو' بعد از زوال ' رہیج اللول میں۔

ابو علی (ابو فیشم ابن عیف زہری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ آخری بار میں نے رسول الله علیم کو سوموار کے روز دیکھا۔ آپ نے پردہ سرکایا اور نمازی حضرت ابو بکڑی اقدا میں تھے۔ میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا گویا وہ مصحف کا ورق ہے آباں۔ نمازیوں نے نماز سے پلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز میں رہو۔ اور پردہ وال دیا اور اس روز کے آخر میں فوت ہوئے۔ صحح بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وفات زوال کے بعد واقع ہوئی واللہ اعلم۔

یعقوب بن سفیان (عبدالحمید بن بکار 'محمد بن شعیب' صفوان 'عربن عبدالواحد) اوزاعی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مطاقام سوموار کو نصف نمار سے قبل فوت ہوئے۔

آغاز مرض ۲۲ صفر بروز ہفت: امام بیہ فق (ابوعبدالله الحافظ احمد بن طنبل حس بن علی برار محمد بن عبدالاعلی معتمر بن سلیمان علی برار محمد بن معتمر بن سلیمان علی الله علیم الله علیم الله علیم کا معتمر بن سلیمان علیم کا آغاز معرت ریحانی کے پاس ہوا بروز ہفتہ اور وفات بروز سوموار ۲ رہیج

الاول ' ہجرت کے وس سال بعد۔

سا روز بیمار رہے: واقدی' ابو معشر' محمد بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما کھا بروز بدھ ا مورخه ۱۹ صفر الھ حضرت زینب بنت جسش کے گھر سخت بیار ہوئے۔ سب ازواج مطسرات آپ کے پاس انتھی ہو گئیں۔ آپ ۱۲ روز بیمار رہے۔ بروز سوموار ۲ رہے الاول الھ بیس فوت ہوئے۔

۱۱ رہے الاول کو فوت ہوئے۔ واقدی کابیان ہے کہ رسول اللہ طابیع بروز بدھ ۲۸ صفر کو بیار ہوئے اور بروز سوموار ۱۲ رہے الاول کو فوت ہوئے۔ واقدی کے کاتب محمد بن سعد صاحب طبقات کا بھی بی اعتقاد اور جزم ہے اور منگل کے روز دفن ہوئے۔ واقدی (سعید بن عبداللہ بن ابی الابیش مقبری عبداللہ بن رافع) حضرت ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ میمونہ کے گھر میں رسول اللہ طابیع کے مرض کا آغاز ہوا۔ یعقوب بن سفیان (احد بن بوئس ابو معشر) محمد بن قیس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع سا روز بیار رہے۔ جب مرض ہلکا ہو جاتا تو خود نماز پڑھاتے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیع سا ربح الاول کو فوت ہوئے ، جس روز مدید میں بطور مها جر تشریف لائے تھے۔ اور پورے دس سال مدید میں رہے واقدی کا بیان ہے کہ یہی ہمارے نزدیک ثابت ہو اور پورے دس سال مدید میں رہے واقدی کا بیان ہے کہ یہی ہمارے نزدیک ثابت ہو اور واقدی کا بیان

کیم رئیع الاول : یعقوب بن سفیان کیلی بن بکیر' بیث سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیام اسل بعد بروز سوموار کیم رئیع الاول کو فوت ہوئے اور اس روز مدینہ میں بطور مهاجر آئے۔

۲- ربیع الاول: سعد بن ابراہیم زہری کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیم مدینہ میں تشریف آوری کے دیں سال بعد بروز سوموار ۲ ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ (رواہ ابن عساکر) واقدی نے ابو معشر کی معرفت محمد بن قیس سے اس طرح بیان کیا ہے۔
 قیس سے اس طرح بیان کیا ہے۔ خلیفہ بن خیاط نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔

کیم ربیع الاول: ابونعیم الفصل بن دکین کا بیان ہے کہ رسول الله مالیدا کیم ربیع الاول بروز سوموار الد میں فوت ہوئے۔ (ابن عساکر) عروہ اور موکٰ بن عقبہ کے "مغازی" میں اس طرح کا بیان نقل کیا اور المم زہری سے بھی اسی طرح کا بیان منقول ہے۔ واللہ اعلم۔

ابن اسحاق (عبداللہ بن ابی بکر' ابو بکر بن حزم) سے بھی ۱۲ رہیج الاول بروز سوموار وفات منقول ہے۔ اس میں بیہ اضافہ ہے کہ منگل کو دفن ہوئے۔

اربیع الاول: سیف بن عمر (محد بن عبیدالله عرزی علم نقسم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ
 جمتہ الوداع سے فارغ ہو کر رسول الله ملها مدینہ تشریف لائے وہاں بقایا ذی جج محرم اور صفر قیام فرمایا ہوؤ

سوموار وس ریج الاول کو فوت ہوئے۔ محمد بن اسحاق از زہری از عروہ بھی اسی طرح منقول ہے۔ اور حدیث (فاطمہ از عروہ از عروہ بھی اسی طرح نذکور ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابن عباس کی روایت کے ابتدا میں ہے (لایام مضین منه) اور عائشہ کی روایت میں ہے۔ (بعد مامضی ایام منه)

سهیلی کا کلام اور این کشیر کی توجید : الروض الانف میں ابوالقاسم سهیلی نے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بروز سوموار ۱۲ رہیج الاول الد میں رسول اللہ طابیخ کا بوم وفات ناممکن ہے کیونکہ رسول اللہ طابیخ جمتہ الوواع الد میں بروز جعد عرفات میں تھے۔ المذاکم ذوالج بروز جعرات ہو گا۔ پھر ذوالج محرم اور صفر اگر ۱۳۰۰ء کے شار ہوں یا ۲۹-۲۹ کے یا بعض ۳۰ کے اور بعض ۲۹ کے کسی صورت میں بھی سوموار ۱۲ رہیج اللول کو ممکن نہیں۔ یہ اعتراض اس ۱۲ والے قول پر مشہور ہے۔ اکثر اہل علم نے اس کے متعدد جواب دئ بیں۔ صرف ایک جواب ہی اس اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے مطلع کا فرق ہو کہ کی لوگوں نے ذوالج کا جاند خمیس کو دیکھا ہو اور مدینہ والول نے «جعہ» کی رات دیکھا ہو۔

سلا سال عمر مبارک: محیمین میں حدیث (مالک و رہید بن ابن عبدالرحان) حضرت انس بن مالک والله میں ہے کہ رسول الله طالع نہ زیادہ دراز قامت سے نہ پست قامت نہ زیادہ سفید فام سے نہ گندم گول اور سر کے بال نہ محکم کیا لیے سے نہ یالکل سیدھے۔ جالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ کمہ میں دس سال قیام فرمایا اور مدینہ میں ۱۰ سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ سراور داڑھی مبارک کے بیس بال مجمی سفید نہ سے۔

ابن وهب نے از عودہ از زہری از انس اس طرح بیان کیا ہے اور قرہ بن ربیدہ از انس بھی اس طرح بھی ہے اور قرہ بن ربیدہ از انس بھی اس طرح بھی ہے معقول ہے۔ حافظ ابن عساکر کا بیان ہے کہ حدیث فرہ از زہری عساکر (سلیمان بن بلال کی کی بن سعید اور ربید) اس کو ایک دجماعت " نے اس طرح بیان کیا ہے۔ حافظ ابن عساکر (سلیمان بن بلال کی کی بن سعید اور ربید) انس کی عمر میں فوت ہوئے۔ ابن بربری اور نافع بن ابی تعیم انس کی عمر میں فوت ہوئے۔ ابن بربری اور نافع بن ابی تعیم

از رہے از انس ای طرح بیان کرتے ہیں لیکن محفوظ روایت "ربیعہ از انس" میں ۱۰ سال ذکور ہیں۔ ابن عساکر (الک اوزای معن ابراہیم بن محمان عبداللہ بن عرا سلیمان بن بلال انس بن عیاض دراوردی محمد بن قیس من سلیمان میں دور دوری میں معرب اللہ علیم ساتھ سال کی عمر میں فوت موے۔

مدنی "یہ دس رادی" ربید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظیم ساتھ سال کی عمر میں فوت موے۔

بیمتی (ابوالحسین بن بشران ابو عرد بن ساک منبل بن اسحان ابو معر عبد الله بن عرد عبدالوارث) ابوغالب باهلی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بوجھا بعثت کے وقت رسول الله طاہا کی کتنی عرفی ؟ تو انہوں نے کما کمہ میں دس سال ' مینہ میں دس سال ' جس روز آپ فوت ہوئے آپ کی عرساٹھ سال محقی۔ آپ فاشاء الله خوب طاقتور ' حسین و جمیل اور فریہ تھے۔ نیز آبام احمد (عبدالعمد ' عبدالوارث ' ابوغالب بالی) سے بیان کرتے ہیں۔ امام مسلم (ابوضان محمد بن عرو رازی لقب "رخ" حکام بن سلم ' عمان بن ذائدہ ' زبیر بن عدی حضرت انس بن مالک والله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله شاہل سال کی عربی کوت ہوئے۔ (انفرو بہ مسلم) عمان بن دائدہ ' زبیر بن عدی ) حضرت عمر بھی سالا سال کی عمر میں بی فوت ہوئے۔ (انفرو بہ مسلم) سید روایت ۲۰ سال کی عمر میں بی فوت ہوئے۔ (انفرو بہ مسلم) سید روایت ۲۰ سال والی روایت کے منانی اور ضد نسیں کیونکہ عرب بکثرت کسراور اکائی حذف کر دیتے ہیں۔ معرصی میں دیت بن سعد ' عقیل ' زبری ' عردہ ) حضرت عائش ہے بیان ہے کہ رسول الله طاہل ۱۳ سال کی عمر میں دیت بن سعد ' عقیل ' ذہری ' عردہ ) حضرت عائش ہے بیان ہے کہ رسول الله طاہل ۱۳ سال کی عمر میں دیت بن سعد ' عقیل ' ذہری ' عردہ ) حضرت عائش ہے بیان ہے کہ رسول الله طاہل ۱۳ سال کی معرف بین میں ( بیث بن سعد ' عقیل ' ذہری ' عردہ ) حضرت عائش ہے بیان ہے کہ رسول الله طاہل ۱۳ سال کی معرف بین میں ( بیث بن سعد ' عقیل ' ذہری ' عردہ ) حضرت عائش ہے بیان ہے کہ رسول الله طاہل ۱۳ سال کی معرف بین میں ( بیث بن سعد ' عقیل ' ذہری ' عردہ ) حضرت عائش ہے بیان ہے کہ رسول الله طاہل کا انہ سال کی معرف بین میں ( بیث بن سعد ' عقیل ' ذہری ' عردہ ) حضرت عائش ہے بیان ہے کہ رسول الله طاہل سے اللی دیارہ میں ایسوں الله سال کی عرف الله میں میں الله الله میں الله میں میں الله میں میں الله می

ین یں رہے بن طور سے اور ہے ہیں رہری کو این اسرے عاصہ سے بیان ہے کہ رسوں اللہ طابع ہا میں می عمر میں فوت ہوئے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ سعید بن مسیب نے مجھے اسی طرح ہتایا۔

موی بن عقبہ (عقیل اونس بن بزید ابن جری نہری عود) حضرت عائش سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ سعید بن مسب نے بھی جھے ہی عمر بتائی۔ امام بخاری (ابو تعم شیبان کی بن بل کی ابن سلم) حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع مکہ میں اسال رہے اور آپ پروی نازل ہوتی رہی اور مدینہ میں دس سال رہے۔ میں کہ رسول اللہ علی اور مدینہ میں دس سال رہے۔ اور آپ بروی نازل ہوتی رہی اور مدینہ میں دس سال رہے۔ مدید میں اور مدینہ میں دس سال رہے۔

مند میں ابوداؤد طیالسی (شعبہ' ابواسحاق' عامر بن سعد' جریر بن عبداللہ) حضرت معلوبیہ بن ابی سفیان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملائلا 'ابو بکر اور عمر سلا سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

اس طرح الم مسلم نے بھی غندر از شعبہ روایت نقل کی ہے۔ یہ روایت افراد مسلم میں سے ہے۔

تکنتہ: بعض راوی عامرین سعد از معلوب بیان کرتے ہیں کہ صحیح وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ نیز (عامر بن سعد از جریر بن عبداللہ بجلی از معلوب ) بھی بن سعد از جریر بن عبداللہ بجلی از معلوب ) بھی اس سعد از جریر بن عبداللہ بجلی از معلوب ) بھی اس طرح مروی ہے۔ ابن عساکر (قاضی ابویوسف کی بن سعید انسادی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کر رسول اللہ مطابع ابو بکر اور عمر سلا سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

ابن کمیعہ (ابوالاسود' عروہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں رسول اللہ ملھا اور حضرت ابو بکڑ کے بوم ولاوت کا ذکر ہوا۔ رسول اللہ ملھا ابو بکڑسے بڑے تھے اور آپ ۱۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور بعد میں حضرت ابو بکڑ ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ توری' اعمش' قاسم بن عبدالرحمان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملھا کا حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمر ۱۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

الم احمر کی کی بن سعید سعید بن سیب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ پر ۱۳۳ سال کی عریش وی نازل ہوئی۔ پھر مکہ میں وس سال رہ اور پھر مدینہ میں وس سال۔ یہ روایت نمایت غریب ہے اور سند مجھے ہے۔ احمد (میش واؤد بن الی بند) شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ تین سال تک ووہارہ وحی نازل نہ ہوئی پھر جرائیل متواز وحی لاتے رہے۔ وس سال مکہ میں معمل رہے ، پھر مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے اور وہیں ۱۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مجھ فابت یکی ہے کہ آپ ۱۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ میں --- ابن کیر --- کتا ہوں کہ مہار از شعبی اور حدیث اسامیل بن ابی فالد میں بھی اس طرح موی ہے۔

محیمین میں (روح بن عبادہ نرکریا بن اسماق عرد بن دینار) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیم کہ میں اردح بن عبادہ براہ براہ براہ براہ براہ براہ ہوئے۔ بخاری شریف میں (روح بن عبادہ بشام کی عمر میں فوت ہوئے۔ بخاری شریف میں (روح بن عبادہ ہوئے۔ کہ تحرمہ) حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ طابیم عبالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ کہ میں سا سال رہے کی جرجرت کے بعد وس سال مدینہ میں رہے اور ۱۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ امام احمد میں سا سال روح بن عبارہ کی بین بارون بشام بن حسان عمرمہ) حضرت ابن عباس سے اس طرح نقل کیا ہے۔

ابو "علی موصلی (حسن بن عمر بن شنیق' جعفر بن سلیمان' ہشام بن حسان' محمہ بن سرین) ابن عباس ہے ''دمشل اول'' بیان کرتے ہیں پھر ابو - ملی نے اس کے متعدد طرق حضرت ابن عباس تک بیان کئے ہیں۔

امام مسلم (حماد بن سلمہ' ابوحزہ) حضرت ابن عباس ؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیکا نبوت کے بعد ۱۳ سال مکہ میں رہے اور مدینہ میں دس سال اور ۱۲ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

سلا سال اکشریت کا مسلک : حافظ این عساکر (مسلم بن جناده عبدالله بن عرائرنب) این عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقط سلا سال کی عمرین فوت ہوئے۔ نیز (ابو نفره از سید بن سیب از ابن عباس) بھی اس طرح مفقول ہے۔ اور کی سلا سال کی عمر بوقت وفات والا قول مشہور و معروف ہے اور اکثریت کا یمی مسلک ہے۔

امام احمد (اساعیل ' فالد حذا ' عمار مولی بن ہاشم) حضرت ابن عبال ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہیم ۱۵ سال کی عمر میں فوت ہوئے میہ روایت امام مسلم نے خالد حذاء از عمار بیان کی ہے۔

امام احمد (حسن بن موی) حماد بن سلمه عماره بن ابی عمار) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملائد ملائد مل مل بعد از نبوت بندره سلل مقیم رہے۔ سات یا آٹھ سال صرف روشنی دیکھتے تھے اور آواز سنتے مسلم نے مسلم سند میں اور مدینہ میں وس سال مقیم رہے۔ یہ روایت امام مسلم نے معلو بن سلمہ از عماره بیان کی ہے۔

بہ روایت الم احمد (عفان کرید بن زریع کونس عمار مونی بن ہائم نے) حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ بروز وفات رسول الله طابیر کی کتنی عمر تھی؟ ابن عباس نے کما میرا خیال نہ تھا کہ آپ جیسے ذی علم شخص کو یہ بات معلوم نہ ہوگ۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے کئی ایک سے دریافت کیا، مجھے اس میں وہم پیدا ہو گیا۔ اب میری خواہش تھی کہ اس مسئلہ میں آپ کا قول دریافت کروں۔ تو پوچھا پچھ حساب جانتے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر آپ نے فرمایا شار کرو۔ ۴۰ سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ وس سال مکہ میں امن و خوف کی حالت میں رہے اور وس سال مدینہ میں ہجرت کے بعد رہے۔

اسی طرح امام مسلم (بزیر بن زریع، شعبہ بن جاب، بونس بن عبید، عار) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں۔
امام احمد (ابن نمیر، علاء بن صالح، منسال بن عمر) سعید بن جبید سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی فضی معرت
ابن عباس کے پاس آیا اور اس نے کما کہ مکہ بیں رسول اللہ طابع پر وحی وس سال نازل ہوئی اور مدید بیں
وس سال اور اس سے اکثر، یہ روایت امام احمد کے افراوات بیں سے ہے متن اور سند کے لحاظ۔ امام احمد
(میش، علی بن زید، بوسف بن مران) معرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع مال کی عمر

"دشائل" میں امام ترفدی (ابو علی موصلی کیمی فردہ حن بھری) و غفل بن حفظله شیبانی ماہرانساب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع اسل کی عمر میں فوت ہوئے۔ و غفل کا رسول الله طابع سے ساع ثابت خسیں وہ عمد نبوی میں محض ایک مخص تھا۔ بقول حافظ بیمی بے روایت عمار وغیرہ از ابن عباس کی روایت کے موافق ہے۔

خلاصہ کلام: ابن عباس سے اکثر جماعت نے جو ۱۳۳ سال کی عمر نقل ہے وہ اصح اور زیادہ درست ہے۔
یہ ثقتہ اور متعدد راویوں سے ہے۔ ان کی روایت عروہ از حضرت عائشہ حضرت انس کی ایک روایت اور
حضرت معاویہ کی صحح روایت کے بالکل موافق ہے۔ سعید بن سیب عامر شعبی اور ابو جعفر محمد بن علی کا
میمی کی قول ہے۔ میں (ابن کیر) کمتا ہوں عبداللہ بن عقب قاسم بن عبدالرحمان حسن بھری اور علی بن
حسین وغیرہ کا بھی کی قول ہے۔
حسین وغیرہ کا بھی کی قول ہے۔

محمد بن عابد (قاسم بن حمید' نعمان بن منذر عسانی) مکنول سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع ۱۳ سال سے کچھ مزید مہینوں کے بعد فوت ہوئے۔ یعقوب بن سفیان (عبدالحمید بن بکار' محمد بن شعیب' نعمان بن منذر) مکنول سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع ساڑھے باسٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

سب سے بچیب روایت: امام احمد (ردح سعید بن ابی عرب فرد) حسن سے مردی ہے کہ رسول الله طاقع پر مکہ میں آٹھ سال قرآن نازل ہوا اور مدینہ میں ۱۰ سال آگر حسن جمور کے قول کے قائل ہیں کہ رسول الله طاقع پر ۲۰ سال کی عربی قرآن نازل ہوا تو ان کا مطلب ہے کہ رسول الله طاقع کی عمر ۵۸ سال مقی عربی ہے کہ رسول الله طاقع میں دسول الله طاقع میں دسول الله طاقع میں دسول الله طاقع کی دسول الله طاقع کی دسول الله طاقع کی دسول الله طاقع کا دسور از ہشام بن حیان از حسن) مردی ہے کہ رسول الله طاقع کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

🖈 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

ظیفہ بن خیاط (ابرعاصم شعث حن) سے مروی ہے کہ رسول الله بالیام 60 سال کی عمریس مبعوث موت اور مدید میں آٹھ سال اور ۱۹۳ سال کی عمریس فوت ہوئے۔ یہ روایت اس تفسیل سے نمایت غریب ہے واللہ اعلم۔

رسول الله طامیل کا بیان : وفات کے بعد بروز سوموار اور منگل کا بچو دن محابہ حضرت المجرمدین کی بیعت بیں مشغول رہے۔ بیعت کی تمید و بخیل کے بعد ہر مشکل مسئلہ بیں حضرت ابوبر کی المجرمدین کی بیعت بیں مشغول رہے۔ بیعت کی تمید و بخیل کے بعد ہر مشکل مسئلہ بی جین ابی بکر کے بعد اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی الل

ابو بكرين ابى شيبه (ابومعاديه ابوبرده --- عمرو بن يزيد حيى كونى --- منتمه بن مرثد عليمان بن بريده) حضرت وقط سن بيان كرت بين كه رسول الله طايع كو عنسل دين كله تو اندر سے صدائے غيبى آئى كه رسول معاليم كو عنسل دين الله عليم كان كرت بين كه بران كى ب-

محدین اسحاق (یکی بن عباد بن عبداللہ بن زیر) ابوہ عباد سے بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت عائشہ سے اگر جب رسول اللہ طابع کو عشل دینے گئے تو یہ بات پیش آئی کہ معلوم نہیں رسول اللہ طابع کو عام میت کی جب رسول اللہ طابع کو عام میت کی طرح لباس آثار کر عشل دیں یا لباس سمیت۔ جب یہ اختلاف رونما ہوا تو سب پر او تکھ طاری ہو گئی اور ہر کی شخو ڈی سینہ پر تھی۔ وروازے کے ایک کونہ سے پردہ غیب سے آواز آئی کہ رسول اللہ طابع کو لباس میت عشل دو۔ پھردہ قیم سمیت عشل دینے گئے ، قیم پر پائی وال کر قیم کو آپ کے جم اطهر پر مل سمیت عشل دینے گئے ، قیم بر پائی وال کر قیم کو آپ کے جم اطهر پر مل ہے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جو بات بعد میں معلوم ہوئی پہلے معلوم ہو جاتی تو ازواج مطرات ہی سمل اللہ سابع کو عشل دیتیں۔ امام ابوداؤد نے یہ روایت ابن اسحاق سے بیان کی ہے۔

جا رہا تھا۔ عسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے جسم اطهر کو خٹک کیا' پھر آپ کو عام میت کی طرح تین کے

ابو طلحہ نے لحد بنائی : چر حضرت عباس نے دو آدمیوں کو بلایا ایک کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف روانہ کیا جو مکہ میں صندوق نما قبر بنایا کرتے تھے اور دو سرے کو حضرت ابو طلح بن سل انصاری کی طرف بھیج دیا جو مدینہ میں بغلی قبر تیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے ان دو آدمیوں کو روانہ کرتے وقت کما یااللہ! اپنے نبی کے لئے تو ہی انتخاب کر۔ چنانچہ وہ مجے مضرت ابوعبیدہ کا قاصد ناکام آیا اور حضرت ابوعبیدہ کا قاصد ناکام آیا اور انہوں نے رسول اللہ طابعا کے لئے لحد اور بغلی قبر تیار کی انفرو بن احدے۔

حضرت علی نے عنسل ویا: یونس بن بمیرا منذر بن معلیہ صلت بن ملباء سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فضل نبی علیه السلام کو عسل دے رہے تھے اور حضرت علی کو آواز آئی اسمان کی طرف نگاہ اٹھا یہ منقطع روایت ہے۔ میں (ابن کیر) کہتا ہوں بعض "اہل سنن" نے حضرت علی سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا اے علی! تو اپنا ران برہنہ نہ کرا اور نہ کسی زندہ اور میت کے ران کو دکھے۔ اس حدیث میں خود نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے متعلق بتانا مقصود تھا۔

حافظ بیہ فق (ابوعبداللہ الحافظ عمر بن یعقوب کی بن محمد بن کی نظم من عبدالواحد بن زیاد معمر زہری) سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا میں نے رسول الله طابیام کو عنسل دیا میں نے آپ پر عام میت کی طرح کوئی میل کچیل اور آلائش نہ پائی اور آپ زندگی اور موت دونوں حالات میں پاکیزہ تھے۔ امام ابوداؤد نے اس کو مراسیل میں اور امام ابن ماجہ نے معمراز زہری بیان کیا ہے۔

حافظ بیہقی نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ آپ کی تدفین میں عباس علی وضل اور صالح مولی رسول اللہ طابیخ (رضوان اللہ علیم) معروف رہے اور آپ کے لئے لحد تیار کی اور لحد پر خام انیٹیں نصب کیں۔ اس طرح متعدد آبعین سے ذکور ہے جن میں عامر شعبی مجمد بن قیس اور عبداللہ بن قیس وغیرہ شامل میں یہ روایات مختلف الفاظ سے منقول میں جن کا یمال ورج کرنا طوالت کا باعث ہے۔

حافظ بیمتی کا بیان ہے کہ ابو عمرو بن کیسان نے یزید بن بلال سے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی سے ساکہ رسول اللہ بیلیلا نے مجھے وصیت کی کہ میں بی آپ کو هسل دوں۔ جو شخص میرے ستر کو دیکھے گا اس کی بینائی سلب ہو جائے گی۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ حضرت عباس اور اسامہ پردہ کے پیچھے سے مجھے پائی دے رہے تھے میں آنحضور کے جس عضو کو اللئے کے لئے پکڑتا۔ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ میرے ہمراہ تمیں آدی اس کو بلیث رہے جیں تا آنکہ میں آپ کے هسل سے فارغ ہو گیا۔ اس حدیث کو ابو بکر بردار نے اپنی مند میں اس سند سے بیان کیا ہے ابو بکر بردار (محر بن عبدالرحیم عبدالصد بن نعمان کیسان ابو عرم برید بن بلال) حضرت علی اس سند سے بیان کرتے ہیں اوصالی النبی علیہ السلام ان لا یغسلہ احد غیری فائد لا یری احد عورتی الا

حمر رہاہے۔

طمست عیناه قال علی فکان العباس واسامة ینا ولانی الماء من وراء الستر و قلت هذا غریب جدا علی غرس کے پانی سے عسل: حافظ بہتی (محر بن موی بن فضل اصم اسید بن عاصم حین بن حفن عیان ابن جریج محر بن علی ابو جعفر سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بیری والے پتوں کے پانی سے تعین بار عسل دیا گیا۔ قیص سمیت عسل دیا گیا۔ غرس کو کیں کے پانی سے عسل دیا گیا جو قباء میں سعد بن فیم کا کواں تعال رسول اللہ بالمجام اس کو کیں کا پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت علی عسل دے رہے تھے اور حضرت فعل محمد رہے تھے اور معرت فعل کمہ رہے تھے کہ معمدت فعل اور میرا ہاتھ بنا تو نے میری رگ جان کا دی ہے۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھ پر بوجھ

واقدی (عامم بن عبداللہ تھی) عمر بن عبدالحکم سے بیان کرتے ہیں کہ غرس کنواں اچھا ہے۔ یہ جنت کے چشموں میں سے بیائی عدہ ہے۔ رسول اللہ مالیم کے پینے کے لئے اس کنوئیں سے پانی لایا جا آتھا اور آپ کو اس کے پانی سے عشل دیا گیا۔

سیف بن عمر (محربن عون عرم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ قبر تیار ہو گئ اور نمازی ظہر کی نمازے فارغ ہو گئے تو حضرت عباس نے رسول اللہ مالیا کے عشل کی تیاری کی گھرے اندر آپ کے جسم اطهر کے گرد باریک یمنی چادروں کا پردہ تان دیا۔ حضرت علی اور فضل کو پردہ کے اندر بلالیا جب ان کو پائی دینے کے لئے گئے تو ابوسفیان بن حارث کو بلا کر اندر واخل کرلیا۔ بنی ہاشم کے دیگر رجال پردہ کے پیچے افسار نے حضرت عباس سے مطالبہ کیا تو اوس بن خولی انساری بدری کو پردہ کے اندر داخل کرلیا۔ فرمنی اللہ عنم المعین۔

سیف (خاک بن ربوع حنی ابان حنی) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ پروہ تان کر حضرت عباس نے حضرت علی ابوسفیان بن عارف اور اسامہ کو پروہ کے اندر بلالیا۔ بنی ہاشم نے دیگر افراد گھر عبل برحے۔ اس اثنا ان پر او گھ طاری ہو گئی تو کسی کی آواز سنی کہ رسول اللہ طاہیم کو عسل مت دو اس فی طاہر اور پاکیزہ ہیں۔ حضرت عباس نے کما کیوں نہ دیں۔ دیگر اہل بیت نے کما آپ کو عسل نہ دو۔ اس نے درست کما ہے تو حضرت عباس نے جواب دیا ایک مجمول آواز کی وجہ سے ہم سنت نہ ترک کریں گے۔ فردست کما ہے تو حضرت عباس نے جواب دیا ایک مجمول آواز کی وجہ سے ہم سنت نہ ترک کریں گے۔ فن پر دوبارہ او تھ طاری ہو گئی تو کسی نے ان کو آواز دی کہ آپ کو لباس سمیت عسل دو۔ یہ سن کر اہل بیت نے کہا نہ ' نہ ' اور حضرت عباس نے کما ہاں' ہاں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو لباس سمیت عسل دیا گئے کہ کہا نہ ' نہ ' اور حضرت عباس نے کما ہاں' ہاں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو فالص پانی سے عسل دیا۔ پھر آپ کی جو ژوں اور سجدہ کے مقامت پر کافور لگایا اور آپ کی تمیص اور صدری کو نچو ٹر کر خشک کر دیا گیا' پھر آپ کے جو ژوں اور سجدہ کے مقامت پر کافور لگایا اور آپ کی تمیص اور صدری کو نچو ٹر کر خشک کر دیا گیا' پھر آپ کو فور اور ندا خوشبو کی دھونی دی۔ پھر آپ کو چاربائی پر لٹا کر گھڑے سے مقامت میں نمایت ورجہ غرابت ہے۔

علیہ السلام کے کفن کابیان : امام احمد (دلید بن مسلم اوزای وزہری واسم) حضرت عائشہ سے بیان

کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم کو بمینی چادر میں لپیٹا گیا بھروہ آپ سے جدا کردی گئ۔ قاسم کابیان ہے کہ اس کپڑے کا بقایا حصہ اب تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ (یہ سند شیخین کی شرط پر ہے۔ اس روایت کو الم ابوداؤد نے امام احمد سے روایت کیا ہے۔ اور امام نسائی نے احمد بن مثنی اور مجلد بن مویٰ سے بیان کیا ہے اور ان سب نے ولید بن مسلم سے روایت کیا ہے)

امام ابو عبداللہ محمد بن ادر لیس شافعی (مالک' ہشام بن موہ' موہ) معفرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کو تین سحولی ۔۔۔ یمن کی ایک بستی میں تیار شدہ ۔۔۔ سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا' کفن میں قیص اور عمامہ تھا۔ (امام بخاری نے یہ روایت اساعیل بن اور ایس کی معرفت مالک سے بیان کی ہے)

امام احمد (سفیان ، ہشام ، عوده) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ما الله کو تین سحولی سفید کپڑول ہیں کفن دیا کفن دیا گیا۔ امام مسلم نے بیہ روایت سفیان بن عیدینہ سے نقل کی ہے اور امام بخاری نے ابو تعیم کی معرفت سفیان توری سے بیان کی ہے۔ اور بیہ دونوں سفیان 'ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں۔

امام ابوداؤر ( تنبیہ ' حفق بن غیاث ' ہشام بن عردہ ' عردہ ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم کو یمن کے تبین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس میں قبیص اور عمامہ نہ تھا۔ حضرت عائشہ سے علیم کو یمن کے تبین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس میں قبیص اور عمامہ نہ تھا۔ حضرت عائشہ سے کما کہ کفن میں دو کپڑے اور یمنی چادر تھی تو حضرت عائشہ نے بھی ابو بکر بن ابی شبہ کی معرفت حفص بن انہوں نے واپس کر دی اور کفن میں شامل نہ کی۔ امام مسلم نے بھی ابو بکر بن ابی شبہ کی معرفت حفص بن غیاث سے بیر روایت بیان کی ہے۔ امام بیسی (ابوعبداللہ الحافظ ' ابوالفضل محمد بن ابراہیم ' احمد بن مسلم ' ہناد بن سمار کیا ہو معادی کے تبین سفید سمول اللہ مالی کو روئی کے تبین سفید سمول اللہ مالیکیم کو روئی کے تبین سفید سمول کپڑوں میں کون دیا گیا کون میں قبیص اور عمامہ نہ تھا۔

ہ باتی رہا چادروں کا جوڑا اور ''حلہ'' تو اس میں لوگوں کو وہم ہو گیا' وہ میں نے آپ کے کفن کے لیے خریدا تھا۔ پھراس میں کفن نہ دیا گیا اور عبداللہ بن ابی بحرنے اس کو لیا کہ اس کو یہ کفن دیا جائے پھرائ نے کہا' اگر یہ حلہ اللہ تعالیٰ کو پہند ہو تا تو نبی علیہ السلام کے کفن میں استعال ہو تا پھراس نے یہ حلہ فروخت کر کے قیمت فی سبیل اللہ خرچ کر دی۔ صبح مسلم میں یہ روایت یجیٰ بن یجیٰ وغیرہ کی معرفت ابو معاویہ ہے۔ مروی ہے۔

کیا گفن سسرال کا حق ہے؟ : بہنی (مائم اصم احمہ بن عبدالبدا او معادیہ اشام عردہ) حضرت عائفہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم کو عبداللہ بن ابی بکر کے یمنی چادر میں گفن دیا گیا بھروہ چاور بیا بھدہ کر دی گئی تو عبداللہ بن ابو بکرنے اپنے گفن کے لئے اس کو مختص کرلیا بعد ازاں اس نے کما میں اس چادہ ا اپنے گفن کے لئے مختص نہیں کرتا جس کو اللہ نے اپنے نبی کے گفن میں استعمال کرنے سے روک دیا ہے بھرعبداللہ نے اس کو فروخت کرکے قیت صدقہ میں وے دی۔

امام احمد (عبدالرزاق معم زبری عوه) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم کو تین سفید سی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ امام نسائی نے اس کو اسحاق بن راھوںیہ کی معرفت عبدالرزاق سے بیان کیا ہے۔ ال احمد (مسكين بن بكير سعيد بن عبد العزيز عمول عوه) حضرت عائشة سے بيان كرتے بيں كه رسول الله ماييم كو تين مين عادرون ميں كفن ديا كيا۔ "انفرد به احمد"

ابو علی موصلی (سل بن عبیب انساری عاصم بن بلال مجد ابوب کا امام ابوب ناخ ) ابن عمرے بیان کرتے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالالا کو تین سفید سحولی کیڑوں میں کفن ویا کیا۔

سنیان (عاصم بن عبدالله عام) حضرت ابن عراسے روایت کرتے ہیں که رسول الله طابع کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اور بعض روایات میں ہے دو ملک سرخ رنگ کے کپڑے اور ایک بمنی مادر۔

امام احمد (ابن ادریس نید مقم) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علی کو تین کیروں میں کفن دیا گیا اس قیص میں جس میں فوت ہوئے اور ایک نجرانی جو ڑے میں۔ (امام ابوداؤد امام احمد بن معنیل اور امام عثمان بن ابی شبہ سے اور امام ابن ماجه علی بن محمد سے --- اور یہ تینوں --- عبدالله بن اور یہ بزید بن ابی زیاد سے اور یہ مقم کی معرفت حضرت ابن عباس سے اس طرح بیان کرتے اور یہ برید بن ابی زیاد سے اور یہ مقم کی معرفت حضرت ابن عباس سے اس طرح بیان کرتے

ایں) یہ حدیث نمایت غریب ہے۔ امام احمد (عبدالرزاق سفیان ابن الی لیلی عم مقم) حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول

ابو بكر شافعى (على بن حسن ميد بن ريع بكربن عبدالرحمان عيلى بن عقاد محمد بن عبدالرحمان --- ابن الى يلى الله على ابن عباس) حضرت فضل بن عباس سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ظاميم كو دو سفيد كيرول ميں الور ايك سرخ جاور ميں كفن ديا كيا۔

ابو علی (سلبمان شاذکونی کی بن ابی میشم عنان عطا ابن عباس) حضرت فضل بن عباس سے بیان کرتے بی کہ رسول اللہ علیم کو دو سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس روایت میں ابن ابی لیلی سے یہ اضافہ مروی ہے کہ اس میں ایک سرخ چاور بھی اور اساعیل محووب سے کی ایک راویوں نے (یعقوب بن عطاء از مطاء از ابن عباس از فضل بن عباس) نقل کیا ہے کہ رسول اللہ منابیم کو دو سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا اور ایک موایت میں ہے۔ "سحولی کپڑوں میں" واللہ اعلم۔

حافظ ابن عساكر (ابوطاہر مخلص احمد بن اسحاق بھلول عبد بن يعقوب شريك) ابواسحاق سے بيان كرتے ہيں كه في بني عبدالمعلب كى پر ججوم مجلس ميں كيا اور ان سے پوچھاكه رسول الله مطابط كوكتنے كپڑول ميں كفن ديا كيا انہوں نے بتاياكه تين كپڑول ميں جس ميں قيص عباء اور عمامه نه تھا۔ پھر ميں نے پوچھا كه جنگ بدر ميں

والمول نے بتایا کہ بین پروں میں جس میں ہیں جباء اور مامہ نہ ھا۔ پریں سے بو پھا کہ بعد بدر یں م سے کتنے کر قمار ہوئے تھے تو انہوں نے کہا عباس' نو فل اور عقیل۔ حافظ بیہتی نے زہری از علی زین العلدین نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابعا کو تین کپڑوں میں کفن ویا گیا'

علامیں سے ایک سرخ بمنی چاور تھی۔ حافظ ابن عساکرنے حضرت علی سے ایک مشکوک سند سے بیان کیا میں سے ایک سرخ بمنی چاور تھی۔ حافظ ابن عساکرنے حضرت علی سے ایک مشکوک سند سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیع کو دو سحولی کپڑوں اور ایک بمنی چاور میں کفن پہنایا۔

ابوسعید بن اعوالی (ابراہیم بن ولید ، محد بن کیر ، شام ، قاده ، سعید بن سیب ) حضرت ابو مرمیده سے بیان کرتے

ہیں کہ رسول اللہ مٹھیلم کو دو کپڑوں اور ایک یمنی جادر میں کفن دیا گیا اس طرح ابوداؤد طیالسی نے (ہشام اور عمران قطان از قادہ) مید روایت بیان کی ہے۔

(ربیج بن سلیمان' اسد بن مویٰ' نصر بن طریف' قلاہ' سعید بن سیب) حضرت ام سلمیڈ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم کو تین کیڑوں میں کفن دیا گیا ان میں ایک نجرانی چادر تھی۔

حافظ بیہ قی کا بیان ہے کہ کفن کے بارے میں لوگوں کے وہم کا سبب حضرت عائشہؓ ہے مروی ہے کہ یمنی چادر پہلے کفن میں شامل تھی پھراس کو الگ کر دیا گیا' داللہ اعلم۔

حافظ بیعتی (محد بن اسحال بن خزیر۔ 'یعقوب بن ابراہیم دورتی' حمید بن عبدالرحمان روائی' حسن بن صالح) ہارون بن سعید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس کستوری تھی' انہوں نے وصیت کی کہ اس کا مجھے حوط کیا جائے اور بتایا کہ بیہ رسول اللہ طابیم کی خوشبوکی اور حفوظ سے زیم می تھی۔ نیز حافظ بیعتی (ابراہیم بن مویا' حمید' حسن' ہاردن' ابودائل) حضرت علی سے بھی بیہ بیان کرتے ہیں۔

رسول الله طاليم بر نماز جنازه كى كيفيت كابيان : حافظ بهتى اور حافظ برار كے حوالے سے به ترتيب (اشخ بن طلبت اور اسبانی مره) حفرت ابن مسعود سے نبی عليه السلام كى وصيت كے بارے پہلے بيان ، و چكا ہے كہ آپ كو اہل بيت عسل ديں اور اس لباس ميں كفن ديں يا يمنى لباس ميں يا معرى سفيد كرول ميں 'كفن سے فراغت كے بعد آپ كى چاريائى كو قبر كے كنارے پر ركھ كر ' دمعمولى وير " باہر چلے جائيں كه طائيكه نماز جنازه پر حياں فردا فردا اور اكيلے اكيلے نماز جنازه پر حياں 'كر سب لوگ فردا فردا اور اكيلے اكيلے نماز جنازه پر حياں۔ اس روايت كى صحت مكلوك ہے جياك جم پہلے بيان كر چكے بيں 'واللہ اعلم۔

'جنازہ بغیرامام کے : محمد بن اسحاق (حسین بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس مرسہ) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر مردوں نے امام کے بغیر گروہ ور گروہ نمالہ جنازہ پڑھی ' پھرعورتوں نے ' پھر بچوں نے بعد ازاں غلاموں نے 'کوئی امام نہ تھا۔

واقدی (ابی بن عیاش بن سل بن سعد' عیاش) سل بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ کفن پہنانے کے بعد رسول اللہ مٹاپیلم کو چاریائی پر لٹا دیا گیا بھر آپ کی چاریائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی بھرلوگ گروہ در گروہ کم میں واضل ہو کر بلا امام نماز جنازہ پڑھتے رہے۔

محمد بن ابراہیم کی نوشت: واقدی مولی بن محمد بن ابراہیم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محمد کی خود نوشت تحریر پائی' اس میں بیان تھا کہ کفن کے بعد رسول اللہ بڑھیم کی چارپائی کو قبر کے پاس رکھ ما گیا' پھر حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمر مع اس قدر مهاجرین اور انصار کے جو کمرہ میں ساسکتے تھے' اندر آگے اور سب نے صف بستہ ہو کر بغیرامام کے کما السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وہر کا ته

حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمرٌ رسول الله ماليم كم سامنے صف اول ميں كھڑے ہو كر كمه رہے تھے افتح ہم گواہ ہیں كه نبی علیه السلام نے نازل شدہ وحی كی تبلیغ فرمائی ' امت كی خیر خواہی كی ' الله كے راہ میں جماد گ آ آنكہ الله تعالی نے دین كو سرفراز كردیا۔ اور الله كا كلام كامل ہو گیا۔ اور میں اللہ كے وحدہ لاشریک ہولے

عنقريب بيان مو كا- والله اعلم-

رسول الله طاملا اور ہم سب کو اکٹھا فرادے یہاں تک کہ تو --- اے الله --- ان کو ہمارے بارے ہتا دے اور تیری ذات ہمارے بارے بارے ہتا دے اور تیری ذات ہمارے بارے بان کو ہتا دے بے شک وہ مومنوں کے ساتھ بری مربانی کرنے والے رحم دل سخے ہم ان پر ایمان لانے کا بدلہ طلب نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے بدلے کوئی قیمت قبول کرتے ہیں۔ لوگ اس دعا پر آمین کمہ رہے تھے۔ ایک گروہ چلا جاتا اور دو سرا آجاتا بہاں تک کہ مردوں نے نماز جنازہ پر عورتوں نے کھر بچوں نے سے بھی بیان ہوا کہ بروز سوموار زوال کے بعد سے لے کر بروز مشکل زوال کے بعد سے نماز جنازہ پر ھی اور سے بھی ندکور ہے کہ تین دن نماز جنازہ پر ھے رہے۔ جیسا کہ

ایمان لا تا ہوں۔ اے ہمارے معبود! تو ہم کو ان لوگوں میں شامل کرجو نازل شدہ وجی کی اتباع کرتے ہیں۔

آپ کا نماز جنازہ فردا فردا پڑھنا ایک متفق علیہ مسئلہ ہے: البتہ اس کی تعلیل و توجیہ میں اختلاف ہے۔ اگر عبداللہ بن مسعور کی روایت جو آغاز عنوان میں بیان کر پچے ہیں۔ وہ صحیح ثابت ہو تو وہ اس مسئلہ میں نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ افریہ عبادت گزاری کے باب میں سے ہوگاجس کی توجیہ مشکل ہے۔ اور یہ کمنا ورست نہیں کہ ان کاکوئی امام نہ تھا کیونکہ ہم بیان کر پچے ہیں کہ بیعت ابو بکری متحیل کے بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کی تجمیزو تحقین کا آغاز کیا۔۔۔ بعض اہل علم کابیان ہے کہ نماز جنازہ کا امام اس لئے نہ تھا کہ آپ کی نماز جنازہ براہ راست ہر کوئی پڑھے اور مسلمانوں کی طرف سے نماز جنازہ بار بار ہو۔ سب مرد عورت بچے حتی کہ غلام اور کنیز تک نماز جنازہ پڑھیں۔

امام سیلی نے یہ توجیہ (ج-۲/ص-۳۷۷) بنائی ہے کہ اللہ تعالی نے بنایا کہ وہ اور اس کے ملائیکہ نبی فرود بھیجے ہیں اور ہر مسلمان کو صلوا علیہ (۳۳/۵۷) کے تحت صلوۃ کا تکم بلا امام ہے اور آپ کی نماز جنازہ میں اس کے تحت واخل ہوگی۔ نیز فرشے مسلمانوں سے قبل درود بھیج رہے ہیں تو مسلمانوں کا درود ان کے ملع ہوگا۔ بنابریں ملائیکہ نماز جنازہ میں ہمارے امام ہوں گے۔

آپ کی قبریر غیرصحابہ کیلئے نماز جنازہ میں متاخرین شوافع کا اختلاف ہے: بعض جواز کے اکل میں کہ نبی علیہ السلام کا جمد اطهر قبر میں ترو آزہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے زمین کو انبیاء علیم السلام کے اجمام کو بوسیدہ کرنے سے روک دیا ہے۔ (جیسا کہ سنن وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے) پس نبی علیہ سلام آج کی دیت کی طرح میں اور بعض یہ کہتے میں کہ آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کیونکہ جانبہ کے سلام آج کی دیت کی طرح میں اور بعض یہ کہتے میں کہ آپ کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے کیونکہ جانبہ کے سلام سلف نے ایسا نمیں کیا آگر یہ مشروع ہو آتو وہ اس پر فورا عمل کرتے اور اس کی پابندی کرتے واللہ

الم علیہ السلام کے وقن کا بیان : امام احمد (عبدالرزاق عبدالعزر بن برج) ابوہ برج سے بیان کرتے کے علیہ السلام کے وقن کا بیان : امام احمد (عبدالرزاق عبدالعزر بن برج) ابوہ برج حفرت ابو برٹ نے بتایا کہ میں کہ محلبہ کرام کو معلوم نہ تھا کہ آن محضور کو کمال وفن کریں۔ یمال تک کہ حضرت ابو برٹ نے ہا کہ بسر بنا کے مسول اللہ طابع سے سنا ہے کہ نبی جمال فوت ہو آ ہے (وہیں) وفن کردیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کا بسر بنا کی اسر بسرگی جگہ قبر کھودی۔ اس حدیث میں انقطاع ہے کیونکہ برج کے حضرت ابو برصدین کا زمانہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نمیں پایا الیکن ابو معلی موصلی نے یہ حدیث حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ از حضرت ابو برصد بی بیان کرتے کی ہے۔ ابو معلی ابو مودی ابو معادیہ عبد الرحان بن ابی برا ابن ابی ملیکہ) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم کی وفات کے بعد 'جائے دفن میں اختلاف برپا ہوا تو حضرت ابو برا نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ نبی اپنے محبوب ترین مقام میں فوت ہو تا ہے۔ فرمایا جہاں فوت ہوا ہے اسے وہیں دفن کردو۔

ای طرح امام ترفری (ابو کریب ابو معادیه عبد الرصان بن ابی بکیر ملیک ابن ابی ملیک) خطرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ملطابیخ کی وفات کے بعد جائے وفن میں اختلاف پیدا ہوا تو حضرت ابو بکڑ نے کما میں نے رسول الله ملطابیخ سے یہ مسئلہ سنا ہے۔ اب تک نہیں بھولا کہ اللہ تعالی نبی کو الی جگہ فوت کر تا ہے جہال وہ وفن ہوتا پہند کرے۔ ان کے بستر کی جگہ وفن کو۔ امام ترفری نے ملیک کو ضعیف کما ہے پھر یہ فرمایا ہے وہ وفن ہوتا پہند کرے۔ ان کے بستر کی جگہ وفن کو۔ امام ترفری نے ملیک کو ضعیف کما ہے پھر یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث کی ایک سند سے مروی ہے۔ اس کو حضرت ابن عباس نے حضرت ابو بکڑ سے بیان کیا ہے۔ اللموی (ابوہ ابن اسحاق کمام استاذ عود خضرت عائش صفرت ابو بکڑ کا بیان ہے کہ ہیں نے نبی علیہ السلام سے ساکہ نبی جہاں فوت ہو تا ہے وہیں وفن ہوتا ہے۔

قیم کی کھدائی: ابو بحر بن ابی الدنیا (محد بن سل سیمی) بشام بن عبدالملک طیالی، تماد بن سلمه، بشام بن عوده ا عوده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں دو قبر کھودنے والے تھے۔ رسول الله مالیم فوت ہوئے تو صحابہ نے کما کمال وفن کریں، حضرت ابو بکڑنے کما جس جگہ فوت ہوئے ہیں۔ ایک قبر کھودنے والا بغلی قبر بنا تا تعاد دو سرا صندوتی، چنانچہ بغلی قبر بیانے والا آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کے لئے لحد اور بغلی قبر تیاری۔ یہ روایت مالک بن انس نے ہشام بن عوده از ابیہ منقطع بیان کی ہے۔

ابو معلی (جعفر بن مران عبدالاعلی محد بن اسحاق حسین بن عبدالله عکرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اہل مکہ کی طرح شق اور صندوتی قبر بناتے تھے اور ابو طلحہ زید بن سل انسادی اہل مدینہ کے لئے گد تیار کرتے تھے۔ جب رسول الله طابیع کے لئے قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو حضرت انسادی اہل مدینہ کے لئے گد تیار کرتے تھے۔ جب رسول الله طابیع کے لئے قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو علی یا اللہ! تو عباس نے دو آدمی بھیج 'ایک حضرت ابوعبیدہ کی طرف اور دوسرا حضرت ابوطورہ کی طرف اور دعاکی یا اللہ! تو اپنے بی کہ قبر کا انتخاب کر۔ چنانچہ جس کو ابوطور کی طرف روانہ کیا تھاوہ ان کو لے کر آئی اور انہوں نے رسول اللہ طابیع کے لئے لئہ قبرتیار کی۔

مروز منگل رسول الله طالعام کو تجمیرو تکفین کر کے گھر میں چارپائی پر لٹا دیا اور مدفن میں اختلاف ہوا تو بعض نے کہا جنت البقیع میں۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑنے کہا میں نے بعض نے کہا جنت البقیع میں۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑنے کہا میں نے رسول الله طابعام سے سنا ہے کہ نمی جہال فوت ہو تا ہے وہیں دفن ہو تا ہے۔ چررسول الله طابعام کا بسر اٹھایا گیا اور وہال قبر کھودی گئی ' چردفن کے بعد مرد گروہ در گروہ واخل ہوئے 'وہ نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو خواتین داخل ہوئے کہ رات نصف شب وفن کیا۔ خواتین داخل ہو کمیں ' چربیجے۔ یہ نماز جنازہ بلا اہام تھی اور رسول الله کو بدھ کی رات نصف شب وفن کیا۔ ابن ماجہ نے (نصر بن علی جمنی) وہ بن جریر 'جریر) مجمد بن اسحاق سے اس کی سند سے اس طرح بیان

کیا۔ اس کے آخر میں بیہ اضافہ ہے کہ قبر میں اترنے والے ہیں حضرت علی ' فضل' قشم پران عباس اور شقوان غلام رسول الله طایم اوس بن خولی بدری انصاری نے کما اے علی! میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا موں اور اپنا تعلق رسول الله علی است یاو ولا تا ہوں تو حضرت علی نے کما آپ بھی اتر آئیں۔ اور آپ کے فلام مشقوان نے وہ چاور جو رسول الله منظیم پنا کرتے تھے کی کر کر قبر میں پھینک دی اور کما واللہ! آپ کے ﴾ بعد' اس کو کوئی نہ او ژمعے گا چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ دفن کر دی گئی۔

ید روایت امام احمد نے (حسین بن محم ، جربر بن مازم) ابن اسحاق سے مختصر بیان کی ہے اس طرح بونس بن کمیروغیرہ نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے۔

واقدى (ابن ابي حبيبه واؤد بن حصين عجرمه ابن عباس) حضرت الويكر والحديب بيان كرت بي كه رسول الله منظیم نے فرمایا جمال نبی فوت ہو آہے وہں وفن ہو آ ہے۔

أمام بيه في (حاكم اصم احمد بن عبدالبار ، يونس بن بكير ابن اسحاق) محمد بن عبدالرحمان بن عبدالله بن حصين يا مجمہ بن جعفرین زبیرہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منابیع کے وفات کے بعد جائے دفن میں اختلاف بیدا ہوا و محلبہ نے کہا لوگوں کے ہمراہ جنت البقیع میں دفن کرس یا آپ کے گھر میں تو حضرت ابوبکر دیڑھ نے کہا میں نے رسول الله طالا سے سا ہے کہ الله تعالی نبی کو جمال فوت کر آ ہے وہاں وفن ہو آ ہے۔ چنانچہ آپ این ہستر کی جگہ دفن ہوئے۔ بستراٹھا دیا <sup>ع</sup>یااور قبر کھود دی <sup>ع</sup>ئی۔

واقدى (عبدالحميد بن جعفر عثان بن محمد النوى) عبدالرحمان بن سغيد ليني ابن مربوع سے بيان كرتے بي أرسول الله يطايط كى وفات كے بعد ' مدفن ميں اختلاف بريا ہوا تو تسمى نے كها جقيع ميں وفن كريں وہال استغفار مجوت ہوتا ہے 'کسی نے کما منبر کے پاس وفن کریں اور کسی نے کما جائے نماز اور مصلی میں وفن کریں۔ معضرت ابو بكر والله آئے تو انهوں نے كما اس مسئله كا ميرے پاس حل موجود ہے بيس نے رسول الله ظاہر سے التاہے کہ نمی جمال فوت ہو آ ہے وہال دفن ہو آ ہے۔

حافظ بہمقی نے ایجیٰ بن سعید از قاسم بن محمد اور حدیث ابن جریج از ابوہ) دونوں سے حضرت ابو بکڑ سے مرسل عان كى بير- بيهق (حاكم اصم احد بن عبد البار ونس بن بير سلم بن مبيط بن شريط ابوه سالم بن عبيد) اصحاب مغہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکڑ جمرہ عائشہ کے اندر گئے ' پھر باہر آئے تو ن سے بوچھا گیا کہ رسول الله علیم فوت ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے کما "بل" تو سب سمجھ کے کہ آپ فوت **و چکے ہیں پھر آپ سے پوچھاکیا نماز جنازہ پڑھیں اور کیے پڑھیں تو آپ نے کمائم گروہ ور گروہ نماز پڑھو تو** ن کو معلوم ہو گیا کہ وہ ان کے فرمان کے مطابق ہے پھر پوچھا کمال وفن ہوں تو بتایا جمال فوت ہوئے کہ کیزہ مقام میں آپ پر موت طاری ہوئی ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ بھی آپ کے قول کے مطابق ہے۔ مرت عائشة كا خواب اور اس كي تعبير: بيهق (سفيان بن عيينه يكي بن سعد انساري) سعيد بن میب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکڑ کو اپنا خواب سنایا (اور وہ تعبیر خواب کے ماہر ک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمن جاند میری گود میں آباے تو ابو بکرنے بتایا اگر تمهارا خواب صحیح

اور سی ہے تو تیرے گھر میں روئے زمین کے تین بهترین مخف دفن ہوں گے۔ جب رسول اللہ ملاکا فوت موئے تو حضرت ابو بکڑنے حضرت عائشہ کو کما ہے تیرے سب سے بمتر چاندوں سے ہے۔ مالک نے اس کو پیچلی بن سعید از عائشة منقطع بیان کیا ہے۔ حضرت عائشة کی متفق علیه روایت میں ہے که رسول الله الالله میرے گھر میں میری باری میں اور میرے سینے اور وگدگی کے ورمیان فوت ہوئے۔ دنیا کے آخری وقت میں اور آ خرت کے ابتدائی وقت میں اللہ تعالی نے (مواک کے ذریعہ) میرے اور آپ کے لعاب دہن کو اکٹھا فرما

قبر حجرہ میں کیول بنائی؟ : صبح بخاری میں حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ میں نے رسول الله علیام سے مرض موت میں سنا اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ اور معجد بنالیا۔ حضرت عائشة کا فرمان ہے آگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو آاتو آپ کی قبر کھلی جگہ بنا دی جاتی لیکن خطرہ لاحق تھا کہ وہ معبد اور عبادت خانہ بنالی جائے گی۔

امام ابن ماحیه (عمر بن شیبه' عبیده بن بزید' عبید بن طفیل' عبدالرحمان بن الی ملیکه' ابن الی ملیکه) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع فوت ہوئ کد اور شق قبربنانے میں اختلاف ہوا یمال تک کہ شور بیا ہو گیا تو حضرت عمر نے کما کہ رسول اللہ طابع کے پاس حیات اور مملت ہر حال میں شور و غوغا مت کرو۔ بغلی او، صندوقی دونوں قبرس بنانے والوں کو پیغام بھیج دو --- جو پہلے آجائے وہ قبرینا دو --- چنانچہ بغلی بنانے والا آیا اور اس نے رسول اللہ ماليم كے لئے لحد تيار كى۔ پھر رسول اللہ ماليم كواس ميس وفن كرويا كيا۔ تفرویه این ماجه-

بغلی قبربنائی: ابن ماجه (محود بن غیان ' ہاشم بن قاسم ' مبارک بن فضالہ ' مید طویل ) انس بن مالک سے بیان كرتے ہيں كه رسول الله عليهم فوت موئے اس دفت مدينه ميں ايك لحد تيار كرنا تھا اور دو سراشق و حاضرين نے کہا ہم اللہ تعالیٰ سے خیرو رشد کے طلب گار ہیں ان دونوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں جو تعنص پہلے آگیا اس کو ہم قبر کی تیاری کا اختیار دے دیں گے۔ چنانچہ دونوں کی طرف پیغام بھیجا گیا بغلی قبر بنانے والا پہلے آگیا اور اس نے بغلی قبررسول الله علیم کے لئے تیار کی (تفروبد ابن ماجہ) اس روایت کو امام احمد نے ابوا لنفر ہاشم بن قاسم از مبارک بیان کیا ہے۔

المم احمد (و کیع عری نافع ابن عر--- عبدالرحان بن قاسم از قاسم) از حفرت عائشة بیان كرتے بيل كم رسول الله ماليكم كے لئے لحد اور بغلی قبرينائي گئ- ان دونوں اسناديس امام احمد منفرد ہيں-

رسول الله ما الله كأ خاصه : المام احمد ( يجي بن شعبه اور ابن جعفر شعبه ابد حزه ) حضرت ابن عباس السع بيان كرتے بيں كه رسول الله ماليد كى قبريس ايك سرخ جاور ۋال دى گئى، مسلم، ترندى اور نسائى بنے متعدو طرق ے شعبہ از ابو حمزہ بیان کیا ہے ---- اور و کیع نے شعبہ سے روایت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ رسول الله طالع كا خاصه ب- (رواه ابن عساكر)

این سعد (محربن عبدالله انساری ا شعث بن عبدالملك حرانی) حسن سے بيان كرتے بي كه رسول الله ماليد کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز کے بیچے سرخ چادر بچادی گئی۔ جو آپ او رُھا کرتے تھے اور یہ اس لئے بچائی کہ قبری جگہ ''نم وار'' تھی' بقول میٹم بن منصور از حسن وہ سرخ چادر جو قبریس بچائی گئی وہ آپ کو غزوہ حنین سے دستیاب ہوئی تھی۔ اور اس لئے بچھائی مئی کہ مدینہ کی زمین شور اور کھاری تھی۔

ابن سعد (حماد بن خالد خیاط عقب بن الی العمباء) حسن سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابع نے فرمایا که میری لحد میں چادر بچھا دو کیونکه زمین انبیاء کے جسموں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

لحد بر 9 عدد انیمیں لگائیں: بیعتی (سدد عبدالواحد مفر زہری سعد بن سب) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ میں کے میں اللہ طامع کو عنسل دیا میں نے آپے جمد اطهر پر کوئی میل کچیل اور آلائش نہ دیکھی جو عام میت پر ہوتی ہے۔ آپ حیات اور ممات دونوں حالت میں طیب و طاہر اور پاکیزہ سے اور آپ کی تدفین میں چار افراد (حضرت علی حضرت عباس "فضل" اور صالح مولی رسول اللہ") نے حصہ لیا۔ آپ کی تدفین میں چار افراد (حضرت علی حضرت عباس" فضل اور جبعتی نے کسی سے نقل کیا ہے کہ نو عدد انیشیں کیلئے بخلی قبر تیار ہوئی اور قبر پر خام انیشیں نصب کیں اور جبعتی نے کسی سے نقل کیا ہے کہ نو عدد انیشیں

قبر میں کس طرح ا آرا: واقدی (ابن ابی برہ عبداللہ بن معد عرب حضرت ابن عبال سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ سوموار کو بعد از زوال سے منگل بعد از زوال تک چاربائی پر لٹائے رہے۔ لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اور چاربائی قبر کے کنارے پر بچھی ہوئی تھی اور جب لحد میں آبار نے لگے تو چاربائی کو پاؤں کی جانب سے سرکایا اور اسی جانب قبر میں آبارا اور آپ کی لحد میں عباس علی قشم فضل اور شقرال نیج اترے۔

حضرت عبد الرحمان بن عوف والله : حافظ بيهق (ابوطام محر آبدی) ابو قلاب ابوعاهم سفيان بن سعيد ثوری اساعيل بن ابي خلد شعبي ابو مرحب سے بيان كرتے بين رسول الله مطابيم كي لحد مين كويا مين اب بهى وكيد ربا بول على الله على الله عبى (محر بن صباح سفيان وكيد ربا بول عبد) سفيان من عوف شخص ابوداؤد نے بهى (محر بن صباح سفيان كيا ہے۔

ہے اور اس کی سند جید اور قوی ہے اور صرف اسی سند سے مروی ہے۔ "استیعاب" میں ابن عبدالبر کابیان ہے کہ ابو مرحب کا نام موید بن قیس ہے اور ابن عبدالبرنے ایک اور ابو مرحب کا نام ذکر کیا ہے اور کہا ہے میں اس کی "خبر" اور سوان کے سے واقف شیں۔ "اسدالغابہ" میں ابن اثیرنے کہا ہے ممکن ہے کہ اس حدیث کا راوی ان دونوں میں سے ایک ہو' یا علاوہ ازیں کوئی تیسرا ہو۔ وللہ الحمد۔

نی علیہ السلام سے آخری آدمی ملاقات کرنے والا: امام احمد (بعقوب ابوہ ابن احاق احاق بن علیہ السلام سے آخری آدمی ملاقات کرنے والا: امام احمد (بعقوب ابوہ ابن احاق اسلام سے آخری آدمی ملاقات میں مولاہ عبداللہ بن حارث سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمل یا حضرت عمان کے عمد خلافت میں میں حضرت علی کے ہمراہ عمرہ کے لئے گیا۔ وہ اپنی ہمشیرہ ام ہانی کے ہاں فروکش ہوئے عمرہ سے فارغ ہو کر آئے تو اس نے عسل کے لئے پانی رکھا اور آپ نے عسل کرلیا۔ عسل سے فارغ ہو کر آئے تو اس نے عسل کے لئے پانی رکھا اور آپ نے عسل کرلیا۔ عسل سے فارغ ہو کر آئے تو اس نے عسل کے لئے پانی رکھا اور آپ نے عسل کرلیا۔ عسل ہیں۔ ماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں آگاہ کریں۔ حضرت علی نے کہا میرا اندازہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں آگاہ کریں۔ حضرت علی نے کہا میرا اندازہ ہے کہ مغیرہ بن شعبہ تہیں تو حضرت علی نے کہا کہا ہیں! یک

حضرت مقتم ولی د : یونس بن بکیر نے بھی ابن اسحاق از اسحاق اس روایت کی مثل بیان کی ہے گر اس نے آغاز روایت میں ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے اپنی انگوشی رسول اللہ مالیم کی قبر سے فارغ ہو کر باہر آجائیں گے تو میں کہوں اللہ مالیم کی قبر سے فارغ ہو کر باہر آجائیں گے تو میں کہوں گا کہ قبر میں میری انگوشی گر گئی ہے۔ حالانکہ میں نے دانستہ بھیکی تھی کہ رسول اللہ مالیم کو چھو سکوں اور میں آخری انسان ہوں جس کی رسول اللہ مالیم سے ملاقات ہو۔

ابن اسحاق (اسحاق بن يدار مقسم) عبدالله بن حارث سے حضرت علی کے ہمراہ عمرہ کا پورا واقعہ بيان کرتے ہيں اور يہ جو حضرت مغيرة بن شعبہ سے منقول ہے کہ اس کا يہ تقاضا نہيں کہ ان کی اميد بر آئی ہو۔ ممکن ہے کہ حضرت علی نے ان کو قبر ميں اترنے نہ ديا ہو اور کسی کو پکڑانے کا تھم ديا ہو۔ گذشتہ بيان کے مطابق جس کو آپ نے انگو تھی پکڑانے کو کہا " قٹم بن عباس ہے"

واقدی (عبدالرحمان بن ابی الزناد' ابوالزناد' عبیدالله بن عبدالله بن عتبه) بیان کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ف شعبہ فی سول الله مطبیع کی قبر میں اگو تھی گرا دی۔ تو حضرت علی نے کما' تم نے محض اس لئے اگو تھی گرائی ہے کہ تم کمہ سکو کہ میں رسول الله مطبیع کی قبر میں اترا تھا۔ پھر حضرت علی قبر میں اترے اور انگو تھی ان کو دے دی یا کمی کو کما جس نے نکال کر مغیرہ کو دے دی۔

حضرت مغیرا : امام احد (بنر اور ابو کال عماد بن سلم ابو عران بونی) ابو عسب یا ابو غنم سے "بالفاظ بنر" بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول الله مظهیم کے نماز جنازہ کے وقت موجود تھا۔ سوال ہوا کہ کیسے نماز جنازہ پر حس تو کسی نے کما گروہ ور گروہ اندر وافل ہو کر نماز پر حو چنانچہ لوگ ایک وروازے سے واضل ہوتے 'نماز جنازہ کتی نے کما گروہ ور گروہ اندر وافل ہو کر نماز پر حو چنانچہ لوگ ایک وروازے سے واضل ہوتے 'نماز جنازہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پڑھتے اور دو مرے دروازے سے باہر چلے آتے۔ جب آپ کو لحد میں اثار دیا گیاتو حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹے کہا آپ مطابط کے باؤں میں کچھ باقی رہ گیا ہے جو تم نے درست نہیں کیا۔ حاضرین نے کہا تم اندر داخل ہو کر درست کردو۔ چنانچہ وہ قبر کے اندر ازے اور ہاتھ سے رسول اللہ مطابط کے قدموں کو چھوا اور کہا جھ پر مٹی ڈال دو۔ لوگوں نے ان پر مٹی ڈال دی کہ ان کی نصف پنڈلیوں تک پہنچ گئی۔ پھروہ قبر سے باہر آئے اور وہ کمہ رہے تھے کہ رسول اللہ مطابط سے میری ملاقات تم سب سے آزہ اور آخری ہے۔

نی علیہ السلام کب وفن ہوئے؟ : یونس مطرت عائشہ دیات سیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بدھ کی رات کے وسط میں ہمیں کیوں اور بھاوڑوں کی آواز من کرنبی علیہ السلام کے وفن کاعلم ہوا۔

محري کے وقت: واقدی (ابن ابی برہ عب بن ہام عبداللہ بن دھب) حضرت ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سب رو رہے تھے 'رات سوئے نہ تھے۔ رسول اللہ طابیع ہمارے گھروں میں چاریائی پر پڑے تھے۔ ہم ان کو دکھ کرول بملا رہے تھے 'اچانک ہم نے سحری کے وقت لوث کر آنے والوں کی آہٹ اور آواز سی تو ہماری اور اہل معجد کی چینیں نکل گئیں۔ مدینہ یک لخت لرز اٹھا اور بلال نے فجر کی اذان کی جب اس نے واشد ان محمدا رسول اللہ ) کما' خود رویا اور چلایا اور اس نے ہمارے رنے والم میں اضافہ کر دیا اور لوگوں نے آپ کی تبر کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور راستہ ان کے ورے بند تھا۔ ہائے وہ مصیبت کہ بعد ازاں سب مصائب ہے ہو جاتے ہیں جب ہم آپ کی وفات کا رنے والم یاد کرتے ہیں۔

امام احمد (محمد بن اسحاق عبد الرحمان بن قاسم ، قاسم) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیلم محدز سوموار فوت ہوئے اور بدھ کی رات کو دفن ہوئے۔ کی ایک اصادیث میں یہ مفہوم بیان ہو چکا ہے۔ یمی سلف خلف سب ائمہ کا بیان ہے۔ سلیمان بن طرخان تیمی ، جعفر بن محمد بن صادق ، ابن اسحاق اور موئی بن حقبہ وغیرہ کا۔ یعقوب بن سفیان (عبد الحمید ، بکار ، محمد بن شعیب) اوزاعی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیلم محدز سوموار نصف دن سے قبل فوت ہوئے اور منگل کے روز دفن ہوئے۔

المام احمد عبدالرزاق 'ابن جرتج سے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیظ بروز سوموار ضیٰ کے وقت فوت ہوئے اور دو سمرے دن ضیٰ کے وقت وفن ہوئے۔ یعقوب بن سفیان (سعید بن منصور 'سفیان 'جعفر ' من محمد 'محمد اور ابن جرتج) ابی جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُظھیم سوموار کے روز فوت ہوئے سوموار گادن منگل کی رات اور منگل کے روز آخر وقت تک پڑے رہے۔ یہ قول غریب ہے۔

جمہور کا قول: جمهور کا وہ قول مشہور ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ سوموار کے روز فوت ہوئے اور بدھ کی رات وفن ہوئے۔ کی رات وفن ہوئے۔

اس باب میں غریب اقوال: یعقوب بن سفیان (عبدالحمید بن بکار' محد بن شعیب' ابوا تعمان) مکول سے فیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم سوموار کو پیدا ہوئے' سوموار کو آپ مبعوث ہوئے' سوموار کے روز مجرت کی اور سوموار کے روز ساڑھے باسٹھ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور تبی روز تک وفن نہ ہوئے لوگ محروہ ور محروہ آتے بلا صف اور بلا المام نماز جنازہ پڑھتے ۔۔۔ اس میں تبین روز تک وفن نہ ہوئے کا قول کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

غریب اور انو کھا ہے --- اور درست بیا ہے کہ رسول الله مالالم سوموار کا باتی دن اور منگل کی شب و روز دفن نه ہوئے اور بدھ کی رات کو دفن ہوئے 'واللہ اعلم۔

سیف 'شام' عروہ سے اس کے بر عکس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماللہ ہوز سوموار فوت ہوئے' سوموار کے روز عنسل دیا گیا اور منگل کی رات کو دفن ہوئے۔ سیف کا بیان ہے کہ یجیٰ بن سعید نے ایک وفعہ بیہ سارا بیان حضرت عائشہ سے ذکر کیا۔ بیہ نہایت غریب ہے۔

قبرير يانى حچمر كنا: واقدى (عبدالله بن الى جعفر ابن الى عوف ابو عين ) حضرت جابر بن عبدالله سے بيان كرت بي كه رسول الله ماليد كل قرر بلال بن رباح في مقك سے بانی چركا وائي جانب سے سرے ك کر پاؤں تک چھڑکا' چر دیوار کی طرف پانی کا چھیٹنا مارا لیکن وہ دیوار کی طرف سے گھوم نہ سکا۔

سعيد بن منصور (درادري بزيد بن عبدالله بن الي يمن ---- (تيوريه نخه من ب شريك بن عبدالله بن الي يمن بن ابي سلم) حضرت ام سلمة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابيا بروز سوموار فوت ہوئے اور منكل کے روز وفن ہوئے۔ این خزیمہ (مسلم بن حاد' ابوہ' عبداللہ بن عر' کریب) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ مظامیر بروز سوموار فوت ہوئے اور بروز منگل دفن کئے گئے۔

واقدی (انی بن عیاش بن سل بن سعید) عیاش سے بیان کرتے ہی کہ رسول الله علیم موموار کے روز فوت ہوئے اور منگل کی رات دفن کئے گئے۔ ابو بحر بن ابی الدنیا، محمد بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاميم بروز سوموار ' ١٢ ربيج الاول كو فوت موسة اور بروز منكل دفن كئ مكت

عبدالله بن محمد بن الى دنيا (حسن بن اسرائيل ابو محمد سرتيرى عينى بن يونس اساعيل بن ابى خار) عبدالله بن ابی اونی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیام بروز سوموار فوت ہوئے اور بروز منگل دفن کئے گئے۔ سعید ین میب ابوسلمہ بن عبدالرحمان اور ابوجعفر کابھی ہی قول ہے۔

نبی علیہ السلام کی قبر کابیان : یہ بات واترے معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرہ میں مدفون ہیں مسجد نبوی کے شرقی جانب' سامنے والے غربی کونہ میں بعد ازاں اس میں حضرت ابو بکڑاور حضرت عمروفن کے محتے۔ امام بخاری (محمد بن مقال ابو بحربن عماش) سلیمان تمار سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے می علیہ السلام کی قبر کو کوہان کی طرح دیکھا۔ تفروبہ البھاری۔ ابوداؤد (احدین صالح ابن ابی فدیک عروبن عیان بن بانی) قاسم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کو کما اے امال جان! رسول اللہ سطیم اور سیعین کی قبروں سے بردہ ہٹا کر مجھے و کھائیں۔ انہوں نے تین قبروں سے بردہ ہٹایا تو وہ نہ او نجی تھیں اور نہ پوند زمین سرخ نشیبی جگه میں بچھی ہوئی تھیں۔ تفرو بہ ابوداؤد۔

\_\_\_\_\_ نبي عليه السلام

\_\_\_\_\_ بو برير

حاتم اور بیہی نے حدیث (ابن ابی فدیک از عرو از قاسم) میں بیان کیا ہے کہ میں نے نمی علیہ السلام کی قبر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کو مقدم دیکھا اور حضرت ابو بکڑی قبر کا سرمانہ نبی علیہ السلام کی قبرے کندھوں کے در میان تھا اور حضرت عمر کی قبر کا سرمانہ رسول اللہ ملط بیا کے بیاؤں کے برابر تھا۔

> ----- ني عليه السلام كي قبر ------ عفرت ابو بكڑ

من المرت على

عجب توجیه : حافظ بیعق کا بیان ہے کہ ان کی قبریں مسطح اور برابر تھیں کیونکہ کئریاں صرف مسطح پر برقرار رہ سکتی ہیں۔ حافظ بیعق کی بیہ توجیہ نہایت عجیب ہے کیونکہ حصبہ اور کنگریوں کا ذکر تک روایت میں شمیں۔ اور ممکن ہے کہ قبر مسنم اور کوہان نما ہو اور اس پر شکریزے مٹی وغیرہ پوستہ ہوں۔

واقدی (درادری جمنربن محم) ابوہ محمد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کو مسطح اور برابر کر دیا میا ہے۔ (مسنم بلند کرکے اونٹ کے کوہان کی طرح در میان میں سے اونچا کرے مسطح بلند کرے اور جج میں سے اونچا نہ کرے 'ندوی)

امام بخاری (فردہ بن ابی المغراء علی بن سمر 'بشام بن عردہ) عودہ سے بیان کرتے ہیں کہ ولید بن عبدالملکہ کے عمد خلافت میں روضہ اطهر کی ایک دیوار گر گئی۔ اس کی تقیر کرنے گئے تو ایک قدم ظاہر ہو گیا 'وہ یہ دیکھ کر برے پریشان ہوئے اور سمجھے کہ یہ نبی علیہ السلام کا قدم شریف ہے۔ کوئی شناخت کرنے والا موجود نہ تھا پہل تک کہ عرود نے کما واللہ ایہ تو حضرت عراکا قدم ہے۔

عروہ ' حضرت عائشہ کا وصیت نامہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زمیر کو وصیت کی تھی کہ وہ مجرہ ہیں ان کے ذرایعہ میں ان کے پاس دفن نہ کریں ' ملکہ دیگر ازواج مطسرات کے پاس جقیع میں دفن کریں۔ میں ان کے ذرایعہ اپنی ذات کو مجھی ترجیع نہ دوں گی۔

امام ابن کیر کہتے ہیں ' ۸۲ھ میں جب ولید بن عبدالملک خلافت پر متمکن ہوئے تو جامع دمفق کی تقمیر شروع کی اور اپنے بچا زاد بھائی حضرت عمر بن عبدالعزیز را لیے کو مجد نبوی کی توسیع کا تھم دیا۔ انہوں نے شرقی جانب سے اس قدر توسیع کی کہ «مجرو نبوبیہ علی صاحبها السلام بھی اس میں شامل ہوگیا۔

حافظ ابن عساکر نے اپنی سند سے مدینہ پر عمر بن عبدالعزیز کے عہد حکومت میں زازان مولی فرا نصہ معمار مسجد نبوی سے بیان کیا ہے اور اس نے سالم بن عبداللہ سے امام بخاری کے بیان کے مطابق نقل کیا ہے اور تنیوں قبروں کا بیان امام ابوداؤد کے موافق روایت کیا ہے۔

نی علیہ السلام کی وفات بہ صحابہ کی ولی کیفیت: امام بخاری (سلیمان بن حرب ماد بن زید ، طبت ) معرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب نی علیہ السلام کے مرض میں اضافہ ہوا آپ پر عثی طاری ہونے محفرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب نی علیہ السلام کے مرض میں اضافہ ہوا آپ پر عثی طاری ہونے کی تو حضرت فاطمہ شنے کما ہائے میرے باب کا کرب و الم! تو آپ نے حضرت فاطمہ شنے کما ہائے میرے والد کو کوئی دنج و کرب نہ ہوگا۔ جب آپ کی روح پر فتوح پرواز کر گئ تو حضرت فاطمہ شنے کما ہائے میرے بیان جن کا مقام جنت الفروس ہے۔ ہائے پیارے بیارے بیارے بیان خداکی وعوت حق کو قبول کر گئ ہائے میرے بیان جن کا مقام جنت الفروس ہے۔ ہائے بیارے

باپ! ہم جرائیل کو ان کی موت کی خبردیں گے۔ پھر حضرت فاطمہ یے کما' اے انس ایک تم کو گوارہ تھا کہ رسول اللہ یر مٹی وال دو' تفروبہ البخاری۔

امام احمد (یزید عماد بن زید عابت بنانی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب نی علیہ السلام کو وفن کر دیا گیا تو حضرت فاظمہ نے کما اے انس! کیا تم نے رسول اللہ پر مٹی ڈال کرواپس آنا گوارا کرلیا۔ ابن ماجہ لے بھی اس کو حدیث مماد سے اس طرح مختصر بیان کیا ہے۔ اور ابن ماجہ میں مماد کا بیان ہے کہ فاہت بنائی بیہ حدیث بیان کر آتو اس قدر رو آگہ اس کی پسلیال لرز جاتیں۔ بیر رونا ' نوحہ اور بین نہیں بلکہ بیہ نبی علیہ السلام کے برحق شاکل کے یاد کرنے کے باب میں سے ہے۔ بیہ ہم نے اس لئے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے نوحہ سے منع فرمایا ہے۔

نوحہ: امام احمد اور نسائی نے حدیث شعبہ بیان کی ہے کہ وہ (تادہ مطرف عیم بن قیس بن عاصم) قیس سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تم جھے پر نوحہ نہ کرد کیونکہ رسول الله طائع لم پر نوحہ نہیں کیا گیا ، یہ حدیث «نواور "میں (اساعیل بن اسحاق قاضی نے از عمرہ بن میمون از شعبہ از مطرف) بیان کی ہے۔ پھر علی بن مدینی نے (مغیرہ بن سلم، معق بن حزن ، قاسم بن مسیب ، حن بھری) قیس بن عاصم سے بیان کیا ہے کہ تم جھے پر نوحہ نہیں کیا گیا ، پھر اس کو روایت کیا ہے (علی ، محمد بن فعل ، معق ، فعل ، معق ، ونس بن عاصم) سے۔

حافظ برار نے (عقبہ بن سان عثان بن عثان ، محد بن عرو ابوسلمہ) حضرت ابو جریرہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیم پر نوحہ نہیں کیا گیا۔ امام احمد (عفان ، جعفر بن سلیمان ، ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں جس روز رسول اللہ طابیم تشریف لائے تو جرچیز منور اور خوشما تھی اور جس روز فوت ہوئے ہر چیز آریک و تار تھی۔ ہم نے آپ کو دفن کرنے کے بعد ابھی مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑے تھے کہ ہم نے دلوں میں تغیر محسوس کیا۔ ترزی ابن ماجہ نے بھی یہ روایت از بشراز جعفر ضبعی بیان کی ہے اور ترزی نے اس کو صحح --- تیموریہ میں ہے "حسن" --- غریب کما ہے۔

اں و سی --- یوربیہ یں ہے سمن --- طریب ماہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ سند شرط سحیحین پر ہے اور جعفر سلیمان کی حدیث محفوظ ہے اور ایک جماعت نے اس کی تخریح کی ہے اور جعفرہے راویوں نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

اند هیرا جھاگیا: محد بن یونس کدی نے اپنی روایت میں عجیب الفاظ بیان کتے ہیں۔ (ابوالولید بشام بن عبد الملک طیالی، جعفر بن سلیمان ضبع، فابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله مطیع فوت بوئ تو مدینہ اس قدر تاریک و تار ہو گیا کہ ایک دو سرے کو نظرنہ آیا تھا اور اپنا ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہم بوئ تو مدینہ اس قدر تاریک و تار ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تغیر اور تبدیلی محسوس کی۔ حافظ بیہ ق

نے کدیمی کی سند سے اس طرح بیان کیا ہے اور اس کے علاوہ دو سرے حفاظ سے ابوالولید طیالس سے اس طرح روایت کیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور وہی محفوظ ہے۔ واللہ اعلم۔ حافظ ابن عساکر (ابو حفس بن شاہین ، حسین بن احمد بن مطام درالمبہ ، محمد بن یزید روای ، سلمہ بن ملتمہ ، واؤد بن

ابی بند' ابو خرہ) حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم کا جب مدینہ میں ورود مسعود ہوا تو ہر چیز خوشما اور روشن تھی اور جس روز فوت ہوئے ہر چیز آریک اور بدنما تھی۔

امام أبن ماجه (اسحال بن منصور عبدالوهاب عبل ابن عون حسن) حضرت ابی بن كعب واله سي بيان كرت ميل كه بهم رسول الله مالها كم بمراه شع تو بهاوا مقصد أيك بى تعلد جب آپ فوت مو مجئ تو دائي بائي ادهر اوهر ويكنا شروع كرديا-

مماز میں تبدیلی : امام ابن ماجہ (ابراہیم بن منذر حزای اموں خود محر بن ابراہیم بن مطلب بن سائب بن ابی دوام سمی موٹ بن مبداللہ بن سائب بن ابی دوام سمی موٹ بن مبداللہ بن ابی امیہ مخودی مسعب بن مبداللہ) حضرت ام سلمہ وجہ طبیبہ بی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہلہ کے حمد مسعود میں نمازی کی نگاہ اسکے پاؤں میں رہتی تھی " آئے تجاوز نہ کی تھی۔ جب رسول اللہ ماہلہ فوت ہو گئے اور ابو بھر خلیفہ ہوئے تو نمازی کی نگاہ اس کی پیشانی والی جگہ سے آگے نہ برحتی تھی۔ وہ فوت ہو گئے اور عمر کا دور خلافت آیا تو نمازی کی نگاہ اسکے سامنے سے نہ نہتی تھی مجروہ فوت ہو گئے اور عمر کا ور فساد بریا ہو گیاتو لوگ نماز میں دائیں بائیں جھائے گئے۔

ام ایمن: امام احمد (عبدالعمد، عاد، عابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیام الله کو پیارے ہوئے تو ام ایمن رو دیں۔ ان سے بوچھا گیا آپ نبی علیه السلام پر کیوں آنسو بما رہی ہیں۔ تو انسوں کے کہا بجھے معلوم تھا کہ رسول الله طابیام فوت ہو جائیں کے (اور بر کمی کو فوت ہوتا ہے) لیکن میں تو وی کے انتقاع پر رو رہی ہوں۔ یہ ای طرح مخضربیان کی گئی ہے۔

جیمقی (ابو عبداللہ الحافظ ابوعبداللہ محر بن یعقوب محر بن نیم اور محر بن نیر جارودی حس بن علی خوالی عمو بن عاصم کالی سلیمان بن مغیو ، ثابت ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع ام ایمن کی ملا قات کے ایک تشریف لے گئے تشریف لے گئے بیں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ اس نے رسول اللہ طابیع کو پانی پیش کیا آپ نے واپس لوٹا ویا یا تو آپ روزہ وار سے یا چینے کی خواہش نہ تھی۔ پھروہ آپ سے ہنسی خوشی کی باتیں کرنے لگیں "رسول اللہ طابیع کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کما چلو ام ایمن کی زیارت کریں۔ جب ہم اس کہ پاس پنچ تو وہ رونے لگیں "اس سے وجہ آہ و بکا دریافت کی اور کہا کہ رسول اللہ طابیع کے لئے جو پچھ اللہ تعلق کے پاس بنچ تو وہ رونے لگیں "اس سے وجہ آہ و بکا دریافت کی اور کہا کہ رسول اللہ طابیع کے لئے جو پچھ اللہ اس کے بال ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن میں تو اس لئے روتی ہوں کہ آسان رسول اللہ طابیع کے لئے جو پچھ اللہ کے بال ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن میں تو اس لئے روتی ہوں کہ آسان رسول اللہ طابیع کے لئے جو پچھ اللہ کے بال ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن میں تو اس لئے روتی ہوں کہ آسان رسول اللہ طابیع کے لئے جو پچھ اللہ کے بال ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن میں تو اس لئے روتی ہوں کہ آسان رسول اللہ طابیع ہو گئی ہے۔ اس بات نے ان کو رونے پر مجبور کر دیا اور وہ بھی رونے گئے۔ امام مسلم نے وہ بی کو (زمیر بن حرب از عمرہ بن عاصم) بیان کیا ہے۔

موسیٰ بن عقبہ نے رسول اللہ طابیع کے قصہ وفات اور اس میں حضرت ابوبکر کے خطاب کے بارے بیان کیا ہے کہ خطبہ ابی بکڑے بعد لوگ واپس چلے آئے اور ام ایمن بیٹی رو رہی تھی تو کسی نے اس سے روئے کا سبب بوچھا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اعزاز و اکرام بخشا ہے اور ان کو جنت میں واضل کر کے ونیا کے مصائب سے راحت بجشی ہے۔ تو اس نے کہا میں تو صبح شام کی تازہ وی جو آسان سے آیا کرتی تھی کے

ا تقطاع اور مرفوع ہونے پر رو رہی ہوں۔ لوگ اس کی بیہ حکیمانہ بلت س کر حیران رہ مکئے۔

"وصیح" میں مسلم بن مخاج (ابراہیم بن سعید جو ہری ابواسامہ اپرید بن عبداللہ ابوبردہ) حضرت ابوموی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا اللہ تعالی جب امت کے لوگوں پر رحم کا ارادہ کرتا ہے تو نبی پر اس کی امت سے قبل موت طاری کر دیتا ہے اور نبی کو امت کے لئے اچھا پیٹرو اور پیش خیمہ بنا دیتا ہے جو امت کا آواہ ہو گا اور جب کسی امت کی ہلاکت و نباہی کا ارادہ ہو تو نبی کی زندگی میں ہی اس کو برباد کر دیتا ہے امت کی ہلاکت و نباہی کا ارادہ ہو تو نبی کی زندگی میں ہی اس کو برباد کر دیتا ہے اور نبی کی آنکھ کو معندا کر دیتا ہے کہ وہ نبی کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے امرکی نافرمانی کرتے ہیں۔ امام مسلم اس کی سند اور متن میں منفرہ ہیں۔

سلام پہنچائے والے فرشت : حافظ برار (بوسف بن موی عبد الحمید بن عبد العرب بن ابی رواد سفیان عبد الله بن مائب زاذان) حضرت عبد الله بن مسعود والله سیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فروایا ہے شک الله تعالی کے سیاح فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں نیز فرمایا میری زندگی تمہارے لئے بہتر ہے۔ تم بات کرتے ہو اور وہ بھی تم سے بات کرتا ہے اور میری موت بھی تمہارے لئے فیرو برکت کا موجب ہے تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ اجھے اعمال پر میں خداکی تعریف و ستائش کرتا ہوں اور بداعمال و کھے کر استغفار کرتا ہوں۔ حافظ برار کتے ہیں کہ حدیث کا آخری فقرہ جو عبد الله سے مروی ہے صرف ای سند سے ذکور ہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ان الله ملائکه سیاحین یبلغونی عن امتی السلام یہ جملہ امام نسائی نے متعدد طرق سے سفیان توری اور اعمش سے بذریعہ عبداللہ بن سائب از ابیہ بیان کیا۔

امام احمد (حسین بن علی جعنی عبد الرحمان بن بزید بن جابر ابوالا سود منعانی) اوس بن اوس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیم نے فرمایا کہ تمام ایام میں جمعہ کا روز افضل ہے اس میں آدم پیدا ہوئے اسی روز فوت ہوئے اسی روز میں صاعقہ ہے۔ بتابریں تم مجھ پر بروز جمعہ بکھرت درود پڑھا کرد۔ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ تو بوسیدہ ہو چکے ہوں کے آپ بر ہمارا درود کیو کر پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین کو انبیاء کے جسموں کو بوسیدہ کرنے سے روک دیا ہے۔

ابن ماجبہ کی فروگذاشت: اس روایت کو ابوداؤد نے (ہاردن بن عبداللہ ادر حن بن علی) سے بیان کیا ہے اور امام نسائی نے اسحاق بن منصور سے یہ تینوں راوی حسین بن علی جعنی از عبدالر حمان بیان کرتے ہیں اور امام ابن ماجبہ (ابو بکر بن ابی ثیبہ 'حسین بن علی' جار' ابوالا شعث) شداد بن اوس سے بیان کرتے ہیں' ہمارے شخ ابوالحجاح مزی کا بیان ہے کہ یہ ابن ماجہ کا وہم ہے۔ صحح اوس بن اوس ثقفیٰ ہے (شداد بن اوس نہیں) امام اجمہ امام اجمہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نمایت عمدہ مشہور نسخہ میں اوس بن اوس ہے جیسا کہ امام احمہ ابوداؤد اور نسائی نے از اوس بن اوس بیان کیا ہے۔

امام ابن ماجه (عمرو بن سواد مصری عبدالله بن وهب عمرو بن حارث سعید بن ابی هلال و نید بن ایمن عباده بن

تص) حضرت ابوالدرداء سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیم نے فرمایا بروز جمعہ مجھ پر بکفرت درود پڑھا کرو بید درود مشہور ہے اس میں فرشتے شریک اور شامل ہوتے ہیں جو کوئی بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے آتا تکہ وہ پڑھ کر فارغ ہو جائے۔ ابوداؤد کتے ہیں میں نے عرض کیاوفات کے بعد بھی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین کو انہیاء کے اجسام کھانے سے منع کردیا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہو تا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کے "افراد" میں سے ہے۔

"دوضہ اطمر"کی زیارت کے بارے موی احادیث کے بیان میں حافظ ابن عساکر نے ایک خاص موان الاحکام الکبیر" ہے۔ اس کو بالاستیعاب بیان کرنے کا مقام "کائم کیا ہے۔

رسول الله طامیل کے بارے تعزیت : امام ابن ماجہ (دلید بن عمرہ بن کین ابوہام محد بن زرقان احوازی موٹی بن عبدہ مصد بن محد ابو سلمہ بن عبدالر ممان) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی کام وروازہ کھولا جو اپنے اور لوگوں کے درمیان حائل تھا یا پروہ اٹھایا دیکھا! تو لوگ حضرت ابو برا کے بیچے نماز برحص وروازہ کھولا جو اپنے اور لوگوں کے درمیان حائل کی حمد و نثاکی امیدوار تے کہ الله تعالی اس کو ان میں جانشین رہے ہیں ان کو دیکھا اور فرمایا اے لوگو! کسی آدمی یا کسی مسلمان کو تکلیف پنچے بنائے گا۔ اس بمتر حالت میں جس میں ان کو دیکھا اور فرمایا اے لوگو! کسی آدمی یا کسی مسلمان کو تکلیف پنچے تو جا ہیے کہ وہ میری موت کی مصیبت سے صبر کرے جو اس کو میری فوتکی کے علاوہ لاحق ہوئی ہے۔ یہ فرد بد ابن محببت سے بردھ کر کوئی مصیبت نہ پنچے گی۔ تفرد بد ابن ماجہ۔

فرشتہ اجل کا اجازت طلب کرتا: امام بیمقی (ابواسات ابراہیم بن مجہ تعبہ 'شافع بن مجہ 'ابو جعفر بن سامہ طلبی 'مزنی' شافعی' قاسم بن مجہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ من محمد عبیان کرتے ہیں کہ چند قریشی میرے والد علی زین العابدین بن حیون کے پاس آئے تو اس نے کہا' کیا ہیں آپ کو رسول اللہ بیالہ کی حدیث نہ رسول اللہ بیالہ کی الموں نے کہا کہ رسول اللہ بیالہ کی اللہ تعالی نے آپ کی تعلیم و بحریم کی خاطر رسول اللہ بیالہ ہوئے تو حضرت جرائیل نے آکر کہا یا محریا اللہ تعالی نے آپ کی تعلیم و بحریم کی خاطر مصوصی طور پر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے ہیں آپ کی اس ذات کی طرف سے مزاج پری کرتا ہوں جو آپ مصوصی طور پر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے ہیں آپ کی اس ذات کی طرف سے مزاج پری کرتا ہوں جو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے آپ نے قرایا اے جرائیل میری طبیعت خمناک ہے اور میں مصیبت ذوہ ہوں پھر دو سرے روز آئے تو مزاج پری کی تو نبی علیہ البام نے پہلے روز والا جواب ویا اس روز حضرت ہوا پھر تیسرے روز آئے اور طبیعت کا صال دریافت کیا تو آپ نے وہی پہلے روز والا جواب ویا اس روز حضرت اللہ کرتا ہے اور میں کی تو بر خرائیل نے تعارف کوایا گلکہ فرشتہ ہے۔ اس نے آپ ہے اجازت طلب کی اور آپ کی مزاج پری کی 'پھر جرائیل نے تعارف کوایا گلہ مؤشتہ ہے۔ اس نے آپ سے آبان سے آبان سے آباں نے آپ سے قبل کی ہے اجازت طلب کی اور آپ کی مزاج پری کی 'پھر جرائیل نے تعارف کوایا گلہ یہ فرشتہ اجل ہے۔ آپ سے اجازت طلب کرتا ہے' اس نے آپ سے قبل کی ہے اجازت طلب کرتا ہے' اس نے آپ سے قبل کی ہے اجازت وو۔ انہوں نے گلیل نے وہ کے آپ کی طرف

سيرت النبى مليليلم

سیجا ہے آگر آپ روح قبض کرنے کا تھم دیں تو میں روح قبض کر لوں گا آگر آپ جھے تھم نہ دیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ واپس چلا جاؤں گا۔

یہ من کر رسول اللہ طابع نے فرایا اے فرشتہ موت! کیا تو یہ کر سکے گا؟ اس نے "بال" کما اور ہتایا کہ بیل اس بات کا مامور ہول اور جھے آپ کی اطاعت کا تھم ہوا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے حضرت جرائیل کی طرف دیکھا تو حضرت جرائیل نے کما اے محم! اللہ تعالی آپ کی طاقات کا مشاق ہے۔ رسول اللہ طابع نے فرشتہ موت سے فرمایا، آپ جس بات کے مامور ہیں وہ کر گزریئے، چنانچہ اس نے آپ کی روح قبض کرلی۔ جب رسول اللہ طابع فوت ہو گئے تو تعزیت کے الفاظ و کلمات انہوں نے گھر کے ایک کونے سے سے السلام علیکم اھل البیت ورحمته الله وبر کاته اللہ تعالی کی ذات میں ، ہر معیبت سے صبرو تسلی ہے۔ اور وہ ہر فوت ہونے والے کا درمان اور حافی کرنے والا ہے۔ اور وہ ہر فوت ہونے والے کا درمان اور حافی کرنے والا ہے۔ اور وہ ہر فوت ہونے والے کا درمان اور حافی کرنے والا ہے۔ کس اللہ تعالی پر احتی و و بھروسہ رکھو اور اس کے امیدوار رہو۔ دراصل معیبت زدہ تو وہ ہو تو اب سے محروم رہا۔ حضرت علی نے بعرہ جانے ہو یہ کون ہے؟ یہ خضر طبیہ السلام ہے۔ (یہ صدیث مرسل ہے ، قاسم عمری کی وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کو گئی آیک ائمہ نے ضعیف کما ہے اور کئی آیک نے اس کو مقروک قرار وہ ہی اس کو مقروک قرار وہ ہی اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کو گئی آیک ائمہ نے ضعیف کما ہے اور کئی آیک نے اس کو مقروک قرار وہ ہی اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کو گئی آیک ائمہ نے ضعیف کما ہے اور کئی آیک نے اس کو مقروک قرار وہ ہے۔)

ای روایت کو (ریح شافی تام عری ' بعفربن مح نمی بن علی ) حضرت علی زین العابدین بولید بن حسین واله ی سید بیان کرتے ہیں۔ اس کی سند میں بھی قاسم عمری ہے۔ ہم نے اس کے بارے آگاہ کر دیا ہے کہ دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ علاوہ ازیں اس کو حافظ بیمتی (مام ' ابو جعفر بندادی ' عبدالله بن حارث یا عبدالرحمان بن مرتصد مقانی ' ابوالولید مخودی ' انس بن عیاض ' جعفربن مح ) حضرت جابر بن عبدالله عبدالله بن حارث یا عبدالرحمان بن مرتصد مقانی ' ابوالولید مخودی ' انس بن عیاض ' جعفربن مح ) حضرت جابر بن عبدالله عبدالله بنان کرتے ہیں کہ رسول الله عنوا مورکاته ان فی الله عزاء من کل مصیبة و خلفا من کل فائت و للسلام علیکم ورحمة درکا من کل هالک فبالله فثقوا وایاه فارجوا فانما المحروم من حرم الثواب والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

بہم ق کا اصول : امام بہتی کا بیان ہے کہ یہ دونوں سندیں کو ضعیف ہیں گرایک دوسری کی تائید کرتی ہیں اور وضاحت کرتی ہیں کہ ندکور بالا حدیث جعفر کا کوئی اصل ہے۔ واللہ اعلم۔

المام بیمق (ابوعدالله الحافظ ابو براحر بن باوب عمر بن بشربن مطر کال بن طله عباد بن عبدالصد) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم فوت ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ کی چارپائی کو گھیرلیا۔ سب آپ کے گرد گریہ کنال بھے کہ ایک سفید ریشی فربہ جسم وش شکل آدمی اندر آیا اور لوگول کی گردنیں بھلا نگتا ہوا آگے بردھا اور رو کر "اصحاب رسول الله" کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کما ان فی الله عزاء من کل مصیبة وعوضا من کل فائت وخلفا من کل هالک فالی الله فانیبوا والیه قارغبوا ونظرہ الیکم فی البلایا فانظروا ۔۔۔ مصائب میں اس کی نظر تہماری طرف ہے تم میمی اس کی طرف نظر کرو ۔۔۔ فان

المصاب من لم يجبوب بنك معيبت زده وه مخص ب جس ك نقصان كا جرنه مو- بهروه جلاكياتو ايك دو سرك من لم يجبوب بهروه جلاكياتو ايك دو سرك من لم يجبع ك اس آدمى كو جائة مو تو حفرت ابو بكر اور حضرت على نف كما بال بدرسول الله المهيم كا بمائى خضرب- بقول حافظ بيهي عبادين عبدالعمد ضعيف ب اور قطعاً مكرب-

حارث بن ابی اسامہ (محر بن سعیہ بشام بن قاسم صالح مری) ابوعادم مدنی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیابی فوت ہوئے تو مماجر لوگ کروہ در گروہ حجرہ کے اندر داخل ہوتے اور نماز جنازہ پڑھ کرباہر آتے بھر اسی طرح انصاری نے نماز جنازہ پڑھی جب سب مرد نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو خواتین نماز جنازہ کے لئے آئیں 'خواتین نے نماز جنازہ کے جنبی کی آواز انہوں نے گھرکے اندر ایک جنبی کی آواز سنی اور خاموش ہوگئیں تو ایک کنے والا کمہ رہا تھا ہے فتک اللہ کی طرف لولگانے ہیں' بربلاک ہونے والے سے مبروسکون ہے۔ اور جرمعیبت کا معلوضہ ہے اور ہرفوت ہونے والے کا طلف اور جائشین ہے معیبت دوہ وہ ہے جس دوہ کی تواب علائی نہ کرے۔

فی علیہ السلام کے یوم وفات کے بارے اہل کتاب کا علم و عرفان: ابو برین ابی شبہ (عبداللہ بیلی طابعہ السلام کے یوم وفات کے بارے اہل کتاب کا علم و عرفان: ابو برین ابی شبہ (عبداللہ بیلی واقعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں بین میں تھا کین میں دو اہل یمن ۔۔۔ دو کلاع اور ذو عمرو ۔۔۔ سے طاقات ہوئی میں ان سے رسول اللہ طابعہ کی احادیث بیان کرنے لگا۔ تو انہوں نے کما اگر تمہاری احادیث نبوی برحق اور بی سب انسے وہاں سے روانہ ہوئے ہم ابھی شمین روز سے فوت ہو بچے ہیں۔ حضرت جریز کتے ہیں وہ اور میں سب انسے وہاں سے روانہ ہوئے ہم ابھی راستہ میں ہی تھے کہ مدینہ کا ایک قافلہ رونما ہوا۔ ہم نے ان سے کوئی آزہ خریو بھی تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ طابعہ فوت ہو بچے ہیں اور حضرت ابو بکڑ خلیفہ ہیں 'لوگ ٹھیک ٹھاک حالت میں ہیں۔ حضرت جریز کتے ہیں اور حضرت ابو بکڑ خلیفہ ہیں 'لوگ ٹھیک ٹھاک حالت میں ہیں۔ حضرت جریز کتے ہیں ان دونوں نے جھے پیغام دیا کہ ابو بکڑ کو بتا دیتا ہم آئے تھے ان شاء اللہ شاید ہم عنقریب واپس کتے ہیں ان دونوں نے جھے پیغام دیا کہ ابو بکڑ کو بتا دیتا ہم آئے تھے ان شاء اللہ شاید ہم عنقریب واپس آئیں۔

حصرت ابو یکر کو ان کا واقعہ نایا تو انہوں نے کما تو ان کو اپنے ہمراہ کیوں نہ لایا۔ بعد ازیں طاقات میں بھے ذوعمو نے کما جناب جریر! آپ مجھ سے محترم ہیں میں آپ کو ایک بلت بتا تا ہوں' آپ اٹل عرب بھشہ خیرو برکت میں رہیں گے۔ جب آپ کا امیر فوت ہو جائے تو آپ دو سرا امیر بنالیں' اور جب حکومت برور شمشیر حاصل ہو تو آپ طوک اور بادشاہ بن جاؤ گے۔ بادشاہوں کی طرح خضبناک ہو گے اور بادشاہوں کی طرح رضامند ہو گے۔ ام احمد اور بخاری نے ابن الی شیب سے اس طرح بیان کیا ہے اور حافظ بہتی نے بھی الم حاکم' عبداللہ بن جعفر' یعقوب بن سفیان سے اس طرح بیان کیا ہے۔

حافظ بیمقی (ماکم علی بن متوکل ، محد بن یونس ، یعقوب بن اسحاق حضری ، زائده ، زیاد بن علاقه ) حضرت جریرا سے علاق عیان کرتے ہیں کہ مجھے یمن میں ایک یمودی عالم ملا۔ اس نے کما آگر تمهارا صاحب اور ساتھی برحق نبی ہے تو وہ بروز سوموار فوت ہو گیا ہے۔ امام بیہق نے اس سند سے بیان کیا ہے۔ اور امام احمد (ابوسعید ، زائده ، زیاد بن علاقہ) حضرت جریر سے بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے یمن میں ایک یمودی عالم نے کما ان کان صاحبکم نبیاً فقد مات المیوم حضرت جریر کابیان ہے کہ رسول الله طابیع سوموار کو فوت ہوئے۔

حضرت كعب على كاعجب واقعد : حافظ بيهتي (ابوالحين بن بشران معدل در بغداد ابوجعفر محر بن عمو ، محد بن ميثم، سعيد بن الي كبير بن عوف، عبد الحميد بن كعب بن ملقمه بن كعب بن عدى تنوفي، عمرو بن حارث، ناعم بن رجيل) حضرت کعب بن عدی سے بیان کرتے ہیں کہ میں اہل جرہ کے وفد میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو کروالیس جیرہ چلے آئے۔ ہم وہال پنچ ہی تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کی اطلاع ملی تو میرے رفقاء ریب و شک میں جتلا ہو سے اور کہنے گلے وہ نی ہوتے تو فوت نہ ہوتے۔ میں نے جواب ریا آپ سے قبل انبیاء فوت ہو چے ہیں اور میں خود اسلام پر ابت قدم رہا۔ پھرمدیند کی طرف روانہ ہوا' راستہ میں ایک راہب سے طاقات ہوئی۔ ہم اس کی رائے کے بغيركوئى فيمله نه كياكرتے تھے۔ يس نے اسے كما آپ ميرے دل كى بات بتاكيں ميرا دل اس سے بيان ہے۔ اس نے کما کوئی نام لکھ کر لاؤ۔ میں نے اس کے پاس "کعب" پیش کیاتو اس نے ایک کتاب نکال کر كمابيراس مين وال دو ميس في وه نام اس مين وال دياتواس في كتاب مين خور كيا ديكهاتواس مين في عليه السلام کی شکل و صورت کابیان ہے ' جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کا اسی وقت میں فوت ہونے کا ذکر ہے جس میں آپ فوت ہوئے ہیں۔ یہ و مکھ کر میری ایمانی بصیرت میں اضافہ ہو گیا اور میں نے حضرت ابو بکڑ کے پاس پہنے کریہ واقعہ ان کو بتایا اور ان کے پاس کچھ روز مقیم رہا کھر آپ نے مجھے مقوقس کی طرف روانہ کیا اور میں مبار، سے واپس آیا۔ نیز مجھے حضرت عمر نے بھی اپنے خط دے کر مقوقس کے پاس بھیجا، میں اس کے پاس پنچا تو جنگ ررموک کا زمانہ تھا اور مجھے معلوم نہ تھا۔ اس نے مجھ سے بوچھا کیا معلوم ہے کہ روم نے عرب کا قتل و خون کر کے ان کو شکست سے دوجار کردیا ہے۔ میں نے کمایہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے کما کیو نکر؟ میں نے کما کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے دین کو تمام اویان پر غالب کر دے گا اور اللہ تعالی وعدہ ظافی نہیں کر آ۔ پھراس نے کما تممارے نبی نے بچ کما ہے۔ واللہ روی قوم عاد کی طرح فمل کردیئے گئے۔

پھر اس نے مجھ سے اعیان صحابہ اور سرکردہ اشخاص کے بارے پوچھا میں نے اس کو بتایا تو اس نے دسترت عمر اور سرپر آوردہ اشخاص کے نام تحالف دیئے۔ علی عبدالرحمان نہیں اور مالبا عباس مجھی تحالف تعول کرنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جابلی دور میں میں حضرت عمر کے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں شریک کار تھا۔ جب حضرت عمر نے تخواہ داروں کا کتابچہ تیار کیا تو "بنی عدی بن کعب" کے دیوان اور دفتر میں میری تخواہ مقرر کی۔ یہ اثر غریب ہے۔ اس میں خبر عجیب ہے اور وہ صحیح ہے۔

دوران اورو مرس میری سوده سرول مید موسر بیاب به اس میل سر بیب به دروه س به می و است وفات رسول مالید ایر بی ایر از داد کا دور اور مکه میس سهیل کا کردار : محدین اسحال کا بیان به که رسول الله مالید کا وفات کی بعد عرب میں ارتداد کی امردو ژگی۔ یمودیت اور عیمائیت سربلند ہوگئی اور نفاق غالب آگیا اور نمی مالید کی وفات کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ایتراور سردی کی رات میں اور ش دوہ کریوں کی سی تھی۔ آآئکہ اللہ تعالی نے ان کو حضرت ابو کر کی بیعت پر متفق اور متحد کرویا۔

ابن ہشام نے ابوعبیدہ دغیرہ اہل علم سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیلم کی وفات کے بعد 'اکثر اہل کہ نے ارتداد اور اسلام سے پھرجانے کا ارادہ کرلیا تھا یہاں تک کہ امیر مکہ عماب بن اسید 'ان سے خوف زدہ ہو کرچھپ گیا اور حضرت سمیل بن عمرہ نے خطاب کیا جمد و شاکے بعد انہوں نے رسول اللہ طابیلم کی وفات کا ذکر کیا اور کما کہ بیہ بات اسلام میں قوت کی موجب ہے 'جو محض ہم میں بد گمانی پیدا کرے گا ہم اس کا سر قلم کر دیں گے۔ چنانچہ لوگ اپنے ارادے سے باز آگئے اور ارتداد سے رک گئے اور عماب بن اسید حاکم مکہ برطا لوگوں کے سامنے آگئے۔ سمیل بن عمرہ جنب بدر میں اسیر ہو کر آئے تو حضرت عرش نے ان کے وانت برطا لوگوں کے سامنے آگئے۔ سمیل بن عمرہ جنب بدر میں اسیر ہو کر آئے تو حضرت عرش نے ان کے وانت نے مقام پر فائز ہو کہ تو اس کی خرمت نے کہ وہ ایسے مقام پر فائز ہو کہ تو اس کی خرمت نے کہ کہ دہ ایسے مقام پر فائز ہو کہ تو اس کی خرمت نے کہ کرے۔ یہ وہی مقام ہے جس کی رسول اللہ طابیلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم کی وفات کے بعد اکثر عرب قبائل میں ارتداد اور اسلام سے انحراف کا دور ہم ان شاء اللہ عنقریب بیان کریں گے۔ بمامہ میں متبنی مسلمہ کذاب اور بمن میں اسود عنسی اور عام لوگوں میں جو انحراف اور اسلام سے اعراض کا حادثہ بیان کریں گے یساں تک کہ وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی طرف لوث آئے اور ارتداد کی سفاہت اور جمالت کی حالت جس پر شیطان نے ان کو آسلیا تھا ترک کر کے اسلام کی طرف آگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نفرت و مدد کی اور ان کو دین اسلام پر حضرت ابو بکڑ کے ذریعہ ثابت قدم کردیا۔

حفرت حسال کا کلام: ابن اسحاق وغیرہ نے رسول الله طابیع کی وفات کے بارے جیسا کہ عظریب مفصل آئے گا کلام: ابن اسحاق وغیرہ نے رسول الله طابیع وہ مفصل آئے گا حضرت حسان بن ثابت کے بہت سے تصدیدے بیان کئے ہیں سب سے اہم اور فصیح و بلیغ وہ تصدہ ہے جو عبدالملک بن بشام نے ابوزید انساری سے نقل کیا ہے کہ حضرت حسان نے رسول الله طابیع پر الحکمار ہو کے کہا۔

بطیبة رسم للرسول ومعهد منیر وقد تعفو الرسوم وتمهد ولا تمتحی الآیات من دار حرمة بها منبر الهادی الذی کان یصعد وواضح آیات وباقی معالم وربع له فیه مصلی ومسجد بها حجرات کان ینزل وسطها من الله نور یستضاء ویوقد معارف لم تطمس علی العهد آیها أتاها البلا فالآی منها تجدد

(مدیند اور طیبہ میں رسول اللہ طاہر کے آثار ہیں اور منزل ہے مینار نور اور گاہے نشانات مٹ جاتے ہیں اور پامال ہو جلتے ہیں۔ اور محترم منزل کے نشانات محو نہیں ہوتے۔ وہاں پر "ہادی" کا وہ منبر ہے جس پر چڑھتا تھا۔ اور واضح نشانات اور باتی رہنے والے علمات 'اور ان کی منزل ہے اس میں عبادت گاہ اور معجد ہے۔ وہاں حجرے ہیں ان کے درمیان اللہ کا نور نازل ہو تا ہے جس سے روشن حاصل کی جاتی ہے۔ معروف مقامات ہیں ' مرور زمانہ کے باوصف اس کے نشانات محو نہیں ہوئے۔ ان پر آفت آئی اور ان سے وہ اور ترو آزہ ہو گئے)

عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبراً بها واراه في الترب ملحمد ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجن تسبعد يذكرن آلاء الرسول ولا أرى لحا محصيا نفسي فنفسى تبلد فظلت لآلاء الرسول تعدد مفجعة قد شفها فقد احمد وما بلغت من كل أمر عشيرة ولكن لنفسي بعد ما قد توجد

(میں نے ان میں رسول اللہ کے عمد مسعود کے آثار اور قبر کو دیکھاجس میں آپ کو قبرہنانے والے نے مٹی میں دفن کر دیا ہے۔ میں وہاں رسول اللہ " پر الشکبار موں اور آئکھیں مدد کی سکنیں اور اس سے دوچند جنات کی آنکھوں سے مرد کی گئی۔ وہ رسول اللہ ؓ کے احسانات یاد دلاتے ہیں اور ان کو میں شار نہیں کر سکتا اور میں ہاتواں ہوں۔ وہ درد مند ہیں احمہ کی موت نے ان کو ناتواں کر دیا ہے اور رسول اللہ" کے احسانات کو شار کرنے لگتی ہیں۔ اور ان کی ہر بات دسوس حصہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی لیکن میرا دل غمناک ہے)

أطالت وقوفا تنذرف العين جهدها على طلل القبر الندى فيه احمسد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد تهيل عليه المترب أيد وأعين عليه - وقد غارت بذلك - أسعد لقـد غيبــوا حلمــا وعلمــا ورحمــة عشــية علّــوه الــــثرى لا يوســـــد وراحوا بحنزن لينس فيهم نبيهم وقند وهنت منهم ظهور وأعضم (وہ اپنی کوشش سے دیر تک آنسو بہاتی رہیں اس قبر کے نشانات پر جس میں احمہ مدفون ہے۔ اے قبر رسول! تھھ پر برکات نازل ہوں اور بابرکت ہو وہ علاقہ جس میں ہدایت یافتہ راست رو مقیم ہے۔ ہاتھ اس پر مٹی ڈالتے ہیں اور آ تکھیں اس پر افٹکبار ہیں اور وہ چیک گئی ہیں۔ بردباری' علم اور رحمت کو انہوں نے عشاء کے وقت دفن کر دیا ہے اس کے اوپر تر مٹی ڈال دی ہے۔ ان کو وساد اور تکیہ نہیں دیا گیا۔ وہ اندوہناک واپس چلے آئے ان میں ان کا نی موجود نه تھا'ان کی کمرس اور بازد کمزور ہو چکے ہیں)

ويبكون من تبكي السموات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد رزيه يسوم مسات فيسه محمسد وقد كان ذا نسور يغسور وينجسد وينقذ من هول الخزايا ويرشد

إمام لهــم يهديهــم الحــق جــاهدا معلـم صــدق إن يطيعــوه يســعدوا (اور وہ اس ذات پر دن بھر روتے ہیں جس پر آسان اور زمین گریہ کنل ہیں اور سب لوگ غمناک ہیں۔ کیا جمعی کسی فوت ہونے والے کی مصیبت' اس مصیبت کے ہم یلہ ہوئی ہے جس روز محمہ فوت ہوئے۔ اس روز جرا کیل ان ہے منقطع ہو گیا اور وہ صاحب نور تھا جس کا پرتو' عوز اور نجد میں تھا۔ جو اس کی اتباع کرے اس کو وہ اللہ کا راہ ہتا تا ہے اور راہنمائی کرتا ہے اور رسوائیوں کی مولناکیوں سے نجلت دلاتا ہے۔ وہ ان کا امام ہے ان کو کوشش سے راہ حق

وهل عدلت يوما رزية هالك

تقطع فيه منزل الوحيي عنهم

يدل على الرحمن من يقتدى به

## بتاتا ہے۔ صدق و راستی کا معلم ہے۔ اگر وہ اس کی اطاعت کریں تو سعادت مند ہو جائیں)

عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا ف الله بالخير أجود وإن ناب أمس لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد فبيناهم في نعمة الله وسطهم دليل به نهج الطريقة يقصد عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا عطسوف عليه أن يجوروا عن الهدى حناحه الى كنف يحنو عليهم ويمهد عطسوف عليهم لايننسى جناحه الى كنف يحنو عليهم ويمهد (الغزثوں كو معاف كرنے والے معذرت قبل كرتے بين أكر وه نيك كام كرين تو الله تعالى بهت فياض ب- أكر ان كو كوئى مشكل در بيش بو تو وه اس كو برداشت نهيں كر كئے ، پس كون بے جس كے پاس مشكلات كا حل بود وه الله كا انعالت بين بين ان كے در ميان دا به اى ك ذريعہ چلا كے داست كا قصد كيا جا تا ہے۔ ان كا داه داست به بنا اس كو ناكوار ہے۔ ان كى استقامت اور بدايت كا وه حريص اور آرزومند ہے۔ وه ان پر مربان ہے وہ اپن بازوے رحمت كو موثر تا نهيں وه ان پر مشفق ہے اور ان كو گوار رحمت ميں ركھتا ہے)

فبيناهمُ في ذلك النسور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد فاصبح محمدوداً إلى الله راجعا يبكّيه جفن المرسلات ويحمد وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحى تعهد قفارًا سؤى معمورة اللحد ضافها فقيد يبكّيه بالاط وغرقد ومستجده فالموحشات لفقده خلاءً له فيها مقام ومقعد

(وہ اس نور میں پر سرور تھے اچانک ان کے نور کی طرف موت کا تیر آیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اور وہ اللہ کی طرف قلل ستائش لوٹا' اس پر فرشتوں کی آئکسیں روتی ہیں اور تعریف کرتی ہیں۔ اور حرم کے علاقہ کے مقالت وحشت ناک ہو گئے ہیں وحی کے غائب ہونے کی وجہ سے جو معمود تھی۔ وہ بیابان ہے سوائے قبر کی جگہ کے اس میں ایک فقید الشال چلا گیا ہے اس پر فرش اور غرقد درخت روتے ہیں۔ اور اس کی مجد یہ مقالت ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وحشت ناک ہیں' خالی ہیں۔ ان کی ان مقالت ہیں نشست تھی)

وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد قبكّى رسول الله ياعين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد ومالك لا تبكين ذا النعمة التي على النياس منها سابغ يتغمد فحسودى عليه بالدموع وأعبولى لفقد الذى لا مثله الدهر يوجد وما فقد المناضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد إلور جمره كبرئ من مجى اس كاقيام تقال بهريه علقه اور ميران اور كمراور جائ ولاوت خلل بو كل بين الكارو المراور جائد ولا مثلة المرود على بين الكارو المراور جائد ولا مثلة المرود على بين الكارود المراور جائد ولا مثلة الله وكل بين المالة المراود على المراود على الله المراود الكرود المراود جائد الله وكل بين المالة المراود على المراود على المراود المراود على المراود على المراود على المراود المراود على المراود ال

ر مول الله عن انسو بما اور میں تیرے آنسوؤل کو بھی خٹک نہ پاؤں۔ اور تخفے کیا ہے کہ تو نہیں روتی اس منعم پر منطق جس کے لوگوں پر انعلات وسیع ہیں۔ اس پر آنسو بما اور آہ و فغان کر بے مثل انبان کے مفقود ہونے پر۔ سابقہ

## زمانہ کے لوگوں نے مثل محمد المحمل مفتود نہیں پایا اور نہ ہی تاقیامت ان جیسا مفتود ہو سکتا ہے)

أعف وأوفى ذمسة بعد ذمسة وأقرب منسه نسائلا لا ينكد وأبدل منسه للطريف وتسالد اذا ضن معطاء بما كان يتلد وأكرم حيًّا في البيوت اذا انتمسي وأكرم حيثًا أبطحيا يسود وأمنع ذروات وأثبت في العسلا دعائم عنز شاهقات تشيد وأثبت فرعا في الفروع ومنبتاً وعودا غذاه المنزن فالعود أغيد

(نمایت عفیف اور پاکباز اور کے بعد ویگرے عہد کو پورا کرنے والے اور عطیہ میں بھی اس کے کوئی قریب نہیں ہے اور نہ ان پر بخل کی تمت لگائی جاتی ہے۔ اور بہت خرچ کرنے والا ان سے نئے اور پرانے مال کو جب فیاض اپنے مال سے بخل کرے۔ جب نسب بیان کرے تو خاندانوں میں معزز ہے اور اعلی داوا کے لحظ سے اعلیٰ سروار بیں۔ اور بلندیوں کے محفوظ مقلات کی حفاظت کرنے والے اور اس نے بلندی میں عزت کے بلند اور مضبوط ستون قائم کئے ہیں۔ اور شاخوں میں مضبوط شاخ اور اس نے میں اور اس کی جڑکو برساتی پانی نے سیراب کیا اور وہ تنا زم اور عموہ ہے)

رباه وليداً فاستتم تمامسه على أكرم الخيرات رب ممجد تناهت وصاة المسلمين بكف فلا العلم محبوس ولا الرأى يفند أقول ولا يلفى لما قلت عائب من الناس إلا عازب القول مبعد وليس هوائى نازعا عن ثنائه لعلى به فى حنة الخلد أحلد مع المصطفى أرجو بذاك حواره وفى نيل ذاك اليوم اسعى وأجهد

(رب مجید نے ان کی بھپن میں اچھے کاموں پر تربیت کی ہے اور وہ پایہ شکیل کو پنچے۔ اس کے وست مبارک سے مسلمانوں کی وصیت انتا کو پنچ میں۔ پس نہ علم پر پابندی ہے اور نہ ہی رائے مسرور و مطعون۔ میں کتا ہوں اور میری بات پر کت چنی دور کی کوڑی لانے والے اور غلط بات کمنے والا ہی کر سکتا ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ اس کی تحریف و ستاکش میں زندگی بسر ہو جائے شاید میں اس کی بدولت جنت خلد میں ہمیشہ رہوں۔ مصطفی کے ہمراہ اس وجہ سے میں ان کی ہمسائیگی کا امیدوار ہوں۔ اور آج میں ای کے حصول میں کوشاں ہوں)

حضرت ابوسفیان والله کا اظهار عم : روض الانف کے آخریں امام سمیلی کا بیان ہے کہ حضرت ابوسفیان بن عادث بن عبدا لمطلب والد سول الله پر افکلبار ہوتے ہوئے کما۔

أرقت فبات ليلي لا يرول وليل أخي المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل نقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراما تكاد نيا جوانبها تميل فقدنا الوحي والتنزيل فينا يسروح به ويغدو جيرئيل

(جھے نیند نہ آئی اور میری رات خم ہونے کا نام نہ لیتی تھی اور مصیبت زدہ کی رات طویل ہوتی ہے۔ اور جھے بے سافتہ رونا آیا اور بیہ آہ و بکا مسلمانوں کی مصیبت کی نبت معمول ہے۔ اس وقت ہماری مصیبت بے پایاں ہو گئ جب کما گیا کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور ہمارا علاقہ اس مصیبت کی وجہ سے جو اس کو پنجی ہے قریب تھا کہ اس کے اطراف و آکناف پر لرزہ طاری ہو جائے۔ ہم نے وجی اور قرآن کے نازل ہونے کو مفتود پایا جس کو صبح شام جراکیل لا آتھا)

وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل نبسى كان يجلو الشك عنا بما يوحى اليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل أفاطم إن جزعت فذاك عنر وإن لم تجزعي ذاك السبيل فقير أبيك سيد كل قير وفيه سيد الناس الرسول

(میہ حادثہ فا بعد اس سے زیادہ مستحق ہے کہ اس پر لوگوں کا وم نکل جائے یا اس کے قریب نوبت پہنچ جائے۔ نبی علیہ السلام ہمارے شک و ریب کو رفع کرتے وی اور اپنے فرمان کی بدولت۔ وہ ہمارے راہنما تھے ہماری صلالت کا اندیشہ شہ لاحق ہو' رسول اللہ علیمیا ہمارے ولیل راہ ہیں۔ اے فاطمہ اگر تو جزع فزع کرے تو بیہ عظیم عذر ہے۔ اگر جزع فزع نہ کرو صبرو کرو تو یکی اچھا طریقہ ہے۔ تیرے والدکی قبر کا کتات کی قبروں کی سروار ہے اور اس میں سید عالم اور رسول وفن ہے)

## نبی علیہ السلام کے ترکے کابیان

نی علیہ السلام نے نہ کوئی درہم و دینار بطور ترکہ چھوڑا' نہ غلام اور کنیزاور نہ بکری اور شتراور نہ کوئی ایک چیزجو آپ کی ورافت ہو۔ البتہ آپ نے کچھ رقبہ چھوڑا جس کو اللہ کی راہ میں خیرات کردیا کیونکہ تمام تر دنیا آپ کی نگاہ میں بیج تھی۔ (جیسا کہ اللہ تعالی کے نزدیک پرکاہ کے برابر نہیں) کہ آپ اس کے حصول کے لئے سعی و کلوش کرتے یا پسماندگان کے لئے ورافت چھوڑتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

() امام بخاری ( تیبہ ' ابوالاحوص ' ابواسحاق) عمرو بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہ ورہم چھوڑا نہ وینار اور نہ غلام اور نہ کنیر۔ صرف ایک سفید نچر جس پر آپ سوار ہوتے تھے۔ اسلحہ اور زمین جس کو آپ نے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا۔

اس میں امام بخاری مفرد ہیں۔ امام بخاری نے اس کو متعدد مقامات پر متعدد طرق سے بیان کیا ہے۔ ابوالاحوص سفیان توری اور زهیر بن معادیہ سے امام ترفدی نے حدیث اسرائیل سے اور نسائی نے یونس بن ابواسحاق سے سیپانچوں رادی ابواسحاق عمرو بن عبداللہ مسبیعی سے بیان کرتے ہیں اور یہ عمرو بن حارث بن معطلق بن ابی ضرار برادر ام المومنین جوہریہ بنت حارث ہے۔ (۲) امام احمد (ابومعادیہ ' اعمش اور ابن نمیر ' اعمش ' شفیق ' سروق) حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاع الله عند دینار چھوڑانہ درہم اور نہ بکری اور بعید اور نہ کسی چیز کی وصیت کی۔

یہ مسلم' ابوداؤد' نسائی اور ابن ماجہ میں متعدد طرق سے (سلیمان بن مران اعمش' شفق' بن سلمہ ابودائل' مسردت بن اجدع) ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق' حبیبہ محبوب خدا جن کی براءت و صفائی ساتویں آسان سے نازل ہوئی رضی اللہ عنہا وارضاھا سے مروی ہے۔

(س) امام احمد (اسحاق بن يوسف سفيان عاصم وربن جيش) حضرت عائشة سے روايت كرتے جي كه رسول الله ماليم بنار علام اور كنيز بكرى اور جعيو كچھ نه چھوڑا۔

(م) امام احمد (عبدالرحمان علیان عاصم وزر) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاہم نے درہم و دینار بکری اور احمد کے ذکر میں جھے شک درہم و دینار بکری اور بعدو نہ چھوڑا ویادہ تر جھے اس طرح معلوم ہے۔ عبد اور احمد کے ذکر میں جھے شک لاحق ہے۔ شائل میں ترذی نے بھی اس طرح بندار از عبدالرحمان بن مهدی بیان کیا ہے۔

(۵) امام احمد (و کیع معر عاصم بن ابی النجود زر) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علیم است الله علیم ا نے درہم و دینار علام اور کنیر بکری اور معیر نہیں چھوڑا۔ امام احمد نے یہ روایت بغیر کی شک کے روایت کی ہے۔ کی ہے۔

(٢) حافظ بیہقی (ابوذکریا بن ابواسحاق مزی ابوعبداللہ محد بن یعقوب محد بن عبدالوهاب بعفر بن عون مسع الله معمد) ورسے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا تم مجھ سے رسول اللہ مطابع کے میراث کی بابت بوجھتے ہو۔ سنو! رسول اللہ مطابع نے درہم و دینار اور غلام و کنیز ترکہ میں نہیں چھوڑی۔ مسعر راوی کہتا ہے میرا خیال ہے کہ عاصم نے بکری اور جعید کا نام بھی لیا۔

(2) مسعر (عدی بن ثابت) علی بن حسین سے مروی ہے کہ اس نے کہا رسول اللہ مطابع نے درہم و دینار اور غلام و لونڈی ترکہ نہیں چھوڑی۔

(۸) امام مسلم اور امام بخاری (الحمش' ابراہیم' اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ؓ نے ایک یہودی سے مدت معینہ تک غلہ خریدا اور اس کے عوض لوہے کی زرہ گروی رکھی۔

(۹) اور امام بخاری (قبیصه وری المش ابرایم اسود) حضرت عائش سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاق الله عنائش کی دوقت بھی ایک یمودی کے پاس ۳۰ صاع کے عوض آپکی زره گردی تھی۔

(۱۰) حافظ بیہفق (بزید بن ہارون ' ثوری' باعمش' ابراہیم' اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منابیل کی وفات کے وفت بھی آپ کی زرہ منیس صاع جو کے عوض گروی تھی۔

(۱۱) امام بیمی (علی بن احمد بن عبدان ابو بحر محمد بن حوید عسری مجعفر بن محمد قلانس و آدم شیبان قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کو جو کی روٹی اور سراند والی چربی دعوت میں پیش کی گئی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا والذی نفسی محمد بیدہ! بخدا آل محمد کی پاس گندم اور محجور کا ایک صاع ذخیرہ نہیں ہے کہ رسول مدینہ میں ایک ذرہ صاع ذخیرہ نہیں ہے آپ کی اس وقت نو بیویاں تھیں اور آپ نے ایک بیددی کے پاس مدینہ میں ایک ذرہ

مروی رکھی اور اس سے غلہ لیا اور وفات تک آپ اس زرہ کو آزاد نہ کرا سکے۔ ابن ماجہ نے اس روایت کا بعض حصہ شیبان بن عبدالرحمان نحوی از قادہ بیان کیا ہے۔

(۱۳) الم احمد (عبدالصد ، ثابت ، حلال ، عرمه) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جبل احد کی طرف و کید کر فرمایا والذی نفسی بیدہ ، بخدا میرے لئے باعث مسرت نہ ہے کہ آل محمد کے پاس پورا جبل احد سونا ہو اور میں اس کر فی سبیل اللہ صرف کر دوں اور وفات کے روز میرے پاس صرف ۲ دینار ہوں جن کو میں نے قرضہ چکانے کے لئے رکھا ہو چنانچہ جب آپ فوت ہوئے تو آپ نے نہ درہم و دینار چھوڑا اور نہ غلام اور لونڈی اور ایک زرہ می جو یہودی کے پاس تیس صاع جو کے عوض گروی تھی۔

اس صدیث کا آخری حصد ابن ماجہ (عبداللہ بن معاویہ جمی عابت بن بزید) ہلال بن خباب عبدی کوئی سے بیان کرتے ہیں اور پہلا حصد بخاری میں حضرت ابوذر اسے مروی ہے۔

(۱۳) امام احمد (عبدالعمد ابوسعید عفان البت بن بزید الله بن ضاب عرمه) حفرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ حفرت عرض آئے اور آپ چائی پر دراز تھے اور آپ کے پہلو مبارک پر چائی کے نشانات تھے۔ یہ و کھ کر حفرت عرض کی ارسول اللہ! کاش آپ اس سے نرم بسترینا لیتے؟ تو آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق میری اور دنیا کی مثل ایک سوار کی ہے۔ جو گری اور دھوپ کے وقت چلا اور اس نے دن میں معمولی وقت درخت کے سایہ کے ینچے بسرکیا پھرچھوڑ کر چل دیا۔ (تفرد بر

اس کی سند جید ہے اور اس کا شاہر قصہ ایلاء میں موجود ہے۔ آپ کے زہد اور ترک دنیا کے بارے اور اعراض لذا کد دنیا اور اس کے نظر انداز کرنے کے بارے اور احادیث کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو گا اور بیہ معارے دنیا کہ دنیا دنیا کہ دنیا کہ دنیا کہ دنیا کہ دنیا کہ دنیا دنیا کہ دنیا دنیا کہ دنیا کہ دنیا کہ دنیا کہ دنیا کہ دنیا دنیا کہ دنیا کہ

(۱۲۳) المام احمد (سفیان عبدالعزر: بن رفع) سے بیان کرتے ہیں کہ میں اور شداد بن معقل حفرت ابن عباس کی خدمت میں عواضر ہوئے تو ابن عباس نے کما کہ رسول اللہ علی ایم خدمت میں حاضر ہوئے تو ابن عباس نے کما کہ رسول اللہ علی ایم خدمت میں کما۔ امام کے جو دو لوحوں کے درمیان ہے۔ پھر ہم محمد بن علی زین العلدین کے پاس گئے تو اس نے بھی ہی کما۔ امام بخاری نے بھی قتیبه از سفیان بن عیینه ای طرح بیان کیا ہے۔

(۵) امام بخاری (ابو نعیم ' مالک بن مفول) حضرت طلع سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اونی سے بوچھا کیا ہی مطابع نے کوئی وصیت کی ' تو اس نے کما نہیں ' تو میں نے بوچھا کیر لوگوں پر وصیت کی و کر فرض کی یا وصیت کا ان کو حکم دیا گیا' تو اس نے کما کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ ابوداؤد کے علاوہ سب المل سنن اور مسلم بخاری نے اس روایت کو متعدد طرق سے مالک بن مفول سے بیان کیا ہے اور امام ترخدی نے اس کو حسن صحیح غریب کما ہے کہ ہم مالک بن مفول کی سند کے علاوہ کوئی سند نہیں جائے۔ امام ترخدی نے اس کو حسن صحیح غریب کما ہے کہ ہم مالک بن مفول کی سند کے علاوہ کوئی سند نہیں جائے۔ فوٹ : امام ابن کیر فرماتے ہیں اس فصل کے بعد ہم بہت سی الیی احادیث بیان کریں گے جن میں متعدد اشیا کا ذکر ہے جو رسول اللہ مظامرات کے گھر

کنیزیں ' غلام 'گھوڑے ' شتر' بکریاں ' اسلحہ ' خچر' محدها' لباس 'گھر کا اثاثہ اور انگوٹھی وغیرہ ہم ان کو باسناد اور بہ ولا کل بالوضاحت بیان کریں گے۔

ان میں سے اکثر نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی عدم دراثت کا وعدہ پورا کرنے کی خاطر خیرات کر دی تھیں۔ اور خلام آزاد کر دیئے تھے، کچھ سلمان اور اثاثہ بمع اراضی بنی نضیر، خیبر اور فدک کے مسلمانوں کی مصلحت اور مفاد کے لئے رکھا ہوا تھا۔ جیسے کہ ہم ان شاء اللہ آئندہ بیان کریں گے کہ آپ نے اس مال و متاع سے اپنے ور ثاء کے لئے قطعاً کچھ نہیں چھوڑا۔ وبائلہ المستعان۔

فرمان رسول وول نورث " كابيان : (۱) امام احمد (سفيان ابوالزماد اعرج) حضرت ابو مريرة سے بيان كرتے بيں كه رسول الله طابيم نے فرمايا ميرے وارث در جم و دينار تقسيم نه كريں گے۔ ازواج مطسرات اور عاملين كے اخراجات كے بعد ميرا تركه صدقہ ہے۔

(۲) امام بخاری مسلم اور ابوداؤد کی ایک اساد سے (مالک بن انس ابوالز اد عبداللہ بن ذکوان عبدالر حمان بن هرمز اعرج) حضرت ابو جریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا میرے وارث دینار تقسیم نہ کریں گے۔ اہل و عیال اور عالمین کے اخراجات کے بعد جو کچھ نیچے وہ صدقہ ہے۔ (لفظ بخاری)

حضرت عثمان کو مجھینے کا عرم : (۳) امام بخاری (عبداللہ بن سلمہ ' الک ' زہری ' عود) حضرت عائشہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطہم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے عزم کیا کہ حضرت عثمان کو حضرت الوبکر کے پاس میراث کی بابت بھیجیں تو حضرت عائشہ نے کہا کیا "لانورٹ وما ترکنا صدقة" "ہم انبیاءً کی جماعت کے وارث نہیں ہوتے ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔" رسول اللہ طابع کا فرمان نہیں ہے؟ یہ روایت مسلم نے کی بن یجی ' ابوداؤد نے قعنبی اور نسائی نے قتیبہ ' یعنی ان تیوں نے مالک سے بیان کی ہے۔

حضرت عائشة ميك از ازواج مطهرات ميں سے بيں۔ بفرض محال اگر وراثت ہوتى بھى تو انهوں نے اعتراف كرليا ہے كہ رسول الله طابي كا تركہ صدقہ ہے مال موروث نہيں۔ ظاہر ہے كہ باتى امهات المومنين نے بھى حضرت عائشة كى موافقت كى ہوگى اور ان كى بات سے ان كو يہ مسئلہ ياد آگيا ہو گا۔ كيونكه حضرت عائشة كے كلام سے بيہ معلوم ہو تا ہے كہ بيہ مسئلہ ان كے نزديك طے شدہ تھا واللہ اعلم۔

(۳) امام بخاری (اساعیل بن ابان عبدالله بن مبارک بونس نهری عوده) عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ نی علیہ السلام نے فرمایا "لانورث ما ترکناصدقة"

(۵) فرمان رسول "لانورث ماتر کناصدقة" کے عنوان کے تحت امام بخاری (عبداللہ بن محر 'ہشام 'معر' زہری' عردہ) حضرت عائشہ ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس حضرت ابو بکڑ کے پاس رسول اللہ طابیع کی وراثت کے مطالبہ کے لئے آئے 'وہ اس وقت فدک اور خیبری اراضی کا مطالبہ کر رہے شخصہ یہ من کر حضرت ابو بکڑ نے ان کو کما کہ میں نے رسول اللہ طابیع سے شاہر "لانورث ماتر کنا صدقته" اس اراضی سے آل محمد کا گزران چلے گا۔ اور حضرت ابو بکڑ نے کما' واللہ! اس کے بارے میں وہی کرول گا جو میں نے رسول اللہ طابع کو کرتے ویکھا ہے چنانچہ حضرت فاطمہ نے ان کی ملاقات چھوڑ وی اور کھن وہی سے بڑا مفت مرکز

مرنے تک ان سے بات نہیں گی۔ امام احمد نے عبد الرزاق از معمرای طرح بیان کیا ہے۔

(۲) امام احمد (یعقوب بن ابرایم ابوه صالح بن کیان زبری عوده) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے رسول الله مالیم کی وفات کے بعد حضرت ابو پر سول الله مالیم کے ترکہ سے وراشت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا رسول الله مالیم نے فرمایا ہے ہمارے وارث نہیں ہوتے ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا رسول الله مالیم نے فرمایا ہے ہمارے وارث نہیں ہوتے ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہم سے۔ بیاس کر حضرت فاطمہ کو غصہ آیا اور حضرت ابو پر سے ملاقات چھوڑ دی اور مرفے تک ان سے ملاقات نہ کی۔ یاد رہے کہ رسول الله مالیم کی وفات کے بعد وہ چھ ماہ ذندہ رہیں۔ امام احمد نے بھی ای طرح مان کیا ہے۔

(ع) امام بخاری نے یہ حدیث بخاری شریف کتاب المغازی میں (ابن ابی بکیر 'یث عقیل 'زہری' عروہ)
حضرت عائشہ سے سابقہ روایت کی طرح بیان کی ہے اور اس میں اضافہ ہے جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت علی نے ان کو رات بی دفن کر دیا اور حضرت ابو بکڑ کو وفات کی خبرنہ دی اور خود بی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت علی نے اوگوں میں فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی کی اوگوں میں وجابت تھی 'جب وہ فوت ہو گئیں تو حضرت علی نے اوگوں میں افحاف اور اعراض محسوس کیا' اس وقت انہوں نے حضرت ابو بکڑ سے مصالحت اور تجدید بیعت کرنے کا خیال کیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھیجا آپ ہمارے بال تشریف لاسیے' آپ کے ہمراہ اور کوئی نہ بھو۔ اور حضرت علی نے حضرت علی کا تیزی طبع کی وجہ سے ان کے ہمراہ آنے کو ناگوار سمجھا۔ حضرت ابو بکڑ جو۔ اور حضرت علی نے حضرت علی اب ان کے باس تنانہ جائیں تو انہوں نے کما ممکن نہیں کہ وہ میرے ساتھ جھے کریں۔ واللہ! میں ان کے باس اکیلا ہی جاؤں گا۔

چنانچہ حضرت ابوبر بھے گئے اور حضرت علی نے کہا ہمیں آپ کی فضیلت اور بزرگی معلوم ہے اور جو مقام اللہ نے آپ کو عنایت فرمایا اور ہم خلافت پر جو اللہ نے آپ کو دی ہے حسد نہیں کرتے لیکن آپ کو گوں نے تنا خلافت کا فیصلہ کرلیا (اور ہمیں نظر انداز کردیا) ہم رسول اللہ مٹاہیم کے ساتھ قرابت اور رشتہ کی وجہ سے سجھتے تھے کہ ہمارا بھی اس میں حق ہے۔ حضرت علی برابر الی باتیں کرتے رہے بیماں تک کہ معمرت ابو بکر رونے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا والذی نفسی بیدہ! بخدا! رسول اللہ مٹاہیم کی قرابت کا خیال تو بھی ابی قرابت سے بھی زیادہ ہے۔ باقی رہا وہ زاع جو درافت کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، میں نے اس میں کوئی کو آبی نہیں کی۔ میں نے وہی کیا ہے جو رسول اللہ مٹاہیم کیا کرتے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے نماز ظہر معملی تو منبر پر تشریف لائے خطبہ مسنونہ پڑھا پھر حضرت علی کا حال بیان کیا، بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا اور ان کا مقدر بیان کیا پھر حضرت ابوبکر کی عظمت بیان کی اور فضا کل کا ذکر کیا اور ان کا مقدر بیان کیا پھر حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی مقت نہ کرنے کی وجہ ہے نہ تھی کہ مجھے ابوبکر سے حسد تھا۔ پی رحضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی مقت نہ کرنے کی وجہ ہے نہ تھی کہ مجھے ابوبکر سے حسد تھا۔ پی رحضرت علی نے اس بات کی تحسین کی اور جب حضرت علی نے اچھا طریقہ اختیار کر لیا تو لوگ آپ سے ذیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے کرنے گئے۔

بخاری مسلم ابوداؤد اور نسائی نے اس روایت کو متعدد اساد سے (از زہری از عردہ از عائشہ) اس طرح

بیان کیا ہے۔

یہ بیعت ابو بکر دالو جو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد کی تھی ملے کی پھٹگی کی بیعت تھی اور دو سری بیعت تھی اور دو سری بیعت تھی۔ اس بیعت کے لئن اور دو سری بیعت تھی۔ اس بیعت کے لئن شیسے کہ ابن خزیمہ اور امام مسلم نے بیان کی ہے۔ ان چھ ماہ کے عرصہ میں حضرت علی حضرت ابو بکڑے الگ نہیں رہے ، بلکہ ان کی افتدا میں نماز پڑھتے رہے اور مشورہ کی خاطر ان کے پاس جاتے رہے اور محرکہ ذی قصہ میں ان کے ہمراہ گئے ، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

(۸) بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ طاہا کی وفات کے چند روز بعد' حضرت ابو بھر نماز عصر سے فارغ ہو کرمسید میں ہے کہ رسول اللہ علی کا دغیر کے فارغ ہو کرمسید سے باہر آئے تو حضرت حسن بن علی کو بچوں کے ہمراہ کھیلتے ہوئے پایا' انہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر کہنے گئے اے حسن! میرے باپ قربان' نمی گئے ہے شبیہ ہو' علی کے شبیہ ہو' علی کے شبیہ نہیں اور حضرت علی پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔

بیعت ٹائی : یہ دوسری بیعت بیعت صلی جب معرض وجود ہیں آئی تو بعض نے سیماکہ حضرت طلا نے قبل ازیں بیعت نہ کی تھی اور انہوں نے پہلی بیعت کی نفی کر دی اور یہ اصول ہے کہ مثبت' ٹائی سے مقدم ہو تا ہے۔ اثبات نفی سے رائج ہے۔ باقی رہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما کا حضرت ابو بکڑسے ناراض اور غصے ہونا تو جھے اس کا سبب معلوم نہیں آگر وراثت کے مطابہ کو مسترد کر دینے کی وجہ سے تھا تو حضرت ابو بکڑ نے ان کے پاس ایسا غذر پیش کیا تھا جس کا قبول کرنا ضروری اور لابدی تھا وہ عذر ان کے والد ماجد رسول اللہ عظیما سے مروی تھا کہ آپ نے فرمایا 'دہم جماعت انبیاء کے وارث نہیں ہوتے ہمارا ترکہ صدقہ ہو تا ہے۔ " مطرت فاطمہ کو مطابہ وراثت سے قبل حدیث معلوم نہ تھی' سنتے ہی انہوں نے سرتنلیم خم کر دیا جیسا کہ بعض ازواج مطرات کو معلوم نہ تھا یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے ان کو بتایا اور انہوں نے اس کی تائید کے۔ نیز حضرت فاطمہ پر یہ بر برگمانی لاکن نہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ نے ان کو بتایا اور انہوں نے اس کی تائید کے۔ نیز حضرت فاطمہ پر یہ بر برگمانی لاکن نہیں کہ انہوں نے حضرت ابو برگر گو صدیث کی روایت میں حضرت عائشہ رضی انڈ ہو بی عبید ہے۔ یہ کو کر ممکن ہے' طالانکہ اس حدیث کی روایت میں عبید اللہ' حضرت عثمان' حضرت علی خضرت عباس' حضرت عبدالر تھان بن عوف' حضرت طلہ بن عبید اللہ' حضرت ابو برکرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکرہ واور حضرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکرہ ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم نے حضرت ابو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم عبد ال بو برکری ور دھرت عائشہ رضی اللہ عنم عبد اللہ برکی انہوں کے دھرت عائشہ میں انہوں کے دھرت ابو برکری اور حضرت عائشہ رسی اللہ کے دھرت ابو برکری ابور کی انہوں کے دھرت ابور برکری ابور کی انہوں کے دھرت ابور برکری کی دور کے دھرت کی دیات کی دور کے دور کے دی کر ابور کی دور کے دی کی دور کے دور کے دور کے دور ک

قبول کرنا واجب تھا اور اس کے سامنے سر تشکیم خم کرنا ضروری امر تھا۔ روافض کے لاکن توجہ: حضرت فاطمہ کی نارانسگی اگر اس بنا پر تھی کہ انہوں نے حضرت ابو بھڑ سے درخواست کی تھی کہ یہ اراضی قابل وراثت نہیں' صدقہ اور خیرات ہے تو اس کے گران حضرت علی ہوں تو حضرت ابو بھڑ نے معذرت کی کہ وہ رسول اللہ مظاہر کے جانشین اور خلیفہ ہیں اور وہ جھتے ہیں کہ رسول اللہ عظرت ابو بھڑ کے عمل کرنا واجب ہے اور جس چیزی رسول اللہ مظاہر گرانی کرتے تھے وہ اس کی عمل کرتا واجب ہے اور جس چیزی رسول اللہ مظاہر کم گرانی کرتے تھے وہ اس کے حضرت ابو بھڑنے کہا واللہ! جو کام رسول اللہ مظاہر کیا کرتے تھے میں وی کروں کی گرانی کریں گے۔ اس کے حضرت ابو بھڑنے کہا واللہ! جو کام رسول اللہ مظاہر کیا کرتے تھے میں وی کروں

موافقت کی ہے۔ اگر اس روایت کو تنا حفرت ابو بر صدیق واقع بھی بیان کرتے تو سب مسلمانوں پر اس کا

.1

حضرت فاطمہ یہ نے ان سے ملاقات نہ کی اور مرنے تک بات نہ کی۔ ان حالات میں وظع تعلقی اور اراضگی نے روافض کے لئے شرو فساد اور جمل و نادانی کا وسیع و عریض دروازہ کھول دیا اور اس وجہ سے وہ المعینی باتوں میں الجھ گئے۔ اگر وہ حقائق کو سیجھتے اور صبح صورت حال سے آگاہ ہوتے تو حضرت ابوبکڑ کی فینیات و عظمت کے قائل ہو جاتے اور ان کا وہ عذر خندہ بیشانی سے قبول کر لیتے جس کا قبول کرلینا ہر مسلمان کا فرض ہے لیکن روافض ایک ایبا رذیل اور گراہ طائفہ ہے جو مشانہ پر عمل کرتا ہے اور محکم امور کو مسلمان کا فرض ہے لیکن روافض ایک ایبا رذیل اور گراہ طائفہ ہے جو مشانہ پر عمل کرتا ہے اور محکم امور کو مرک کرتا ہے۔

رسول الله طاہیم کے عمل کے مطابق اس میں عمل کیا کھروہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا میں ہمی رسول الله طاہم الله طاہم کے علاقہ کا جائے ہے۔ جائیں کا جائیں ہوں وہ سال وہ میرے زیر انتظام رہا۔ میں نے اس میں ابو بھر اور رسول الله طاہم کے عمل کے مطابق عمل کیا ہجرتم دونوں میرے پاس آئے تہارا مطالبہ ایک ہی تھا اور تمہارا مقدمہ اکھا تھا اے عباس! آپ اپنے بھتے کا حق ورافت لینے آیا جو اس تھا اور یہ علی اپنی بیوی کا حق ورافت لینے آیا جو اس تھا اس عباس! آپ اپنی بیوی کا حق ورافت لینے آیا جو اس تھا اس کو اپنے والد ماجد سے ملا ہے۔ میں نے اس وقت کما تھا اگر چاہو تو میں اس کو اس طرز عمل پر تمہارے سپرو کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ تا قیامت کوئی فیصلہ نہ کروں گا۔ اب اگر تم دونوں اس طرز عمل سے ماج اسان قائم ہے میں اس کے علاوہ تا قیامت کوئی فیصلہ نہ کروں گا۔ اب اگر تم دونوں اس طرز عمل سے ماج تھا ہو تو وہ میرے سپرو کر دو میں تم دونوں کو اس عمل سے سبکدوش کردوں گا۔

س روایت کو امام بخاری نے ''صحیح'' میں متعدد مقالمت پر بیان کیا ہے۔ مسلم اور امحاب سنن فے زہری سے کئی ایک اساد سے روایت کیا ہے۔

متفق علیہ روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے کما ابو برا خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی رسول اللہ طاہیم کے عمل کے مطابق عمل کیا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ راست کو نیک ہرایت یافتہ اور حق کے پیرو کار تھے۔ پھر تم میرے پاس آئے اور میں نے وہ تمہارے سپرو کر دیا کہ تم اس میں میرے 'ابو برا اور رسول اللہ طاہم کے طرز عمل کے مطابق عمل کرو۔ خدارا بتاؤ 'کیا میں نے وہ اس شرط پر تمہارے حوالہ کر دیا تھا ان دونوں نے "بال" کہا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا خدارا تم بتاؤ کیا میں نے یہ تمہارے سپرد کر دیا تھا۔ ان دونوں نے "بال" کہا چر عمر ان کو محالے کی قبلہ کی توقع رکھتے ہو۔ بالکل نہیں اس خدا کی ہم جس کے حکم سے زمین و آسان قائم ہے۔

الم احمد (سفیان عمرو زہری) مالک بن اوس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت عمرہ سے ساکہ وہ حفرت عبدالرحمان معرت طلح معرف دیر اور حفرت سعد کو مخاطب کرکے کمہ رہے تھے ہیں آپ کو اس خدا کے نام سے پوچھتا ہوں جس کے تھم سے زمین و آسان قائم ہے کیاتم جانتے ہو کہ رسول اللہ مالیما نے فرمایا تھا کہ جماعت انبیاء کے وارث نہیں ہوت ہمارا ترکہ صدقہ ہو تا ہے۔ سب نے کما "ہاں" (یہ تعجین کی شرط پر ہے) امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ گرانی کی سپردگ کے بعد 'حضرت علی اور حضرت عباس نے حضرت عمر سے ورخواست کی تھی کہ ان کے درمیان گرانی تقسیم کر دیں اور ہرایک کو اس کی وراثت کے مطابق گرانی سپرو کر دیں اور انہوں نے اپنے جانے سے قبل چند صحابہ کو حضرت عمر کے پاس بھیجا جن میں حضرت عمان محضرت نہیر اور حضرت محلاتی مطابق کر دیں اور انہوں نے اپنے جانے سے قبل چند صحابہ کو حضرت عمرت علی اور حضرت عمل کے درمیان مشترکہ گرانی کے باعث سخت نزاع برپا ہو گیا تھا۔ وہ صحابہ جو ان دونوں سے قبل حضرت عمان کے درمیان فیصلہ کیجئے اور ایک کو دو سرے سے عمان راحت بخشیں۔

مویا حضرت عمرٌ سرسری نظرمیں بھی بہ حساب وراثت نگرانی کو تقتیم کرنے سے گریز کر رہے تھے۔

رسول الله طاعیم کے فرمان --- لا نورث ماتر کنا صدقة --- کی تغیل اور حفاظت کی فاطر 'پس آپ نے ان کی بات تشلیم کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت عباس ' حضرت عباس ' حضرت عباس خضرت خلافت تک مشترکہ مگرانی کرتے رہے۔ پھر حضرت علی اس اراضی پر عالب آگے اور حضرت عباس خضرت علی نام اور دورو' اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے مشورہ سے حضرت علی کے حق میں وستبروار ہو گئے۔ (جیسا کہ امام احمے نے مند میں بیان کیا ہے) پھریہ اراضی مسلسل علویوں کی زیر مگرانی رہی۔

مسند سیجین: سند شیخین (ابوبر و عرف) میں میں نے اس حدیث کے سب اسناد اور الفاظ کا بالاستیعاب احاطہ کیا ہے۔ بحد الله میں نے ہر سند کی ایک سخیم جلد تیار کردی ہے جو ان کی رسول الله مالیام سے روایات اور صحیح مفید فقہ پر مشمل ہے۔ اور اس کو میں نے آج کل کے اصطلاحی "ابواب فقہ" پر مرتب کیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت فاطمہ نے آغاز کلام میں تیس اور آیت ورافت کے عموم سے استدلال لیا اور حضرت ابو بکر نے ان کو حدیث کے ساتھ جواب دیا جو خصوصی طور پر رسول الله طابع سے حق ورافت کی ممانعت پر ولالت کرتی تھی اور انہوں نے فرمان صدیق اکبر واللہ کو قبول کر لیا اور میں آپ (رمنی الله عنما) کے متعلق ملک ہے۔

امام احمد (عفان ماد بن سلم محر بن عرو) ابوسلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ انے حضرت ابو پڑا سے سوال کیا کہ جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کا کون وارث ہو گا؟ ابو بکرنے کما "میری اولاد اور ازواج" تو معشرت فاطمہ ان جب کہ ہم رسول اللہ میں گا وارث نہ ہوں تو ابو بکرا نے کما میں نے رسول اللہ میں اللہ کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ ہی کی وراثت نہیں ہوتی (ان المنبی لا یورث) لیکن میں اس کی پرورش کرول گا جس کی رسول اللہ میں اللہ علی مرت کیا کرتے سے اور اس پر خرج کروں گا جس پر رسول اللہ میں ابو ہری گا جس کی رسول اللہ میں ابو ہری گا ہوں ابو ہری گا ہوں ہوئے ابو ہری گا ہیں ہوتی ابو ہری گا ہوں ہوئے ابو ہری گا ہوں ہوئے سے موصول روایت بیان کی ہے۔ اور امام ترزی نے اس کو حسن صحیح غریب کما ہے۔

مریث ورث محل نظرے: باقی رہی وہ حدیث جو امام احمد (عبداللہ بن محمر بن ابی شبہ محمر بن فیل ولاد من جمع بن فیل وفات کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکڑ کو بیام مجمع کیا رسول اللہ مائی کے رسول اللہ مائی کے آپ وارث بیں یا ان کا اہل و عیال؟ تو حضرت ابو بکڑ نے کما میں نہیں بلکہ فی کا اہل و عیال وارث ہوگا۔ تو حضرت ابو بکڑ نے کما رسول اللہ مائی کا اور شد کمال ہے؟ تو حضرت ابو بکڑ نے کما اسول اللہ مائی جب نی کو کوئی دولت ویتا ہے بھر کما میں نہیں ہوگا۔ جب نی کو کوئی دولت ویتا ہے بھر کی روح قبض کر لیتا ہے تو وہ دولت اور اراضی اس کے سپرد کر ویتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے۔ چنانچہ کی روح قبض کر لیتا ہے تو وہ دولت اور اراضی اس کے سپرد کر ویتا ہے جو اس کا جانشین ہوتا ہے۔ چنانچہ کی رائے ہے کہ میں اس کو مسلمانوں کو واپس لوثا دول۔ یہ من کر حضرت فاطمہ نے فر فرمان رسول مائی ہا ہے کہ میں اس کو مسلمانوں کو واپس لوثا دول۔ یہ من کر حضرت فاطمہ نے فر فرمان رسول مائی میں اسکے میں اس کو مسلمانوں کو واپس لوثا دول۔ یہ من کر حضرت فاطمہ نے فر فرمان رسول مائی ہا ہے دولی اللہ مائی ہا ہے۔ (انمت و ما سمعت میں اسکو مسلمانوں کو واپس لوثا دول۔ یہ من کر حضرت فاطمہ نے در المن و مسلمانوں کو دائیں اور جو آپ نے رسول اللہ مائی ہم میں سے۔ (انمت و ما سمعت مول اللہ)

الم ابوداؤد نے بھی عثان بن ابی شیبہ از محمد بن نفیل اس طرح بیان کیا ہے۔ اس مدیث کے متن اور

الفاظ میں غرابت و نکارت و اجنبیت اور مجوبہ پن ہے۔ ممکن ہے کہ بعض راویوں نے اس کو اپنے حسب فہم بیان کر دیا ہو اور یاد رہے کہ اس کی سند میں بعض شیعہ رادی بھی ہیں اور اس حدیث میں یہ بهترین جملہ ہے۔ (انت وما سمعت من رسول الله) ہی درست ہے اور ہی حضرت فاطمہ کے متعلق گان ہو سکتا ہے ' ان کی حالت 'سیادت' علیت اور دیانت مے پیش نظریمی بات لائق ہے۔

سو بعد ازاں حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبر سے درخواست کی تھی کہ ان کے شوہر کو اس اراضی کا محکران مقرر کر دیں محر حضرت ابوبر سے ان کی درخواست ہول نہ کی۔ اس باعث وہ ان سے ناراض ہو سختیں۔ سنے! حضرت فاطمہ محموم نہیں حوالی بیٹی ہیں اور آدم کی اولاد ہیں۔ اولاد آدم کی طرح وہ بھی ناراض ہوتی ہیں اور حضرت فاطمہ معصوم نہیں کہ کوئی ضلطی سرزد نہ ہو سکے۔ حدیث رسول اور مخالفت خلیفہ رسول کے باوجود حضرت فاطمہ مول سے بمر کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو قبل از وفات راضی کر لیا اور ان سے بمتر سلوک کیا بس وہ رضامند ہو گئیں۔ رضی اللہ عنہا وارضاحا۔

فاطمہ کی رضامندی : حافظ بیمق (ابوعبداللہ محمد بن یعقوب محمد بن عبدالوهاب عبدان عثان عقلی در نیسابور 'ابومزہ 'اساعیل بن ابی خالد) شعبی سے بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ یار ہوئیں تو حضرت ابو بکر محمد بنا ہو کر اللہ کے لئے آئے اور اجازت طلب کی تو حضرت علی نے کہا یہ ابو بکر تیارداری کے لئے آئے ہیں اجازت کے طلب گار ہیں۔ تو انہوں نے حضرت علی سے بوچھاکیا آپ میرے اجازت دیے کو پند کرتے ہیں؟ حضرت علی نے نوچھاکیا آپ میرے اجازت دے دی۔ وہ اندر ہیں؟ حضرت علی نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر آئے اور ان کو راضی کرنے کی خاطر کہا میں نے گھر بار 'مال و زر 'ائل و عیال اور قبیلہ و خاندان صرف اللہ کی رہنا سدی 'رون اللہ طابیع کی خوشنودی اور اہل بیت کی مسرت دیندیدگی کی طلب میں ترک کیا ہے۔ پھر آپ نے رضامند کیا اور وہ راضی ہو گئیں۔ یہ سند قوی اور جید ہے اور ظاہر ہے کہ عامر شعبی نے حضرت علی سے سنا ہوگا۔

فیصلہ کی توثیق : اور علائے اہل بیت نے حضرت ابو بکڑ کے فیصلہ کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ حافظ بیعتی (محمد بن عبدالله الحافظ ابوعبدالله صفار اساعیل بن اسحاق قاضی فصر بن علی ابن داؤد) فغیل بن حرزوق سے نقل کیا ہے کہ زید بن علی بن حسین ٹے نے فرمایا کہ اگر میں حضرت ابو بکڑی جگہ خلیفہ ہو آ تو اراضی فدک کے بارے وہی فیصلہ کر آجو حضرت ابو بکر صدیق والحق نے کیا۔

روافض كا استدلال اور اس كا جواب: روافض نے اس مقام پر جابلانہ كلام كيا ہے اور نادانى كا مظاہرہ كيا ہے۔ اور نادانى كا مظاہرہ كيا ہے۔ اور انہوں نے اس چيز كو جھلايا ہے وہ سمجھ نہ سكے اور اجھى اس كى حقيقت ان پر كھى نہيں ، ب كار اور فضول باتوں ميں خود كو الجھا ليا ہے اور ان ميں سے بعض نے حديث ابو بكڑى ترديد كى سعى لاحاصل كى ہے كہ وہ نص قرآن كے مخالف ہے كيونكہ فرمان اللى ہے وورث سليمان داؤد (٢٥/١٦) اور سليمان ، داؤد كا وارث ہوا اور زكريا عليه السلام سے ذكور ہے فهب لمى من لدنك وليا يرثنى (١٩/١٥) تو جھے الياس سے ايك وارث عطا فرما۔ كلام اللى سے ان كا استدلال بوجوہ باطل ہے۔ داؤد سے سليمان كى

وراثت سے مراد حکومت و نبوت ہے کہ ہم نے سلیمان کو واؤد کا حکومت اور رعایا کے مسائل سلیحانے اور بنی اسرائیل کے نزاع نبٹانے میں قائم مقام اور نائب بنایا اور اس کو والد ماجد کی طرح ''نبی کریم'' بنایا اور وہ باپ کی طرح حکومت و نبوت سے سرفراز ہے۔ اس سے مال و دولت کی وراثت مراد نہیں ہے۔ کیونکہ بقول اکثر مفسرین ان کی اولاد بہت تھی بعض کتے ہیں سو افراد پر مشمل تھی۔ آگر مال و زر کی وراثت مراد ہوتی تو صرف سلیمان کے ذکر پر کیوں اکتفا کرتے' اس سے مقصد صرف اپنے بعد حکومت و نبوت کی وراثت کا قیام مرف سلیمان کے ذکر پر کیوں اکتفا کرتے' اس سے مقصد صرف اپنے بعد حکومت و نبوت کی وراثت کا قیام ہم نابریں فرمایا وورث سلیمان داؤد (۲۷/۲۱) اور سلیمان' واؤد کا وارث ہوا واتینا من کل شنی ہم کو ہر چیز عطاکی می ہے' تفیر ابن کیرمیں ہم نے اس بات پر کمل بحث کی ہے۔ دللہ الحمد والمنتہ کیرا۔

باتی رہا معرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ' تو ان کا شار انبیاء کرام میں سے ہے دنیا کا اٹا شد ان کی نگاہ میں حقیر اور ناچیز ہو تا ہے۔ چہ جائیکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کریں جو ان کے مال و متاع کا وارث بنے یہ کیو کر ہو سکتا ہے۔ آپ صرف نجار اور برحمی سے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے سے۔ جیسا کہ بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان کے پاس اپنے معاش اور روزی سے زیادہ ذخیرہ نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لڑکے کے طلبگار ہوں۔ حضرت زکریا نے صرف ایک نیک بنے کا سوال کیا تھا جو ان کی نبوت کا وارث ہو' اور بی طلبگار ہوں۔ حضرت زکریا نے صرف ایک نیک بنے کا سوال کیا تھا جو ان کی نبوت کا امرائیل کے امور کو سنبھال سکے اور ان کو راہ راست پر گامزن کر سکے۔ بنابریں قرآن پاک میں ہے ولمیا امرائیل کے امور کو سنبھال سکے اور ان کو راہ راست پر گامزن کر سکے۔ بنابریں قرآن پاک میں ہے ولمیا یوشنی ویرث من ال یعقوب (۱۹/۹) وارث عطا کرجو میرا اور یعقوب کے خاندان کا وارث ہو۔ یعنی نبوت کا وارث ہو۔ جیسا کہ ہم نے تفیر میں بیان کیا ہے قبل ازیں (ابوسلہ انہاء کو محیط ہے۔ تذری نے اس کو رسول اللہ مٹاہیم نے فرایا (اللہ بی لایورٹ) لفظ نی اسم جنس ہے اور جملہ انبیاء کو محیط ہے۔ ترذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے نحن معاشر الانبیا لانورث ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث خسی ہو آ۔

نبی علیہ السلام دیگر انبیاء میں سے بعض احکام میں مختص ہیں' وہ آپ کا خاصہ ہیں اور وہ انبیاء ان احکام میں آپ کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتے جیسا کہ ہم سیرت کے آخر میں انشاء اللہ ایک مستقل عنوان قائم کریں گے۔ بالفرض آگر آپ کے سوا دیگر انبیاء ؓ کے وارث ہوتے' دراصل ایسا نہیں ہے تو صحابہ کرام ؓ آپ کا یہ خاصہ ضرور بیان کرتے جن میں خلفا اربعہ شامل ہیں۔

صدیث "لانورث" پر عمل واجب ہے۔ اور اس کے مقطفی کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے جیسا کہ طلفاء نے فیصلہ کیا اور علماء اہل بیت نے اس فیصلہ کی صحت کا اعتراف کیا خواہ آپ کا یہ خاصہ ہویا نہ ہو۔
کیونکہ رسول الله طابیم نے فرمایا ہے "لانورث ماتر کنا صدقة" ہمارا کوئی وارث نہیں ہو آ ہمارا ترک صدقہ ہو آ ہے۔
ہو آ ہے۔

"ماتر کنا صدقة" میں اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے اخمال ہے کہ بیہ صرف آپ کے حکم کی خبر ہو یا آپ کے ہمراہ جملہ انبیاء کی بھی خبر ہو اور میں ظاہر مفہوم ہے۔ اور بیر اخمال بھی ہے کہ "ماتر کنا صدقة" سے وصیت کی انشاء اور ایجاد مقصود ہو گویا کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا "لانورث" ہمارے وارث نہیں ہوتے

کیونکہ جارا سارا ترکہ صدقہ ہو تا ہے اور جملہ مال کو صدقہ قرار دینے کاجواز آپ کا خاصہ ہے پہلا اختال زیادہ واضح ہے اور بھی جہور کا مسلک ہے۔

اور دو سرے اخمال کی تائیر حدیث مالک وغیرہ (ابوالزناد' اعرج' ابو ہریرہ کہ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا میرے ورثاء مال و دولت تقیم نہ کریں۔ اہل و عیال اور عاملین کے اخراجات کے بعد باقی ماندہ مال صدقہ ہے) سے ہوتی ہے' یہ الفاظ مسلم' بخاری کے ہیں۔ یہ حدیث تردید ہے اس کی تحریف کی جو بعض جائل شیعہ نے اس حدیث میں تحریف کی ہے کہ "ماتر کنا صدقة" ما نافیہ' بہ نصب صدقہ لینی ہم نے صدقہ شیس کیا اور یہ محرف حدیث کے پہلے جملہ "لانورث" کا کیا جواب دے گا اور نہ کور بالا روایت --- ماتر کت بھدنفقة نسائی و مؤنة عاملی فهو صدقة --- کا کیا منہوم بیان کرے گا؟

اس تحریف کی وہی پوزیش ہے جو کسی معتزل سے منقول ہے کہ اس نے کسی اہل سنت کے عالم کے پاس سنت کے عالم کے پاس --- کلم الله موسی تکلیما --- بیں لفظ ''اللہ'' مفعول اور منعوب پڑھا (لینی مویٰ نے اللہ تعالی سے کلام کیا) تو اہل سنت عالم نے کما' صد افسوس! تو (فکلمه ربه) کی کیا تاویل کرے گا۔

غرضیکه "لانورث ماترکنا صدقة" واجب العل ب- به صدیث لفظ اور معنی کے ہراخمال کے لحاظ ب " است مشکی قرار دیتی ہے خواہ آپ کی تاما سے "آیت میراث" کی شخصیص کرتی ہے اور آپ کی ذات کو اس سے مشکی قرار دیتی ہے خواہ آپ کی تاما ذات گرامی کو یا بمع دیگر انہیاء "کے مملی اللہ علیہ وعلیم العلوة والسلام۔

## نبى عليه السلام كى ازواج مطهرات اور اولاد كابيان

اے نبی کی بیویو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو' آگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو دبی زبان سے بات نہ کمو کیونکہ جس کے دل میں مرض ہے وہ طع کرے گا۔ اور بات معقول کمو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گذشتہ زمانہ جابلیت کی طرح بناؤ سنگھار دکھاتی نہ بھرو۔ اور نماز پڑھو اور زکوۃ دو' اور اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو اللہ کبی چاہتا ہے اے اس گھر والو! تم سے نلپاکی دور کرے۔ اور حمیس خوب پاک کرے۔ اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو' بے شک اللہ راز دان خردار ہے۔ (۲۳۳/۳۳)

سي بات بانقاق مروى ہے كه بوقت وفات نبى عليه السلام كى نو يويال تھيں ، حضرت عائشة بنت حضرت ابى كر تيميه م ــ ١٥٥ / ٢٤ رمضان ، حضرت حفيظ بنت حضرت عمر عدويه م ــ ١٣٥ ، حضرت ام حبيبط بنت حضرت ابى سفيان صخو بن حرب اموى ٣٣٠ ، حضرت زينب بنت جحش اسديه ١٠٥ ، حضرت ام سلمة بند بنت ابى اميه مخزوميه ٢١ه ، حضرت ميمونة بنت حارث علاليه ١٥ه ، حضرت مودة بنت زمعه عامريه ٢٢ه ، حضرت جوريبة بنت حلي السرائيليه ٥٠ه

اور نبی علیہ السلام کی دو لونڈیاں تھیں حضرت ماریہ بنت شمعون تبطیہ معربیہ ''ا نصنا" کے علاقہ سے ہیں

والدہ ابراہیم بن محمر متوفی ٢٩ شوال ١٠ه المولود جمادی اولی ٥ه اور حضرت ریحانہ بنت زید قد ظیمه دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور وہ اپنے خاندان کے پاس چلی گئیں اور بعض مورخین کا خیال ہے کہ وہ ان کے ہاں باپروہ خاتون تھیں' واللہ اعلم۔ اس باب میں ہم مفصل اور ترتیب وار ائمہ کرام کا کلام نقل کرس گے۔ وباللہ المستعان۔

پندرہ شمادیاں: حافظ بہتی سعید بن ابی عروب کادہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے پدرہ شادیاں کیس تیرہ کو گھر لائے کیارہ کے ہمراہ معاشرت اختیار کی اور نو بیویاں چھوڑ کر فوت ہوئے جن کے اساء گرامی ہم بیان کر چکے ہیں۔

بہ روایت (سیف بن عراز سعید از قاده) حضرت انس سے مروی ہے کہ تیموریہ میں سعید کی بجائے بچربن کیرہے ۔۔۔ پہلی موقوف روایت زیادہ صحیح ہے۔ نیز (سیف بن عربی، سعید ، قاده ، انس اور ابن عباس) پہلی کی مثل ہے۔ (سعید بن عبداللہ بن ابی ملیکہ عائش ) پہلی روایت کی مثل ہے۔ اس میں مزید ہے کہ وہ دو عور تیس جن کو گھر نمیں لائے عمرہ بنت بزید غفاریہ اور شباء ہیں۔ عمرہ کے ہمراہ آپ خلوت گزین ہوئ تو اس کے جسم پر برص کے داغ ہے۔ آپ نے اس کو واپس کر دیا اور مہرادا کرکے فارغ کر دیا اور وہ غیر نبی پر حرام ہوگئ ۔ باتی ربی شباء جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر کی گئی وہ سیرہ اور صحت مند نہ تھی۔ آپ نے اس کو بسراور صحت مند نہ تھی۔ آپ نے اس کو فرا بعد ابراہیم بن محمد فوت ہو گئے ، تو اس نے کہا ، نبی ہوگئی۔ اور وہ دو سروں پر حرام ہوگئی۔ اور وہ دو سروں پر حرام ہوگئی۔ اور وہ یویاں جو آپ کے ساتھ گھر میں رہیں یہ ہیں ، عائشہ ' سودہ ' حفعہ ' ام سلمہ ' ام حبیہ ' زینب ہو جعش' زینب بنت خزیمہ 'جو بریہ ' صفیہ ' میمونہ اور ام شریک۔

ابن ہشام میں ہے کہ وہ وو عور تیں جن کو آپ گھر نہیں لائے وہ ہیں اساء بنت نعمان کندیہ' اس کے جسم پر برص کے داغ تھے آپ نے اس کو لباس عطا کرکے اس کے گھر روانہ کر دیا۔ (۲) عمرہ بنت یزید کلاسیہ اس نے پناہ طلب کی تھی۔

میں --- ابن کثیر --- کہنا ہوں کہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالعظم گیارہ بیوبوں کے پاس جایا کرتے تھے اور مشہور یہ ہے کہ ام شریک کو آپ گھر نہیں لائے۔ (جیسا کہ بیان ہو **گا)** گیارہ بیوبوں سے مراد جن کے ہاں آپ جایا کرتے تھے نو نہ کور بالا اور دو کنیزیں ماریہ اور ریحانہ۔

لیعقوب بن سفیان فسوی (تجاج بن الی منیع' اس کا دادا عبیداللہ بن الی زیاد اصافی) زہری --- صحیح میں یہ روایت امام بخاری نے تجاج بن الی منیع سے معلق بیان کی ہے۔ حافظ ابن عساکرنے اس سے کچھ حصد بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالیکام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ہے' قبل از بعث ان کا ذکاح کیا تھا۔

**شاوی کے وفتت** عمر: زہری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹائیل کی عمر شادی کے وقت ۲۱ سال تحی یا ۲۵ سال۔ تغییر کعبہ کے دوران اور بقول واقدی حضرت خدیجی<sup>ط</sup> کی عمراس وقت ۴۵ سال تھی۔ دیگر اہل علم کا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمراس وقت ۳۰ سال تھی۔ حکیم بن حزام کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملاہیل کی عمر شادی کے وقت ۲۵ سال تھی اور حضرت خدیجہ "کی عمر ۳۰ سال تھی اور بقول ابن عباس حضرت خدیجہ ا کی عمر ۲۸ سال تھی۔ رواہما ابن عساکر۔

بقول ابن جری کے سوس ال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے ہاں حضرت خدیجہ کے شکم سے قاسم پیدا ہوئے اور قاسم کا لقب تھا طیب اور طاہر۔ پھر حضرت زینب کو حضرت رقیہ دخترت ام کلؤم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ بقول امام ابن کثیر ماسوائے ابراہیم کے نبی علیہ السلام کی جملہ اولاد حضرت خدیجہ کے شکم مبارک سے تھی۔ (حافظ ابن عساکر نے بنات رسول اللہ ملاہیم پر سیرحاصل بحث کی ہے) جس کا ماحصل ہے ۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ اللہ عن بن عبدالعزیٰ بن عبد مش بن عبدمناف کے عقد میں آئیں۔ عاص کو حضرت فدیجہ کا بھانجا ہے۔ اس کی والدہ بالہ بنت خویلہ ہے۔ حضرت زینب کے شکم سے علی بن عاص اور امامہ بنت عاص پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ علی بن عاص اور امامہ بنت عاص پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے حضرت امامہ کی اسادت کے بعد حضرت علی کے حضرت امامہ کا کہا۔

حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم : حضرت رقیہ سے حضرت عثان نے شادی کی۔ ان کے شکم سے عبداللہ بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عثان نے اس کے نام سے ابو عبداللہ کنیت رکھی۔ بعد ازاں حضرت عثان نے ابو عبداللہ کنیت رکھی۔ بعد ازاں حضرت عثان نے ابو عبداللہ کنیت رکھی۔ حضرت زید والح جب ابوعمو کنیت رکھ کی۔ حضرت رقیہ فوت ہو گئیں۔ حضرت زید والح جب فضح کی بشارت لے کر مدینہ آئے تو وہ حضرت رقیہ کو دفن کر بھیے تھے۔ حضرت عثان ان کی تمار داری کی خاطر مدینہ میں مقیم رہے۔ رسول اللہ مالی بیم حضرت عثان کو جنگ بدر میں مال غنیمت سے حصہ دیا اور اجر و اثواب کا مردہ سایا۔ پھر حضرت ام کلثوم سے شادی ہوئی اس وجہ سے آب کو اندوالنورین "کما جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم سے شادی ہوئی اس وجہ سے آب کو اندوالنورین "کما جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم بھی رسول اللہ علیم کے زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔

حضرت فاطمہ نے اسول اللہ طاہم کے چیازاد حضرت علی بن ابی طالب نے آپ سے نکاح کیا۔ غزوہ بدر کے بعد رخصتی ہوئی (جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے) ان کے شکم مبارک سے حضرت حسن پیدا ہوئے اور حضرت علی نے آپ کے نام سے ابوالحن کنیت رکھی۔ نیز حضرت حسین بھی پیدا ہوئے جو عراق میں کرطا میں شہید ہوئے۔ بقول ابن کیر محمن بھی پیدا ہوئے۔ حضرت زینب اور حضرت ام کلاؤم دو لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ حضرت زینب سے شادی کی اور ان کے بطن سے علی حضرت زینب سے شادی کی اور ان کے بطن سے علی معارت نینب سے شادی کی اور ان کے بطن سے علی معارت نے بطن سے علی ا

اور عوق پیدا ہوئے اور عبداللہ کی زوجیت میں فوت ہو گئیں۔ حضرت ام کلثوم بنت علی : امیرالمومنین حضرت عرِّ نے ان سے نکاح کیا اور ان کے شکم سے زید ّ پیدا ہوئے۔ حضرت عرِّ شہید ہو گئے تو بعد ازاں حضرت ام کلثوم نے اپنے چیا جعفر کے صاجزادوں ---عون 'محمداور عبداللہ --- سے کیے بعد دیگرے سے شادی کی اور عبداللہ کی زوجیت میں فوت ہو کمیں۔

معرت خدیجی کی بیلے وو شاویاں ہو چکی تھیں : امام زہری کابیان ہے کہ رسول الله ماہیم سے کہ رسول الله ماہیم سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شادی کرنے سے قبل حضرت خدیجہ نے دو خاوندوں سے شادی کی۔ (۱) عتیق بن عابد --- روض الانف میں عائذ ہے --- اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جو محمد بن صیفی کی والدہ ہے۔ (۲) ابو ہالہ حمیمی سے نکاح کیا۔ اس سے ہند بن ہند پیدا ہوا۔ ابن اسحاق نے اس کا نام ذکر کیا ہے۔ پہلے خاوند ابن عابد کی وفات کے بعد ابوہالہ نباش بن زرارہ کیے از بن عمرو بن حمیم حلیف بنی عبدالدار سے نکاح کیا اس سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ' پھر وہ فوت ہو گیا۔ پھر رسول اللہ مالیلم نے آپ سے شادی کی اور آپ سے چار لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ ان کے بعد قاسم 'طیب اور طاہر پیدا ہوئے۔ شیر خوارگ کے ایام میں سب لڑکے فوت ہو گئے۔ میں --- ابن کشیر حساس کی دو سری شادی نہیں کی۔ (عبدالزاق ' معراز زہری از حساس کو معرف نہیں کی۔ (عبدالزاق ' معراز زہری از عرف حضرت عائشہ سے اس طرح نہ کور ہے۔ ہم ان سے شادی کی تفصیل اور ان کے فضائل بدولا کل جلد اول میں بیان کر چکے ہیں۔

حضرت عائشہ : بقول امام زہری مضرت خدیج کے بعد رسول اللہ طابیط نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے شاوی کی۔ ان کے علاوہ کسی کنواری لڑی سے شادی نہیں کی۔ بقول امام ابن کشران سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ بعض کہتے ہیں ایک نیچ کا اسقاط ہو گیا تھا 'رسول اللہ طابیط نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اس کئے معفرت عائشہ کی کنیت "ام عبداللہ " تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنی بمن حضرت اساء کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بن عوام کے نام سے کنیت رکھتی تھیں۔

بقول امام ابن کیٹر' بعض کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے قبل حضرت سودہؓ بنت زمعہ سے شادی کی تھی۔ (قالہ ابن اسحاق وغیرہ) ہم یہ اختلاف قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ قبل از ہجرت حضرت سودہؓ اور حضرت عائشہؓ سے شادی ہوئی اور حضرت عائشہؓ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی۔

حضرت حفصاتہ : رسول الله ماليلم كى حضرت حفد بنت عمر ہے شادى ہوئى۔ وہ تبل ازيں خنيس بن حذافہ بن قيس بن عدى كى بيوى تھيں۔ وہ جنگ احد ميں زخى ہو كر فوت ہو گئے تھے۔

معفرت ام سلمین : آپ نے حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے مطرف میں مخزوم سے م شادی کی وہ اس سے پہلے اپنے ابن عم ابو سلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ کی زوجیت میں تھیں۔

حضرت سودہ : نبی علیه السلام نے حضرت سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد سمس سے شادی کی- اور وہ قبل ازیں سکران بن عمرو برادر سمیل بن عمرو بن عبد سمس کی بیوی تقیس- بید دونوں میاں بیوی ججرت حبشہ فیل ازیں سکران کمہ میں اللہ کو بیارے ہوئے۔

جعفرت ام جبیبی : رسول الله ملاید بن حضرت ام جبیب رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ سے شادی کی۔ وہ قبل ازیں عبیدالله بن محض بن راب یکے از بن اسد کی بیوی تھیں 'وہ حبشہ میں بہ حالت میسائیت ہلاک ہو گیا۔ رسول الله طابید نے سرزمین حبشہ میں عمرہ بن امیہ ضمری کو روانہ کیا۔ اس نے معزت ام حبیبہ سے آپ کی نبست کا پیغام دیا اور حضرت عثمان بن عفان نے نکاح کے فرائض سرانجام کی طرح منقول ہے) لیکن درست یہ ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص نے نکاح پڑھایا اور زسول کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله طابیط کی طرف سے نجاثی نے چار سو دینار مرادا کیا۔ اور حضرت ام جبید کو حضرت شرحبیل بن حسنہ اللہ علی کا مندا کے ہمراہ رسول الله طابیط کی خدمت میں روانہ کیا۔ ہم یہ واقعہ مفصل بیان کر بچکے ہیں۔ واللہ الحمد۔

حضرت زینب : نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جسش بن راب بن اسد بن خزیمہ سے شادی کی۔ ان کی والدہ آپ کی پھوپھی امیہ بنت عبدا لمعلب ہیں 'وہ قبل ازیں آپ کے غلام حضرت زیر بن حاری کی بیوی تھیں۔ ازواج مطیرات میں سے سب سے قبل ۲۰ھ میں فوت ہو کمیں۔ اور سب سے اول ان کے لیے آبادہ یہ رہنا گیا۔ حضرت اساء بنت عمیس نبیہ بنوال حسانہوں نریم زمین حدث میں مکورا قوا

لئے تابوت بنایا گیا۔ حضرت اساء بنت عمیس نے یہ بنوایا جیسا انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا۔
ام المساکین حضرت زینب : رسول الله طابیط نے ام المساکین حضرت زینب بنت نزیمہ کے ازبی
عبد مناف بن ہلال سے شادی کی ، وہ قبل ازیں عبد الله اس عبد کی بیوی تھیں ، وہ جنگ احد ساھ میں شہید
ہوئے اور حضرت زینب رسول الله مالیکی کے ہاں ساماہ کی قلیل مدت رہنے کے بعد ساھ میں اللہ کو پیاری ہو

تکئیں۔ یونس' ابن اسحاق سے نقل کرتے ہیں کہ وہ قبل ازیں حصین بن حارث بن عبدالمعلب بن عبدمناف یا اس کے بھائی طفیل بن حارث بن عبدالمعلب بن عبدمناف کی بیوی تھیں اور ابن ہشام میں ہے وہ قبل ازیں عبیدہ بن عارث بن عبدالمعلب بن عبدمناف کی بیوی تھیں اور عبیدہ سے قبل وہ این ابن عم حجم بن عمرو بن حارث کی بیوی تھیں۔

حضرت میمونه : زہری کا بیان ہے کہ رسول اللہ ماہیام نے حضرت میمونہ بنت حارث بن حزن سے شادی کی اور آپ ہی نے رسول اللہ ماہیام کو اپنی ذات ہبہ کی تھی۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں درست سے ہے کہ رسول اللہ طابیط نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور پیغام رسال آپ کا غلام ابورافع تھا جیسا کہ عمرہ قضا میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ زہری کا بیان ہے کہ قبل ازیں حضرت میمونہ نے دو شادیاں کیں۔ پہلے ابن عبدیالیل سے اور سیف بن عمر کا بیان ہے کہ وہ پہلے عمیر بن عمرہ کے از بی عقدہ بن عموہ شقفی کی بیوی تھیں 'وہ فوت ہو گیا تو ابو اہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نفر بن مالک بن صل بن عامر بن لوی سے نکاح کرلیا۔

حضرت جو مربیہ : رسول الله مالی من جنگ مریسیع میں 'حضرت جو ریہ بنت حارث بن ابی ضرار بن حارث بن عامر بن مالک بن مصلق خزاعی کو اسیر بنالیا 'پھر آزاد کرکے ان سے نکاح کر لیا۔

بعض کہتے ہیں کہ حضرت جو رہیہ کا والد حارث اپنے خاندان کا رئیس تھا، وہ خود رسول الله طالع کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام لایا اور اپنی بیٹی کو رسول الله طالع کی زوجیت میں دے دیا۔ اس سے قبل وہ اپنے ابن عم صفوان بن ابی السفر کی بیوی تھیں۔

قادہ نے سعید بن مسیب' مشعبی اور ابن اسحاق وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ خزاعہ کا یہ خاندان رسول اللہ ملاہیم کے برخلاف ابوسفیان کا حلیف تھا' بنابریں حسان نے کہا۔

وحلف الحارث بن أبني ضرار وحلف قريظة فيكم سيواء

۔ پیف بن عمر' حفرت عاکشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جو ریہ اپنے "ابن عم" مالک بن صفوان بن تولب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ذی شفر بن ابی سرح بن مالک بن مصطلق کی بیوی تھیں۔

حضرت صفیم ! حضرت صفیه بنت حیی بن اضلب کے ازبی نضیر جنگ خیبر میں اسیر ہو کیں۔ اور به کنانہ بن الی الحقیق کی بیوی تھیں اور سیف بن عمر نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ وہ کنانہ سے قبل سلام بن مسلم کی بیوی تھیں۔ واللہ اعلم۔

امام زہری کتے ہیں کہ یہ گیارہ ہویاں تھیں۔ جو آپ کے گھر آباد رہیں اور حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کی ہر بیوی کو بارہ بارہ ہزار خرچہ دیا۔ حضرت جو ریٹ اور حضرت صفیہ کو چھ چھ ہزار دیا 'کیونکہ اسر ہو کر آئیں تھیں۔ بقول زہری رسول اللہ طابیم نے ان کو بابردہ رکھا اور ان کے لئے باری تقسیم کرتے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ازواج مطہرات میں سے ہراکی کے بہ تفصیل حالات برتحل بیان کرچکے ہیں۔

عالیہ : امام ذہری کابیان ہے کہ نمی علیہ السلام نے عالیہ بنت ظبیدان بن عمرو کیے از نی بحربن کلاب سے شادی کی اسے گھر بیایا پھر اسے طلاق دے دی۔ بقول بیقی میری کتاب میں اس طرح ندکور ہے اور ووسرے کتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھر آباد نہیں کیا اور اسے طلاق دے دی۔ محمد بن سعد (بشام بن محمد بن ساب کلی) کیے از بی ابی بحربن کلاب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابح نے عالیہ بنت ظبیدان سے نکاح کیا اور وہ کافی یہ ت آپ کے گھر آباد رہی۔ پھر آپ نے اس کو طلاق دے دی۔

لیقوب بن سفیان (تجاج بن ابی منین داوخود نهری عوده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ ضحاک بن سفیان کلابی نے نبی علیہ السلام کو عالیہ کے بارے بتایا اور میں پس پردہ سن ربی تھی۔ اس نے کہا یارسول اللہ طلیم ایک آپ کو ام شبیب کی ہمشیرہ میں رغبت ہے اور ام شبیب ضحاک کی بیوی تھی۔ زہری سے بھی بیہ معقول ہے کہ رسول اللہ طابیم نے بن عمرو بن کلاب کی ایک خاتون سے شادی کی آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے جمم پر برص کے واغ ہیں۔ آپ نے اسے طلاق وے دی اور گھر نہیں لائے۔ بقول ابن کیر 'بظاہریہ وہی عورت ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

اساء بنت تعمان: نی علیہ السلام نے اساء بنت نعمان بن جون کندیہ کیے از بنی جون کندی سے شادی کی۔ یہ قبیلہ بن فرارہ کا حلیف تھا' اس نے رسول الله طابیلم سے پناہ ما تگی اور آپ نے فرمایا کہ تو نے عظیم مستی کے ساتھ پناہ ما تگی ہے' اپنے خاندان میں چلی جاؤ۔ آپ نے اس کو طلاق وے دی اور گھر نہیں بسایا۔ معشرت ماریٹے : رسول الله طابیلم کی کنیز ماریہ تھیں۔ ان کے شکم سے ابرائیم پیدا ہوئے۔ وہ ۱۸ماہ کی عمر میں فوت ہوئے اور گوارہ کو بھرویا تھا۔

جعفرت ریحانی : رسول الله طایع کی ایک لوندی ریحانه بنت شمعون کتابیه تھی و خنافه قبیله سے یہ بی قریطه کا ایک خاندان ہے و رسول الله طابع نے اسکو آزاد کر دیا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ وہ بردہ کرتی تھیں۔

حصرت خولہ : ابن عساكر نے ابن سند سے از على بن مجلد بيان كيا ہے كه نبى عليه السلام نے خوله بنت

ہنیل بن مبیرہ تغلبی سے شادی کی' اس کی والدہ دحید بن خلیفہ کی ہمشیرہ خرنق بنت خلیفہ ہے۔ یہ ملک شام سے آپ کی خدمت میں آرہی تھیں کہ راستہ میں فوت ہو گئیں۔

شراف : پھراس کی خالہ شراف بنت فضالہ بن خلیفہ سے نکاح کیا وہ بھی شام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئی۔ اور راستہ میں فوت ہو گئیں۔

اسائ : یونس بن بکیراز ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ سول اللہ طابیم نے اساء بنت کعب جونیہ سے شادی کی اس کو گھر بسانے سے قبل طلاق دے دی۔ روس الانف میں ہے۔ اساء بنت نعمان بن جون کندیہ۔

عمرة : رسول الله طليط نے عمرہ بنت زيد كيے از خواتين بى كلاب سے شادى كى۔ اس كو گھربسانے سے قبل طلاق دے دى۔ اور وہ قبل ازيں فضل بن عباس بن عبدالمعلب كى بيوى تقى۔ بقول بيہق يكى وہ دو ۔۔۔ اساء اور عمرہ ۔۔۔ خواتين ہيں جن كا نام زہرى نے بيان نہيں كيا۔ علاوہ ازيں ابن اسحاق نے عاليہ كا نام نہيں ذكر كيا۔

ام شریک : بینی (ماکم اصم احر بن عبدالجبار و نس بن بیر زکریا بن ابی ذائدہ) شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ چند عورتوں نے اپنی ذات رسول الله مالیم کو بہہ کردی۔ آپ نے بعض کو گھر بسایا اور بعض کو نظرانداز کردیا۔ فوت ہونے تک ان کے قریب نہیں گئے اور نہ انہوں نے بعد ازاں کسی سے شادی کی۔ ان میں ام شریک بھی ہے ، فرمان اللی ہے کہ (۳۳/۵۱) پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جے جاہو اور اپنے پاس جگہ دو جیسے جاہو۔ اور جے تم نے کنارے کردیا تھا اسے تمارا جی جاہے تو اس میں بھی تم پر پچھ گناہ نہیں۔

ا میمہ جونبید: بیعتی نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ از عروہ سے بتایا گیا ہے کہ خولہ بنت تھیم ان عور توں میں شائل میں جنہوں نے اپنی ذات رسول اللہ مطبیع کے نذر کر دی تھی۔ نیز حافظ بیعتی ابورشید علوی سے اس جونب کے قصہ میں بیان کرتے ہیں جس نے رسول اللہ مطبیع سے پناہ مانگی آپ نے اس کو اس کے اہل کے پاس بھیج دیا تھا کہ اس کا نام ہے اسمیہ بنت نعمان بن شراحیل

ا مینہ: امام احمد (حمد بن عبداللہ زبیری عبدالر عبان بن عین حزہ بن ابی اسد اور عباس بن سل) ابواسید اور سل سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ ہمارے پاس سے گزرے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ہم "دشوط" باغ کی طرف روانہ ہو کروو باغوں کے درمیان بیٹھ گئے تو رسول اللہ طالع انے فرمایا تم سیس بیٹھو اور خود باغ میں چلے گئے اور جونیہ کو لایا گیا اور وہ اسمہ بنت نعمان بن شراحیل کے مکان میں علیمہ ہوئے اس کے ہمراہ اس کی دایہ بھی تھی 'جب آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا اپنی ذات جمھے ہما کردے تو اس نے کما کیا ملکہ ' رانی ' اپنی رعایا کو اپنی ذات ہمہ کر عتی ہے نیز اس نے کما میں تجھ سے اللہ کے ساتھ پناہ مائلی ہوں تو آپ نے فرمایا تو نے مجھ سے پناہ مائلی ہے۔ پھر آپ وہاں سے نکل کر ہمارے پاس آگئے اور فرمایا اس کو دو کپڑے وے دو اور اس کے گھر بھیج دو۔ امام احمد کے بغیر راوی کہتے ہیں کہ بی اور فرمایا اے ابواسید! اس کو دو کپڑے وے دو اور اس کے گھر بھیج دو۔ امام احمد کے بغیر راوی کہتے ہیں کہ بی جون کی خاتون کا نام ا مینہ ہے۔

امام بخاری (ابولایم عبدالرحمان بن غیل محرہ بن ابی اسید) ابی اسید سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ 'دشوط'' بلغ سے گزر کر دو باغوں کے در میان پنچ کر بیٹھ گئے تو رسول اللہ طابیخ فی فرمایا تم یساں بیٹھو اور خود باغ کے اندر پلے گئے ' دہاں جو نیہ کو لاکر اسمہ بنت نعمان بن شراحیل کے مکان میں آبار دیا اور اس کے ہمراہ اس کی دایہ بھی تھی۔ جب رسول اللہ طابیخ اس کے پاس گئے اور اس کو کما اپنی ذات مجھے نذر کر دو۔ تو اس نے کماکیا ملکہ بھی اپنی ذات رعایا کو بہہ کرتی ہے؟ اور رسول اللہ طابیخ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بردھایا اور اس کے جسم پر سکون کی خاطر رکھاتو اس نے کما میں آپ سے اللہ کے ساتھ پناہ مائتی ہوں تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ کے ساتھ پناہ مائتی ہوں تو آپ سے فرمایا تو نے اللہ کے ساتھ پناہ مائتی ہوں تو آپ سے فرمایا تو نے اللہ کے ساتھ بناہ مائتی ہوں تو آپ دو کرمایا تو نے اللہ کے ساتھ بناہ مائتی ہوں تو آپ دو کرئے یہنا دو اور اس کو گھر بھیج دو۔

امام بخاری (حین بن دلید' عبد الرحمان بن غیل' عباس بن سل بن سعد) سل بن سعد اور ابواسید سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے امیمہ بنت شراحیل سے شادی کی۔ جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ نے اس کی طرف ہاتھ بوھایا گویا اس نے بیہ ناگوار سمجھا۔ آپ نے ابواسید کو ارشاد فرمایا کہ وہ اس کو دو کپڑے دے کر تیار کر دے گھر جانے کے لئے۔

بخاری (عبدالله بن محمهٔ ابراہیم بن وزیر عبدالرحمان بن حزه و مخزه اور عباس بن سل بن سعد) سهل بن سعد المم بخاری ان سه روایات میں منفرد ہیں دیگر اصحاب کتب سے۔

پناہ ما تکنے والی کون تھی؟ : امام بخاری (میدی ولید) اوزاع سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے دریافت کیا کہ نبی علیہ السلام کی وہ کون سی بیوی ہے جس نے رسول الله طابیع سے بناہ ما تکی تھی تو زہری نے کہا کہ جھے عروہ نے حضرت عائشہ سے بتایا کہ بنت جون جب رسول الله طابیع کی زوجیت میں آئی تو اس نے کہا "اعوذ بالله منک" تو رسول الله طابیع نے فرمایا تو نے عظیم و کبیر جستی کے ساتھ پناہ ما تکی ہے۔ اپنے خاندان میں چلی جاؤ۔

یہ روایت (جاج بن الی سنی وارا خود زہری) عروہ سے بیان کی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کو بتایا۔ امام بخاری اس میں مسلم سے منفرد ہیں۔ امام بیعتی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن مندہ کی کتاب المعرفیہ میں دیکھا ہے کہ پناہ مائلنے والی خاتون کا نام ا میمہ بنت نعمان بن شراحیل ہے۔ بعض فاطمہ بنت ضحاک کہتے ہیں صحیح یمی ہے کہ اس کا نام ہے ا میمہ واللہ اعلم۔

عمره كلابيد: ابل علم كاخيال ہے كه عمره كلابيدى اس كے والد نے تعريف كى كه وه تبھى يمار نہيں ہوئى تو رسول الله طابيع نے اس سے بے رغبتى اور نفرت كا اظهار كيك

محمد بن سعد ' زہری سے بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان نے رسول الله مظامیظ سے پناہ مانگی تو آپ نے اس کو طلاق وے وی۔ وہ مینگنیاں چنا کرتی تھی اور کما کرتی تھی "انما المشقید" میں بدنصیب موں۔ آپ نے اس سے ذی قعد ۸ھ میں نکاح کیا اور وہ ۱۰ھ میں فوت ہوئی۔

وہ خواتین جن سے نکاح کیا اور گھر میں نہ بسایا: یونس نے ابن اسحاق سے بیان کیا ہے کہ وہ

عور تیں جن سے رسول الله طاہیم نے نکاح کیا اور گھر آباد نہیں کیا۔ اساء بنت کعب جو نبیہ اور عمرہ بنت برید کلابیہ ہے --- ابن بشام نے اساء بنت نعمان بن جون کندیہ بیان کیا ہے --- ابن عباس اور قمادہ کا بیان ہے کہ وہ اساء بنت نعمان بن ابی الجون ہے 'واللہ اعلم۔

حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ جب اس خاتون نے پناہ ماگی تو آپ ناراض ہو کروہاں سے چلے آئے تو اشعث نے کہا یا رسول اللہ! رنجیدہ نہ ہوں' میرے پاس اس سے خوبصورت عورت ہے چنانچہ اس نے اپنی بمشیرہ فتنیلہ کا آپ سے نکاح کر دیا۔ زہری کے علاوہ دو سرے کا بیان ہے کہ یہ واقعہ رہیج اور کا ہے۔ سعید بین ابی عروبہ' قادہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے ۱۵ خوا تین سے شادیاں کیس ان میں ام شریک انسار یہ خات سے خاریہ خات ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرایا کہ میں انسار میں شادی کرنا چاہتا ہوں کین میں ان کی خواتین کی غیرت کو پہند نہیں کرنا' پھر آپ نے اس کو گھرنہ بسایا۔ اساء بنت صلت کیے از بی حرام سے شادی کی اور اس کو گھر آباد نہ کیا اور حمزہ بنت حارث مزنیہ کو شادی کا پیغام بھیجا۔

۱۸ سے شادی کی : امام حاکم نیٹاپوری اور ابوعبیدہ معمر بن ثنی کابیان ہے کہ رسول اللہ مطابع نے اٹھارہ عور توں سے شادی کی ان میں اشعث بن قیس کی ہمشیرہ قتیلہ بھی شامل ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ نے وفات سے دو ماہ قبل اس سے شادی کی اور کچھ کہتے ہیں کہ مرض موت میں اس سے شادی کی 'نہ وہ آپ کے پاس آئی نہ آپ نے اے دیکھا اور نہ ہی گھر بسایا۔

بعض کا قول ہے کہ رسول اللہ مظھیم نے وصیت فرمائی کہ قتیلہ کو افتیار ہے چاہے تو وہ باپردہ رہے اور ام المومنین کی طرح وہ بھی امت پر حرام ہوگ، چاہے تو حسب خواتین نکاح کرلے۔ اس نے نکاح کرنے کو ترجیح دی اور حضر موت میں حضرت عکرمہ بین الی جہل سے نکاح کرلیا۔ حضرت ابو بکڑکو یہ اطلاع ملی تو انہوں نے کہا میرا عزم ہے کہ ان دونوں کو جلا کر جسم کردوں تو حضرت عمر نے کہا یہ عورت امہات المومنین میں شار نہیں ہے۔ رسول اللہ طابیم نے اس کو گھر بسایا نہ اس کو پردہ میں داخل کیا۔

ابوعبیدہ کا بیان ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے اس کے بارے کوئی وصیت نہیں گی۔
آپ کے بعد وہ مرتد ہوگئی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے سامنے یہ استدلال پیش کیا چو نکہ مرتد ہوگئی ہے
اس لئے وہ امهات المومنین کے درجہ سے ساقط ہے۔ بقول ابن مندہ جو عورت مرتد ہوئی تھی وہ ''برحاء ''
ہے یکے از بی عوف بن سعد بن ذبیان۔ حافظ ابن عساکر نے متعدد اساد سے (داؤد بن ابی ہند' عرمہ) حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع نے اشعث بن قیس کی بمن متعیلہ سے نکاح کیا اور اس کی افتیار دینے سے قبل آپ فوت ہو گئے' اللہ تعالی نے آپ کو اس سے خلاصی دے دی۔

حماد بن سلمہ (داؤد بن ابی ہند) شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ عکرمہ میں ابی جهل نے جب متبیلہ سے شادی کرلی تو حضرت ابو بکڑنے اس کا سرقلم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ رسول اللہ طالحا نے اس کو گھر نہیں بسایا اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ مرتد ہوگئی ہے۔ للذا وہ اللہ اور اس کے ذمہ سے بری ہے۔ حضرت عمر بار بارید دہراتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکڑ سرقلم کرنے سے باز آگئے۔

فاطمہ اور سبا: امام حاکم کابیان ہے کہ ابوعبیدہ نے ازواج مطرات کی تعداد میں فاطمہ بنت شریح اور سبا بنت اسا بنت اسا بنت اسا بنت اسا بنت ملت بنت ملت سلی میں ہے سی بنت ملت یا سنا بنت اسا بنت اسا بنت ملت سلی میں ہے سی بنت ملت یا سنا بنت اسا بنت اسا بنت ملت سلی میں ہے سی بن عساکر نے اپنی سند سے بذریعہ ابن مندہ قادہ سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ نیز ابن کلبی سے محمد بن محمد نے بیان کیا ہے کہ بیر "سبا" ہے اور ابن عساکر نے بھی بیان کیا ہے کہ بیر "سبا" ہے اور ابن عساکر نے بھی بیان کیا ہے کہ اس کا نسب یوں ہے سبابنت صلت بن حبیب بن حارث بن ہلال بن حرام بن ساک بن عوف سلمی۔ بیشام بن محمد بن سائب کلبی عودی مان عرف ابن عرف ابن عرف میں ہمان بن عوف بن کعب بن ابی بحرین کلاب شامل ہے۔

این عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ مالیام نے ابواسید کو بنی عامری خانون عمرہ بنت بزید بن عبید بن کلاب کی طرف ثکاح کا پیغام دے کر بعیما "آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے جسم پر برص کے داغ ہیں چنانچہ آپ نے اس کو طلاق دے دی۔

ملیکہ : محمد بن سعد واقدی ابو معشر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاباللہ نے ملیکہ بنت کعب سے اس کیا۔ اس کا حسن و جمال ضرب الشال تھا۔ حضرت عائشہ ان کے پاس محکیں اور اس کو کما کیا تجھے حیا نہیں کی کہ تو اپنے والد کے قاتل کی منکوحہ ہو ۔۔۔ فقح مکہ کے روز حضرت خالہ بن ولید نے اس کے والد کو قتل فروا تھا ۔۔۔ چنافی اس نے آپ سے بناہ ما تی اور آپ نے اس کو طلاق وے وی۔ اس کے خاندان کے فروا تھا ۔۔۔ چنافی اس نے آپ سے بناہ ما تی اور آپ نے اس کو طلاق وے وی۔ اس کے خاندان کے آئے اور عرض کیا یارسول اللہ طاب ہے می سن ہے۔ کوئی عشل و قکر نہیں رکھتی اور دھوکہ میں آئی گئے۔ آپ رجوع فرالیں آپ نے رجوع سے انکار کردیا تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ بنی عذرہ کے کس فرنے شادی کردیں تو آپ نے ان کو اجازت وے وی۔

واقدی (عبدالعزیز جندی 'ابوه) عطاء بن بزید سے بیان کرتے ہیں که رسول الله بالیم نے اسکو رمضان ۸ھ گرسایا اور وہ آ کچ مال فوت ہوئی 'واقدی کابیان ہے کہ مورخین اس بات کا انکار کرتے ہیں۔

رت سووہ کا تکاح مکہ میں ہوا: حافظ ابن عساکر (ابوالفتح بوسف بن عبدالواحد ماحانی شباع بن علی بن ابوعبداللہ بن مندہ وسن بن محد بن علیم مروزی ابوالموجہ محد بن عرالموجہ فراری عبداللہ بن عبداللہ بن ابوعبداللہ بن بزید) و بری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے حضرت خدیجہ سے مکہ میں شادی کی اوریں عتیق بن عائد مخزومی کی بیوی تعییں کو مکہ میں حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے نکاح کیا بعد ازاں میں حضرت حفیہ بنت عرفی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع بن حذافہ سمی کی زوجہ تھیں۔ پر حضرت مند من من مند اور وہ اس سے بہلے سکران بن عمرو کے از بن عامر بن لوی کی بیوی تھی۔ پر مند ترمعہ سے شادی کی اور وہ اس سے بہلے سکران بن عمرو کے از بن عامر بن لوی کی بیوی تھیں۔ پر سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے شادی کی اور وہ قبل ازیں عبداللہ بن جحش اسدی کی بیوی تھیں۔ پر ام سلمہ بنڈ بنت ابی امیہ سے شادی کی۔ اور وہ قبل ازیں ابوسلمہ بن عبداللہ بن بن عبداللہ بن عبدالہ بن عبدالہ بن عبدالہ بن عبداللہ بن عبدالہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ع

''مناۃ'' کو مسار کیا) حضرت جو پریٹ بنت حارث بن ابی ضرار کیے از بنی مصطلق خزاعی کو اسپر بنایا اور حضرت صفیہ "بنت حی بن الخطب کیے از بنی نضیر کو بھی گر فنار کیا۔ حضرت جو پریٹر اور حضرت صفیہ "وونوں مال نے میں سے تھیں' آپ ان کے لئے باری تقشیم کرتے تھے۔

حضرت ماریہ تبطیقا کو سریہ اور لونڈی بنایا اور ان کے شکم سے ابراہیم پیدا ہوئے اور حضرت ریحانہ قدیمظیم کو گر فنار کیا ، چران کو آزاد کرویا اور وہ اپنے خاندان میں چلی گئیں اور وہاں بایدد رہتی تھیں۔

ھر پیطیدہ و حرمار میں چران و اردو حرویا اور وہ اپنے فائدان میں پی میں اور وہاں باپیدہ و برای میں۔

آپ نے عالیہ بنت طلبیان کو طلاق دی اور بن عمرو بن کلاب کی خاتون سے علیحدگی افتیار کی نیز بنی جون کندی کی خاتون سے علیحدگی افتیار کی نیز بنی جون کندی کی خاتون سے برص کے باعث علیحدگی پند کی۔ حضرت زین بنت خربیمہ ہالیہ رسول اللہ طالا کی زندگی میں سوھ میں فوت ہو گئیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عالیہ بنت طلبیان جس کو طلاق دی تھی حرمت نساء سے قبل اس سے اولاو پیدا بات عم سے شادی کر کی اور اس سے اولاو پیدا ہوئی۔ اس حدیث میں حضرت سودہ کے مدینہ میں نکاح ہونے کی غرابت کی وجہ سے ہم نے یہ سند بیان کیا ہوئی۔ اس صدیث میں حضرت سودہ کے مدینہ میں ہوا ، عیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے ، واللہ اعلم۔

ہوئی۔ اس حدیث میں حضرت مودہ کے مدینہ میں ہوا ، عیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے ، واللہ اعلم۔

احسن تر تیب: یونس بن بکیر عمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فدیجہ تمین سال قبل از اجرت کمہ میں فوت ہوئیں۔ آپ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا مضرت فدیجہ اور ابوطالب ایک بنت ابی بران میں فوت ہوئے۔ بعد ازاں آپ نے (۱) حضرت سودہ بنت زمعہ سے شادی کی چر(۲) حضرت عائشہ بنت ابی برائے سے نکاح کیا۔ ان کے علاوہ کسی کواری لڑی سے شادی نہیں کی اور ان سے اولاد بھی نہ ہوئی۔ بعد ازاں (۳) حضرت حفیہ سے شادی کی اور ان سے اولاد بھی نہ ہوئی۔ شادی کی۔ اس کے بعد (۵) حضرت ام سلمہ بنت بنت ابی سفیان سے شادی کی۔ اس کے بعد (۵) حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے شادی کی۔ بعد ازاں (۲) حضرت ہوریہ بنت مار سلمہ بنت بنت ابی امیہ سے بھر (۷) حضرت ویریہ بنت حدیث سے شادی کی۔ بھر (۸) حضرت جوریہ بنت حارث سفیان سے نکاح کیا بعد ازاں (۹) حضرت صفیہ بنت حیث بن اخطب سے۔ اس کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث ہالیہ سے شادی کی۔ یہ تر تیب زہری کی تر تیب کی نبعت احس اور صحت و در تکی کے زیادہ قریب ہے۔ ہالیہ سے شادی کی۔ یہ تر تیب زہری کی تر تیب کی نبعت احس اور صحت و در تکی کے زیادہ قریب ہے۔ ہالیہ سے شادی کی۔ یہ تر تیب زہری کی تر تیب کی نبعت احس اور صحت و در تکی کے زیادہ قریب ہے۔ ہالیہ سے شادی کی۔ یہ تر تیب زہری کی تر تیب کی نبعت احس اور صحت و در تکی کے زیادہ قریب ہے۔ ہالیہ سے شادی کی۔ یہ تر تیب زہری کی تر تیب کی نبعت احس اور صحت و در تکی کے زیادہ قریب ہے۔ واللہ اعلی۔

خاتون بنی غفار: یونس بن بکیر (اویکی، عمل بن دید طائی) حضرت سل بن زید انصاری واله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی پیام خاتون سے شادی کی۔ آپ اس کو گھر لائے تو معلوم ہوا کہ اس کے سینہ میں برص کا داغ ہے۔ رسول اللہ مالی اللہ علی اس سے علیحدہ ہو گئے اور صبح کو آپ نے فرمایا اپنے خاندان میں چلی جاؤ۔ آپ نے اس کو کامل مراوا کیا۔ ابوقیم نے حدیث حمیل طائی، سل بن زید انصاری (ان لوگول میں سے ہیں جن کو رسول اللہ مالی کا شرف حاصل ہے) سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہا ہے نماد کی غفار کی خاتون سے شادی کی پھرپوری حدیث بیان گیا ہے۔ بقول امام ابن کشررسول اللہ طابی نے جن عور تول سے نکاح کیا اور گھر آباد نہیں کیا۔ ان میں سے ام شریک ازدیہ شامل ہے۔ بقول واقدی می بات فاہت سے نکاح کیا اور گھر آباد نہیں کیا۔ ان میں سے ام شریک ازدیہ شامل ہے۔ بقول واقدی می بات فاہت سے تکاح کیا اور گھر آباد نہیں کیا۔ ان میں سے ام شریک ازدیہ شامل ہے۔ اور اس کو خولہ بنت حکیم سلم کہ وہ دوسیہ تھی، بعض اس کو انصاریہ کتے ہیں اور "عامریہ" بھی کما گیا ہے۔ اور اس کو خولہ بنت حکیم سلم کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مجمی کماگیا ہے۔ بقول واقدی اس کا نام غزیہ بنت جابرین حکیم ہے۔

ابن اسحاق (حکیم بن حکیم عمر بن علی بن حسین) حصرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے پدرہ خوا تین سے شاوی کی۔ ان میں ام شریک انساریہ بھی شائل ہے۔ جس نے اپنی ذات رسول الله طابیخ کو ہمہہ کردی تھی۔ سعید بن ابی عروب کادہ سے بیان کرتے ہیں کہ ام شریک انساریہ نجاریہ سے رسول الله طابیخ فیرت پند فیادی کی (اور فرمایا کہ میں انسار میں شادی کرنا پند کرتا ہوں لیکن مجھے ان کی عورتوں کی غیرت پند میں) اور اس کو گھر نہیں بسایا۔

میر بن اسحاق (از علیم از میر بن علی زین العابرین از علی) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے لیل بنت علیم انصاریہ سے شادی کی وہ بری غیرت مند تھی۔ اس کو آپ سے اندیشہ لاحق ہوا تو اس نے نکاح کے فنح کی درخواست کی آپ نے وہ منظور کرلی۔

وہ خواتین جمن کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ان سے نکاح نہیں کیا : اساعیل بن ابی خالد' ام بانی فاقت بنت ابی طالب ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو نکاح کا پیغام بہنجایا اور اس نے معذرت کی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ پھر آپ نے بید خیال ترک کر دیا اور فرمایا شتر بر سواری کرنے والی بهترین عورتوں میں ہے ، قریش کی نیک عورتیں ہی بچوں پر شفیق و مریان شوہر کے مال کی محافظ و محران ہیں۔ عبد الرزاق (معر، زہری، سعید بن سیب) حضرت ابو ہریرہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی ہی ام بانی بنت ابی طالب کو نکاح کا سندیہ بھیجا تو اس نے معذرت کی یارسول اللہ! میں عمر رسیدہ ہوں اور عیال دار ہوں۔

الم ترفری (عبد بن حید عبداللہ بن موی اسرائیل عدی ابوسائی) ام ہانی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاح کے جھے نکاح کا پیغام بھیجا میں نے معذرت کی اور آپ نے عذر قبول کرلیا پھر اللہ تعالی نے وی نازل فرمائی (۴۳/۵۰) "ہم نے تمہارے لئے طال فرمائیں تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مردو اور تمہارے ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دیں اور تمہارے پچاکی بیٹیاں اور پھو جھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خلاوں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی" ام ہانی کا بیان ہے کہ میں ان کے ماموں کی بیٹیاں نہ تھی کہ میں نے آپ کے ہمراہ ہجرت نہ کی۔ میں تو فتح کمہ کے آزاد شدہ لوگوں میں سے تھی۔ یہ صدیت حسن ہے صرف سدی کی سند سے ہم اس کو جانتے ہیں۔

فیر مهاجرین خواتین : اس روایت کا تقاضا ہے کہ غیر مهاجر عورتیں آپ کے لئے طال نہ تھیں '
قاضی ماوردی نے اپنی تغیر میں مطلقا یہ مسلک بعض علاء سے بیان کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ الاتی ملجون معک (۳۳/۵۰) سے مراد ہے وہ قرابت داریاں ہیں جو قرآن میں نہ کور ہیں۔ بقول قادہ "ماجرن" پہمنی اسلمن ہے۔ یعنی تم سے مسلمان خواتین آپ کے لئے طال ہیں۔ ماسوائے کفار کے پس انصاری محورتوں سے شادی کرنے کی حدیث صحیح ہو لیکن آپ فرون سے شادی کرنے کی حدیث صحیح ہو لیکن آپ نے کئی انصاری عورت کو گھر نہیں بیایا۔

ماوردی نے جو شعبی سے نقل کیا ہے کہ ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ انساری عورت ہے درست نہیں۔ کیونکہ وہ بلا اختلاف حلالیہ ہیں واللہ اعلم۔

پیش گوئی : محدین سعد (ہشام بن کبی، ابوه انوسائے) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیم سورج کی طرف پشت کے تشریف فرما تھے کہ لیل بنت عظیم آئی اور اس نے آپ کے کندھے پر ہاتھ مارا تو آپ نے کماکون ہے؟ اس کو سیاہ بھیڑیا گھائے۔ اس نے کمامیں ہوں پر ندوں کو کھلانے والے نمایت فیاض شخص کی بیٹی! میں ہوں لیلی بنت عظیم، میں اپنی ذات آپ کے لئے نذر کرنے آئی ہوں۔ آپ بچھ سے نکاح کریں گے، آپ نے فرمایا، میں نے قبول کر لیا وہ اپنی قوم کے ہاں گئی اور اس نے بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے شادی کر لی ہے، قوم نے کما تم نے براکیا تو غیرت مند عورت ہے۔ اور رسول اللہ طابع کی کئی یویاں ہیں تو ان سے غیرت کرے گی تو رسول اللہ طابع بدعا کریں ہے، اس لئے تو ان سے نکاح کے فنح کی ورخواست کر۔ پھر واپس آگر اس نے مرض کیا یارسول اللہ! میرا نکاح فنح کر دہجتے۔ آپ نے اس کی ورخواست تول کر لی گھر اس نے مسعود بن اوس بن ہواد بن ظفرسے نکاح کر لیا اور اس کے جام کا پھر موئی۔ وہ ایک روز مدینہ کے ہاغ میں نما رہی تھی کہ سیاہ بھیڑیا آیا اور اس نے حملہ کیا اور اس کے جم کا پھر مصلی اور وہ فوت ہوگئی۔

ضباعہ : ندکور بالا سند سے حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ مباعہ بنت عامر بن قرط ' عبدالله بن مغیرہ نے شادی کرلی عبدالله بن جدعان کی بیوی منتی۔ اس نے مباعہ کو طلاق دے دی تو اس سے بشام بن مغیرہ نے شادی کرلی ادر سلمہ بن بشام پیدا ہوا۔

رسول الله طاہیم نے اس کو اس کے بیٹے سلمہ کی معرفت نکاح کا پیغام دیا تو اس کے بیٹے نے کما میں مشورہ کر لوں۔ اس نے والدہ سے اجازت طلب کی تو والدہ نے کما بیٹا! کیا تو رسول الله طاہیم کے بارے مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ پھروہ واپس رسول الله طاہیم کے پاس آیا' خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ گویا بیٹے کا خیال تھاکہ وہ عمر رسیدہ ہو بچکی ہے اور رسول الله طاہیم بھی خاموش رہے۔ (دوبارہ نہ پوچھا)

صفیم : بہ سند بالا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابع نے صفیہ بنت بشامہ بن نفلہ عنری کو نکاح کا پیغام ارسال کیا ۔ رسول اللہ طابع نے اس کو افتیار دیتے ہوئے کما ا

چاہے تو مجھے پند کریا اپنے شوہر کو۔ تو اس نے کہا میں اپنے خاوند کو پند کرتی ہوں۔ آپ نے اس کو خاوند کے پاس بھیج دیا اور بنی متیم نے اس کو العن طعن کی۔

ام شریک : محمد بن سعد (داقدی موی بن محمد بن ابراہیم تبی) محمد بن ابراہیم تبی سے بیان کرتے ہیں کہ خاتون ام شریک کیے از بنی عامر بن لوی نے اپنی ذات کو رسول الله طالیم کی نذر کردیا آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا پھروہ شادی کئے بغیر بی فوت ہو گئی۔ محمد بن سعد (دکیع شریک جابر عم) علی بن حسین سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیم نے ام شریک دوسیہ سے شادی کی۔ بقول داقدی مارے نزدیک بیہ بات محقق ہے کہ وہ ازد قبیلہ کے دوس خاندان میں سے تھی۔ محمد بن سعد کے مطابق اس کا نام ہے۔ خزیہ بنت جابر بن حکیم

(یٹ بن سعد ' بشام بن محمر) از محمد کلبی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے بتایا ام شریک نے اپنی ذات کو رسول الله علیم کے لئے پیش کیا اور صالح عورت تھی۔

جمن کو پیغام نکاح دیا: ان خواتین میں سے جن کو پیغام دیا اور ان سے نکاح نہ ہوا۔ وہ حزہ بنت حارث بن مون بن ابی حارث مری ہے۔ اس کے والد نے کما' اس کو برص ہے۔ حالا تکہ برص نہ ختی' وہ والس کیا تو وہ برص میں جتلا ہو چکی ختی' اور بیہ شبیب' ابن برصاء شاعر کی والدہ ہے۔ سعید بن ابی عروب نے بھی قمادہ سے اس طرح بیان کیا ہے۔

حضرت عباس آپ کے رضاعی بھائی: آپ نے جبیہ بنت عباس بن عبدا لمعلب کو بھی نکاح کا پیام دیا ، پھر معلوم ہوا کہ حضرت عباس آپ کے رضاعی بھائی ہیں کہ ان کو ابولسب کی کنیر توسید نے دودھ پلایا تھا۔

ازواج مطمرات کی تمین اقسام: یہ آپ کی ازواج مطرات کا تذکرہ ہے اور یہ تین قتم پر منقیم بیر۔ (۱) جن کو گر سایا اور ان کو چھوڑ کر فوت ہوئے۔ یہ نو حرم بیں اور یہ آپ کی وفات کے بعد 'بالاجماع امت پر حرام بیں اور ان کی عدت ان کی موت تک ہے اور تممارے لئے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ طاہم کو افراد نہ یہ کہ تم آپ کی بیویوں ہے آپ کے بعد مجھی بھی نکاح کو ' بے شک یہ اللہ کے نزویک بواگناہ ہے۔ (۳۳/۵۳)

(۲) وہ بیویاں جن کو گھر آباد کیا اور ان کو طلاق دے دی۔ کیا ان کی عدت گزر جانے کے بعد 'ان سے فکل جائز ہے۔ اس میں دو مسلک ہیں۔ (۱) سابقہ عموم آبت کی دجہ سے نکاح بالکل ناجائز ہے۔ (۲) آبت تخیید (۳۳/۲۹) کی دجہ سے جائز ہے۔ اے نبی! پنی بیویوں سے کمہ دو 'اگر حمیس دنیا کی زندگی اور اس کی اور اس کی منظور ہے تو میں حمیس کچھ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اللہ منظور ہے تو میں حمیس کچھ دے کر اچھی طرح سے نک بختوں کے لئے بردا اجر تیار کیا ہے۔ (۲۹/ سول اللہ منظور ہے فراق اور طلاق کے بعد ان کو نکاح کرنا روا نہ ہو آتو دنیا اور آخرت میں سے آیک کو منخب کرنے میں اس کو کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ آپ کی طلاق غیرسے نکاح کو مباح نہیں کرتی تو ان کو گوئی مغاو نہ ہو گا اور بیہ قوی مسلک ہے۔ واللہ اعلم۔

(۳) جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا اور گھر بسانے سے قبل اس کو طلاق دے دی تو اس کو امتی سے گلح کرنا جائز ہے۔ اس تیسری نوع میں میرے علم کے مطابق کوئی نزاع نہیں۔ باتی رہی وہ خاتون جس کو آپ نے نکاح کا پیغام ارسال کیا اور نکاح نہ کیا تو اس کو امتی سے نکاح کرنا بلاوٹی جائز ہے۔ "محتاب مسلنص" میں ان مسائل سے متعلق آئندہ ایک باب منعقد ہوگا۔ انشاء اللہ۔

می علیہ السلام کی لونڈیوں کے بیان میں : نی علیہ السلام کی دو لونڈیاں تھیں۔

مخرت مارید : مارید بنت شمعون تبطیه کو اسکدرید کے حکمران جریج بن بینانے آپ کی خدمت میں مورد محفد ارسال کیا تعاد اس کے ہمراہ اس کی بمن شیرس کو بھی تحفد میں شامل کر دیا تعاد ابو لایم کا بیان ہے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ اس نے آپ کو چار لونڈیال تخفہ ارسال کی تھیں' واللہ اعلم۔ اور ایک خصی غلام' بابور نای' ایک خچر جس کو ''دلدل'' کہتے تھے' آپ نے اس تخفہ کو قبول فرمایا اور اپنی ذات کے لیے ماریہ کو مختص کرلیا۔ وہ مصر میں علاقہ ''ا نصنا'' کی بہتی '' حفن'' کی رہائش تھیں۔

امير معاوية في خراج معاف كرويا: حفرت امير معاويه في عمد حكومت مين اس بستى كا خراج حفرت ايرابيم بن محد مطهام پيدا خراج حفرت مارية كى تعظيم و تحريم كى خاطر معاف كرويا تحاكه ان كے بطن اطهر سے ايرابيم بن محد مطهام پيدا موت تھے۔

مابور ولدل ماریہ شیرس: ماریہ نمایت حسین و جمیل اور سفید فام تھیں۔ رسول اللہ طاہا کو پند تھیں اور آپ ان ہے محبت کرتے سے اور ان کی آپ کے ہاں قدر و منزلت تھی۔ خصوصاً معزت ابراہیم کی ولادت کے بعد۔ ان کی بمن شیریں کو آپ نے حضرت حسان بن طابتہ کو جبہ کر دیا تھا 'اس سے عبدالرحمان بن حسان پیدا ہوئے۔ مابور 'خصی غلام معریں اپنی عادت کے موافق حضرت ماریہ اور شیریں کے ہاں بلا اجازت آیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے حضرت ماریہ کے بارے نازیبا باتیں کیں۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ وہ خصی ہے۔ یہاں تک صورتحال واضح ہو گئی۔ (ان شاء اللہ تعالی ہم یہ عنقریب بیان کریں گے) فچریر رسول اللہ طابی موار ہوا کرتے سے۔ بظام واضح ہے کہ جنگ حنین میں آپ اس پر سوار سے واللہ اعلم۔ یہ نچر عرصہ دراز تک زندہ رہا 'معزت علی ہے عد خلافت میں ان کے پاس تھا 'بعد ازاں حضرت عبداللہ 'بن جعفرطیار کے پاس رہا اور اس قدر عمر رسیدہ ہو گیا تھا کہ جو کا دلیہ بطور چارہ اس کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔

ابو بکرین خزیمہ (ممیرین نیادین بیداللہ 'مغیان بن مینہ' بثیرین مهاجر' عبداللہ بن بریدہ بن خسب) بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ امیر قبط نے رسول اللہ طابیع کی خدمت میں دو لونڈیاں جو مبنیں تھیں اور ایک خجر کا تحفہ ارسال کیا۔ مدینہ میں خچر پر رسول اللہ طابیع سوار ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ طابیع نے ایک کنیزاپنے پاس رکھی لیے۔ اس سے ابراہیم پیدا ہوئے اور دو سری ہیہ کردی۔

واقدی عبدالله بن عبدالرحمان بن ابی معصد سے بیان کرتے ہیں کہ ماریہ قبطیہ حسین و جمیل سفید فلم اور گفتگریا لے بالوں والی تھیں۔ آپ ملہ ان کو پند کرتے تھے۔ آپ نے ماریہ اور ان کی بمن شیریں کو ام سلیم بنت ملحان کے مکان پر رکھا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی وہ مسلمان ہو گئیں۔ پھرماریہ کو جو نمایت شریف تھیں 'بطور کنیز اپنے گھر بسایا اور ان کو ''عالیہ'' مقام میں خطل کر دیا۔ اپنی اراضی میں جو بی نضیر کی اراضی میں سے آپ کے پاس تھی' حضرت ماریہ وہال موسم گرما میں کھور کے پھل کی کٹائی کے موسم میں مقیم تھیں۔ رسول الله ملایا وہال تشریف لے جایا کرتے تھے۔

مارید کی ہمثیرہ شیریں حضرت حمال بن ثابت کو بہد کردی۔ اس سے عبدالر جمان بن حمان پیدا ہوئے۔ ماریٹ کے بطن سے ابراہیم بن رسول اللہ پیدا ہوئے۔ ساتویں روز ان کا عقیقہ کیا۔ سرکے بال منڈا کران کے برابر چاندی فقراء و مساکین میں تقسیم کی اور بالوں کو زمین میں دفن کرنے کا ارشاد فرمایا اور اس کا نام ابراہیم رکھا۔ رسول اللہ طاخام کی کنیز سلمی وایہ مقی'اس نے اپنے خاوند ابورافع کو بتایا کہ اس نے بچہ کو جنم ویا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ابورافع نے رسول اللہ مٹاہیم کو خوشخبری سائی تو آپ نے اس کو ہار بہہ فرمایا۔ حضرت ماربیڑ سے بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ مٹاہیم کی ازواج مطسرات نے غیرت کھائی اور ان کو بیر گراں گزرا۔

بعول دار تعنی نیاد بن ابوب ثقه ہے اور اس میں وہ منفر ہے اس روایت کو امام ابن ماجہ نے (حین بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس از عرم ) از ابن عباس بیان کیا ہے اور یہ ایک دو سری سند ہے بھی مروی ہے۔
ہم --- ابن کیر --- نے «امهات الاولاد» کی خرید و فروخت کا مسئلہ ایک مستقل تعنیف میں بیان کیا ہے۔
اور اس میں اہل علم کے تمام اقوال بیان کئے ہیں۔ جن کا خلاصہ آٹھ اقوال ہیں اور ہرقول و مسلک کی دلیل و جمت بیان کی ہیں۔

اون کے پاس بن کیر (محہ بن اسحان ابراہیم بن محمر ابراہیم بن محہ بن علی بن ابی طالب محم ) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ام ابراہیم ماریہ کے بارے اس کے ابن عم مابور قبطی کی بابت چہ سیگوئیاں کیں جو ان کے پاس آیا جا تا ہوں اللہ مطابع اللہ مطابع اللہ مقابع اور حاضروہ چیز دیکھتا ہے جو غائب نہیں و کھیے سے استا تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا بالکل! بلکہ مشابد اور حاضروہ کچھ دیکھتا ہے جس کے دیکھتے سے غائب عاجن سکتا؟ تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا بالکل! بلکہ مشابد اور حاضروہ کچھ دیکھتا ہے جس کے دیکھتے سے غائب عاجن مور تا ہے۔ بیں تا تو ان ابور کو ان اور عضو تا س کے پاس آیا تو ''ابور'' کو ام ابراہیم کے پاس پایا میں نے تلوار ''میان' سے کھینچ کی تو وہ سمجھ گیا کہ میں اسے قل کرنا چاہتا ہوں تو وہ دو ڑ کر ایک مجبور پر چڑھ گیا گیراس نے خود کو گدی کے بل گرا دیا اور ٹائیس اوپر کو اٹھا دیں۔ دیکھا تو اس کا آلہ بول اور عضو تا سل کٹا ہوا ہے۔ وہ مردوں والی حالت سے قطعا محروم ہے۔ میں نے رسول اللہ طبیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ گوش مردوں والی حالت سے قطعا محروم ہے۔ میں نے رسول اللہ طبیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ گوش مردوں والی حالت سے قطعا محروم ہے۔ میں نے رسول اللہ طبیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ گوش مردوں والی حالت سے قطعا محروم ہے۔ میں نے رسول اللہ طبیع کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ گوش فرادیا۔

الم احمد ( یکی بن سعید ' سنیان ' حمد بن عربن علی بن ابی طالب) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! جب آپ جھے روانہ فرما رہ ہیں تو میں آپ کے تھم کی تغییل میں گرم لوہ کی طرح ہوں گا۔ کیا شاہد وہ ملاحظہ کر آ ہے جو غائب نہیں کر سکتا تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا شاہد وہ کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ امام احمد نے یہ حدیث مختصر بیان کی ہے۔ اور یہ سابق طویل حدیث (جو ہم نے ذکر کی ہے۔) کا اختصار ہے۔ اس کے راوی ثقد ہیں۔

طبرانی (محد بن عرو بن خالد حوانی عرو حوانی ابن لمید و بزید بن ابی صبیب اور عقیل زہری) حضرت الس سے میان کرتے ہیں کہ حضرت ماریٹ نے جب ابراہیم کو جنم ویا تو تربیب تھاکہ آپ کے ول میں کوئی شبہ پر جائے۔

یماں تک جرائیل آئے اور اے ابراہیم کے والد! کمہ کرالسلام علیم کماتو آپ کا وسوسہ دور ہو گیا۔

ابوقیم ' حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ روم کے رکیس مقوض نے شنرادی ماریہ تبطیہ اور اس کے ہمراہ نو فیز ابن عم کو رسول اللہ مظھیم کی خدمت میں تحفہ ارسال کیا۔ ایک روز رسول اللہ مظھیم اس کے ہمراہ نو فیز ابن عم کو رسول اللہ مظھیم اس کے ہمراہ نو فیز ابن عم کو رسول اللہ مظھیم اس کیا سے بھی اور رسول اللہ مظھیم فاموش ہو گئے۔ ان کی چھاتی میں دودہ نہ تھا 'چنانچہ ایک شیردار دنی خریدی جس سے بچہ خوراک ماصل کر آ' بھر اس غذا سے بچہ کا جم صحح ہو گیا۔ رنگ فکمر آیا اور خوبرد ہو گیا۔ وہ ایک روز بچ کو کندھے پہ بھائے رسول اللہ مظھیم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ مظھیم نے فرمایا اے عائشہ! تو کیسی مشابست بھائے رسول اللہ مظاہم کے فرمایا جسمانی ویل دیکھتی ہے تو میں نے عرض کیا' میں اور میرے علاوہ کوئی بھی مشابست نہیں پا آ۔ آپ نے فرمایا جسمانی ویل ودل بھی نہیں تو میں نے عرض کیا' میری زندگی کی ضم! بھیڑکا دودہ اس کی غذا ہے کہ اس کا جسم توانا ہو۔

بقول واقدی ماریی محرم ۵اه میں فوت ہوئیں۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں وفن کیا۔ مغفل بن غسان غلائی کا بھی کی قول ہے۔ اور بقول خلیفہ ابوعبیدہ یعقوب بن سفیان ۱۹ھ میں فوت ہوئیں۔ رحممااللہ۔

ریحانہ بنت زید تضیریہ یا قریظیہ م۔ اوھ: بقول واقدی کر بجانہ بنت زید کے ازئی تغیر اپنے خاندان میں شادی شدہ تھی۔ رسول اللہ طابیم نے اس کو "مال فے" میں سے اپنے لئے منتب فرمالیا تھا وہ ایک خوبرو خاتون تھی۔ آپ نے اس کے سامنے دعوت اسلام پیش کی تو اس نے بعودیت ترک کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ طابیم نے علیموہ مکان میں اس کی رہائش کا انتظام کر دیا اور اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اور ابن سعید کو بلایا اور اس کو صورت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا میری مال باپ آپ بر صدقے! وہ ان شاء اللہ اسلام قبول کر لے گی۔ چنانچہ وہ اس کے باس گئے اور تبلیخ کرنے لگا کہ اپنی توم کے وین کی پیردی نہ کر کتھے معلوم ہے کہ حیبی بن اخطب کی وجہ سے تم پر کیے مصائب ٹوٹے ہیں۔ اسلام قبول کر لے کر سول اللہ طابیم محابہ کرام میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے باؤں کی آب نے باؤں کرنے کا اسلام قبول کرنے کا اسلام قبول کرنے کی اسلام قبول کرنے کا اسلام قبول کرنے کی شارت و سینے آیا ہے۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے ریحانہ کے اسلام قبول کرنے کا مردہ سے تی سے سے سے سے مردہ سالا ور آپ ہوں۔ سے تا اسلام قبول کرنے کا مردہ سے تا ہوں کر مردہ دیا۔

محمد بن اسحاق کابیان ہے کہ رسول اللہ مظہیم بن قریظہ پر فتح یاب ہوئے تو ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ کو اپنے لئے مختص فرمالیا۔ وہ تاحیات آپ کی ملیت میں رہی۔ آپ نے اس کو دعوت اسلام پیش کی تھی۔۔۔ بعد ازال ۔۔۔ اس سے شادی کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ابن اسحاق نے گذشتہ واقعہ کی طرح روایت بیان کی ہے۔

واقدی (عبدالملک بن طیمان ایوب بن عبدالرحان بن ابی صدر) ایوب بن بشیرالمعاوی سے بیان کرتے ہیں کے رسول الله مائیظ نے ربیحاند کو ام منذر سلمی بنت قیس کے مکان پر منتقل کر دیا۔ وہال اس نے ایام جیش

بسر کے۔ بعد ازاں ام منذر نے رسول اللہ بالعظم کو صور تحال سے آگاہ کیا تو آپ ام منذر کے مکان پر تشریف لائے اور اس سے مخاطب ہوئے 'اگر پند ہو تو میں تہیں آزاد کر کے نکاح کرلوں' یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چاہو تو کنیز بن کر رہو' میں تم سے کنیز کا سا بر آؤ کروں گا۔ یہ سن کر اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابعظم! آپ کے بالی بطور کنیز رہنا میرے اور آپ کے سلتے مفید اور آسان ہے۔ چنانچہ وہ تاحیات آپ کے ملک میں ربی۔

واقدی 'ابن ابی ذئب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے حضرت ریحانہ گی بابت دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ ملھیلم کی کثیر تھی۔ آپ نے اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیا وہ اپنے خاندان میں باپردہ قیام پذیر تھی اور کما کرتی تھی کہ رسول اللہ ملھیلم کے بعد مجھے کوئی بے پردہ نہ دیکھے گا۔ واقدی کا بیان ہے کہ یہ صدیث مارے نزدیک زیادہ ضمیح اور ثابت ہے۔ قبل ازیں ریحانہ تھم کی بیوی تھی۔

واقدى (عاصم بن عبدالله بن عمم) عمر بن حكم سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طائع كم يحانه بنت زيد بن عمرو بن خناقہ کو آزاد کر دیا۔ وہ اپنے خاوند کی محبوب اور محترم بیوی تھی۔ اس نے کہا میں اس کے بعد سمس کی بیوی بننا نہیں چاہتی۔ وہ حسن و جمال سے بسرہ ور تھی۔ جب بنو قدینظله اسربنا لئے گئے تو سب اسر ر سول اللہ ماہیم کے روبرو بیش کئے گئے۔ حضرت ریحانہؓ کا بیان ہے کہ میں بھی ان اسپروں میں شامل تھی جو رسول الله مالية الم علي سلمنے بيش كئے گئے۔ آپ نے ميرے بارے تھم صادر فرمايا مجھے عليحدہ كرديا گيا۔ رسول الله طابيام كا جرمال غنيمت ميں پچھ مخصوص حصه ہو تا تھا۔ جب ميں باقي اسروں سے الگ كر دى گئي اور مجھے ام منذر کے مکان پر کی ایام کے لئے بھیج دیا یمال تک کہ بالغ مرد قیدیوں کو عدتیج کردیا اور اسیرعورتوں کو تقسیم كرديا- كررسول الله عليهم ميرے پاس تشريف لائے اور ميس نے شرم و حياك باعث آپ سے اجتناب كيا تو آپ نے مجھے سامنے بٹھا کر فرمایا اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پیند کر لے گی تو رسول اللہ مظامیم مجھے اپنی ذات کے لئے پیند کرلیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پیند كرتى ہوں جب ميں دائرہ اسلام ميں داخل ہو گئ تو رسول الله عليا نے مجھے آزاد كركے ميرے ساتھ نكاح كر لیا اور مجھے ۱۴ اوقیہ سے پچھ زائد مردیا جیسے آپ این ازواج کو دیا کرتے تھے اور ام منذر کے مکان میں رسول الله طابع نے میرے ساتھ شب بائی کی۔ اور باتی یوبوں کی طرح میرے لئے باری تقسیم فرمایا کرتے تھے اور میرے بردہ کا اہتمام کیا۔ رسول اللہ طابیم اس سے الفت و محبت سے پیش آتے اور جو چیز ماگئی آپ اسے وے دیتے۔ (اس صورت حال کو دیکھ کر) کسی نے کما آگر تو رسول اللہ الم کیا سے بی قریظه کی رہائی اور آزادی کا سوال کرتی تو رسول الله طایع ان کو آزاد فرها دیتے تو دہ جواب میں کہتی اسیر عورتوں کی تقسیم کے بعد وسول الله طائع في على علوت فرمائي اور بكفرت خلوت فرمايا كرتے تھے۔ وہ مسلسل آپ كى خدمت میں رہی۔ اور جبتہ الوداع سے واپسی کے بعد فوت ہوئی اور اس کو عقی میں دفن کیا اور اس سے شادی محرم اده میں کی تھی۔

این وهب (یونس بن بزید) زہری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع نے ریحانہ قرید الله کو بطور کنیز

رکھا پھر اس کو آزاد کر دیا اور وہ اپنے خاندان میں چلی گئی اور بقول ابوعبیدہ معمر بن مثنی کی رسول الله علیم کے شمعون قبیلہ بنی نضیر میں سے تھی اور بعض کا خیال ہے کہ وہ بنی قریظه میں سے تھی کہ رسول الله علیم کے پاس محدقہ کے نخلتان میں رہا کرتی تھیں۔ اور رسول الله علیم اس کے پاس بھی بھی تھولہ ۔۔۔ ووپسرکا آرام ۔۔۔ فرمایا کرتے تھے اور آپ نے اس کو شوال سمھ میں اسیر بنایا تھا۔

ابو بكربن الى خيثمه (احمد بن مقدام الهير سعيد) قناده سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله عليه كى ماريد اور ريحانه عبل ازيں عبدالحكم كى بيوى تقى جو اس كا پچازاد تھا اور رسول الله عليه كى دفات سے قبل فوت ہوئى۔

سم لونڈیاں: ابوعبیدہ معربن منی کابیان ہے کہ رسول اللہ بالید کی چار لونڈیاں تھیں ماریہ تبطیہ' ریحانہ قرنید' ایک اور حبین و جمیل کنیز تھی۔ ازواج مطرات نے اس سے کوئی تدبیری' ان کو اندیشہ تھا کہ وہ رسول اللہ مطابع پر ان سے غالب آجائے گی۔ اور ایک "نفیہ" لونڈی تھی جو ام المومنین حضرت زینبات نے آپ کو جبہ کی تھی۔

پائیکاف : ام المومنین حضرت صغید بنت حید کے بارے ام المومنین حضرت زینب نے کچھ نازیبا الفاظ کے تو رسول الله طابع نے ان سے ذوالح محرم اور صفر تین ماہ تعلق قطع رکھا اور رہے الدول جس ماہ میں آپ فوت ہوئے مصرت زینب سے رضامند ہوئے اور ان کے بال تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا جھے اپنی مسرت کا اندازہ نہیں کہ میں آپ کی رضا و خوشنووی کا کیا صلہ دول ' پھر انہوں نے آپ کو '' نفید'' اپنی مسرت کا اندازہ نہیں کہ میں آپ کی رضا و خوشنووی کا کیا صلہ دول ' پھر انہوں نے آپ کو '' نفید'' لونٹری بہد کی۔ سیف بن عمر (سعید بن عبداللہ' ابن ابی ملیک) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع ماریہ اور ریحانہ کو ایک بار' باری تقیم کرتے اور ایک بار ان سے ناغہ کرتے۔

ابولقیم نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ حضرت ریحانہ اس میں فوت ہوئیں۔ عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقیع میں وفن کیا۔ (وللہ الحمد)

نى عليد السلام كى اولاد كابيان : بلا اختلاف نى عليه السلام كى جمله اولاد حضرت خديجة سے پيدا مولى ، مارائيم كى جو ماريد تبطيد سے پيدا موك ،

قاسم مکہ میں جملہ اولاد سے پہلے فوت ہوئے: محربن سعد (ہشام بن کبی ابوء ابوسالی) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کا برا لوکا قاسم تھا کچر حضرت زینب کچر عبداللہ کا برا لوکا قاسم تھا کچر حضرت زینب کچر عبداللہ کا محرت ان عباس سے قاسم ملکہ میں پہلے حضرت ام ظاوم کو حضرت فاطمہ کا بحر اللہ کو کی اولاد میں سے قاسم ملکہ میں پہلے فوت ہوئ کے حورت نوعاص بن واکل سمی نے طعن ماراکہ اس کی نسل منقطع ہوگئ ہے۔ یہ لاولد اور اہتر ہے۔ تو اللہ تعالی نے سورہ کو ثر نازل فرمائی ۔۔۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحد ان مان مین میں آپ کے ہاں حضرت ماریہ کے بطن سے ابراہیم فوالح مصمی پیدا ہوئ اور اٹھارہ ماہ کی عمر میں فوت ہوئے۔

حضرت فاطمه من علی الله کا وووه بیا: ابوالفرج المعانی بن ذکریا جریری (عبد الباق بن نافع محمر بن ذکریا ، کتاب و سنت کی دوشنی میں تکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عباس بن بکار' محد بن زیاد اور فرات بن سائب' میمون بن مران) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فلد پیدا نہ موٹی تو اس اظہر نے ہی علیہ السلام کے صاحبرادے عبداللہ بن محمہ پیدا ہوئے۔ پھر ان کے ہاں دیر تک اولاد پیدا نہ ہوئی تو اس اثنا ہیں رسول اللہ مٹھیلم کس سے گفتگو فرما رہے سے اور عاص بن واکل سہی آپ کی طرف و کی رہا تھا کہ کسی نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عاص نے کما یہ "اہتر" ہے۔ (قریش کا دستور تھا کہ جب کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو تا بعد ازال دو سرا لڑکا دیر بعد پیدا ہو تا تو وہ اس مخص کو اہتر کہتے) پھر اللہ تعالی فی ان شاندہ کی ہو الابتر" نازل فرمائی یعنی تجھ سے بغض و عناد رکھنے والا' ہر خیرو برکت سے محروم ہے۔ پھر زینب' پھر رقیہ' پھر قاسم' پھر طیب' پھر مطیب پھرام کلثوم' پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہو تا تو اس کو پیدا ہو تا تو اس کو پیدا ہو تا تو اس کو مرضع اور دایہ کے بیرو کر دیتیں اور دھنرت فاطمہ گو خود دودھ پلایا۔

میٹم بن عدی (ہشام بن عوہ 'سعید بن سبب) سیب ہے بیان کرتے ہیں کہ نمی علیہ السلام کے دو بیٹے تھے طاہر اور طیب ایک کا نام عبد عش تھا اور دو سرے کا عبدالعزی 'اس روایت میں تکارت اور عجوبہ پن ہے۔ واللہ اعلم۔

محمد بن عائد' سعید بن عبدالعزیز سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ؓ کے بان قاسم' طبیب' طاہر' مطهر' زینب' رقید' فاطمہ اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ رضی اللہ عنهم۔

زبیر بن بکار' اپنے پچا مععب بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ہاں قاسم اور طاہر پیدا ہوئے۔ طاہر کو طیب بھی کہتے ہیں یہ بعد از بعثت پیدا ہوئے تھے بچپین میں ہی فوت ہو گئے۔ ان کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت فاطمہ' حضرت زینہ' حضرت رقیہ اور حضرت ام کلؤم چار لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ زبیر (ابراہیم بن منذر' ابن وهب' ابن لمیع) ابوالاسود سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ہاں قاسم'

طاهر' طبیب' عبدالله' زینب' رقیه' فاطمه اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ (رضی الله عنهم

محمد بن فضالہ ' بعض مشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ہاں قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے ' قاسم چلنے پھرنے کے قاتل ہو گیا تھا (بعد ازاں فوت ہوا) اور عبداللہ تو بالکل چھوٹا ہی فوت ہو گیا تھا۔

زیر بن بکار کابیان ہے کہ حضرت فدیجہ جابلی دور میں طاہرہ بنت خویلد کے نام سے معروف تھیں۔ نبی طیہ السلام سے ان کے بال قاسم پیدا ہوا یہ آپ کا پلوٹھا بیٹا تھا اور اس کے نام سے آپ کی کنیت ابوالقاسم علیہ السلام سے ان کے بال قاسم پیدا ہوا یہ آپ کا پلوٹھا بیٹا تھا اور اس کے نام سے آپ کی کنیت ابوالقاسم تھی۔ پھر حضرت زینب پیدا ہوئے اور بچپن میں بی اس ہوئے۔ پھر حضرت ام کلوٹر پھر حضرت فاطمہ پھر حضرت رقہ پیدا ہوئیں۔ اس ترتیب سے کے بعد فیگرے پیدا ہوئے۔ پھر مکہ میں قاسم سب سے اول فوت ہوئے، پھر عبداللہ فوت ہوئے۔ پھر ماریہ تبطیہ ابراہیم پیدا ہوئے جے مقوقس صاحب اسکندریہ نے بطور تحفہ ارسال کیا تھا، اس کے ہمراہ اس کی ہمشیرہ میں اور پچازاد مابور خصی تھا۔ رسول اللہ مابھیلم نے شیرین حسان بن ثابت کو جہہ کر دی' اس کے بطن سے پدالرجمان بن حسان بن ثابت کو جہہ کر دی' اس کے بطن سے پدالرجمان بن حسان بن ثابت کو جہہ کر دی' اس کے بطن سے پدالرجمان بن حسان بن حسان بن شابت کو جہہ کر دی' اس کے بطن سے پدالرجمان بن حسان بن حسان بن شابت کو جہہ کر دی' اس کے بطن سے پدالرجمان بن حسان بن حسان بن شابت کو جہہ کر دی' اس کے بطن سے پدالرجمان بن حسان ہن حسان بن حسان بن حسان بن حسان بن حسان بن حسان بن حسان ہن حس

ابو بحربن رقی کابیان ہے کہ طاہر اور طیب عبداللہ کے القاب ہیں۔ بعض کتے ہیں طیب اور مطیب توام پیدا ہوئے اس طرح طاہر اور مطمر جڑواں پیدا ہوئے۔ مفضل بن عسان امام احمد بن حنبل (عبدالرزاق) ابن جرج) مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ قاسم سات روز زندہ رہے۔

تعاقب : ابن غسان کابیان ہے کہ یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ وہ کا اہ زندہ رہے ' نیز حافظ ابولائیم نے بھی مجلم ہے نقل کیا ہے کہ قاسم پیدائش سے ساقیں دن فوت ہوئے۔ اور زہری کابیان ہے کہ وہ دو سال کی عمر میں فوت ہوئے اور بھول قادہ وہ اس قدر زندہ رہے کہ پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے۔ ہشام بن عودہ کا بیان ہے کہ عواقیوں نے طیب اور طاہر کا نام ساقط کر دیا ہے۔ وضع اہل العراق ذکر العیب الطاہر اور مشائخ کا قول ہے کہ ان کا نام عبدالعزی 'عبد مناف اور قاسم تھا اور لاکیوں کے نام رقید 'ام کلام ما اور فاطمہ ہے۔ ابن عساکر نے اس کو مشر کہنا ہی معروف ہے۔ ابن عساکر نے اس کو مشر کہنا ہی معروف مسلک ہے۔ ارزون عضرت زینبید کا نام بیان نہیں کیا عالم نکہ یہ ناگزیر ہے۔ واللہ اعلم۔

حضرت زینب : عبدالرزاق نے ابن جربج کی معرفت متعدد مشائخ سے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب اللہ مطابع کے حضرت زینب اللہ مطابع کی بری صاحبزادی تھیں اور حضرت فاطمہ اللہ جھوٹی اور رسول اللہ طابع کو سب سے بیاری تھیں۔ ابوالعاص بن رہیج نے حضرت زینب اسے شادی کی۔ اس سے علی اور امامہ اللہ ہوئے اور امامہ وہی بھی ہوئے ور امامہ وہی ہوئی ہوئے ور امامہ وہی ہوئے ور بھی اللہ اللہ مطابع مناز میں گود میں اٹھالیا کرتے تھے 'جب سجدہ ریز ہوتے تو فرش پر بھی دیتے اور جب کھرے ہوئے و فرش پر بھی دیتے اور جب کھرے ہوئے و گود میں اٹھالیت عالب یہ حضرت زینب کی وفات ۸ھ کے بعد کا واقعہ ہوگا۔ کویا وہ چھوٹی جب کھی واللہ اعلم۔ جیسا کہ واقدی فروہ اور عبداللہ بن ابی بحرین حرم وغیرہ کا بیان ہے۔

حضرت فاطمة کی وفات کے بعد حضرت علیؓ نے امامہؓ سے شادی کی۔

حماد بن سلمہ 'عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب نے جب مکہ سے ہجرت کی تو ھبار بن اسود نے مزاحمت کی اور آپ کو مسلسل اس کی تکلیف رہی یمال مزاحمت کی اور آپ ایک جنان پر گر پڑیں اور حمل ساقط ہو گیا اور آپ کو مسلسل اس کی تکلیف رہی یمال تک کہ وہ اسی مرض سے فوت ہو گئیں اور آپ کو شہیدہ شار کرتے ہیں۔ قادہ از عبداللہ بن ابی بحر بن حزم خلیفہ بن خیامہ وغیرہ کا بیان ہے کہ آپ المھ میں فوت ہو کیں 'نیز قادہ نے ابن حزم سے نقل کیا ہے کہ وہ کم سے تعازمیں فوت ہو کیں۔

حضرت رقیہ : عتبہ بن ابی لہب سے پہلے ان کا نکاح ہوا جیسا کہ ان کی ہمشرہ حضرت ام کلؤم کا عتبہ بن ابی لہب سے نکاح ہوا تھا پھر جب سورۃ تبت یدا ابی لہب النے نازل ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ ما پہلے سے بغض و عناد کی وجہ سے ان کو گھر بسانے سے قبل ہی طلاق دے دی تھی۔ پھر حضرت عثمان نے حضرت رقیہ سے شادی کی اور ان کے ہمراہ حبشہ کی طرف بھرت کر کے جلی گئیں۔ مشہور ہے کہ آپ حبشہ کی طرف پہلے مہا جر تھے ، پھر مکہ محرمہ واپس چلے آئے جیسا کہ ہم بیان کر پچے ہیں ، پھر مدینہ کی طرف بجرت کی۔ ان کے بہال عبداللہ بن عثمان بیدا ہوا ، وہ چھ سال کا ہوا تو مرغ نے اس کی آئے مول میں ٹھونگا مارا اور وہ فوت ہو گیا۔ پہلے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ تھی پھرانہوں نے ابو عمود کئیت رکھ لی۔

حضرت ام کلیوم : حضرت رقیہ جنگ بدر کے روز فوت ہو کیں۔ حضرت زید بن حارہ جب جنگ بدر کی فتح کی خوشخبری اور بشارت لے کر مدید آئے تو وہ ان کو وفن کر چکے تھے۔ رسول اللہ طابیم کے ارشاد گرامی کی وجہ سے حضرت عثمان مدید میں حضرت رقیہ کی تجارواری کے لئے مقیم رہے اور آپ نے عثمان کو ملی فنیمت سے حصہ دیا اور ان کو اجر کی بھی نوید سائی۔ جب رسول اللہ طابیم غزوہ بدر سے والیس مدید تشریف لے آئے تو حضرت ام کاؤم کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ اس لئے حضرت عثمان کو "ذو التورین" کستے ہیں۔ پھر حضرت ام کلؤم بھی شعبان اور میں فوت ہو گئیں اور ان کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی اور رسول اللہ طابیم نے فرمایا تھا اگر ہمارے پاس اور اگری ہوتی تو ہم عثمان کی زوجیت میں دے وسیت اور ایک روجیت میں دے وسیتے۔ اور ایک روایت میں ہے اگر ہماری وس لڑکیال ہو تیں تو ان سب کو کیے بعد دیکرے عثمان کی زوجیت میں دے رہیت میں دے وہا ہے۔

حضرت فاطمہ : ان سے حضرت علی نے صفر الے میں نکاح کیا۔ ان کی اولاد حضرت حسن معرت حسن اللہ سے معرت حسن اللہ سے میں بیان ہوا ہے۔۔۔ حضرت ام کلاؤم اور حضرت زینب۔ ام کلاؤم سے حضرت عمر نے اپنے عمد خلافت میں نکاح کیا۔ اور ان کی خوب تعظیم و تحریم کی اور رسول اللہ مطابیم ہی کے نسب میں ہونے کے باعث ان کو چالیس ہزار درہم مراد کیا اور ان کے بطن اطهر سے زید بن عمر بن خطاب پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کی شماوت کے بعد ویکرے شادی کی حضرت عمر کی شماوت کے بعد ویکرے شادی کی اور عبداللہ بن جعفر کی زوجیت میں اللہ کو بیاری ہوئیں۔ نیز عبداللہ بن جعفر نے زینب بنت علی وختر حضرت فاطمہ سے بھی شادی کی اور وہ بھی ان کی زوجیت میں ہی فوت ہوئیں ۔۔۔ ان سے علی زینبی پیدا ہوئے نادی کی

حضرت فاطمه کی تاریخ وفات: رسول الله ماییم کے چھ اہ بعد حضرت فاطمہ فرت ہوئیں۔ مشہور قول کے مطابق یہ بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ یہ امام زہری اور ابو جعفر باقر سے بھی منقول ہے۔ امام زہری اور ابو جعفر باقر سے بھی منقول ہے۔ اور ابوالز بیر سے ۲ ماہ بعد کی تاریخ بھی منقول ہے اور ابوالز بیر سے ۲ ماہ بعد بھی ذکور ہے اور حضرت ابو جریہ کا بیان ہے کہ وہ رسول الله مالی کی وفات کے بعد ۵ شب و روز زندہ رہیں اور عمرو بن دینار کا قول ہے کہ وہ رسول الله مالی کی وفات کے بعد آٹھ ماہ زندہ رہیں۔ نیز عبدالله بن حارث کا بھی یمی قول ہے۔ ایک روایت میں عمرو بن دینار سے چار ماہ بھی منقول ہیں۔

ا براہیم : ماریہ تبعیہ سے پیدا ہوئے۔ ذوالج ۸ھ میں ابن کمیعہ وغیرہ نے عبدالرحمان بن زیاد سے بیان کیا ہے کہ جب ابراہیم کا حمل برقرار ہوا تو جرائیل علیہ السلام نے آکر کما السلام علیک یا ابابراہیم! اللہ نے آپ کو ام ولد ماریہ سے ایک بچہ عنایت فرمایا ہے اور اس کا ابراہیم نام رکھنے کا امرکیا ہے۔ اللہ تعالی آپ کیلئے اس میں خیرو برکت کرے اور اس کو دنیا و آخرت میں آپ کی آٹھوں کی ٹھٹڈک بنائے۔

حافظ برار (محد بن مسكين عثان بن صالح ابن لحيد عقيل اور بزيد بن ابي حبيب زبرى) حضرت انس سيان ارتے بي كه جب ابراہيم بن محمر پيدا ہوئے تو آپ كے ول ميں كچھ وسوسه پيدا ہوا تو جراكيل "نے آكر كما

اے ابراہیم کے والد! السلام علیم۔

اسباط نے اساعیل بن عبدالرجمان سدی سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ ابراہیم بن محمد وفات کے وقت کتنی عمر کے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے (اپنے جسم سے) گہوارہ بحر دیا تھا اگر دہ زندہ رہتا تو نبی ہو تا' لیکن وہ زندہ کیسے رہتا کیونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔

امام احمد (عبدالر مان بن مدى سفيان سدى) حضرت انس بن مالك سے بيان كرتے ہيں كه أكر ابراہيم بن محمد أنده رستة تو وه "صديق ني" بوت ابوعبيدالله بن منده (محمد بن سعد اور محمد بن ابرائيم ، محمد بن عثان عبى مخب مجاب ابوعامر اسدى سفيان سدى) حضرت انس سے روايت كرتے ہيں كه ابراہيم بن محمد سلايام ١٦ ماه كى عمر ميں فوت بوئ تو رسول الله ملايام نے فرمايا اس كو مقع ميں دفن كرد اس كو دوده پلانے والى --- جنت ميں حسب ده ابنى مدت رضاعت جنت ميں يورى كرے گا۔

ابو معلی (ابو خیشر 'اسائیل بن ابرائیم' ابوب' عرد بن سعید) حضرت انس اسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی فخص کو نبی علیہ السلام سے زیادہ اپنے اٹل و عیال پر رخم کرنے والا نہیں پایا۔ ابرائیم کا ''عوالی مدینہ'' میں شیر خوارگی کا انظام کیا گیا تھا۔ آپ کے ہمراہ ہم بھی جاتے۔ آپ ایک دھو کیں والے مکان میں تشریف لے جاتے کہ دایہ کا شوہر لوہار تھا پھر آپ اس کو گود میں لیتے اور چوشتے پھرواپس چلے آئے۔ عمرو کا بیان ہے کہ جب ابرائیم فوت ہوا تو رسول اللہ مطبیع نے فرمایا ابرائیم میرالخت جگرہے۔ وہ شیر خوارگ کے ایام میں فوت ہوا ہے 'اس کی دو دایہ ہیں جو جنت میں اس کی مدت رضاعت کی حکیل کریں گی۔

جریر اور ابو عوانہ (اعمش مسلم بن صبیح ابوالعنی) حضرت براء سے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن رسول اللہ مظیم اللہ ع مظیم ۱۹ ماہ کی عمر میں فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا اس کو '' مقیع'' میں وفن کرو۔ جنت میں اس کی والیہ ہے۔ امام احمد نے اس روایت کو از عامر از براء بیان کا ہے اور سفیان ثوری نے بھی (از فراس از شعی از براء بن عازب) اس طرح بیان کیا ہے۔ نیز توری نے از ابواسحاق از براع بھی بیان کیا ہے۔

ابن عساکرنے بہ سند عمّاب بن محمد بن شوذب از عبدالله بن ابی اوفی بیان کیا ہے کہ ابراہیم فوت ہوئے تو رسول الله مالیم نے فرمایا کہ اس کی باتی ماندہ مدت رضاعت جنت میں پوری ہوگی۔

ابو علی موصلی (زکریا بن بینی داسطی، شم) اساعیل سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوئی سے بوچھا
یا ان سے کسی نے سوال کیا ابراہیم کے بارے تو میں نے جواب سنا کہ وہ بجپن میں فوت ہوئے اگر نبی علیہ
السلام کے بعد اللہ کو نبی ہوتا منظور ہو تا تو وہ زندہ رہتا۔ ابن عساکر (احمد بن محمد بن سعید الحافظ، عبید بن ابراہیم
بعنی، حن بن ابی عبداللہ فراء، صعب بن سلام، ابوحرہ شال، ابوجعفر محمد بن علی) حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان
کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی ہو تا۔ ابن عساکر (محمد بن اساعیل بن سمو،
محمد بن حن اسدی، ابوشیہ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے
فرمایا اسے کفن میں مت لیشویماں تک کہ میں اس کو دکھے لوں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور اس پر جھک کر
فرمایا اسے کفن میں مت لیشویماں تک کہ میں اس کو دکھے لوں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور اس پر جھک کر

امام ابن کیر فرماتے ہیں یہ ابوشیہ ہے اس کی روایت پر تعامل نہیں۔ ابن عساکر (سلم بن ظالد انجی' ابن فیم' شمر بن حو جب) اساء بنت بزید بن سکن سے بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم فوت ہوا تو رسول الله مظاہیم روئے اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کما آپ علم اللی کے زیادہ اہل اور حقد ار بیں اور آبدیدہ ہیں تو آپ نے فرمایا آئسیں افکبار ہیں' ول غمناک ہے اور ہم وہ بات نہیں کہتے جو خدا کو بیند ہو۔ اگر یہ موت کا سچا وعدد اور باہمی محشر جمع ہونا اور پس ماندہ' پہلے کے آباع نہ ہو آتو اے ابراہیم! ہم اس سے بھی زیادہ تھے پر عمکین ہوتے اور اے ابراہیم! ہم تیری وجہ سے عمکین ہیں۔

آپ سے نماز جنازہ پڑھائی: امام احمد (اسود بن عام اسرائل علی بار شعبی) براء سے بیان کرتے ہیں کہ ایراہیم سولہ ماہ کی عمر میں فوت ہوا اور خود نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا کہ جنت میں اس کی ولیہ ہے جو مدت رضاعت کی سکیل کرے گی اور وہ صدیق کے مرتبہ پر فائز ہے۔ شعبی سے حکم بن عیینه بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔

ابو معلی (قواریری اساعیل بن ابی خالد) این ابی اونی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیط نے اپنے لخت مگر ابراہیم کی نماز جنازہ پڑھائی میں بھی مقتذی تھا اور آپ نے چار تحبیریں کہیں۔

یونس بن بکیر (محد بن اسحاق محد بن طحه بن بزید بن رکانه) سے بیان کرتے ہیں که ابراہیم اٹھارہ ماہ کی عمر میں افرت ہوئے اور نماز جنازہ نہیں بڑھی گئی۔

ابن عساکر (اسحاق بن محر فروی عیدی بن عبدالله بن محربن علی بن ابی طالب عبدالله بن محر) حضرت علی این عبدالله بن محرات با محروث بی والده مارید سی بی این کرتے بیں کہ جب ابراہیم بن محرو فوت ہوئے تو رسول الله طابیم نے حضرت علی کو اس کی والده مارید البید کے پاس بھیجا وہ مشریہ (مقام رضاعت) اور عالیہ میں مقیم تقی۔ حضرت علی نے اس کو جامہ دان اور تعلیم بی محما اور محو رہ پر سوار ہو کر اس کو سامنے رکھ لیا اور رسول الله طابیم کی خدمت میں لے آئے۔

اب نے اس کو عسل دیا کفن بی بنایا اور اس کا جنازہ لوگوں کے ہمراہ لائے اور اس زفاق اور کوچہ میں دفن کیا جو محد بن زید کے مکان کے متصل تھا قبر میں حضرت علی اترے اور اس کو ہموار اور درست کیا اس میں نفش اوکھ کر باہر آئے اور دفن کر کے قبر پر پانی کا چھڑ کاؤ کیا اور رسول الله طابیم نے اس کی قبر میں ہاتھ ڈال کر کہا اس الله علیہ اور آپ کے آس پاس جو مسلمان تھے وہ بھی رو پڑے۔

میل تک کہ رونے کی آواز بلند ہو گئی پھر آپ نے فرمایا 'آئکھوں میں غم ہے دل میں غم ہے۔ لب پر مسلمان منے مور بی میں خم ہے۔ لب پر مسلمان عضر میں غم ہے۔ دل میں غم ہے۔ لب پر مسلمان علیہ کے آپ اور اے ابراہیم! ہم تجھ پر غمناک ہیں۔

واقدی کا بیان ہے کہ ابراہیم بن رسول اللہ طاہام بروز منگل ۱۰ رہے الاول ۱۰ھ میں افحارہ ماہ کی عمر میں افحادہ باہ است ہوئے۔ بنی مازن بن نجار کے محلّہ میں ام برزہ بنت منذر کے مکان پر اور مقیح میں وفن ہوئے۔ امام مین کیر فرماتے ہیں کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ ابراہیم کی وفات کے روز سورج گمنا گیا تو لوگوں نے ما ابراہیم کی وفات کے باعث سورج گمنایا ہے تو رسول اللہ طاہیم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ سورج ارجاند اللہ تعالی کی آیات میں سے دو علامات ہیں یہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے نہیں گمناتے۔

## نی علیہ السلام کے غلاموں کابیان

حافظ ابن عساکر نے جو ذکر کیا ہے 'ہم اسے معمولی کی بیشی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وباللہ المستعان۔

(۱) حضرت اسلمہ بن زید بن حاری ابو زید کلبی : ان کی کئیت ابو زید اور ابو محمد بھی بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ طابی کے غلام اور مولائے رسول کے بیٹے ' محبوب اور محبوب کے بیٹے۔ ان کی والدہ ام ایمن ہے ' مساۃ برکت۔ یہ رسول اللہ طابی کی کم سی میں وابد کھالیا تھیں اور آپ کی بعثت کے بعد اولین ایمان لانے والوں میں سے تھیں۔ رسول اللہ طابی می کم سی میں وابد کھالیا تھیں اور آپ کی بعثت کے بعد اولین ایمان لانے والوں میں سے تھیں۔ رسول اللہ طابی میں امیر ایمان کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں امیر جیش مقرر کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر ۱۸ یا ۱۹ سال تھی' اس عظیم لشکر کی امارت کے دوران شہید ہوئے جس میں حضرت ابو بکر صدیق والح بھی شامل تھے کیو کہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ طابی معیف قول کے مطابق ۔۔۔ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ طابی نے نماز کی امامت کے لئے نامزد فرما دیا تھا۔

جب رسول الله طابیع کا وصال ہوا اور اسامہ کالشکر "جرف" میں فروکش تھا (جیساکہ بیان ہو چکاہے) تو حضرت ابو برائے نے دوشرت اسامہ ہے ، حضرت عمر کو مشغیٰ کروالیا کہ ان کی رائے کی روشی میں فیصلہ کر سکیں چنانچہ حضرت اسامہ نے نے حضرت عمر کو مدینہ میں رہنے کی اجازت وے دی۔ صحابہ کی شکرار اور نداکرات کے بعد داللہ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا۔ ہر ایک کے اعتراض کو رو فرما کر کہتے تھے واللہ! میں اس علم کو نہ کھولوں گاجس کو رسول اللہ مالیم نے باندھا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر روانہ ہو کر علاقہ شام کے حدود "بلقاء" میں فروکش ہو گیا۔ جمال حضرت زیر بن حارث مضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے۔ پھر اس نے اس علاقہ بر حملہ کیا مال غنیمت جمع کیا وشنوں کو اسیر بنایا ، صحیح سالم اور فتح و نصرت سے جمع کیا وشنوں کو اسیر بنایا ، صحیح سالم اور فتح و نصرت سے جمع کیا دھنوت اسامہ سے جب بھی ملتے تو ان کو کہتے اے امیر اللہ علیم!

نکتہ چینی : رسول اللہ مطبیع نے جب حضرت اسامہ کو امیر جیش نامزد کیا تو بعض نے حضرت اسامہ کی امارت پر اعتراض کیا تو رسول اللہ مطبیع نے خطاب میں فرمایا اگر تم نے اس کی امارت پر نکتہ چینی کی ہے ''تو کوئی عجب بات نہیں'' تم اس کے باپ کی امارت پر قبل ازیں نکتہ چینی کر چکے ہو۔ واللہ! وہ امارت کا المل ہے اور وہ مجھے زید کے بعد سب سے محبوب ہے اور بیہ صحیح بخاری میں (مول بن عقبہ از سالم از ابیہ) فہ کور ہے۔ نیز صحیح بخاری میں حضرت اسامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطبیع مجھے اور حسن کو گود میں لے کر فرماتے' اللی! میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب بنا اور شعبی نے حضرت عائشہ سے اس کو اسامہ ہے کہ میں نے رسول اللہ مطبیع سے اس کو اسامہ ہے۔ میں کے رسول سے محبت ہے اس کو اسامہ ہے کہ میں نے رسول اللہ مطبیع سے اس کو اسامہ ہے کہ میں نے رسول سے محبت ہے اس کو اسامہ ہے۔ محبت کرنا جا ہے۔

حبدالرزاق (معرا زہری) مرہ) حعرت اسامہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابعام نے فزوہ بدر سے قلل کھے گدھے پر اپنے کی سوار کیا جب سعد بن عبادہ کی عبادت اور مزاج پری کے لئے گئے۔ میں --- المام ابن کثیر--- کتا ہوں کہ رسول اللہ طابعام نے اس طرح عرفات سے والیس کے وقت بھی مزولفہ تک معرت اسامہ کو اپنی سواری پر ردیف بنایا تھا۔ (جیسا کہ ججنہ الوواع میں بیان ہو چکا ہے)

معزت علی کے ہمراہ جنگ میں شرکت سے معذرت: متعدد مورضین کابیان ہے کہ وہ حفرت اللہ علی کے ہمراہ بنگ میں شرکت سے معذرت پیش کی کہ جب اس نے ایک "کو کا ایک میں شریک نہیں ہوئے اور یہ معذرت پیش کی کہ جب اس نے ایک "کلمہ کو" کو گئی کر دیا تھا تو رسول اللہ طاحلا نے فرمایا تھا کہ قیامت کے روز کل اللہ اللہ اللہ اور کلمہ توحید کے بالمقائل تیرا کون مای و ناصر ہوگا۔ کیا تو نے اس کو کلمہ توحید کنے کے بعد منہ تین کر دیا؟ الح نے نیز ان کے بیشتر فضائل المحادیث میں بیان کے گئے ہیں۔

حعرت اسامہ شب رنگ ساہ فام 'چپی ناک 'شیریں کلام 'فصیح زبان اور ربانی عالم ہے۔ ان کے باپ معرت زیر بھی انہی اوصاف سے موصوف سے گروہ سفید فام سے۔ اس لئے بعض نادان لوگوں نے ان کے بعض خرت زیر بھی انہی اوصاف سے موصوف سے گروہ سفید فام سے۔ اس لئے بعض نادان لوگوں نے ان کے بارے نکتہ چینی کی۔ ایک دفعہ باپ بیٹا دونوں چادر اوڑھے سو رہے سے اور ان کے قدم کھلے سے معرت اسامہ کے ساہ اور زید کے سفید' ان کے پاس سے مجرز مدلجی گزرے تو ان کو و کھ کر کھا' واہ! سمان اللہ علیم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ رسول اللہ علیم اللہ علیم میں کہ بات تشریف لائے' آپ کے رخ انور کی شکنیں روش تھیں۔ آپ نے حضرت عائش کو اللہ علیم کہ کہا کہ معلوم نہیں کہ مجرز قائف نے ابھی ابھی زید اور اسامہ باپ اور بیٹا کو دیکھ کر کھا کہ فیڈم آیک دو سرے سے مشابہ ہیں۔

میں وجہ ہے کہ الم شافعی اور الم احمد ایسے فقہا محدثین نے اس حدیث سے قائف کے تھم کو بحال مرکبے اور اس پر مسرت کے اظہار کی حثیت سے انسب کے وہم و اختلاط کے موقعہ پر عمل کرنے کا استغباط کیا ہے 'جیسا کہ یہ مسئلہ اپنے مقام پر محقق ہے۔

و وفات : ابوعمر مورخ نے حضرت اسامہ کی وفات کو ۵۳ھ میں صحیح قرار دیا ہے اور بعض نے سن اللہ معلام میں میں ان کیا ہے اور بعض کا بیان ہے کہ وہ شمارت عثمان ۵۳ھ سے قبل فوت ہوئے۔ والله اللہ معمل ستہ میں ان کی روایات ندکور ہیں۔

اسم ابو رافع قبطی: بعض ان کانام ابراہیم یا ثابت یا هرمزبتاتے ہیں۔ غزوہ بدر سے قبل مسلمان علی مسلمان میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ وہ اپنے سادات آل عباس کے ہمراہ مکہ میں مقیم تھے۔ وہ تیربنایا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كرتے تھے۔ جب غزوہ بدركي فتح كى بشارت كمديس آئى تو خبيث ابولىب كے ہمراہ اس كا قصد مشهور ہے جي

کہ عمبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔ بعد ازیں انہوں نے ہجرت کی۔ غزوہُ احد اور اس کے مابعد غزوات میں شریک ہوئے۔ وہ کاتب اور محرر تھے 'کوفہ میں حضرت علیؓ کے لئے کتابت کا عمل سرانجام دیا۔ مغمل بھا

غسان غلالی کے قول کے مطابق۔ اور عمد فاروقی میں فقومات مصرمیں شامل ہوئے۔

ابورافع کی بیوی : پہلے یہ حفرت عباس کے غلام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ المالا کو بہہ کردیا اور آپ

نے آزاد کر کے' اپنی لونڈی سلنی سے نکاح کر دیا اور سلنی کے بطن سے ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ وہ سفر میں رسول الله مطهام کے سامان کے محافظ ہوتے تھے۔

امام احمد (محد بن جعفراور بنز شعبه علم ابن الى راح) ابورافع سے بیان کرتے ہیں که رسول الله ماللم ك

کسی مخزوی کو صد قات کی وصولی کے لئے 'خرر کیا۔ اس نے ابورافع کو کماکہ میرے ہمراہ چلے چلو کہ متہیں مجی کچھ میسر ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ طابیا سے پوجھے بغیر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ انہوں ف رسول الله عليهم سے بوجھا تو رسول الله عليهم نے فرمايا صدقه جارے لئے حلال نسيں ور قوم كاغلام بمي النا

میں شار ہو تا ہے۔ (اس روایت کو ثوری نے محمد بن عبد الرحمان بن ابی لیل کی معرفت تھم سے بیان کیا ہے۔

سانب کا واقعہ : مند ابو - علی میں ابورافع ہے منقول ہے کہ خیبر میں قیام کے دوران سخت سردی م موسم تھا۔ رسول اللہ مالیلم نے فرمایا جس کے پاس لحاف ہے وہ اس محض کو لحاف دے دے جس کے پاس

نسیں ہے۔ ابورافع کا بیان ہے کہ مجھے لحاف میسرنہ ہوا تو میں رسول الله مالکا کے پاس آیا ' آپ نے مجھے م

لحاف ڈال دیا' صبح تک ہم سوئے رہے۔ اٹھے تو رسول اللہ ماہایا نے اپنے پاؤں کے پاس سانپ دیکھا تو فرمایا اے ابورافع! اسے مار دو ' مار دو۔ اس کی روایت کتب حدیث میں ایک جماعت سے مروی ہے۔ حضرت

ابورافع حضرت علی کے دور خلافت میں فوت ہوئے۔

(۳) انسه بن زیادہ بن مشرح یا ابو مسرح: جبل سراۃ کے مولدین میں سے ہے مهاجر ہے۔ عروہ

زہری' موک بن عقبہ' محمد بن اسحاق اور امام بخاری وغیرہ کے مطابق وہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ مور خیری

کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیم جب سمی مقام پر تشریف فرما ہوتے تو وہ رسول اللہ علیم کی وربانی کے فرائف م

ا بني كتاب ميس خليفه بن خياط (على بن محمه' عبد العزيز بن اني ثابت' داؤد بن حصين' عكرمه) حصرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ انسہ غلام رسول اللہ ملاہیم غزوہ بدر میں شمید ہوا۔ واقدی کا بیان ہے کہ یہ بات ہمارے نزدیک پایہ ثبوت کو نسیں پہنچی۔ (اور میں نے دیکھا ہے کہ الل علم ان کی غزوہ احد میں شمولیت بھی

البت كرتے ہيں) اور وہ دير تك زندہ رہے اور حضرت ابوبكر كے عمد خلافت ميں فوت ہوئے۔

(م) ایمن بن عبید بن زید حبش : ابن منده نے اس کانب عوف بن خزرج تک بیان کیا ہے ج

محل نظرہے۔ یہ ام ایمن برکت کا بیٹا ہے اور اسامہ بن زید کا ماں جایا بھائی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ نی علیہ السلام کے وضو کا اجتمام کرتا تھا اور غزوہ حنین میں ثابت قدم رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایمن اور اس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے رفتاء کے بارے فمن کان پرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعباده ربه احدا (۱۱۰/ ۱۸) آیت نازل بوئی۔

عجابد کی منقطع روابیت: امام شافعی کا بیان ہے کہ ایمن غزوہ حنین میں شہید ہوئے نیز مجابد کی منقطع روابیت بنین وہ روابیت جو (ثری منصور 'عبد 'عطاء) ایمن حبثی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظاملے نے صرف مجن اور وهال کی چوری میں چور کا ہاتھ قطع کیا۔ اس زمانے میں وهال کی قیت ایک دینار تھی۔ مجم صحابہ میں 'ابوالقاسم بغوی (ہارون بن عبدالله 'اسود بن عامر 'حن بن صالح 'منصور 'حم 'عبد ادر صطاع) ایمن سے 'نی علیہ السلام سے اسی طرح روابیت بیان کرتے ہیں۔ اس سند کا تقاضا ہے کہ وہ رسول الله طاع المجم بعد فوت ہوئے ہوں بشرطیکہ حدیث میں تدلیس نہ ہو اور یہ بھی امکان ہے کہ اس سے مراد کوئی دو سرا ایمن ہو۔ ابن اسحاق وغیرہ جمہور نے ان کو شہدائے حنین میں شار کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ حجاج بن ایمن کا ایمن عرام کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ حجاج بن ایمن کا ایمن عرام کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ حجاج بن ایمن کا ابن عرام کے ساتھ آیک مشہور واقعہ ہے۔

(۵) باقام : باذام كا تذكره طمان كے ترجمه و تعارف ميں بيان بو گا۔

(٢) توبال من بحدویا ابن جحد ابو عبدالله: بعض ان کی کنیت ابوعبدالکریم یا ابوعبدالرمان بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کمہ اور بمن کے ابین "سراة" مقام کے باشندوں بیں سے ہیں۔ بعض کتے ہیں بمن سعد کے حمیر قبیلہ بیں سے۔ بعض کتے ہیں اور بعض ندج کے قبیلہ تکم بن سعد الشیرہ سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ جانی دور بیں اسیرہوئے۔ ان کو رسول الله شاہیم نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اور افقیار دیا چاہے تو وہ اپنی قوم میں واپس چلا جائے اور چاہے تو یمال مقیم رہے۔ وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ چتانچہ وہ رسول الله شاہیم کی وفات تک سفرو حضر میں چتانچہ وہ رسول الله شاہیم کی وفات تک سفرو حضر میں آپ کی خدمت میں رہے۔ حضرت عظر کے عمد خلافت میں فقومات مصر میں شامل ہے۔ بعد ازاں محص میں میں خومت میں دوات سم میں میں وفات سم میں میں وفات سم میں میں فوت ہو نے۔ گر جمع میں ہی فوت ہونا صحیح ہے۔ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اور بعض کتے ہیں کہ وہ مصر میں فوت ہوئے۔ گر جمع میں ہی فوت ہونا صحیح ہے۔ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اور بعض کتے ہیں کہ وہ مصر میں فوت ہوئے۔ گر جمع میں ہی فوت ہونا صحیح ہے۔ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اور بعض کتے ہیں کہ وہ مصر میں فوت ہوئے۔ گر جمع میں ہی فوت ہونا صحیح ہے۔ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اور بعض کے بیان کیا ہے والله اعلم۔

اوب المفرد میں امام بخاری نے ان کی روایت نقل کی ہے اور امام مسلم سے صحیح میں نیز سنن اربعہ میں بھی ان کی روایت مذکور ہے۔

محفوظ کرلیا ہے؟ بعد ازاں رسول الله طاکیا نے حنین 'اپنے چھا حضرت عباس کو ہد کردیا اور انہوں نے حنین کو آزاد کردیا۔ رضی الله عنما۔

(٨) وكوان : ان كاذكر تعارف معان ك مالات مي بيان بو كا-

(٩) رافع یا ابورافع ابوا تھی کنیت سے بھی معروف ہے: ابو برین ابی فیٹم کا بیان ہے کہ وہ ابوا لیمد سعید بن عاص اکبر کا فلام تھا۔ اس کے بیٹے اس کے وارث ہوئ ان بیں سے تین نے اپنا حصد آزاد کر دیا۔ وہ ان کے ہمراہ جنگ برر بیں شامل ہوا 'وہ تینوں کام آگئے پھراس نے اپنے آ قاسعید کی اولاو کے جملہ حصص کو خرید لیا ماسوائے خالد بن سعید کے حصد کے۔ اور خالد بن سعید نے اپنا حصد رسول الله طابع کو جملہ حصص کو خرید لیا ماسوائے خالد بن سعید کے حصد کے۔ اور خالد بن سعید نے اپنا حصد رسول الله طابع کا خلام بہد کر دیا۔ آپ نے ہم قبول کر کے ان کو آزاد کر دیا اور وہ کما کرتے تھے کہ بیس رسول الله طابع کا خلام ہوں۔ بعد ازاں بنی سعید بھی ان کو اس طرح کما کرتے تھے۔

(\*) رباح اسوو: نبی علیه السلام کے بال باریابی کا اذن وہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول الله طاہیم کے پاس باریابی کا اذن وہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول الله طاہیم کے پاس بالاخانہ میں بالاخانہ میں آنے کا اذن حضرت عمر کو دیا تھا، جب آپ ازواج مطمرات سے "ایلاء" کرکے بالاخانہ میں علیمدہ ہو گئے تھے۔ حدیث (عکرمہ بن عمار از ساک بن دلید از ابن عباس از عمر) میں ان کا نام اس طرح بھراحت آیا ہے۔ امام احمد (و کیع، عکرمہ بن عمار ایاس بن سلمہ بن الوع) حضرت سلمہ بن اکوع سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک غلام کا نام رباح تھا۔

(۱۱) رو منقع تعلام رسول الندم : مععب بن عبدالله زبیری اور ابوبکر بن ابی خیم نے ان کو "موالی رسول الله طاقی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ملطح کے عمد خلافت میں ان کا بیٹا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا اور ان کا بیان ہے کہ بید للولد تھا۔

مکتوب عمر رمایطید : امام ابن کیر کابیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رمیطید "غلامان رسول" کا خوب دھیان کرتے ہے۔ ان کو تلاش کرکے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے 'انہوں نے اپنے دور خلافت میں "ابو بکر بن حزم" عالم مدینہ اور نگانہ روزگار کو کمتوب تحریر کیا کہ دہ غلامان رسول 'مرد و زن اور خدام کو تلاش کرے۔ (رواہ الواقدی) ابو عمر نے اس کو مختصر بیان کرکے کما ہے کہ جھے اس کی روایت کا علم نہیں "اسد الغابہ" میں ابن اثیری نے اس کو بیان کیا ہے۔

(۱۲) زید بن حارث کلبی: جمادی ۸ه میں "غزوہ مونة" کے دوران ان کی شمادت کے بیان میں ان کے حالت ذکر کر چکے ہیں۔ وہ لشکر کے اولین امیر تھ، پھر حضرت جعفر اور پھر حضرت عبدالله بن رواحہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول الله ماليم نے زيد کو جس سريہ میں بھی روانہ کيا، امير بی نامزد کيا آگر وہ زندہ رہتا تو رسول الله ماليم اس کو خليفہ نامزد کرتے، رواہ احمہ۔

(سا) زید ابولیار : "مجم صحاب" میں ابوالقاسم بنوی نے بیان کیا ہے کہ وہ مدید میں قیام پذیر سے اور

يرت النبي ملجيل

ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے۔ محمد بن علی جو زجانی (ابو سلمہ تبوذگ نفس بن عرطائی ابو عربن مرہ ' بلال بن بیار بن زید غلام رسول اللہ ' بیار) زید ابویبار سے بیان کرتے ہیں کہ انبول نے رسول اللہ ' سے سنا کہ جو فضی (استخفر اللہ الذی لا الله الا هو الحیل القیوم واتوب الیه) کا وظیفہ کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا خواہ وہ میدان جنگ سے قرار ہوا ہو۔ الم ابوداؤد نے بھی اس روایت کو ابوسلمہ سے بیان کیا ہے اور الم مرف ای شرقی نے الم بغاری از ابوسلمہ موسیٰ بن اساعیل بیان کرکے اس مدیث کو غریب کما ہے کہ ہم صرف ای سند سے اس مدیث کو غریب کما ہے کہ ہم صرف ای سند سے اس مدیث کو جائے ہیں۔

(۱۲) سفینہ ابوعبد الرحمان محران: ان کی کنیت ابوا بھڑی ہمی ہے۔ اور نام مران یا حبس یا احمریا رومان ہے۔ رسول اللہ طابع نے ایک واقعہ کے باعث ان کو سفینہ کا لقب دیا۔ (جو ہم ابھی بیان کریں گے) جو ان کے نام پر غالب آئیا۔ (اور وہ ای سے معروف ہو گئے) یہ ام سلم کے غلام تھے۔ ام سلم نے ان کو آدیات رسول اللہ کی خدمت گزاری کے ساتھ مشروط آزاد کیا تھا۔ انہوں نے یہ شرط قبول کرتے ہوئے کہا اگر آپ یہ شرط عائد نہ بھی کرتیں تو میں پھر بھی آپ مائیلم سے جدانہ ہو آ۔ (یہ حدیث سنن میں ہے)

یہ مولد بن عرب میں سے ہیں۔ دراصل "ابناء فارس" میں سے ہیں سفینہ بن یا تھ۔ امام احمد (ابوا لنفر عرب بین بات عبی کوئی سعید بن جمان) سفینہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیلا نے فرایا کہ میری امت میں فلافت ہیں برس ہوگی بعد ازاں ملوکیت ہوگی۔ پھر جھے سفینہ نے کما حضرت ابو پکڑ" حضرت علیٰ کی مدت خلافت شار کر۔ پھر اس نے کما ہم نے شار کیا تو ۔۔۔ قرباً ۔۔۔ ہیں سال عمان اور حضرت علیٰ کی مدت خلافت شار کر۔ پھر اس نے کما ہم نے شار کیا تو ۔۔۔ قرباً ۔۔۔ ہیں سال حضرۃ کوئی کا بیان ہی مد ازاں میں نے خلفاء کے بارے غور کیا تو کی خلیفہ پر تمیں آومیوں کو متفق نہ پایا۔ حضرۃ کوئی کا بیان ہو کہ میں نے سعید سے پوچھا آپ کی ملاقات سفینہ سے کماں ہوئی تو اس نے کما تجاج کے حمرہ میں نظمت بلطن نے مائی ہوئی تو اس نے کما تجاج کے ممد میں بطن منخلہ میں میں نے ان کے پاس تین را تیں بر کیں۔ احادیث رسول کے بارے پوچھتا رہا۔ میں نے پوچھتا آپ کا اسم گرائی؟ تو انہوں نے کما میں اپنا نام نہ بتاؤں گا میرا نام رسول اللہ طابیخ نے نے نان پر ان پر ان کما ہے۔ میں نے وجہ تسمیہ پوچھی تو انہوں نے کما شریس رسول اللہ طابیخ کے ہمراہ صحابہ بھی تھے ان پر ان براکا کارس میں ڈال دیا۔ اور مجھے رسول اللہ طابیخ نے فرمایا ان تو مجھور کی تو سب کا سامن میں رسول اللہ طابیخ نے فرمایا تا تو مجھور کراں نہ گرر آب ری ان سامان اس میں ڈال دیا۔ اور مجھے پر اور ویا اور مجھے رسول اللہ طابیخ نے فرمایا تا تو مجھور گراں نہ گرر آب (میں ایک یا دو یا تین یا چار یا باخ یا چھ یا سات اونٹوں کا بوجھ اٹھا لیتا تو مجھور گراں نہ گرر آب (میں ایک یا دو یا تین یا چار یا باخ کے یا چھ یا سات اونٹوں کا بوجھ اٹھا لیتا تو مجھور گراں نہ گرر آب (میں ایک یو دہ تعاوں گا) اللہ دو اصرار سے پوچھیں۔ بید حدیث ابوداؤد 'تر فری اور نسائی سے فرکور ہے۔ اور ان

امام احمد (بنرحاد بن سلم، سعد بن جمان) سفینہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں ہے، جب بھی کوئی مائتی تھک جاتا وہ اپنا سامان از قتم لباس، وُھال یا تکوار مجھ پر وُال دیتا یہاں تک کہ میں بہت ساسامان الله علی ہوئے تھا کہ مجھے و کید کر رسول الله مالیکا نے فرمایا تو سفینہ اور کشتی ہے۔ سفینہ کی وجہ تسمیہ میں بہ اِکٹ مشہور ہے۔

ابوالقاسم بغوی (ابوالزیج سلیمان بن داؤد زهرانی اور محمد بن جعفر ورکانی شریک بن عبدالله نعی عران بجل) حضرت ام سلمی کے خلام سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں رسول الله طابیط کے ہمراہ سے ہم نے ایک وادی یا شر عبور کی اور میں عبور کرنے میں سب سے زیادہ تیز تھا تو مجھے رسول الله طابیط نے فرمایا اس روز تو تو سفینہ اور کشتی ہے۔ اسی طرح امام احمد نے از اسود بن امراز شریک بیان کیا ہے۔

البر كا واقعہ: ابوعبداللہ بن مندہ (حن بن كرم عنان بن عرا اسامہ بن ذيه عجر بن منكدر) سفينة سے نقل كرتے ہيں كہ بين سمندر بين سنتي پر سوار ہوا اور وہ كشتى ٹوٹ كئى اور بين اس كے ايك تخت پر بيٹے كيا۔ اس نے جھے ايك ايسے جزيرہ كے ہم كنار كر ديا جس بين شير تھا بين ناگاہ اس سے وُر گيا۔ پھر بين لے كما الله ابوالحارث! الله شير بين رسول الله شايخ كا غلام ہوں پھر وہ الله كار كندھے سے چھو كر جھے اشارہ كرنے لگا كہ جھے اس نے صحيح راستہ پر وال ديا پھر وہ وهاڑا بين سمجھاكہ وہ الوداع ہو كر سلام كه رہا ہے۔ يه روايت ابوالقاسم بغوى نے (ابراہم بن بانی عبداللہ بن موئ كے از رجال) محمد بن منكدر سے بيان كى ہے ۔۔۔ نيزيد روايت بغوى نے (ابراہم بن عبداللہ بن بانی عبداللہ بن می عبداللہ بن بان سلمہ محمد بن منكدر) سفينة سے روايت بغوى نقل كى ہے۔ ۔۔۔ نيزيد عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بوريحانہ) سفينہ غلام روايت بغوى نقل كى ہے۔ ۔۔۔ نيز يہ حديث ابوالقاسم بغوى (بادون بن عبداللہ على بن عاصم ابوريحانہ) سفينہ غلام رسول اللہ مظام ہوں اور بيٹے گيا۔

امام مسلم اور اصحاب سنن نے سفینہ کی روایت بیان کی ہے اور امام احمد کی مروی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ بطن منطلع میں کونت پذیریتھا اور حجاج کے عمد تک زندہ رہا۔

(10) حضرت سلمان فارسی ابو عبدالله مولائے اسلام: ان کا اصل وطن فارس ہے۔ گروش ایام اور انقلاب زمانہ سے وہ مدینہ کے ایک یمودی کے غلام بن گئ 'رسول الله طابیع بجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو وہ وائرہ اسلام میں واخل ہو گئے۔ رسول الله طابیع نے ان کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے اپنے یمودی آقا سے مکا تبت کر کی اور رسول الله طابیع نے مکا تبت کی رقم کی اوائیگی میں ان کی اعانت فرمائی۔ پس وہ آپ کی طرف منسوب ہوئے اور رسول الله طابیع نے فرمایا (سلمان منا اهل البیت) سلمان ہم المل بیت میں سے ہے۔ قبل ازیں ہم (امام ابن کشر) ان کے بجرت کرنے اور کے بعد دیگرے راہوں کے پاس رہنے کا واقعہ بیان کر چکے ہیں۔ یمان تک کہ حالات کے تھیڑوں نے انہیں مدینہ منورہ میں بنچا دیا اور آغاز بجرت رسول میں ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی ورج کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان کے عمد خلافت کے بجرت رسول میں ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی ورج کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان کے عمد خلافت کے آخری ایام میں ہوئے لیکن پہلا قول کمشہور ہے۔

عباس بن یزید بحرانی کا بیان ہے کہ مورخ بلاشک و ارتیاب بیان کرتے ہیں کہ وہ ۲۵۰ سال زندہ رہے اور مزید بر آں ۳۵۰ سال تک زندہ رہنے میں اختلاف ہے اور بعض متاخرین حفاظ کا دعویٰ ہے کہ ان کی عمر۔ سوسال سے زائد نہ تھی' واللہ اعلم بالصواب۔ (۱۲) شقران حبش : ان کا تام صالح بن عدی ہے۔ رسول الله میلیم کو اپنے والد ماجد کے ترکہ سے ورث میں ملے ' بقول مسعب زبیری اور محمد بن سعد ' یہ غلام حضرت عبدالرحمان بن عوف نے رسول الله مطلح الله مطلح میں معرفت ' ابو معشر سے نقل کیا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں میں سے تھے۔ رسول الله مطلح ان کو مال غنیمت سے حصد نہ ویا۔

اسی طرح محمد بن سعد نے بھی ان کو شاہدین بدر میں شار کیا ہے۔ وہ غلام تھے الندا رسول الله مظاملا نے ان کو مارٹ میں ان کو مال غنیمت سے حصہ نہ دیا بلکہ ان کو اسیران بدر پر عامل اور مگران مقرر کر دیا اور ہراسیرکے وارث نے ان کو پچھ مال دیا یساں تک کہ ان کو مال غنیمت کے حصہ سے زائد مال مل گیا۔

غروہ بدر میں غلامول کی شرکت: اس کے علاوہ غزوہ بدر میں تین غلام شریک ہوئے۔ (۱) حضرت عبد الرحمان بن عوف کا غلام (۲) حضرت حاطب بن ابی بلتد کا غلام (۳) حضرت سعید بن معاذ کا غلام۔ رسول الله طابی نے ان کو گھریں استعال کا سلمان دیا اور بورا حصہ نہ دیا۔

ابوالقاسم بغوی کابیان ہے کہ امام زہری کی کتاب اور ابن اسحاق کی کتاب میں جنگ بدر میں شامل ہونے والوں میں ان کا نام نہیں۔ واقدی (ابو بحربن عبداللہ بن ابی سرہ) ابو بکر بن عبداللہ بن ابی تھم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سامیط نے اپنے غلام شقدان کو غزوہ مدیسیع کے پڑاؤ میں جملہ مال غنیمت از قتم متاع بیت اسلحہ' اونٹوں اور بحریوں پر حکمران اور عامل مقرر کیا اور بچوں کو علیحدہ کوشہ میں اکٹھاکیا۔

امام احمد (اسود بن عامر 'مسلم بن خالد' عمرو' عمرو بن یجی مازنی' ابوه) شقوان غلام رسول الله طایع سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیه السلام کو خیبر کی جانب جاتے ہوئے گدھے پر نماز پڑھتے ویکھا' آپ اشارہ سے نماز اوا کر رہے تھے۔ ان احاویث میں 'اس بات کے ولا کل موجود ہیں کہ شقوان ان جنگوں میں شریک ہوئے۔

ترفدی (زید بن افزم عثان بن فرقد ' جعفر بن محد ' ابن ابی رافع ) شفران سے بیان کرتے ہیں کہ واللہ میں نے رسول الله طاق کی قبر میں جاور بچھائی تھی نیز جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں ' ابو طلم نے رسول الله ملائیم کی قبر بنائی اور شفران نے بینچ چادر بچھائی ' بقول ترفدی سے حدیث حسن غریب ہے۔

مجل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ شقدان نبی علیہ السلام کی قبر میں اترا اور اس نے قبر میں وہ چادر ڈالی جس پر آپ نماز پڑھاکرتے تھے اور کماواللہ آپ کے بعد اس کو کوئی استعمال نہ کرے گا۔

اسد الغلبہ میں حافظ ابن اشیرنے بیان کیا ہے کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے عمد خلافت میں وہ مدینہ میں 'سب صحابہ سے آخر میں فوت ہوئے۔

(۱۷) صمیرو بن الی صمیرو حمیری : به جابلی دور میں اسر بوئ - رسول الله طابیم نے ان کو خرید کر از کر دیا۔ مععب زبیری نے ان کو خرید کر از کر دیا۔ مععب زبیری نے ان کے تعارف میں بتایا ہے کہ ان کا مقیح میں گھر تھا اور صاحب اولاد تھے۔ عبداللہ بن معبداللہ بن معمیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم معمیرہ کے پاس سے گزرے اور وہ رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر رسول الله طابیم معمیرہ کے پاس سے گزرے اور وہ رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر رسول الله طابیم معمیرہ کے باس سے گزرے اور وہ رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر رسول الله طابیم معمیرہ کے باس سے گزرے اور وہ رو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر رسول الله طابیم معمیرہ کے باس سے گزرے اور وہ رو رہی تھی۔

کیا بھوکی ہے یا کپڑے ورکار ہیں؟ تو اس نے عرض کیا یارسول الله طابیع بھے اپنے بیٹے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے تو رسول الله طابیع نے فرمایا مال اور بیٹے کے ورمیان تفریق نہ کی جائے۔ پھر رسول الله طابیع نے اس مخص کو بلایا جس کے پاس ضمیرہ تھا' آپ نے اس سے ایک اونٹ کے عوض خرید لیا۔

مکتوب نبوی : ابن ابی ذئب کا بیان ہے کہ حسین بن عبداللہ بن ضمیرہ نے جھے ایک "مکتوب نبوی" پر حوایا ، فید رسول اللہ طابع کی جانب سے بنام ابو ضمیرہ اور اس کے خاندان کے یہ مکتوب ہے کہ رسول اللہ طابع نے ان کو آزاد کر دیا ہے اور دہ عرب خاندان سے ہے دل چاہے تو وہ رسول اللہ طابع کے پاس قیام کریں آگر وہ اپنی قوم کے پاس جانا پند کریں تو چلے جائیں کسی حق کے بغیر ، کوئی امران کے جانے کے ورمیان حائل نہ ہو اور جو مسلمان ان سے ملے وہ ان کے ساتھ اچھاسلوک کرے۔ وکتب ابی بن کعب۔

اس روایت کو بغوی (منجاب بن حارث وغیرہ 'شریک' عطاء بن سائب) حضرت ام کلوم بنت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله مائیلم کے غلام طمان یا ذکوان نے بتایا کہ رسول الله مائیلم نے فرمایا ' ان المصدقة ' لا کل لی ولا لاهل بیتی وان مولی القوم منهم

(19) عبید علام رسول : ابوداؤد طیالی (شعبه طیمان تهی) شخ کمنام سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبید غلام رسول الله طالع فرض نماز کے علاوہ بھی کسی نماز کے پڑھنے کا تھم ویا کرتے ہوں کہ میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی میں کہ میں کہ میں کہ اللہ علی میں کہ میں کہ اللہ علی میں کہ میں کہ اللہ علی میں کہ اللہ علی کہ علی کہ اللہ علی کہ اللہ علی کہ اللہ علی کہ علی کہ علی کہ علی کہ اللہ علی کہ اللہ علی کہ علی کہ علی کہ علی کہ علی کہ اللہ علی کہ علی

تعاقب : ابوالقاسم بغوی کابیان ہے ' مجھے معلوم نہیں کہ کسی اور نے بھی بیہ روایت بیان کی ہو اور ابن عساکر کابیان ہے کہ بیہ روایت اس طرح نہیں جیسے اس نے بیان کی۔

پھر اہن عساکر (ابو علی موصلی عبدالاعلی بن حاد ماد بن سلم سلمان سی عبید غلام رسول الله طابع سے بیالہ متکواکر بیان کرتے ہیں کہ دو خوا تین روزہ دار تھیں اور لوگوں کی چغلی کھاتی تھیں 'رسول الله طابع نے بیالہ متکواکر ان کو کما 'اس میں قے کرو' تو انہوں نے خون اور آزہ گوشت کی قے کی 'پھر رسول الله طابع نے فرمایا ان عور تول نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام پر افطار کیا۔ اس حدیث کو امام احمد (برید بن ہارون اور ابن ابی عدی 'سلمان شی منان آدی در مجلس ابی عثان) عبید غلام رسول الله طابع سے بیان کرتے ہیں۔ نیز امام احمد نے اس حدیث کو منذر کی معرفت عثان بن غیاث سے بیان کیا ہے کہ میں ابوعثمان کے ہمراہ تھاکہ کسی مختص نے سعید یا عبید غلام رسول سے بیان کیا ہے کہ میں باوعثمان کے ہمراہ تھاکہ کسی مختص نے سعید یا عبید غلام رسول سے بیان کیا ہے کہ یہ شک عثمان بن غیاث کی جانب سے ہے۔

(\*7) فضالہ غلام رسول الند : (محر بن سعید واقدی عتب بن خرو اشمل) سے بیان کرتے ہیں کہ فلیقہ عمر بن عبدالعزیز روایت نے ابو بکر محد بن عمرو بن حزم کو کمتوب لکھا کہ میری خاطر رسول الله طاہم کے خدام مرو و زن اور موالی کو حلاش کرو۔ چنانچہ اس نے تحریر کیا کہ فضالہ رسول الله طاہم کا میمنی قلام تھا بعد کندام و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ازاں شام میں رہائش پذیر ہوا اور ابو مویب، مزینہ کے مولدین میں سے تھا۔ (آپ نے اس کو خرید کر) آزاد کرویا ابن عساکر کابیان ہے کہ میں نے صرف اس سند میں فضالہ کانام موالی کی فہرست میں و یکھا ہے۔

(۲۱) قفیز : ابوعبدالله بن منده (سل بن سری احد بن محد بن منکدر محد بن یجی محد بن سلیمان حرانی زمیر بن مم) ابو بكر بن عبدالله بن انيس سے بيان كرتے بين كه رسول الله عليهم كا غلام "قفيز" تھا عفرو به محمد بن

(۲۲) كركر : بعض غروات ميں رسول الله مايلام كے سامان كا تكران تھا اور ابو كربن حزم نے اس كا نام خدام کی اس فہرست میں درج کیا ہے جو خلیفہ عمرین عبدالعزیز را طبحہ کو ارسال کی تھی۔

امام احمد (سفیان عمرو سالم بن ابی البعد) حضرت عبدالله بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سلمان کا کر کرہ نامی آدمی گلران تھا' وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا وہ آتش جنم میں ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو وہ چوفد یا چاور پنے ہوئے ہیں جو اس نے مال غنیمت سے حاصل کی ہے۔ امام بخاری نے بیر روایت علی بن مدینی کی معرفت سفیان سے بیان کی ہے۔ میں --- ابن کثر --- کہتا ہوں کہ یہ قصہ اس مدعم غلام کے قصہ کے مشابه ہے جو آپ کو رفاعہ نصیبی نے بطور بریہ دیا تھا۔

(۲۲۳) کیسان : بغوی (ابو بربن ابی فینمه ' ابن فنیل) عطاء بن سائب سے بیان کرتے ہیں کہ میں ام کلثوم بنت علی کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول الله طابیع نے اپنے غلام کیان کو صدقہ کے بارے بتایا اس ہم الل بیت کو صدقہ کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا غلام بھی ہم میں شار ہے النذا تو صدقہ کا

(۲۴) مابور خصى : حضرت مارية ، شيري اور دلدل (خچر) كے همراه والتي اسكندريد في رسول الله طابيط کی خدمت میں تحفہ ارسال کیا تھا، ہم اس کے حالات حضرت ماریہ کے ترجمہ و تعارف میں بیان کر چکے ہیں جو کافی ہیں۔

(۲۵) مدعم : یه غلام سیاه فام تھا' حیثی کے مولدین میں سے (علاقہ 'شام میں حیثی اور واوی القریٰ کے درمیان دو رات کی مسافت کا فاصلہ ہے وہاں جذام قبیلہ سکونت پذر ہے) خیبرے واپس کے دوران وہ رسول الله ماليلا كى حيات مبارك ميں ہى فوت ہو گيا جب وہ خيبرے واپسى كے دوران "وادى القرىٰ" ميں فروکش ہوئے اور "مرعم" رسول الله طابيع كى ناقد سے يالان اثار رہاتھاكد اچانك ايك نامعلوم تير آيا جس سے وہ ہلاک ہو گیا' تو لوگوں نے کما اسے شہادت مبارک ہو۔ یہ س کر رسول اللہ طابیام نے فرمایا ہر گز نہیں بخدا! والذي نفسي بيده! جو جادر اس نے خيبر كے مال غنيمت سے "قبل از تقسيم غنيمت" الچك لي تھي وہ جادر اس پر شعلہ زن ہے۔ یہ س کر ایک آدمی ایک یا دو تھے لئے رسول الله طابع کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرملا يد آگ كاكي تمه ب يا دو- يد حديث مسلم بخاري مين (مالك از ثور بن بزيد از ابوا نفيث از ابو بريه) مروى

(۲۵) ممران : اس کو معمان بھی کہتے ہیں اس سے ام کلثوم دختر حضرت علی نے بی ہاشم اور ان کے

غلاموں پر صدقہ کی حرمت کی روایت بیان کی ہے ' کما تقدم۔

(٢٦) ميمون : يه ويى ب جس كاتذكره قبل ازير بيان مو چكا بـ

(۲۷) تافع علام رسول النّد ماليكيم : حافظ ابن عساكر (ابوالفتح مابانى شباع صونى محر بن اسحاق احمد بن محر بن زياد محمد بن عبد الملك بن مروان يزيد بن بارون ابومالك النجع وسف بن ميمون) نافع مولائ رسول الله ماليم س

رور سیر بی جر سے بن موں برید بن ہودی ہودی ہودی ہو سے بین اور دانی مسلم مسکین اور اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ مسکلین اور اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ پر احسان کرنے والا جنت میں واخل نہ ہو گا۔

(٢٨) نفیع: بعض مروح كتے إلى اور بعض نافع بن مروح صحح نام ہے۔ نافع بن حارث بن كلده بن عمرو بن علاج بن سلمه بن عبدالعزىٰ بن غيرة بن عوف بن قيس (اور يه ثقفي إلى اور خلاصه بيس نافع كى بجائے نفيح ہے۔ اور قيس بن شقيف ذكور ہے) ابوبكر ثقفي ان كى والده سميہ ہے۔ ماور زياد وہ اور غلاموں كا بجائے نفيح ہے۔ اور قيس بن شقيف ذكور ہے) ابوبكر ثقفي ان كى والدہ سميہ ہے۔ ماور زياد وہ اور غلاموں كا ايك كروہ قلعہ طائف كى فصيل ہے نيچ اتر آيا وسول الله طابع نے ان كى كنيت ابوبكرہ ركھ دى۔ بقول ابوقيم وہ چرخى كے ذريعہ نيچ اترے تھے اس لئے رسول الله طابع نے ان كى كنيت ابوبكرہ ركھ دى۔ بقول ابوقيم وہ ايك صالح مرد تھا رسول الله طابع نے ابوبردہ اسلمى اور ان كے در ميان مواخات قائم كى۔ بيس ۔۔۔ ابن كثير

میں شامل نہیں ہوئے۔ ان کی وفات ہے ۵۱ھ میں یا ۵۲ھ میں۔

(۲۹) واقد یا ابو واقد رسول الله کا غلام: حافظ ابو نعیم اصبحانی (ابو عمود بن حمدان 'حسن بن سفیان 'محمد بن کی بن عبد الکریم 'حسین بن محمد 'حیث بن حماد 'حارث بن عبدان 'ایک مدنی قرشی 'زاذان) واقد غلام نبی علیه السلام سے

--- كهتا مول ايك وصيت كے مطابق ابوبرزہ اسلمي نے ان كى نماز جنازہ پڑھائى اور يد جنگ جمل اور مفين

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملکیم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی طاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا 'خواہ اس کی نماز' تلاوت اور روزہ کم ہی ہو۔ جس نے اللہ کی معصیت کی' اس نے اللہ کو یاد کیا' خواہ اس کی نماز تلاوت اور روزہ بسیار ہو۔

(س) هرمز ابو كيسان : هرمزيا كيسان بهي ان كانام ليا جاتا ب ان كو طمان بهي كت بير - ابن وهب (على بن عباس) عطاء بن سائب) فاطمه بنت على يا ام كلوم بنت على سے بيان كرتے بير كه بهم في اپنے غلام ابوكيسان هرمز سے سنا وہ كه رہا تھاكه ميں في رسول الله مطبيع سے سنا ہے كه بهم الل بيت كے لئے صدقه حلال نهيں اور بمارے غلام بهي بهم سے بيوستہ بير - پس تم صدقه كامال نه كھاؤ -

ہ میں مربعان (اسد بن موئ ورقاء) عطاء بن سائب سے بیان کرتے ہیں کہ میں امر کلثوم وختر حضرت روز بن سلیمان (اسد بن موئ ورقاء) عطاء بن سائب سے بیان کرتے ہیں کہ میں امر کلثوم وختر حضرت علی دالچھ کے ہاں گیا تو انہوں نے بتایا کہ ھرمز یا کیسان نے رسول اللہ ملٹامیلم کا فرمان بیان کیا ہے کہ ہم صدقہ

جس کو رسول الله طاہیم نے آزاد کر دیا تھا اور آپ نے فرمایا الله تعالی نے تجھے آزاد کیا ہے اور قوم کاغلام قوم میں شار ہو تا ہے اور ہم اہل بیت ہیں' ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے تو صدقہ نہ کھا۔

(۳۱) رسول الند ملاهیم کا علام ، بشام: محد بن سعد (سلیمان بن عبیدالله الرق ، محد بن ایوب رق ، سفیان عبدالکریم ، ابوالزیم) بشام غلام نمی علیه السلام سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کما یارسول الله! میری بیوی کسی طلبگار کے ہاتھ کو نہیں روکی (بلکہ میرا مال به در لیغ لٹا دیتی ہے) تو آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دے۔ تو اس نے عرض کیا وہ مجھے المجھی لگتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے تمتع اور فائدہ اٹھا۔ بقول ابن مندہ 'سفیان توری سے متعدد تلاذہ نے ابوالزیر کی معرفت از مولی بی ہاشم از رسول الله ملا بیان کیا ہے اور اس کا نام نہیں لیا اور اس روایت کو عبیدالله بن عمرونے از عبدالکریم از ابوالزیراز جابر بھی بیان کیا ہے۔ اس کا نام نہیں لیا اور اس روایت کو عبیدالله بن عمرونے از عبدالکریم از ابوالزیراز جابر بھی بیان کیا ہے۔ اس کا نام نہیں لیا اور اس روایت کو عبیدالله بن عمرونے از عبدالکریم از ابوالزیراز جابر بھی بیان کیا ہے۔ اس کا نام نہیں کہ اس خلام کو «عرفیوں" نے قتل کر کے ناک کان کاٹ کر مثلہ بنایا تھا۔ واقدی

نے اپنی سند سے یعقوب بن عتبہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ طابط نے (محرم سوھ میں) ان کو بنی عطفان اور سلیم کے اونٹوں کے ہمراہ گر فار کیا اور محابہ نے آپ کو بہہ کر دیا' آپ نے ان سے یہ بہہ قبول فرمالیا کیونکہ آپ نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ نماز عمدہ طریق سے پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا' پھر مرسول اللہ طابط نے مال غنیمت کو اشکر میں تقلیم کیا' ہر فوجی کے حصہ میں سات اونٹ آئے اور اشکر کی تعداد وصد تھی۔

(۳۲۳) ابوالحمراء: بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے حلال بن حارث یا حلال بن مظفر اور بعض کہتے ہیں حلال بن حارث بن ظفر اور بعض کہتے ہیں حلال بن حارث بن ظفر سلمی۔ یہ جابلی دور میں گر فتار ہوئے۔

ابوجعفر محمد بن علی بن وحیم (احمد بن حازم عبدالله بن موی اور فضل بن دکین و نس بن ابی اسحاق ابوداؤد و قاص) ابواؤد و قصص ابوائی ابوداؤد المحمد علی این کرتے ہیں کہ میں مدید میں سات ماہ مقیم رہا --- فرط محبت کے باعث --- بید طویل عرصہ ایک یوم کے برابر تھا نبی علیہ السلام روزانہ صبح سویرے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے وروازہ میں دستک وسیت مناز نماز۔ انعا یویدالله لمیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا

احمد بن حازم (عبیداللہ بن موی اور فضل بن دکین واللفظ له ' یونس بن ابی اسحاق) ابوداؤد) حضرت ابوالحمراء ویلی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع ایک تاجر کے پاس سے گزرے ' اس کے پاس بوری میں غلہ تھا۔
آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈال کر کما تو نے اس کو دھوکہ دیا ہے ' جو شخص ہم مسلمانوں کو دھوکہ فریب دے ۔
وہ ہم سے نہیں۔ امام ابن ماجہ نے یہ روایت از ابن ابی شیب از ابی قعیم بیان کی ہے۔ اس کے سوا ابن ماجہ میں ان کی کوئی روایت نہیں۔ یہ ابوداؤد ' تلمیذ ابوالحمراء نفیح بن حارث اعمیٰ ہے جو ضعیف اور مشروک فراویوں میں سے ہے۔

عباس دوری' ابن معین سے بیان کرتے ہیں کہ ابوالحمراء صحابی رسول کا نام ہے ہلال بن حارث ہو ہوں معین سے بلال بن حارث وہ معنی میں مقیم تھے' میں کے ان کی قیام گاہ ''باب معنی' کے بیرون تھی۔ ابوالحمراء کاشار موالی میں ہے۔

(۱۹۳۷) ابوسلمی رسول الله کا چروالم : بعض ابوسلام بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے حدیث ابوالقاسم بغوی رکال بن طو، عباد بن عبدالعمد) ابوسلی رسول الله کے چرواہے سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع سے سنا ہے کہ جو شخص کلمہ توحید کا قائل ہے اور رسول الله طابع کی رسالت کا معقد ہے۔ دوبارہ جی اٹھنے اور حساب پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو گا۔

عباد بن عبدالصمد كت بين بم نے اس سے بوچھاكياتم نے بيد رسول الله مالهيم سے سا ہے اس نے كانوں ميں الكليال دال كركما ميں نے رسول الله مالهيم سے بيد حديث بارہا تن ابن عساكر نے اس سے صرف يمى ايك حديث نقل كى ہے۔ الميوم والليلة ميں نسائى نے ايك اور روايت بھى بيان كى ہے اور امام ابن ماجہ نے اس سے تيسرى حديث بھى بيان كى ہے۔

(٣٤٦) ابو تخميرہ قلام رسول الله : سابق بيان شدہ ضميرہ كا دالد ب ادر ام ضميرہ كا شوہر ہے۔ ضميرہ كے حالات ميں كچھ ابو ضميرہ كے حالات بھى بيان ہو چكے ہيں۔

مكتوب رسول كى قدرومنزلت: طبقات مين (محربن سعد الماعيل بن عبدالله بن اويس برن) حسين بن عبدالله بن الي ضميره سه بيان كرتے بين كه وه كتوب بو رسول الله الله على ابوضمير عنام تحرير كيا وه بيت بسم الله الرحمان الرحيم كتاب من محمد رسول الله لابى ضميرة واهل بيته انهم كانوا اهل بيت من العرب وكانوا مما افاء الله على رسوله فاعتقهم ثم خير ابا ضميرة ان احب ان يلحق بقومه فقد اذن له وان احب ان يمكث مع رسول الله فيكونوا من اهل بيته فاختار الله ورسوله ودخل فى الاسلام فلا يعرض لهم احد الابخير ومن لقيهم من المسلمين فليتسوصن لهم خيراوكتب ابى بن كعب (اس كا ترجمه سرة نمبرين كرر چكا ب)

اساعیل بن ابی اویس کابیان ہے کہ ابو صغیرہ رسول اللہ مالیا کا غلام ہے اور حمیری ہے۔ یہ لوگ ایک سفر میں تھے۔ " یہ مکتوب نبوی" بھی ان کے ہمراہ تھا' راستہ میں غارت گروں نے ان کا مال و متاع چھین لیا پھر انہوں نے یہ مکتوب نبوی ان کو دکھایا تو مکتوب گرامی پڑھ کر ان سے چھھینا ہوا مال واپس کردیا اور ان سے پچھ تعرض نہ کیا۔ حسین بن عبداللہ بن ابی ضمیرہ یہ مکتوب گرامی لے کر خلیفہ مہدی کے دربار میں حاضر ہوا خلیفہ مہدی نے دربار میں حاضر ہوا خلیفہ مہدی نے دربار میں حاضر ہوا خلیفہ مہدی نے کہ کرانی آئھوں پر رکھا' اور حسین کو تین صد دینار ہدیہ پیش کیا۔

( س) ابوعبید قلام رسول الله " : امام احمد (عفان ابان عطار افتاد افر بن حرشب) ابوعبید سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابیم نے فرمایا مجھے وسی دو میں کہ میں کہ میں نے دسول الله طابیم نے فرمایا مجھے وسی دو میں نے دسی سے دو میں نے دو میری کردی۔ آپ نے وہ تناول فرما کر پھر دستی طلب کی تو میں نے دو میری کتاب میں کتاب میں نے دو میری کتاب میں کت

رسول الله ماليكام كے غلام www.Kitabe@unat.com

"وستی" پیش کر دی "آپ نے وہ بھی تناول فرما کر تیسری وستی طلب فرمائی تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کری کی سکتنی دستیاں ہوتی ہیں؟ یہ س کر آپ نے فرمایا بخدا! والذی نفسی بیدہ! تو اگر خاموش رہتا تو' تو مجھے وستیاں پیش کر آ رہتا جب تک میں طلب کر آ رہتا۔ "مشائل" میں امام ترفدی نے یہ روایت بندار ازمسلم بن ابراجیم از ابان بن بزید العطار بیان کی ہے۔

(٣٨) ابو عشیب : بعض ابو عسب كتے ہيں صحح ابو عشیب ہى ہے۔ بعض نے ان دونوں كے درميان فرق بیان کیا ہے۔ (اور دو شار کئے ہیں) ہیر رسول الله طابع کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور آپ کے دفن کے وقت بھی موجود تھ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کا قصہ بیان کیا ہے۔ حارث بن الی اسامہ 'بزید بن ہارون' مسلم بن عبید ابونصیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالویلم کے غلام ابو عسیب سے سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جرائیل میرے پاس تپ اور طاعون لے کر حاضر ہوئے میں نے تپ کو اہل مدینہ کے لئے ر کھ لیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا۔ مرض طاعون میری امت کے لئے شادت اور رحمت ہے اور كافرير عذاب ب- امام احمد نے يزيد بن مارون سے اس طرح بيان كيا ہے۔

ونیاکی آرام و راحت سے پرسنش ہوگی: ابوعبدالله بن مندہ (محد بن يعقوب محد بن اسحاق صافانی ، بونس بن محمر عشرج بن بناء ابونصيره بصرى) ابو عسيب مولائ رسول الله سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ماليكم ایک شب گھرسے باہر آئے' میرے مکان کے پاس سے گزرے اور مجھے بلایا۔ پھر حضرت ابو بکڑ کی رہائش کے پاس سے گزرے اور ان کو بلایا وہ باہر آگئے ' پھر حضرت عمرؓ کی قیام گاہ کے پاس سے گزرے ان کو بلایا وہ باہر آگئے پھر آپ چلتے چلتے کسی انصاری کے باغ میں پہنچ گئے۔ رسول الله مالایم بنے باغ والے کو کما ہمیں گدر اور تازہ تھجور کھلا۔ اس نے تھجوریں لا کر رسول اللہ مالیلم کے سامنے رکھ دیں۔ رسول اللہ مالیلم اور سب نے کھائیں پھر آپ نے پانی منگوا کر پیا۔ تو پھر کما بے شک یہ نعمت ہے، قیامت کے روز ہم سے اس کی یرسش ہوگ۔ پھر حضرت عمر نے ایک خوشہ پکڑا اور زمیں پر اس قدر زور سے مارا کہ خوشہ کی تھجوریں بھر سنیں اور عرض کیا یار سول اللہ طابیع! کیا قیامت کے روز ہم سے اس کی بابت پر سش ہو گ۔ تو رسول اللہ علیم نے اثبات میں جواب دے کر فرمایا صرف تین چیزوں کی پرسش نہ ہوگی۔ اس قدر لباس جس سے آدمی این شرم گاہ کو چھیا سکے۔ (۲) اتا کھانا جس سے اپنی بھوک رفع کرسکے۔ (۳) اس قدر قیام گاہ جس سے انسان مری سردی سے پچ سکے۔ امام احمہ نے اس روایت کو شریح از حشرج بیان کیا ہے۔

طبقات میں ابن سعد اسلمہ بنت ابان فر مہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے میمونہ بنت الی عسب سے سنا ہے کہ ابو عسیب متواتر تین شب و روز کا روزہ رکھتے تھے اور چاشت کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے' پھر کھڑے نہ ہو سکتے تھے۔ ایام بیض اور ہر ماہ کی ۱۳ ساا سما اور ۱۵ تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ میمونہ کہتی ہے ان کی چاریائی پر مھنٹی کی ہوئی مھی' وہ بول نہ سکتے تو اس کے ذریعہ مجھے بلا لیتے' چنانچہ جب وہ مجھے بلاتے تو میں آجاتی۔

(۳۹) ابو کبشہ انماری : انمار ندج میں سے مشہور قول کے مطابق رسول اللہ کے غلام ہیں' ان کے

نام کے بارے متعدد اقوال مروی ہے۔ مشہور ترین قول سے ہے کہ ان کا نام سیم ہے یا عمرو بن سعد 'یا سعد بن عمرو۔ دراصل وہ علاقہ دوس کے مولدین میں سے ہیں اور وہ بدریوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ مولیٰ بن عقب نے بیہ قول زہری سے نقل کیا ہے ' نیز ابن اسحاق' امام بخاری' واقدی' مصعب زبیری اور ابو بکرین ابی خیثمہ نے بھی ان کو بدریوں میں بیان کیا ہے۔ اور امام واقدی نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ وہ غزوہ احد اور مابعد کے غزوات میں شامل ہوئے اور حضرت عمرہ کے دور خلافت میں بروز منگل ۲۸ جمادی اخری ساتھ کے روز فوت ہوئے۔

ابو کبشہ کے بارے بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ طابیخ تبوک جاتے ہوئ "ججر" کے مقام کے پاس سے گزرے تو لوگ ان کے کھنڈرات اور مکانوں میں داخل ہونے گئے تو ہگای اعلان ہوا "الصلوة جامعه" لوگ یہ اعلان من کر اکتھے ہو گئے تو رسول اللہ ان فرمایا تم مغضوب علیہ قوم اور غضب اللی کی مورد قوم کے گھروں میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ تو ایک آدمی نے کہا یارسول اللہ! تنجب و حیرت کی بنا پر۔ تو رسول اللہ مطابیخ نے فرمایا کیا میں تہیں اس سے بھی بجیب تر بات نہ بتاؤں "تم میں سے ایک آدمی ہے جو ماضی اور مستقبل کے حالات و واقعات سے آگاہ کر تا ہے۔ (الحدیث)

امام احمد (عبدالرحمان بن مهدی معاویه بن صالح) از هر بن سعید حرازی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو کبشہ انماری سے سناکہ رسول الله طابیع ایک مجلس میں تشریف فرما تھے آپ گھر گئے اور ضروری عسل کر کے باہر چلے آئے۔ ہم نے عرض کیا یارسول الله! کیا بات تھی؟ فرمایا فلاں عورت میرے پاس سے گزری تو میرے دل میں نسوانی خواہش پیدا ہوئی چنانچہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے خواہش کی شکیل کی۔ تم میرے دل میں نسوانی خواہش پیدا ہوئی چنانچہ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے خواہش کی شکیل کی۔ تم میں طریقہ اپناؤ کیونکہ سب سے افضل عمل بیوی سے ہم بستری اور جائز خواہش کی شکیل ہے۔

چار افراو: امام احمد (و كيم الم بن ابي الحد) ابو كبشه انسارى سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملكيم نے فرمايا امت محمد به كي مثال عهار آوميوں كى مائنہ ہے۔ ايك آوى كو الله تعالى نے مال و دولت اور علم و عرفان سے نوازا ہے ہيں وہ اپنے علم كے مطابق مال كو عمل ميں لا تا ہے اور صحح مقام پر خرچ كرتا ہے۔ ايك آوى كو الله تعالى نے علم و عرفان سے آراسته كيا ہے اور مال و دولت سے تنى دست ركھا ہے وہ آرزو كرتا ہے۔ اگر ميرے پاس بھى اس جيسا مال ہو تا تو ميں بھى اس جيسى سخاوت كرتا۔ رسول الله ملكيم نے فرمايا بيد دونوں مخص صله و ثواب ميں كيسال اور برابر ہيں۔ ايك آوى كو الله تعالى نے مال و متاع بخشا ہے اور علم دونوں مخص صله و ثواب ميں كيسال اور برابر ہيں۔ ايك آوى كو الله تعالى نے مال و متاع بخشا ہے اور علم اس كو مال اور علم كى دولت سے تنى دست ركھا ہے۔ پھر وہ آرزو كرتا ہے اگر ميرے پاس اس جيسا مال ہو تا تو ميں بھى اس كى طرح فضول خرچى كرتا۔ بيد دونوں گناہ و عصيان ميں مساوى ہيں ۔۔۔ امام ابن ماجہ نے يہ روايت ابو بكر بن ابی شجہ اور على بن محمد سے و كيم كى معرفت بيان كى ہے۔۔۔ بعض نے سند ميں ابن ابی كبش كى بجائے سالم بن ابی الجعد 'ابن ابی كبشہ بيان كي ہے۔۔ بعض نے سند ميں ابن ابی كبشہ كى بجائے سالم بن ابی كبشہ بيان كي ہے۔۔ بعض نے سند ميں ابن ابی كبشہ كى بجائے سالم بن ابی الم بین ابی كبشہ بيان كي ہے۔۔ بعض نے سند ميں ابن ابی كبشہ كی بجائے سالم بن ابی كبشہ بيان كي ہے۔۔

مر كدانے كا تواب : امام احمد (بزيد بن عبدالله عمد بن حب زيدى الله بن سعد ابو عامر المورى) الى كبشه انمارى سے بيان كرتے ہيں كہ ابو كبشه نے آكر جمعے كما كه اپنا گھوڑا جمعے مادہ پر كدانے كے لئے دو ميں نے رسول الله طابع سے سنا ہے كہ جو شخص كى مسلمان كو اپنا گھوڑا مادہ پر چڑھانے كے لئے ديتا ہے اور اس كى وجہ سے بچہ بيدا ہوا تو اس كو ستر گھوڑوں كا تواب ہو گاجو اس نے راہ خدا ميں في سبيل الله ديئے۔

سوال فقر پیدا کرتا ہے: امام ترفری (محربن اساعیل ابونیم عبادہ بن مسلم ابونس بن خباب سعید ابوا بعتری طائی) ابو کبشہ سے بیان کرتے ہیں کہ تین باتوں کی میں قتم کھا تا ہوں اور تہیں حدیث بیان کرتا ہوں اتم اس کو یاو کر او صدقہ و خیرات کسی انسان کے مال میں کی پیدا نہیں کرتا۔ کوئی انسان ظلم و تعدی پر صبر کرے تو اللہ تعالی اس کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما تا ہے کوئی ہخص سوال اور بھیک ماتینے کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالی اس پر فقر اور غربت کا وروازہ کھول ویتا ہے۔ (الحدیث) یہ حسن صبح ہے۔

امام احد منذر شعبه اعمش سالم بن الجعد سے بھی یه روایت بیان كرتے ہيں۔

ابوداؤد اور ابن ماجہ (ولید بن مسلم' ابن ثوبان' ثوبان) ابو کبشہ انماری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم سینگی اپنے سراور کندھوں کے درمیان لگوایا کرتے تھے۔

الم ترفدی (مید بن معدہ عجمہ بن عران) ابوسعید عبداللہ بن بسرے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سبھ انماری سے سنا ہے کہ محابہ کرام کی ٹوبیاں 'سروں سے چپکی ہوئی تھیں۔

( ۱۳۰ ) ابو مو یہبہ غلام رسول الله " : مزینہ کے مولدین میں سے تھے۔ رسول الله طایخ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا ان کا نام معلوم نہیں۔ بقول ابو مصعب زبیری وہ غزوہ مریسیع میں شامل تھ ' وہ حضرت عائشہ کی سواری کے قائد اور ساربان تھے۔

امام احمد نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے جو آغاز مرض موت کے سلسلہ میں بیان ہو چکی ہے کہ ابومو یہ رسول اللہ مٹاہیم کے ہمراہ رات کو ، همی قرستان میں گئے۔ رسول اللہ مٹاہیم نے کھڑے ہو کر اہل ، همی کے لئے وعاکی اور استعفار کیا۔ بعد ازاں فرمایا دنیا میں بعض لوگوں کے حالات کی نسبت ، تہمارے حالات تم کو مبارک ہوں ، اندھیری رات کے کلاے کی طرح کے بعد دیگرے اندھا دھند فساوات آرہ ہیں ، دوسرا فتنہ پہلے سے سخت ہو گا۔ پس تم کو تہماری حالت مبارک ہو۔ پھر آپ دعا سے فارغ ہو کر آئے تو فرمایا اے ابو مو یہ! میری وفات کے بعد امت کی فتوحات کی چاہیاں جھے پیش کی گئ ، پھر جنت اور موت فرمایا سے ابومو یہ کابیان ہے کہ رسول بیش کر کے جھے افتیار دیا گیا میں نے لقائے النی اور موت کو پند کر لیا ہے۔ ابومو یہ کابیان ہے کہ رسول بیش کی گئی اور موت کو پند کر لیا ہے۔ ابومو یہ کابیان ہے کہ رسول بیش کی گئی ایک ایک کو گئے۔

یس بیے ہے غلامان رسول مطابع کی فرست وضی اللہ عنم۔

## نبی علیه السلام کی کنیروں کابیان

(۱) امتد الند بنت رزید : درست بات به ب که صحابیت اور خدمت کا شرف اس کی والده رزید کو حاصل ب- لیکن ابن ابی عاصم (عبد بن کرم ، محد بن موی ، میلد بنت کیت حکید ، کیت ابوها ، امتد الله ) رسول الند طلیم کی خاومه سے بیان کرتے ہیں که رسول الند طلیم نے یوم قریظه اور نضو میں حضرت صفیہ کو اسیر بتایا ، پھران کو آزاد کر دیا اور امتد الله کی والده رزینه کو بطور مران کو دیا۔ به حدیث نمایت غریب ہے۔

(۲) ا میمہ: شای لوگ ان کی حدیث بیان کرتے ہیں اور جبید بن نفیر نے ان سے بیان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ مطبیع کو وضو کرایا کرتی تھیں۔ ایک روز ایک آدی نے آکر عرض کیا جمعے آپ وصیت فرمائیں تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنا خواہ تیری ٹکا بوٹی کر دی جائے یا تو آگ میں جلا دیا جائے اور وانستہ نماز نہ ترک کر۔ جس مختص نے وانستہ نماز ترک کردی وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان اور ذمہ داری سے بری ہے۔ نشہ آور چیز کو نہ لی کیونکہ وہ ہر برائی کی بنیاد ہے۔ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کر مخواہ وہ مجتمع ہیری اور مال و دولت سے الگ ہونے کا تھم دیں۔

(س) برکت ام ایمی والدہ حضرت اسامہ بن زید : وہ ہے برکت بنت مطب بن عروبن حسین اسلم بن اللہ بن سلمہ بن عروبن نعمان حبشہ ان کی کنیت ام ایمن ان کے نام پر غالب آئی ہے۔ ان کا بیٹا ایمن 'پہلے خاوند عبید بن زید حبثی کا ہے 'بعد ازال حضرت زید ایمن ان کے نام پر غالب آئی ہے۔ ان کا بیٹا ایمن 'پہلے خاوند عبید بن زید حبثی کا ہے 'بعد ازال حضرت زید بن حارث نے ان سے شادی کی تو اسامہ پیدا ہوئے۔ یہ "ام المظباء" کی کنیت سے بھی معروف ہیں۔ انہوں کے وو مرتبہ ہجرت کی۔ رسول اللہ اللہ کی والدہ آمنہ بنت وہب کے ہمراہ یہ رسول اللہ کی دایہ اور واقدی تحسی ۔ رسول اللہ طابی کی والدہ محرمہ کی جانب سے ان کے وارث ہوئے۔ بعض کے علاوہ مور خین کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابی والدہ محرمہ کی جانب سے ان کے وارث ہوئے۔ بعض کا بیان ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ کی لونڈی تحسی۔ اس نے رسول اللہ طابی کو بہہ کر دی۔ ام ایمن آغاز اسلام میں دائرہ اسلام میں دائ

قبل ازیں ہم بیان کر بھے ہیں کہ حضرت ابو براور حضرت عمر رضی اللہ عنمانے رسول اللہ طاہا کی وفات کے بعد ان سے ملاقات کی اور وہ افتکبار ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکڑاور حضرت عرشے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالی کے ہاں ہے وہ رسول اللہ طاہا کے لئے بہتر ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ علی ہو بھی ہو بھی ہے۔ یہ من کروہ بھی ام ایمن کے ہمراہ رونے گئے۔

کے ہمراہ رونے گئے۔

امام بخاری نے تاریخ میں (عبداللہ بن بوسف ابن دھب ونس بن بزید) زہری سے بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن نی علیہ السلام کی کھلائی تھی حتی کہ آپ برے ہو گئے پھر آپ نے ان کو آزاد کر کے زید بن حارث کی زوجیت میں دے دیا اور وہ رسول اللہ طابع کی وفات کے ۵ یا ۲ ماہ بعد فوت ہو کیں۔ بعض کتے ہیں کہ وہ معرت میر کی شماوت کے بعد تک زندہ رہیں۔ یہ بات امام مسلم نے (ابدالطا ہر اور حملہ ابن وهب بولس ن معرت میر کی خلافت کے بعد تک زندہ رہیں۔ یہ بات کی مسلم نے ابدالی ایم میں کہ وہ معرت میر کی خلافت کے ابدائی ایم میں فوت ہو میں۔

واقدی (سعد بن دیار) می کی کی از بی سعد بن بحرے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع ام ایمن کو "یا ای "کمہ کر بکارتے تھے اور ان کو دیکھ کر فرایا کرتے تھے یہ میرے اہل بیت اور فاندان کا بقیہ ہے۔ ابو بحر بن ابی شخم اور ان کو دیکھ کر فرایا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرایا کرتے تھے ام ایمن میری مال کے بعد میری مال ہے۔ میری مال ہے۔ میری مال ہے۔ میری مال ہے۔

رسول الله علی پانی پلایا: واقدی اپنی منی اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہم بانی نوش فرما رہے تھے تو ام ایمن نے وکید کرعرض کیا جھے بھی پلایے؟ تو حضرت عائشہ نے کما (اتنی بدتمیزی) کیا تو رسول الله طاہم کو پانی پلانے کے لئے کمہ رہی ہے تو انسوں نے کما' آپ کے لئے میری خدمات بہت ہیں تو رسول الله طابہ بانے فرمایا عائشہ! اس نے صبح کما ہے' چھر آپ نے پانی لاکران کو پلایا۔

کرامت: مفغل بن غسان (دهب بن جرب) عثان بن قاسم سے بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن بجرت کے ان ہیں "دوجاء" سے ادھر "منصرف" مقام میں شام کے وقت تھی اور وہ روزہ سے تھیں کہ ان کو بیاس نے لاچار کر ویا۔ عثان کا بیان ہے کہ ان پر آسان سے پانی کا بھرا ہوا ڈول' سفید رسی کے ساتھ اترا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے وہ پی لیا' بعد ازاں مجھے کبھی بیاس محسوس نہیں ہوئی۔ میں روزہ رکھ کر دوپسر کے وقت کام کرتی اور بیاس کے ورے بھی ہوتی گر مجھے بعد ازال بیاس نہ گی۔

صافظ ابو علی (محرین ابی بر مقدی مسلم بن تیب و حین بن حرب و علی بن عطاء ولید بن عبدالر جمان) ام ایمن است این است این کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ کا ایک برتن تھا اس میں پیشاب کیا کرتے اور صبح کے وقت فرماتے اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ کا ایک برتن تھا اس میں اٹھی اور مجھے پانی پینے کی ضرورت تھی اس ایمن اور مجھے پانی پینے کی ضرورت تھی میں نے اس برتن سے بی لیا۔ صبح ہوئی تو رسول الله طابیخ نے فرمایا اے ام ایمن برتن اعد میں دو۔ عرض کیا الله الله ایک اور بھے رات کو پانی پینے کی ضرورت لاحق ہوئی میں نے وہ بی لیا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرا الله بھی درد نہ ہوگا۔

اسدالغلبہ میں ابن اشیر کابیان ہے کہ (جاج بن میر' ابن جرج' طید بنت اسمد) اسمد بنت رقیہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں بیٹاب کرتے چیارپائی کے ینچ رکھ دیتے ایک مورت مساق برکت آئی اس نے وہ پی لیا آپ نے دیکھا تو وہاں نہ پایا تو معلوم ہوا کہ وہ خاتون برکت نے پی لیا ہے تو رسول اللہ میں محفوظ ہوگئی ہے۔

حافظ ابن اثیر کابیان ہے کہ بعض کتے ہیں کہ جس عورت نے آپ کا بیشاب پیا تھاوہ برکت مبشیہ ہے جو حضرت ام حبیبہ کے درمیان فرق بیان جو حضرت ام حبیبہ کے درمیان فرق بیان کی تھی اور ان دونوں برکت مبشیہ اور ام ایمن کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے ' واللہ اعلم۔

(۷) بربریا : امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بربرا آل ابو احمد بن جسٹ کی کنیز تھی۔ انہوں نے اس بے مکا تبت کی تو حضرت عائشہ کو مکا تبت کی تو حضرت عائشہ کو عاصل تھی جیسا کہ محمین میں میں روایت مردی ہے لیکن ابن عساکرنے اس کو بیان نہیں کیا۔

(۵) خطرُون : اس کا نام ابن مندہ نے بیان کیا ہے۔ معاوید (بشام 'مفیان ' جعفر بن محر) محد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیر کی خاومہ تھی جس کا نام ہے خصرہ۔

محمد بن سعد ' واقدی ' فائد مولی عبدالله بن عبدالله بن علی بن ابی رافع ' اپنی دادی سلمی سے بیان کرتے ہیں کہ میں ' خضرہ' رضویٰ اور میمونہ بنت سعد سب آپ کی خادمہ تھیں ' رسول الله ماليكم نے ان سب كو آزاد كرديا۔

(۲) خلیسة : ام المومنین حضرت حفعة بنت حضرت عمر کی کنیر ہیں۔ اسدالغابہ میں ہے کہ ملیلہ بنت کمیت اپنی دادی کی معرفت خلید ، حفرت حفقة کی باندی سے ، حضرت حفقة اور حضرت عائشة کا ایک واقعہ اور مزاح حضرت سودة بنت زمعہ کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حفقة اور حضرت عائشة نے حضرت سودة کو کما کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے وہ ڈر کے مارے ایک چھوٹے سے کمرہ میں گھس گئیں ، جس میں وہ آگ جلایا کرتی تھیں اور دہ ہنے لگیں۔ رسول اللہ شامیام اشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انهوں نے حضرت سودة بنت زمعہ کے ساتھ نداق کا واقعہ بتا دیا۔ رسول اللہ طامیام حضرت سودة کے پاس گئے تو انهوں نے بوچھا یارسول اللہ! کیا وجال کا خروج ہو چکا ہے؟ آپ نے کما نہیں تو الیکن اس کے خروج کا زمانہ قریب بوچھا یارسول اللہ! کیا وجال کا خروج ہو چکا ہے؟ آپ نے کما نہیں تو الیکن اس کے خروج کا زمانہ قریب ہے۔ چنانچہ وہ باور چی خانہ سے باہر آگر اپنے جسم اور لباس سے کئری کے اندے اور جالاصاف کرنے لگیں۔ حضرت سلمان فار جی کی اندے اور ان کو آزاد کرنے ہوں میں موجود ہے اور اس نے بیان کیا ہے کہ اس کا تذکرہ حضرت سلمان فار جی کے اسلام قبول کرنے اور ان کو آزاد کرنے میں موجود ہے اور آزادی کے سلمہ میں اس کو تین سو مجبود کے پودے لگا کردیئے تھے۔ میں (ابن کشری) نے میں موجود ہے اور آزادی کے سلمہ میں اس کو تین سو مجبود کے پودے لگا کردیئے تھے۔ میں (ابن کشری) نے میں کا تذکرہ محض احتیاز کی خاطر بیان کیا ہے۔

(2) خولہ این اثیرنے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔ اس کی حدیث حافظ ابو تعیم ( حفس بن سعید قرقی اپی والدہ ان کی والدہ کی کی شان فرول مشہور ہے واللہ اعلم۔

ر نہیں : رسول اللہ ملکول کی خادمہ ابن عساکر کے خیال کے مطابق صحیح بات یہ ہے کہ وہ حضرت صغیر ا

بنت حیی کی کنیر تھی اور وہ رسول الله طابیع کی خدمت گار تھی۔ جب کہ ہم نے رزینہ کی وخر امتہ الله کے ترجمہ و تعارف میں بیان کیا ہے کہ رسول الله طابیع سے اپنی بیوی حضرت صفیه کو اس کی والدہ رزینہ کو بطور مرویا تھا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ دراصل وہ نبی علیہ السلام کی لونڈی تھی۔

حافظ ابو على (ابوسعید جنی میلد بنت کیت والده ایند) امته الله بنت رزینه رسول الله طاعلا کی لوندی سے ایان کرتے ہیں کہ فروہ بنو قریط اور نفیر میں نبی علیه السلام نے حضرت صفیہ کو اسربنایا۔ جب الله تعالی نے آپ کو فتح نصیب کی تو آپ ان کو بطور اسربلائے۔ جب حضرت صفیہ نے عورتوں کو دیکھا تو وہ کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرکے اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئیں۔ آپ طابلا کے ہاتھ میں ان کا بازو تھا ، پھر آپ نے وہ چمو ژویا اور انہیں آزاد کر کے نکاح کا پیغام بھیجا ، پھران سے نکاح کیا اور رزینه لوندی کو بطور مرویا۔ اس متن میں اس طرح منقول ہے اور یہ سیات این ابی عاصم کی سابقہ روایت سے نمایت عمدہ ہے۔

لکین درست میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو خیبر کے مال غنیمت سے بطور صفی لیا تھا پھر ان کو آزاد کردیا اور ان کی آزادی کو ان کا مر قرار دیا۔ اور اس روایت میں جو یوم قریظہ اور نضیر کا ذکر واقعہ ہے وہ غلط اور خلاف واقعہ ہے 'کیونکہ بید دو غزوہ ہیں ان کے دونوں کے درمیان دو سال کا تفاوت ہے 'واللہ اعلم۔

شیر خوار بچوں کو بھی روزہ کی مشق : دلائل میں حافظ بیعتی (ابن عبدان احد بن عبید صفار علی بن حن سکری عبیداللہ بن عرفار بری میلد بنت کیت عکید) والدہ ا مینہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے امتہ اللہ وختر رنینہ الله مٹھیل کی کنیز سے پوچھا اے امتہ اللہ! کیا تم نے اپنی والدہ رزینہ سے سنا ہے کہ وہ بیان کرتی محمیں اس نے رسول الله مٹھیل سے سنا ہے کہ آپ عاشوراء کے روزہ کا ذکر کر رہے تھے اس نے ہال میں جواب وے کر کما کہ آپ اس کی خوب تعظیم کرتے تھے۔ اپنے اور حضرت فاطمہ کے شیر خوار بچوں کو بلاکر ان کے منہ میں لعاب دیمن والتے اور ان کی ماؤں کو آگید کرتے کہ ان کو مغرب تک دودھ نہ بلائیں۔ اس روایت کا شام بخاری میں موجود ہے۔

(9) رضوى : ابن افيركتے ہيں كه سعيد بن بير' قاده' رضوى بنت كعب سے بيان كرتے ہيں كه اس كن رسول الله عليه الله على الله الله على ال

- (+) زرينه : درست بات يي ب كه وه رزينه ب جيسا كه بيان بو چكا ب-
- (۱) سائیے رسول اللہ کی کنیز: اس نے بی علیہ السلام سے لقط کے بارے حدیث بیان کی ہے اور اس سے طارق بن عبدالر جمان نے بیا روایت نقل کی ہے۔ اس کی بیہ حدیث ابومویٰ مربی نے بیان کی ہے۔ اس العاب میں ابن افیرنے اس طرح بیان کیا ہے۔ اس العاب میں ابن افیرنے اس طرح بیان کیا ہے۔
- (۱) سدلید انصارید: بعض کتے ہیں کہ یہ حضرت حفظ بنت عرظی کنیزے اس نے رسول اللہ سے آل کی کی کنیزے اس نے رسول اللہ سے آل کی کیا ہوئے ہیں شیطان ان کو دیکھ کر منہ کے بل اگر پڑتا کی سے کہ حضرت عرظ جب سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں شیطان ان کو دیکھ کر منہ کے بل اگر پڑتا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے۔ بقول ابن اثیر' اس روایت کو (عبدالرحمان بن نفل بن موفق' نفل بن موفق' اسرائیل' اوزائ سالم) سدید سے بیان کرتے ہیں۔ اس روایت کو اسحال بن بیار (ففل' سریہ ؓ) حفظ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مرابع سے مردی ہے ' مجروہ سابق روایت بیان کی۔ رواہ ابو قیم ابن مندہ۔

(۱۳) سلامہ ' ابراہیم میں رسول اللہ کی وابیہ اور کھلائی : اس نے نبی علیہ السلام سے آیک مدیث بیان کی ہے جس میں حمل و روزہ ' رضاعت اور بچہ کیلئے رات کو بیداری کی فشیلت ذکور ہے اس حدیث میں سند اور متن دونوں لحاظ سے خرابت اور نکارت موجود ہے۔ اس روایت کو ابوقیم اور ابن مندہ نے (اشام بن عمار بن نصیر خطیب دمض محرو بن سعید خولانی انس) سلامہ سے بیان کیا ہے۔ (ذکرها ابن الاشیم)

(۱۲) سلکی ام رافع زوجہ ابورافع: واقدی کی روایت کے موافق اس کا بیان ہے کہ میں معنوا اسکی اور میمونہ بنت سعد رسول الله طابیا کی خدمت گار تھیں ہم سب کو رسول الله طابیا سے آواد فرما ویا۔ امام احمد (ابوعامر اور ابوسعید مولی بی ہاشم عبد الرحمان بن ابی الموالی فائد مولی ابن ابی رافع ا بی واوی سللی رسول الله طابیا کی خاومہ سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی محف بھی رسول الله طابیا کے پاس سرورو کا اظمار کرتا تو آپ اسے فرماتے سینگی لکواؤ اگر کوئی پاؤل میں ورو کا شکوہ کرتا تو آپ فرماتے حنا لگاؤ۔

اسی طرح امام ابوداؤد نے ابن ابی الموالی' امام ترندی اور ابن ماجہ نے (زید بن خباب نید دونوں فائد' اپنے مولی عبیداللہ بن علی بن ابی رافع' سلی نقل کیا ہے۔ امام ترندی نے اس کو غریب کما ہے نیزیہ بھی کما کہ ہم اس حدیث کو صرف فائد سے جانتے ہیں۔ سلمی نے رسول اللہ ملاہیم سے متعدد روایات بیان کی ہیں' ان کا استیعاب اور استقصاء طوالت بخش ہے۔ بقول مصعب زبیری سلمی غزوہ حنین میں شامل تھیں۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں مذکور ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے لئے حریرہ --- آئے، روغن اور پانی سے تیار کردہ حلوا --- تیار کیا کرتی تھیں، آپ اسے خوب پند کیا کرتے تھے۔ رسول الله طابیلا کی وفات کے بعد وہ حیات تھیں، حضرت فاطمہ کی وفات کے وقت موجود تھیں۔ سلمی، ابتداء میں حضرت صغیہ بنت عبد المطلب، رسول الله طابیلا کی پھوچھی کی لونڈی تھیں، پھروہ رسول الله طابیلا کی ملکت میں نتقل ہو تکئیں۔ حضرت فاطمہ کی جملہ اولاد کی دایہ اور قابلہ ہیں اور یہ ابراہیم بن محمر کی بھی دایہ اور قابلہ ہیں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت اساع بنت عمیس زوجہ حضرت ابو بر صدیق اور حضرت علی کے ہمراہ کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت اساع بنت عمیس زوجہ حضرت ابو بر صدیق اور حضرت علی کے ہمراہ

امام احمد (ابوا لنفر' ابراہیم بن سعد' محمد بن اسحاق' عبداللہ بن علی بن ابی رافع' علی) حضرت سلمی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ مضرض موت میں بیار ہو ئیں' میں ان کی تنارواری کرتی تھی۔ چنانچہ وہ ایک روز حسب سابق بیاری میں جنان تھی اور حضرت علی گھرے باہر کمی ضرورت کے تحت جا چکے تھے۔ انہوں نے جھے کہا امی! عنسل کے لئے پانی تیار کرلیا' انہوں نے نمایت عمر گی سے عنسل کے لئے پانی تیار کرلیا' انہوں نے نمایت عمر گی سے عنسل کیا نیجر انہوں نے کہا امی! مجھے میرا نیا لباس وے وو۔ چنانچہ انہوں نے نیا لباس زیب تن کرلیا' پھر انہوں نے کہا امی! محمد میرا نیا لباس وے وو۔ چنانچہ انہوں نے نیا لباس زیب تن کرلیا' پھر انہوں نے کہا امی! گھرے ورمیان میرا بستر لگا دو۔ میں نے حسب طلب بستر لگا دیا اور وہ قبلہ رخ ہو کر رضانہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کے بنچے ہاتھ رکھ کرلیٹ گئیں۔ پھر حفرت فاطمۃ نے کہا ای! میری روح اب پرواز ہونے کو ہے' میں عسل کر چکی ہوں' میرالباس کوئی نہ آبارے۔ چنانچہ وہ اس جگہ فوت ہو گئیں۔ حفرت سلمی کابیان ہے کہ حفرت علیٰ آئے تو میں نے انہیں تمام صور تحال سے آگاہ کردیا۔ یہ حدیث نمایت غریب ہے۔

(10) شیرس: بعض سیرین کہتے ہیں 'ماریہ تبطیہ کی ہمشیرہ 'ابراہیم بن محر اکی خالمہ تبل اذیں بیان کر چکے ہیں کہ مقوقس حاکم اسکندریہ 'جرج بن میناء نے ماریہ اور شیرس کے ہمراہ ایک غلام مابور مع دلدل خچر کے رسول اللہ علی خدمت میں محفد روانہ کیا تھا۔ رسول اللہ ماہیم نے شیرس 'حضرت حسان بین عابت کو بہد کردی اس سے عبدالرحمان بن حسان بیدا ہوا۔

(٢٦) عنقودہ ام بلیح حبشید : حضرت عائشہ کی کنیز متی اس کانام "منب" تھا رسول الله بالمالم نے اس کا مام منقودہ رکھ دیا بعض کہتے ہیں اس کانام ہے ضغیرہ 'رواہ ابو تعیم۔

(21) فروہ نی علیہ السلام کی مرضع اور رضاعی مال : ان کابیان ہے کہ مجمع رسول الله علیم نے فرملا جب تو بستر بر دراز مو تو قل باایها الکافرون بڑھ ' یہ شرک سے براءت ہے۔ ابو احمد عسری نے اس کو میان کیا ہے اور اسدالغابہ میں ابن اشیرنے ذکر کیا ہے۔ باتی رہا فضہ نوبیہ کا قصہ ' تو یہ ابن اشیرنے اسدالغاب میں بیان کیا ہے کہ فضہ حضرت فاطمہ کی کنیر تھی کھراس نے نمایت تاریک اور ضعیف ترسند (مجوب بن مید بعری واسم بن بحرام ایث عابر) سے حضرت ابن عباس سے ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ويتيما واسيدا كاشان نزول بيان كيا ب- اس روايت كا خلاصه بي ب،كه حضرت حسن اور حضرت حسين وونوں بھائی بیار پر گئے۔ رسول اللہ طابیم اور اکثر عرب ان کی مزاج برسی کے لئے آئے اور عیادت کرنے والول نے كما اے على! أكر آپ نذر مانيں تو --- چنانچہ حضرت على نے كما أكر وہ اينے اس مرض سے جس میں جتلا ہیں' تندرست ہو گئے تو میں اللہ کی خوشنودی کے لئے تین روزے رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ نے بھی ا مل طرح نذر مانی اور فضہ نوبیہ نے بھی ہی نذر مانی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب فرمایا تو ان سب نے روزے رکھے۔ حضرت علی نے " شمعون خیری" سے تین صاع جو قرض پر لئے۔ پھرایک صاع کا انہوں ف محانا تیار کیا اور تاول کرنے کے لئے اپنے سامنے رکھا تو دروازہ پر سائل نے صدا لگائی مسکین کو کھانا ملاؤ انتہیں اللہ تعالی جنت کے دستر خوان پر کھانا کھلائے گا۔ جنانچہ حضرت علیؓ نے حکم دیا اور سارا کھانا اس ا کل کو دے دیا اور خود بھوکے سو رہے۔ دو سری رات ہوئی تو دو سرے صاع سے کھانا تیار کیا جب سامنے کھ کر کھانے کو تیار ہوئے تو سائل نے دروازے پر صدا لگائی کہ بیٹیم کو کھانا کھلاؤ تو یہ سارا کھانا اس کو دے ا اور خود بھوکے رہے۔ جب تیسری رات ہوئی تو سائل نے صدا لگائی 'اسپر کو کھانا کھلاؤ' چنانچہ انہوں نے سے الله الله تعالى عطاكر ديا اور خود مسلسل تين شب و روز بموك رہے تو الله تعالى نے ان كے بارے سورہ دهر (۱/ ک اتی علی الانسان سے کے کر لا نوید منکم جزاء ولا شکورا (۲۱/۹) تک نازل فرائی۔ بی 🚅 محکر ہے۔ اور بعض ائمہ اس کو موضوع قرار دیتے ہیں اور اس کی جعل سازی رکت الفاظ میں مضمر منزيد سورة دهر، كى ب اور حفرت حسن اور حضرت حسين كى ولادت اور يمارى كاواقعه مدينه ين رونما

ہوا ہے۔ واللہ اعلم۔

(1A) کیلی حضرت عائشہ کی کثیر: اس نے عرض یا یارسول الله طابیع آپ بیت الخلاسے فارغ ہو کر باہر تشریف لاتے ہیں میں آپ کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہوتی ہوں تو ماسوائے کستوری کی ممک کے کچھ میں یا تقریف لاتے ہیں میں آپ کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہوتی ہوں تو اسوائے کستوں کی ارواح کے مطابق میں یاتی تو رسول الله طابیع نے فرمایا ہم انہیاء کی جماعت کے اجسام کی نشود نما جنتیوں کی ارواح کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارے اجسام سے جو غلاظت خارج ہوتی ہے اسے زمین مگل جاتی ہے۔ اس روایت کو ابو قعیم نے ابوعبدالله المدنی سے نقل کرتا ہے۔

(19) ماریہ تبطیہ : ان کا ذکر اصات المومنین کے بیان میں گذر چکا ہے۔ ابن افیر نے ماریہ تبطیہ اور ماریہ ام الریاب کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ یہ بھی رسول الله طابعائی کی لودڈی تھی۔ اس کی صدیت اہل بھرہ نے (مہداللہ بن صبیہ) ام سلنی از والدہ فود) ماریہ سے بیان کی ہے کہ جس رات رسول الله طابعائی مکہ سے اجرت کے لئے دوانہ ہوئے میں آپ کے لئے یہ جس اور آپ میرے سمارے سے دیوار کے اور چڑھ سے۔ ابن الحیرکا بیان ہے کہ یہ بھی رسول الله طابعائی خاومہ تھی۔ حضرت ابو کرائے خضرت ابن مہاس کی معرف تھی بن صالح سے بیان کیا ہے کہ اس نے اپنی دادی ماریہ کے بارے بیان کیا ہے کہ وہ رسول الله طابعائی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ اس نے اپنی دادی ماریہ کے بارے بیان کیا ہے کہ وہ رسول الله طابعائی کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے رسول الله طابعائی کی جسلی کو چھوا اور اس سے زیادہ کسی چیز کو فرم گداز نہ پایا۔ استیعاب میں ابن عبدالبرکا بیان ہے معلوم نہیں کہ یہ ماریہ وہی ہے جس کا تبل ازیں ذکر ہو چکا ہے یا کوئی اور ہے۔

(۲۰) می دند انت سعد : امام احمد (علی بن محد بن محرز عینی بن بونس ور بن بزید) زیاد بن ابو سوده کے برادر سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ مطابع کی لونڈی حضرت میمونہ نے عرض کیا یارسول اللہ! بیت المقدس کے بارے ارشاد فرمائیے تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا وہ حشر نشر کی سرزمین ہے۔ وہاں جاؤ اور اس میں تمالہ پردھو' اس میں ایک نماز بڑار نماز کے برابر ہے۔ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ جو محض اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو (تو وہ کیا کرے) تو آپ نے فرمایا وہ وہاں چراغ جلانے کی خاطر تیل ارسال کرے۔ جس نے چراغ روشن کرنے کے لئے وہاں تیل بھیجا اس کو وہاں نماز پڑھنے والے کی ماند ثواب سلے گا۔

**وو اسناد کا موازنہ : اسی طرح امام این ماجہ نے (اسائیل بن عبدالله رقی عیلی بن یونس ' ثور ' زیاد ' عنان بن ابی** سودہ ) حضرت میمونی<sup>نا</sup> رسول الله مالینام کی کنیز سے بیان کیا ہے۔

اور امام ابوداؤد نے (فعل بن مسكين بن بكير' سعيد بن عبدالعزيز' ثور' زياد) حعزت ميمونة سے نقل كياہے محمر زياد اور ميمونة كے درمياني راوى عثان بن ابي سود كا ذكر ضيس كيا' والله اعلم۔

امام احمد (حین اور ابونیم' اسرائیل' زید بن جیر' ابورید نسی) حضرت میمونهٔ بنت سعد' رسول الله طابع کی کنیز سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع سے ولد زنا اور حرام زادے کے بارے وریافت ہوا تو آپ فے فرمایا "لا خید فیمه" اس میں کوئی خیرورشد نہیں ہے۔ جوتے کا جوڑا جس کو پہن کرمیں فی سبیل اللہ جماد کرتا ہول' وہ مجھے ''ولد زنا'' کے آزاد کرنے سے زیادہ اچھا اور محبوب ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الم نسائی نے اس روایت کو عباس دوری اور ابن ماجہ نے ابوبکربن ابی شیبہ سے اور ان دونوں نے ابولعیم فعنل بن دکین سے بیان کیا ہے۔

حافظ ابو معلی موصلی نے (ابو بربن ابی شبه عاربی موی بن عبیده ابوب بن خالد) حضرت میموند سے بیان کیا ہے کہ وہ رسول اللہ طابع کی خدمت گار تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا غیر محرموں میں زیب و زینت کا اظہار کرنے والی عورت کی مثال بروز قیامت اس تاریکی جیسی ہے جس میں کوئی روشنی نسیں۔ امام ترندی نے اس کو موکی بن عبیدہ سے نقل کر کے کما ہے کہ میری دانست کے مطابق یہ روایت صرف ای سے مروی ہے اور وہ مدیث کے بیان میں ضعیف ہے اور بعض راویوں نے اس کو موقوف بیان

(٢١) شفا بخش وعا: ميونه بنت ابي عبيديا منيه ابوعمو بن منده كه بيان ك معابق بقول ابوهيم سي تعیف اور فلط ہے۔ می نام میمونہ بنت الی میب ہے اس نام سے اس کی روایت متی بن معب ابو حبداللد العبدى ربيعہ بنت يزيد سے بيان كرتے ہيں كہ وہ بنو قريع كے محلّم ميں ربائش يذري متى۔ اس كو منب فے میوند بنت الی حسیب یا بنت ابی حنید کنیزرسول الله طالع سے بتایا کہ ایک قریش خاتون رسول الله طالع كى خدمت ميس حاضر موكى اور اس نے عرض كيا اے عائشہ! آپ رسول الله طابعالم سے دعاكرواكر ميرى اعانت فرما دیں کہ مجھے سکون و اطمینان میسر مو۔ بیاس کر رسول الله طابل کے اس کو کما وایاں باتھ اپنے ول پر رکھ كر كيم اور مسل اوريه وعايره بسم الله اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك عمن سواک رہیمہ بنت بزید کا بیان ہے کہ میں نے بید دعا بڑھی اور اس کو نہایت مفیدیایا۔

(۲۲) ام ضميره زوجه ابوضميره: ان كاتذكره پيلے بيان بوچكاب، رضي الله عنهم

(۲۳) ام عمیاش : رسول الله مالها في انسيس اي وخريك وخرك مراه خلافت ك لئ بهيجا تها، جب ان کو حفرت عثمان بن عفان دہو کی زوجیت میں دیا تھا۔

ابوالقاسم بغوی (عرمه عبدالواحد بن صفوان مفوان اب والدے) وہ اپنی دادی ام عیاش سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ طابیم کی خدمت گار تھیں۔ رسول اللہ طابیم نے اسیس اپنی لخت جگر کے ہمراہ حضرت عثان فالھ کے پاس بھیجا تھا۔ ان کابیان ہے کہ میں حضرت عثان کے لئے صبح کو تھجوریں مسل کر بھگو دیتی اور آپ اسے شام کو نوش فرما لیتے اور شام کو بھو دین وہ آپ صبح بی لیتے۔ ایک روز مجھ سے دریافت کیا' آیا اس مشروب میں کسی چیز کی آمیزش کرتی ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا آئندہ ایسانہ کرنا۔

یہ ہے رسول الله علیام کی لونڈیوں کی فہرست ' رضی الله عنما

الم احمد (و كيع عن قائم بن فضل) ثمامه بن حزن سے بيان كرتے بيں كه اس نے "مبيذ" كے بارے حضرت عائشہ سے یو چھاتو انہوں نے کہا اس حبثیہ لونڈی ہے یو چھو یہ رسول اللہ مٹاپیلم کی خادمہ تھی۔ اس نے بتایا کہ میں رسول اللہ بٹائیل کے لئے عشاء کو ایک مشکیرہ میں تھجوریں ڈال کر مشکیرہ کا منہ بند کر دیتی تھی' مبح سویرے آپ نوش فرما لیتے تھے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام مسلم اور نسائی نے اس روایت کو قاسم بن فضل سے بیان کیا ہے۔ "اصحاب اطراف" نے اس روایت کو "مسلم اور نسائی ہی ذکر کیا ہے۔ جاریہ جشیہ کی مسند میں اسے ورج کرنا زیادہ مناسب تھا۔ یہ جاریہ رسول الله مطابط کی خدمت گار تھی۔ یا یہ تو گذشتہ بیان کردہ لونڈیوں کی فہرست میں شامل ہے یا ان سے زائد ہے۔ والله اعلم۔

## رسول الله ملالية مل كابنان جو آب كے غلام نہ تھے

(1) حضرت انس بن مالک والح : بن نصر بن صمصم بن زید بن حرام بن جندب بن عاصم بن غنم بن عدی بن عبر انساری نجاری ابو عزه منی نزیل بعره آپ نے رسول الله طابح کی دس سال قیام مدینه کے دوران خدمت کی۔ رسول الله علیم کے دوران خدمت کی۔ رسول الله علیم کی اور نه بی کام نه کرنے پر ان سے باز پرس کی۔ ان کی والدہ محرمه کی اور نه ان کے کمی فعل پر کئی چینی کی اور نه بی کام نه کرنے پر ان سے باز پرس کی۔ ان کی والدہ محرمه ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام نے رسول الله طابح کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے بطور خادم قبول فرا لیا۔ نیز اس نے درخواست پیش کی که آپ انس کے لئے دعائے خیر فراویں۔ چنانچہ رسول الله علیم نے دعائے خیر فراویں۔ چنانچہ رسول الله علیم کی اس کی عمر دراز کر' اور اس کو جنت نصیب کر۔ انس کا بیان ہے کہ دو باتوں میں تو' میں رسول الله علیم کی دعائی قبولیت کی تاثیر دیکھ جکا ہواں اور میری کا ختیم ہوں۔ واللہ! میرا مال کیر ہے 'میری اولاد اور پوتے سو سے بھی زائم بیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میرے انگور سال میں دوبار بار آور ہوتے ہیں اور میرے حقیق بیٹے ۱۰۹ بیں۔

جنگ بدر میں ان کی شمولیت کے بارے اختلاف منقول ہے۔ انماری نے این والد کی معرفت ثمامہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت انس سے بارے اختلاف منقول ہے۔ انماری نے انہوں نے کہا لااملکا سے بیان کیا ہے کہ حضرت انس سے کسی نے پوچھاکیا آپ جنگ بدر میں شامل سے تو انہوں نے کہا لااملکا تیری ماں مرے! میں جنگ بدر سے کہاں غائب ہو سکتا تھا۔ مشہور قول یہ ہے کہ وہ کم سی کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نے دھیا وہ شامل نہ ہو سکے۔ علاوہ ازیں حدیبیہ 'خیبر' عمرہ قضاء' فیج کہ نے میں اور طاکف وغیرہ غزوات میں شریک ہوئے۔

نماز: حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے زیادہ کسی کو رسول اللہ مالیکیا کی مشانہ نماز پڑھے نہیں دیکھا۔ بقول ابن سیرین حضرت انس شفر اور حضر میں لوگوں سے بہت اچھی نماز پڑھتے تھے۔ بقول علی بن مدین بھرہ میں وہ آخری صحابی تھے جو فوت ہوئے ۹۰ھ میں یا ۹۱ھ میں یا ۹۲ھ یا ۹۲ھ میں اور یہ قول مشہور ہے اور اکثر مور نمین سے منقول ہے۔ بروز وفات ان کی عمر کے بارے امام احمد بررید معتمر بن سلیمان محمد سے بیان کرتے ہیں کہ ۹۹ سال تھی۔ نیز کم از کم ان کی عمر ۹۹ سال منقول ہے اور بعض ایک سو تین سال بھی بیان کرتے ہیں کہ ۹۹ سال تھی۔ نیز کم از کم ان کی عمر ۹۹ سال منقول ہے اور بعض ایک سو تین سال بھی بیان کرتے ہیں کہ واللہ اعلم۔

(٢) حضرت اسلح بن شريك بن عوف اعرجي والله : بقول ابن سعد ان كانام ہے ميمون بن سناذ 
--- رئيج بن بدر اعربي بدر اعربي جده اسلع اعربي سے بيان كرتے بين ميں رسول الله علي كا خدمت كار 
قااور آپ كے ہمراہ سنركر آتھا۔ ايك رات مجھے فرمايا اے اسلى اٹھو كواہ و وال دو۔ ميں نے عرض كيايارسول 
الله! ميں جنبي ہوں۔ چنانچہ آپ تھوڑى دير خاموش رہے اور جبرائيل آيت تهم لے كر نازل ہوئ تو آپ 
نے فرمايا اے اسلى تهم كر لو۔ پھر ميں نے تهم كيا اور نماز پڑھی۔ جب ہم پانی كے چشمہ كے پاس پنچ تو 
فرمايا اے اسلى عنسل كر لے۔ حضرت اسلى اعربي كابيان ہے كہ رسول الله علي الم نے جھے تهم كرك و كھايا 
چنانچہ رسول الله علي الم نے وونوں ہاتھ ذين پر مارے ، پھران كو جھاڑا اور مند پر مسح كيا۔ پھر آپ نے دونوں 
ہاتھ ذيمن پر مارے ، ان كو جھاڑا اور بازوؤں پر مسح كيا۔ دائيں ہاتھ سے بائيں پر اور بائيں سے دائيں پر 
اندرونی اور بيرونی دونوں طرف۔

اس روایت کے راویوں کا بیان ہے کہ جھے میرے باپ نے تیم کر کے وکھایا جیسا کہ اس کے والد نے اس کو بتایا پھرا سلے نے اس کو تیم کر کے وکھایا جیسا کہ رسول اللہ طابی ہے اس کو تیم کر کے وکھایا۔ رہی اعربی کا بیان ہے کہ میں نے یہ حدیث عوف بن ابی جیلہ کو بتائی تو اس نے کہا میں نے حضرت حسن بھری میں ہے کہ میں رہی بن بدر اعربی کی یہ میں ہوایت نقل کی ہے اور بغوی نے مزید کہا ہے کہ میری دانست میں اس حدیث کو کسی اور نے روایت نہیں روایت نہیں کیا۔ ابن عساکر کا بیان ہے کہ اس حدیث کو میشم بن رزیق ماکی مدلجی نے اپنے والد کی معرفت اسلے بن شریک سے بیان کیا ہے۔

(٣) حضرت اسماء بن حارث ولی د : اسماء بن حارث بن سعد بن عبدالله بن عباد بن سعد بن عمره بن عامر بن عامر بن عامر بن عامر بن معلم بن اقصی اسلمی به اصحاب صفه بین سے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ به اور ان کا بعائی بند بن حارث دونوں رسول الله ملاجام کے خدمت گار تھے۔

صوم عاشوراء : امام احمد (عثان وحيب عبدالرحان بن حمله على بن بند بن حارة --- بند صلح حديبيه بن شريك تفا) رسول الله طايع في اس كے بعائى اساء بن حارثه كو اس كى قوم كے پاس عاشورا كا روزه ركھنے كا پيغام وے كر روانه كيا تھا۔ چنانچه يجي بن بند نے اساء بن حارثه سے بيان كيا ہے كه رسول الله طابيع نے اس كو بيا بيغام وے كر روانه كياكه اپنى قوم كو يوم عاشورا كے روزه ركھنے كا حكم دے- اس نے عرض كيا أكر وه اس روز كھنا كھا بيكے بول تو آپ نے فرملى استے باتى مانده ون كا روزه مكمل كريں-

اس روایت کو احمد بن خالد و هبی (محد بن احاق عبدالله بن الی بر طبیب بن بند بن اساء سلی) بند اسلمی است این قوم سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالینام نے مجھے "اسلم قوم" کی طرف بیہ بیغام دے کر روانه فرمایا که اپنی قوم کو تھم دے که وہ اس دن کا روزہ رکھے۔ جس مخص نے آغاز دن میں کچھ کھا پی لیا ہو وہ باقی ماندہ دن کا روزہ مرکھے۔

محمر بن سعد (واقدی محمد بن نعیم بن عبدالله ممر انعیم بن عبدالله) حضرت ابو جریرهٔ سے بیان کرتے ہیں کہ میں

سجمتنا تعاکمہ ہند اور اساء پسران حارثہ رسول اللہ طابع کے غلام ہی ہیں۔ بقول واقدی وہ دونوں رسول اللہ طابع کے خدمت گاریتے۔ وہ اور حضرت انس سب رسول اللہ طابع کے دروازے پر حاضر رہنچ تھے۔ بقول محمد بن سعد 'حضرت اساء بن حاریۂ دیاہ ۸۰ سال کی عمریس بھرہ میں ۲۷ھ میں فوت ہوئے۔

(٣) حضرت بكيرين شداخ كيشي والله : (ابن منده ابوبر مذل) عبدالملك بن على كيش سيان كرت بين منده البركر مذل) عبدالملك بن على كيش سيان كرت بين كه بين كرت بين كر كيير كيش رسول الله طهام كا خاوم تعالى وه بالغ بو كياتواس في رسول الله طهام بالغ بو چكابون تو آپ في اس كو وعاوى الله طهام بين اور اس كو كامياني سه بهكنار كرد

میمودی کا قتل : حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک میمودی لل ہو گیا۔ حضرت عمر نے خطبہ کے دوران فرمایا ، خدارا! جس محض کو اس قتل کے بارے علم ہو ، وہ بتا دے تو بکیر نے کما یاامیرالمومنین! میں نے اس کو قتل کیا ہے ، اب اس سے خلاصی کا کیا راہ ہے؟ قتل کیا ہے تو حضرت عمر نے کما ، تم نے اس کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے ، اب اس سے خلاصی کا کیا راہ ہے؟ اس نے عرض کیا یاامیر المومنین! ایک مجاہد نے جھے اپنے اہل و عیال کا جانشین اور محمران مقرر کیا تھا چنانچہ میں مجاہد کے گھر آیا تو یمودی اس کی عورت کے پاس موجود تھا اور وہ بید اشعار کمہ رہا تھا۔

وأشعث غره الاسلام منى خلوت بعرسه ليل التمام أبيت على تراثبها ويمسى على حسرد الأعنة والحرام

(پر آگندہ بال اور حال ' اس کو اسلام نے میرے بارے دھوکہ دیا ہے ' میں اس کی بیوی کے ساتھ رات بھر تنما رہا ہوں۔ میں اس کی چھاتی پر رات بسر کرتا ہوں اور وہ گھو ژوں کے لگام اور تنگ پر رواں رہتا ہے)

حضرت عمرفاروق وٹائھ نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کر لیا اور یہودی کے خون کو رائیگال قرار دے دیا' رسول اللہ مٹاپیلم کی دعا کی بدولت۔

(۵) حضرت بلال بن رباح صبی عرف بلال بن حمامه والی است بعوض زر کر خرید لیا کونکه کرمه بین پیدا ہوئے۔ امید بن خلف کے فلام سے 'حضرت ابو بکر نے اس سے بعوض زر کر خرید لیا کونکه امید ان کو سخت ایذا بنچایا کر آنا تھا کہ وہ اسلام سے مخرف ہو جائیں اور وہ اسلام پر جان سے فدا سے حضرت ابو بکر نے ان کو خرید کر لوجہ اللہ آزاد فرما ویا۔ انہوں نے لوگوں کے ہمراہ مدید کی طرف ہجرت کی۔ جنگ بدر اور احد وغیرہ بین شرکت کی۔ حضرت بلال قصیح اور بلیغ سے۔ بعض لوگوں کے غلا زعم کے مطابق نہ سے کہ اور احد وغیرہ بین شرکت کی۔ حضرت بلال قصیح اور بلیغ سے۔ بعض لوگوں کے غلا زعم کے مطابق نہ سے کہ اور "شن" فصیح زبان سے اوا نہ کر سکتے سے۔ بیال سک کہ بعض اشخاص نے ایک ب بنیاد صدیث بھی رسول اللہ طابی سے منبوب کی ہے کہ آپ نے فرمایا "ان سین بلال شینا" کہ بلال کا "دسین" شین کا تھم رکھتا ہے۔ آپ پہلے موذن ہیں اور رسول اللہ طابی کے چار موذنوں ہیں شار ہیں۔ رسول اللہ طابی کے اہل و عیال و جماد کے لئے جلے گئو اور آپ کے خزافی شے۔ رسول اللہ طابی وفات کے بعد علاقہ شام میں جنگ و جماد کے لئے جلے گئوت کے بعد علاقہ شام میں جنگ و جماد کے لئے جلے گئے سے۔

بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہ ہ کے عمد خلافت میں وہ اذان دیتے رہے لیکن پہلا قول صحیح تر اور

مضہور ہے۔ بقول واقدی وہ دمفق میں ٦٩ سال کی عمر میں ٢٠ھ میں فوت ہوئے۔ فلاس کا بیان ہے کہ ان کی فرر مشق میں موجود ہے۔ بعض "داریا" میں بتاتے ہیں 'بعض کا قول ہے کہ وہ "حلب" میں فوت ہوئے گر صحح بات یہ ہے کہ حلب میں ان کے بھائی خالد فوت ہوئے۔

کمول کا قول ہے کہ جس مخص نے حضرت بلال کو دیکھا' اس نے مجھے بتایا کہ وہ نہایت ساہ فام' نحیف و نزار اور خمیدہ کمر تھے۔ بال گھنے تھے اور خضاب نہ لگاتے تھے۔

(١/٦) حب اور سواء پران خالد رضى الله عنما: امام احمد (ابومعاديه، و كن اعمن سام بن شرحيل) حبة اور سواء بيران كرتے بين كه جم سول الله طابيع كه بال كئ آپ كوئى چيز درست فرمار بخصه بم ن آپ كا تعاون كيا تو آپ ن فرمايا جب تك تم زنده ربو تمارا رزق كم نه بوگا- انسان كو اس كى والده "مرخ" جنم و يق به اس پر كھال اور چرا تك نهيں بو آ ، پر الله تعالى اس كو روزى اور رزق سے نواز آ ہے۔

(A) حضرت ذو مخمر یا ذو مجر والله : یه نجاشی شاه حبشہ کے برادر زادہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں بھانج بیں مراحج قول اول ہے۔ نجاشی نے انہیں اپنی بجائے رسول الله طابع کا خدمت گار مقرر کیا تھا۔

سورج نکلنے کے بعد نماز فجر: امام احمد (ابوا لنفر' جریر' رید بن سلی) ذو مخمر عبثی خادم رسول الله علیم سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سفریس رسول اللہ مالیم کے ہمراہ تھے۔ آپ نمایت تیز رفار تھے اور یہ تیز رفاری زاد راہ کی کی کے باعث تھی۔ آپ سفرے رک گئے تو کس نے عرض کیایارسول اللہ! لوگ پیچیے رہ گئے ہیں۔ پھر رسول اللہ مطابیخ بیٹھ گئے اور سب لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا تو ان کو کما' کیا ہم تھو ڑی دیر یماں ستالیں؟ چنانچہ آپ اور آپ کے رفقاء سفرسب سواریوں سے اتر پڑے تو انہوں نے کہا' رات کو ہماری حفاظت و صیانت کون کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان! میں حفاظت کے فرائض انجام ووں گا۔ چنانچہ رسول اللہ مطابیع نے مجھے اپنی سواری کی مهار تھا دی اور فرمایا اس کو بکڑ لے' ممافت اور رزالت كا اظمار نہ ہو۔ (ھاك لا نكوتن ركعا) اس كا بيان ہے كہ ميں نے اپني اور رسول اللہ طابيع كى سواری کی مهاریں ککڑلیں' تھوڑی دور جاکر ان کو چرنے کے لئے چھوڑ دیا۔ میں ان کی گرانی کر رہا تھا کہ مجھے نیند آگئ 'مجھے چرے پر سورج کی تپش کا احساس ہوا' میں بیدار ہوا' دائیں بائیں دیکھا تو سواریاں قریب بی موجود تھیں۔ میں ان کو پکڑ کرلے آیا اور سب سے نزدیک آدمی کو جگا کر پوچھاکیا تم نے نماز براھ لی ہے؟ اس نے کما' نہیں' پھر لوگوں نے ایک دو سرے کو جگایا یہاں تک کہ رسول اللہ طابیا نے بیدار ہو کر فرمایا ہلال! کیا لوئے میں پانی ہے؟ اس نے کہامیں قربان جاؤں! ہاں ہے۔ پھروہ وضو کا پانی لایا' آپ نے وخو کیا اور ینچے سے مٹی بھی تر نہ ہوئی۔ پھر بلال کو اذان کا ارشاد فرمایا اس نے اذان کمی 'پھر آپ نے صبح کی نماز کی دو سنتیں اظمینان سے پڑھیں۔ پھر آپ نے بلال کو تحبیر اور اقامت کھنے کا تھم فرمایا اس نے تحبیر کسی اور بورے اعتدال اور سکون سے نماز پڑھائی۔ سمی نے عرض کیا یارسول اللہ طابیع کیا ہم سے کو آہی اور کابل مرزد ہوئی؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں' اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا اور پھر لوٹا دیا اور ہم نے نماز

پڑھی۔

(A) حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ابو فراس و الله علی ابار الله بن ابن کی بن ابی کی ابوسلم ) ربیعہ بن کعب سے بیان کرتے ہیں کہ بین رسول الله طابیا کے پاس رات بسر کرتا تھا۔ میں آپ کے پاس وضو کا پانی لا تا اور دیگر ضروری اشیاء 'آپ رات کو بیدار ہو کر دیر تک "سجان ربی و بحدہ" اور "سجان رب العالمین" کہتے رہے۔ پھر رسول الله طابیا نے پوچھا کیا کوئی ضرورت اور حاجت ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جنت میں آپ کی رفاقت کا طالب ہوں ' تو آپ نے فرمایا کشرت نمازے اپنی مدد کر۔

الم احمد (يعقوب بن ابرائيم ابرائيم الرائيم عمر بن اسحال محمد بن عمر بن عطاء اليم بن محمد) زجيعه بن كعب سع بيان گرتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ مالیلم کی خدمت کر آ رہتا حتیٰ کہ آپ عشاء کی نماز بڑھتے تو میں آپ کے وروازے پر بیٹھ جا آ جب گھر میں واخل ہو جاتے تو سوچتا شاید رسول الله تالیج کو کوئی ضرورت پیش آجا ہے۔ مين رسول الله طريع كو "سبحان الله وبحده" كيت سنتا ربتاحتي كه مين أكتاكروايس جلا آنا يا وين نيند آجاتي اور میں سو جاتا' ایک روز رسول اللہ ملایع نے میری خدمت اور تواضع کے پیش نظر فرمایا اے رہید! کچھ مانگو' میں عطا کروں گا میں نے عرض کیا یارسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور مجر آپ کو مطلع کروں گا۔ میں نے ول میں سوچا کہ دنیا فانی اور زوال یذیر ہے مجھے اس میں رزق بقدر کفایت ملتا رہے گا۔ پھر میں نے عزم کیا کہ رسول الله طابيم سے آخرت كے لئے سوال كروں كاكيونك الله تعالى كے بال آپ كى ايك خاص قدرومنولت ہے۔ چنانچہ میں رسول الله طالع کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بوچھا ربید! تم نے کیا سوچا! میں نے عرض کیا ہاں! یارسول الله ظامیرا سوال ہے کہ آپ میری این پروردگار کے پاس سفارش کریں کہ مجھے نے عرض کیا بخد ا! والذی معتک بالحق! مجھے کسی نے بیات نہیں بتائی جب آپ نے مجھے فرمایا ماگو عطا کروں گا اور آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو آپ جانتے ہیں پھر میں نے غور و خوض کیا اور سمجھ گیا کہ دنیا فانی ہے اور زوال پذریہ ہے اور دنیا میں مجھے بقدر کفایت روزی ملتی رہے گ۔ تو میں نے سوچاکہ رسول اللہ علیم سے آخرت کے بارے سوال کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ علیم بیدسن کر کافی ویر تک خاموش رہے پھر مجھے ارشاد فرمایا میں تہماری آرزو کی دعا کروں گا۔ کثرت نماز سے اپنی ذات کے لئے میرے ساتھ تعاون کرو۔ ربیعه کی شاوی : حافظ ابو عل (ابو فیشم ، بزید بن بارون ، مبارک بن فضاله ، ابو عمران جونی) ربیعه اسلمی خادم ر سول الله ماليالم سے بيان كرتے ہيں كه ايك روز رسول الله ماليام نے مجھے فرمايا ربيد! كيا شادى نہيں كرے گا؟ میں نے عرض کیا یارسول الله مالیم میں نہیں جاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت کرنے میں حاکل ہو' نیز میرے پاس بوی کا حق مرادا کرنے کے لئے کوئی مال نہیں۔ بعد ازال میں نے سوچا کہ رسول اللہ مظاہر میرے حال کے مجھ سے زیادہ باخبریں مجھے آپ شادی کی پیشکش فرما رہے ہیں اگر مجھے دوبارہ یہ بات پش کی تو میں ضرور قبول کرلوں گا۔ ان کابیان ہے کہ چررسول اللہ مالجیاج نے فرمایا اے ربید! کیا شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کیا یارسول الله المجھے کوئی رشتہ دے گا؟ میرے پاس تو بیوی کے نان و نفقہ کے لئے کچھ بھی

نہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا "بنی فلان" کے پاس جاکر ان کو بیغام دے کہ رسول اللہ طابیع تھم فرما رہے ہیں کہ تم اپنی فلان "کے پاس گیا اور رسول اللہ علیم ان فلان "کے پاس گیا اور رسول اللہ علیم کا پیغام پنچایا تو انہوں نے استفسار کیا کہ "فلان دوشیزہ" میں نے کما جی ہاں! تو انہوں نے رسول اللہ علیم اور رسول اللہ طابیم اور رسول اللہ طابیم کے پیغام برکو خوش آمدید کما اور انہوں نے میرا نکاح کردیا۔

پھر میں رسول اللہ علیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ ایم میں ایک بمتر اور التھے خاندان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں' انہوں نے جھے سچا قرار دیا اور میرا نکاح کر دیا۔ فرمایئے جن مرراک کر ایم سیسی کے وزن کے برابر سونا جمع کرو۔ پھر انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے بیہ سونا جھے دے دیا۔ میں بیہ سونا کے عضلی کے وزن کے برابر سونا جمع کرو۔ پھر انہوں نے چندہ اکٹھا کر کے بیہ سونا جھے دے دیا۔ میں بیہ سونا دوشیزہ کے اقارب کے پاس لایا' انہوں نے قبول کر لیا پھر میں نے رسول اللہ میں ہیں کہ بہت بتائی اور عرض کیا اب میں ولیمہ کمال سے کروں؟ تو رسول اللہ میں ہی مرسل اللہ میں ہی میں ہی قیمت جمع کرو۔ چھے دے دی اور جھے رسول اللہ میں ہی خرمایا' عائش کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ اس کے پاس "بود" بڑے جی وہ دے دی اور جھے رسول اللہ میں حضرت عائش کے پاس گیا اور انہوں نے جھے دی دی دی۔ ان کا بیان ہے کہ میں حضرت عائش کے پاس گیا اور انہوں نے جھے دی وہ دے دے۔ ان کا بیان ہے کہ میں حضرت عائش کے پاس گیا اور انہوں نے جھے دی وہ دی دی۔ ان کا بیان ہے کہ میں دیتے ہیں اور مینڈھے کے بارے اپنے احباب کو کہو وہ ذریح کر دیں۔ انہوں نے جو چیں دیتے کی واللہ جی دی روٹیاں اور گوشت موجود تھا۔

مضرت الو بكر صدیق و الله کی عظمت: پھر رسول الله طابیہ نے اپی اراضی میں سے حضرت ابو بکر کو ایک قطعہ زمین دے دیا۔ ہمارا مجبور کے ایک درخت میں نزاع برپا ہو گیا۔ میں نے کما وہ درخت میری زمین میں واقع ہے۔ ای نزاع میں حضرت ابو بکر نے بھے ایک میں واقع ہے۔ ای نزاع میں حضرت ابو بکر نے بھے ایک فاوار بات کی 'پھروہ پھیان ہوئے اور جھے بلا کر کما' جیسا میں نے آپ کو نازیا کلمہ کما ہے' آپ بھی جھے کمہ لیں۔ میں نے کما واللہ! میں آپ کو وہ کلمہ نہ کموں گاجو آپ نے جھے کما ہے تو حضرت ابو بکر نے کما تم ایسا میں کرتے تو میں رسول الله طابیم کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چنانچہ وہ رسول الله طابیم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے بیچیے ہولیا اور میری قوم کے افراد میرے بیچیے تھے اور میں کمت نے روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے بیچیے ہولیا اور میری قوم کے افراد میرے بیچیے تھے اور میک میں نے ایک خوات رہیا ہے۔ میں نے ان کو مخاطب کر کے کما' جانے ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدائی ہیں اور میں نے ان کو مخاطب کر کے کما' جانے ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدائی ہیں اور سے سلمانوں کے بزرگ ہیں' تم واپس لوث جاؤ۔ وہ مرکر حمیس دیجے نہ لیس اور وہ سمجھیں کہ تم میری مدد کے میں اور وہ بام اور ہو جائے۔ میں اور وہ بام اور ہو جائے۔ میں اور دور اور اللہ طابیم کی خدمت میں پہنچ کر حضرت ابو بکر نے عرض کیا' میں نے رہید کو آبیک ناگوار بیت میں نے اس کو نازیا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کی عیات کی ہیں نے اس کو نازیا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کہا نے دیا تاکار کر دیا ہے۔ میں نے اے کما وہ بھی جھے کہ سے جیسا میں نے اس کو نازیا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کہا نے دیا تاکار کر دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ طابع نے دور اس نے ایسا میں نے اس کو نازیا کلہ کما ہے اور اس نے ایسا کہا نے دیا تھی کی صدیح کی انب

ے؟ ربیعہ نے کما' یارسول اللہ! جو مجھے ابو بکرنے تاشائستہ کلمہ کما ہے میں اسے نہ کموں گا۔ تو رسول اللہ الله طائع فرمایا بال او اس کو وہ تازیبا کلمہ نہ کموجو اس نے تجھے کما تھا' لیکن تو کمہ اے ابو بکرا غفرالله الک' اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔

ابوداؤد طیالی (ابوعام' حن) حضرت سعظ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاہیم کے سلمنے کھجوریں بیش کیس دستر خوان پر بیٹے تناول کرنے والے دو دو کھجوریں ملاکر کھانے گئے تو رسول اللہ طاہیم نے دو کھجوریں ملاکر کھانے سے روک دیا۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے بندار کی معرفت ابوداؤد طیالی سے نقل کیا ہے۔

(۱۰) حضرت عبد الله بن رواحه والله : عمره قضاك روز كمه من داخل موك اور رسول الله طايط كل موادي مار كل الله طايط كل موارى كى مهار كل مرادي كل مهاري كل مهار كل مهاري كل مهاري كل مهاري كل مهاريكي مهار كل مرادي كل مهاري كل مهاريكي كله رب تقع كدب

حلوا بنسي الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربنا كم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله

(اے اولاد کفار! تم ان کا راستہ خالی کروو' آج ہم تم کو قرآن کے احکام کے موافق قل کریں گے جیسا کہ اس کے زول کے مطابق تم کو قل کیا' ایسے قل کریں کہ سرکو گرون سے الگ کروے اور دوست کو دوست سے بے نیاز کر دے) دے)

یہ قصہ ہم کمل بیان کر چکے ہیں۔ چند ماہ بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ جنگ موتہ میں شہید ہو گئے۔

(۱۱) حضرت عبداللہ بن مسعود والله بن عافل بن حبیب بن شخ ابوعبدالرحمان حذلی:
کیے از ائمہ صحابہ ، ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ سے سرفراز ، جنگ بدر اور ویکر غزوات میں شائل تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاپوش مبارک کے حائل تھے۔ آپ کے وضو کا اہتمام کرتے تھے ، سواری پر کباوہ والتے تھے جب آپ سوار ہونا چاہج تھے۔ قرآن کے عظیم اور جید مفسرتھ ، آپ متاز عالم ، فاضل اور نمایت علیم و بردبار تھے۔

حدیث میں ہے کہ رسول الله طابیم نے محابہ کو جو حضرت ابن مسعود کی نحیف و نزار اور باریک پیٹرلیوں کو دکھ کر حیران ہو رہے تھ ' مخاطب کر کے فرمایا ' واللہ! والذی نفسی بیدہ! یہ پیڈلیوں قیامت کے روز کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز میزان میں کوہ احد سے بھی گراں اور التیل ہوں گ۔ حضرت عمر نے حضرت ابن مسعود کے بارے فرمایا وہ علم کا ایک بحربور تھیلا ہیں۔

اہل علم ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ و بلے پتلے اور خوش اخلاق انسان تھے۔ نیز جب چلے تو بیٹے ہوئے آدمی کے برابر ہوتے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے مشاہمہ تھے۔ سیرت میں 'خصلت میں 'اور چال و حمل میں آپ کی حرکات و سکنات 'در کلام میں آپ کے مشاہمہ تھے اور وہ حسب استطاعت آپ کی عملات میں بھی مشاہمت کی کوشش کرتے تھے۔ عمد عثانی میں ۳۲ یا ۳۳س میں مدینہ منورہ میں ۱۳۳ سال کی عمر میں فوت ہوئے 'بعض کہتے ہیں کوفہ میں فوت ہوئے گر پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

(۱) حضرت عقبہ بن عامر جہنی والحد : امام احمد (دلید بن سلم ابن جابر تاسم ابوعبدالرمان) حضرت عقبہ بن عامر جہنی والحد : امام احمد (دلید بن سلم ابن جابر تاسم ابوعبدالرمان) حضرت حقبہ بن عامر سے بیان کرتے ہیں کہ میں ان گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ۔۔۔ وہ راستہ جو دو بہاڑوں کے در میان ہو تا ہے ۔۔۔ میں رسول اللہ طابع کی سواری کی ممار تھاہے آگے چل رہا تھا کہ مجھے رسول اللہ طابع مقبہ کیا تم سوار نہ ہوگ وہ کتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ میراسوار ہونا محصیت ہوگا۔ لیکن رسول اللہ طابع نے از آئے اور میں کچھ در سوار ہوا۔ پھر آپ نے سوار ہو کر فرمایا اے عقبہ! کیا میں تجھے دو بستر سور تیں نہ سکھاؤں جن کو لوگ پر سے ہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ! فرمائے۔ پھر آپ نے مجھے معوذ تین پر حائیں 'پھر جماعت ہوئی تو نماز میں بھی رسول اللہ طابع نے ان کی تلاوت فرمائی۔ بعد ازاں رسول اللہ طابع کا میرے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا سوتے اور جاگے وقت ان کو پڑھ۔

ید روایت امام نسائی نے بھی بذریعہ ولید بن مسلم اور عبداللہ بن مبارک از ابن جابر بیان کی ہے۔ نیز الم نسائی اور ابوداؤد نے (ابن وهب' معاویہ بن صالح' علاء بن حارث' قاسم ابوعبدالر حمان' عقبہ سے) بھی نقل کی م

(۱۳) حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انساری خزرجی دیا ہے : امام بخاری نے حضرت انس سے انس کیا ہے کہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ انساری خزرجی دیا ہو تا ہوا ہور کے ہاں پولیس افر کا ہو تا ہے۔ قیس نمایت دراز قامت سے 'صرف ٹھو ڈی پر بال سے ' لمب سے لمبا آدی بھی ان کی شلوار پہنتا تو اس کے تاک سک بہنچ جاتی۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی شلوار شاہ روم کے پاس بھیجی کیا تمہارے ہاں کوئی اس قدر طویل قامت انسان ہے جس کو یہ شلوار پوری آسکے۔ شاہ روم یہ شلوار دیکھ کر جران رہ گیا۔ قیس ٹمایت کریم اور فیاض سے 'دانش مند اور مدبر سے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے طرفدار سے۔ معرف معبد بن خالد سے بیان کیا ہے کہ قیس ٹا آگشت شہادت کو مسلسل اٹھائے ہوئے دعا کرتے ہے۔ بقول واقدی اور فلیفہ بن خیاط وغیرہ وہ مدینہ میں امیر معاویہ دیا ہو کی خلافت کے آخری ایام میں فوت ہوئے۔

مانظ ابو بربرار (عربن خطاب بحسانی علی بن برید خفی سعید بن صلت اعمی ابوسفیان) حضرت انس سے مانظ ابو بربرار (عربن خطاب بحسانی علی بن برید خفی سعید بین صلت کا ماضر رہتے تھے۔ آپ کو جب کو جب کوئی امردریش ہو آتو آپ ان کو روانہ فرماتے۔

(۱۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ تقفی دائید : آپ بھی رسول اللہ طابید کے سامنے ایک مسلح جوان کی طرح رہتے تھے جیسا کہ وہ شمشیر بھن حدیدیہ کے روز 'خیمہ میں رسول اللہ طابید کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کا پچاعوہ بن مسعود ثقفی جب پیغام لے کر آیا 'وہ عرب کے دستور کے مطابق بات کر آ ہوا اپنا ہاتھ رسول اللہ طابید کی ریش مبارک کی طرف بردھا آ تو وہ اس کے ہاتھ کو تلوار کے دستہ سے ٹھونک کر کہتے اپنے ہاتھ کو رسول اللہ طابید کی ریش مبارک سے بیچھے ہٹا کر رکھ قبل اذیں کہ وہ تھے پہنے نہ جائے۔ یہ حدیث گذر چکی حب

بقول محمد بن سعد وغیرہ 'تمام غزوات میں رسول الله طابیط کے ہمراہ شامل تھے۔ رسول الله طابیط نے ان کو حضرت ابوسفیان کے ہمراہ 'امیر بناکر روانہ کیا تھا جب وہ اہل طاکف کے ''ربتہ'' نامی لات کو مسمار کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ آپ عرب کے مدبر اور واحیہ تھے۔ شعبی کہتے ہیں میں نے حضرت مغیرہ کو کہتے ہوئے سامجھ پر بھی کوئی غالب نہیں آیا۔

شعبی کابیان ہے کہ قبیصہ بن جابر نے کہا' میں مغیرہ کے ہمراہ رہا ہوں' اگر شہر کے آٹھ درواز بے ہوں اور کسی درواز ب سے بھی بغیر عقل و فکر اور سوچ و تدبر کے نہ نکلا جا سکتا ہو تو وہ ان آٹھ دروازوں سے ہی باہر آسکتا ہے۔ بقول شعبی' قاضی اور جج چار ہیں۔ حضرت ابوبکر'' حضرت عمرہ' حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موکیٰ اشعری اور در بھی چار ہیں حضرت امیر معاویہ'' حضرت عمرہ بن عاص ' حضرت مغیرہ اور حضرت زیاد ۔ بقول امام زہری عرب کے دھاتا اور دانش مند بانچ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ ' حضرت عمرہ عادیہ کمخرہ عضرت مغیرہ اور دو حضرت قیس بن سعد اور حضرت عبداللہ بن بدیل بن ور قا۔

بقول امام مالک ' حضرت مغیرہ بن شعبہ ' نکاح کے رسیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بیوی والا مرد تو ایسا ہے اگر اس کی بیوی حیض سے ہوگئی تو وہ بھی حیض میں جٹلا ہوگیا ' وہ بیار پڑگئی تو وہ بھی بیار ہوگیا اور دو بیویوں والا مرد دو سلگتی آگوں کے درمیان ہے چنانچہ وہ بیک وقت چار سے نکاح کرتے اور چار کو بی بیک وقت طلاق دے دیتے۔ کسی مورخ کا بیان ہے کہ انہوں نے اس خواتین سے نکاح کیا۔ بعض تین سوعورتوں سے نکاح کرنے کو بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ایک ہزار عورتوں سے شادی کی ' واللہ اعلم۔ ان کے زمانہ وفات میں شدید اختلاف ہے۔ صبح اور مشہور قول وہ ہے جس پر خطیب بغدادی نے اجماع نقل کیا ہے کہ وہ مصرے میں فوت ہوئے۔

(10) حضرت مقداد بن اسود ابو معبد كندى حليف بنى زمرى ولا في : امام احمد (عفان ماد بن سلمه عبد عبد الرحمان بن ابى بلى) مقداد بن اسود سے بيان كرتے ہيں كه بين اپ و ساتھيوں كے ہمراہ مديد آيا ہم نے لوگوں سے ملاقات كى۔ كسى نے ہمارى مهمانى نه كى چنانچه ہم نبى عليه السلام كى خدمت بين حاضر ہوئ اپنا مرعا بيان كيا تو آپ ہميں اپنے دولت كدہ پر لے گئ آپ كے ہاں چار بحرياں موجود تھيں آپ نے فرمايا مقداد! ان كو دوھ اور دودھ كو چار حصوں بين تقسيم كردے اور مرفرد كو اس كا حصد دے دے چنانچه بين ايسا ہى كرا تھا۔ ايك رات بين نے عليه السلام كا حصد اٹھاكر ركھ ديا آپ دير تك تشريف نه لائے اور بين ايسا ہى كرا تھا۔ ايك رات بين نے عليه السلام كا حصد اٹھاكر ركھ ديا آپ دير تك تشريف نه لائے اور

میں اپنے بستریر لیٹ گیا۔ میرے دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کسی انساری کے ہاں تشریف لے گئے ہیں وہ وووھ لي كر ہى أئيس كے۔ أكر مين بيد وودھ لي لول توكوئي مضاكقہ نہيں ' يد وسوسہ مجھے وير تك لاحق ربايال تک کہ میں نے وہ دودھ نوش کرلیا۔ جب میں وہ دودھ بی چکا تو مختلف خیالات اور وسوسے میرے ذہن میں سا منے کہ نبی علیہ اللہ اہمی بھوکے پیاسے تشریف لائیں کے اور پیالہ میں دودھ نہ پائیں گے (او کیا حشر ہو كا) چنانچه ميس نے اس اوهيرين ميس منه ير كيرا وال ليا۔ نبي عليه السلام تشريف لاع، آب نے اس انداز سے سلام کماکہ جاگتے کو سائی وے اور سوتے کو بیرار نہ کرے۔ پھر آپ نے پالہ سے ڈھکنا اٹھایا اور اس میں سیجھ ننہ یایا تو آسان کی طرف سراٹھا کر دعا فرمائی ''النی جو شخص میرے خوردو نوش کا اہتمام کرے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کر" میں آپ کی دعاء متجاب کو غنیمت سجھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چھری پکڑ کر بکریوں کو شولنے لگا کہ کون ی فریہ ہے کہ اسے ذریح کوں اتفاقا میرا ہاتھ بحری کے تعنوں پر برا تو دہ دودھ سے لبربر تے و مری کو شؤلا تو وہ مجی دودھ سے لبررز ہے۔ چریس نے باتی ماندہ کو دیکھا تو ان کے تھن مجی دودھ سے بمرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں لے ان کا دودھ دھویا اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا "نوش فرمليع" پھر آپ نے پوچھا مقداو بات كيا ہے؟ ميں نے عرض كيا نوش فرماية پحرواقعہ كوش كزار كدول كا-یہ من کر آپ نے فرمایا مقدادا بہ تیری کوئی غلط حرکت ہے۔ پھر آپ نے پیا اور فرمایا "بو" میں نے عرض کیا مانی الله! آپ نوش فرمائے۔ آپ نے اس قدر نوش فرمایا کہ خوب سیر ہو گئے۔ پھر میں نے پیا اور آپ کو سارا ماجرا کمد سنایا۔ میں نے ذرا تفصیل سے عرض کیا کہ ایسے ایسے ہوا۔ یہ سن کرنبی علیہ السلام نے فرمایا بیہ مرکت ہے جو آسان سے نازل ہوئی ہے تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تسارے ساتھیوں کو بھی بلا آ تو میں نے عرض کیا جب یہ مبارک دودھ آپ نے اور میں نے نوش کرلیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کسی نے پیایا

نیزاس واقعہ کو امام احمد (ابوالنفر علیمان بن مغیرہ عبدالرحمان بن ابی کیلی) حضرت مقداو سے حسب مابق بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ انہوں نے ایسے برتن میں دوھاجس میں وہ دودھ دوھ نہ کتے۔ اس قدر دوھا کہ اس پر جھاگ آگئ ، جب وہ رسول اللہ طابیخ کے پاس دودھ لایا تو آپ نے فرمایا مقداد! کیا تم نے آج شب دودھ نہیں بیا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ! آپ نوش فرمائے۔ آپ نے پیا ، پھر کیا تم نے آج شب دودھ نہیں بیا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ خوب سیر ہو گئے ہیں اور آپ کی دیا ، پھر بیالہ جھے دیا۔ میں نے مرر عرض کیا یارسول اللہ طابیخ خوب سیر ہو گئے ہیں اور آپ کی دعا کی برکت سے میں فیض یاب ہو چکا ہوں تو میں جنتے ہنتے زمین پر لوٹ بوٹ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا مقداد! یہ جس کی کو کرکت ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ! بیسے یہ وسوسہ آیا اور میں نے آپ کے حصہ کا جس کی کی کر حست ہے۔ تم نے بھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ دوسے کی لیا پھر رسول اللہ طابیخ نے فرمایا یہ محض اللہ تعالی کی رحمت ہے۔ تم نے بھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ جس کی کی جاتھ سیر ہو گیا ، اور وہ بھی اس برکمت سے مستفیض ہوتے۔ میں نے عرض کیا واللہ! جب آپ نے مستفیض ہوتے۔ میں نے عرض کیا واللہ! جب آپ نے مسلم ، فرمالیا اور میں بھی آپ کے ساتھ سیر ہو گیا تو پرواہ نہیں کہ کس کو ملے یا نہ ملے۔ اس روایت کو مسلم ، فرمالیا اور میں بھی آپ کے ساتھ سیر ہو گیا تو پرواہ نہیں کہ کس کو ملے یا نہ ملے۔ اس روایت کو مسلم ،

ترندی اور نسائی نے سلیمان بن مغیرہ سے بیان کیا ہے۔

(۱۲) حضرت مهاجر واللح غلام حضرت ام سلمة : طرانی (ابوالزباع روح بن فرج کی بن عبدالله بن کیر ارائیم بن عبدالله بن عبدالله که متعدوسال کیر ارائیم بن عبدالله کی متعدوسال خدمت کید آپ نے میرے کسی کام پر کفتہ چینی نہیں کی اور نہ ہی کسی کام کے نہ کرنے پر باز پرس کی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے آپ کی ایا ۵ سال خدمت کی۔

(12) حضرت ابو اسمح والله : ابوالعباس محربن اسحاق ثقنی (بابربن موی) عبدالرمان بن مدی کی بن دید کل بن خلید ) حضرت ابوا لسمح والله تا بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله طابع کا خدمت گار تھا۔ جب آپ عنسل کرنا چاہے تو مجھے فرماتے میرا لوٹا مجھے بکڑا دے میں بکڑا دیتا اور آپ کو پردہ میا کر دیتان ایک روز حضرت حسن یا حضرت اب کے بیشاب کردیا۔ میں اس کو دھویا جاتا ہے اور لائے کے بیشاب پر پائی کا چھین اس کو دھویا جاتا ہے اور لائے کے بیشاب پر پائی کا چھینا مارا جاتا ہے۔ ابوداؤد انسانی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو مجابد بن موسیٰ سے نقل کیا ہے۔

(19) خلیف رسول الله طامیل بیار غار حضرت ابو بکر صدیق والد : آپ جمله محاب کرام سے مطلقاً افضل و برتر ہیں۔ آپ جمله محاب کرام سے مطلقاً افضل و برتر ہیں۔ آپ نے سفر بجرت میں رسول الله طامیل کی بنش نفیس خدمت کی محسوماً غار اور میں اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ (جیسا کہ مختلف مقالت پر آپ کی خدمت کزاری کامفصل بیان ہو چکا ہے)

## وحی اور مکاتب وغیرہ لکھنے والے

خلفاء اربعہ ' حضرت ابو بکر' حضرت عمر' حضرت عثان اور حضرت على رضى الله عنهم کے علاوہ و بگر اصحاب رسول مالي مارج ذبل بيں۔

(۵) جمضرت ابان بن سعید و لی د : حضرت ابان بن سعید بن عاص بن امیه بن عبد مش بن عبد من عبد من عبد مناف بن عبد مناف بن قصلی اموی این دونول بھائیول خالد اور عمرة کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ صلح حدید یہ کے بعد کیونکہ انہوں نے حضرت عمان کو بناہ دی تھی جب انہیں رسول اللہ ملی بنے امل مکہ کے باس بھیجا تھا اور خیبرے قبل کیونکہ ان کا غنائم خیبر کی تقسیم میں صبح بخاری میں حدیث ابو جریرة میں ذکر موجود ہے۔

اسلام قبول کرنا: ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب سے ہے کہ وہ شام میں کاروبار کے سلسلہ میں گئے۔
وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے راہب کے پاس رسول اللہ طاہیم کا تذکرہ کیا۔ راہب لے
بوچھا ان کا نام کیا ہے؟ بتایا محمد ہے تو راہب نے کہا میں ان کی آپ کے سامنے صفات بیان کر آ ہوں۔ چنانچہ
اس نے رسول اللہ طابیم کو ہوبمو صفات بیان کر دیں اور حضرت ابان کو کما جب والیس جاؤ تو ان کو میرا سلام
کمناکتا چنانچہ سونہ والھی دعکہ لعدیث ملکلی ہوائے الد او جنوب سلالی تھوبین سعید سے شرق منظور ہیں جس کو

## عبدالملك بن مروان نے قتل كيا تھا۔

پہلا کاتب : ابن ابی شبہ کابیان ہے کہ رسول اللہ ملھیا کے سامنے سب سے پہلا کاتب وجی ابی بن کعب ہے۔ ابی موجود نہ ہوتے تو زید بن طابت کابت کرتے۔ نیز حضرت عثمان حضرت خالاً بن سعید اور حضرت ابل بن سعید بھی مدینہ میں آپ کے کاتب سے۔ کی سورتوں کے نزول کے وقت ابی بن کعب نہ سے تو وہ صحابہ نے مکہ مکرمہ میں تحریر فرمائیں۔

وفات : حضرت ابان کے من وفات میں شدید اختلاف ہے۔ بقول موئ بن عقب معب بن زبیر زبیر بن بکار اور اکثر اہل نسب کے وہ جنگ اجنادین میں جمادی الادلی الد میں فوت ہوئے اور بعض مورخ کتے ہیں کہ وہ جنگ دمرج صفر میں مہادہ میں شہید ہوئے۔ بقول محد بن اسحاق ربان اور عمرو اسراحی سعید دونوں جنگ برموک میں ۵ رجب ۱۵ء میں شہید ہوئے بعض کتے ہیں کہ وہ حضرت حثان کے حمد میں فوت موئے واللہ اعلم۔ بوئے۔ وہ "معمف امام" حضرت زبا بن فابت کو لکموایا کرتے تھے اور ۲۹ء میں فوت ہوئے واللہ اعلم۔ (۲) سید القراء حضرت ابی بن کعب بن قیس بن عبید فزرجی انساری ابوا کمنذریا ابوطفیل عقبہ فادید میں شامل تھے۔ جنگ بدر اور مابعد کے جملہ غزوات میں میں شریک تھے۔ معمد معمدل قامت محیف و نزار "مراور ریش کے بال سفید ' خضاب استعال نہ کرتے تھے۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ جار انصاریوں نے قرآن جمع کیا۔ حضرت ابی بن کعب مضرت معاذبن جبل ، حضرت زید بن خابت اور حضرت ابویزید انصاری نے ، رمنی الله عنم۔ (متفق علیه)

دوقر آن سناؤل "كامطلب: حمين من حفرت انس عمرى به دسول الله طائع الله عليم في حفرت الله عليم الله عليم في حفرت الله كو فرمايا مجمع الله تعالى في حكم ديا به كم من تخفيه قرآن سناؤل - حفرت الله في از راه جرت كما يارسول الله طائع إكيا ميرا نام له كرآب كو حكم ديا كيا به؟ آپ في اثبات مين جواب ديا تو وه فرط مسرت سه آبديده مو كئه "ان اقد عليك" كه مين تخفيه قرآن سناؤل كا مطلب به كه تبليغ و ارشاد كي خاطر سناؤل - علم اور سكيف كه لئ نهيل - اس مفهوم كو الل علم كم بى سجعة بين - بهم في اس كي وضاحت اس لئه كى به كه معلم اور سكيف كاكوني خيال نه كرد -

تلاوت کاسب : نیز ہم نے اس قراءت اور تلاوت کاسب بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے حفرت الی کو سورہ (۹۸/۱) لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین پڑھ کر سائی کہ حفرت الی بن کعب نے ایک قاری پر اعتراض کیا تھا جس نے اس کی قرائت کے خلاف پڑھا تھا۔ پھر یہ معالمہ حضرت الی کعب نے رسول اللہ طابع کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ طابع نے اب سے کہا تم پڑھو۔ انہوں نے تلاوت کی تو رسول اللہ طابع کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ طابع نے فرمایا ایسے ہی یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھردو سرے مخص کو کہا پڑھ۔ اس نے قرات کی تو رسول اللہ طابع نے فرمایا "ایسے ہی یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔" یہ فیصلہ من کر حضرت الی نے کہا میں شک و اور سول اللہ طابع نے کہا میں شک و اور تذبذب میں جنال ہوگیا جاتھ میں اس وقت مسلمان تھا۔ وہ کتے ہیں (رسول اللہ طابع نے میرا اور میں لیسنہ سے شرابور ہو گیا گویا میں خوف سے اللہ کی طرف د کھے بھانپ کر) میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میں لیسنہ سے شرابور ہو گیا گویا میں خوف سے اللہ کی طرف د کھے

رہا ہوں۔ بعد ازیں رسول اللہ مٹاہیم نے ان کو یہ سورہ تلاوت کرکے سائی' ان کی استقامت اور ثابت قدمی کے لئے اور اس وضاحت کی خاطر کہ قرآن حق اور پچ ہے اور وہ متعدد قراء توں پر نازل ہوا ہے' قراءت کرنے والوں پر رحمت و شفقت کی خاطر۔ بقول ابن ابی خیٹمہ' حضرت ابیؓ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ مٹاہیم کے سامنے وحی کی کتابت کی۔

وفات : سن وفات میں اختلاف ہے۔ 18ھ یا ۲۰ھ یا ۳۴ھ میں وفات ہوئی اور بعض کے نزدیک شادت عثمان ﷺ سے ایک جمعہ قبل 'واللہ اعلم۔

(2) حضرت ارقم بن ابی الارقم والحد : ارقم بن ابی الارقم عبد مناف بن اسد بن جندب بن عبدالله بن عمر بن مخزوم مخزوی "آغاز اسلام میں اسلام قبول کیا۔ اننی کے مکان میں جو صفا کے پاس تھا رسول الله ماہا چھے ہوئے تھے "بعد ازاں یہ مکان "فخیز ران" کے نام سے معروف ہوا۔ انہوں نے ہجرت کی فزو کا بدر اور مابعد کے فزوات میں شامل رہے "ان کے اور حضرت عبدالله بن انیس والحد کے درمیان رسول الله ماہا کے افوت قائم کی۔ حضرت ارقام نے ہی رسول الله ماہا کے ارشاد کرامی سے عظیم بن حارث محاربی کے نام قطعات اراضی تحریر کی۔ یہ و شیقہ حافظ ابن عساکر رفتی بن یعوب زیری عبدالملک بن ابی بربن محر بن عمرو بن حزم سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ارقم ۸۵ سال کی عمر میں ساتھ یا ۵۵ھ میں فوت ہوئے۔

۲ حدیثیں : امام احمد نے ان کی وہ احادیث بیان کی ہیں۔ (۱) احمد اور حسن بن عرفد۔ (اللفظ لاحمد) (عباد بن عباد مهلبی، بشام بن زیاد، عمار بن سعد، عثان بن ارتم) حضرت ارقم بن ابی الارقع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع نے فرمایا جو محض جعد کے روز لوگوں کی گردنیں لٹاڑتا ہوا آگے گزرتا ہے اور امام کے خطبہ کیلئے آنے کے بعد دو آدمیوں میں تفریق پیدا کرتا ہے وہ دوزخ میں آئتیں تھیٹے والے کی مانند ہے۔

(۲) امام احمد (عصام بن خالد عطاف بن خالد ، یکی بن عمران ، عبدالله بن عثان بن ارتم) حضرت ارقم سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول الله مظاہر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کمال کا قصد ہے عرض کیا یارسول الله عظامیر اور ہاتھ سے بیت المقدس کی ست کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا کیا تجارت کی غرض سے جا رہے ہو! اس نے عرض کیا جی نہیں ، میں تو صرف وہاں نماز پڑھنے کی خاطر جاتا چاہتا ہوں ، آپ نے فرمایا وہاں نماز پڑھنا ۔۔۔ ہاتھ سے مکہ کی طرف اشارہ فرمایا ۔۔۔ ہزار نماز سے بمتر ہے۔ اور اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا۔ (تفرد بھا احمد)

(٨) حضرت ثابت بن قبس ولطح : حضرت ثابت بن قبس بن ثاس انصارى خزرجى ابو عبد الرحمان يا ابو محد مدنى خطيب انصار ، بعض خطيب النبي يطويل كهتة بين-

مکتوب نیوی : محربن سعد علی بن محردائن سے ان کی اسانید سے متعدد شیوخ سے وفود عرب کے بارے بیان کرتے ہیں جو رسول الله بالیم کی خدمت ہیں آیا کرتے تھے کہ عبدالله بن عبس بمانی اور مسلمہ بن باران مدانی اپنی قوم کے وفد میں فتح کمہ کے بعد 'رسول الله مالیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسلام قبول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف سے رسول الله طائدا کی بیعت کی۔ آپ نے ان کو ایک مکتوب تحریر کروا دیا جس میں انکے مال و مولی کی زکوۃ کے احکام تھے۔ اس کو حضرت طابت بن قیس بن شاس نے لکھا اور حضرت سعد بن معاذ اور حضرت محدث من سلمہ اس کے شاہد اور گواہ ہیں۔

حضرت البت الله متعلق معم مسلم میں البت ہے کہ ان کو رسول الله مطابع نے جنت کی بشارت وی۔ جامع ترفدی میں امام ترفدی نے شرط مسلم کی حائل سند سے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا ابو بکر اچھا آدمی ہے عظرا چھا آدمی ہے ابو عبیدہ بن جراح اجھا آدمی ہے اسید بن حضرا چھا آدمی ہے۔ اسید بن حضرت ابت بن آومی ہے معانظ بن عمرو بن جموح اجھا آدمی ہے۔ حضرت ابت بن قیم خلافت ابو بکر والھ میں جنگ میامہ میں اللہ میں شہید ہوئے۔

(9) حضرت حفظله واله : حضرت حفظله بن رائع بن صينى بن رياح بن حارث بن فحاش بن معاويه ين شريف بن جروه بن اسيد بن عمرو بن حتيم حميى اسيدى كاتب نبوى - ان كا بمائى رباح بهى محابى ب اور چها اسم من مينى وانائ عرب مين سے ب بقول واقدى انهوں نے رسول الله عليهم كے لئے نوشت تحرير كل مربحض بيان كرتے بين كه ان كو رسول الله عليهم نے اہل طائف كی طرف صلح كے لئے روانه كيا تھا۔ اير حضرت خالد كے ہمراہ عراق وغيرہ كے معركوں ميں بھى شامل رب -

حضرت علی کے عمد خلافت میں بقید حیات تھے مگر جنگ جمل وغیرہ میں ان کے ہمراہ جنگ میں شریک نہ موسے اور جب کوفہ میں حضرت عثان کو گالی گلوچ دی جانے لگی تو وہ وہاں سے ترک سکونت کر کے چلے آئے اور خلافت علی کے بعد فوت ہوئے۔

اسدالغابہ میں ابن اثیرنے بیان کیا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بیوی نے ان پر جزع فرع کا اظهار کیا اور جسلیہ عور توں نے اس پر طعن و ملامت کی تو اس نے کہا۔

تعجب تعجب دغ ما المجزون من الكلى على ذى السيبة الساحب إن تساليني اليوم ما السلمني أحمرك قولا ليس بالكاذب

إن سرواد العرب أودي بره حرزن على حنظلة الكاتب

ایک ممکین عورت پر "وعد" نے جرت و استواب کا اظهار کیا ہے۔ جو ایک زرو چرے والے بوڑھے پر آہ و فغان اگر رہی ہے۔ آگر تو ہیں جہے کی بات بتاؤں گی کہ اگر رہی ہے۔ آگر تو ہیں جہے کی بات بتاؤں گی کہ آگھ کی پتی کو "حنظله" کاتب کے رنج و غم نے نزاب کرویا ہے)

ً احمد بن عبدالله بن رقی کابیان ہے کہ وہ فتنہ و فساد سے الگ تھلگ رہے اور خلافت علی کے بعد فوت کے اور ان سے دو حدیثیں مروی ہیں۔ میں کہتا ہوں بلکہ تین روایات مروی ہیں۔

() امام احمد (عبد الصمد اور عفان ' ہمام ' قادہ) حفظله كاتب سے بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله طابيكم سنا ہے كه آپ نے فرمايا جو شخص يانچ وقت نماز كے ركوع و سجود ' وضو اور او قات كى پابندى اور حفاظت شك اور اس كا اعتقاد ہوكه ميں منجانب الله حق اور سج ہوں تو وہ جنت ميں واخل ہو جائے گايا فرمايا اس كے لئے جنت واجب ہے۔ امام احمد اس روایت میں منفرہ ہیں اقدہ اور حنظله کی ملاقات نہ ہونے کے باعث منقطع ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲) احمد ' ترزی اور ابن ماجہ (سعید جریں ' ابوعنان نسدی) حنظلہ سے نقل کرتے ہیں (کہ آپ نے فرمایا) آگر تمماری بیشہ وہ حالت رہے جس حالت میں تم میرے پاس موجود ہوئے ہو تو طائیکہ تم سے تمماری محفلوں ' راستوں اور بستروں پر تم سے مصافحہ کریں ' لیکن وقت وقت کی بات ہے۔ اس روایت کو امام احمد اور ترزی نے (ممران بن داؤد قطان ' قادہ ' بزید بن مبداللہ بن شخید) حضرت حفظلہ سے بھی بیان کیا ہے۔

(۳) احر اسائی اور ابن ماجہ (سنیان وری ابوالزاد مرقع بن سنی بن حلطله) حضرت حلطلة سے میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابق نے خواتین کو جگف میں قتل کرنے سے منع فرمایا۔

تبسری روایت پر بحث اور محقیق : حمراس روایت کو امام احمد (عبدالرذاق این برت ابوالزاد مرقع بن مینی بن ریاح بن رقع) جده ریاح بن رقع براور حفظله کاتب سے بیان کرتے ہیں۔ نیز اس طرح امام احمد (حسین بن محمد اور ابراہیم بن ابی (حسین بن محمد اور ابراہیم بن ابی العباس 'معید بن منصور اور ابوعام عقدی 'مغیرہ بن عبدالرحمان 'ابوالزناد 'مرقع) جده رباح سے بیان کرتے ہیں۔ امام نسائی اور ابن ماجہ نے مغیرہ بن عبدالرحمان کی سند سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ اور امام ابوداؤد اور امام نسائی (عربن مرقع 'مرقع 'جدہ رباح) سے بیان کرتے ہیں۔ بس ثابت ہوا یہ حدیث رباح سے مروی ہے نہ کہ حضرت حفظلہ سے۔ اس وجہ سے ابن ابی شیبہ نے کہا ہے کہ سفیان ثوری اس حدیث میں غلطی کرتے تھے۔

میں --- ابن کیر --- کہنا ہوں کہ احمد بن عبداللہ بن رقی کا قول صحیح ثابت ہوا کہ حنظلہ سے صرف دو ہی روایات مروی ہیں-

(۱۰) حضرت خالد بن سعید و الله : حضرت خالد بن سعید بن عاص بن امیه بن عبد مش بن عبد مناف ابوسعید اموی ابتدائ اسلام میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بعض کتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والله کے بعد تین یا جاریا زیادہ سے زیادہ پانچ دن بعد مسلمان ہوئے۔

عجب خواب : اور ان کے اسلام قبول کرنے کا باعث یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دو ذرخ کے کنارے پر کھڑے ہیں' اور انہوں نے دو ذرخ کی اس قدر و سعت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانا ہے۔ اور انہوں نے کہا گویا میرا والد مجھے اس میں دھکیل رہا ہے اور رسول اللہ میرا ہاتھ تھاہے ہیں' مجھے گرنے سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب حضرت ابو کرصد یق کے پاس بیان کیا تو انہوں نے کہا تمہاری خیر خوابی مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں' ان کی بیروی کرد' خوفاک چیز سے نجات یا جاؤ گے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ طلوب ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں' ان کی بیروی کرد' خوفاک چیز سے نجات یا جاؤ گے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ طلوب ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے مسلمان ہونے کی اطلاع والد کو ملک تو وہ ناراض ہوگیا اور ہاتھ میں موجود عصا سے اس قدر مارا کہ عصا ان کے سرپر تو ڈویا اور ان کو خانہ بدر کردیا۔ خورد و نوش بند کر دیا اور باتی بھائیوں کو بات چیت کرنے سے روک دیا۔

چنانچہ حضرت خالد بن سعید شب و روز رسول الله ماليكم كے پاس رہنے لگے۔ بعد ازال ان كى بھائى

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المروبھی مسلمان ہو گئے۔ پھر دونوں نے لوگوں کے ہمراہ حبثہ کی طرف ہجرت کی اور حفرت ام حبیبہ کے رسول اللہ طابید کے ساتھ حبثہ میں نکاح کے وقت ولی ہے 'جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ بھر وہ حبثہ سے جعفر اللہ علید کے ہمراہ ہجرت کر کے چلے آئے اور خیبر میں رسول اللہ علید کے پاس پنچے۔ آپ خیبر فتح کر چکے تھے اور ان دونوں کو مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد غنیمت خیبر سے حصہ دیا اور ان کا بھائی ابان بن سعید مجمعی آیا اور وہ بھی خیبر کی فتح میں شامل تھا۔ پھر رسول اللہ علید ان کو اعمال حکومت سپرو کرتے رہے۔ حضرت اللہ ملاک کے حمد خلافت میں 'وہ شام کی طرف جماد کے لئے گئے اور ''اجنادین'' میں شہید ہو مجھے۔ بعض کہتے ہیں اسمن معفر'' میں' واللہ اعلم۔

مکتوب نبوی : فتیق بن یعقوب (مبدالملک بن ابی بکرا ابده ابدبکرا مده) عمرو بن حزم سے بیان کرتے ہیں کہ صفرت خالد بن سعید نے رسول الله بالمائل کی جانب سے ایک کمتوب تحریر کیا۔

«بہم اللہ الرحمان الرحیم' یہ ہے وہ عطیہ جو محمد رسول اللہ طائل نے راشد بن عبد رب سلمی کو عطا کیا۔ اس کو رصاط مقام میں تین بار پھر سپیکنے کی مسافت تک قطعہ اراضی عطا کیا بس جو مخص اس کو ڈرائے اس گوکوئی حق نہیں پنچتا اور اس کاحق ہی صبح ہے۔" یہ نوشت خالد بن سعید نے تحریر کی۔

محمد بن سعد (داندی' جعفر بن محمد بن خالد) محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثان بن عفان سے بیان کرتے ہیں مبیشہ سے دائیں کے بعد حضرت خالد میں مقیم ہو گئے اور وہ رسول الله طابیع کے سامنے لکھا کرتے تھے۔ اپنی نے وفد ثقیف کے لئے اہل طائف کو تحریر لکھ کروی تھی اور انہوں نے بی ان کے اور رسول الله طابیع کے درمیان صلح کے فرائض انجام دیتے تھے۔

(۱) حضرت خالد بن ولید دانی : حضرت خالد بن ولید بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ابوسلیمان مخزوی وه بی فاتح اسلامی محمدی لشکرون قابل ستائش مجلسوں اور کامیاب معرکوں کے امیر اور سپه سالار صائب اگرائے نمایت جری اور ولیراور عمدہ طرز زندگی کے حامل۔

مشہور ہے کہ وہ جس لشکر میں شامل ہوتے وہ لشکر شکست سے دوچار نہ ہو تا نہ اسلام کے دور میں اور گرکے عمد میں۔ بقول زمیر بن بکار ، قرایش میں خیمہ جات اور گھوڑوں کی لگامیں ان کے سپرد تھیں۔ مغرت خالا بن ولید ، حضرت عمر بن بن طلحہ بن ابی طلح ، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ بعض کہتے ہیں خیبر میں مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ طلح کا بیشہ انہیں سپہ سالار اور امیر بی نامزد کرکے وائد کرتے۔ حضرت ابو بحر والله کے عمد خلافت میں وہ جملہ عساکر اسلامیہ کے سربراہ اور امیر تھے۔ حضرت فرافت پر مشمکن ہوئے تو آپ نے ان کو معزول کرکے امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح واللہ کو امیر فراف نہ کریں۔ حضرت عمر واللہ کے عمد خلافت میں فرائد میں فوت ہوئے۔ (پہلا قول زیادہ صبح ہے) عمص سے ایک میل کی مسافت پر ایک بہتی میں۔ تقدی کے جب میں ب نابود ہو چکی ہے۔ بقول دھیم مدید فران ہوئے واللہ کا باعث ہے۔ مقدد احادیث بیان کی ہیں جن کا استیعاب طوالت کا باعث ہے۔

مکتوب نیوی : عنیق بن یعقوب (عبدالملک بن ابی بر ابوه ، جده) عمرو بن حزم سے بیان کرتے ہیں مقطعات اراضی رسول الله مظاہلا نے ان کو بطور جاگیر دیں۔ بہم الله الرحمان الرحیم ، حجمہ رسول الله مظاہلا کے جانب سے بنام جمع الل اسلام ، بے شک وادی "وح" اور اس کا شکار نہ اس کا درخت کا ٹا جائے اور نہ اس شکار کیا جائے۔ بھر محمہ بنی علیه السلام کی جائے۔ بھری وہ باز نہ آئے تو اسے بکر کر رسول الله مظاہلا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ تھم محمہ بنی علیه السلام کی جائے۔ بسے ہور خالد بن ولید نے رسول الله مظاہلا کے تھم سے تحریر کیا۔ کوئی اس سے تجاوز نہ کرے۔ جو تجاول کے سامن ورزی کرے۔

حضرت زیر اٹھ یا سولہ سال کی عمر میں عبد اسلام کے آغاز میں مسلمان ہوئے۔ دو ہجرتیں کیں "جملہ غزدات میں شریک ہوئے۔ اور آپ پہلے مجاہر ہیں جنوں نے راہ خدا میں تلوار سونتی۔ جنگ رموک میں شریک ہوئے اور کارکردگی میں سب سے افضل تھے۔ دشمن کی صفوں کو اول سے آخر تک دو مرتبہ چیر کہ عبور کیا دو سری جانب صحیح سالم نکل گئے۔ صرف گدی پر دو زخم آئے جنگ خندق میں رسول اللہ مطابع نے ان کو کما تھا "خداک ابی واحی" میرے ماں باپ تجھ پر قربان! نیز آپ نے فرمایا ہرنی کاحواری ہو آئے میرا حواری ذیر ہے۔ میرا حواری ہو آئے میرا حواری زیر ہے۔ آپ کے بے شار فضائل و مناقب اور محاس ہیں۔

وفات : جنگ جمل میں شہید ہوئے' آپ جنگ سے داپس آرہے تھے کہ ''وادی سباع'' میں آپ کی عمرو بن جرموز' فضالہ بن حابس اور نضیع تیمیوں سے ٹہ بھیٹر ہو گئی۔ ابن جرموز نے برسے کر حملہ کیا اور آپ کو نیند کی حالت میں قتل کر ڈالا۔ بروز جعرات ۱۰ جمادی اولی ۳۱ھ میں ۲۷ سال کی عمر میں۔

وسیع ترکہ: آپ نے وفات کے بعد ترکہ میں کیر سموایہ چھوڑا۔ اور آپ نے دو کرد ڑدو لاکھ قرض اوا کرنے کے بعد ایک تمانی مال کی وصیت فرمائی۔ قرض کی اوائیگی اور وصیت شدہ مال نکالنے کے بعد آپ کی چار ہویوں میں سے ہر ہوی کے حصہ ایک ایک کو ڑاور دو دو لاکھ درہم آیا۔ چنانچہ آپ کے سارے ترکہ کی میزان ہے۔ ۵۹ کرد ڑای لاکھ۔ یہ سارا سمایہ طال ذرائع سے حاصل کیا تھا۔ فے نفیمت اور تجارتی وسائل آمدنی سے یہ سارا سمایہ اور ترکہ بروقت ذکوۃ کی اوائیگی احباب اور ضرورت مند لوگوں کی ضروریات پوراکرنے کے بعد باتی بچاتھا۔ رضی اللہ عنه وارضاه وجعل الجنة مشواه) اللہ تعالی نے معرت زیر کو جنت عطا فرما دی کیونکہ سید کائنات مالی اللہ عنه وارضاه وجعل الجنة مشواه) اللہ تعالی نے معرت زیر کو جنت عطا فرما دی کیونکہ سید کائنات مالی اللہ عنہ وارضاه وجعل الجنة مثواه) اللہ تعالی نے معرت

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اسدالغابہ میں ابن اشرے بیان کیا ہے کہ حضرت زیبڑ کے ایک بزار غلام سے جو خراج اوا کرتے سے اور آپ مدقہ و خیرات میں صرف کردیت سے۔ حضرت حمان نے آپی مدح و ستائش میں کما۔
اقدام علی عهد النبسی و هدید حواریہ و القدول بالفضل یعدل أقدام علمی منها جسبه و طریقسه یبوالی ولی الحسق و الحسق اعدل هو الفارس المشهور و البطل الذی یصول اذا ما کان یبوم محجل و إن امسرا کان یبوم محجل و إن امسرا کانت صفید أمسه و مسن اسسد في بیتسه لمرسل في علیه السلام کاحواری نبی کے عمد اور سیرت پر محمران رہا۔ ان کی خوبی اور برائی بیان کرنا عدل و انساف ہے۔ وہ می اور شاہ سوار ہے۔ وہ شرہ آفاق میں اور شاہ سوار ہے۔ وہ ایسا جری بماور ہے جو محمسان کی جنگ میں حملہ آور ہو تا ہے۔ ب شک وہ آدی جس کی اور شاہ سوار ہے۔ وہ ایسا جری بماور ہے جو محمسان کی جنگ میں حملہ آور ہو تا ہے۔ ب شک وہ آدی جس کی معید ہے اور وہ اسدی خاندان سے ہے۔ اپنے گھر میں خوشحال ہے)

له من رسول الله قربسي قريبة ومن نصرة الاسلام بحد مؤسل فكسم كربسة ذب الزبسير بسسيفه عن المصطفى والله يعطى ويجزل اذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض [سياف] الى المسوت يرفسل فمسا مثله فيهسم و لا كسان قبلسه وليس يكون الدهسر مادام يذبسل في رسول الله طائع سے نزديكي رشته وارى ہے اور اسلام كي تعرب و مدوين ان كي قديم مجد و عزت ہے۔ كتے مصائب اس نے رسول الله طائع سے اپني تلوار سے روك الله تعالى اس كا اجروے گا اور بحت و كا د جب سي برا ہو جاتى ہے تو چكدار سفيد تلوار كو لے كر ديواند وار موت كي طرف ناذ و نخرے سے چلتا ہے۔ اس كي مثل ون يم كوئي تقا اور نہ اب ي ہو اور نہ جمعي ہو گا جب تك زماند كي كا شكار رہے گا)

قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ آپ کو وادی سباغ میں ابن جرموز تھی نے نیند کی حالت میں نہ تیخ کر دیا اور سے بھی منقول ہے کہ آپ دہشت زدہ نیند سے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ابن جرموز نے کو مبارزت اور آمنے سامنے لڑائی کی دعوت دی تو حفرت زیر ٹے جب اس پر حملہ کیا تو ابن جرموز کے ساتھیوں نے اس کا تعاون کر کے حضرت زیر ٹو کو شہید کر دیا۔ ابن جرموز نے آپ کا سر اور تکوار لے لئ ساتھیوں نے اس کا تعاون کر کے حضرت زیر ٹو کو شہید کر دیا۔ ابن جرموز نے آپ کا سر اور تکوار لے لئ سمر اور تکوار نے کر حضرت علی ہے کہ میں آیا تو حضرت علی نے حضرت زیر ٹی تکوار دیکھ کر کھا ہے شک مراور تکوار نے برہا رسول اللہ مظھیلم کی ذات سے مصائب کو دفاع کیا اور حضرت علی نے اور باتوں کے علاوہ سے کہ وہ ویر تک زندہ رہا۔ حضرت عبداللہ بن زیر نے اپنے عمد خلافت میں حضرت مسب بن زیر ہوگی کی گور نر مقرر کیا تو وہ اس خطرہ سے روپوش ہو گیا کہ وہ اپنے والد کے عوض اس کو نہ تیخ کر دیں مععب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس کو بتا دو وہ امن و امان میں ہے۔ کیا گمکن ہے کہ میں اس کو حضرت زیر کے بدلے قتل کر دوں گا۔ ہرگز نہیں! واللہ وہ دونوں بکال نہیں۔

رع

چەنسبتخاكراباعالمپاك

یہ ہے مصعب بن زبیر کا حکم و تدبر اور فهم و فراست۔ حضرت زبیرؓ نے رسول الله مظھیم سے متعدد اصادیث بیان کی ہیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے۔ وادی سباع میں ان کی شمادت کے بعد' ان کی زوجہ محترمہ عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل نے مرفیہ کہا۔

غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد يا عمرو لونبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طراد يا ابن فقع القردد ثكلتك أمك إذ ظفرت بمثله فيمن مضى فيمن يروح ويغتدى والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد

رابن جرموز نے بے مثال شاہ سوار سے جنگ کے روز غداری کی اور وہ دور نہ چینکا گیا تھا۔ اے عمرو بن جرموزا آ اگر اسے بیدار کر دیتا تو اسے پریثان اور کمزور دل اور بے دستہ و پانہ پائا۔ کتنی ہی مشکلات میں وہ بے خطر کود پڑا کسی دفاعی حملے نے اس کو پہا نہیں کیا اسے چیٹیل میدان کی کمبنی کے بیٹے! تیری والدہ تجھے کم پائے! اگر تو اس کی مانند ماضی میں کامیاب ہو تا ان میں جو صبح شام جنگ میں مصروف ہوتے ہیں۔ تیرے پروردگار خدا کی قتم! کہ تو ف ایک مسلم کو نہ تیج کیا ہے تجھے پر دانستہ قتل کرنے والے کی سزا نازل ہو)

(۱۹۱۱) حضرت زید بن هابت و گافته: زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبید بن عوف بن غبید بن عوف بن غبید بن عوف بن غبید بن عنم بن مالک بن نجار نجاری انصاری ابوسعید یا ابو خارجه یا ابو عبد الرحمان مدنی۔ رسول الله ملحظه مدینه تشریف لائے تو حضرت زید گیارہ برس کے تھے۔ اس کئے غزوہ بدر میں کم سنی کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے۔ بعض کہتے ہیں غزوہ احد میں بھی شریک نہ ہوئے اور پہلی بار غزوہ خندق میں شامل ہوئے ' پھر بعد ازاں جملہ غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ زیرک و ذہین 'متاز عالم اور قوت حافظہ سے بسرہ ور تھے۔ بخاری میں مروی ہے کہ رسول الله ملک کا ان کو یہود کا طرز نوشت سکھنے کا ارشاد فرمایا کہ جب یہود آپ کو کو کی ارسال کریں تو یہ آپ کو پڑھ کریا ارسال کریں تو یہ آپ کو پڑھ کرسالیا کریں خود سے ان کو یہود کا طرز نوشت سکھنے کا ارشاد فرمایا کہ جب یہود آپ کو کو کی ارسال کریں تو یہ آپ کو پڑھ کر سالیا کریں خود سے ان کو یہود کا طرز نوشت سکھنے کا ارشاد فرمایا کہ جب یہود کی زبان سکھ لی۔

امام احمد (سلیمان بن داؤد عبد الرحمان ابد الزباد) حضرت خارج بین زید سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد فی جھے بتایا کہ رسول اللہ مطابیخ جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہ مجھے رسول اللہ مطابیخ کے پاس لے گئے اس اللہ مطابیخ مجھے دیکھ کرخوش ہوئے۔ حاضرین مجلس نے عرض کیا یارسول اللہ سی بخصے دیکھ کرخوش ہوئے۔ حاضرین مجلس نے عرض کیا یارسول اللہ عبد ای کا عبد اس کا دیں ہود کی دس سے زائد سور تیں یاد ہیں۔ رسول اللہ طابیخ نے بید من کر فرط مسرت سے فرمایا 'زید! میری خاطر ' یبود کی زبان سی صور دواللہ! مجھے یہود کی زبان اور تحریر پر اعتاد نہیں۔ حضرت زید دیا ہو کا بیان ہے ' میں نے ان کی زبان اور بولی میں صرف بندرہ یوم میں مہارت حاصل کرلی۔ جب یہود آپ کے پاس کوئی تحریر ارسال کرتے تو وہ میں آپ کے سامنے برحاکر آتھا۔

اس روایت کو امام احمد (شریح بن نعمان ابن ابی الزباد ابوالزباد فارجی) حضرت زید سے بھی ای طرح بیان کرتے ہیں۔ احکام میں امام بخاری نے اس روایت کو حضرت خارجہ بن زید سے بہ صیغہ جزم (قال) معلق بیان کیا ہے۔ اور امام ابوواؤو نے احمد بن یونس سے امام ترفری نے (علی بن حجرے اور ان دونوں نے عبدالرحمان بن ابی الزباد ابوالزباد خارجی) حضرت زید سے اس طرح بیان کیا ہے اور امام ترفری نے اس کو حسن صیح کما ہے۔ اتن جلدی زبان سیکھ لیمنا نمایت وکاوت اور وہائت کی علامت ہے۔ آپ ان قراء اور حفاظ میں شار سے جنموں نے رسول الله مظاملا کے عمد مبارک میں قرآن جمع کیا تھا جیسا کہ حضرت انس کی متفق علیہ روایت میں ہے۔

اہام احمد اور امام نسائی نے ابوقلابہ کی معرفت حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا ،
میری امت میں سے ، ابو بکڑ میری امت پر سب سے زیادہ مریان ہیں اور دین کے احکام میں سب سے زیادہ نخت عمر ہیں اور سب سے زیادہ حیادار اور شرمیلے عمان ہیں اور سب سے زیادہ منصف اور عادل علی ہیں۔
حلال اور حرام کے سب سے زیادہ عالم معاذبن جبل ہیں ، فرائض اور وراثت کے مسائل کے سب سے زیادہ عالم زید بن طابع ور مسلمان قوم کے امین ابوعبیدہ بن جراح عالم زید بن طابع و حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔ بعض حفاظ نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے۔ ماسوائے اس فقرہ کے جو حضرت ابوعبیدہ بڑا ہے متعلق ہے۔ یہ روایت صبح بخاری میں بھی ای سند سے مروی ہے۔

حضرت زیر نے رسول اللہ ماہیم کے روبرہ بارہا وی تحریر کی۔ اس میں واضح ترین وہ روایت ہے جو بخاری میں مروی ہے کہ جب لایستوی المقاعدون من المومنین والمجاہدون فی سبیل الله --- نازل ہوئی تو رسول اللہ طاہیم نے مجھے بلا کر فرمایا لکھو' لایستوی المقاعدون من المومنین والمجاهدون فی سبیل الله --- میں لکھ چکا تو ابن ام مکوم آکر اپنی نابینائی اور عدم بصارت کا شکوہ کرنے گئے۔ چنانچہ نی طیہ السلام پر وی نازل ہوئی (اور آپ کا ران میرے ران پر تھا' مجھ پر اس قدر ہوجھ پڑا قریب تھا کہ میرا ران چور چور ہو جائے) اور --- غیر اولی المضور --- فقرہ نازل ہوا چنانچہ آپ نے مجھے اس فقرہ کے الحاق کا کم فرمایا۔ حضرت زیر کا بیان ہے کہ اس ہڑی میں' میں اس فقرہ کے الحاق کو' اب بھی جانتا ہوں کہ وہ شگاف کے قریب تھا۔ (الحدیث)

حضرت زید جنگ بمامہ میں شریک تھے۔ آپ کو ایک تیر لگا گر ضرر رسال نہ تھا۔ بعد ازال ان کو حضرت ابد جنگ بمامہ میں شریک تھے۔ آپ کو ایک تیر لگا گر ضرر رسال نہ تھا۔ بعد ازال ان کو حضرت ابو بکڑنے تھے میں نیز فرمایا آپ ذہین نوجوان ہیں ہم آپ کو متم نہیں سجھے 'آپ رسول اللہ علیم کے لئے وحی لکھا کرتے تھے' لانذا آپ قرآنی آیات کو تلاش کر کے جمع کیجئے۔ چنانچہ جو کام حضرت ابو بکڑنے آپ کے سپرد کیا وہ آپ نے انجام دیا' اس میں امت کی بہت بھلائی تھی۔ وللہ الحمد والمنتہ۔

حضرت عمر نے آپ کو دوبار دو حجول میں مدینہ کا نائب حاکم مقرر کیا اور جب شام کی طرف روانہ ہوئے تو بھی آپ کو نائب مقرر کیا۔ حضرت عثمان بھی آپ کو نائب متعین کرتے تھے' حضرت علی بھی آپ سے پیار و محبت كرتے تھے اور حضرت زير مجمی ان كی تعظیم و تكریم كرتے تھے گر آپ حضرت علی کے ہمراہ جنگوں میں شامل نہیں ہوئے۔ حضرت علی کے بعد تك بقید حیات رہے۔ 87مھ یا ۵۱ھ یا ۵۵ھ میں فوت ہوئے۔ اور وہ معماحف ائمہ "كے كفایت كرنے والوں میں شامل تھے جن كو حضرت عثمان كے اسلامی ونیا كے آفاق و اطراف میں ارسال كیا تھا جن كے رسم خط كے مطابق تلاوت پر اتفاق و اجماع ہو چكا ہے جیسا كہ ہم نے اپنی كتاب "فضائل القرآن" میں بیان كیا ہے جو "تفسیرابن كثیر"كا مقدمہ اور دیباچہ ہے وللہ الحمد۔

(۱۲۷) سجل: اس کے بارے ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے جو قابل اعتراض ہے۔

ابوداؤد كى موضوع روابت : ابوداؤد ( تيب بن سعيد نوح بن قيس بيد بن كعب عرد بن مالك ابوالجوذاء) ابن عباس سے بيان كرتے بين كه سجل بى عليه السلام كاكاتب ہے۔

اس طرح امام نسائی نے (تیبہ از ابوالجوزا) از ابن عباس بیان کیا ہے کہ وہ آیت یوم نطوی السماء کطی اسماء کلے استحال کلکتب کی تفیر میں کتے ہیں سجل ایک آدمی ہے۔ (حذا لفد)

ابن جریر طبری ی تغییر میں --- یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب --- کے تحت نفر بن علی کی معرفت نوح بن قیس سے روایت بیان کی ہے۔ نوح اُقلہ ہے اور مسلم شریف کے راویوں میں سے ہے۔ ابن معین نے اس کو اپنی ایک روایت میں ضعیف قرار دیا ہے۔ باقی رہا اس کا استاذیزید بن کعب عوفی کوفی اس سے بجر نوح بن قیس کے کسی نے یہ روایت بیان نہیں کی۔ بایں ہمہ ابن حبان نے اس کو اُقات میں بیان کیا ہے۔

میں نے سے حدیث اپنے استاذ حافظ کیر' ابوالحجاج مزی کے سامنے پیش کی' آپ نے اس پر سخت نکتہ چینی کی نیز میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے شیخ علامہ ابن تیمیہ ؓ نے اس حدیث کو موضوع کما ہے گو وہ سنن ابوداؤد میں ذکور ہے تو شیخ مزی نے کہا میں بھی اس کو موضوع کہتا ہوں۔

امام ابن کیرکتے ہیں کہ اس حدیث کو 'دکال' میں حافظ ابن عدی نے (محر بن سلیمان طقب بہ ''یوم' کی بن عمرو' مالک کری' ابوہ' ابوالجوزاء) ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم کا' کاتب سجل تھا اور اس کی تاکید (یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب) سے ہوتی ہے فرمایا جیسے سجل کتاب کو لپیٹتا ہے اسے ہی آسان لپیٹ ویا جاوے گا۔

امام بیہ قی نے بھی اس کو اس طرح (ابونصر بن قادہ ابوعلی الرفا علی بن عبدالعزیز ،مسلم بن ابراہیم) کیجیٰ بن عمرو بن مالک سے بیان کیا ہے۔ کیجیٰ راوی 'نمایت ضعیف ہے۔ متابعت کی صلاحیت نہیں رکھتا' واللہ اعلم۔

اس سے بھی غریب تر وہ روایت ہے جو حافظ ابو بکر خطیب اور ابن مندہ نے (احمد بن سعید بغدادی عرف "حمدان" عرن عبیدالله ' نافع ) ابن عمر سے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا کاتب سجل تھا تو الله تعالی نے آیت نازل فرمائی ' یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب ' بقول ابن مندہ بیر روایت غریب ہے اور اس میں "حمدان" منفرد ہے برقانی نے ابوالفتح ازوی ہے بیان کیا ہے کہ ابن نمیراس میں منفرد ہے۔ بشرطیکہ بیر روایت ورست ہو ' امام ابن کیر فرماتے ہیں بیر روایت بھی ابن عمر ہے۔ جیسا کہ وہ ابن عباس سے منکر اور

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

قایل اعتراض ہے۔

و سمرا معنی: نیز ابن عباس اور ابن عمرے اس کے برظاف بھی مروی ہے۔ والبی اور عونی نے ابن عباس ہے اس آیت کی تغییر میں بیان کیا ہے (وکھی الصحیفة علی الکتاب) جیے ورق کتاب لیب دیا جاتا ہے۔ مجاہد کا بھی یمی قول ہے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ لغت میں یمی معروف کہ سجل کا معنی ورق ہے۔ صحابہ کرام میں کسی کا نام "حجی "نہیں نیز سجل کسی فرشتے کا نام بھی نہیں جیسا کہ ابو کریب (ابن یمان ابوالونا انجی ابو ) ابن عمرے (یوم نطوی السماء کھی السجل للکتب) کی تغییر میں مروی ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے جب وہ استغفار کو لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے اس کو نور سے تحریر کر۔

بندار (مول سنیان) سدی سے بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ابوجعفر باقرنے ابوکیب مبارک معروف بن خربوذ سے اس کی معرفت بیان کیا ہے جس نے ابوجعفر سے سا ہے کہ مجل ایک فرشتہ ہے۔ اسی روایت کا ابن جریر نے انکار کیا ہے کہ مجل کسی صحابی یا فرشتے کا نام ہو۔ اور حدیث اس مفہوم میں نمایت منکر ہے۔ ابن مندہ ابو فیم اصحابی اور اسدالغلبہ میں ابن اشیر نے مجل کو صحابہ کے اساء گرامی میں بیان کیا ہے۔ محض اس حدیث پر حسن ظن کرتے ہوئے یا اس حدیث کی صحت پر اس کو معلق رکھا ہے الله اعلم۔

سعدین ابی سمرح: بغول خلیفہ بن خیاط' سعد کاتب ہے تکراس سے غلطی ہو گئی ہے۔ دراصل اس کا بیٹا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کاتب ہے جیسا کہ ان شاء اللہ عنقریب بیان ہو گا۔

(۵) حضرت عامر بن فهيره و الله علام حضرت الو بكر والله : اما احمد (عبدالزاق معم زبرى عبداللك بن الله مدلى برادر زاده سراقه بن الله ، الله مدلى) سراقه سے نبى عليه السلام كى جرت كاواقعه بيان كرتے بي كه بيس كه بيس كه بيس كه بيس كه بيس كه الله عرض كيا كه قريش نے آپ كے بارے "ديت" كا انعام مقرر كيا ہے اور بيس نے ان كو لوگوں كے سفر كے بارے بتايا اور ان كے عرائم سے آگاہ كيا اور بيس نے زاد راه اور مال و متاع كى بھى بيكش كى آپ نے بحد نہ ليا اور صرف بيد كماكه جمارا سفر لوگوں سے راز بيس ركھ بجر بيس نے پروانه امن كى ورخواست كى جس كے باعث بيس بھى امن بيس ربوں چنانچه آپ نے عامر بن فهيره كو ارشاد فرمايا اور اس نے بحرے كے ايك كلاے پر "الن نامه" لكھ ديا پير آپ ردانه ہو گئے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بیان میں یہ حدیث کمل بیان ہو چکی ہے اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکڑنے سراقہ کو یہ پروانہ لکھ کر دیا تھا۔ واللہ اعلم۔

عامر بن فہیدہ ابو عمرہ فیبلہ ازد کے مولدین میں سے تھ' سیاہ فام تھے۔ ابتداء میں طفیل بن حارث' حضرت عائشہ کے مال جائے بھائی' کے غلام تھے۔ رسول اللہ طابیع کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل (جس میں آپ روپوش تھے) اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عامر کو مکہ کے کمزور اور ناتواں مسلمانوں کے ہمراہ تکلیف و اذہت میں جٹلا کیا جا تا تھا کہ وہ اپنے دین سے منحرف اور مرتد ہو جائیں لیکن وہ ارتداد سے انکار کرتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکڑنے ان کو خرید کر آزاد کردیا' پھروہ آپ کی بمریاں مکہ کے باہر چرایا کرتے تھے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جب رسول الله ماليلم في جرت كى تو آپ ك ساتھ حضرت ابو بكر تھے اور عامر آپ ك رويف تھے۔ نيزان كى مراہ صرف ذكى بطور راہنما تھا جيساك تفسيل سے بيان ہو چكا ہے۔

مرینہ میں پنچ تو عامر' سعد بن خیثمہ کے ہاں بطور مهمان ٹھمرے۔ رسول الله علی اے حضرت عامر اور حضرت اوس من بنگ حضرت اوس اوس بن معاذ کے درمیان اخوت قائم کی۔ وہ جنگ بدر اور احد میں شامل ہوئے اور سمھ میں جنگ معونہ میں جالیس سال کی عمر میں شہید ہوئے' واللہ اعلم۔

عردہ 'ابن اسحاق اور واقدی وغیرہ کا بیان ہے کہ جنگ بیئر معونہ میں حضرت عامر کو جبار بن سلمی کلابی نے قتل کیا تھا 'جب اس نے نیزہ مارا تو انہوں نے بے ساختہ کما فیزت ورب المحصدہ رب کعبہ کی قتم! میں کامیاب و کامران ہو گیا پھر آپ کی لاش کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا یماں تک کہ وہ نگاہوں سے او جھل ہو گئی۔ عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ وہ اس قدر اونچے اٹھا لئے گئے کہ میں نے باولوں کو ان کے نیچے دیکھا۔ عمرو بن امرین طفیل کا بیان ہے کہ وہ اس قدر اونچے اٹھا لئے گئے کہ میں نے باولوں کو ان کے نیچے دیکھا۔ عمرو بن امرین طفیل کا بیان ہے اولین اہل بن امرین سے تھے۔

جبار کا اسلام قبول کرنا: جبار کابیان ہے کہ میں نے ضحاک بن سفیان سے 'عامر کے مقولہ کا مطلب پوچھا تو اس نے کہا اس کا مقصد تھا جنت۔ پر جھے ضحاک نے اسلام کی دعوت پیش کی اور میں عامر بن فھیدہ کے قتل کا منظر دیکھنے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا اور ضحاک نے میرے اسلام قبول کرنے کی اطلاع بذریعہ کتوب رسول اللہ مطابع کو وے دی اور عامر کے قتل کا منظر بھی تحریر کیا تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا اس کو ملائکہ نے وفن کر دیا ہے اور علیین میں آبار دیا گیا ہے اور حضرت انس کی منفق علیہ روایت میں ہے کہ ان کے بارے قرآن میں نازل ہوا تھا کہ "ہماری طرف سے قوم کو یہ پیغام دے دو' ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہے وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہمیں راضی کر دیا ہے۔" (غزوہ بیئر معونہ میں یہ مفصل بیان ہو چکا ہے)

محمد بن اسحاق (بشام بن عردہ) عردہ سے بیان کرتے ہیں کہ عامر بن طفیل پوچھا کر ناکہ تم میں سے وہ کون مخص ہے جب وہ قمل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ فضامیں اٹھالیا گیا یمال تک کہ میں نے دیکھا کہ آسمان اس کے ورے ہے تو مسلمانوں نے کہا وہ عامر بن خہیرہ ہے۔

ے ورے ہے و سمانوں سے ہما وہ عامر بن ہم بیرہ ہے۔

واقدی (محر بن عبداللہ ، زہری ، عوره) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ کو آسان کی طرف اٹھالیا گیا۔ زمین پر ان کی لاش موجود نہ تھی۔ صحابہ کا خیال ہے کہ فرشتوں نے ان کو وفن کیا۔

(۱۲) حضرت عبداللہ بین ارقم بین اپی ارقم مخزومی بیالی : فتح کمہ کے سال مسلمان ہوئے اور رسول اللہ طاہیم کے کاتب تھے۔ بقول امام مالک ، جو وہ کام کرتے اس کو اجھے طریقہ سے انجام وے کرپایی مخیل تک پہنچاتے۔ سلمہ (محر بن احاق بن بیار ، محر بن جعفر بن زیر) حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیان کرتے میں کہ عبداللہ بن ارقم کو کاتب مقرر کیا۔ وہ آپ کی جانب سے بادشاہوں کے مکاتیب کے جوابات تحریر کیا بیل کرتے سے اور وہ ویانت و امانت میں مسلم اور معتمد سے۔ رسول اللہ طابیم ان کو ، کسی شاہ کے محط کا جواب کرتے سے اور وہ ویانت و امانت میں مسلم اور معتمد سے۔ رسول اللہ طابیم ان کو ، کسی شاہ کے محط کا جواب کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردہ واسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تحریر کرنے کو فرماتے 'وہ جواب لکھ کر دیتے تو ان کی امانت و دیانت کی وجہ سے اس کے پڑھے بغیر ہی مہراگا دیتے۔ وہ حضرت ابو بکڑنے خزانہ ان کے سپرو کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے بھی ان کو اس منصب پر قائم رکھا۔ حضرت عمان نے ان کو دونوں منصبوں سے علیحدہ کر دیا۔ امام ابن کیرکا بھی ان کو اس منصب پر قائم رکھا۔ حضرت عمان نے ان کو دونوں منصبوں سے علیحدہ کر دیا۔ امام ابن کیرکا بیان ہے کہ حضرت عمان نے بیاں ہے کہ حضرت عمان نے نے ان کو استعفا کے بعد معزول کر دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمان نے ان کو تمین لاکھ در ہم ان کے کام کی اجرت پیش کی تھی 'انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا اور عرض کیا کہ میں تو یہ کام راہ خدا مفت کرتا ہوں۔ میرااجر میرے اللہ کے باس ہے۔

ابن اسحاق کابیان ہے کہ زید بن ثابت رسول الله طابیم کے کاتب سے اور جب وہ اور ابن ارقم حاضر نہ ہوتے تو حاضرین میں سے کوئی کاتب لکھ ویتا۔ حضرت عمرہ حضرت علی، حضرت زیدہ حضرت مخیرہ بن شعبہ ، حضرت معلومیہ اور حضرت خالدہ بن سعید بن عاص وغیرہ جن کا اہل عرب نے نام لیا ہے 'سب کاتب تھے۔

ا عمش کابیان ہے کہ میں نے شفیق بن سلمہ سے پوچھا کہ رسول اللہ طابیع کاکاتب کون تھاتو اس نے بتایا عبداللہ بن الارقم) عبداللہ بن الارقم) عبداللہ بن الرقم اس کاکاتب ہے۔ عبداللہ بن الرقم اس کاکاتب ہے۔

الم بیمقی (ابوعبداللہ الحافظ عمر بن صالح بن بانی نظل بن عمر بیمق عبداللہ بن صالح عبدالعزیز بن ابی سلم ماجنون عبدالواحد بن ابی عون قاسم بن عمر) حضرت عبدالله الله علی میں کہ رسول الله طابعی کے پاس کسی کا خط آیا آپ نے عبدالله بن الارقم کو فرمایا اس کا جواب لکھ۔ چتانچہ انہوں نے جواب لکھ کر رسول الله طابعی کو منایا تو آپ نے عبدالله بن الارقم کو فرمایا اس کا جواب لکھ کر رسول الله طابعی کو منایا تو آپ نے فرمایا تو نے درست لکھا ہے اور عمدہ تحریر کیا ہے۔ اللی! اس کو مزید توفیق عطا کر۔ جب حضرت عمر خلافت پر متمکن ہوئے تو ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حکومت کے کارکنوں میں سے کسی کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔ وفات سے قبل بصارت سے محروم ہو گئے تھے۔

(11) حضرت عبدالله بن زید بن عبد رب الانصاری خزرجی : صاحب اذان من آغاز اسلام میں اسلام قبول کیا۔ ستر افراد کے ہمراہ عقبہ میں حاضر ہوئے بنگ بدر اور دیگر غزوات میں شویک ہوئے۔ ان کی عظیم منقبت اور نضیلت خواب میں اذان اور تکبیر کمنا ہے ، پھر رسول الله طابیع کے سامنے یہ خواب پیش کرنا اور رسول الله طابیع کا اس خواب کو بعینہ بحال اور قائم رکھنا اور رسول الله طابیع کا ان کو بشارت دینا کہ یہ خواب سی ہو اذان کے کلمات بلال کو بتاکہ وہ اذان کے کیونکہ اس کی آواز تھے سے بلند اور او فی سے۔ یہ واقعہ ہم برمحل بیان کر میکے ہیں۔

واقدی نے اپن اسانید سے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جرش قبیلہ کے مسلمانوں کے ایک مکتوب کھوا اس میں ان کے لئے تھم تھا نماز قائم کرنا 'زکوۃ ادا کرنا 'اور مال ننیمت میں سے خس ادا کرنا۔ وہ ۱۲ سال کی عمر میں ۱۳۹ھ میں فوت ہوئے 'فلیفہ حضرت عثان نے نماز جنازہ پڑھائی۔

(١٨) حضرت عبدالله بن سعد بن الي سرح قرشي عامري ولله : حضرت عنان ك رضاى بعال

تھے۔ ام عثمان نے ان کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ کاتب وی تھے۔ پھر مرتد ہو کر مکہ میں مشرکین کے ساتھ جا لیے۔ فئے مکہ کے روز' رسول اللہ مطہیم نے جن لوگوں کا قتل مباح کیا یہ بھی ان میں شامل تھے۔ یہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور آپ نے ان کے لئے امن طلب کیا تو رسول اللہ مطہیم نے امان دے دی جیسا کہ فئے مکہ میں بیان کر چکے ہیں۔ پھروہ بہت اچھا مسلمان بن گئے۔

TAP

امام ابوداور (احمد بن محمد مروزی علی بن حسین بن واقد 'ابوہ 'یزید نوی ' عرب ) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن سعد بن ابی سرح رسول الله مطابع کاتب وحی تھے۔ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہ کافروں کے ساتھ جا طے۔ رسول الله طابع نے ان کے قتل کا تھم صادر فرمایا اور حضرت عثان نے ان کے ان کے لئے پناہ طلب کی تو رسول الله طابع نے ان کو پناہ دے دی۔ امام نسائی نے اس روایت کو علی بن حسین بن واقد سے بیان کیا ہے۔

امام ابن کیر کابیان ہے کہ حضرت عمر کے عمد خلافت میں ۲۰ھ میں حضرت عمر قبین عاص نے مصرفتے کیا تو عبداللہ بن سعد الشکر کے میمنہ پر مامور تھے۔ حضرت عمر قبی نے عمر قبی کو وہاں کا حاکم مقرر کر ویا جب عثمان بن عفان کا دور خلافت آیا تو آپ نے عمر قبین عاص کو معزول کر کے ۲۵ھ میں عبداللہ بن سعد کو گور نر مقرر کر دیا اور افریقہ میں جماد کرنے کا حکم ویا۔ چنانچہ انہوں نے افریقہ کو فتح کر لیا اور وہاں سے غیر معمولی مال غنیمت ویا اور پیدل کو آیک ہزار۔ اس لشکر میں ان کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن زیر مقرت عبداللہ بن عمر قبین مناس تھے۔ افریقہ کے بعد 'سودان کے علاقہ اساور میں جماد کیا بھران سے اسم میں صلح کرلی جو آج تک قائم ہے۔ پھر بحری راستہ سے روم کے علاقہ اساور میں جماد کیا بھرانی عظیم جماد تھا۔

حضرت عثمان سے جب لوگوں نے اختلاف برپاکیا تو یہ مصریر اپنا نائب مقرر کر کے مصر سے چلے آئے اور اللہ اور جب ان کو حضرت عثمان کی شہادت کی اطلاع راستہ میں پنچی تو یہ عسقلان یا رملہ میں مقیم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے وعاکی کہ نماز میں ان کی روح پرواز ہو۔ چنانچہ اس نے ایک روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سور و فاتحہ اور سور و عادیات تلاوت کی اور دو سری میں فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت تشہد سے فارغ ہو کر دائیں طرف سلام پھیرا اور بائیں طرف سلام پھیرنے سے قبل روح پرواز کرگئ سام میں یا سام میں ان بعض کتے ہیں وہ 20 ستہ اور مند احمد میں ان کوئی روایت منقول نہیں۔

حضرت ابو بكر صديق والله : حضرت عبدالله بن عثان يعنى حضرت ابو بكر صديق والهو ، مم ف ان كى سيرت ايك مجلد من تياركى به اس من ان كى روايات اور آثار جمع كئ بين-

ان کے کاتب ہونے کی ولیل وہ روایت ہے جو (مویٰ بن عقب نربری عبدالر مان بن مالک بن جعثم ابدہ) سراقہ بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابع اور حضرت ابو بکڑ غار اور سے نکل کر ان کے علاقہ کے پاس سے گزرے تو وہ ان کے بیجھے مولیا جب ان کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا زمین میں و حسنس گیا

تو رسول الله طابیط سے درخواست کی کہ وہ پروانہ المان تحریر کر دیں چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکڑ کو کما اور انسوں نے پروانہ لکھ کراس کو دے دیا۔

ام احمد نے بہ سند زہری بیان کیا ہے کہ عامرین فھیرہ نے یہ پروانہ تحریر کیا تھا تو یہ احمال ہے کہ پروانہ امن کا پھے حصد حضرت ابو بکرنے تحریر کیا ہو اور باتی ماندہ حضرت عامر نے ممل کیا ہو واللہ اعلم۔
حضرت عمرفاروق واللہ امیر المومنین : ان کا ترجمہ و تعارف اپنے مقام پر بیان ہوگا۔ بیس نے ایک مستقل کتاب میں ان کی سیرت بیان کی ہے۔ اس میں وہ احادیث بیان کی جی جو رسول اللہ بالھیم سے مروی بین اس کے مردی بین ان کی سیرت بیان کی ہے۔ اس میں وہ احادیث بیان کی جی جو رسول اللہ بالھیم سے مردی بین اس کے مردی کا تذکرہ کرر دیکا ہے۔

حضرت عثمان بن عفان والمحد : ان كا كمل ترجمه و تعارف ان كه دور خلافت مين بيان بو كاله ان كا وى كى كتابت كا أيك مضهور واقعه ہے۔ واقدى نے اپني اسانيد سے بيان كيا ہے كہ جب نشل بن مالك وا كلي ا رسول الله مطابع كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو رسول الله مطابع كے ارشاد كے مطابق حضرت عثمان نے ان كو ايك كمتوب لكھ كرديا اس ميں اسلام كے حصول و ضوابط بيان شے۔

حضرت علی والحد : صلح حدید بین بیان ہو چکا ہے کہ حضرت علی نے رسول الله الله اور قریش کے ماین صلح نامہ تحریر کیا تھا کہ سب لوگ امن و المان میں ہوں گے۔ خیانت اور چوری چکاری نہ ہوگ اور وس سال جنگ بند رہے گی۔ علاوہ ازیں اور مکاتیب بھی حضرت علی نے آپ کے روبرو تحریر کئے۔

میمود کا جعلی مکتوب: باتی رہا وہ کتوب جس کا ادعا خیبر کے یہود کا ایک گروہ کرتا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ علیم کا ایک کتوب ہے جس میں جزیہ کے معاف کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے آخر میں ہے ''یہ علی بن ابی طالب کی تحریر ہے'' اور اس میں حضرت سعد "بن معاذ اور حضرت معاویہ "بن ابوسفیان کا نام بھی گواہان کی فہرست میں ہے۔ یہ خط خود ساختہ' مصنوعی اور جعلی ہے' کذب اور بہتان کا بلندہ ہے۔ بعض متقد مین فقہانے اس سے وحوکہ کھایا ہے اور یہود سے جزیہ کے معاف ہونے کا کہا ہے۔ اکثر اہل علم نے اس کے باطل ہونا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کے بارے ایک رسالہ تصنیف کیا ہے۔ اس میں اس کے باطل ہونے کے باطل ہونا کیا ہے۔ میں نے اس میں ائمہ کرام کلام کو بیان کیا ہے' وللہ الحمد۔

(14) حضرت علاء بن حضرى و للحد : حضرى كانام ب عباد البعض يه نسب بيان كرتے بي عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن اكبر بن ربيه بن عرفقه بن مالك بن خزرت بن اباد بن الصديق بن ديد بن مقتم بن حضر موت بن الحطان اس كى اور نسب بهى بيان كى كى ب- آپ بنو اميه ك حليف تقد ابان بن سعيد ك حالات بي ان كاتب مون كابيان موچكا ب-

علاء بن حعزمی کے دس بھائی ہیں عمرو بن حصری 'مشرکین کا بد پہلا مقتول ہے جس کو حضرت عبداللہ ا بن جحش کے سرید میں شامل مسلمانوں نے قمل کر دیا تھا اور ید پہلا سرید تھا جو رسول اللہ علیمیم نے بھیجا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ها\_

عامر بن حضری جس کو ابوجهل ملحون نے اکسایا اور اس نے برہنہ ہو کر کما' واعمواہ ہائے عمرو بن حضری 'جب مسلمان اور مشرک غزوہ بدر کے روز آمنے سامنے صف بستہ کھڑے تھے' لڑائی برپا ہو گئی اور محمسان کا رن پڑا اور جو ہوا وہ ہم قبل ازیں بیان کر بچکے ہیں۔

حضرت شریح بن حضرمی والحد: بحرین محابه کرام میں سے تھے۔ ان کے بارے رسول الله علیام نے فرمایا وہ قرآن کو تکیه خیس بنایا وات کو سویا خیس الله شب و روز تلاوت کرکے قیام کرتا ہے۔ ان کی اکلوتی ہمشیرہ ہے معبہ بنت حضری ام طلع بن عبید الله۔

حضرت علاء بن حضری والد کو رسول الله طالل نے بادشاہ بحربن منذر بن ساوی کے پاس بھیما تھا۔ پھر آپ طالم کے بات بھیما تھا۔ پھر آپ طالما کے ان کو فقے کے بعد گور ز مقرر کر دیا تھا۔ حضرت ابو برصد بن ان کو اس منصب پر بحال رکھا' پھر معزول کر کے بھرہ کا گور نر مقرر کر دیا۔ بھرہ قضیے سے قبل راستہ میں ہی الاد کو فوت ہو گئے۔

امام بیعق وغیرہ نے ان کی پیشتر کرامات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ وہ سمندر کی سطح پر اپنے لفکر کو لے کر روانہ ہوئے وہ ان کے محمو ٹروں کے محمنوں تک بھی محمرانہ تھا۔ بعض کہتے ہیں ان کے محمو ٹرون کی تعلیں بھی تر نہ ہو کیں اور سب کو بیہ وظیفہ پڑھنے کی تاکید کی۔ یا علیم! یا عظیم! وہ اپنے لفکر میں موجود تھے کہ پانی کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی۔ انہوں نے دعاکی اللہ تعالی نے بقدر کفایت بارش مرسا دی۔ جب آپ کو وفن کیا گیا تو ان کی قبر کانام و نشان تک نہ رہا کہ انہوں نے دعاکی تھی کہ قبر کانشان نہ برسا دی۔ بیہ بیان دلا کل نبوت میں بوضاحت بیان ہوگا۔ ان شاء اللہ۔

ان سے تین احادیث مردی ہیں۔ (۱) امام احمد (سفیان بن عینہ عبدالر حمان بن حید بن عبدالر حمان بن حید بن عبد بن عبد بن عبد الر حمان بن حید بن عبدالر حمان بن عوف من سائب بن بزید) علاء بن حضری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلیم نے فرمایا مهاجر مج کے بعد تین دن مکہ میں قیام کر سکتا ہے۔ ایک جماعت نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

(٢) امام احمد (میثم، منصور، ابن سرین) ابن علاء بن حضری سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے والد نے رسول الله مظاہیم کو خط لکھا اور اپنے نام سے خط کا آغاز کیا۔

(٣) امام احمد اور امام ابن ماجه (محمد بن زید عبان اعرج) حضرت علاء بن حضری سے بیان کرتے ہیں که انہوں نے بکون سے ایک خط رسول الله مالیام کو تحریر کیا کہ باغ کے دو بھائی مالک ہیں ایک مسلمان اور دو سرا غیر مسلم۔ تو آپ نے تھم فرمایا کہ مسلمان سے عشر لے اور غیر مسلم سے خراج۔

(۲۰) حضرت علاء من عقب و المحدد : بقول ابن عساكر وه رسول الله طهيم ك كاتب تقد ابن عساكر كالمون حمد ابن عساكر كالمون على حمد المحدد المح

الله نے عباس بن مرداس سلمی کو عطا کئے۔ جو مخص ان سے نزاع برپاکرے اس کا کوئی حق نہیں 'حق دراصل انبی کا ہے۔ علاء بن عقبہ نے تحریر کیا اور گواہ بنا۔ "

واقدی نے اپنی اسانید سے بیان کیا ہے۔ رسول الله طابع نے جہیدہ قبیلہ کے بنی سی کا قطعہ اراضی رہا اور مید و شیعہ علاء بن عقب والله نے تحریر کیا اور گواہ ہوئے۔

اسد الغاب میں ابن افیرنے حضرت علاء بن حقبہ دیاتھ کے بارے نمایت مخضر بیان کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے کاتب تھے۔ ان کا حمو بن حزم کی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ان کو جعفر نے بھی بیان کیا ہے۔ ابو موسیٰ مربی نے ان کو ابی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

(۲) حضرت محمد بن مسلمه والله : بن جریس بن خالد بن عدل بن مجده بن حارث بن حارث بن حارث بن حارث بن حارث بن حزرج انصاری حارثی ابوعبدالله یا ابوعبدالرحمان یا ابوسعید منی حلیف بن عبدالا شمل --- حضرت مععب بن زیر کے وست حق پرست پر مسلمان ہوئے۔ بعض کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حفیر کے وست حق پرست پر مسلمان ہوئے۔ بعض کا بیان ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله کے ورمیان مواخات حضیرکے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مدینہ آئے تو ان کے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح والله کے ورمیان مواخات حضیرکے ہاتھ بر اور دیکر غروات میں شامل ہوئے۔ رسول الله منابید کے ان کو غروہ تبوک کے سال اپنا جانشین مقرر کیا۔

استیعاب میں ابن عبدالبر نے کہا ہے۔ وہ نمایت گندم گوں' دراز قامت' سر کے اگلے حصہ کے بال ندارد' اور فریہ تھے۔ آپ کا شار افضل صحابہ میں سے تھا۔ آپ فتنہ و فساد سے الگ تعلک رہے۔ آبنی گوار کی بجائے چوبی گوار بنالی تھی۔ جہور کے نزدیک مدینہ میں ۱۳۳ھ میں فوت ہوئے۔ نماز جنازہ مروان نے پڑھائی۔ آپ نے رسول اللہ طابیخ سے بیشتر روایات بیان کی ہیں۔ محمد بن سعد نے علی بن محمدائنی سے اپنی اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ نے مرہ کے وفد کو کمتوب تحریر کرکے دیا تھا' رسول اللہ طابیع کے محم ہے۔

(۲۲) حضرت معلوب و الله : حضرت معاوية بن حضرت ابى سفيان صخر بن حرب بن اميه اموى - ان كا ترجمه و تعارف ان كا بنى كتاب صح من كا ترجمه و تعارف ان كا بنى كتاب صح من عليه السلام كى كاتبول من ذكر كيا ب-

الم مسلم (عرمہ بن عمار) او زمیل عاک بن ولید) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان دی او نے عرض کیا یارسول اللہ ملکیم میرے تین سوال قبول فرمالیں۔ آپ نے اثبات میں جواب ویا تو انہوں نے عرض کیا مجھے آپ حکم دیں کہ میں کافروں سے اس طرح جمادوں جیسے مسلمانوں سے کرتا رہا۔ آپ نے فرمایا انہوا کی مرعض کیا کہ آپ امیر معاویہ کو آپ روبرو کاب مقرر فرما دیں۔ آپ نے فرمایا انہوا التحق میں نے اس حدیث کے متعلق ایک رسالہ مرتب کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس میں حضرت ام حبیب کے ساتھ رسول اللہ ملائیم کے عقد فکاح کا بھی سوال ہے۔ لیکن اس روایت میں ابوسفیان کو امیر مقرر کرنے اور حضرت معاویہ کو منصب کتابت سپرو کرنے کا حصہ محفوظ ہے اور اس قدر حدیث پر سب کا اتفاق ہے۔

باقی رہی یہ حدیث جو ابن عساکرنے حضرت معاویہ کے ترجمہ میں بیان کی ہے کہ (ابوغالب بن بناء 'ابو محمد جو بری یہ حدیث جو ابن عساکرنے حضرت معاویہ کے ترجمہ میں بیان کی ہے کہ (ابوغالب بن بمرام ' جو بری ' ابو علی محمد بن الحجہ بن الحجہ بن الحجہ بنا کے حضرت جرائیل سے حضرت معاویہ کو کاتب مضرت جرائیل سے حضرت معاویہ کو کاتب مقرر کرنے کے بارے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اس کو کاتب بنا لیجئے ' وہ امین ہے۔ یہ حدیث غریب بلکہ مسکر سے۔

تحقیق حدیث : راوی سری بن عاصم ابو عاصم بهدانی ہے۔ معتبر باللہ کا آبایی تھا۔ ابن فراش نے اس کو حدیث میں «کاذب "کما ہے۔ بقول ابن حبان اور ابن عدی' حدیث کا سرقہ کرتا ہے۔ ابن حبان نے مزید بیان کیا ہے کہ وہ موقوف روایات کو مرفوع بنا دیتا ہے۔ یہ قابل جمت نہیں۔ بقول وار تعنی ضعیف الحدیث ہے۔

حسن بن زیاد' آگر بید انو انوی ہے او اس کو متعدد ائمہ نے متروک قرار دیا ہے اور اکثر نے اس کے کازب ہونے کی تصریح کی ہے۔ آگر کوئی اور ہے' تو وہ مجمول اور ممنام ہے۔

قاسم بن بسرام دو ہیں (۱) قاسم بن بسرام اسدی واسطی اعرج ہے وہ اصحانی ہے۔ الم نسائی نے اس سے سعید بن جبیر اور ابن عباس کی طویل حدیث قنوت بیان کی ہے۔ ابن معین ابوداؤد اور ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔ (۲) قاسم بن بسرام ابوحمان قامنی حیت ہے۔ بقول ابن معین وہ کذاب ہے۔ الغرض 'یہ حدیث اس سند سے خابت نہیں' اس سے دھوکانہ کھایا جائے۔

حافظ ابن عساکر کی عظمت شان اور علائے عصر بلکہ بیشتر متقدین کی نسبت فن حدیث میں ممارت آمد کے باوصف 'حیرت ہے کہ انہوں نے اس حدیث اور اس قتم کی دیگر احادیث کو اپنی تاریخ میں بغیر کسی توضیح و تشریح اور حدیث کے سقم کی طرف کسی قتم کے اشارہ کے بغیری بیان کیا ہے۔ اس قتم کا اسلوب بیان قاتل اعتراض ہے۔ واللہ اعلم۔

(۲۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ثقفی والله : ان کا تعارف ان خدمت گار صحابہ میں بیان ہو چکا ہے جو آپ کے غلام نہ تھے۔ حضرت مغیرہ والله رسول الله مالله کا سامنے برہنہ تکوار سے کھڑے رہنے تھے۔ ابن عساکر نے عتیق بن یعقوب سے گذشتہ سند کے ساتھ بارہا بیان کیا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے ہی حسین بن نصله اسدی کو قطعات اراضی رسول الله ماللہ کا کے حکم سے تحریر کرکے دیئے تھے۔

یہ ہے نبی علیہ السلام کے کاتبول کی فہرست جو آپ کے روبرو آپ کے تھم سے تکھا کرتے تھے۔

# نبی علیہ السلام کے امین افراد

ابن عساکر نے آپ کے امینوں کی فہرست میں حضرت ابوعبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح قرقی فہری کے از عشرہ میشرہ اور حضرت عبدالرجمان بن عوف زہری کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوعبیدہ کے بارے امام بخاری نے ابوقلبہ کی معرفت حضرت انس سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیہ نے فرایا ہر قوم کا ایک امین ہوتا ہے۔ اس امت اور قوم کا امین ابوعبیدہ بن جراح ہے۔ ایک اور صدیت میں ہے کہ رسول اللہ طابیہ نے بھران کے مہدا تقیس کے وفد کو بتایا کہ میں تہمارے ہمراہ نمایت امین محض کو روانہ کوں گا۔ چنانچہ آپ نے ان کے ہمراہ حضرت ابوعبیدہ کو ہمیما۔

بقول مور خین 'آپ آغاز اسلام میں ہی اسلام آخل کر بچکے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی ' گھر مدینہ کی طرف ہجرت کی ' گھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ' بدر اور ویکر غزوات میں شامل ہوئے۔ حضرت ابو بھڑ اور حضرت عمر نے آپ کو ہیت المال کا محافظ مقرر کیا۔ مور خین کا بیان ہے کہ آپ کو مرض جذام لاحق ہوگیا تھا۔ حضرت عمر نے آپ کو اندرائن اور تمہ سے علاج کرنے کا بتایا۔ آپ نے علاج کیا تو مرض رک گیا۔ آپ حضرت عمان نے عمد خلافت میں فوت ہوئے 'یا مہم میں' واللہ اعلم۔

امام احمد ( یکی بن ابی بیر شیبان ، یکی بن ابی کیر ابوسلم ) حضرت معیقیب اے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیم اس نمازی کے متعلق فرمایا جو سجدہ کی جگہ سے مٹی ہموار کرتا ہے کہ آگر وہ لازیا بی کرنا بی چاہتا ہے تو صرف ایک بار کرے۔ شیبان نحوی کی بیہ متعلق علیہ روابت ہے۔ امام مسلم نے سند میں ہشام وستوائی کا اضافہ کیا ہے۔ ان متیوں ۔۔۔ شیبان نحوی ہشام اضافہ کیا ہے۔ ان تینوں ۔۔۔ شیبان نحوی ہشام وستوائی اور اوزاعی نے دوایت بیان کی ہے اور ترزی نے حسن صحیح کما ہے۔

امام احمد (خلف بن وليد' ايوب' عتبہ' يجيٰ بن الى كثير' ابوسلمہ) حضرت معقيب سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله عليهم نے فرمايا خشك ايريوں كے لئے دوزخ كاعذاب ب- (تفرد بدام احمه)

امام ابوداؤد اور امام نسائی (ابوعاب سل بن حماد دلال ابومسكين نوح بن ربيد اياس بن حارث بن معيقيب) حضرت معيقيب م حضرت معيقيب سے بيان كرتے ہيں كه ميں رسول الله طابع كى الكوشى كا تكران تھا۔ وہ الكوشى لوہے كى تھى اس پر چاندى كا طبع تھا اور بعض او قات وہ ميرے ہاتھ ميں بھى ہوتى تھى۔

بقول امام ابن کثیر' میہ درست ہے کہ رسول الله طابیع کی انگوشی چاندی کی تقی اور اس کا گلینہ بھی چاندی کا تقام بخاری میں ہے۔ رسول الله طابیع نے قبل ازیں سونے کی انگوشی بنائی تھی۔ آپ

نے کچھ در پہنی پھراس کو پھینک دیا اور فرمایا واللہ میں اسے بھی نہ پہنوں گا۔ پھر چاندی کی انگوشی بنائی' اس کا تکینہ بھی چاندی کا تھا' اس پر محمد رسول اللہ منقش تھا۔ ایک سطر میں محمد دو سری میں رسول تیسری میں اللہ۔

یہ انگوشی رسول اللہ مطابع کے دست مبارک میں تھی پھر حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ میں' بعد ازیں حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی ' پھر حضرت میں' کے ہعد کے ہاتھ میں تھی میں متعی' پھر حضرت میں کے ہاتھ میں تھی سال رہی پھر چاہ اریس میں کر پڑی۔ بسیار الماش کے بعد نہ مل سکی۔

امام ابوداؤد نے صرف اگو علی کے بارے آیک مستقل باب باندھا ہے۔ ہم ان شاہ اللہ اس سے حسب ضرورت اکندہ بیان کریں گے۔ باقی رہا معرف معیقیب کا اس اگو علی کو بہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے چذام بیں جتلا ہونے کی خبردرست حمیں بیسا کہ ابن عبدالبرد فیرو نے نقل کیا ہے لیکن یہ آیک معہور واقعہ ہے۔ شاید ان کو یہ عرض می علیہ السلام کی دفات کے بعد لاحق ہوا ہو کیا وہ اس عرض میں جتلا موں اور وہ متعدی نہ ہو۔ یا کال توکل کی وجہ سے می علیہ السلام کے خصائص میں سے ہو۔ جیسا کہ آپ موں اور وہ متعدی نہ ہو۔ یا کال توکل کی وجہ سے می علیہ السلام کے خصائص میں سے ہو۔ جیسا کہ آپ می عبدوم کو اور دہ میں رکھ کر کہا تھا "داللہ پر بحروسہ اور توکل کرتے ہوئے کما" رواہ ابوداؤد۔ علائکہ می مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ علی یا خرایا فر من المجدوم فراری من الاسدی توکو زخمی سے اس طرح فرار اختیار کرجیسا شیر سے کرتا ہے۔

باتی رہے رسول اللہ طاملا کے امراء ان کا ذکر ہم نے نام وار قافلوں اور سرایا کے سیمینے کے مقام پر کیا .

جملہ صحابہ: جلہ صحابہ کی تعداد میں مور خین کا اختلاف ہے۔ ابوزرع سے منقول ہے کہ وہ ایک لاکھ بیں ہزار ہیں۔ امام شافعیؓ سے مروی ہے کہ رسول الله طابع کی وفات کے وقت آپ کو دیکھنے اور سننے والوں کی تعداد انداز آساٹھ ہزار تھی۔ امام حاکم ابوعبداللہ کا بیان ہے کہ قریباً پانچ ہزار صحابہ سے حدیث مروی ہے۔ امام ابن کیرکا بیان ہے کہ امام احمد نے کثرت روایت، قوت یادداشت وسعت محدث رحلت اور فن حدیث میں امامت کے مقام پر فائز ہونے کے باوصف جن صحابہ سے روایت بیان کی ہے وہ ۱۹۸۷ افراد ہیں اور محال ستد میں قریباً تین صد صحابہ اس سے زیادہ ہیں۔

حافظان حدیث کی ایک جماعت نے محلبہ کرام کے نام ایام اور ان کی وفیات کے ذکر کاخوب اجتمام کیا ہے۔ ان میں سے جلیل القدر شخ ابن عبدالبرنے "الاستیعاب" میں اور ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن مندہ اور ابوعبداللہ محمد بن اسحاق بن مندہ اور ابومویٰ مدبنی نے خوب تذکرہ کیا ہے۔ پھر ان تمام معلومات کو حافظ عزالدین ابوالحن علی بن محمد بن عبدالکریم جزری عرف "ابن صحابیہ" نے اپنی کتاب اسدالغاب میں جمع کر دیا ہے۔ اس نے عمدہ اور مفید کام کیا خوب مرتب اور مدون کیا اور ایسے گو ہر مقصود کو یالیا۔ رحمہ اللہ واجابہ و جمعہ والسحاب، "امین یا رب العالمین۔

## رسول الله ملاھيم كے لباس 'اسلحہ اور سوار بوں كابيان

اس انگوتھی کا بیان جو آپ بہنتے تھے: امام ابوداؤد نے سنن میں اس کے بارے ایک مستقل موان قائم کیا ہے۔ ہم کھ اضافے کے ساتھ ان کے بیان کردہ مسائل کا ذکر کریں گے۔ اور اس مسئلے میں ہم نے ان پر احتاد کیا ہے۔

امام ابوداکو (مبدالرمان بن مطرف ردای میلی ابن بونس مید اردی حضرت الس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقام نے بعض جمیوں کو خط کھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ خط کو مبرکے بغیر نہیں پڑھتے (اور اس کو قابل احتاد نہیں سکھتے) چنائچہ رسول الله طاقام نے جاندی کی اگوشی منوائی اور اس جس الله علی کہ ما اور اس کو تابل احتاد نہیں سکھتے) چنائچہ رسول الله علی اور اس میں اور اس جس الله علی کھا ہوا تھا۔ امام بخاری بھی اس طرح (مبدالاطل بن عاد عدر بن زریع سمید بین ابی عروب قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں۔

امام ابوداؤد (دھب بن بقیہ' خالد' سعید' قادہ) حضرت انس والھ سے عیسیٰ بن یونس کی روایت کے معنی کے موافق بیان کر کے اس میں اضافہ نقل کرتے ہیں کہ وہ انگوشی رسول اللہ طابیام کے دست مبارک میں تھی۔ ایک کہ آپ کا وصال ہو گیا چروہ تاحیات حضرت ابو بکرواٹھ کے ہاتھ میں رہی' بعد ازاں حضرت عمر کے پاس ان کی شمادت تک رہی۔ پھر حضرت عمان واٹھ کا پاس آئی۔ ایک دفعہ وہ چاہ اریس کے منڈیر پر تشریف فرما تھے اور انگوشی ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ کوئیں میں کر گئی۔ آپ نے اس کوئیں کا سارا پانی نکلوا دیا بھر بھر اندور بہ ابوداؤد من حذا الوجہ)

امام ابوداؤد (قتیبه بن سعید اور احد بن صالح ابن وهب ونس ابن شاب زہری) معفرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی انگوشی جاندی کی تھی اس کا گینہ حبثی تھا۔

اس حدیث کو امام بخاری نے لیٹ سے ' امام مسلم نے ابن وهب ' طلحہ بن کیکی انصاری اور سلیمان بن بلل سے ' امام نسائی ' ابن ماجہ اور عثمان بن ابی شبہ نے عمر سے ' اور ان پانچوں نے یونس بن یزید ایلی سے روایت بیان کی ہے۔ اور امام ترندی نے اس سند سے اس حدیث کو حسن ضیح اور غریب کما ہے۔

امام ابوداؤد (احمد بن یونس' زہیر' حید طویل) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السّلام کی انگو تھی اندی کی تھی اور اس کا تکیینہ بھی چاندی کا تھا۔ امام ترندی اور نسائی نے اس کو زہیر بن جعفی' ابو خیثمہ کونی

ے روایت کیا ہے بقول امام ترفری یہ اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

امام بخاری (ابومعمر ابدالوارث عبدالعزیز بن صحیب) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیر نے انگو تھی بنوا کر فرمایا "ہم نے انگو تھی بنوائی ہے اور اس پر نقش بنوایا ہے ' پس کوئی ایسا نقش نہ وائے۔ " حضرت انس کا بیان ہے گویا میں انگو تھی کی چک کو آپ کی چنگل میں دیکھ رہا ہوں۔ امام ابوداؤد (نصیر بن فرج ابواسامه عبدالله افع) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طاحیہ فلے سے سونے کی انگو تھی بنوائی اور اس کا تکینہ اپنی بھیلی کی جانب کیا اور اس پر "مجمد رسول الله" نقش تھا ہی و کی اگر صحابہ نے بھی سونے کی انگو تھی اس جب آپ نے ان کو پہنے دیکھا تو آپ نے سونے کی انگو تھی کو پھینک کر فرمایا میں اسے بھی نہ پہنول گا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگو تھی بنوائی اس میں نقش تھا "مجمد رسول الله "پھینک کر فرمایا میں اس میں نقش تھا "مجمد رسول الله " پھر یہ انگو تھی رسول الله علی کے بعد حضرت ابو بھر نے بہنی پھر حضرت ابو بھر کے بعد حضرت مراح کے بعد حضرت مراح کی امام بھاری نے بوسف بین اور ان کے بعد حضرت ابواسامہ حماد بن اسامہ سے بیان کیا ہے۔

امام ابوداؤد (مین بن ابی شیه سنیان بن مین ابیب بن موی نافع) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں اس انگوطی کے نقل کے موالی اس انگوطی کے نقل کے موالی اس انگوطی کے نقل کے موالی انتش نہ مواسی میں دواست کو امام مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے سفیان بن عبیدنه سے بھی بیان کیا ہے۔ امام ابوداؤد (اور بن بجی بن فارس ابومامم مفیرہ بن زیاد ان عارت ابن عمر سے اس مدیث کو تمی علیہ

السلام سے بیان کرتے ہیں کہ وہ انگوشی چاہ ارلیں میں گریزی۔ بسیار اللاش کے بعد اس کو نہ پایا ، چنانچہ حضرت عنان آنے نئی انگوشی بنوائی اس پر «مجھ رسول الله " نقش تھا آپ اس سے مرافکتے اور پہنا کرتے ہے۔ الم نسائی نے اس روایت کو مجھ بن معمری معرفت ابوعاصم ضحاک بن مخلد بنیل سے نقل کیا ہے۔ انگوشی کو نرک کرنے کا بیان : امام ابوداؤد (مجہ بن سلیمان ابراہیم بن سعد امام زہری) معنرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله طابق کے باتھ میں جاندی کی انگوشی دیکھی۔ چنانچہ صحابہ نے بھی وہ نے بھی الی انگوشی اس بنوا کر بہن لیں ' پھر نبی علیه السلام نے وہ انگوشی بھینک دی تو صحابہ نے بھی وہ انگوشی بھینک دی سے زیاد بن سعد 'شعیب اور ابن مسافر نے بھی امام زہری سے "جاندی کی انگوشی" بیان کی ہے۔

امام ابن کیٹر کہتے ہیں کہ اس روایت کو امام بخاری (یکیٰ بن بکیر' یٹ' یونس' ابن شاب زہری) حضرت انس ؒ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک روز چاندی کی انگو تھی دیکھی' پھر صحابہؓ نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پس لیس تو رسول اللہ طابیع نے اپنی انگوٹھی پھینک دی اور محلباؓ نے۔ بھی ابنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

اس روایت کو امام بخاری نے ابراہیم بن سعد زہری مدنی شعیب بن ابی حمزہ اور زیاد بن سعد خراسانی سے معلق بیان کیا ہے۔ اور امام مسلم نے بھی زہری کی روایت بیان کی ہے۔ اور امام ابوداؤد عبدالرحمان بن خالد بن مسافرے اس روایت میں منفرد ہیں۔ ان سب رادیوں نے امام زہری سے ''چاندی کی انگو تھی'' بیان کیا ہے۔ کی ہے جیسا کہ امام ابوداؤد نے بیان کیا ہے۔

تصحیح بات: یہ ہے کہ جو انگو تھی نبی علیہ السلام نے ایک روز پین کر پھینک دی تھی وہ ''سونے کی تھی'' چاندی کی نہ تھی۔ کیونکہ متفق علیہ روایت (مالک' عبداللہ بن دیار) حفرت عبداللہ بن عراسے مروی ہے کہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر سول الله مطویم سونے کی انگونٹی پہنا کرتے تھے ' پھر آپ نے اس کو پھینگ کر فرمایا ' میں اسے بھی نہ بہنوں گاتو لوگوں نے بھی اپنی انگونھیاں اتار کر پھینک دیں۔ رسول الله طابیم چاندی کی انگونٹی بکثرت پہنا کرتے تھے اور دہ دصال تک آپ کے ہاتھ میں رہی۔ اس کا گلینہ چاندی کا تھا کسی الگ دھات کانہ تھا۔

انگوتھی مر تصویر: اور جس نے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں کسی کی تصویر اور نوٹو تھا اس نے بعید از اسکان بلت کسی اور غلطی کا ارتکاب کیا۔ وہ انگوشی کمل چاندی کی تھی' اس کا گلینہ بھی چاندی کا تھا اور اس میں تنمین سطر میں "دمور" تیسری میں "اللہ" کویا یہ الفاظ اس میں کندہ تھے (واللہ اعلم) اور ان کی کتابت الٹی تھی ناکہ حسب دستور اس کی مرسید ھی گئے۔

بعض کمتر بیس کندہ تھے (واللہ اعلم) اور ان کی کتابت الٹی تھی ناکہ حسب دستور اس کی مرسید ھی گئے۔

بعض کمتر بیس کیاں کی کتابت سر بھی تی اور وہ اس طرح گئت تھی' اس کی صورت میں نظر ہے' میں ک

بعض کہتے ہیں کہ اس کی کتابت سیدھی کئی اور وہ اس طرح لگتی تھی' اس کی صحت میں نظرہے' میری وانست میں اس حدیث کی کوئی سند نہیں ہے نہ صحح نہ ضعیف۔

وہے کی نہ تھی : یہ جملہ احادیث جو ہم نے بیان کی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی چاندی کی اگو تھی تھی۔
اُن احادیث کی تردید کرتی ہیں جو ہم نے سنن ابوداؤد اور سنن نسائی سے (ابو عاب سل بن جاد دالل) ابو مسکین ربید اسائی سے رابو عاب سل بن جاد دالل) ابو مسکین ربید ایس بر چاندی چڑھی ہوئی تھی۔ اس حدیث کے ضعف میں وہ روایت مزید اضافہ کرتی ہے جو امام احمہ وواؤو ترفدی اور نسائی (ابوطیب عبداللہ بن مسلم سلمی مروزی عبداللہ بن بریدہ) ابوہ بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ وواؤو ترفدی اور نسائی (ابوطیب عبداللہ بن مسلم سلمی مروزی عبداللہ بن بریدہ) ابوہ بریدہ سے بیان کرتے ہیں کہ وضعی بیتل کی اگو تھی بہن کر رسول اللہ علیظ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے جمعے تم سے وی کی بریو آربی ہے؟ اس نے وہ بھینک دی پھر اوہ کی اگو تھی بہن کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ می خوص بیتا کی افور مینا کر اور دریافت کیا یارسول اللہ! جس کی مور نبی علیہ السلام ہے دائیں ہاتھ می وحات کی اگو تھی بون کر آبا کو آب کے فرمایا جائدی کی اور مشقال سے کم ہو۔ نبی علیہ السلام ہے دائیں ہاتھ میں وحات کی اگو تھی بون کر آبا کی بیت کر آبا کی بیت کر آبا کی بیت کر آبا کی بیت کر آبا کہ بیت کر آبا کی بیت کر بیت کر آبا کی بیت کر اس کر کر بیت کر آبا کی بیت کر آبا کی بیت کر بیت کر بیت کر بیت کر بیت کر بیت کر بیت کرتی ہی بیت کر بیت کر بیت کر بیت کر بیت کر بیت کرتی ہی بیت کرتی ہی بیت کرتی کرتی ہی بیت کرتی ہیت کرتی ہی بیت کر

ام میں یا باکمیں میں : امام نسائی (شریک ابوسلمہ بن عبدالرحمان قاضی ابراہیم بن عبدالرممان بن عبدالله علی میں یا میں میں انگوشی پرنا کرتے ہیں کہ رسول الله طابع دائیں ہاتھ میں انگوشی پرنا کرتے ہیں۔

بائیں ہاتھ میں پہننا بھی مروی ہے۔ ابوداؤد (عبدالعزیز بن ابی رواد ' نافع) حضرت ابن عراسے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع بائیں ہاتھ انگوشی پرنا کرتے ہیے اور اس کا تکلینہ آپ کی جسیلی کی جانب ہو آ تھا۔

المام ابوداؤد ' ابواسحات اور اسلمہ بن زید کی معرفت نافع سے بیان کرتے ہیں کہ دائیں میں پہنا کرتے ہیں کہ دائیں میں پہنا کرتے

اور مناو' عبدہ' عبیداللہ' نافع سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے بائیں ہاتھ میں انگو تھی بہنا کرتے

المام ابوداؤو (عبدالله بن سعید ، یونس بن بکیر) محد بن اسحال سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے صلت بن عبدالله الله علی عبدالله الموضی دیکھ کر بوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بنایا کہ میں نے ابن

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عباس کو اسی طرح پنے دیکھا ہے اور انہوں نے محمینہ باہر کی طرف کیا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ ابن عباس کے بارٹ کے بار بارے یمی مگمان ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ مائیام اسی طرح پہنا کرتے تھے۔ امام ترزی نے بھی اسی طرح محمد بن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ امام بخاری کا فرمان ہے کہ ابن اسحاق نے صلت سے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدیث حسن ہے۔

شائل میں امام ترمذی نے حضرت انس و حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام وائیں ہاتھ میں انگوشی بہنا کرتے تھے۔ امام بخاری (محد بن عبداللہ انساری ابوہ مناسب انس بن مالک ہے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر منصب خلافت پر سرفراز ہوئ تو آپ کے لئے تحریر کیا جاتا (اور آپ اس پر مرلگاتے) اور انگوشی پر تین سطر نقش تھیں ایک میں "محد" دوسری میں "رسول" تیسری میں "اللہ"

ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ (ابواحہ' انساری' ابوہ' ثمامہ) حضرت انس سے یہ اضافہ بیان کرتے ہیں کہ انگو مخی رسول اللہ طابیدم کے ہاتھ میں تھی' پھر حضرت ابو بکڑ کے ہاتھ میں' پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں۔ جب حضرت عثان خلافت پر متمکن ہوئ اس اثنا میں آپ جاہ اریس کے منڈیر پر تشریف فرما تھے۔ آپ انگو تھی کو ہاتھ سے انار کر ادھر' ادھر اچھال کر' کھیلئے لگے تو وہ جاہ اریس میں کر پڑی۔ ہم حضرت عثمان کے ہمراہ تین روز جاتے رہے اور پانی کھینچتے رہے مگروہ دستیاب نہ ہوئی۔

وہ حدیث جو شائل میں امام ترزی (تیبہ اوعوانہ ابویمر نانع) حضرت ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ص نے چاندی کی انگو تھی بنوائی تھی۔ آپ اس سے مهرلگایا کرتے تھے 'پیننے نہ تھے 'نمایت غریب ہے۔ سنن میں ابن جریج 'زہری کی معرفت حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالھام جب رخم حاجت کے لئے بیت الخلامیں جاتے تو انگو تھی ہاتھ سے انار لیتے تھے۔

نبی علیبہ السلام کی تکوار کا بیان : امام احمد (شریک ابن ابی الزماد ابوہ اعلیٰ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسود) حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیام نے اپنی تکوار "دوالفقار" جنگ بدر کی غنیمت سے حاصل کی تھی۔

خواب : یہ وہی تلوار ہے جس کے متعلق آپ نے جنگ احد میں خواب دیکھا تھا کہ میں نے اپنی تلوار فوان انقار میں رخنہ اور دندانہ دیکھا ہے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر کی ہے کہ تم کو شکست ہو گی۔ نیز میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ وہ فوق نے دیکھا ہے کہ میں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ وہ فوق کا رئیس ہے۔ نیز میں نے اس کی تعبیر کی ہے ''کم پیٹ کا رئیس ہے۔ نیز میں نے اس کی تعبیر کی ہے ''کم پیٹ اور میں ہے خواب میں دیکھا ہے کہ گائیں ذریح کی جا رہی ہیں ' اپس گائیوں کا ذریح ہونا واللہ بمتر ہے ' پس رسول اللہ طابی ہے نے خواب میں دیکھا ہے کہ گی جا رہی ہیں ' اپس گائیوں کا ذریح ہونا واللہ بمتر ہے ' پس رسول اللہ طابی ہے کہ کی کی جا رہی ہیں ' پس گائیوں کا ذریح ہونا واللہ بمتر ہے ' پس رسول اللہ طابی ہے کہ کی کو کہتے ہوئے سائی کہ تکوار صرف ذوالفقار ہے اور علی تو خیز جوان ہے۔

امام ترزی (هود بن عبدالله بن سعید) جده مزیده بن جابر عبدی عفری سے بیان کرتے ہیں که رسول الله علی ملائد علی الله علی علی الله علی الله علی الله علی الله علی

عن میں سرت سربی سرجہ رہ ہے ہوں ہے اور کہ دور کے دور کا دیا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں ہے وہ سے عرض کیا گیا آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہے؟ تو زین العابدین ؓ نے کہا جی نہیں۔ تو حضرت مسور ؓ نے کہا کیا آپ مجھے رسول اللہ مالیا ہم کی کہا گیا گیا ہے۔ واللہ اگر آپ مجھے دے دیں تو میری زندگی میں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔

علاوہ ازیں بھی نمی علیہ السلام کے پاس اسلحہ تھا۔ من جملہ اس کے آپ کے پاس زرمیں تھیں جیسا کہ کمی ایک نے آپ سے بیان کیا ہے من جملہ ان کے سائب بن بزید اور عبداللہ بن زبیر ہیں کہ رسول اللہ علیم بنے غزوہ احد میں اوبر تلے دو زر ہیں پنی ہوئی تھیں۔

سحیمین میں حضرت اُنس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیمیم فتح مکہ کے روز مکہ میں آئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ جب آپ نے خود آثار دیا تو کس نے بتایا ہیہ ہے ابن خطل کعبہ کے غلاف سے لئکا ہوا 'تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ مسلم شریف میں ابوالزبیر کی معرفت 'حضرت جابڑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیمیم فتح مکہ کے روز مکہ میں تشریف لائے تو آپ کے سرپر سیاہ عمامہ تھا۔

و کمیع' عمرو بن حریث سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ کے سر مبارک پر چکنائی دار سیاہ عمامہ تھا۔ ان دو روایات کو ترزی نے ''شاکل'' میں بیان کیا ہے۔

امام ترفدی (درادردی عبدالله ' نافع) حضرت ابن عمرٌ سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالیم عمامه باند ھتے تو اس کا ایک کنارہ کندھوں کے درمیان لاکاتے۔

حضرت الس و اللح كے باس عصافحا: انى مند ميں ابو بحر بزار (ابوشيه ابراہيم بن عبدالله بن محر انول بن ابراہيم اس عبدالله بن محر انول بند طابيط ابراہيم اسرائيل عاصم محر بن سرين) حضرت انس بن مالك سے بيان كرتے ہيں كه ان كے باس و سول الله طابيط كا ايك چھوٹا ساعصا تھا۔ جب وہ فوت ہوئ تو ان كے ہمراہ قميص اور پہلو كے درميان ركھ كردفن كرديا كيا۔ كا ايك چھوٹا ساعصا تھا۔ جب وہ فوت ہوئ تو ان كے ہمراہ قميص اور پہلو كے درميان ميں كيا۔ وہ صدوق برار كا بيان سے كه ہمارى دانست ميں مخول بن راشد كے بغيركى نے اس كو بيان نسيس كيا۔ وہ صدوق ہے اور اس ميں تشيع ہے اس بر غلطى كا احتمال كيا كيا كيا ہے۔ حافظ بين نے به سند "مخول" اس حديث كو بيان

کرنے کے بعد کہا ہے کہ وہ شیعہ ہے' اسرائیل سے ایسی منفرد روایات بیان کرتا ہے جو کوئی نہیں بیان کرتا۔ اس کی روایات پر ضعف واضح اور بین ہے۔

نی علیہ السلام کے جوتوں کا بیان جن کو پہن کر آپ چلتے تھے: صبح بخاری میں حضرت ابن عظمے مردی ہے کہ رسول اللہ علیم چڑے کا جو تا پہنتے تھے جس پر بال نہ تھے۔

اپی صبح میں امام بخاری (محد بن مقاتل ، عبدالله بن مبارک) عیسیٰ بن طعمان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس مجارک عیس کہ حضرت انس جو آپیں کر آئے۔ اس کے دو تھے تھے ، تو خابت بنانی نے کہا بدر سول الله طابع کا جو آہے۔

امام بخاری نے "کتاب المخمس" میں اس روایت کو (عبداللہ بن محمر ابواحمد زبیری میلی بن طمان) حضرت انس خاری ہے بیان کیا ہے کہ انہوں نے جمیں بغیر بال کے جو آ و کھایا 'اس کے دو تھے تھے۔ بعد ازیں خابت بنائی نے حضرت انس کی معرفت بتایا کہ بیر رسول اللہ مظاہیم کا جو آ ہے۔ وشاکل "میں اس روایت کو امام ترزی نے احمد بن منبع کی معرفت ابواحمد زبیری سے نقل کیا ہے۔

'' میں امام ترفدی (ابو کریب' و کیع' سفیان' خالد حذاء' عبداللہ بن حارث) حضرت ابن عباس ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابط کے جوتے کے دو تسے تھے' ان کا تسمہ دو ہرا تھا۔

امام ترندی (اسحاق بن منصور عبد الرزاق معمر ابن الى ذئب صالح مولى التوامه) حضرت الوجريرة سے بيان كرتے ہيں كدرسول الله عليم كے جوتے كے دوتتے تھے۔

امام ترندی (عمد بن مرزدق ابوعبدالله عبدالرمان بن قیس ابومعادیه بشام عمر) حضرت ابو جریرة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیلم کے جوتے کے دو تھے تھے۔ حضرت ابو بکراور حضرت عمرکے جوتے کے بھی دو تھے تھے۔ حضرت ابو بکراور حضرت عثمان نے سب سے پہلے ایک تسمہ بنایا۔ بقول جو جری لغوی 'قبال سے مراد وہ تسمہ ہے جو درمیانی انگشت اور انگوشے کے درمیان ہوتا ہے۔

\* ١٠٠ ه يلى رسول الله مطاعظم كے جوتے كا انكشاف: امام ابن كير فرماتے ہيں كه ١٠٠ ه ك بعد به بات مشہور ہوئى كه ايك تاجر ابن ابى حدرد كے باس جوتے كا ايك پير ہے وہ كمتا ہے كہ يہ بى عليه السلام كا جو تا ہے۔ الملك الاشرف موئى بن الملك العاول ابى بحر بن ايوب نے كثير سرمايه وے كر اسے خريدنا چاہا كر اس نے فروخت كرنے سے انكار كرويا۔ معمولى عرصه بعد وہ فوت ہو كيا تو وہ جو تا الملك الاشرف ذكور كو ميسر آكيا اس نے فوب تعظيم و تحريم كى۔ جب اس نے قلعہ كے ايك كوشه بيں "وار الحديث الاشرف،" كا ستك بياو ركھا تو اسے ايك كرو بيں موجود ہے۔ بيات خادم مقرر كرديا جس كا مشاہرہ چاليس در جم تعال يہ آج بيك وار الحديث الاشرفيه بين موجود ہے۔

نی علیہ السلام کے پیالے کا بیان : امام احمد (یکیٰ بن آدم 'شریک) عاصم سے بیان کرتے ہیں کہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نے حضرت انس والھ کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک بیالہ ویکھا' اس میں چاندی کی تار کا جو ڑ لگا تھا۔

رسول الند طالع کی مصنوع کو خریدتا : حافظ بہتی (ابوعبداللہ نحہ بن عبداللہ' احمہ بن نحہ نسوی ' تماد بن شاکر' محمہ بن اساعیل الم بخاری' حس بن مدرک' بجی بن تماد' ابوعوانہ) عاصم احول سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے پاس رسول اللہ طالع کا بیالہ ویکھا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا' پھر اس کو چاندی کی تار سے جو ڑ ویا۔

راوی عاصم کا بیان ہے وہ بہت عمدہ اور بھاؤ کے ورخت کا چو ڑا بیالہ تھا۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے اس بیالہ میں رسول اللہ طالع کو بارہا بانی بلایا۔ ابن سیرین کا بیان ہے کہ اس میں لوہ کا صلقہ اور چھلا تھا۔

حضرت انس کا اراوہ ہوا کہ لوہ کی بجائے اس میں سونے چاندی کا حلقہ ڈال دے تو ابو طلقہ نے کہا کہ جو چیز رسول اللہ طالع نے بنائی ہے اس میں سونے چاندی کا حلقہ ڈال دے تو ابو طلقہ نے کہا کہ جو چیز اسول اللہ طالع نے بنائی ہے اسے تبدیل نہ کو' چنانچہ انہوں نے اصلاح اور تبدیلی کا خیال ترک کر دیا۔ امام احمد' روح بن عبادہ' مجاج بین حمان سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس کے پاس بیٹھ تھے کہ آپ نے اس کو سیاہ احمد' روح بن عبادہ نے کی تار کے تین جو ڑ تھے اور لوہ کا حلقہ اور چھلا تھا۔ آپ نے اس کو سیاہ فلاف سے باہر نکالا وہ ورمیانے پیالہ سے کم تھا اور ورمیانے کے نصف سے زائد تھا۔ حضرت انس نے اس میں پائی لایا گیا۔ ہم نے پیا' سروں اور چروں پر چھڑکا اور رسول اللہ طالع ہر ورود میں بہ جھا۔ (انفر بہ احمہ)

نی علیہ السلام کی مرمہ وائی : امام احمد (بنید عبداللہ بن مضور عرب حضرت ابن عبال سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کی سرمہ دانی تھی جس سے آپ سونے کے دفت سرمہ لگایا کرتے تھے 'ہر آگا میں تبین سلائی۔ امام ترفدی اور ابن ماجہ نے اس روایت کو بیزید بن بارون سے نقل کیا ہے۔ علی بن مدین کستے ہیں جس نے بچلی بن سعید سے ساوہ کہتے ہیں کہ میں نے عباد بن منصور سے بوچھا کیا تو نے بید حدیث عرمہ سے بیان کی عرمہ سے بیان کی عرمہ سے بیان کی سے تو اس نے کما جھے بید حدیث ابن ابی بچلی نے داؤد بن حصین کی معرفت عرمہ سے بیان کی

المام ابن کیر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ مصری علاقہ میں ایک مزار ہے اس میں رسول الله مالیا کی بہت سی یادگار اشیاء ہیں بعض متاخرین وزراء نے ان کے جمع کرنے کا خوب اہتمام کیا تھا ان متبرک آثار میں سے وہاں سرمہ دانی ہے ' بعض تعلمی وغیرہ بھی بتاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

چاور: وہ بردہ اور چاور جو عبای فلفاء کے پاس تھی' اس کے بارے محمد بن اسحاق بن بیار نے قصہ تبوک میں بتایا ہے کہ رسول اللہ طاقع نے ''ایلہ '' کے باشندوں کو پروانہ امن کے ہمراہ ایک چاور بھی دی تھی۔ ابوالعباس عبداللہ بن محمد ''سفاح'' عباسیہ کے اول خلیفہ نے اس کو ان سے تین سو دینار کے عوض خرید لیا تھا کیے بعد دیگرے عبابی خلفاء اس کے وارث بنتے رہے۔ خلیفہ وقت اس کو بروز عید اپنے کندھوں پر ڈالٹا اور آگے بعد دیگرے عبابی خلفاء اس کے وارث بنتے رہے۔ خلیفہ وقت اس کو بروز عید اپنے کندھوں پر ڈالٹا اور آگے ہاتھ میں وہ عصا اور چھڑی پکڑ تا جو رسول اللہ مطبیع کی طرف منسوب تھی اور آپ کی ملکیت بتائی جاتی میں۔

خلفاء كاسياه لباس : خليفه اس سج دهج سے عوام كے سامنے آناكه اس بر طمانيت و وقار اور بيب و

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عظمت کا پرتو ہو آ۔ اس کے رعب داب سے دل مرعوب ہو جاتے اور آ تکھیں خیرہ۔

ظفاء جمعہ اور عید کے روز سیاہ لباس زیب تن کرتے تھے' رسول الللہ ظاہر میں عالم کی اقتدا و اتباع کی خاطر' کیونکہ امام مسلم اور امام بخاری نے (زہری از انس) امام مالک سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول الله طاحیح کمہ میں تشریف لائے تو آپ کے سرمبارک پر خود تھا۔ (اور ایک روایت میں ہے) سیاہ عمامہ تھا (اور دو سری روایت میں ہے) کہ اس کا ایک کنارہ کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔

امام بخاری (مدد اساعیل ایوب میم) ابوبرده سے بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ نے ہمیں رسول اللہ طابیع کا کمیل اور موٹانة بند نکال کر دکھایا اور فرمایا کہ رسول اللہ طابیع کی روح ان کپڑوں میں پرواز ہوئی تھی۔
امام بخاری (زہری عبداللہ بن عبداللہ) حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ طابیع شدید مرض میں مبتلا ہوتے تو آپ اپنے چرے پر چاور ڈال لیتے اور جب مزید شدت ہوتی تو اس کو چرہ اقدس سے ہٹا دیتے۔ آپ نے ای کیفیت میں فرمایا کیبود و نصاری پر اللہ تعالی کی لعنت ہو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد اور عبادت گاہ بنالیا آپ ان کی اس شنیع حرکت سے آگاہ فرما رہے تھے

بارے معلوم نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ طاہیم کی وفات کے بعد ان کا کیا طال ہوا۔
قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ آپ کی قبر مبارک کے نیچے سرخ چادر بچھادی گئی تھی۔ اگر ہم رسول اللہ طاہیم کی زندگی اور حیات طیب کے جملہ لباس کو جو آپ بہنا کرتے تھے بیان کریں تو یہ باب نمایت طویل ہو جائے گا۔ اور اس کے بیان کرنے کا مقام (کتاب احکام کبیر) میں کتاب اللباس ہے۔ انشاء وبالله الثقة وعلیه التکلان

اور متنبه کر رہے تھے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں۔ ان تین کپڑوں ۔۔۔ کساء' ازار غلیظ اور خمیعہ ۔۔۔ کے

نبی علیہ السلام کے گھوڑوں اور سوار پول کا بیان : ابن اسحاق (بزید بن صبب مرثد بن عبداللہ مرنی عبداللہ من اللہ علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا "مرتجر" نامی اور گدھا عبداللہ بن رزین) حضرت علی وہا ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا "مرتجر" نامی اور گدھا تھا " عفیر" نامی اور فرو ذوا لفضول تھی۔ اس روایت کو حافظ بیہ بی نے (حکم از یجی بن جزار از علی") اسی طرح نقل کیا ہے۔ امام بیہ بی بیان کرتے ہیں وہ کہ السن " میں ہم نے آپ کے گھوڑوں کے نام بیان کئے ہیں جو بنی ساعدہ کے پاس سے لڑاز اور لحیف۔ بعض السن " میں ہم نے آپ کے گھوڑوں کے نام بیان کئے ہیں جو بنی ساعدہ کے پاس سے لڑاز اور لحیف۔ بعض کہتے ہیں وہ نبی ساعدہ کے پاس متع لڑاز اور لحیف۔ بعض کہتے ہیں وہ نبی سوار ہوئے تھے اس کا نام تھا مندوب اور آپ کی اور نبیضاء تھا۔

امام بیہتی فرماتے ہیں کسی روایت میں یہ ندکور نہیں کہ آپ ان اشیاء کو ترکہ میں چھوڑ کر فوت ہوئے بجزاس روایت کے جس میں ہے کہ آپ نے اپناسفید نچراسلحہ اور اراضی جس کو آپ نے صدقہ کر دیا تھا؟ نیز آپ کالباس نچراور انگونھی جو اس باب میں بیان کر پچکے ہیں۔

ابوداؤد طیالسی (از معہ بن صالح' ابو مازم) حضرت سل بن سعد وٹا ہو سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظالمہ فوت ہوئے اور آپ کا ایک اونی جبہ بنا جا رہا تھا۔ ( حذا اساد جید)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

"مسند" میں حافظ ابو علی (جابد موی علی بن ابت عالب جرری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع فوت ہوئ اور آپ کے لئے ایک اوئی کمبل بناجا رہا تھا۔ (بیر روایت بہلی کی شاہد ہے)
ابوسعید اعرابی (سعدان بن نصیر عفیان بن عیدنه ولید بن کیر حسین) حضرت فاطمہ بنت حضرت حسین والله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع فوت ہوئے اور آپ کے لئے " بعث" میں دو چادریں تیار کی جا رہی تھیں (بیر روایت مرسل ہے)

رسول الله ملا پیلم کے آٹار کے نام : ابوالقاسم طرانی (حس بن اسحان ستری) ابوامیہ عروبین بشام حرانی الله ملا پیلم کے آٹار کے نام : ابوالقاسم طرانی (حس بن اسحان) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملا پیلم کی گوار کا قبضہ اور بند گوار چاندی کا تھا۔ آپ اس کو ذوالفقار کہتے تھے۔ اور آپ کی کمکن تھی اس کا نام "میداد" تھا۔ آپ کا ایک ترکش تھا اس کا نام "جع" تھا آپ کی ایک زرہ تھی جس پر بانے کا کام کیا ہوا تھا "ذوات الففول" اس کا نام تھا، آپ کے نیزہ کا نام "سفاء" تھا اور آپ کی ڈھال کو "ذوقن" کہا جا آتھا نیز سفید ڈھال کا نام "موجز" تھا۔ آپ کے اوھم گھوڑے کا نام "سکب" تھا اور آپ کی ذھال کی زین کو "دواج" کہا جا آتھا اور آپ کی سفید ٹچرکا نام "دل ول" تھا اور آپ کی دھاری دار چادر کا نام "نموه" اور آپ کی دھاری دار چادر کا نام "نموه" کو "دیت کے ایک میں کا نام "الجار" اور آپ کی دھاری دار چادر کا نام "نموه" کو " سفور" کو نام " الحار آپ کی دھاری دار چادر کا نام "نموه" کو آپ کے ایک میشوں" ہواگل اور لوٹے کا نام "صادر" تھا اور آئینہ کا "مراة" اور قینجی کا نام "الجار" اور آپ کی جھڑی کا نام "مشوق" تھا۔

متعدد صحابہ کا بیان نقل ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام نے درہم و دینار اور غلام و کنیز ترکہ میں نہیں چھوڑے ماسوائے فچراور اراضی کے وہ بھی صدقہ و خیرات کر دیئے۔ اس حدیث کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ طابع نے ندکورہ تمام غلام اور لونڈیاں آزاد فرما دیں تھیں۔ اور جملہ اسلحہ مال اور مولیثی اور گھر کا مال و متاع سب صدقہ کردیا تھا جو ہم نے ذکر کیا ہے یا نہیں۔

تحجر: آپ کا نچر شمبا تھا (اور اس کو بیضاء بھی کہتے ہیں 'واللہ اعلم) مقوقس جرج بن میناء شاہ اسکند رہیہ نے سخفہ ارسال کیا تھا دیگر تحاکف کے ہمراہ۔ غزوہ حنین میں آپ اس پر سوار سے 'شجاعت و جسارت اور توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے سامنے بار بار اپنے اسم گرامی کو دہرا رہے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ فچر آپ کے بعد دمزت عبداللہ "بن کے بعد دمزت عبداللہ" بن محفر کے بعد دمزت عبداللہ "بن جعفر کے پاس تھا اور ان کے بعد حضرت عبداللہ "بن جعفر کے پاس تھا۔ ضعف کی وجہ سے بطور چارہ اس کے لئے جو کے دلیہ کا اہتمام کیا جاتا تھا۔

آپ كاگرها: اس كانام معفور بي عفير رسول الله ظهيم بعض اوقات اس پر سوار ہوتے تھے۔
الم احمد (محمد بن اسحاق بيد بن ابی حبيب بيد بن عبدالله عونی عبدالله بن رزين) حضرت علی سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ظهيم " عفير" نامی گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ حافظ ابو سطی نے اس كو عون بن عبدالله كي معرفت حضرت ابن مسعود سے بيان كيا ہے نيز متعدد احادیث ميں بيان ہوا ہے كه رسول الله طابيم گدھے بر سوار ہوئے۔

متفق علیہ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام گدھے پر سوار' ایک مجلس کے پاس گزرے اس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول' مسلمان مشرک اور یہود طے جلے اور مخلوط تھے۔ وہاں آپ سواری سے اتر پڑے اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت پیش کی (یہ غزوہ بدر سے قبل کا واقعہ ہے اور آپ کا ارادہ حضرت سعد بن عبادہ دیادہ داند کی عیادت اور نیار پرس کا تھا)

عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا جناب! میں آپ کی باتوں کو اچھا نہیں سمجھتا آگرچہ وہ برحق ہوں۔ آپ ہماری محفلوں میں مت تشریف لائے۔ یہ اسلام کے غلبہ اور بول بالا سے قبل کا واقعہ ہے۔ مورخ کہتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کی سواری کے غبار کی وجہ سے اس نے اپنے ٹاک کو ڈھانپ کر کہا' جناب! اپنے گدھے کی بدیو سے ہمیں اذبت نہ پہنچائیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ! رسول اللہ طابع کی بدیو سے ہمیں اذبت نہ پہنچائیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا واللہ! رسول اللہ طابع ہماری مجالس میں تشریف لائے' ہم گدھے کی بدیو تیری خوشبو سے بہتر اور عمرہ ہے۔ آپ یا رسول اللہ طابع ہماری مجالس میں تشریف لائے' ہم آپ کی تشریف آور ایک دو سرے پر حملہ آور آپ کی تشریف اور ایک دو سرے پر حملہ آور ہونے کو تھے کہ رسول اللہ طابع نے ان کو صبرو سکون کی تلقین کی۔

پھر آپ حضرت سعد بن عبادہ واللہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ ان کے پاس عبد اللہ بن ابی ابن سلول کا محکوہ کیا تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ علیام آپ اس سے پچھ زم بر آؤ کیجئے۔ اس پروروگار کی قتم جس نے آپ کو حق و صدافت سے نواز کر مبعوث فرمایا ہے۔ ہم اس کو رکیس اور سربراہ قوم بنانے کے انظامات کر رہے تھے (کہ آپ تشریف لے مبعوث فرمایا نے مدینہ میں حق و صدافت کا بول بالاکیا تو اس کا حلق خشک ہوگیا۔

قبل ازیں ہم بیان کر چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام خیبر میں بعض ایام گدھے پر سوار ہوئے۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ رسول الله طابیا نے حضرت معالط کو گدھے پر اپنے پیچھے بٹھایا آگر ہم یہ سارے واقعات متن اور سند سمیت درج کریں تو بحث طویل ہو جائے گی' واللہ اعلم۔

شفاء کے ایک قصہ کی تروید: بلق رہا وہ قصہ جو "شفا" میں قاضی عیاض بن موی ہتی اور تبل ازیں امام الحرمین نے "اصول الدین" وغیرہ میں بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک گدھا تھا اس کا تام زیاد بن شماب تھا۔ رسول الله طابیم اس کو مطلوب فض کی تلاش میں روانہ کرتے تھے 'وہ اس کے گھر کے دروازے پر کھنگھٹا آ اور صاحب خانہ سمجھ جا آ کہ رسول الله طابیم اس کو بلا رہے ہیں۔ اس گدھے نے رسول الله طابیم کو بتلایا تھا کہ وہ پشت ور پشت ایس سر گدھوں کی اولاد ہے جس پر کوئی نبی سوار ہوا ہے۔ نیز جب رسول الله طابیم فوت ہو گئے تو وہ کنوئی میں گر کر مرگیا۔ اس کی سند قطعاً معروف نہیں متعدد حفاظ حدیث نے اس کو مشکر قرار دیا ہے ان میں عبدالر جمان بن ابی حاتم باپ بیٹا دونوں شامل ہیں۔

میں نے اپنے استاذ حافظ ابوالحجاج مزی سے بارہا سا ہے وہ اس قصد کاشد و مدسے انکار کیا کرتے ہے۔ ولا کل النبوۃ میں حافظ ابولیم (ابو بر احد بن محد بن موئ عبری احد بن محد بن یوسف ابراہیم بن سوید جذوی ا عبداللہ بن اذین طائی ور بن بزید فالد بن معدان) حضرت معاذ بن جبل واقع سے بیان کرتے ہیں کہ خیبر میں نی علیہ السلام کے سامنے آگر ایک سیاہ گدھا کھڑا ہو گیا آپ نے بوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں عمرو بن فلال ہوں' ہم سات بھائی تھے' ہرایک پر نبی سوار ہوا ہے۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور میں آپ کی سواری کے لئے تھا ایک یمودی میرا مالک بن گیا' میں جب آپ کو یاد کرتا تو میں اسے گرا دیتا تھا اور وہ مجھے خوب مار تا۔ یہ شکوہ سن کر رسول اللہ ماہیا نے فرمایا تو اب ۔ ضعور ہے۔ یہ حدیث نمایت غریب ہے۔

سیرت النی کے متعلقہ مباحث و معلومات کے بیان کرنے کا بی مقام ہے اور بی چار حصوں میں ہے۔ اس سیاس شاکل " سے کتاب ولاکل " سے کتاب فضائل " سے اور کتاب قصائض " وبالله المستعان وعلیه التکلان ولا حول ولا قوه الا بالله العزیز الحکیم)

## كتاب الشماكل

### رسول الله ما الله ما المال عادات وشائل اور آب کے پاک اخلاق کا ذکر

اس عنوان پر متقدین اور متاخرین سب لوگول نے بیشتر کتب تصنیف کی ہیں۔ مستقل اور ضمنا" اور جمعا"۔ سب سے بمترین مفید اور عمرہ کتاب اس عنوان پر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترفدی کی کتاب ہے جو اقتما کل کے نام سے مضہور ہے۔ اور جمیں اس کے ساع کا مفصل سند کے ساتھ شرف حاصل ہے۔ ہم ان کے ذکر کردہ مسائل بیان کریں گے اور اس پر قابل قدر اضافہ کریں گے جس سے کوئی محدث اور فقیہ بے فیاز اور مستعنی نہیں ہو سکتا۔ آغاز میں ہم آپ کے حسن کمال اور روش جمال کا بیان کریں گے، پھراس کو مجل اور مفصل بیان کریں گے، پھراس کو مجل اور مفصل بیان کریں گے، واللہ حسبنا و نعم الوکیل۔

کی علیہ السلام کے حسن روشن کا بیان : اہم بخاری عفرت براء بن عازب ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چرہ سب سے خوبصورت تھا اور اخلاق سب سے اعلیٰ اور ارفع تھے۔ نہ آپ زیادہ طویل کے اور نہ پستہ قد۔ اس روایت کو اہم مسلم نے بھی ابو کریب کی معرفت 'اسحاق بن منصور سے نقل کیا ہے۔ اہم بخاری ' حضرت براء بن عازب ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قدو قامت میں معتدل تھے۔ اہم بخاری ' حضرت براء بن عازب ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قدو قامت میں معتدل تھے۔ کہ دونوں کدھوں کے درمیان کچھ بعد تھا۔ آپ کے بال کانوں کی لو تک تھے۔ میں نے آپ کو سرخ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ بال کندھوں تک تھے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

امام احمد (اسود بن عامر اسرائیل ابواسحاق ابراء کی بن ابی کیر اسرائیل ابواسحاق) حضرت براء سے بیان کرتے ہیں ہیں نے کائنات میں سے سرخ حلہ میں رسول اللہ مظامیم سے زیادہ خوبصورت کی کو نہیں دیکھااور آپ کے بال کندھوں پر پڑتے ہے ' بقول ابن ابی بکیرکندھوں کے قریب ہے۔ ابو اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے براہ سے یہ حدیث بیان کرتے تو مسکرا پڑتے۔ اس روایت کو امام بخاری ہے براہ سے یہ حدیث بیان کرتے تو مسکرا پڑتے۔ اس روایت کو امام بھاری نے کہا کی امام نسائی نے کہا سال الرید میں اسرائیل او ابواسحاق بیان کیا ہے۔

امام بخاری ابواسحاتی سے میان کرتے ہیں کہ معرف براء بن عازب سے بوچھا گیا گیا رسول اللہ ظاملا کا چرو انور "کوار میسا تھا؟ انسوں نے جواب ویا جس بلک قراور چاندکی مثل تھا۔ اس روایت کو امام تروی نے دہیر بن معاویہ بعثی کوئی کی معرفت ابواسحاتی عمرو بن مہداللہ سبیعی کوئی سے اس نے معرف براء بن عادب سے نقل کیا ہے اور اس کو حسن میم کما ہے۔

دلائل میں حافظ بیمی (ابوالحن بن الفضل قطان دربداد' مبداللہ بن جعفر بن دوستویہ' ابوبوسف بیقوب بن سفیان' ابوقیم اور عبداللہ' اسرائیل' ساک) حضرت جاربن عبداللہ اسے بیان کرتے ہیں کہ ان سے کسی آدمی لے بوجھا کیا رسول اللہ طابیم کا چرہ انور تموار جیسا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ سورج اور چاند جیسا متور تھا۔ امام مسلم نے اس کو اس طرح ابو بکرین ابی شیبہ کی معرفت عبید بن موکیٰ سے بیان کیا ہے۔

امام احمد نے اس کو طویل حدیث سے بیان کیا ہے۔ وہ (عبدالرزاق اسرائیل عاک) حضرت جابر بن سموقا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیا کے سراور واڑھی مبارک کے اسکلے جھے کے پچھ سفید بال سیاہ بالوں میں مخلوط تھے۔ جب تیل لگا کر سکھی کرتے تو نمایاں نہ ہوتے اور جب بال پر آگندہ ہو جاتے تو وہ سفید بال واضح ہو جاتے۔ آپ کے سراور واڑھی کے بال گھتے تھے۔ حاضرین میں سے کسی نے کما آپ کا رخ انور مواز جیسا تھا تو انہوں نے کما نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح گول تھا۔ نیز انہوں نے مزید کما کہ میں نے مر نبوت آپ کے کندھے کے پاس ویکھی۔ کبوتری کے انڈے جیسی جو آپ کے جسم کے رنگ کے مشلبہ تھی۔ حافظ بیمقی (ابوطاہر فقیہ ابوحاد بن بالل عجہ بن اعلی اللہ عمی کارٹی الاعث ابواحاق) حضرت جابر بن سموقا

حافظ بینتی (ابوطاہر نقیہ' ابوحامہ بن بلال' محمہ بن اساعیل اللمی' محاربی' اشعث' ابواسحاق) محفرت جابر بن سمرہ ا سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالیویم کو جاندنی رات میں سرخ ''حلہ'' پہنے دیکھا۔ میں آپ کو اور جاند کو دیکھنے لگا' چنانچہ آپ میری نگاہ میں جاند سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔

محاکم: یہ روایت امام ترندی اور نسائی نے بھی (ہناد بن سری' میٹر بن قاسم) اشعث بن سوار سے نقل کی ہے۔ بقول امام نسائی نے اشعث معیف راوی ہے اور اس نے غلط بیان کیا ہے اور صحیح میہ بلت ہے کہ ابواسحاق' حضرت براؤ سے بیان کرتے ہیں اور بقول ترندی میہ صدیث حسن ہے اور میری وانست میں اسے صرف اشعث ہی بیان کرتا ہے۔ اور میں نے امام بخاری سے پوچھاکیا ابواسحاق از براؤ زیادہ صحیح ہے یا از جابی تو امام بخاری سے پوچھاکیا ابواسحاق از براؤ زیادہ صحیح ہے یا از جابی تو امام بخاری سے بوچھاکیا ابواسحاق از براؤ زیادہ صحیح ہے یا از جابی تو امام بخاری سے بوچھاکیا ابواسحات از براؤ زیادہ صحیح ہے یا از جابی تو امام بخاری سے بوچھاکیا ابواسحات از براؤ زیادہ صحیح سے بیا از جابی تو امام بخاری سے بوچھاکیا ابواسحات از براؤ زیادہ صحیح سے بیا از جابی تو امام بخاری سے دونوں روایات کو صحیح سمجھا۔

بخاری کی "مدیث توب" میں حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابع جب مرور اور اللہ علیہ جب مرور اور اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خوش ہوتے تو آپ کا چرہ چاند کے عکرے کی طرح چک اٹھتا۔ (یہ حدیث تبل ازیں بیان ہو چک ہے)

یعقوب بن سفیان (سعید 'یونس بن ابی عفود عبدی 'ابواحاق ہدانی) ہدانی خاتون (جس کا اس نے نام لیا

مل) سے بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ طابیا کے ہمراہ جج کیا 'میں نے آپ کو شتر رسوار دیکھا۔ آپ بیت

اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ آپ دو مرخ چادروں میں ملبوس سے جو آپ کے

اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ آپ دو مرخ چادروں میں ملبوس سے جو آپ کے

مدھوں پر تھیں۔ جب مجراسود کے ہاس سے گزرتے تو عصا سے اس کو چوہے اور اس کو قریب کرکے چوم

ایواسمال نے اس مورس سے بوج ماکہ او نے آپ کو کس سے تھید دی او اس نے کما ۱۲ ویس رات کے اور کے اس کے اس اور سے اس کے اور کی است کے اور کی اس کے اس کا اس کے اس ایسا حسین و جمیل نہ پہلے دیکھا نہ بعد ہیں۔

یعقوب بن سفیان (ابرائیم بن منذر مبدالله بن موی تبی اسامه بن زید) ابوعبیده بن محد بن محد بن عار بن یا سر سے بیان کرمتے ہیں کہ میں نے رہے بنت معود سے موش کیا کہ رسول الله طاقام کا حلیه بیان فرماسیے۔ تو انسوں فی بینا اگر تو اب طاقام کو دیکے لیتا تو تو سجعتا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔

الم زہری کی متعق طلیہ روایت میں عروہ کی معرفت حصرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول الله طاہام

کی علیہ السلام کے رنگ کا بیان : امام بخاری (بین بر بیر ید فالد بن بزیر سعید بن بال رہید بن مبدالر مان) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ طاہیم کا طید بیان کر رہے تھے کہ اب ورمیانہ قامت تھے نہ لیے نہ پست ونگ صاف سخوا نہ بالکل سفید نہ گندم گوں اور آپ کے بال نہ محمل اللہ علیہ تھے نہ سیدھے۔ آپ چالیس سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئ وس سال آپ پر مکہ میں محمل اللہ موئی اور وس سال مدینہ میں آپ کے سراور واڑھی میں میں بال سفید نہ تھے۔ رہیدہ کا بیان ہے می نازل ہوئی اور وس سال مدینہ میں آپ کے سراور واڑھی میں میں بال سفید نہ تھے۔ رہیدہ کا بیان ہے لیا میں نے آپ کا "مرخ بال" دیکھا میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے تو مجھے کس نے بتایا کہ وہ خوش ہو کے میں استعمال کی وجہ سے سرخ ہے۔

الم مسلم (یجیٰ بن یجیٰ کی معرفت) مالک بن انس سے بیان کرتے ہیں۔ نیزامام مسلم ( تیب کیٰ بن ایوب فی مسلم ( تیب کیٰ بن ایوب فی بن جرا اسامیل بن جعفرا اور تاسم بن زکریا ، خالد بن مخلد اسلیان بن بال) اور بید تینوں ربیعہ بن ابی

عبد الرحمان سے بیان کرتے ہیں۔ امام ترزی اور نسائی تحتیبہ کی معرفت مالک بن انس سے بیان کرتے ہیں اور بھول ترزی ہو بقول ترزی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حافظ بیہتی مضرت خابت اور حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کا رنگ صاف ستحرا تھا اور بیہتی (بیان کرتے ہیں کہ خابت کی طرح حمید طویل نے بھی بیان کہا ہے) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کندم کوں تھے۔ اس حدیث کو حافظ بڑار نے (مل فالد بن عبد اللہ عمد اس حدیث کو حافظ بڑار نے (مل فالد بن عبد اللہ عمد اللہ علی طرح بیان کیا ہے۔

حافظ بزار (مر بن شی عدالوهاب مید) حفرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شاکا طویل قامت خصے نہ ہیں کہ رسول اللہ شاکا طویل قامت خصے نہ بست۔ جب آپ چلتے تو آگے جمک کر چلتے اور آپ الندم کون تھے۔ حافظ بزار کا بیان ہی کہ جاری وانست میں بیر ہے کہ ماسوائے خالد اور عبدالوهاب کے کسی نے مید طویل سے بیر بیان جمیں کیا۔ حافظ بہت فی (اوالحسین بن بشران او جعفر بزار ، یکی بن جمل مل بن ماسم مید) حصرت الن اس سے بیان کرتے

ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ طالع کا حلیہ بیان کیا کہ آپ کا رنگ سفید می کندی ماکل تھا۔ بیس (ابن کشر) کہنا ہوں کہ یہ فقرہ پہلے فقرے سے بہترہے اور اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ کے چرویے

یں والی طیری ہما ہوں کہ نید سرہ چھ سرے سے معرب اور اس ما مصلت کیا ہے ۔ گندمی رنگ نمایاں رہتا تھا محکرت اسفار اور دھوپ میں چلنے پھرنے کی وجہ سے 'واللہ اعلم۔

حضرت ابوا لطفیل والحد آخری صحافی : یعقوب بن سفیان قسوی (عمره بن عون اور سعید بن منمور ، خالد بن عبدالله بن جریری) حضرت ابوا للفیل واله سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاہا کو بچشم خود و یکھا ہے ۔ میرے علاوہ اب روئے زمین پر ان کو دیکھنے والا زندہ نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا ' رسول الله طاہا کا حلیہ مبارک بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا آپ سفید فام اور خوبرہ سے۔ امام مسلم نے اس روایت کو سعید بن منصور سے بیان کیا ہے۔ نیز اس کو ابوداؤو نے سعید بن ایاس جریری کی معرفت حضرت ابوا الفیل عامری وا ثله لیشی سے بیان کیا ہے کہ رسول الله طاہا مسلم خوبصورت سے ' جب چلتے تو تیز چلتے گویا آپ والم الله بیشی سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوا الفیل عامری وا قله بیشی سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت والم الله طاہی الله بین الرون جریری سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوا الفیل شخص نے بوچھا آیا آپ نے رسول الله طاہا کو دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی نے ابوا الفیل کو دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی نے بوچھا آب بی تھی اسلام سفید فام ' خوبصورت اور معتدل قامت نے بوچھا آپ طابہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا نی علیہ السلام سفید فام ' خوبصورت اور معتدل قامت سفید فام ' خوبصورت اور معتدل قامت سفید اس روایت کو ترزی نے بیان کیا ہے۔ میں براہی ابوالفشل عمر بن براہی ' احد بن بادون سے بیان کیا ہے۔ اس روایت کو ترزی نے بدائل بن و کی اور محد بن براہی ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدی نے اس روایت کو ترزی کیا نہ بالنا کی اسرائی ابوالفشل عمر بن ابراہی ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدی ' المدین ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدین ' المدین ' المدین ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدین ' المدین ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدین ' المدین ' المدین ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدین ' المدین ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدین ' المدین ' المدین ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدین ' المدین ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدین ' المدین ' المدین ' المدین ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدین ' المدین ' المدین ' احد بن سلم ' واصل بن عبدالنا المدین ' المدین '

حافظ بہمتی (ابوعبداللہ الحافظ عبداللہ بن جعفریا ابوالفشل محر بن ابراہیم احر بن سلم واصل بن عبدالاعلی اسدی محد بن فقیل اسامی اللہ علی اللہ معفرت ابو جمعیفہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطابیم کو دیکھا آپ سفید فام ہیں اور بو ڑھے ہو بھی ہیں۔ حضرت حسن بن علی آپ کے مشابعہ تھے۔ امام مسلم نے اس روایت کو واصل بن عبدالاعلی سے نقل کیا ہے اور امام بخاری نے عمرو بن علی کی معرفت محر بن فقیل سے بعد روایت بیان کی ہے۔ اور بیہ اصل حدیث معیمین میں ذکور ہے لیکن اور الفاظ کے ساتھ جیسا کہ آئندہ بیان کی ہے۔ محر بن اسحاق (زہری) عبدالر عمان بن مالک نے بتایا کہ مورقت میں کہ سمراقہ بن مالک نے بتایا کہ

میں رسول الله طاحیا کے پاس آیا جب میں آپ کے قریب ہوا اور آپ او نٹنی پر سوار تھے میں آپ کی پندلی و کھے رہا تھا گویا کہ وہ مجور کا گابھ ہے (اور یونس کی روایت میں ابن اسحاق سے ہے) واللہ گویا میں آپ کی چٹرلی رکاب میں و کھے رہا ہوں مجور کے گابھے کی طرح (سفید سفید چکدار) میں نے کما خوب سفید ہونے کی وجہ سے گویا وہ مجود کا گابھ ہے۔

امام احمہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد بن اسید (کے از خزار قبیلہ محرش یا مخرش) سے بیان کرتے ہیں کہ فی علیه السلام بعرانہ سے رات کو آئے عمرہ کیا اور واپس چلے آئے وہاں آپ نے مبح کی جیسا کہ بیس رات بسرگی ہو' میں نے آپ کی پشت ویکھی گویا وہ چاندی کا مکڑا ہے۔ اس حدیث کو یعقوب بن سفیان نے حمیدی کی معرفت سفیان بن عبینه سے بیان کی ہے۔

لیعقوب بن سفیان (اسحاق بن ابراہیم بن علاء عمرو بن حارث عبداللہ بن سالم ' زبیدی ' محمد بن مسلم) سعید بن مسب است میان کرتے ہوئے ساکہ مسبب سے میان کرتے ہوئے ساکہ آپ بست سفید سے یہ سند حسن ہے اور اصحاب صحاح سند نے اس کو بیان نہیں کیا۔

امام احمد (حن عبداللہ بن لميد) ابويونس سليم بن جبيد غلام حضرت ابو بريرة سے بيان كرتے ہيں كہ اس في حفرت ابو بريرة سے بيان كرتے ہيں كہ اس في حفرت ابو بريرة سے نقل كياكہ ميں نے رسول الله طابيخ سے كى كو خوبصورت نہيں ديكھا۔ آپ ايسے سے كويا سورج كى چك آپ كى پيشانى ميں رواں ہے۔ آپ سے تيز رفتار ميں نے كى كو نہيں ديكھا كويا في اس كو نہيں ہے اور ہم خوب تك و دو سے چلتے تھے اور رسول الله طابيخ اپنى رفتار سے جل رہے ہوتے تھے۔ امام ترذى نے اس كو تتيه كى معرفت ابن لميد سے بيان كيا ہے اور اس ميں ہے كويا سورج كى چك آپ كے رخ زيبا ميں روال ہے اور ترذى نے اس كو الاغريب"كما ہے۔

امام بیہ فق نے اس روایت کو (عبداللہ بن مبارک سلدین بن سعد مصری عمرو بن حارث ابوبونس) حضرت الوج مربرہ دی جات میں اللہ می

امام بیمقی (علی بن احمد بن عبدان' احمد بن عبید صفار' ابراہیم بن عبدالله' تجاج' حماد' عبدالله بن محمد بن عقیل' محمد بن علی' ابن الحیف ) حضرت علی سے بیال کرتے ہیں کہ رسول الله طابیط کا رنگ چیکدار تھا۔ ابوداؤد طیالسی (مسعودی' معمان بن عبداللہ بن حرمز' نافع بن جیر) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیط کا رخ زیبا سمرخی ماکل تھا۔

میں (ابن کیر) کمتا ہوں کہ اس مدیث کو ابن جریج (سالح بن سعید افع بن جیر) حضرت علی سے بیان

کرتے ہیں۔ حافظ بیعتی کابیان ہے اور کما گیا ہے کہ سرخی مائل وہ جسم تھا جو دھوپ اور ہوا کے سامنے کھلا رہتا تھا اور جو لباس کے اندر پوشیدہ رہتا تھا وہ سفید چیکدار تھا۔

نمی علیہ السلام کے چرے کی خوبیول اور محاس کے بیان ہیں : تبل اذیں حضرت ابوا لطفیان کا قول بھی بیان ہو چکا ہے کہ آپ کا رنگ صاف سخوا تھا اور حضرت برائے کا قول بھی بیان ہو چکا ہے کہ آپ کا رنگ صاف سخوا تھا اور حضرت برائے کا قول بھی کہ ان سے بوچھا گیا کیا رسول اللہ طابقا کا چرہ چک و کہ ہیں تھوار کی مانند تھا تو انہوں نے کما نہیں! بلکہ وہ چاند کی طرح تھا۔ نیز حضرت جابر بن سمرہ کا قول بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان سے اسی قتم کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کما تکوار جیسا نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح روش مدور تھا اور حضرت رہے بنت معوذ کا قول بھی گرر چکا ہے کہ انہوں نے کما آگر تو رسول اللہ طابقا کو و کھے لیتا تو کھتا اور حضرت رہے بنت معوذ کا قول بھی گرر چکا ہے کہ انہوں نے کما آگر تو رسول اللہ طابقا کو و کھے لیتا تو کھتا سورج طلوع ہو رہا ہے اور ابواسحاتی سبیعی آفاب طلوع ہو رہا ہے اور ابواسحاتی سبیعی نے آئیک ہمدانی خاتون سے بیان کیا ہے کہ ہیں نے رسول اللہ طلاع ہو رہا ہے اور ابواسحاتی سبیعی نے آئیک ہمدانی خاتون سے بیان کیا ہے کہ ہیں نے آئیل اذیں ابیا نہیں دیکھا اور نہ بعد اذیں۔ دعرت ابو ہریہ کا بیان ہے کہ اور یک روایت میں ہے کہ جوہ ہیں رواں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریہ کا بیان ہے کویا کہ سورج کی چمک آپ کے چرہ ہیں رواں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قریب کی پیشانی میں سورج کی چمک آپ کے جرہ ہیں رواں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی پیشانی میں سورج کی چمک رواں ہے۔

امام احمد (عفان اور حسن بن موئ ماد بن سلم عبدالله بن محمد بن عقیل محمد بن علی حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابقام کا سراقدس صخیم تھا الله کلیس موثی تحییل مکتنی تحییل الله طابقام کا سراقدس صخیم تھا الله کلیس محتیل تحییل محتیل محید الله کلیل محتی و کلیل محتید کا محتیل محتی

ابو معلی (زکریا اور یخی واسطی، عباد بن عوام، عجاج، سالم کی، ابن صنیف حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے نبی طابیدم کا حلیہ بوچھا گیا تو بتایا بہت قامت سے نہ طویل قامت، خوبصورت بال، معمولی تھنگریا ہے، چرو مبارک سرخی ماکل، ضخیم جو ژوں والے، شخنے اور قدم پر گوشت موٹے سر ضخیم، سینہ سے ناف تک بالوں کی طویل کیر، میں نے قبل ازیں آپ ایسا دیکھانہ بعد ازیں۔ جب آپ چلتے تو جھک کر گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔

محمر بن سعد (داقدی عبدالله بن محمر بن عربن علی ابوه عبده) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی ہے جمعے یمن میں مبعوث مقرر کیا۔ میں ایک روز خطبہ دے رہا تھا اور ایک یبودی عالم ہاتھ میں کتاب کے کھڑا دکھے رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کما ابوالقاسم کا حلیہ مبارک بتا ہے۔ حضرت علی نے کما رسول الله علی ہا کہ نہ بالکل سیدھے آپ کے بال سیاہ الله علی ہا کہ نہ بالکل سیدھے آپ کے بال سیاہ معمولی تھنگریا لے نے بالکل سیدھے آپ کے بال سیاہ معمولی تھنگریا لے تھے سر صحیم تھا آپ کا رنگ سرخی ماکل تھا۔ آپ کے مفاصل اور جو ڑبوے تھے ' ہتھیلیال اور قدم پر گوشت موٹے تھے ' سینہ مبارک سے ناف سک بالوں کی لمبی کیر تھی ' بلکوں کے بال گھنے تھے دونوں ابرو ملے ہوئے تھے بیشانی روشن کشادہ دونوں کندھوں کے درمیان معمولی فاصاء تھا۔ جب چلتے تو جھک

کر مستعد ہو کر چلتے گویا کہ و حلوان سے اتر رہے ہیں میں نے آپ کی مثل کی کو'نہ اس سے قبل دیکھانہ بعد ازاں۔

حضرت علی کابیان ہے کہ پھر میں خاموش ہو گیا تو یمودی عالم نے کما ''اور'' تو علی نے کما یہی مجھے اب
یاد ہے تو یمودی عالم نے کما' آپ کی آ کھوں میں سرخ ڈورے ہیں' داڑھی اور منہ خوبصورت ہے' کان
پورے ہیں' یکبارگی سامنے آتے اور اچانک پینے پھیرتے ہیں۔ یہ س کر حضرت علی نے کما واللہ! یمی آپ کی
صفات ہیں۔ یمودی عالم نے مزید پوچھا تو علی نے کما' وہ کیا؟ تو یمودی عالم نے کما آپ میں جھکاؤ ہے تو علی نے
کما وہی جو آپ کو میں نے بتایا ہے گویا آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ یہ س کر یمودی عالم نے کما یہ آپ
کی صفات ہیں' اپنے آباء کی کماب میں تحریر پاتا ہوں۔ ہم آپ کی دیگر صفات یہ بھی موجود پاتے ہیں کہ آپ
اللہ کے حرم' امن کے مقام' اور بیت اللہ کے شریل مبعوث ہوں کے پھروہ حرم کی طرف ہجرت کریں گے
جے وہ خود حرم قرار دیں گے اور وہ بیت اللہ کے حرم کی طرح محترم ہوگا۔

ہم یہ میمی تحریر پاتے ہیں کہ جن انسار کی طرف آپ ہجرت کریں سے وہ عمرین عامر کی اولاد ہیں تخلستان والے اور ان سے قبل وہاں یہوو آباد ہے۔ حضرت علی نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا وہی وہی۔ رسول اللہ طابع ہیں نیہ سن کر یہووی عالم نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور عالم گیر رسول ہیں اور انشاء اللہ اس عقیدہ پر میرا مرنا اور جینا ہوگا اور اس پر میرا حشرہو گا۔ پھروہ حضرت علی کی خدمت میں صاضر ہو آ آپ اس کو قرآن پڑھاتے اور اسلامی عقائد سے آگاہ فرماتے بھر حضرت علی اور یہودی عالم دہاں سے مدینہ آئے اور وہ مشرف بہ اسلام تھا۔

رسول الله طاميم كى يد فدكور بالا صفات حفرت على سے متعدد اساد سے مروى بي-

لیعقوب بن سفیان (سعید بن منصور' فالد بن عبدالله' عبیدالله بن محمد بن عربن علی بن ابی طالب' محمد بن عر' عر) عیان کرتے ہیں کہ حضرت علی سے بوجھا گیا' یا گزارش کی گئی کہ رسول الله طابیم کا حلیہ بناسیے تو آپ نے بتایا آپ سفید فام سرخی ماکل سے ' آکھ کی تبلی اور ٹیا سیاہ اور کیکیس کبی تحسیس۔

لیقوب (عبداللہ بن سلمہ اور سعید بن منصور عینی بن یونس عربن عبداللہ مولی عفرہ ابراہیم بن محر) اولاد علی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی جب رسول اللہ مطابع کا حلیہ بیان کرتے تو کتے کہ رسول اللہ مطابع کا چرہ مسرور اور سغید تھا آئیسیں موٹی کیلیس لمبی۔ بقول جو هری لغوی: و ع عبارت ہے آئیسوں کی سیابی مع فراخی کے۔ ابوواؤو طیالی (شعبہ ساک) جابر بن سمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابع کی آئیسوں کی سیابی میں سرخی تھی ملکی ایدی کم گوشت اور کشادہ منہ۔ ابوداؤد کی روایت میں شعبہ سے منقول ہے اشمل العین بین سرخی تھی ملکی ایدی کم گوشت اور کشادہ منہ۔ ابوداؤد کی روایت میں شعبہ سے منقول ہے اشمل العین بین سے منقول ہے اسمال العین بین سے منقول ہے اسمال اللہ اللہ منہ بین سے منقول ہے اسمال العین بین سے منقول ہے اسمال اللہ اللہ منہ بین سے منقول ہے اسمال اللہ اللہ منہ بین سے منقول ہے اسمال اللہ اللہ منہ بین سے منقول ہے اسمال اللہ منہ بین سے منتوب سے منقول ہے اسمال اللہ منہ بین سے منتوب سے منقول ہے اسمال اللہ منہ بین سے منتوب سے منتوب سے اللہ منہ بین سے منتوب سے منتوب سے منتوب سے منتوب سے اللہ منہ بین سے منتوب سے

شملہ اور سکلہ کامعنی: بقول ابوعبید لغوی شملہ کامعنی ہے آگھ کی سیابی میں سرخی اور سکلہ کامفہوم ہے۔ آگھ کی سیابی میں سرخی۔ میں (ابن کثیر) کتا ہوں امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی صحح میں (ابومویٰ ابومون امر بن ابوقل) شعبہ سے بیان کیا ہے اور اس نے اشکل العینین نقل کیا ہے اور اس حدیث کو

سيرت النبى مافيولم

حسن صحیح کما ہے اور صحیح مسلم میں " نگلد" کا معنی "لبی بلکیں" بیان کیا ہے اور بد کسی راوی کی تغییر ہے اور ابوعبید کا قول اور معنی "حمرة فی بیاض العین" آنکھ کی سفیدی میں سرخ ڈورا' زیادہ مشہور اور صحیح تر ہے اور آنکھوں کی بید کیفیت قوت و شجاعت اور طاقت و شمامت کا مظهر ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

ابع جریرہ است بن سفیان (اسحاق بن ابراہیم عمود بن حرف عبداللہ بن سالم نبیدی نہری سعید بن سبب) حضرت ابو جریرہ سعید بن سفیان اللہ طاہیم کشادہ پیشانی سے نیکوں کے بال لیے سفے لیتھوب بن سفیان (ابو عسان جمیع بن عمر بن عبدالرحمان عجل ایک رادی در مکہ ابو عالمہ سی کا بین حسن بن علی این ماموں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم کشادہ پیشانی سیکھے ابو ابو پورے باہمی متصل نہ سے ان کے درمیان ایک رگ تھی عصد کے وقت بھول جاتی بلند بنی اس پر نور برستا رہتا تھا۔ آپ کو غور سے نہ دیکھنے والا بلند بنی طکے رخسار اکشادہ منہ اور کشادہ دانت سجھتا تھا۔

یعقوب (ابراہیم بن منذر' عبدالعزیز بن ابی ثابت زہری' اساعیل بن ابراہیم بن عقبہ' عمد مویٰ بن عقبہ' کریب) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائع کا کے دو سامنے والے دانتوں میں کشادگی تھی' آپ بات کرتے تو آپ کے سامنے والے دانتوں سے نورکی طرح چمک دکھائی دیتی تھی۔ امام ترزی نے اس روایت کو عبداللہ بن عبدالرحمان کی معرفت ابراہیم بن منذر سے بیان کیا ہے۔

لیعقوب بن سفیان (ابو بکربن ابی شبه عباد بن تجان عاک) حضرت جابر بن سمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں جب رسول الله ملاہیم کو دیکھنا تو کہنا ہ تکھوں میں کاجل ڈالا ہے حالانکہ آپ نے سرمہ نہ لگایا ہو یا تھا۔ آپ کی پنڈلیاں باریک تھیں اور آپ تمبسم فرماتے اور مسکراتے تھے۔

امام احمد (و کیع بجع بن یکی عبدالله بن عمران انساری علی اور مسعودی عثان بن عبدالله برمز بافع بن جبید) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں رسول الله مظیم نه پست قد سے نه وراز قامت آپ کے بال نه زیاده سختگریا نے نه بالکل سیدھے آپ کے بال سیاہ معمولی گھنگریا نے سے سر صخیم تھا آپ کا رتگ سرخی ماکل تھا۔ آپ کے مفاصل اور جو رُ برے سے بہتھیلیاں اور قدم پر گوشت موٹے سے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لمبی کیسر تھی ' پکوں کے بال گھنے سے دونوں ابرو ملے ہوئے سے بیشانی روش کشادہ دونوں کندھوں کے درمیان معمولی فاصلہ تھا۔ جب چلتے تو جھک کر مستعد ہو کر چلتے گویا کہ ڈھلوان سے اتر رہے ہیں میں نے آپ کی مثل کی کو نہ اس سے قبل دیکھانہ بعد ازاں۔

سند : بقول ابن عساکر' اس روایت کو عبداللہ بن داؤد فریبی نے مجمع بن کیلی سے بیان کیا ہے۔ ابن عمران انصاری اور علی کے درمیان ایک مجمول راوی کا اضافہ کیا ہے۔

پھر آپ نے (عرو بن علی فلاس' عبداللہ بن داؤد' مجمع بن کیلی انساری' عبداللہ بن عمران انساری) مجبول راوی انساری سے سند بیان کر کے کہا ہے کہ میں نے حضرت علی سے حلیہ رسول اللہ طابع کے بارے بوچھا اور آپ کوفہ کی مجمد میں تلوار کے پر تلہ سے گوٹھ مار کر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت علی نے کہا' آپ کا رنگ سفید تھا سرخی ماکل' آکھیں موثی' بال قرباً سیدھے' سینہ سے ناف تک بالوں کی تبلی وھار' ملکے اور کم

موشت رخسار' واڑھی تھی' سر کے بال کانوں کی لو تک ہویا کہ آپ کی گرون چاندی کی صراحی ہے۔ سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک کیراور دھاری آپ کے شکم اور سینہ پر علاوہ ازیں بال نہ تھ' ہتے لیال اور قدم پر گوشت تھے جب آپ چلتے تو گویا ڈھلوان سے اثر رہے ہیں اور جب چلتے تو گویا مستعدی سے پہاڑ سے نیچ آرہے ہیں اور جب مڑتے تو معا مڑتے نہ طویل قامت تھے نہ پست قامت نہ عاجز تھے نہ ورشت خو مگویا کہ آپ کا پینہ چرے پر آبدار موتی ہیں اور آپ کے پینہ کی خوشبو کستوری سے زیادہ کامت اور ممک وار ہے۔ میں نے ان کی مثل نہ پہلے دیکھانہ بعد میں۔

لیتقوب بن سفیان (سعید بن منسور' نوح بن قیس حرانی' فالد بن فالد حمیی) یوسف بن مازن مازنی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت علی سے عرض کیا آپ رسول الله طابیع کا علیه بیان فرما دیں تو بتایا آپ سفید فام سے سرخی ماکل' سر صغیم' چرو روشنی چکدار' لمبی پکیس۔

امام احمہ عضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلیم کا سر ضخیم تھا، رنگ سفید سرخی ماکل تھا ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت اور موٹے تھے واڑھی تھنی سیند سے ناف تک بالوں کی ایک ہاریک کئیر مقی ۔ جہم کے جوڑ موٹے تھے۔ ڈھلوان میں چلتے معلوم ہوتے آھے کو جھک کرچلتے نہ پست قامت نہ وراز قامت میں نے جم کے جوڑ موٹے تھی ایسا کوئی نہیں دیکھا اور نہ بعد ازاں۔ اس روایت کے بیشتر شواہد حضرت علی دیاتھ اور حضرت عمران وقاروق والھ سے مروی ہیں۔

خضاب: واقدی 'زیاد بن سعد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی و قاص ہے بوچھا کیا رسول اللہ طاہیم کی پیشائی اور مسلول اللہ طاہیم نے خضاب لگایا؟ تو آپ نے کہانہ لگایا اور نہ ہی اس کا ارادہ کیا 'رسول اللہ طاہیم کی پیشائی اور منفقہ --- ہونٹ اور شردی کے درمیانی حصہ --- میں چند بال سفید تھے میں ان کو شار کرنا چاہتا تو شار کر لیت اور لیت اور لیت مزید بوچھا آپ کا حلیہ مبارک بتائے تو انہوں نے کہا معتدل قامت تھے۔ نہ درازنہ بست اور نہ ہی گندم گوں 'اور آپ کے بال نہ گھنگریا لے نہ سیدھے آپ کی داڑھی خوبصورت تھی آپ کی داڑھی خوبصورت تھی مرادر داڑھی کے بال نہ کھنگریا کے بیشائی روشن تھی رنگ سفید سرخی مائل تھا۔ انگلیاں پرگوشت تھیں سر اور داڑھی کے بال نہ المیت سیاہ تھے۔

 راوی نے پوری حدیث بیان کی ہے اس میں آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ اور حضرت علی کا طواف کرتا اور بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنا فدکور ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے حضرت عباس سے آپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ بیہ میرا برادر زادہ ہے۔ محمد بن عبداللہ اور اس کا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو لوگوں کی طرف رسول بناکر جمیع ہے۔

خواب : امام احمد (جعفر عوف بن ابی جیله) یزید فارس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مظاہیم کو فواب میں دیکھا اور یزید فارس قرآن پاک کی کتابت کیا کرتا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے عوض کیا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ مظاہیم کو دیکھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ مظاہیم فرمایا کرتے تھے کہ شیطان میرا روپ وحار نے کی استطاعت نہیں رکھتا جس نے جھے خواب میں دیکھا تو اس نے جھے ہی دیکھا۔ اے یزید فارس! کیا تو نے جس کو خواب میں دیکھا اس کا حلیہ بیان کر سکتا ہے؟ اس نے دجمے ہی دیکھا۔ اے یزید فارس! کیا تو نے جس کو خواب میں دیکھا ہے۔ اس کا جسم گذم کول سفیدی "جی بال" میں جواب دے کر بتایا کہ میں نے معتدل قامت انبان دیکھا ہے۔ اس کا جسم گذم کول سفیدی ماکل ہے۔ عمدہ مسکراہٹ مرمیلی آئکھیں "کول خورد چرہ واڑھی ٹھوڑی سے لے کرسید تک بھرپور تھی۔ عوف بن ابوجیلہ کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس حلیہ کے ساتھ اور کیابیان تھا۔ ابن عباس نے نہوا بس سے زیادہ نہ بیان کر سکتا۔

محر بن یکی ذهلی (عبدالرزاق معر) زہری سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ مٹھیلم کا حلیہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا آپ نمایت حسین و جمیل سے۔ آپ میانہ قامت سے دونوں کندھوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا دخسار پر گوشت نہ سے 'بل بہت سیاہ 'سرمیلی آ کھوں والے ' لمی پلکوں والے ' فرمیان قدرے فاصلہ تھا ' رخسار پر گوشت نہ سے 'بل بہت سیاہ ' سرمیلی آ کھوں والے ' لمی پلکوں والے ' فرمیان فلاء نہ تھا۔ جب آپ کندھوں پر چادر دمین پر پورا پیرلگائے ' آپ کے پاؤں میں ایری اور بنجہ کے درمیان فلاء نہ تھا۔ جب آپ کندھوں پر چادر رکھتے تو گویا کہ چاندی کی کیرے اور جب مسراتے تو قریب تھاکہ دیواریں چک اٹھیں۔ میں نے آپ سے قبل اور نہ آپ سے بعد کسی کو آپ ایسا نہیں دیکھا۔ یعنی آپ فقید المثال سے۔

محد بن یجی زهلی نے اس روایت کو اور مقال سند کے ساتھ (اسحاق بن ابراہیم زیدی عمرو بن مارث عبداللہ بن سالم نیدی نہری نہری سعید بن سیب) حضرت ابو ہررہ اٹسے ذکور بالا روایت کی طرح بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو امام ذهلی نے (اسحاق بن راحویہ نفر بنر بن شمیل صالح ابوالانفز نہری ابوسلہ) حضرت ابو ہریہ اٹسے مقتل کیا ہے کہ رسول اللہ مالی محلی محلی کیا جاندی ہے ہے۔ قریباً سیدھے بال بید سینے کے برابر تھا موند حوں کیا ہیاں بڑی شمیں وہن پر بورے قدم سے چلتے تھے۔ جب متوجہ ہوتے تو بوری طرح متوجہ ہوتے اور جب مرتے تو بوری طرح مرتے۔

واقدی (عبداللک مید بن عبد بن سباق) حطرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع کے پاؤل اور ہمتیلیال پرگوشت تھیں 'پڈلیال مضبوط تھیں 'کائیال لمی تھیں 'بازو اور کندھے صخیم سے اور کندھول کے درمیان ذرا بعد تھا۔ بین چوڑا 'سرکے بال قریباً سیدھے 'لمی پلکیں 'منہ خوبصورت 'واڑھی حسین 'کان پورے درمیانہ قامت نہ لمبے نہ پست کہ رسم بیں سب سے فائق 'اچانک متوجہ ہوتے اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### اجاتک مڑتے۔ میں نے آپ کی مانند نہ دیکھانہ سا۔

حافظ بيهق (ابوعبدالرحمان سلمي' ابوالحن المحبودي الروزي' ابوعبدالله محمه بن على الحافظ' محمه بن مثَّقٰ عثان بن عمر' حرب بن سریج صحاب الحادانی) مجمول راوی این جد امجد سے بیان کرتا ہے کہ میں مدینہ کی جانب روانہ موا رسول الله ماليام كے ديداركى بات يادكر تا موا۔ چنانچه ميرى ملاقات اچاتك ايسے مخص سے موتى جو خوبصورت ہے'اس کی زلفیں طویل ہیں' باریک ناک' باریک ابرو' ان کے سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک تحریر ہے ' سریر دو چاوروں کے دامن میں۔ انہوں نے میرے قریب ہو کر "السلام علیم" کہا۔

نبی علیه السلام کے بالول کا بیان : زہری کی متفق علیه روایت میں عبیداللہ بن عبداللہ کی معرفت حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس مسئلہ میں رسول الله علیم پر وحی نہ نازل ہوتی تو اس مسئلہ میں آپ الل كتاب كى موافقت پند كرتے تھے الل كتاب اپنے بالوں كو ائكاتے تھے اور مشركين ماتك تكالتے تھے 'چنانچہ رسول الله طاميم نے بھی اينے بال لاكا لئے اور بعد ميں ماتك نكالى۔ امام احمد (حماد بن خالد علك زياد بن سعد زہری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالھام نے جب تک چاہا اپنی بیشانی پر بال اٹکائے (نصاری کی طرح فیش) چر آپ مانگ نکالنے لگے (تفرد به من مذا الوجه)

محمد بن اسحاق (محد بن جعفر بن زبير عوه) حضرت عائشة سے بيان كرتے بيں كه ميں نے رسول الله ماليام کے بالوں کی مانگ نکال۔ میں نے سرکی چوٹی سے بالوں کو دو حصہ میں تقسیم کر دیا اور پیشانی کے بالوں کو آ محمول کے ورمیان سے الگ کر دیا۔

فیش : محمر بن جعفر بن زبیر جو ایک یابند اسلام فقیه بین کا مقوله ب که موجوده فیشن عیسائیون کا شعار ب جس کو عیمائیوں نے افتیار کیا ہے۔ محیمین میں حضرت برائ سے مردی ہے کہ رسول الله ماليم كے بال كندهول تك ہوتے تھے۔ نيز بخارى ميں حضرت براء وغيرہ سے مردى ہے كه رسول الله ماليد كم بال نصف کانوں تک تھے۔ ان دونوں ہاتوں میں تضاد اور ایک دو سرے کی نفی شین کیونکہ بال مجھی لمبے ہو جاتے اور مجمی چھوٹے۔ پس ہرایک نے اپنا چٹم دید بیان کر دیا۔

ابوداؤد (ابن نفيل ابن رواد ا بشام بن عوده عوه) حضرت عائشة سے بیان کرتے میں که رسول الله ماليكم ك بل "وفره" اور كانول كى لوسے زائد ہوتے ،جمہ اور موند هول سے كم ہوتے تھے۔

ج کے A روز بعد قوت ہوئے: اور یہ ثابت ہے کہ ججتہ الوداع میں رسول اللہ باليا نے پورا سر مندوایا اور اکیای (۸۱) روز بعد فوت مو گئے۔ (صلوات الله علیه دائما الى يوم الدين)

ا يعقوب بن سفيان (عبدالله بن مسلم اور يحلي بن عبدالحميد عفيان ابن ابن مجيع) مجلد سے بيان كرتے مل ك اُم ہانی مکتی ہیں رسول اللہ مٹائیا ایک بار مکہ آئے تو آپ کے سرکے بالوں کے جار لٹ اور گیسو تھے۔ اہام **تندی نے اس روایت کو سفیان بن عیبینہ سے بیان کیا ہے۔ سمیمین میں ربیعہ نے حضرت انس سے رسول** الله طائع كى بالول كى تذكره (كم آپ كى بال نه سيده سق نه تحقارياك) كى بعد بيان كيا ب كه وفات کے وقت رسول اللہ ملکیم کے سراور واڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خضاب: صحیح بخاری میں ابوب' ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے بوچھاکیا رسول الله طابیع نے خضاب لگایا تھا؟ تو انہوں نے کہا رسول الله طابیع کے چند بال سفید تھے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں بہ سند (حماد بن زید از خابت از انس ) ذکور ہے۔ حماد بن سلمہ' فابت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس سے بوچھاگیا کیا رسول الله طابیع بوڑھے ہو گئے تھے اور بال سفید ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا رسول الله طابیع کو الله تعالی نے بوھا ہے کے عیب سے محفوظ رکھا' آپ کے سرمیں صرف کا یا ۱۸ بال سفید رسول الله طابیع کو الله تعالی نے بوھا ہے کے عیب سے محفوظ رکھا' آپ کے سرمیں صرف کا یا ۱۸ بال سفید

مسلم میں (بہ سند شیٰ بن سعید از قادہ از انسؓ) مروی ہے کہ رسول الله طابط نے خضاب نہیں لگایا۔ آپ کے ہونٹ کے بینچے چند بال سفید تھے' اسی طرح کنپٹی اور سرمیں بھی معمولی بال سفید تھے۔

امام بخاری (ابو تعیم' ہام) قمادہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھاکیا رسول اللہ ملاکھا نے خضاب لگایا تھا تو انہوں نے کہا بالکل نہیں آپ کی کنپٹیوں میں چند بال سفید تھے۔

امام بخاری (عصام بن خالد' جریر بن عمان) بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن بسر سلمی والھ سے پوچھا آپ نے مونث پوچھا آپ نے رسول اللہ طاہلام کو دیکھا کیا آپ طاہلام بو ڑھے ہو گئے تھے؟ تو انہوں نے کما آپ کے ہونث کے بیچے کچھ بال سفید تھے۔ حضرت جابڑ بن سمرہ سے بھی ایسے الفاظ بیان ہو چکے ہیں۔

ابواسحاق کی متفق علیہ روایت میں ابو جمیعة سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ ملھا کے زیر لب عنقد میں چند بال سفید دیکھے۔ یعقوب بن سفیان (عبداللہ بن عثان 'ابوحزہ سکری) عثان بن عبداللہ بن موهب قرثی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ ہمارے پاس رسول اللہ ملھی کے بال لائیں وہ حنا اور وسمہ سے رینے ہوئے مرخ تھے۔ اس روایت کو امام بخاری '(اساعیل بن موی 'سلام بن ابی مطیع 'عثان بن عبداللہ بن موهب) حضرت ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں۔

بل سے شفا: حافظ بہتی (ابوعبداللہ الحافظ ابوالحن محر بن یعقوب محر بن احاق صفهانی کی بن بکیرا اسرائیل) عثان بن موهب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے پاس چاندی کی گھونگرو نما ڈبی میں رسول اللہ طابیخ کے بال تھے۔ کسی کو بخار لاحق ہو جا آتو وہ آپ کی خدمت میں کسی کو بھیجا۔ وہ (بانی میں) ڈبو دیتیں پھر بخار والا آدمی وہ اپنے چرے پر چھڑک لیتا۔ عثان کا بیان ہے کہ مجھے میرے اہل خانہ نے ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے وہ بال نکالے اور وہ گھونگرو نما ڈبہ ایسا تھا۔ (اور اسرائیل راوی نے تین الگلیوں سے اشارہ کرکے اس کی بیئت بیان کی) اور اس میں پانچ بال تھے۔ اس روایت کو امام بخاری نے مالک بن اساعیل از اسرائیل بیان کیا ہے۔

یعقوب بن سفیان (ابونیم عبدالله بن ایاد ایاد) ابور شه سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول الله طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے والد نے کہا جانتے ہو یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ضمیں! تو والد نے کہا آپ الله کے رسول ہیں۔ یہ بن کر جھ پر لرزی طاری ہو گیا ، میں سجھتا تھا کہ رسول الله طابیخ کوئی الیی نرائی شئے ہیں جو آومیوں کے مشاہمہ نمیں ہوتی ، گر آپ بشراور میں سجھتا تھا کہ رسول الله طابیخ کوئی الیی نرائی شئے ہیں جو آومیوں کے مشاہمہ نمیں ہوتی ، گر آپ بشراور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انسان ہیں۔ کانوں کی لو تک بال ہیں' ان پر صندی کے نشان ہیں اور دو سبر جادروں میں ملبوس ہیں۔

یہ روایت ابوداور 'ترفری اور نسائی نے (عبیداللہ بن ایاد بن القیط 'ابوہ) ابور شہ حبیب بن حیان ' (ان کا نام رفاعہ بن بیٹی بھی بتایا گیا ہے) سے بیان کی ہے اور امام ترفری نے اس کے بارے کما ہے۔ یہ حدیث ہم صرف ایاد بن اقیط سے ہی جانتے ہیں۔ --- نیز اس روایت کے بعض حصہ کو امام نسائی ' سفیان توری اور عبدالملک بن عمیر کی معرفت ایاد بن اقیط سے بھی بیان کرتے ہیں --- نیز اس روایت کو یعقوب بن سفیان محمی رقمہ بن عبداللہ الحری ' ابوسفیان حمیری ' ضحاک بن حزہ بن غیلان بن جامع ) ایاد بن القیط بن ابی رشد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملکیا ممندی اور وسمہ لگایا کرتے ہیں اور آپ کے بال کندھوں تک تھے۔

ابوداؤد (عبدالرحیم بن مطرف بن سفیان عمر بن محد منتری ابن ابی رواد افغ) حضرت ابن عمر سیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ مبتی ۔۔۔ بن بال کے چمرے کا۔۔۔ جو تا پہنتے اور داڑھی کو درس اور زعفران لگاتے اور حضرت ابن عمر کا بھی ہیں دستور تھا۔ امام نسائی نے اس روایت کو عبدہ بن عبدالرحیم مروزی از عمرو بن اور حضرت ابن عمر کا بھی میں دستور تھا۔ امام نسائی نے اس روایت کو عبدہ بن عبدالرحیم مروزی از عمرو بن ابراہیم کی منتقری بیان کیا ہے۔ حافظ بیسی (ابوعبداللہ الحافظ ابوالفضل محد بن ابراہیم حسن بن محد بن ذیاد اسحاق بن ابراہیم کی بن آدم) ۔۔۔ وو سمری سند ۔۔۔ (ابوالحسین بن الفضل عبداللہ بن جعفر ایعقوب بن سفیان ابوجعفر محد بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر کو قبیاً بیس بال سفید سے اور اسحاق بن ابراہیم کی روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیخ کے سرکے کے قبیاً بیس بال سفید و کھے۔

جہم (ابوعبداللہ الحافظ الحمد بن سلیمان فقیہ المال بن علاء رتی السین بن عباس رتی اجفر بن برقان) عبداللہ بن عجمہ بن عقیل سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس مین منورہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز میلیج گور فرضے تو حضرت عمر نے ایک قاصد روانہ کیا اور اس کو کما حضرت انس سے وریافت کرو کیا رسول اللہ ملاہم خضاب لگایا کرتے تھے؟ میں نے آپ کے "موے مبارک" رئیس ویکھے ہیں۔ تو حضرت انس شے کہا رسول اللہ ملاہم نے سیاہ خضاب لگائے سے منع فرمایا تھا۔ آگر میں آپ کی واڑھی اور سرکے سفید بال شار کرتا تو وہ گیارہ سے زائد نہ ہوتے اور بالوں پہ رنگ رسول اللہ ملاہم کی خوشبو کے باعث تھا' اس خوشبو سے آپ کے بال رئیس ہو گئے تھے۔

مسلم اصول : میں --- ابن کیر --- کتا ہوں کہ حضرت انس کا خضاب کی نفی کرنا خضاب لگانے کی گذشتہ روایات کے منافی ہے اور مسلمہ اصول یہ ہے کہ اثبات انفی پر مقدم اور رانح ہو تا ہے کیونکہ اثبات والے کے پاس فیں ہوتا۔

ای طرح حضرت انس کے علاوہ دیگر صحابہ کا قول مقدم ہو گا'مزید علم کے باعث خصوصاً حضرت ابن عمر سے بیہ منقول ہے کہ جن کے بارے غالب خلن ہے کہ انہوں نے بیہ بات اپنی ہمشیرہ حضرت حفعہ ام المومنین سے اخذکی ہوگ کیونکہ ان کی اطلاع و واقفیت حضرت انس کے علم و آگی سے زیادہ ہے کہ با اوقات انہوں نے رسول اللہ مالھیم کے سرمبارک سے جوؤں کو دیکھ کر نکالا ہوگا۔

نبی علیہ السلام کے اعضاء کے بارے احادیث: شعبہ کی متنق علیہ روایت جو ابواسحاق از براء بن عازب مروی ہے قبل ازیں بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ طابع میانہ قامت تھے اور آپ کے کندھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ تھا۔ امام بخاری (ابوالنمان ، جریر ، قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سراور پاؤں ضخیم تھے اور ہتے لیال دراز تھیں ، نیز متعدد اساد سے بیان ہو چکا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہتھیلیوں اور پاؤں پر گوشت تھے اور ایک روایت میں ہے کہ ہتھیلیاں اور پاؤں ضخیم تھے۔

یعقوب بن سفیان (آدم اور عاصم بن علی ابن ابی ذئب) صالح مولی التوامہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو جریرہ اس سلیل اللہ ملیلیل کے بازو وراز سے اکد هوں ابو جریرہ اس سلیلیل کی سلیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملیلیل کی جازو وراز سے اکد هوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا اور آپ کی پلکیں لمبی اور تھی تھیں۔ نافع بن جبید و حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملیلیل کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت سے مفاصل اور جوڑ مضبوط سے سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی۔

تجاج از ساک از جابر بن سمرہ کی روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ بڑھیلم کی پنڈلیاں باریک تھیں لینی ضخیم نہ لینی ضخیم نہ تھیں' سراقہ بن مالک بن جعثم کی روایت میں گزر چکا ہے کہ میں نے آپ کے پیر رکاب میں دیکھے گویا وہ سفید ہونے کی وجہ سے کھجور کا گابھ ہے۔

چند الفاظ کی تشریح: صیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ سے موی ہے کہ آپ کا کشادہ دہن تھ،

"ضلیع الفم" کی تشریح کی ہے کہ آپ "وعظیم الفم" سے "اشکل العینین" کی تشریح کی ہے کہ آپ کی
آئھوں کا شگاف اور دھانہ طویل تھا "طویل شق العینین" اور "منھوس العقب" کی تغیر بیان کی ہے کہ
آپ کی ایزیاں مکمی تھیں کم گوشت، "قلیل عم العقب" ایزی کا المکا اور باریک ہونا، مردول کے لئے زیادہ
اچھا اور مناسب ہے۔

حارث بن ابی اسامہ (عبداللہ بن بر عبد) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ طابیلا کی آمد کے وقت وضت حضرت ام سلیم نے میرا ہاتھ بکڑ کر کما یارسول اللہ طابیلا یہ انس کاتب اڑکا ہے آپ کی خدمت کی میرے کسی کام پر نکتہ چینی خدمت کی میرے کسی کام پر نکتہ چینی نہ کی اور نہ ہی میرے کام کو برا کہا میں نے کسی ریٹم اور کخواب کو رسول اللہ طابیلا کی جھیلی سے زیادہ نرم محسوس میں کیا اور نہ ہی میں نے رسول اللہ طابیلا کی خوشبو سے کسی عزر اور کستوری کو زیادہ ممک والا اور خوشبو وار پایا۔ اسی طرح اس روایت کو (معتمر بن علیمان علی بن عاصم مردان بن محادیہ فزاری اور ابراہیم بن عمان نے حید از انس کی رسول اللہ علیم کی جھیلی فرم و گداز اور آپ کی خوشبو کے بارے نقل کیا ہے۔

نبیدی (زہری' معید) حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله بالیم اپنا پورا پیر زمین پر لگاتے ہے۔ آپ کے پیر کا اخمص (وہ جوف جو ایری اور پنج کے درمیان ہو تا ہے) نہ تھا' اس کے بر عکس بھی روایت مردی ہے۔

یزید بن بارون (عبداللہ بن یزید بن مقم' اپنی پھوپھی سارہ بنت مقم) میمونہ بنت کروم سے بیان کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کہ میں نے رسول اللہ مٹاہیم کو کہ میں او نمنی پر سوار دیکھا' میں اپنے والد کے ہمراہ بھی' رسول اللہ مٹاہیم کے وست مبارک میں اساتذہ کے کوڑے کی طرح کوڑا تھا۔ میرے والد ان کے قریب ہوئے اور ان کے پیر مبارک کو پکڑلیا پس رسول اللہ مٹاہیم اس کے لئے رک گئے' میمونہ کا بیان ہے کہ مجھے اب تک یاو ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم کے پاؤل کی درمیانی انگشت باتی انگلیوں سے دراز تھی۔ اس روایت کو امام احمد نے بزید بن بارون سے طویل نقل کیا ہے۔ اور امام ابوداؤد نے بزید بن بارون سے اس روایت کا بعض حصہ نقل کیا ہے۔ فیز احمد بن صالح رعبدالرزاق' ابن جرج' ابراہیم بن میرہ' اپنی خالہ) میمونہ سے بیان کرتے ہیں اور امام ابن ماجہ نقل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ حافظ بیعتی (علی بن احمد بن عبداللہ بن بڑان' اسائیل بن محمد فقل کیا ہے۔ فقل کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ حافظ بیعتی (علی بن احمد بن عبداللہ بن بٹران' اسائیل بن محمد ہن اسحاق ابو بکر' سلمہ بن حفس سعدی' یکی بن بمان' اسرائیل' ساک) حضرت جابر بن سمرۃ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم کے بیر کی چھنگلی دو سمری انگلی پر چڑھی ہوئی تھی۔

نی علیہ السلام کے قامت اور عمدہ خوشبو کا بیان : بخاری میں رہیہ 'حفرت انس ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع میانہ قامت سے نہ لیے نہ بہت قامت ابواسحاق 'حفرت براء سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع کا رخ زیا 'سب سے خوبصورت تھا اور آپ سب سے زیادہ بااخلاق سے 'آپ نہ طویل سے نہ ویا قامت اور چھوٹے (اخرجاہ فی الصحیحین نافع بن جبیر 'حفرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نہ وراز قامت سے نہ بہت قامت 'میں نے آپ جیسانہ پہلے ویکھانہ بعد میں (آپ فقید المثال سے)

سید بن منصور (خالد بن عبدالله بن محد بن عمر بن علی ابده عبدالله عمر) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نه نه کو باہ قامت اور طویل قد کے قریب سے آپ کا پہیده موتی جیسا تھا الله سالیخ نه نهایت طویل سے اند عمل سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیخ زیادہ کمیے نہ قد ن خالد بن خالد بن خالد متی وسف بن ماذن داسمی حضرت علی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیخ زیادہ کمیے نہ سے اور میانہ قامت سے کچھ ذائد سے۔ جب آپ لوگوں میں ہوتے تو ان کو وُھانپ لیا ہیں ہوتے تو ان کو وُھانپ لیت آپ کا پہید آپ کے چرو یر موتی کی ماند تھا۔ (الح)

زبیدی (زبری سید) حضرت ابو بریرة که رسول الله طابیتم میانه قامت سے اور آپ طویل قامت کے قریب تر سے۔ آپ اچانک متوجہ ہوتے اور یکبارگی مڑجاتے 'آپ بے مثال سے 'میں نے آپ ایسا نہ پہلے ویکھا نہ بعد میں۔ بخاری میں (حماد بن زید ' طبت) حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے آپ ایسا نہ پہلے وریشم اور اس سے کسی نرم و نازک چیز کو نہیں چھوا جو رسول الله طابیتم کی ہمتیلی سے زیادہ نرم و گداز ہو ' اور نہ میں نے عزر اور کستوری کو سونگھا ہے جو رسول الله طابیتم کی خوشبو سے زیادہ معطراور خوشبودار ہو۔ امام مسلم نے اس روایت کو (حماد بن معلم نے اس روایت کو (حماد بن معلم نے اس روایت کو (حماد بن الله معلم نے اس روایت کو (حماد بن مغیرہ از طابت از انس کیا ہے کہ رسول الله طابیتم کا رنگ صاف ستھرا تھا ' آپ کے علمہ اور سلمان بن مغیرہ از طابت از انس کیا ہے کہ رسول الله طابیتم کا رنگ صاف ستھرا تھا ' آپ کے معلمہ اور سلمان بن مغیرہ از طابت از انس کیا ہے کہ رسول الله طابیتم کا رنگ صاف ستھرا تھا ' آپ کے منظرات کویا آبدار موتی ہیں۔ جب آپ چلتے تو آگے جمک کرچلتے۔ میں نے کسی ریٹم کو رسول الله طابیتم کی بھرا تھی کی خوشبو سے زیادہ خوات کویا آبدار موتی ہیں۔ جب آپ چلتے تو آگے جمک کرچلتے۔ میں نے کسی ریٹم کو رسول الله طابیتم کی بھرا کی خوشبو سے زیادہ خوات کویا کہ خوشبو سے زیادہ کی خوشبو سے زیادہ کیا گھرا کی خوشبو سے زیادہ کرا کہ کی خوشبو سے زیادہ کرا کے دوروں الله طابیتم کی خوشبو سے زیادہ کی خوشبو سے زیادہ کرا کیا کی خوشبو سے زیادہ کویا کیا کہ کا کھرا کی خوشبو سے زیادہ کرا کھرا کہ کویا کیا کہ کویا کیا کہ کویا کہ کویا کویا کھرا کیا کہ کویا کیا کہ کویا کھرا کیا کہ کویا کیا کہ کویا کیا کہ کا کھرا کیا کہ کویا کیا کہ کویا کیا کہ کویا کیا کہ کویا کہ کویا کہ کویا کیا کہ کویا کویا کہ کویا کیا کہ کویا کیا کہ کیا کہ کویا کیا کہ کویا کہ کویا کیا کہ کویا کیا کہ کویا کویا کہ کویا کیا کہ کویا کیا کہ کویا کہ کویا کیا کہ کیا کہ کویا کہ کویا کیا کہ کویا کیا کہ کویا کویا کہ کویا کیا کہ کویا کویا کہ کویا کہ کویا کیا کہ کویا کویا کیا کہ کویا کویا کویا کویا کویا کویا کیا کہ کویا کیا کویا کویا کیا کیا کہ کویا کیا کویا کویا کویا کیا کہ کویا کیا کر کیا کر کا کر کے کیا کویا کویا کویا کویا کویا کویا کیا کیا کویا کیا کیا کر کے کر کیا کیا کر کیا کو

خوشبودار محسوس کیا۔

ثلاثی سند : امام احمد (ابن ابی عدی محمد) حضرت انس تے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ریشم اور دیباج کو ۔ رسول الله طامیم کی جھیلی سے زیادہ نرم محسوس کیا اور نہ ہی آپ کی خوشبو سے زیادہ کسی خوشبو کو سونگھا' میہ سند عملاثی ہے اور شرط محیمین پر ہے اور اس سند سے صحاح ستہ میں مروی نہیں۔

یعقوب بن سفیان (عمر بن حماد بن طله الغناد (اور بہتی نے اس روایت کو احمد بن حازم بن ابی عودہ از عمره بیان کیا ہے) اساط بن نفر' ساک) حضرت جابر بن سمرہ ہے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ طابعیم کے ہمراہ پہلی نماز ظہرر رحمی' آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ بچوں نے آپ کا استقبال کیا آپ کے بعد دیگرے ہر ایک کے رخسار کو سملانے گئے ' حضرت جابرہ کا بیان ہے کہ میرے رخسار کو بھی رسول اللہ طابعیم نے سملایا۔ میں نے آپ کے دست مبارک کی محمد کی اور خوشبو کو ایسے محسوس کیا گویا عطار کے عطروان سے نکلا ہے' امام مسلم نے اس روایت کو عمرو بن جملو سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (محد بن جعفر شعبہ اور تجان عم) حضرت ابوجدیفہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظاہام بطحام کی طرف وہ پر کے وقت لگا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز ظمر دوگانہ ادا کی۔ آپ کے سامنے نیزہ گڑا تھا (اس صدیث میں عون از والد خود سے اضافہ مروی ہے) کہ اس سترہ کے بیچھے سے گدھے اور عور تیں گزر رہی تھیں۔ تجاج راوی کے الفاظ ہیں کہ نماز کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے دست رحمت کو پکڑتے اور اپنے چرے پر رکھا تو وہ اور لے اور اپنے چرے پر رکھا تو وہ اولے اور اپنے چرے پر رکھا تو وہ اولے سے زیادہ بخ تھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اس روایت کو اس طرح امام بخاری (حس بن منصور عجاج بن محمور) شعبہ سے بیان کرتے ہیں۔ مسلم ، بخاری میں اصل مدیث بھی اس طرح امام بخاری (حس بن منصور علی بن محمور)

بن سر اور) سلبہ سے بیان مرح بیں۔ سے بان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح نے اور شریک ، علی بن عطاء ' جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا : امام احمد (بزید بن ہارون 'شام بن حیان ' شعبہ اور شریک ' علی بن عطاء ' جار بن بزید ابوہ ) حضرت بزید بن اسود ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیح نے ''منی نماز پڑھی ' نماز پڑھی ' نماز پڑھی کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے کندھوں کا گوشت ور کے مارے پھڑک رہا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا تم کو لوگوں کے ہمراہ بنی کیا گیا تو ان کے کندھوں کا گوشت ور کے مارے پھڑک رہا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا تم کو لوگوں کے ہمراہ آپ نے فریایا ' ایسا نہ کو ' جب تم میں ہے کوئی مسلمان اپنے و ٹریے میں نماز پڑھ لے پھروہ جماعت کو پالے آپ نے فریایا ' ایسا نہ کو ' جب تم میں ہے کوئی مسلمان اپنے و ٹریے میں نماز پڑھ لے پھروہ جماعت کو پالے تو وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ نماز اس کے لئے نفلی عبادت ہوگی۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا آپ رسول اللہ طابیع میرے لئے مغفرت کی دعا فرائیں آپ نے اس کے لئے استغفار کیا بعد ازاں لوگ رسول اللہ طابیع میرے لئے مغفرت کی دعا فرائیں آپ نے اس کے لئے استغفار کیا بعد ازاں لوگ رسول اللہ طابیع کے پاس بہنچ گیا ہیں نے ہمراہ ہو گیا۔ میں اس وقت خوب شومند جوان تھا، میں لوگوں کو چیر آ ہوا رسول اللہ طابیع کے پاس بہنچ گیا ہیں نے آپ کا دست رحمت پکڑ کر اپنے چرے یا سیفے پر رکھا تو میں نے رسول اللہ طابیع کے وست مبارک سے کسی چیز کو معطراور نے نہیں محسوس کیا۔ آپ اس وقت منی میں میرے خوت میں میرے خوت میں تریف فرہ تھے۔

کتاب و سنت کی روشُنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نیز اہام احمد نے اس روایت کو (اسود بن عامر اور ابوا لنفر' شعبہ' علی بن عطاء' جابر بن بزید بن اسود) حضرت بنید بن اسود واقع سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول الله طابیع کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی' پھر انہوں نے حسب سابق روایت بیان کی۔ نیز اس روایت کو ابوداؤو نے شعبہ سے ترخدی اور نسائی نے میشم از علی بیان کیا ہے اور اہام ترخدی نے اس مدیث کو حسن صبح کہا ہے۔

پائی سے خوشبو: امام احمد (ابونیم معر) حضرت عبدالجبار وائل بن ججر واله سے بیان کرتے ہیں کہ میرے اہل خاند نے جمعے میرے والد کی بات بتائی کہ رسول الله طابع کے پاس پانی کا دُول لایا گیا آپ نے اس سے نوش فرمایا اور دُول میں بھی کلی کی ' مجروہ دُول کو کیس میں دُال دیا گیا یا آپ نے دُول سے پانی بیا بھر کسو کیس میں دُال دیا گیا یا آپ نے دُول سے پانی بیا بھر کسو کیس میں کلی کر دی ' تو اس سے کستوری کی خوشبو ممک اٹھی۔ اس روایت کو حافظ بہوتی نے یعقوب بن سفیان کی معرفت ابولیم فضل بن دکین سے بیان کیا ہے۔

قتم ک : امام احمد (باشم، سلیمان، نابت) حضرت انس بیلی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بالیم فجری نماز سے فارغ ہو جاتے تو مدینہ کے خادم اپنے برتنوں میں پانی لے کر عاضر ہو جاتے۔ آپ ہر برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو ویت با او قات وہ سخت سردی میں پانی لاتے تو بھی آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے۔ اس روایت کو امام مسلم نے ابوا لنفر ہاشم بن قاسم سے بیان کیا ہے۔

پیدند مبارک: امام احمد ( بین بن بن عدالعزیز بن ابی سلم ما جون احاق بن عبدالله بن ابی طله) حضرت انس شرح بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع ما سلیم کے گھر میں تشریف لاتے اور اس کی عدم موجودگی میں ، ایستر پر سو جاتے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول الله طابع مستر بر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول الله طابع مستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت انس نے کہا آئی تو کسی نے بتایا رسول الله طابع آپ کے گھر میں آپ کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت انس نے کہا چہانچہ وہ آئیں اور نبی علیہ السلام پیدنہ میں شرابور سے اور آپ کا پیدنہ بستر پر جزے کے ایک مکورے پر جمع ہوئے تھا۔ اس نے اپنی خوشبو والی شیشی کھولی اور وہ بیہ پیدنہ پونچھ کر اپنی شیشی میں ڈالنے گئی تو رسول الله ایم میں گاہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے ک

امام احمد (ہاشم بن قاسم، سلیمان، ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیم ہمارے ہاں مسلم احمد (ہاشم بن قاسم، سلیمان، ثابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہیم ہمارے ہاں میں پہینہ والے گئی تو رسول الله طاہیم بیدار ہو گئے اور پوچھا اے ام سلیم! یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے عرض کیا، آپ کا گئینہ ہم اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں اور یہ بمترین خوشبو ہے۔ اس روایت کو امام سلم نے زہیر بن حرب کی معرفت ابوا لنفرہاشم بن قاسم سے بیان کیا۔

المام احمد (اسحاق بن منصور السلولى عماره بن زاذان عابت) حضرت انس كد رسول الله ماليكم ووسرك وقت ام الملم احمد (اسحاق بن منصور السلولى عماره بن زياده بين آنا تقاد ام سليم ن آپ كيلئ جراے كا

بسرتیار کیا' آپ اس بسرپر سوتے تھے اور وہ بسر بچھادیق تھیں اور پینے کو پونچھ کراٹھالیتی تھیں۔ آپ نے پوچھا اے ام سلیم! یہ کیا ہے؟ عرض کیا یارسول اللہ ! آپ کا پہینہ ہے' میں اس کو اپنی خوشبو میں ڈال لیتی ہوں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ نے اس کیلئے دعا خیر ک۔ تفرد بہ احمد من حذا الوجہ۔

ثلاثی سند : امام احمد (محد بن عبدالله حمید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله مل بیلہ جب سو جاتے تو پیدند میں ڈال لیتی پھرائی خوشبو میں جاتے تو پیدند میں ڈال لیتی پھرائی خوشبو میں ملا لیتی 'یہ سند ثلاثی ہے اور مسلم بخاری کی شرط کی حامل ہے۔ لیکن مسلم اور بخاری میں ذکور نہیں۔

میں بیہ سند محلائی ہے اور مسلم بخاری کی شرط کی حافل ہے۔ سیکن مسلم اور بخاری میں نہ لور مہیں۔ حافظ بیہقی (محمہ بن عبدالله الحافظ' ابو عمره مغربی' حسن بن سفیان' ابو بکر بن الی شیبہ' (اور امام مسلم نے بیان کیا ابو بکر

حافظ سیسی (حربن عبداللہ اعالظ ابو مرو سمری سن بن سفیان ابو بربن اب بید (اور امام سم سے بیان کیا ابو بر بن شیب) عفان و میب ایوب ابو قلب انس ) ام سلیم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاخام ان کے پاس تشریف لاتے اور قبلولہ کرتے۔ آپ کیلئے وہ چڑے کا بستر بچھا ویتیں اور آپ اس پر سو جاتے۔ رسول اللہ طاخام کو پیمینہ بست آیا تھا وہ آپ کا پیمینہ اکٹھا کر کے اپنی خوشبو اور عطری شیشیوں میں ڈال بیتیں۔ رسول

الله طاہم نے ہوجہا اے ام سلیم! یہ کیا ہے؟ کما آپ کا پیدہ میں خوشبو میں حل کرلیتی ہوں۔ (لفظ مسلم)

شاوی میں تعاون لینا : اپنی مند میں ابو علی موصلی (برا طیس بن غالب سفیان ثوری ابوالزہ اوج)
حضرت ابو ہریرۃ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص نے رسول الله طاہم سے اپنی بٹی کی شادی میں تعاون کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا اب میرے پاس کھے منہ والی شیشی اور درخواست کی تو آپ نے فرمایا اب میرے پاس کھے منہ والی شیشی اور درخت کی کئری لانا اور ہمارے مابین علامت ہے ہے کہ دروازے پر ایک کنارے سے دستک دینا چنانچہ وہ حسب فرمان شیشی اور کئری لے کر حاضر ہوا تو رسول الله مطابع اپنے بازوں سے پیدنہ بونچھ کرشیشی میں در النے گئے حتی کہ وہ شیشی بحر گئی آپ نے فرمایا! اسے لے جاؤ اور اپنی بٹی کو کمنا کہ یہ کئری شیشی میں دالے اور اس کے ذریعہ خوشبو استعال کرتی تو اہل مدینہ اس کی خوشبو سے دالے اور اس کے ذریعہ خوشبو استعال کرتی تو اہل مدینہ اس کی خوشبو سے مخطوط ہوتے اور اہل مدینہ نے ان کانام (بیت المعطیبین) رکھ دیا۔ (یہ حدیث نمایت غریب ہے)

راستہ معطر ہو جاتا : ابو بحر برار (محر بن شام 'مویٰ بن عبداللہ' عربن سعید 'سعید' قادہ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہم جب مدینہ کے کسی راستے سے گزرتے تو لوگ آپ کی خوشبو پاتے اور کستے کہ اس راستہ سے رسول اللہ مظاہم تشریف لے گئے ہیں۔ نیز اس مدیث کو (معاذ بن شام 'شام ابوہ' قادہ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہم خوشبو کی وجہ سے بیجانے جاتے تھے' رسول اللہ مظاہم طیب و طاہر تھی اور بایں ہمہ آپ خوشبو کو پند بھی فرماتے تھے۔

امام احمد (ابوعبیدة سلام ابوالمندر عبت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله ملطیع نے فرمایا ، مجمعے عورت اور خوشبو محبوب ہے اور نماز میری آئکھ کی شھنڈک ہے۔

ابوسعید حولی بن ہاشم (سلام ابوالمنذر القاری ، فابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملاکیا نے فرمایا دنیا اور اس عالم رنگ و بو میں سے مجھے عور تیں اور خوشبو پند ہے نماز میں میری آنکھوں کی محصندک ہے۔ میں الفاظ امام نسائی نے (حسین بن عیلی قرشی عفان بن مسلم ، سلام بن سلیمان ابوالمنذر القاری

ا بسری ' ثابت ) حضرت انس سے بیان کئے ہیں۔

بر روایت محفوظ نہیں : ادر ایک سند سے یہ الفاظ منقول ہیں (حبب الی من دینا کم ثلاث الطیب والنساء وجعل قرة عینی فی الصلوة) کہ تماری دنیاوی چیزوں میں سے جھے تین چیزیں "خوشبو" عور تیں اور تماز میں آکھوں کی فعندک" محبوب ہیں اس سند سے یہ محفوظ نہیں کیونکہ نماز دنیاوی امور میں سے نہ ہے بلکہ یہ تو آخرت کے اہم اور اعلیٰ امور میں سے ہے۔

می علیہ السلام کی مر نبوت کا بیان جو کند عول کے در میان تھی : امام بخاری (محد بن عبداللہ) مائم میں علیہ السلام کی مر نبوت کا بیان جو کند عول کے در میان تھی : امام بخاری (محد بن عبداللہ) اور عرض کیا یارسول اللہ طابع میرا بھائج میرا بھائج میرا بھائج میرا بھائج میرا بھائج میرا بھائج میرا بھائے ہیں ہے تی سے در میرے سر پر ہاتھ کھیرا اور میرے لئے خیر و برکت کی وعاکی۔ آپ نے وضو کیا بھر میں نے آپ کی پشت مہارک کے بیچے کھڑا ہو کر آپ کے کند حول کے در میان مر نبوت کو دیکھا جیسے چھیر کھٹ کی گھنڈی۔ امام مہارک کے بیچے کھڑا ہو کر آپ کے کند حول کے در میان مر نبوت کو دیکھا جیسے چھیر کھٹ کی گھنڈی۔ امام مسلم نے اس روایت کو قتیبه اور محر بن عباد کے ذریعہ حاتم بن اساعیل سے نقل کیا ہے۔ بقول امام بخاری " ججلہ" کھوڑے کی اس " مجلہ" سفیدی کے ماخوذ ہے جو آئھوں کے مابین ہوتی ہے۔ ابراہیم بن حزہ " رز الحجلہ" کو ڈے بی اور بقول ابوعبداللہ " درز" ہے قبل ہے واللہ اعلم۔

اوث : "رزالجد" مجله سے مراد وہ ڈولی ہے جو دلهن کے لئے پُردے لاکا کر تیار کی جاتی ہے اور پردول کے بدی بدی مخدیاں اور بٹن موتے ہیں دوسری روایت میں ہے "رزالجد" چکور کے انڈے کی طرح۔ مجله سے مراد چکور ہے جو ٹڈی کی طرح زمین میں دم دہاکر انڈے دیتی ہے۔

اہام مسلم (ابو بحربن ابی شیب عبیداللہ اسرائیل ساک) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط کے سرمبارک کے اگلے حصد میں اور داڑھی میں چند بال سفید تھے جب تیل لگا لیتے تو نمایاں نہ ہوتے اور جب بال پراگندہ ہوتے تو سفید بال نمایاں ہو جاتے۔ آپ کی داڑھی تھی۔ حاضرین سے کس نے کہا آپ کا رخ انور تلوار ایسا تھا تو اس نے کما نہیں بلکہ آفاب و متناب ایسا مدور اور چکدار تھا اور میں نے آپکی مر ببوت کندھے کے پاس دیمی کبوری کے انڈے جیسی اس کی رنگت جسم کے رنگ کے مشابہ تھی۔

محمد بن مثنیٰ (محد بن حزم 'شعبہ 'ساک) حضرت جابر بن سمرۃ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہیم کی پشت پر مهر نبوت دیکھی گویا وہ کبوتری کا انڈا ہے۔ نیز ابن نمیر 'عبیداللہ بن موسیٰ 'حسن بن صالح' ساک سے بھی اس سند کے ساتھ حسب سابق نہ کور ہے۔

امام احد (عبدالرزاق معر عاصم بن سلیان) حضرت عبدالله بن سرجس سے بیان کرتے ہیں اس نے اپن اللہ اور اللہ اللہ اس بوڑھے کو ویکھتے ہو ایعنی نجھے کی علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے اور اللہ کا شرف حاصل ہے۔ میں نے آپ کی مرنبوت دیکھی جو بائمیں کندھے کی تیلی ہوی کے پاس تھی ملم کھانے کا شرف حاصل ہے۔ میں نے آپ کی مرنبوت دیکھی جو بائمیں کندھے کی تیلی ہوی کے پاس تھی ملمی ۔۔۔ اور انہوں نے اپنی مٹھی بند کرکے دکھائی ۔۔۔ اس پر تل تھے رسولی اور بتو ژی کی شکل و میت پر۔

امام احمد (ہائم بن قاسم اور اسود بن عامر' شریک' عاصم) حضرت عبداللہ بن سرجس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے میں اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی کے اور میں نے میں اللہ ملی کا دیدار کیا ہے اور میں نے آپ کی مرنبوت دیکھی ہے ہائم بن قاسم راوی کا بیان ہے کہ وہ بائیں کندھے کی پلی ہڈی پر بھی گویا بند ملمی اس پر سیاہ مل ہیں گویا کہ وہ رسولی اور بتو ڑی کی شکل پر ہے۔

ید روایت (خندر از شعبہ از عاصم از مبداللہ بن سرجس) مروی ہے اس نے شعبہ سے اپنا شک بیان کیا ہے" مهر نبوت بائیں یا دائیں کندھے کی تیلی ہڑی پر تھی۔

امام مسلم (جماد بن زید علی بن مسراور عبدالواحد بن زیاد عاصم) حفزت عبدالله بن سرجس سے بیان کرستے بین کہ میں رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہمراہ روثی اور گوشت یا ثرید کھایا۔ میں لے دعاکی غفرالله لک یارسول الله او آپ نے بھی فرمایا اور تھے بھی الله تعالی بخشے۔ عاصم نے پوچھا تیرے لئے رسول الله طابیع نے استغفار کیا اثبات میں جواب دے کر کما اور تممارے لئے بھی پھریہ آیت (واستغفو لدنبک وللمومنین والمومنات) تلاوت کی پھر میں آپ کی پشت کی طرف ہوا تو میں نے بائمیں کندھے کی لذنبک وللمومنین والمومنات) تلاوت کی طرح اس پر تل ہیں وہ رسولی اور بتو ژی کی طرح ابھری ہوئی بنی مرخوت و کیمی بید مشمی کی طرح اس پر تل ہیں وہ رسولی اور بتو ژی کی طرح ابھری ہوئی بنیاں ہے۔

ابوداؤد طیالی (قرہ بن خالد' معاویہ بن قرہ) قرۃ سے بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ مالیم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مر نبوت و کھائیں تو آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ کپڑے کے اندر داخل کرلے چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کی تجھے مربان میں ڈالا اور مربوت کو شولنے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کے کندھے کی تپلی ہڑی پر انڈے کی طرح ہے۔ اس حالت میں آپ میرے لئے دعا فرماتے رہے اور میرا ہاتھ آپ کے گربان میں تھا۔ امام نسائی نے اس روایت کو (احمد بن سعیہ' وہب بن جریے) قرہ بن خالدے بیان کیا ہے۔

امام احمد (و کیم سفیان ایاد بن القیط سدوی) ابور مشہ تیمی سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول الله طابیح کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے سرپر حناکا نشان ویکھا اور آپ کے کندھے پر سیب ایسی معربوت ویکھی تو میرے والد نے کہا میں معالج اور طبیب ہوں کہا میں آپ کے اس آزار کا اعلان نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا طبیب اس کا خالق ہے اور میرے والد سے پوٹھا یہ تیرا بیٹا ہے؟ میرے والد نے اعتراف کیا تو آپ نے فرمایا سنو! وہ تجھ پر زیادتی نہ کرے اور تو اس پر زیادتی نہ کرے۔

یعقوب بن سفیان (ابونیم عبداللہ بن زیاد کیاد) ابی رہیم یا رمشہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول اللہ مالیم کے باس گیا میرے والد نے آپ کے کندھوں کے درمیان رسولی کی طرح غدود دکھ کرعرض کیا یارسول اللہ یا میں ماہر طبیب ہوں کیا میں آپ کے اس آزار کاعلاج کروں؟ تو آپ نے فرمایا ''نہ '' اس کا طبیب اس کا خالق ہی ہے۔

امام بیمق کا بیان ہے کہ اس حدیث میں توری نے ''ایاد'' سے بیان کیا ہے کہ آپ کے کندھوں کے بیچھے سیب کی مانند مرنبوت تھی۔ اور عاصم بن بھدلہ نے ابور مشسے بیان کیا ہے کہ آپ کے کندھے کی پتلی

ہڑی پر مرنبوت تھی' اونٹ کے لینڈیا کبوری کے انڈے کے موافق۔ حافظ بیمق (عاک بن حرب سامہ عبل) حضرت سلمان فاری سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیط کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اپنی جادر کندھے سے آثار کر فرمایا' اے سلمان! اسے دیکھ جس کے دیکھنے کا کجھے تھم دیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے

آپ کے کندھوں کے درمیان مرنبوت کو دیکھا جو کبوتری کے اندے کے موافق تھی۔

یعقوب بن سفیان (میدی کی بن سلیم ابو نیشم) سعید بن الی راشد اس تنوفی سے جس کو ہرقل نے رسول اللہ طابع کے پاس تبوک میں بھیجا تھا اس نے طویل مدیث بیان کی جو ہم فزوہ تبوک میں بیان کر چکے میں یمان تک کہ اس نے کماکہ آپ نے گوٹھ والی چادر کو پشت سے الگ کیا اور فرمایا جس بات کے تم مامور بود وہ اب کر گزرو جنانچہ میں نے آپ کی بشت کو پیچے ہو کردیکھا تو معلوم ہوا کہ مرنبوت ہے کندھے کی تبلی

بڑی کے مقام پر طعیم سیکی جیسی۔ پیقوب بن سفیان (مسلم بن ابراہیم عبداللہ بن میسرہ عناب) ابوسعید سے بیان کرتے ہیں وہ مسرنبوت جو رسول اللہ مطابط کے کندھوں کے درمیان تھی ابحرا ہوا گوشت تھا۔

امام احمد (شریک ابو علی عبداللہ بن میرو خراسانی) غیاث کمری سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم معزت ابوسعید خدری اللہ علی بات وریافت کیا جو آپ معزت ابوسعید خدری واقع نے ان سے خاتم رسول کی بابت وریافت کیا جو آپ کے کندھوں کے درمیان تھی تو حضرت ابوسعید خدری واقع نے اپنی انگشت شادت سے اشارہ کر کے بتایا کہ می طرح کندھوں کے درمیان گوشت ابحرا ہوا تھا۔ (تفروبہ احمد من حذا الوجد)

ر نبوت پر تحریر تھی : "التنویر فی مولد البشیر النذیر" میں حافظ ابو خطاب بن وجه مصری نے معبداللہ محد بن علی بن حسین بن بشرعرف "حکیم ترندی" سے بیان کیا ہے کہ وہ مرنبوت جو رسول اللہ مظاہیم کندھوں کے درمیان موجود تھی گویا وہ کبوتری کا اندا ہے اس کے اندرونی حصہ میں "اللہ وحدہ" کتوب اور بیرونی حصہ پر منقوش تھا "ترجه حیث شنت فائک منصود" آپ جمال چاہیں ، جائیں آپ کامیاب کی جمال نے کما ہے کہ بیہ حدیث غریب اور اس کو منکر قرار دیا ہے۔ ابن وجیہ کابیان ہے کہ بعض کتے کہ وہ نور سے مخلوق تھی، اس قول کو ابوز کریا کی بن مالک بن عائذ نے اپنی کتاب --- تنقل الانوار میں ذکر کیا ہے نیزاس نے علاوہ ازیں بیشتر عجیب و غریب اقوال نقل کے ہیں۔

جوت كا فلسفہ: رسول اللہ طابع ك كندهوں كے درميان مرنبوت كے واقع ہونے كاسب سے فلف وہ ہ جو ابن دجيہ وغيرہ وگير ابل علم نے بيان كيا ہے كہ يہ اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ آپ معلم كوئى نبى نبيں جو آپ كے بعد آئے۔ اور كندھے كى تپلى بدئى پر واقع ہونے كى يہ توجيہ ہے كہ اس معد كوئى نبى نبيں جو آپ كے بعد آئے۔ اور كندھے كى تپلى بدئى پر واقع ہونے كى يہ توجيہ ہے كہ اس معدت كا باعث سے شيطان انسان كے جسم كے اندر واض ہو تا ہے چنانچہ يہ آپ كے لئے شيطان سے عصمت كا باعث

یں --- ابن کثیر--- کہتا ہوں کہ ماکان محمدابا احد من رجالکم الخ (۳۳/۳۰) کے تحت وہ العث بیان کردی ہیں جن سے واضح ہے کہ آپ کے بعد نہ رسول آئے گانہ نبی-

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رسول النّد طال کی صفات میں متفرق احادیث کا بیان : نافع بن جبید از علی کی روایت میں گذشتہ بیان ہو چکا ہے کہ میں نے آپ ایسانہ پہلے دیکھانہ بعد میں۔

يعقوب بن سفيان (عبدالله بن مسلم قعنبي اور سعيد بن منصور عمر بن يونس عربن عبدالله مولى عفره) ابرابيم بن محمد علوی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی جب رسول الله مالهام کا حلید بیان کرتے تو کتے "آپ نہ زیادہ طویل تھے اور نہ مجھوٹے بہت قامت آپ میانہ قدوقامت رکھتے تھے' آپ کے بال نہ زیادہ پیج وار محترالے تے اور نہ ہی بالکل سیدھے۔ آپ کے بال بین بین تھے۔ آپ فریہ جم نہ تھے اور نہ چرو بالکل كول منول تها چرو مناسب مدور تها وك سفيد سرخي ماكل تها والكسيس سياه تفيس بلكيس لبي تفيس- تمام جواز اور معاصل مثلاً عظف ممنیاں کندھے اور ان کے متعل جم کے حصہ معبوط اور معیم تھے۔ جم پر بال مم تھے۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک طویل لکیر تھی۔ کندھے اور پیر مضبوط اور طخیم تے جب چلتے تو آگے جھک کر چلتے گویا و حلوان سے اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو د فعتہ "متوجہ ہو جاتے کندھوں کے ورمیان مرنبوت تھی۔ سب سے فیاض اور سخی تنے فراخ دل اور عالی ظرف تنے 'راست باز' وفا کیش تھے' زم طبع تھے' حسن معاشرت کے دلدادہ تھے جو فخص آپ کو پکایک دیکھ لیتا خوف زدہ رہ جا آبا در جو مخص آپ سے مل جل کر رہتا وہ آپ سے محبت کر آ۔ ان کا سرایا بیان کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا نه بهلے دیکھا اور نه بعد میں۔ اس حدیث کو "کتاب الغریب" میں امام ابوعبید قاسم بن سلام نے نقل کیا ہے ا كسائى الممعى اور ابوعمرو ائمه لغت سے اس كے غريب اور نادر الفاظ كى تشريح نقل كى ہے۔ اس كے بيان كا خلاصه اور ماحاصل يه ب- المعطهم: فريه جم المعكلةم: نهايت كول مثول چره اليني آب نه بالكل فريه اور جسیم تھے اور نہ ہی دبلے پہلے بلکہ اس کے بین بین تھے اور نہ ہی آپ کا چرہ بالکل حدورجہ محول تھا بلکہ اس کے درمیان تھا۔ یہ عرب اور حسن و جمال کے آشناؤں کے نزدیک ایک نمایت عمدہ وصف ہے۔ آپ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا اور یہ بهترین رنگ ہے۔ بنابریں آپ کا رنگ بالکل سفید نہ تھا۔ ادعہ: آنکھ کی ساتھ نهایت شدید تھی' جلیل المشاش: گھٹنوں' کمنیوں اور موندھوں ادر اس کے مقل جسم کے مفاصل اور جوڑ' مضبوط اور صخیم تھے' الكتر: كندهااور اس كے متصل اعضاء' شثن: لینی غلظ اور مضبوط' مقلع: سبک ر فآر اور تیز گام' شکله اور شهله کا مفهوم و معنی اور ان کا باہمی نقاوت قبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔ اهدب: آئکھوں کی پلکیں دراز' شبیح المذراعین: دونوں ہازو پر گوشت اور غلیظ و صحیٰم' واللہ تعالیٰ اعلم۔ نى عليه السلام كے حليد كے بارے حديث ام معبد : كمدے مدين كى طرف جرت كے ال میں بیہ حدیث ممل گزر چکی ہے۔ جب نبی علیہ السلام ' حضرت ابو بکر صدیق داو، حضرت عامر بن فہدوہ و غلام حضرت ابو بکڑ ولیل راہ اور راہ نما عبداللہ بن ادیقط ویلی ام معبد کے پاس بینیے اور اس سے بوجھا آپ کے ہاں دودھ یا گوشت ہے جو وہ خرید لیں۔ اس کے پاس خورد و نوش کا سامان نہ تھا اور اس نے ع کیا اگر ہمارے پاس کچھ ہو آ تو آپ کی مہمان نوازی گراں نہ گزرتی۔ یہ لوگ قحط زوہ تھے۔ نبی علیہ النہ نے اس کے خیمہ کے گوشہ میں ایک بھری و کھ کر کھا اے ام معدایہ بہ بھری کیسی ہے؟ اس نے عرض

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ناتوانی اور کمزوری کے باعث رپوڑ میں نہ جاسکی آپ نے پوچھا کیااس کے دوینے کی اجازت ہے؟ تو اس نے كما أكر دوده مو توبعد شوق دوھ ليجيمًا چنانچه رسول الله الليام الله عليم عنوايا اور بسم الله يره كراس ير ماتھ مچھرا۔ پھراس نے اس قدر دودھ دوہنے کا ذکر کیا جو سب کے لئے کانی تھا' بعد ازیں پھراس کو دوھا اور اس کے پاس دودھ سے لبالب بھرا ہوا برتن چھو ڑا' جو ایک خاندان کو کافی تھا' جب اس کاشوہر آیا تو وہ دودھ دیکھ كر جران ره كيا اور يوجها اے ام معبد! يه دوده كمال سے آيا؟ بمرياں جنگل ميں تھيں "كرييں كوئى دود هيل جانور نہ تھا اس نے عرض کیا واللہ! ہمارے پاس سے ایک بزرگ اور مبارک فمخص گزرا ہے' اس کی ایسی الی دیئت اور کیفیت ہے۔ تو اس نے کما' ذرا اس کا حلیہ بیان کرو' واللہ! میرا خیال ہے کہ وہ قریش کی مطلوبہ **مختصیت ہے۔ پھرام معبد نے کہا' میں نے ایبا آدمی دیکھا ہے' جو حسن و جمال اور خوش اخلاقی کا پیکیر ہے'** خواصورت چرو ہے' نہ توند برهی موئی ہے نہ سرچھوٹا ہے' خواصورت' حسین ہے آکھیں سرگیں ہیں' پکلیں کبی ہیں' آواز بھاری ہے' کالی آنکہ' سرمیلی' ابرد شکھے' باہمی طے ہوئے' وراز کردن محمنی واژهی' خاموش ہو تو يرو قار جويا مو تو مجلس ير جما جائے ، چرو پر رونق اور خوبصورت ، شيري كلام محفظو متوازن ، نه كم ند بیش کویا وہ موتوں کا بار ہے جو کیے بعد دیگرے جھررہے ہیں۔ لوگوں سے حسین تر اور سب سے حسین و جمیل ، قریب سے شیری کلام اور خوش گفتار ، میانه قامت ہے ، طوالت آئکھ کو ناگوار نمیں گزرتی ، اور نه كو ماہ قامت كه آنكه ميں نه بيچى، دو شاخوں اور شهنيوں كے درميان، مرسز شاخ، وہ نگاہ ميں سب سے تر و تازہ اور حسین قامت ' رفقاء اس کو گھیرے ہوئے ہیں ' بات کرے تو کان لگا کر سنتے ہیں ' تھم دے تو لیک کر لقيل كرتے بيں اور تھم بجالاتے بيں مخدوم اور مرجع خلائق نه ترش رو نه حواس باختہ اور فاترالعقل۔ يه من كراس كے شوہرنے كما واللہ بيا تو قرايش كا وہى شخص ہے جس كو وہ تلاش كر رہے ہيں ' آگر ميں اس كو يا لیتا تو رفاقت کی درخواست کر آل اگر مجھے کوئی موقعہ ملا تو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ مکہ کے اندر فضا سے لوگ ایک بلند آواز من رہے تھے اور آواز دینے والے کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ وہ کمہ رہا

جزى الله ربُّ الناس حيرِ جزائمه رفيقين حلا حيمتى أم معبدِ هما نزلا بالبر وارتحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد فيال قصى مازوى الله عنكم به من فعال لا تحازى وسؤدد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فانكمو إن تسألوا الشاة تشهد

(الله ' پروردگار عالم وو ساتھیوں کو بھترین جزائے خیر سے نوازے جو ام معبد کے دو تھیموں میں فرد کش ہوئے۔ وہ وونوں نیک اور تقویٰ کے ساتھ اترے اور کوچ کر گئے ' جس نے محمد کی رفاقت اختیار کی وہ کامیاب ہو گیا۔ پس اے کولاد قصی! الله نے تم کولاجواب کارناموں اور سیاوت و قیاوت سے محروم کر دیا ہے۔ اپنی بمن ام معبد ' سے بحری اور وودھ کے برتن کے بارے پوچھو' اگر تم بکری سے بھی پوچھو تو وہ بھی گواہی وے گی)

فغـــادره رهنـــا لديهـــــا لحـــالب يدرلهـــا في مصـــدر ثــــم مــــورد

دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضَرَّهُ الشاة مُزْبِد

(اس نے حائل اور بے دودھ کی بھری کو بلایا' اس کے تھن خالص جھاگ دار دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے اس کے باس دوھنے والے کے لئے چھوڑ دیا' وہ ربع ڑے آنے اور جانے کے دقت اس کو دودھ دیتی ہے)

ان مبارک اشعار کا حضرت حسان الے جو روعمل قصیح اشعار میں ظاہر کیا تھا وہ ہم عمل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ الغرض حافظ بیعتی نے اس حدیث کو (مبدالملک بن وحب ند بی، حسن بن مباح) ابومعبد فزامی سے بیان کیا ہے جو ہم نقل کر چکے ہیں۔ نیز حافظ ایعتوب بن سفیان فسوی نے مجمی اس کو بیان کیا ہے اور حافظ ابو هیم نے اس روایت کو دول کل ا نہوہ میں نقل کیا ہے۔

عبد الملک کا بیان ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ابومعبد بعد ازیں دائرہ اسلام بیں داخل ہو کیا تھا۔ نیز ام معبد نے ہجرت افتیار کی اور مشرف بہ اسلام ہوئی۔

غربیب اور نادر الفاظ کی شرح: حافظ بیمی نے یہ حدیث بیان کرکے اس کے غربیب اور نادر الفاظ کی تشرح : حافظ بیمی بیان تشریح کی ہے۔ ان میں سے کچھ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں' اس کے کچھ نکات اور نواور یہاں بھی بیان کرتے ہیں۔

"ظاهر الوضاة" لينى حسن و جمال ظاہر باہر تھا' "ابلح الوجه" لينى منور اور برنور چرو' "لم تعبه شجلة" بقول ابوعبيد: اس كو توند كے معيوب نيس بتايا' بعض كتے ہيں كه "شجله" كامعنى ہے "برا سر" جس راوى نے اس لفظ "شجله" كو "ث"كى بجائے "ن" سے سے "نجلة" بإهاہ به معنى نحيف و نزار مشتق از نحول' اس كى ابوعبيده لغوى نے خوب ترديدكى ہے۔

یں --- ابن کیر --- کتا ہوں کہ حافظ بہتی نے اس حدیث کی یمی تشریح کی ہے اور ابوعبیدہ لغوی کا قول صحیح ہے۔ اگر آپ کی صفات میں یہ بیان کیا جائے کہ آپ کا سربرا تھا تو یہ مفہوم بھی درست اور برمحل ہے کیونکہ بعد ازیں آپ کا حلیہ اس نے بیان کیا "لم تزدیه صعلة" اور معلتہ کامعنی بلا اختلاف "چھوٹا سر" ہے اور چھوٹے سرکی وجہ ہے ہی شرمرغ کے بچہ کو" معل" کتے ہیں اور اس کو مطیم بھی کما جاتا ہے۔ ہے اور چھوٹے سرکی وجہ سے ہی شرمرغ کے بچہ کو" معل" کتے ہیں اور اس کو مطیم بھی کما جاتا ہے۔

حافظ بیعتی نے "لم تعبه نحلة" روایت کیا مثنق از نحول به معنی ضعف اور "ولم تنزر به صعلة" لینی ان کا پہلو لاغرنہ تھا' غرضیکہ آپ میانہ قد'نہ فربہ نہ دبلے تھے اور بیعتی نے کما ہے کہ لم تعبه شجلة اور لم تزر به صعلة بھی مروی ہے۔ (اس کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے)

باقی رہا "قسیم" اور "وسیم" تو اس کامعنی حسین و جمیل "دعج" آکھ کی پتلی کا انتمائی سیاہ ہونا' اور "وطف" کا معنی ہے بلکوں کا دراز ہونا۔ قتیبی لغوی نے بیان کیا ہے کہ آپ کی بلکیں خدار تھیں اور حافظ بیہ تی بیٹی نے اس کی اتباع کی ہے۔ اور ابن قتیبه لغوی کا بیان ہے کہ سے میری دانست میں نہیں کیونکہ اس کی روایت میں غلطی واقع ہوئی ہے اور وہ اس کی تغییرو تشریح میں جیران و پریشان ہو گیا ہے۔ صواب و صحیح وہی ہے جو ہم نے بیان کیا' واللہ اعلم۔

"وفی صوته صحل" آواز قدرے بھاری تھی اور بی 'بد نسبت تیز آواز کے شیریں اور خوش الحان ہوتی کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ہے۔ بقول ابوعبیہ: ایسی آواز غزالوں اور ہرنوں کی صفات میں بیان کی جاتی ہے اور "صہل" بیان کرنے والا فلط کار ہے۔ کیونکہ صمیل گھوڑے کی آواز کو کتے ہیں نہ کہ انسان کی آواز کو۔ میں ۔۔۔ ابن کثر۔۔۔ کہتا ہوں کی حافظ بہتی نے بیان کیا ہے کہ صل بھی مروی ہے لیکن ابوعبید کا قول ورست ہے واللہ اعلم۔ "احود" رسول اللہ طابع کے علیہ مبارک میں عجب ہے اور وہ ہے آئھ میں ناک کی جانب سیابی جو خوشما ہے بھینگا پن کی طرح بدنما نہیں۔ "ازج" بقول ابوعبید وہ ہے کمان کی طرح خدار ابرو' "اقرن" آئلہ کے ووثوں ابرؤں کا باہم لمنا نبی علیہ السلام کی ہے صفت اس حدیث کے علاوہ معروف نہیں' نبی علیہ السلام کی صفات میں ابلج الحاجبین ۔۔۔ ابرو جدا جدا ہو اسے معروف ہے "فی عنقه سطع" بقول ابوعبید آپ کی گردن طویل تھی۔ اور بعض نے "سطع" کا معنی "فور" بیان کیا ہے۔ میں ۔۔۔ ابن کثر۔۔۔ کہتا ہوں ان دونوں صفات کا اجتماع ممکن ہے بلکہ مسلمہ ہے۔

"افاصمت فعلیه الوقار" فاموشی کے وقت آپ کاچرہ پر بیبت ہو آتھا "وافا تکلم سما" گفتگو کے ووران ماحول پر چھا جاتے "علاہ البہاء" چرہ پر ترو آزگی اور خوشگواری ہوتی۔ "حلو المنطق" شیری کلام "فصل" فسیح بلیخ ایک کلم دو سرے سے متاز "لانزد ولا هذر" افراط تفریط اور کی بیشی سے مبرا "کان منطقه فرزات نظم" گویا آپ کی کلام فصاحت و بلاغت "حسن بیان اور شیری زبان کی بدولت موتول کا بار ہے "البنی الناس واجعله من بعید" اور "واحلاء واحسنه من قریب" آپ قریب اور بعید ہر مالت میں حسین و جمیل کا پیر تھے۔ نہ وراز قامت سے نہ پست قامت بلکہ آپ ہر دراز اور کو آہ قامت سے حسین و جمیل سے۔ آپ کے رفقاء آپ کی تعظیم و توقیر بجالاتے۔ خدمت کرتے اور آپ کی طاعت دیوانہ وار کرتے اور آپ کی قدرد منزلت اور دیوانہ وار کرتے اور یہ محض ان کے دلوں میں آپ کی محبت کے باعث تھا اور آپ کی قدرد منزلت اور محلم دیوانہ وار کرتے اور یہ محض ان کے دلوں میں آپ کی محبت کے باعث تھا اور آپ کی قدرد منزلت اور محلم دیوانہ وار کرتے اور یہ محن معاشرت اور خوش اطواری کا مجمد شے۔ آپ کا رفیق آپ کا عزیز اور حبیب معاشرت اور خوش اطواری کا مجمد شے۔ آپ کا رفیق آپ کا عزیز اور حبیب مواقعا۔

آپ کے حلیہ کے بیان میں مدیث ہند بن ابی ہالہ : ہند حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر ابوہالہ کے فرزند اور رسول اللہ مالیم کے "ربیب" ہیں۔

یعقوب بن سفیان فسوی حافظ (سعید بن حاد انصاری مصری اور ابو عسان مالک بن اساعیل بندی مجیع بن عمر بن الدر الرحمان علی مجیو بن عمر بن الرحمان علی مجیول رادی در مکہ فرزند ابوبالہ حمیی) حسن بن علی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے مامول اللہ علی کا حلیہ مبارک دریافت کیا وہ حلیہ بیان کرتے ہوئے تصویر تحییج ویتے تھے۔ میں فواہش تھی کہ وہ میرے سامنے آپ کے کچھ اوصاف بیان کریں جن کو میں ذہمن نشین اور ازبر کر لول میں فواہش تھی کہ وہ میرے سامنے آپ کے کچھ اوصاف بیان کریں جن کو میں ذہمن نشین اور ازبر کر لول میں فواہش تھی کہ وہ میرے سامنے آپ کے کہ مور تھا۔ میں فور میارک بدر منیر کی طرح منور تھا۔ میں قدرے بیدھے ، جب سرکے بال بھر جاتے تو بھر کہ میں فرید سے کچھ کم ، سربردا ، بال قدرے سیدھے ، جب سرکے بال بھرجاتے تو بھر کے نک ہوتے ، نکالتے ورنہ نہ نکالتے اور آپ کے بال کان کی لوسے متجاوز نہ ہوتے ، کانوں کے نصف تک ہوتے ،

رنگ صاف شفاف 'کشاوہ پیشانی باریک اور سیکھے خدار ابرہ 'گفت' باہمی مصل نہ سے۔ دونوں ابروؤں کے ورمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت پھول جاتی تھی۔ بلند بنی 'آپ پر نور برستا رہتا تھا۔ بلا تابل 'فور سے نہ دیکھنے والا آپ کو بلند بنی خیال کرتا تھا' واڑھی تھی' سرمیلی آ تکھیں' رخسادوں پر گوشت کم ہموار کشادہ وہیں' وانت آبدار' چیکدار اور کشادہ' سینے سے ناف تک بالوں کی باریک تحریہ' گردن گویا گڑیا کی طرح نظرتی ' جم سٹول' برگوشت گھا ہوا بدن' پیٹ اور سینے برابر' اور سینے چوڑا وونوں کندھوں کے درمیان پکھ فاصلہ مفاصل اور جوڑ شخیم' بالوں سے برہنہ اور نظا جم نورانی اور چیکدار تھا' سینہ اور ناف کے مابین کیری طرح ' بالوں کی دھاری تھی' اس کے ماموا' سینے اور بیٹ پر بال نہ تھے۔ بازو کندھے اور سینے کے بالائی حصہ پر بال بالوں کی دھاری تھی' اس کے ماموا' سینے اور بیٹ پر بال نہ تھے۔ بازو کندھے اور سینے کے بالائی حصہ پر بال قدم پر گوشت' کمی انگلیاں کمر نمسان اور خمین لینی (بنچ اور ایزی کے درمیان) خلا تھا پاؤں کے تلوے مہوار اور سیائے تھے پاؤں سے بانی چسلی قوار مین خمیان الا تھیمن کے بر عس ہے' ندوی' - جب چلتے گویا جولوان سے از رہے ہیں اور جب مرت اور متوجہ ہوت تو یکبارگ مڑتے اور القات کرتے' نگاہ نیچی' آسان کی طرف تھا' گوشہ چشم سے تھا جو کنیٹی کی طرف تھا' کی طرف تھا' گوشہ چشم سے تھا جو کنیٹی کی طرف تھا' ازراہ تواضع' صحابہ' کے پہھے چلتے' آپ سلام میں سبقت کرتے۔

گفتار : عرض کیا آپ کی گفتار اور گویائی کے بارے بتایئے تو انہوں نے کما' رسول الله طابیح بھیشہ شمگین اور متفکر رہتے افکار کی بدولت آرام و راحت نہ تھی۔ بے ضرورت بات نہ کرتے' زیادہ تر خاموش رہتے' کلام کی ابتدا اور انتہا منہ بھر کر کرتے گوشہ زبان سے کرتے نہ نوک زبان سے جامع کلمات (لفظ کم' معنی زیادہ) بولتے' ایک فقرہ دو سرے سے الگ ہو تا' کلام میں کی بیشی نہ ہوتی' نرم مزاج تھے' سخت مزاج نہ تھے' کسی کو ذلیل و حقیر نہ سجھتے۔ معمولی احمان کی بھی قدر کرتے' ندمت نہ کرتے اور بے جانہ تعریف کرتے' جب حق کے نفاذ میں' کوئی امر مانع ہو آتو آپ کے غیظ و غضب کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھم سکتی۔ (اور ایک روایت میں ہے) دنیاوی امور آپ کو مشتعل اور غضبناک نہ کرتے اور نہ ہی آپ ان کے در پے تھے ایک روایت میں ہے) دنیاوی امور آپ کو مشتعل اور غضبناک نہ کرتے اور نہ ہی آپ اس کا بدلہ ولوا جب حق و صداقت کو کوئی نظر انداز کر دیتا تو آپ اس کے در پے ہو جاتے یماں تک آپ اس کا بدلہ ولوا دیتے۔ اپنی ذات کے لئے نہ ناراض ہوتے اور نہ ہی بدلے اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے ہو تو جسیلی کا رخ پلے دیتے۔

تقریر میں ہاتھ یر مارنا: اور جب تقریر کرتے تو دائیں ہھیلی کو بائیں انگوٹھے کی اندرونی جانب مارتے۔ جب آپ غصہ میں ہوتے منہ کھیر لیتے اور ناگواری کے ساتھ روگردانی کرتے اور جب مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو نگاہ نیجی کر لیت عموماً آپ کی ہنسی تنہم اور مسکراہٹ ہوتی اولوں کی طرح وانت تنہم کے وقت جیکتے۔

حضرت حسن کابیان ہے کہ میں نے اس حدیث کو حسین من علی سے دریا تک مخفی رکھا۔ پھر میں نے

انمیں بیہ حدیث سائی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی ان سے پوچھ چکے ہیں نیز معلوم ہوا کہ وہ والد محرّم سے 'رسول الله طابیل کی آمدورفت' نشست و برخاست اور شکل و صورت کے بارے معلومات حاصل کر پیکے ہیں اور اس میں کوئی کی نہیں۔

گھر بلو او قات میں : رسول اللہ طابع کے گھریں آلا کے بارے پوچھا تو بتایا کہ آپ اپی راحت کے گھر تشریف لاتے اور آپ کو اس امر کی اجازت مرحمت تھی۔ گھریں تشریف لاتے تو اس وقت کو تین حصول میں تشریف لاتے تو اس وقت کو تین حصول میں تشریف لاتے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کے لئے 'ایک حصہ اللہ و عمال کے لئے اور ایک حصہ اپنے آرام و راحت کے لئے مرف فرمان کو آواب و اطوار سے روشناس کے لئے صرف فرما دیتے اور اس میں آپ کا طریق کار یہ تھا کہ اٹل علم و فضل کو آواب و اطوار سے روشناس کرانے میں ترجیح وسیت و بی مالت و مرتبہ کے موافق ان کی تربیت میں اس وقت کو تقسیم کرتے' بعض کو ایک ضرورت لاحق ہوتی اور ان کو اصلاحی امور میں مصوف رکھتے اور ان کو منالب احوال سے آگاہ کرتے اور ان کو ممائل سے باخبر کرکے فرماتے (لیبلغ المشاهد المغائب) "ماضر کو چاہئے کہ غائب تک یہ بات پہنچا دے" جو مسائل سے باخبر کرکے فرماتے (لیبلغ المشاهد المغائب) "ماضر کو چاہئے کہ غائب تک یہ بات پہنچا دے" جو مشمس ایک طرورت سے جھے مطلع کریں کیونکہ جو مسائل سے ضرورت و خواہش کی وجہ سے جھے نہیں بتا سکتا اس کی ضرورت سے جھے مطلع کریں کیونکہ جو اس کو عابت قدم رکھے گا۔ صرف الی بی ضروری باتوں کا تذکرہ ہو تا تھا علاوہ ازیں کی بات کو تبول نہ اس کو عابت قدم رکھے گا۔ صرف الی بی ضروری باتوں کا تذکرہ ہو تا تھا علاوہ ازیں کی بات کو تبول نہ فرماتے دوایت میں خوار ماصل کر کے جاتے (اور ایک روایت میں کہا چاہت نہ کہ فائدہ ضرور عاصل کر کے جاتے (اور ایک روایت میں ہے) کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور عاصل کر کے جاتے و فتماء بن کر جاتے۔

گھرسے باہر آنے کے بعد: میں نے ہنڈے ، رسول اللہ ماہیم کے گھرے باہر نکلنے کے بارے سوال کیا کہ آپ اس میں کیا کیا امور انجام دیتے تھے؟ تو فرمایا کہ آپ بلا ضرورت بات نہ کرتے ، صحابہ میں الفت و محبت پیدا کرتے ، نفرت و کدورت دور رکھے ، ہر قوم کے معزز شخص کی تعظیم و تحریم کرتے اور اس کو ان کا امیر اور حاکم مقرر کرتے ، بدا ممالی پر لوگوں کو تنبیہہ کرتے ، آپ ان سے حزم و احتیاط کرتے ، اپی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے محروم کے بغیر ، صحابہ کے حالات کی جبحو اور خبر گیری کرتے اور لوگوں سے پبلک کے حالات دریافت کرتے ، اچھی بات کی تحسین و ستائش کرتے اور اس کی تقویت و آئید فرماتے ، بری بات کی خطرے اور واہیات قرار دیے ، آپ کے امور معتدل اور میانہ تھے ، متضاد نہ تھے۔ صحابہ کی غفلت کی فیمت کرتے اور واہیات قرار دیے ، آپ کے امور معتدل اور مقام کے لئے آپ کے ہاں خاص نظام تھا حق کے خطرے اور غلط ربحان سے غافل نہ رہے۔ ہر حال اور مقام کے لئے آپ کے ہاں خاص نظام تھا حق ہوتے ، ان میں سے آپ کے نزدیک اعلیٰ اور افضل دہ شخص ہو تا تھا ، جو لوگوں کا زیادہ خیر خواہ اور خمگسار تھا۔

آواب مجلس: پریس نے ان سے رسول الله مائیل کی مجلس کی کیفیت وریافت کی تو بتایا که رسول الله

الماہ بیٹے اٹھے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے 'کی مقام کو مخصوص نہ فرماتے تھے 'اور کسی مقام کے مخصوص کرنے کو منع فرماتے تھے اور جب کسی مجلس میں جاتے تو جمال جگہ ملتی' بیٹے جاتے اور اس بات کی تلقین کرتے تھے مجلس میں ہر ہم نشین کا حق اوا کرتے اور ہر ساتھی اور جلیس یہ سمجھتا کہ رسول اللہ ملاہ ہم کو بھر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں' جو محفص کسی ضرورت کے لئے آپ کے ہمراہ بیٹھتا یا کھڑا ہو آتو آپ اس کے ہمراہ رہتے یہاں تک کہ وہ خود چلا جاتا' جو محفص آپ سے کچھ مانگا تو آپ اس مرحمت فرما دیتے (اگر کچھ پالگا تو آپ اس کے کرو ان نہ ہو آ) تو نری سے جواب فرماتے' آپ کی خوش کلای اور خوش اخلاقی سب کے لئے عام تھی۔ آپ بان کے روحانی پیٹھوا اور باپ تھے' آپ کی نجری سب کے حقوق برابر تھے' آپ کی مجلس فیطلے کرنے' شرم ان کے روحانی پیٹھوا اور باپ تھے' آپ کی مجلس تھی۔ اس میں شوروغل نہ ہو آتھا اس میں خواتین کی برگوئی نہ ہو تی تھا اس میں خواتین کی برگوئی نہ ہو تی تھا اس میں خواتین کی برگوئی نہ ہو تی تھا اس میں خواتین کی برگوئی نہ ہو تی تھا اس میں خواتین کی برگوئی نہ ورع اور تھوئی کے لحاظ سے ایک دو سرے پر فضیلت و برتری رکھتے تھے آپس میں تواضع سے پیش آتے ورع اور آفوی کی تعظیم اور تکریم کرتے' چھوٹے پر شفقت کرتے' ضرورت مند پر ایٹار کرتے اور اس کو ترجیح دیے اور اجنی مسافری حفاظت اور خبرگیری کرتے۔

ہم نشینول سے سلوک : یں نے بوچھاکہ رفقاء مجلس کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا تو تایا کہ رسول اللہ طاہیم بیشہ ہشاش بشاش رہتے تھے۔ نوش اخلاق اور زم مزاح تھے' آپ درشت گو اور شکدل نہ تھے نہ چلا کر ہولئے اور نہ فخش کہ اور عیب گیر تھے اور نہ ہی فحش نہ آق کرتے تھے۔ آپ نفنول اور غیر ضروری بات سے اعراض فرماتے تھے۔ امیدوار کو مایوس اور نامراد نہ کرتے' آپ تین باتوں سے اجتناب فرماتے تھے' بھگڑے' زیادہ باتیں کرنے اور بے کار باتوں سے' اور تین باتوں میں لوگوں سے محاط رہتے تھے فرماتے تھے' بھگڑے' زیادہ باتیں کرنے اور بے کار باتوں سے' اور تین باتوں میں لوگوں سے محاط رہتے تھے کسی کی فدمت نہ فرماتے' کی پر نکتہ چینی نہ کرتے اور نہ کس کے عیب کی جبتو کرتے۔ آپ وہی بات کرتے جس سے صلہ و ثواب کی امید ہوتی۔ آپ جب بات کرتے تو حاضرین مجلس سرجھکا لیتے' فالموش بے حس و حرکت بات سنتے ہیں کہ سر ہایا تو وہ اڑ جا نمیں گے جب آپ بات کرکے فالموش ہو جاتے تو وہ بولئے' محابہ آپ کی سامنے کسی بات میں زاع نہ کرتے تھے۔ جس بات پر حاضرین محابہ آپ بھی مسلواتے اور جس بات سے وہ تعجب اور چرت کا اظہار کرتے تھے۔ جس بات پر حاضرین سے تعجب کا اظہار کرتے۔ اجبی مسافر کی ورشت گوئی اور بدتمیزی پر جبی سوال پر صبر فرماتے' یماں تک کہ سوف محابہ آس کی گفتگو سے مخلوظ ہوتے (کہ وہ ایسے سوالات پوچھ رہا ہے جو اوب کی وجہ سے ہم نہیں سوف محابہ آس کی گفتگو سے مخلوظ ہوتے (کہ وہ ایسے سوالات پوچھ رہا ہے جو اوب کی وجہ سے ہم نہیں صوف ممنون اور احسان مند کی تعریف ہی منظور کرتے' کسی بات کو قطع نہ کرتے' یماں تک وہ فور بات ختم کر سوف ممنون اور احسان مند کی تعریف ہی منظور کرتے' کسی بات کو قطع نہ کرتے' یماں تک وہ وہ باتہ حتم کر کے بات کو قطع نہ کرتے' یماں تک وہ وہ باتہ حتم کر کے بات کو قطع نہ کرتے' یماں تک وہ وہ باتہ حتم کر کے کہاں سے ماتھ جا آ۔

آپ کے سکوت کی کیفیت: پھریں نے ان سے آپ کے سکوت اور خاموثی کے بارے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ آپ کا سکوت چار گونہ تھا' حذر اور بچاؤ' بردباری اور درگزر' اندازہ کرنا اور فیصلہ' سوچ اور

آبل۔ آپ کا اندازیہ تھا کہ لوگوں کے مقدمات سنتے اور ان کے فیصلہ میں غورو فکر کرنے میں برابری اور مساوات اور آپ کی دات حلم اور صبر کی جامع مساوات اور آپ کی دات حلم اور صبر کی جامع تھی۔ آپ کو کوئی چیز غضبناک نہ کرتی اور نہ ہی بے چین کرتی 'آپ' کا حذر اور بچاؤ چار طرح کا تھا' اچھی بات کو اخذ اور اختیار کرنا' لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت کے مفاد کا اہتمام کرنا۔

ولا كل ميں حافظ بيہ فق (ابوعبدالله الحكم نيسابورى ابو محمد الحن بن محمد بن يكي بن حسن بن جعفر بن عبدالله بن حسين بن على بن البال ملاب قعنبى وربغداد مولف كتاب نسب ابو محمد اساعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن على بن حسين بن على بن حسين بن على بن جعفر بن على بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على محمد بن على بن حسين بن على محمد بن على بن حسين بن على بن حسين كم بين كم بين كم بين حسين كم بين كم بين حسين) حصرت حسن سے بوچها كير انهول على بن حسين) حصرت حسن سے بيان كرتے بين كم بين كم بين الى بالد سے بوچها كير انهول كل مديد بين الى ماديد بين الى مديد بين الى مديد بين كى

"اطراف" میں ہمارے بیخ الحافظ ابوالحجاج مزیؓ نے ان وو اسناد کے بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ (اساعیل بن مسلم بن تعنب قعنبی اسحال بن صالح مخزوی ' یعقوب تھی) حضرت عبداللہ بن عباس ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہند بن ابی ہالہ سے بوچھا کہ مجھے رسول اللہ طابیع کا حلیہ ہتائے اور وہ رسول اللہ طابیع کا حلیہ مبادک خوب بیان کرتے تھے ' چرانہوں نے ذکور بالا حدیث کا بعض حصہ بیان کیا۔

حافظ بیہی (صبیح بن عبداللہ فرغانی --- ایک ضعیف رادی --- عبدالعزیز بن عبدالصمد ، جعفر بن محمہ ابوہ محمہ اور ہمام بن عود ، ابوہ کا مستقل کے برابر۔ حافظ بھام بن عود ، ابوہ کا مصرت عائشہ سے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں ، قریباً ہند کی حدیث کے برابر۔ حافظ بیہی نے اس حدیث کو مکمل بیان کیا ہے اور اس کے نواور اور غریب الفاظ کی تشریح بیان کی ہے اور ہم نے جو بیان کر دیا ہے ، یہ اس سے مستعنی اور بے نیاز کرتا ہے ، واللہ اعلم۔

امام بخاری (ابوعاصم ضحاک عربن سعید بن احمد بن حسین ابن ابی ملیک عقب بن حارث سے بیان کرتے بین کہ رسول الله ملیلیم کی وفات کے چند روز بعد 'حضرت ابو بکر نے نماز عصر پڑھائی 'بعد ازال حضرت علی اور حضرت ابو بکر دونوں مسجد کے باہر چلے آئے۔ دیکھا تو حضرت حسن بن علی بچوں کے ہمراہ کھیل کود رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت حسن کو کندھے پر اٹھا کر کہنے لگے 'میرے مال باپ قربان! نی کے مشابعہ ہے 'علی کی مضرت ابو بکر حضرت علی ان کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ امام بخاری (احمد بن یونس 'زبیر' اساعیل) ابوج حیفه شعبیہ شمیں اور حضرت علی ان کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ امام بخاری (احمد بن یونس' زبیر' اساعیل) ابوج حیفه سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی الله ملی کے مشابعہ اور حسن بن علی رسول الله ملی کے مشابعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی کے مشابعہ اور حسن بن علی رسول الله ملی کے مشابعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی کے مشابعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی کی مشابعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی کے مشابعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی کی مشابعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی کی مشابعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی کی مشابعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی کی کرنے کی مشابعہ کی مشابعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی کی کے مشابعہ کے مشابعہ کی کھورٹ کی کے مشابعہ کی کی کھورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کے مشابعہ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھ

حافظ بيه قي (ابوعلى روذبادي عبدالله بن جعفر بن شوذب واسطى شعيب بن اليب صريفيني عبيدالله بن موى ،

اسرائیل ابواسحاق بانی) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن سینہ سے سرتک رسول اللہ مالیا کے ا زیادہ مشاہمہ تھے اور حضرت حسین ینچے والے جسم میں رسول الله مالیا کے زیادہ مشاہمہ تھے۔

نبی علید السلام کے اخلاق اور پاکیزہ عادات کا بیان : ہم آپ کے قبیلہ اور خاندان نب اور ولادت کی پاکیزگی کا ذکر قبل ازیں کر چکے ہیں اور قرآن (۲/۱۲۳) میں ہے الله اعلم حیث یجعل دسالته الله بمترجاتا ہے کہ اپنی پنجبری کا کام کس سے لے۔

(۱) امام بخاری حضرت ابو ہررہ اُ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے فرمایا میں بنی آوم کے بہتر قرنوں میں مبعوث کیا گیا' ایک قرن کے بعد دو سرے قرن میں یمال تک کہ میں اس قرن اور صدی میں ہوں جس میں مبعوث ہوا۔

(۲) صبح مسلم میں حضرت وا ثلاثین اسقع سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملے ایم خوایا کہ اللہ تعالی نے قریبا کہ اللہ تعالی نے قریش کو بنی اساعیل سے ممتاز کیا اور بنی ہاشم کو قریش سے منتخب کیا اور بنی ہاشم کو قریش سے منتخب کیا اور بنی ہاشم کو قریش سے منتخب کیا در بنی ہاشم سے مجھ کو پیند کیا۔

(۳) ارشاد اللی انک لعلی خلق عظیم (۱۸/۳) کی تغییریں عوفی ' حضرت ابن عباس سے نقل کرتے بیں کہ خلق عظیم سے مراد ''دین عظیم'' ہے لینی اسلام۔ بھی تغییر مجابد' ابن مالک سدی' ضحاک اور عبدالرحمان بن زید بن اسلم سے منقول ہے اور بقول ابن عطیہ مفسر' خلق سے ''ادب'' مراد ہے۔

(٣) امام مسلم سعد بن ہشام سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ مجھے رسول اللہ اللہ پیلم کے ددخلق'' سے آگاہ کیجئے۔ تو فرمایا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے تو عرض کیا کیوں نہیں؟ تو فرمایا آپ کا دخلق'' قرآن تھا۔

(۵) امام احمد (اساعیل بن علیه ' یونس بن عبید) حضرت حسن بھری سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ ' سے خلق رسول اللہ کی بابت دریافت ہوا تو فرمایا "کان خلقه القرآن" آپ کا خلق قرآن تھا۔

(۱) امام احمد عبدالرحمان بن مهدی' امام نسائی بھی عبدالرحمان سے اور ابن جریر ابن وهب سے' بیہ دونول (معادیہ' بن صالح' ابوزاہریہ) جبیر بن نفیرسے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جج کیا اور حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو کر رسول اللہ ملائیم کے اخلاق کے بارے دریافت کیاتو فرمایا کان خلقه القرآن

خلق کا مطلب: یہ ہے کہ قرآن نے جو بھی آپ کو تھم دیا آپ نے اس پر عمل کیا اور جس بات سے منع کیا آپ نے اس سے اجتناب کیا یہ ہیں وہ فطری اور طبعی اظلاق عظیمہ جو اللہ تعلل نے آپ کی جبلت میں ودیعت کئے جو کسی انسان میں موجود نہ شے اور نہ ہی کوئی اس سے بہتر اظلاق کا حامل ہو گا۔ اللہ تعالی نے آپ کے لئے وہ "دین عظیم" مشروع کیا جو قبل ازیں کسی کے لئے مشروع اور منتخب نہیں ہوا۔ بایں ہمہ صفات آپ " خاتم الانبیاء" ہیں ' آپ کے بعد کوئی رسول اور نہ نبی مبعوث نہ ہو گا۔ آپ کی ذات اقدس میں شرم و حیا 'کرم و سخا' شجاعت و شہامت' علم و بردباری' عفو و در گزر اور دیگر ایسے اخلاق کالملہ و فا منلہ موجود شعر کا حصروشار ناممکن ہے۔

(ک) یعقوب بن سفیان (سلیمان عبدالرحمان حن بن یکی نید بن واقد بشربن عبیدالله ابواوریس خولانی) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت ابودردا ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے رسول الله مالیم کے "فلق" کے بارے دریافت کیا تو فرمایا آپ کا "فلق" قرآن تھا۔ رب کی رضا پر راضی اور اس کی ناراضگی پر ناراض۔

(٨) عافظ بيهى (ابوعبدالله الحافظ احمد بن سل نقيد در بخارى قيس بن انف تقيب بن سعيد جعفر بن سلمان ابوعران) زيد بن ماينوس سے بيان كرتے بيل كه بهم في حضرت عائشة سے پوچها اے ام المومنين! كه رسول الله علي كا خلق كيما تقا تو آپ في بتايا آپ كا خلق كيم فرمايا كيا تو سوره مومنون كى الحادت كر آب شروع سے وس آيات تك پڑھ و گومايا اس طرح رسول الله مايكام كے اخلاق تھے۔ امام نسائى في اس حديث كو قتيبه بن سعيد سے اس طرح بيان كيا ہے۔

(۹) المم بخاری (بشام بن عود، ابوه) حضرت عبدالله الله عن زبیر سے خذالعفو وامر بالعوف واعوض عن المجاهلین (۱۹۹۸) کی تغیر میں نقل کرتے ہیں کہ رسول الله المجیم اس بات کے مامور سے کہ لوگوں کے اظال میں سے "عفو" کو افتیار کریں۔

(۱۰) امام احمد (سعید بن منصور عبدالعزیز بن محمد علین عبدان تعقاع بن حکیم ابوسالی) حضرت ابو جریره سی بیان کرتے بیں که رسول الله ملائل نے فرمایا که میں صالح اخلاق کی سخیل کیلئے مبعوث ہوا ہول " تفرد به احمد" حافظ ابو بکر خرا نملی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے "وانسا بعثت لا تسم مکارم الاخلاق"

(۱۱) امام بخاری کی حدیث ابواسحال از حضرت براع میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله میلیکیم کا چرہ سب سے حسین تھااور خلق سب سے امچھااور اعلیٰ تھا۔

آسان بات بر عمل : (۱۲) امام مالک (زہری عورت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابع الله مطابع الله مطابع الله مطابع الله مطابع الله مطابع الله علی الله معلم دیا جاتا تو ان میں سے آسان بات کو اختیار کرتے جبکہ وہ گناہ نہ ہو۔ آگر وہ گناہ ہو تو آپ اس سے بہت دور رہتے۔ اپن ذات کے لئے بھی انتقام نہیں لیا الا یہ کہ الله تعالیٰ کی خاطر اس سے انتقام لیتے۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے مرکب کا ارتکاب ہو تو پھر محض الله تعالیٰ کی خاطر اس سے انتقام لیتے۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے مالک سے بیان کیا ہے۔

(۱۳) امام مسلم (ابوكريب ابواسامه ، مشام ، عوده) حضرت عائشة سے بيان كرتے ميں كه رسول الله يظهيم نے اپنے وست رحمت سے كبھى كسى خاتون ، غلام اور خادم كو نهيں مارا الله يه كه آپ راه خدا ميں جہاد كر رہے ہوں اور آپ نے اپنى كسى تكليف كا انتقام نهيں ليا ماسوائے اس كے كه الله تعالى كے محرمات ميں سے كسى كا ارتكاب ہو تو آپ الله كى خاطر اس سے انتقام ليت۔

(۱۳) امام احمد (عبدالرزاق معم زبری عوده) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاحیا نے اپنے دست شفقت سے بھی کی خادم اور خاتون کو نہیں مارا ماسوائے اسکے کہ آپ راہ خدا میں مجابد ہوں۔ رسول الله طاحیا کو دو چیزوں میں سے کی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو ان میں سے آسان تر آپکو ذیادہ مرغوب ہوتی تھی۔ الا بیہ کہ وہ گناہ ہو ، جب آسان امر گناہ ہو تا تو آپ اس سے نمایت دور رہے۔ آپ نے اپنی کی تکلیف کا انتقام نہیں لیا یمال تک کہ حرام کا ارتکاب ہو پھر آپ اللہ کی خاطر انتقام لیتے۔

www.KitaboSunnat.comِ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز (۱۵) ابوداور طیالی (شعبہ ابواسحاق) ابوعبداللہ جدلی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ طابیع میں کہ میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ طابیع مبعا میں مخت کو نہ تھے اور نہ ہی عادتا۔ اور بازاروں میں چلا کر نہ بولتے تھے۔ برائی کا بدلہ برائی نہ دیتے گر معاف فرما دیتے اور ورگزر کرتے۔ (راوی کا بیان ہے یا مصفح کی بجائے مغفر ہے اور یہ شک ابوداور طیالی کی جانب سے ہے) امام ترزی نے شعبہ سے بیان کرکے اس کو حسن صبح کما ہے۔

(۱۱) یعقوب بن سفیان (آدم اور عاصم بن علی ابن ابی ذئب) صالح مولی التوامه سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہررہ اور سول اللہ طابیخ معاً متوجہ ہوتے اور حضرت ابو ہررہ اور سول اللہ طابیخ معاً متوجہ ہوتے اور اور نہ میں مرتے میرا ماں باپ قربان ہو آپ فاحش نہ تھے اور نہ مخش بکتے تھے اور نہ ہی بازاروں میں شور مجاتے تھے۔ (باضافہ راوی آدم) نہ میں نے آپ ایسا پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا۔

(۱۷) امام بخاری حفرت عبداللہ بن عمرو سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہ فخش کو تھے نہ خواہ مخواہ فخش میں سے بہتر محض خوش اخلاق ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اعمش سے بیان کیا ہے۔

(۱۸) امام بخاری ، حضرت عبداللہ بن عمرة سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم کی صفات تورات میں وہی نہ کور ہیں جو قرآن میں (۳۵/۳۵) انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا میں موجو وہیں۔ آپ نا نوائد عروں کے حرز اور پشت بناہ تھے ، فرمان اللی ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور رسول ، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے نہ آپ تند خو تھے اور نہ بی سنگدل اور نہ بی بازاروں میں شوروغل مچانے والے برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے مگر وہ معاف اور ورگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی آپ کی روح ہرگزنہ قبض کرے گا یمال تک کہ دیتے مگر وہ معاف اور ورگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی آپ کی روح ہرگزنہ قبض کرے گا یمال تک کہ آپ کی بدولت و محاف اور درین کج کو استوار کر دے کہ وہ ''لا اللہ الا اللہ '' کہنے لگیں اور آپ کے ذرایعہ اندھی آ تھوں کو بینائی عطاکر دے گا۔ اور بسرے کائوں کو ساعت عطاکر دے اور بستہ دلوں کو کشادگی عطاکردے اس قتم کی روایت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار سے بھی مروی ہے۔

(۱۹) امام بخاری ، حضرت ابوسعید خدری اسے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام "مردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے تھے "

(۲۰) ابن بشار (یکی اور عبدالرحمان شعبه ) سے ندکور بالا روایت کی مثل بیان کرتے ہیں (اس میں یہ اضافہ ہے) جب آپ کسی چیز کو ناگوار سجھتے تو ناگواری کے آثار آپ کے رخ انور سے ہویدا ہوتے۔ اہام مسلم نے اس روایت کو شعبہ سے بیان کیا ہے۔

(۲۱) امام احمد (ابوعام 'فلی 'بال بن علی) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاق میں نہ والله علی الله علی الله علی گلی گلوچ دیتے 'فد لعن طعن کرتے اور نہ ہی فخش کو تھے۔ عماب اور نارانسکی کے وقت ۔۔۔ زیادہ سے ڈیادہ ۔۔۔ یہ کہتے ''اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔'' اس روایت کو امام بخاری نے محمد بن سنان کے ذریعہ فلیج سے نقل کیا ہے۔

ابو طلحہ کا گھوڑا: سمیمن میں (افاظ مسلم کے ہیں۔ حاد بن زیر از نابت) حضرت انس سے مردی ہے کہ رسول اللہ مالیم سب سے زیادہ حسین و جیل' کی اور فیاض شجاع اور بمادر سے۔ ایک رات مدینہ کے باشدے "وزور وار آواز" سن کر گھرا اٹھے تو لوگ آوازی سمت حقیقت حال معلوم کرنے کی خاطر آوازی سمت چل پڑے تو رسول اللہ طابع ان کو واپس آتے ہوئے لے۔ آپ حضرت ابو طلق کے بے زین گھوڑے پر سوار سے اور آپ کی گردن میں تلوار جمائل میں "آپ فرما رہے سے حسیس کوئی خوف و خطرہ نہیں "کوئی فرد اور اندیشہ نہیں "ہم نے اس محموزے کو وریا کی طرح رواں پایا (یا فرمایا) یہ تو وریا ہے یعنی بے اکان چا اور درامسل بید محموز است رفار تھا۔

(۲۳) امام مسلم حضرت انس اس بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں لوگ خوف و ہراس میں جٹلا تھے رسول الله ملکم حضرت انس اس بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں لوگ خوف و ہراس میں جٹلا تھے رسول الله ملکم کا دمندوب" نامی محمورا مستعار لیا اور اس پر سوار ہو کر خطرے کے مقام پر گئے) اور واپس چلے آئے تو فرمایا محبراہث کی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ اور اس محمورے کو ہم نے دریا پایا نیز فرمایا جب جنگ تیز ہو جاتی تو ہم رسول الله ملاجام کو اینا بچاؤ بناتے۔

الله المهام ابواسحاق (سبیعی عارف بن معزب) حفرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم رسول الله طهام کی آڑ لینے اور مشرکین سے اپنا بچاؤ کرتے تھے آپ سب سے زیادہ بمادر سے۔ روایت احمد و بہتی ۔

(۲۵) غزوہ ہوازن میں بیان ہو چکا ہے کہ جب اکثر صحابہ پہا ہو گئے تو رسول الله طهام اس روز خچربر سوار ثابت قدم رہے اور آپ خچر کو دشمن کی طرف بڑھاتے ہوئے فرما رہے سے اندا المنبی لا کذب ۔۔۔ میں نبی ہول کذب بیا ہول اور بیٹا ہول اور بیا مول اور بیا مول اور بیا مول اور بیا مول اور بیا میں عبدالمطلب میں عبدالمطلب کا بمادر بیٹا ہول اور بیہ عظیم شجاعت اور کامل توکل کا اعلیٰ مظاہرہ ہے۔

(۲۸) مسلم میں حدیث (عرمہ بن عمار 'اسحاق) حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول الله مالی مب سے فرش اخلاق میں سے فرش اخلاق میں سے فرش اخلاق میں نے (از راہ پیار و محبت کما) فرش اخلاق میں نے جاؤں گا ۔۔۔ اور میرے ول میں تھا کہ میں رسول الله طابی کے کام کے لئے جاؤں گا ۔۔۔ میں مالی سے روانہ ہوا اور راستے میں سے گزرا 'وہاں بازار میں نجے کھیل رہے تھے (میں دیکھنے کے لئے رک کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گیا) تو دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ مطابیم نے پیچھے سے میری گدی پکڑلی اور میں نے آپ کو دیکھا آپ مسکرا کر فرما رہے ہیں اے انیس! میں نے جمال بھیجا تھا تو وہاں گیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! یارسول اللہ اب جاتا ہوں۔ حضرت انس مل کابیان ہے کہ واللہ! میں نے آپ کی نوسال خدمت کی مجھے یاد نسیں کہ آپ نے مجھی نکتہ چینی کی' یا تبھی جواب طلبی اور بازپرس کی ہو۔

(٢٩) امام احمد (كثير، بشام، جعفر، عمران قعير) حضرت انس اسے بيان كرتے بس كه ميس في رسول الله عليا کی دس سال خدمت کی میں نے کسی کام میں سستی اور غفلت کی ہو یا میں نے کوئی کام خراب کرویا ہو تو مجھے آپ نے مجھی ملامت نہ کی' اگر کوئی گھر کا فرو' ملامت کر تا بھی ہو تو آپ فرماتے چھوڑو' اگر اس کا ہونا مقدر میں ہو آ تو ہو جا آ۔ اس روایت کو امام احد نے (علی بن فابت از جعفر ابن برقان از عمران ہمری التمیر) حفرت انس سے بھی بیان کیا ہے ( تفرد بہ امام احمر)

(۳۰) امام احمد (عبد العمد ' ابوا، ' ابوالتياح ) حضرت انس الله عبيان كرتے بين كه رسول الله طا**يام** سب س زیادہ خوش اخلاق تھے' میرا ایک بھائی "ابو عمیر" تھا ۔۔۔ راوی کاخیال ہے کہ ۔۔۔ اس کی مت رضاع ختم مو چکی تھی کہ رسول الله طاح جب تشریف لاتے تو اسے دکھ کر فرماتے ابو ممیر نفیر کاکیا حال ہے؟ نفیرایک چڑیا تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا کر ہا تھا' بسا او قات نماز کا وقت آجا آ اور آپ ہمارے کھرمیں ہی تشریف فرما ہوتے تو آپ بچھے ہوئے بستر کے بارے تھم فراتے اسے جھاڑ کر چھڑ کاؤ کر دیا جا آ پھر رسول اللہ ماللہ مان پڑھاتے اور ہم آپ کے پیچھے ہوتے' آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ ان کابیان ہے کہ بستر تھجور کی شاخوں کا تھا۔ اس روایت کو ابو داؤد کے علاوہ اصحاب سنن نے متعدد اساد سے (از ابوالتیاح یزید بن حمید از انس ) بیان کیا

سخاوت: (۳۱) تھیمین میں حدیث (زہری از عبیداللہ بن عبداللہ بن متنب) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملٹا یکم سب سے زیادہ تنی تھے اور رمضان میں جب جرائیل آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے تو آپ از بس منی ہوتے تھے اور رسول اللہ ماليام تيز رفتار ہوا سے بھی زيادہ كرم و جود كا مظامرہ كرتے

ناگوار بات : (۳۲) امام احمد (ابو کال محاد بن زید مسلم علوی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کے لباس پر زرد داغ دیکھا اور آپ نے اس کو ناگوار محسوس کیا ،جب وہ مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگرتم اس شخص کو بتاؤ کہ وہ اس داغ کو دھو ڈالے (تو بہترہے) اس کابیان ہے کہ نی علیہ السلام کسی کے سامنے ناگوار بات نہ کرتے تھے۔ اس ردایت کو ترفدی نے شاکل میں نیز امام نسائی نے (الیوم والللہ) میں حماد بن زید از سلم بن قیس علوی بصری سے بیان کیا ہے۔

مسلم بن قیس علوی بھری : بقول امام ابوداؤد' یہ حضرت علی کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ علم نجوم کا ما ہر تھا' اس نے چاند نظر آنے کی گواہی عدی بن ارطاۃ کے پاس دی انہوں نے اس کی گواہی قبول نہ کی۔ (۳۳۳) امام ابوداور (عثان بن الى شبه على بن عبدالحميد حمانى العمش مسلم مروق) حضرت عائشة سے بيان كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتاب كا سب سے بڑا مفت مركز

(٣٣) صیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا کہ کوئی شخص مجھے کمی کے بارے غلط اطلاع فراہم نہ کرے میری خواہش ہے کہ میں آپ کے پاس آؤل تو میرا دل صاف ہو۔

آپ کی ورگرر: (۳۵) امام مالک (اسحاق بن عبدالله بن ابی علی) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مظہیم کے ہمراہ جا رہا تھا کہ آپ کے کندھوں پر کھردرے کنارے والی ایک چادر تھی' ایک دیماتی اور بدوی آپ کو ملا' اس نے آپ کی چادر کو نمایت زور سے کھینچا۔ میں نے رسول الله مظہیم کے کندھے کے پہلو کو دیکھا تو سخت کھینچنے کی وجہ سے کندھے پر چادر کا نشان پڑ چکا ہے پھراس بدوی نے کما' الله کا مال ہے جو آپ سے باس میں سے میرے لئے تھم فراسیے پھر رسول الله مظہیم مسکراتے ہوئے اس کی طرف معزجہ ہوئے اور اس کو دعملیہ "کا تھم فرایا۔ اس روایت کو مسلم بخاری نے مالک بیان کیا ہے۔

(۳۷) امام احمد (زید بن حباب محمد بن بال قرقی الله قرقی) حضرت ابو بریرة سے بیان کرتے ہیں کہ معجد میں ہم رسول الله طابیع کے ہمراہ بیٹے سے جب آپ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے وہ کیرایک اعرابی آیا اس نے کما یا محمد! مجھے کچھ دو! آپ نے فرمایا لاواستغفرالله نہیں اور میں الله سے مغفرت کا طالب ہوں اکچراس نے آپ کا تبند اس زور سے کھنچا کہ آپ کا پہلو چھل گیا۔ حضرت ابو بریرة کا بیان ہے کہ لوگوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا چھوڑو ' پھر آپ نے اس کو عطیہ دیا۔ حضرت ابو بریرة کا بیان ہو بریرة کا بیان ہے کہ دو بریرة کا بیان ہے کہ دو بریرة کا بیان ہے کہ دیا۔ حضرت ابو بریرة سے اللہ اور ابن ابو بریرة کا بیان ہو معلوں کے متعدد طرق سے (محمد بن بال بن ابی بال مول بن کعب ابوہ حال) حضرت ابو بریرة سے اس کی ماند بیان ماجہ نے متعدد طرق سے (محمد بن بال بن ابی بال مول بن کعب ابوہ حال) حضرت ابو بریرة سے اس کی ماند بیان ماجہ نے متعدد طرق سے (محمد بن بال بن ابی بال مول بن کعب ابوہ حال ) حضرت ابو بریرة سے اس کی ماند بیان کیا ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں' صحیح بخاری میں مشہور روایت بیہ ہے کہ لبید بن اعظم یہودی نے نبی علیہ السلام پر کنگھی اور ان بالوں میں جادو کیا تھا جو کنگھی کرنے کے دوران جھڑتے ہیں' بیہ نر تھجور کے خوشہ کے غلاف میں رکھا تھا اور اس کو 'نبیئر ذروان'' کے پنیچ دبا دیا اور یہ کیفیت رسول الله طہیم پر قریباً چھ او تک جاری رہی یہاں تک کہ الله تعالیٰ نے معوذ تین سورتیں نازل فرمائیں۔ یہ مشہور ہے کہ ان سورتوں کی آیات گیارہ ہیں اور جادو کی گرہیں بھی گیارہ تھیں۔ ہم نے یہ مسئلہ تغییر۔۔۔ ابن کیٹر۔۔۔ میں کمل تفصیل سے بیان کیا ہے جو کانی وائی ہے' واللہ اطلم۔

الم تشین کے ساتھ بیٹھنے کا انداز: (۳۸) یعقوب بن سفیان (ابولیم مران بن زید ابو یکی المائی نید العی) حفرت انس بن الک سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقاع جب کسی سے مصافحہ کرتے یا کوئی آپ سے مصافحہ کرتے یا کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ علیحدہ نہ کرتے یہاں تک وہ خود اپنا ہاتھ کھینج لیتا۔ آگر آپ کسی کے موجد ہوت تو آپ اس سے منہ نہ چھیرتے یہاں تک کہ وہ خود پھر جاتا اور اسپنے جلیس اور ہم لشین کے سامنے ہوئی اور ابن ماجہ نے (عران بن زید جملی ابو یکی العول کوئی زید بن پاؤں اور گھنے نہ پھیلاتے۔ اس روایت کو ترفدی اور ابن ماجہ نے (عران بن زید جملی ابو یکی العول کوئی زید بن حواری العی) حضرت انس سے نقل کیا ہے۔

تواضع: (٣٩) ابوداؤد (احمد بن سنی ابوتطن مبارک بن نصاله علی حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو رسول الله طابیع کے ساتھ سرگوشی کرتے نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنا سراس سے علیحدہ کر لیا ہو ' یساں تک کہ وہ آدمی خود ہی اپنے سرکو علیحدہ کرتا اور میں نے نہیں دیکھا کہ رسول الله طابع کے کسی کا ہاتھ تھا اور چھوڑ دیا ہو یسال تک کہ وہ خود ہی اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا۔ (تفرد بہ ابوداؤد)

(۳۰) امام احمد (محمد بن جعفر اور حجاج شعبه على بن بزيد) حضرت انس بن مالك سے بيان كرتے ہيں كه مدينه كى كوئى بچى آكر رسول الله طابيخ كا ماتھ كيار ليتى ، آپ اس سے اپنا ماتھ نه چھڑاتے يمال تك كه وہ آپ كو جمال جاہتى لے جاتى ، ابن ماجہ نے اس كو شعبہ سے بيان كيا ہے۔

(۱۳) امام احمد (میشم عید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی کوئی بچی آتی اور رسول الله مظاہیم کا ہاتھ کی کرئی بچی آتی اور رسول الله مظاہیم کا ہاتھ کی کر کر اپنے کام میں لے جاتی۔ اس روایت کو امام بخاری نے صبح بخاری کے دیمتاب الادب معلق معلق بیان کیا ہے۔ معلق بیان کیا ہے۔

بے پڑاہ ایٹار: (۱۳۲) طرانی (ابوشعب رانی کی بن عبداللہ باتی ایوب بن نمیک عطاء بن ابی ربار) حضرت ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹھیلا سے سام کہ آپ نے ایک کپڑا فروش کو دیکھا اس سے چار درہم میں قمیص خریدی اور آپ زیب تن کئے ہوئے گھرسے باہر آئے تو ایک انصاری نے عرض کیا یارسول اللہ! جھے قمیص دیجے اللہ آپ کو جنت کا لباس عطا کرے گا۔ چنانچہ آپ نے قمیص ا آری اور اس کو عطا کر دی۔ پھر آپ نے دوکاندار سے چار درہم کے عوض ایک اور قمیص خریدی اور آپ کے پاس ۲ درہم خلے کئے۔ دیکھا تو راستہ میں ایک پی رو رہی ہے۔ پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے بتایا 'یارسول اللہ!! جھے گھر والوں نے آٹا خرید نے کے لئے دو درہم دیے تھے وہ ضائع ہو گئے۔ آپ نے اس کو باقی ماندہ دو درہم دے دیکھ اندہ دو درہم دے دیکھی اندہ نے کہ گھروا لے جھے درہی ہو گئے۔ آپ نے اس کو باقی ماندہ دو درہم دے دیکھی اندیشہ ہے کہ گھروا لے جھے ماریں گے۔ آپ اس کے ہمراہ اس کے اہل خانہ کے پاس گئے آپ

بيرت النبي مطييلم

نے السلام علیم کما' تو وہ آپ کی آواز بجان گئے۔ آپ نے مسلسل تین بار سلام کما تو انہوں نے جواب ویا پھر آپ نے بچھاکیا تم نے پہلا سلام سا تھا؟ انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا ہماری خواہش تھی کہ آپ زیادہ سلام دیں ' آپ پر ہمارے ماں باپ صدقے! آپ کیے تشریف لائے؟ فرمایا اس بچی کو اندیشہ تھا کہ تم اسے مارو کے یہ من کر اس کے ممراہ آپ کی تشریف تم اسے مارو کے یہ من کر اس کے ممراہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے۔ چنانچہ رسول اللہ طاح ان کو خیر و برکت اور جنت کی بشارت دی۔ پھر آپ نے فرمایا ' اللہ تعالیٰ نے تسارے معاشرے میں برکت عطاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور انساری کو قیم عنایت فرمایی اور ان سے ایک کنیز آزاد فرمائی ' میں اس ذات کی حمد و ستائش کرتا ہوں ' جس نے اپنی قدرت سے اس ذات کی حمد و ستائش کرتا ہوں ' جس نے اپنی قدرت سے اس ذات کی حمد و ستائش کرتا ہوں ' جس نے اپنی قدرت سے اس

الیوب حلبی: طبرانی نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کی سند میں ایوب بن نمیک حلبی ہے اس کو سند میں ایوب بن نمیک حلبی ہے اس کو ابوطائم نے ضعیف کما ہے اور ابوزرعہ نے مکر الحدیث کما ہے اور ازدی نے اس کو متروک قرار دیا ہے۔

ولجوئی: (٣٣) امام احمد (عفان عاد عاب) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عقل میں فقور تھا۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے ایک ضرورت ہے تو آپ نے فرمایا اے ام فلال! ویکھو 'جس طریقہ سے بھی چاہو! پھر آپ اس کے ساتھ سرگوش کرنے گئے حتی کہ اس نے اپنی بات پوری کرلی۔ امام مسلم نے اس روایت کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا ہے۔

**پیند کا کھانا : (۳۳) تحیحین میں (ا**عمش' ابوعازم) حضرت ابو ہرریہؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مل<sub>ائ</sub>یط نے بھی کسی کھانے پر نکتہ چینی نہیں کی۔ اشتہا ہوئی تو کھا لیا درنہ ترک کر دیا۔

آپ کو گوشت بیند نقا: (٣٥) ثوری (امود بن قیم 'شخ عونی --- غالباید شقیق کونی ہے۔ شقیق بن سلم اسدی ابووائل کونی کے از سادات تابعین امود بن قیم کے استاذگرای ---) حضرت جابر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بال رسول الله مالیم شریف لائے۔ ہم نے آپ کی خاطر بحری ذریح کی۔ یہ و کیم کر آپ نے فرمایا ایسے لگتا ہے جیسے تہیں معلوم تھا کہ ہم گوشت پند کرتے ہیں۔ (الحدیث)

گوٹ : (٣٤) امام ابوداؤد (سلمہ بن شعیب عبداللہ بن ابراہیم اسحاق بن مجہ انصاری ریج بن عبدالرحمان ابوہ ا جدہ) حضرت ابوسعید خدری والح سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطبیع بیٹھتے تو اپنے دست مبارک سے گوٹ مار لیتے اور بزار نے اپنی "مسند" میں بیان کیا ہے۔ کہ جب بیٹھتے تو گھٹنے کھڑے کر لیتے اور ہاتھوں سے گوٹ مار لیتے۔ (٣٨) ابوداؤد (حفص بن عمراور موی بن اساعیل عبدالرحمان بن حسان عنبری اپنی دو دادیول صغیبه اور د جیب دختران ملیب موسیل راوی نے بنت حرمله بتایا ہے) اور بید دونول تیلد بنت مخرمه کی ربیبہ تحسیل اور تیلد نے جو ان کے باپ کی دادی تھی 'نے ان کو بتایا کہ اس نے رسول اللہ طابع کو گوٹ مار کر بیٹھے د کیھ کر کھا کہ میں نے آپ کو نمایت خشوع و خضوع سے بیٹھے دیکھا تو خوف سے جمھ پر لرزہ طاری ہوگیا الم ترزی نے اس کو دشاکل "اور دجامع" میں (عبد بن حید از عفان بن مسلم بن عبداللہ بن حمان) بیان کیا ہے اور بید طویل صدیث کا ایک فقرہ ہے جس کو امام طبرانی نے دومجم کبیر" میں کمل بیان کیا ہے۔

وقفہ وقفہ سے بولنا: (۳۹) امام بخاری معرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاملہ محمر محمر کر ابت کرتے ہیں کہ رسول الله طاملہ محمر محمر کر ابت کرتے سے آگر کوئی الفاظ شار کرنا جابتا تو شار کر سکتا تھا۔

(۵۰) امام بخاری حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ''ابوفلاں'' نے تجھے جرت و تعجب میں نہیں ڈال دیا؟ وہ آیا اور میرے جرہ کے پہلو میں بیٹے کر' جھے ساکر رسول اللہ طاہم کی اعادیث بیان کر رہا تھا اور میں نماز میں مشغول تھی۔ نماز کمل ہونے سے قبل ہی وہ اٹھ کر چلاگیا آگر میں اس کو حدیث بیان کرتے ہوئے یالیتی تو اس کو بتاتی کہ رسول اللہ طاہم تمہاری طرح فرفر حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ بیان کرتے ہوئے یالیتی تو اس کو بتاتی کہ رسول اللہ طاہم تمہاری طرح فرفر حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام اجمد نے علی بن اسحاق سے امام مسلم نے حرملہ سے اور امام ابوداؤد نے سلیمان بن داؤد سے اور بیا کی روایت میں ''ابوفلال'' کی اور یہ جربے کی معرفت یونس بن برید از زہری بیان کرتے ہیں اور ان کی روایت میں ''ابوفلال'' کی بجائے ابو ہریے کی تصریح ہے۔

(۵۱) امام احمد (و کین سفیان اسام و زهری عروه) حضرت عائشة سے بیان کرتے ہیں که نبی علیه السلام کا کلام تھسر تھس کر ہوتا تھا ہر کوئی سمجھ لیتا تھا فر فر نہیں بیان کرتے تھے اس روابیت کو امام ابوداؤد نے ابن ابی شیبہ کی معرفت و کیج سے بیان کیا ہے۔

(۵۲) ابو معلی (عبدالله بن محد بن اساء عبدالله بن معر الشخ کمنام) حضرت جابر بن عبدالله یا حضرت ابن عمر است عمر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کلام میں آہنگی یا ٹھہراؤ تھا۔

(۵۳) امام احمد (عبدالله بن من ثن ثمار) حضرت النس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طهیم جب بولتے تو کلام تین بار وہراتے اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے تو ان کو تین دفعہ سلام کہتے 'اس روایت کو امام بخاری نے عبدالصمد سے بیان کیا ہے۔

(۵۴۷) امام احمد (ابوسعید بن ابو مریم عبدالله بن ثنی ) ثمامه بن انس سے بیان کرتے ہیں که حضرت انس گلام کو تین بار دہراتے اور تین دفعہ اذن طلب کرتے۔ کو تین بار دہراتے اور تین دفعہ اذن طلب کرتے۔ وہ صدیث جو امام ترزی نے (عبداللہ بن شی منمام انس) بیان کی ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ طابیم بات کو تین بار دہراتے کہ سمجی جاسکے اور امام ترزی نے اس صدیث کو حسن صحح غریب کما ہے۔

(۵۵) بخاری شریف میں ہے کہ مجھے جامع کلمات دیئے گئے ہیں اور میں حکمت و وانائی کی ہاتوں کو مختصر بیان کرتا ہوں۔ روئے زمین کے خزینے مجھے دیئے گئے: (۵۱) امام احمد (جاج ایٹ عقیل بن خالد از ہری) سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے رسول الله مطبیع کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ میں جامع کلمات دے کر مبعوث کیا گیا ہوں اور ہیبت سے میری اعانت کی گئی ہے۔ میں سو رہا تھا کہ زمین کے خزیوں کی جامع کلمات دے کر مبعوث کیا گیا ہوں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی شمیں۔ امام بخاری نے لیٹ سے اس کو اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔

(۵۷) امام احمد (اسحاق بن نبیلی' ابن لمید عبدالرمان اعرج) حضرت ابو جریرهٔ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا میں جامع کلمات دے کر مبعوث کیا گیا ہوں ' رعب اور بیبت سے میری اعانت کی گئی ہے۔ میں سو رہا تھا کہ زمین کے خزیوں کی چابیاں مجھے دی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ (امام احمد اس سند میں منفرد ہیں)

(۵۸) امام احمد (یزید' محمد بن عمره' ابوسلمہ) حضرت ابو جریرہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیدا نے فرمایا رعب اور ہیبت سے میرا تعاون کیا گیا ہے جمعے جامع کلمات عطا کے گئے ہیں' زمین میرے لئے عبادت گاہ اور پاک بنا دی گئی ہے۔ میں نیند میں محو تھا کہ روئے زمین کے خزینوں کی چابیاں عطاکی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ (تفرو بہ احمد من حذاالوجہ وھو علی شرط مسلم)

مسكرابث : (۵۹) مسلم ' بخارى (ابن وهب ' عرو بن حرث ' ابوا انفر ' سليمان بن يبار) عائشة ع بيان كرتے بين كرتے بين كر مين كه مين نے دسول الله طاح اس قدر كھل كھلا كر بنتے كھى نسين ويكھا كه مين نے آپ كے مور شھے كو ويكھا ہو۔ آپ صرف تبيم فرماتے تھے۔

(۱۰) امام ترفدی (تحییه 'ابن لمیعه عبدالله بن مغیرہ 'عبدالله بن حرث) جزء میں سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مطابیع سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔

(۱۱) امام ترفدی (یث نید بن ابی صیب) عبدالله بن حرث بن حزع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیم صرف تبسم بی فرماتے تھ 'ترفدی نے اس کو صحیح کما ہے۔

(۱۳) امام مسلم (یکی بن یکی ابو خیشہ) ساک بن حرب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرۃ سے بوچھاکیا آپ رسول الله طابعیل کم مجلس میں بیشا کرتے تھے؟ انہوں نے کما ہاں! بکثرت۔ رسول الله طابعیل جمال فجر کی نماز پڑھاتے وہاں سے سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھے۔ جابلیت کے دور کی باتوں کا تذکرہ کر کے بینے تھے اور رسول الله مطابعیل تبہم فرماتے تھے۔

(۱۳) ابوداؤد طیالی (شریک اور تیس بن سعد) ساک بن حرب سے بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت جار بن سمرة سے دریافت کی کیا آپ رسول اللہ مظھیم کی مجلس میں بیشا کرتے تھے تو انہوں نے اثبات میں جواب دے کر کہا رسول اللہ طابیم کم بولتے اور کم ہنتے۔ بااو قات صحابہ آپ کے پاس اشعار پڑھتے اور بعض اوقات آپ بھی ان کی بات میں حصہ لیتے۔ صحابہ شنتے اور آپ بکڑت مسکراتے۔

(١٣٣) بيه في (ابوعبدالله الحافظ اور ابوسعيد بن عمرو' ابوالعباس محمه بن يعقوب' محمه بن اسحاق' ابوعبدالرحمان مقري'

یف بن سد) واید بن ابی الواید سے بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن خارج نے اس کو کما کہ خارجہ بن زید بن طابت نے اس کو بتایا کہ چند لوگ اس کے والد کے پاس آئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ طابی کے اخلاق کے بارے فرمائی تو اس نے کما میں آپ کا ہمسایہ تھا۔ جب آپ پر ومی نازل ہوتی تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل لیتے میں حاضر ہوتا اور ومی تحریر کرتا۔ جب ہم ونیاوی امور کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے اور جب اخروی امور کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور جب خورد و لوش کا بیان موسے اور جب اخروی امور کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور جب خورد و لوش کا بیان کرتے تو آپ بھی اس کا ذکر کرتے ہی سب باتیں میں آپ کو رسول اللہ طابع سے بیان کرکے سا رہا ہوں۔ دشاکل" میں امام ترذی نے اس روایت کو (عباس دوری' ابو عبدالر ممان' عبداللہ بن بزید مقری) ) سے اس کی مثل بیان کیا ہے۔

نمی علید السلام کے کرم و جود کا بیان : (۱) عبل ازیں محیمین کی وہ روایت بیان ہو چکی ہے جو (زہری از بری از بری ا از عبدالله بن عبدالله از ابن عباس) مروی ہے کہ رسول الله طابیم سب سے زیادہ عنی تھے اور ماہ رمضان میں جب جبراکیل آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے آپ تیز ہوا ہے بھی زیادہ عنی ہوا کرتے تھے۔

تشبیبہ: یہ تشبیہ حد درجہ بلیغ ہے کہ آپ کے جود و سخا کو "رتع مرسلہ" اور تند ہوا سے تشبیہ' اس کے عموم اور مسلسل چلنے کی وجہ سے ہے۔

(۲) تحیحین میں (سفیان بن سعید توری محمد بن منکدر) حضرت جابر بن عبداللہ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ من من منابع کے مسلم کا اور نہ " نہیں کہا۔

(٣) امام احمد (ابن انی عدی عدد موئ بن انیس) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاح اسلام کے نام پر کسی چیز کا سوال کیا جا آتو آپ عطا فرما دیتے 'آ کے پاس ایک سائل آیا آپ نے اس کو زگو ق کی مجمد میں سے دو میںاڑوں کے مابین بہت می مجربوں کے دینے کا تھم فرمایا۔ وہ یہ مال اپنی قوم کے پاس لے گیا اور کما 'لوگو! اسلام کے وائرہ میں واخل ہو جاؤ کہ مجمد مطابع اس قدر دیتے ہیں کہ فقرو فاقے کا اندیشہ نہیں کرتے۔ اس روایت کو امام مسلم نے (عاصم بن عفر از خالد بن عارث از حمید) بیان کیا ہے۔

بے تخاشا سخاوت کی حکمت و توجیہ: (۳) امام احد (عفان عادبن سلم عابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع کے پاس ایک سائل آیا آپ نے اس کو دو پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ایک ریوڑ عطا فرہا دیا۔ وہ یہ ریوڑ لے کراپی قوم کے پاس گیا اور اس نے کہا اے لوگو! مسلمان ہو جاؤ کہ محمد اس قدر سخاوت کرتے ہیں کہ فقروفاقہ کا خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ اگر کوئی محض محض دنیا کے حصول کی خاطر رسول الله طابیع کی خدمت میں حاضر ہو تا تو شام سے قبل ہی وین اس کو تمام تر دنیا سے محبوب اور عزیز ہو جاتہ اس روایت کو مسلم نے حملہ بن سلمہ سے بیان کیا ہے۔

یہ عطیہ 'اسلام کے بارے 'کمزور دل 'اور بداعقاد لوگوں کی تابف قلبی اور ولجوئی کے لئے اغیار کے ساتھ الفت و پیار ک ساتھ الفت و پیار کی خاطر تھا کہ وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں جیسا کہ غزوہ حنین کے وقت رسول الله مالیم نے بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ جب بے شار اونٹ اور بے حساب بمریاں کثیر مقدار میں سونا اور چاندی کمزور دل مسلمانوں میں تقسیم کیا' بایں ہمہ سخاوت و فیاضی' انصار اور مهاجرین کو کچھ نہ دیا بلکہ سارا ملل ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جن کی اسلام کے بارے دلجوئی کے رسول اللہ بٹاپیظ خواہاں تھے۔ اور پخشہ ایمان لوگوں کو نظرانداز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں استعناء اور خیرو برکت پیدا کر دی تھی۔

انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ مٹاہیم کی اس تقسیم پر ناراضگی اور ناپندیدگی کا اظہار کیا تو آپ نے ان کو اس فیاضانہ تقسیم کی حکمت سے آگاہ کرتے ہوئے اور ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تم اس بات کو پند نہیں کرتے کہ لوگ بھیڑ بمریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ مٹاہیم کی ذات بابرکات کو لے جاؤیہ من کرسب نے کہا' یارسول اللہ مٹاہیم ہم راضی اور خوش و خرم ہیں۔

حضرت عباس کو کیر مال و زر دیا : ای طرح رسول الله طهیم نے اپ پی حضرت عباس والله کو مجد مسلمان ہونے کے بعد زر کیرعطا فرمایا ، جب آپ کے پاس "بحرین" سے مال آیا اور آپ نے اس کو مجد میں اپنے سامنے رکھ لیا اور حضرت عباس نے عرض کیا یارسول الله الله مجھے عطا فرمایے 'جنگ بدر میں ' میں نے اپنا اور عقیل کا فدید اواکیا تھا تو آپ نے فرمایا "خذ" لے او۔ وہ اپنی چاور آثار کر اس میں مال ڈالنے گئے ' پھر اٹھانے گئے تو اٹھانے سکے ' اور رسول الله طهیم سے عرض کیا ' اس کو اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا میں ایسانہ کروں گا ' تو انہوں نے عرض کیا ' آپ کسی کو فرمائیس کہ وہ میرے کندھوں پر رکھ دیں۔ آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اس سے پچھ مال نکال دیا اور اٹھانے لگے تو پھر آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اس سے پچھ مال نکال دیا اور اٹھانے لگے تو پھر بھی نہ اٹھا سکے اور دوبارہ عرض کیا یارسول اللہ!' آپ میرے کندھے پر رکھ دیں یا کسی کو حکم دیں کہ وہ میرے کندھے پر اٹھا کر رکھ دے۔ آپ نے ایسا کرنے سے صاف انکار کردیا تو اس میں سے مزید نکال دیا اور میس یا تھا اور اس کو لے کر مجد سے باہر نکل گئے اور رسول الله طابیم ان کی حرص و آرزو پر حیرت و استعباب کا اظمار کرتے ہوئے ان کی طرف نگاہ لگائے ہوئے تھے۔

میں --- ابن کیر --- کتا ہوں کہ حضرت عباس وراز قامت ، ذہین و فطین اور طاقتور آدی تھے کم از کم جو مال آپ نے اٹھایا وہ قربباً چالیس ہزار درہم ہوگا ، واللہ اعلم امام بخاری نے اس کو صحح بخاری میں متعدد مقامات پر ''میغہ جزم '' کے ساتھ معلق بیان کیا ہے اور یہ واقعہ حضرت عباس کے مناقب و فضائل میں بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ انفال (۰۵/۸) میں ہے ''اے نی! جو قیدی تسمارے ہاتھ میں ہیں ان سے کمدو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ انفال (۰۵/۸) میں ہے ''اے نی! جو قیدی تسمارے ہاتھ میں ہیں ان سے کمدو کہ اگر اللہ تسمارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو تسمیس اس سے بستر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور حسمیس بخشے گا اور اللہ بخشے والا مہرمان ہے۔''

(۵) رسول الله طالع کے خادم 'حضرت انس بن مالک واٹھ کا مقولہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول الله طابع کم سب سے زیادہ سخی اور سب سے اعلی شجاع سے (الحدیث) یہ ستودہ صفات آپ میں کیو نکر نہ ہوں' آپ الله کے رسول ہیں' اکمل اور افضل صفات پر آپ کی تخلیق ہوئی ہے آپ کو اللہ کے ہاں اپنے مقدر پر پورا اعتماد اور وثوق ہے جس نے محکم قرآن اور کتاب عزیز میں نازل فرمایا ہے اور تہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرج نہیں کرتے ۔۔۔ اور جو چیز بھی تم خرج کرو گے وہ اس کا معاوضہ عطا کرے گا اور وہ دینے والوں میں خرج نہیں کرتے ۔۔۔ اور جو چیز بھی تم خرج کرو گے وہ اس کا معاوضہ عطا کرے گا اور وہ دینے والوں

میں سے بہتر ہے ۔۔۔ اور آپ ہی نے اپنے موؤن بلال کو فرمایا تھا' اور آپ اپنے وعدہ اور قول میں صادق اور مصدوق ہیں۔ اے بلال! خرچ کرا عرش والے پروردگار سے فقر و تنگی کا اندیشہ نہ کر اور آپ ہی کا میہ فرمان ہے کہ روزانہ دو فرشتے صدا کرتے ہیں ایک ان میں سے کہتا ہے اے اللہ! تو خرچ کرنے والے کو اس کا عوض وے اور دو سرا کہتا ہے اے اللہ! تو بخیل اور مسک کو تلف اور ضیاع نصیب کر۔ ایک صدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا' تو مال کو جمع کرکے بحفاظت نہ رکھ اللہ بھی تھے سے اپنا مال محفوظ کر کے رکھ لے گا اور اس کو تھیلی میں بند کرکے نہ رکھ اللہ بھی ہے مال تجھ سے بند کر لے گا اور بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا' اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ابن آدم! تو فی سبیل اللہ خرچ کر' میں بھی تجھے دول کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا' اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ابن آدم! تو فی سبیل اللہ خرچ کر' میں بھی تجھے دول

پس آپ سب لوگوں سے زیادہ تنی اور سب سے زیادہ شجاع اور بمادر کیو کرنہ ہوں کہ آپ ہی وہ عظیم متو کل ہیں جن سے بڑھ کر کسی کا تو کل و اعتاد نہیں اور آپ ہی کو اللہ تعالی کے رزق اور نفرت پر سب سے زیادہ وثوق اور یقین ہے اور آپ ہی جملہ امور میں اللہ تعالی سے اعانت و نفرت کے طالب ہیں۔ علاوہ ازیں آپ قبل از بجرت فقیروں' بیواؤں' بتیموں' ضعفوں اور مسکینوں کا مجا اور ملی تقیموں کا مجا اور کا کا کا اور کا کا کا کا کا کا کا کا کا کہ تھے جیسا کہ آپ کے چھا ابو طالب نے "قصیدہ لامیہ" میں کہا۔

وما ترك قدوم لا ابسالك سسيدا يسحوط الزما رغير زرب موكل وابيض يستسسقى الغمسام بوجهه شمسال اليتسامى عصمة للأرامسل يلوذبه الهسلاك مسن آل هاشهم فههم عنده فسى نعمة وفواضل (تيراباب نه رب، قوم ايه سرواركو نظرانداز نهي كرعتى جوائي ؤمه داريوں كى حفاظت كرتا به نه تيز زبان به نه كى پر ساراكرتا به سفيد فام ب، اس كے رخ انوركى بدولت بارش طلب كى جاتى به، ييموں كا فرياد رس اور يواؤں كا محافظ به آل بائى اور خواكد ميں بير) يواؤں كا محافظ به آل الله عالم الله عامل الله عامل الله عامل الله عامل الله على بيان مائل اور حيد) معزت انس على بيان مرتب بيان مرتب سے كى نے رسول الله طابح كو محاطب كيا تو آپ ك فرايا الله طابح ابن بيات كو شيطان تم كو بهكانه دے ميں محمد بن عبدالله بول اور الله كا رسول بول، والله!

مسلم شریف میں حضرت عمر اسے مردی ہے کہ رسول الله طابی نے فرمایا میری تعریف و توصیف میں غلو نہ کرو، جیسا عیسائیوں نے عیسی کے بارے کیا، سنوا میں صرف الله کا بندہ ہوں پس تم فقط سے کمو «عبدالله ورسوله "الله کا بندہ اور اس کا رسول۔

گھر ملیو زندگی : امام احمد (یخیٰ شعبہ عم ابراہیم) اسود سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ طاقیم اپنے اہل و عیال میں کیا کرتے تھے تو تبایا کہ اہل و عیال کی ضروریات میں مصروف رہنے تھے اور جب نماز کا وقت آیا تو نماز کیلئے باہر چلے جاتے۔ و کی اور محمہ بن جعفر (شعبہ عم ابراہیم) اسوو

سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مظہیم جب گھر تشریف لاتے تو کیا کرتے تھے، تھ تتن آیا و عیال کے کام میں معروف رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو نماز کیلئے چلے جاتے ، امام بخاری نے اس کو آدم کی معرفت شعبہ سے بیان کیا ہے۔

امام احمد (عبدة ' بشام بن عوه) مجمول راوی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے دریافت ہوا کہ رسول اللہ مٹاہیم گھر میں کیا کرتے تھے تو بتایا کہ کپڑے کو پیوند لگاتے اور جو ما درست کرتے اور اس طرح کے دیگر امور۔ (اس سند سے بیہ منقطع ہے) عبدالرزاق (معم ' زہری ' عوه اور بشام بن عوه) از عوه بیان کرتے ہیں کہ کسی مخص نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا رسول اللہ مٹاہیم گھر میں کام کاج کیا کرتے تھے؟ تو اثبات میں جواب دے کر فرمایا جوتے کو پیوند لگاتے ' کپڑا سلائی لرتے جیسا کہ تم میں سے ہرکوئی اپنے گھر میں کام کاج کر تا ہے۔ بیمتی نے اس کو روایت کیا ہے اور سند کو متصل بیان کیا ہے۔

حافظ بیہ فق (ابوالفضل بن بشران ابوجعفر محمہ بن عمرو بن عمری محمہ بن اماعیل سلی ابن صالح ، معاویہ بن صالح ، کی بن سعید) عمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حصرت عائشہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مائی گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے تو بتایا کہ رسول اللہ مائی ہم بشر تھے ، کپڑے سے جو نمیں صاف کرتے ، بمری کا دودھ دوھ لیت سے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ دوشاکل " میں اس روایت کو امام ترذی (محمہ بن اماعیل ، عبداللہ بن صالح ، معاویہ بن صالح ، یکی بن سعید) عمرہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ طابع گھر میں کیا کرتے تھے ؟ تو بتایا کہ رسول اللہ طابع بشر تھے ، کپڑے سے جو نمیں صاف کرتے ، بمری کا دودھ دوھ لیتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔

ابن عساكر (ابواسامه عارة بن محمد انساری) عمره سے بيان كرتے بيں كه حضرت عائشة سے دريافت كيا كيا كه رسول الله طابيع الب الل و عيال ميں كيسے رہتے تھے تو فرمايا آپ سب سے زيادہ نرم خوتھ اور سب سے زيادہ كريم اور مهمان تھے۔ آپ خندہ رو اور ہنس كھے تھے۔

و کرو افکار : امام ابوداور طیالی (شعبه اسلم ابوعبدالله الاعور) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیط بکثرت ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے لغو اور بے کار بلت نه کرتے تھے اگد ھے پر سواری کرتے تھے اونی لباس پہنتے تھے علیہ غلام کی وعوت کو قبول کرتے تھے اگر تو آپ کو جنگ خیبر میں گدھے پر سوار و کھ لیتا جس کی لگام محجور کی رسی کی تھی تو او عجب منظر و کھتا۔ ترندی اور ابن ماجہ میں اسلم بن کیسان ملائی از انس کی روایت کا بعض حصہ ندکور ہے۔

ام بیمتی (ابوعبدالله الحافظ ابوبر محرین جعفرالادی القاری در بغداد عبدالله بن احمد بن ابراہیم درودی احمد بن نصر بن مالک خزای علی بن حسین بن واقد یکی بن عقیل) عبدالله بن ابی اوفی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی با ذکر اللی بکفرت کرتے تھے اور خطبہ مودہ بات نہ کرتے تھے نماز طویل پڑھتے تھے اور خطبہ چھوٹا اور مختصر دیے تھے علام اور بیوہ عورتوں کے ہمراہ جاکر ان کے کام کاج کرنے کو عار نہ سمجھتے تھے۔ امام نسائی نے اس روایت کو (محمد بن عبدالعزیز ابوزرے افضل بن موی حسین بن واقد ، یکی بن عقیل خزای بھری) ابن

ابی اوفی سے ند کور بالا روایت کے مطابق بیان کیا ہے۔

بیہ فقی (ابوعبداللہ الحافظ ابو بر اساعیل بن محمہ بن اساعیل الفقیہ داری ابو بر محمہ بن الفرج ازدتی اہم بن قاسم شیبان ابو معاویہ اشعث بن ابی الشعثاء ابو بردہ) حضرت ابو موکی واقع سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم کدھے پر سواری کرتے اون کا لباس پہنتے 'بمری باندھتے اور مہمان کی خاطر داری کرتے 'یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اور اصحاب سنن نے اس کی تخریج نہیں کی اس کی سند جید ہے۔

میرا پچپا گھر آیا اور اس نے مجھے یہ پڑھتا ہوا و کھ کر مارا اور کما کہ تیرا اسکے کھولنے ہے کیا سرو کار تھا؟ میں نے عرض کیا اس میں احمد مالیلیم کا حلیہ مبارک تحریر ہے تو اس نے کماوہ ابھی مبعوث نہیں ہوا۔

امام احمد (اساعیل ایوب عرد سعید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کمی مخض کو نہیں دیکھا جو رسول الله مطابیع سے زیادہ اپنے اہل و عیال پر مهرمان ہو اور اس نے مفصل حدیث بیان کی اور اس روایت کو امام مسلم نے زہیر بن حرب از اساعیل بن علیہ بیان کیا ہے۔

تہبند کمال تک ہو: شاکل میں امام ترزی (محود بن غیلان ابوداؤد شعبہ اشعث بن سلم) اپنی پھوپھی وہ اپنے بچپا سے بیان کرتی ہیں کہ اس نے کہا میں مدینہ منورہ میں ۔۔۔ کسی راہ پر ۔۔۔ چل رہا تھا کہ میرے پچھے سے کوئی شخص کمہ رہا ہے اپنا تہبند اونچا کر تببند کا اونچا ہونا صاف تر ورپا ہے اور بقا کا موجب ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ آپ ہیں رسول اللہ طابیح میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابیح ہی تو ایک سیاہ و سفید وھاری واری چاور ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے لئے میرا عمل نمونہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو آپ کا تببند نصف بندی کے میرا عمل نمونہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو آپ کا تببند نصف بندی کے۔

ترفدی (سوید بن نفر' عبداللہ بن مبارک' مویٰ بن عبیدہ' ایاس بن سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان فصف پنڈلی تک تھ باندھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رسول کا تھر ایساہی ہو آ تھا۔

الم م ترفدى (يوسف بن سيلى و كيع و ربح بن صيح بين بن ابان) حفرت انس سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله ماليم بكثرت جاور او رہے ربح سے كويا آپ كالباس ايك تيلى كالباس ب- اس مديث ميں غرابت اور نكارت ب والله اعلم-

بچول کو سملام: امام بخاری حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیم کھیلنے والے بچوں کے

اس سے گزرے اور ان کو السلام علیم کہا۔ امام مسلم نے اس روایت کو شعبہ سے دو سری سند سے بیان کیا گئی۔ کہے۔

می علیہ السلام کا مزاح اور بنسی: ابن لھید (عمارہ بن غزیہ 'احاق بن عبداللہ بن ابی علی) حضرت انس اسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیہ بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ خوش مزاج تھے۔ قبل ازیں حضرت افس کی صدیث بیان ہو چکی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے بھائی ابو عمیر کے ساتھ بنسی مزاح کرتے تھے اور اس کو سے اے ابو عمیر منفیر چڑیا کو کیا ہوا ۔۔۔ کمہ کر اس چڑیا کی موت یاد دلاتے جس کے ساتھ وہ کھیلا کر آئ بنسی مزاح کی خاطر جیسا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بردوں کا بنسی مزاح کا دستور ہے۔

او منٹی کا بچہ: امام احمد (طف بن وید' طالد بن عبداللہ 'حید طویل) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک محلی نے آپ سے سواری طلب کی تو آپ نے فرمایا ہم آپ کو سواری کے لئے ''او نٹنی کا بچہ '' ویں گے تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میں ''او نٹنی کے نیچ ''کو کیا کروں گا' تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا ''شتر او نٹنی سے پیدا ہوتے ہیں۔'' اس روایت کو ابوداؤد نے وہب بن بقیہ سے اور ترفدی نے تحیبہ سے اور ان دونوں نے ظالد بن عبداللہ واسطی الملحان سے بیان کیا ہے۔ اور ترفدی نے صبح غریب کما ہے۔

و برار بن جرب المعان من ابوداور ( یکی بن معین ، قباح بن محد ، بونس بن ابی اسحاق ، ابی اسحاق ، مرار بن حرب معرت نعمان بن بن بشیر سے میان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ طابیح سے باریابی کی اجازت طلب کی۔ اتفاقا حضرت عائشہ کی آواز رسول اللہ طابیح کی آواز سے اونجی تھی۔ اجازت کے بعد اندر آئے تو حضرت عائشہ کو پخر کر سرونش کرنی چاہی کہ تو رسول اللہ طابیع سے چلا کربولتی ہے اور رسول اللہ طابیع بچ میں آگئے تو حضرت ابو بکر و بھ خصہ سے بھرے ہوئے باہر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر جب باہر چلے گئے تو رسول اللہ طابیع میں اللہ طابیع کے و مسل کی اور اندر نے فرمایا کیوں! میں نے تم کو کس طرح بچالیا۔ چند روز بعد ، پھر حضرت ابو بکر نے اجازت طلب کی اور اندر آئے تو ان کو صلح و آشتی میں بیا تو عرض کیا آپ اپنی صلح میں بھی مجھے شریک کیجئے جیسا کہ اپنی مخاصمت میں شریک کیا تھاتو رسول اللہ طابیع نے فرمایا ہاں! ہاں بم نے صلح میں شریک کرلیا۔

پورے داخل ہو جائ : ابوداود (مول بن فضل ولد بن مسلم عبدالله بن علاء بر بن عبدالله ابوادریس خوانی) حضرت عوف بن مالک ا جعی واله سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں رسول الله طابیع چری خیمہ میں تشریف فرما تھے میں نے خدمت میں حاضر ہو کر سلام کما اور آپ نے جواب دے کر فرمایا "اندر آجاو" میں کرض کیا یارسول الله اکیا بورا اندر آجاؤں تو آپ نے فرمایا بورے کا بورا اندر آجا بھر میں اندر داخل ہو گیا۔ صفوان بن صالح ولید بن عثمان بن ابی العالمہ کا بیان ہے کہ اس نے "سارا اندر آجاؤں" خیمہ کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کما تھا۔

الم ابوداؤد (ابراہیم بن مهدی، شریک، عاصم) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله طابیم نے اللہ اللہ اللہ ا اللہ دو کانوں والے "کمك اسی نوع كاوہ مزاح ہے جو الم احمد (عبدالرزاق، معر، ثابت) حضرت انس سے بیان كرتے ہیں كہ ایك دیماتی، زاہر نامی، رسول الله طابیم كی خدمت میں دیمات سے تحفے لایا كرتا تھا۔ جب وہ

سے محبت کر تاہے۔

واپس جانا جاہتا تو رسول اللہ مظاہیم بھی اسے تحالف دیتے ''دریں اٹنا'' رسول اللہ مظاہلے نے فرمایا زاہر' مارا دیماتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں۔ رسول اللہ مظاہلے اس سے پیار کرتے تھے' وہ بدصورت اور بھدا آدمی تھا۔

رسول الله طالیم اس کے پاس آئے وہ اپنا سامان تجارت فروخت کر رہا تھا اور آپ نے اس کو پیچھے سے گود میں لے لیا اور وہ آپ کو دیکھ نہ رہا تھا اس نے کہا مجھے چھوڑو کون ہے اس نے مڑکر دیکھا تو نہی علیہ السلام کو پیچان لیا۔ پیچانے کے بعد وہ اپنی پشت کو رسول الله طابیم کے سینہ مبارک سے خوب لگائے لگا اور السلام کو پیچان لیا۔ پیچانے نے بعد وہ اپنی پشت کو رسول الله طابیم فرما رہے تھے غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس نے کما یارسول الله الدا واللہ آب جمھے ارزال اور بیجھے اور این کیا ہے بال اور این خوالی شوعے میں ذکر کیا ہے۔ نے اس کو اسحاق بن منصور از عبدالرزاق بیان کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ نے اس کو اسحال مو جنسانا : امام بخاری نے صحیح میں بیان کیا ہے کہ ایک مخص عبداللہ بالی جس کا لقب منصور ان عبداللہ بالی جس کی بیش کیا کرتا تھا۔ اس کو شراب نوشی کے سلسلہ میں معمار " تھا وہ رسول الله طابیم کے ساتھ "دول گی" کی باتیں کیا تھا۔ اس کو شراب نوشی کے ساتھ "دول الله طابیم کے پاس لایا گیا تو کسی نے کہا خدا اس پر لعنت کرے اس کو بار بار لایا جاتا ہے تو رسول الله طابیم کے پاس لایا گیاتو کسی نے کہا خدا اس پر لعنت کرے اس کو بار بار لایا جاتا ہے تو رسول الله طابیم نے نوایا اس پر لعنت نہ کر وہ اللہ اور اس کے رسول جرم میں اس کو بار بار لایا جاتا ہے تو رسول الله طابیم نے فرمایا اس پر لعنت نہ کر وہ اللہ اور اس کے رسول

آبگینول پر رحم کر : امام احمد (جاج شعبه علیه السلام کفرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیه السلام کسی سفر میں سے اور ایک حدی خوال "یاسائق) چلا کر اونٹول کو چلا رہا تھا اور احمات المومنین سوار ہوں پر اس کے آگے تھیں تو رسول الله بیلیلام نے فرمایا افسوس! اے انجش! آب سمینول پر رحم کر۔ یہ حدیث تحمین میں حضرت انس سے مری ہے کہ نبی علیه السلام کا ایک حدی خوان تھا انجش جو احمات المومنین کی سواریاں میں حضرت انس سے حدی کسی تو سواریاں تیز رفار ہو گئیں تو رسول الله بیلیلام نے فرمایا افسوس! اے انجش! چلایا کر تا تھا۔ اس نے حدی کسی تو سواریاں تیز رفار ہو گئیں تو رسول الله بیلیلام نے فرمایا افسوس! اے انجش! آب سمینول پر شفقت کر۔ آب سمینول اور قوار یہ سے مراد خواتین ہیں اور بیہ نبی علیه السلام کا مزاح اور ول گئی کا کلمہ تھا۔

آپ کی دل گئی ، حسن اخلاق اور اعلی عادات کی مظهر ہے۔ رسول الله مظھیم کا حضرت عائشہ سے ''ام زرع '' کی نمایت طویل حدیث کا سننا اور بعض روایات میں بیہ ہے کہ خود نبی علیه السلام نے ام زرع کا قصم حضرت عائشہ کو سایا تھا۔

حديث خراف : امام احمد (ابوالنفر) ابو عقل عبدالله بن عقبل ثقفی عبد بن سعيد) عامر سروق) حضرت عائشة على خراف : بيان كرت بيان كرية بين كه رسول الله ملي بل عن كر رسول الله الله بين كر رسول الله الله بين بين بوا خراف كيا بيج؟ يارسول الله الله بين بن كر رسول الله الله بين بن من كر رسول الله الله بين بن من كر رسول الله الله بن من كر رسول الله الله بن من كر رسول الله الله بن عندره كا ايك منحض تها جابل دور مين اس كو جنات بكر كر ل يحد ان كي بياس وه عرصه دراز تك

رما پھروہ اس کو چھوڑ گئے 'تو وہ لوگوں کو عجائبات سنایا کر ہا تھا جو اس نے وہاں دیکھے تھے (اور وہ حیران رہ جاتے تھے) پھر ہر حیرت انگیز واقعہ کو لوگ "حدیث خرافہ" کھنے لگ۔ شاکل میں اس حدیث کو امام ترندی نے (حن بن منج از ابوالنفر ہاشم بن قاسم) بیان کیا ہے۔

میں --- ابن کثیر --- کمتا ہوں کہ اس کا شار غرائب حدیث میں ہے اور اس میں نکارت ہے نیز اس میں مجالد بن سعید راوی 'مجروح اور متکلم میہ ہے ' واللہ اعلم۔

عمر رسیده عورت جنت میں نہ واخل ہوگی: "شاک" کے باب مزاح النبی طابیم میں امام ترذی امید میں میں میں میں میں تب ورث نے میں کہ ایک بو رشی عورت نے رمول اللہ مالیم سے عرض کیا دعا فراسیے اللہ تعالی مجھے جنت نصیب کرے " تو آپ نے فرایا اے ام فلاں! جنت میں بورشی اور عمر رسیدہ عورت نہ وافل ہوگی " تو وہ بردھیا روتی ہوئی واپس چلی گئی تو رسول اللہ مالیم کے فرایا اس کو بتا دو کہ وہ جنت میں بردھانے کی حالت میں وافل نہ ہوگی " کیونکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے " ب فرایا ہے کی حالت میں وافل نہ ہوگی " کیونکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے " ب فرایا ہے کی حالت میں وافل نہ ہوگی " کیونکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے " ب فرایا ہے کی حالت میں داخل نہ ہوگی " کیونکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے " ب فرایا ہے کی حالت میں داخل نہ ہوگی " کیونکہ اللہ تعالی نے فرایا ہے " ب

امام ترفدی (عباس بن محمد دوری علی بن حسن بن شقیق عبدالله بن مبارک اساسه بن زید سعید مقبری) حضرت الی جریرة سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ا آپ جم سے مزاح اور فداق فرماتے ہیں تو رسول اللہ اللہ علی مراح میں بھی صبح اور درست بات کہتا ہوں۔

نی علیہ السلام کے زید اور ونیا سے بے رعبتی کابیان: اور تو اپنی آنکہ اٹھا کر بھی ان چیزوں کو فہ دکھے جو ہم نے مختلف فٹم کے کافروں کو استعال کے لئے دے رکھی ہیں اور ان پر غم نہ کر اور اپنے بازو ایمان والوں کے لئے جھکا دے۔ (۱۵/۸۸) اور تو اپنی نظران چیزوں کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے مختلف فٹم کے لوگوں کو ونیاوی زندگی کی رونق کے سلمان دے رکھے ہیں ماکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں اور تیرے رب کارزق بمتر اور دریا ہے۔ (۱۳۱/۲۰) تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں کا رزق بمتر اور دریا ہے۔ (۱۳۱/۲۰) تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ای کی رضامندی چاہتے ہیں اور تو اپنی آئکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت علاش کرنے لگ جائے اور اس مخص کا کمتانہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی خواہش کے تابع ہوگیا ہے اور اس کا معاملہ صد سے گزرا ہوا ہے (۱۸/۲۸) پھرتو اس کی پرواہ نہ کر جس نے ہماری یاد سے منہ کھیر لیا ہے اور اس کا معاملہ صد سے گزرا ہوا ہے۔ ان کی سمجھ کی پہیں تک رسائی ہے۔ (۱۳/۲۹) (اس

عمودیت اور نبوت: یعقوب بن سفیان (ابوالعباس حوه بن شریح ابتیه نبیدی زبری) محمد بن عبدالله بن عبوالله بن عبوالله بن عبور الله بن الله تعالى ن مراه حضرت جرائیل بهی سے تو فرشتے نے رسول الله بن عرض کیا الله تعالى ن الله بن کوعودیت اور نبوت اور نبوت کے درمیان اختیار دیا ہے (جے چاہیں پند کرلیں) رسول الله کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

طامیم بطور مشورہ طلب کرنے کے حضرت جرائیل کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ طامیم کو اشارہ کرتے ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ طامیم کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بلکہ میں نبی اور عبد ہول گا بعد ازیں آپ نے تاحیات نمیک اور تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ اس روایت کو امام بخاری نے تاریخ میں حیوہ بن شریح سے نقل کیا ہے۔ اور امام نسائی نے اس کو عمرو بن عثان سے بیان کیا ہے یہ ۔۔۔ حیوہ اور عمرہ ۔۔۔ دونوں بقیہ بن ولید سے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی قریباً ان الفاظ میں بی مردی ہے۔

امام احمد (محمد بن فنین عمارہ ابوزریہ) حضرت ابو ہریرہ دباتھ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جرائیل رسول اللہ طاہیل کے پاس تھے اور انہوں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک فرشتہ آسان سے نازل ہو رہا ہے تو حضرت جرائیل نے بتایا کہ یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے ' قبل ازیں زمین پر نہیں آیا۔ بھراس فرشتے نے کہا اے محمد آپ مجھے آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ کیاوہ آپ کو بادشاہ اور نبی بنائے یا عبد اور رسول بنائے؟ میں ۔۔۔ ابن کیر۔۔۔ نے "مسند احمد" کے اس نسخہ میں جو میرے زیر مطالعہ ہے اس روایت کو اس طرح مخصریایا ہے اور یہ اس سند سے ان کے "افراد" میں سے ہے۔

بے سمروسامانی کی زندگی : سمیحین میں ابن عباس محضرت عمر سے "حدیث ایلا" میں بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی اور بالاخانہ میں ابن سے علیمہ وسول الله مالی اور بالاخانہ میں ان سے علیمہ ہو گئے۔ حضرت عمر جب اس بالاخانہ میں آئے دیکھا تو اس میں "قرظ" درخت کے جوں 'جو کی ایک ڈھیری اور معلق سلمان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور خود رسول الله مالیم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کی بنی کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں ہیں۔ یہ "فقیرانہ منظر" دیکھ کر حضرت عمر اشکبار ہو گئے رسول الله مالیم کے بوجھاکیا بات ہے؟

عرض کیایارسول اللہ ای پوری کا نتات ہے اللہ تعالی کے برگزیدہ اور ممتاز ہیں (اور اس پر اگندہ حالت میں ہیں) کسری اور قیصر بے انداز نازو نعمت سے متمتع ہیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر آپ کا چرہ سرخ ہو گیا اور بیٹھ کر فرمایا کیا اے ابن خطاب! تو شک و شبہ میں جتلا ہے؟ کسریٰ اور قیصر ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی "حیات طیبہ" ونیا میں ہی دے دی گئی ہے (مسلم کی ایک روایت میں ہے) کیا تہیں پند نہیں کہ یہ ناز و نعمت ان کو دنیا میں مل جائیں اور ہمیں آخرت میں؟ میں نے عرض کیایارسول اللہ مالی کے حدو ستائش اور اس کا شکر کر۔
نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش اور اس کا شکر کر۔

جب ماہ رواں گزر گیا تو اللہ عزوجل نے اپنے رسول کو تھم دیا کہ ازواج مطهرات کو افتیار دے دیں ا "اے نبی! اپنی بیویوں سے کمہ دو! اگر تہیں دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش منظور ہے تو آؤییں تہیں پچ دے دلاکر' اچھی طرح سے رخصت کر دوں' اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو جاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیک بختوں کے لئے بڑا اجر تیار کیا ہے۔" (۳۳/۲۹) ہم نے یہ مسئلہ اپنی تغییر"ابن کیم" میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ نے اس بارے حضرت عائشہ ہے آغاز کیا اور اس کو کہا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جلد پازی سے کام نہ لینا بلکہ والدین سے مشورہ کرلینا اور ان کو نہ کور بالا آیت پڑھ کرسنائی تو انہوں نے عرض کیا' کمااس مسئلہ میں' میں اپنے والدین سے مشورہ کروں' میں اللہ تعالیٰ' اس کے رسول اور دار آخرت کو پہند کمتی ہوں۔ ای طرح باتی ازواج مطمرات نے جواب دیا۔

مبارک بن فضالہ 'حسن کی معرفت حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طاہام کے پاس کیا۔ آپ مجود کے چوں سے بنی ہوئی چارپائی پر دراز تنے اور سرکے یعجے چری بھیے تھا' جس میں مجود کی پہل ہری ہوئی تنی۔ آپ اٹنا حضرت عمر مع دیگر صحابہ رسول اللہ طاہام کے پاس حاضر ہوئے' آپ نے کروٹ بلی تو عرائے آپ کے پہلو پر مجبود کے چوں کے نشانات دیکھے تو رو پڑے۔ آپ نے پوچھا اے عمرا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عرائے کما' میں کیوں نہ روؤں' سری اور قیصر دنیا کی ناز و نعمت میں' خوب عیش کر رہے ہو' آپ سے مقشف اور بے سرو سلائی کی حالت میں جی جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عمرا کیا گئے پہند نہیں کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت؟ تو حضرت عمرائے کما' کیوں نہیں' تو آپ نے فرمایا ہے۔ انام بیہی نے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت؟ تو حضرت عمرائے کما' کیوں نہیں' تو آپ نے فرمایا ہے۔ انام بیہی نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔

امام احمد (ابوا لنفر' مبارک' حن بھری) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مظھیم کی فلامت میں حاضر ہوا' آپ مجور کی چی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سرکے بنچ چری گلمہ تھا اس کے اندر محبور کی چھال بھری ہوئی تھی حضرت عمر کے ہمراہ چند صحابہ کرام آپ کے پاس حاضر اللہ مظامت رسول اللہ مظھیم نے کروٹ بدلی تو معلوم ہوا کہ چارپائی پر کوئی کیڑا نہ بچھا تھا' اور محبور کے بتوں کے مطاب رسول اللہ مظھیم کے بہلو مبارک پر نمایاں تھے۔ بید و بھے کر حضرت عمر پر گربیہ طاری ہو گیا۔ رسول اللہ مطابع نے بوجھا اے عمر کیوں روتے ہو تو انہوں نے عرض کیا واللہ! میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ مجھے مطوم ہے' اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قدر و منزلت کری اور قیصرے بدرجہا بہتر اور بلند ہے۔ وہ ونیا میں مطوم ہے' اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی قدر و منزلت کری اور قیصرے بدرجہا بہتر اور فرد مائیگی میں ہیں وہ میں گئی و عشرت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ یارسول اللہ مظہیم! جس مقام اور فرد مائیگی میں ہیں وہ میں گئی و عشرت کے مزے لوٹ رہے ایس اس کے لئے ہو اور آخرت ہمارے کے گئے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ من آپ کی فرمایا ہے عمراکیا ہے تھے پہند نہیں کہ دنیا ان کے لئے ہو اور آخرت ہمارے لئے؟ تو عمر نے کماکیوں نہیں تو آپ نے فرمایا ہے اس طرح ہے۔

مراونیا سے کیا مروکار: ابوداؤد طیالی (سعودی عرب بن مری ابرائیم) علقمہ بن مسعود سے بیان کرتے فی کہ رسول اللہ طابیع جٹائی پر لیٹے اور جٹائی کی بنتی آپ کے جسم اطهر پر ہویدا تھی۔ میں "آپ پر میرے مال پر قربان" کہتا ہوا آپ کے جسم کو ملنے لگا اور عرض کیا آپ نے ججھے بتایا کیوں نہ 'ہم کچھ بچھا دیتے جس کے آپ کو تکلیف نہ ہوتی اور آپ آرام سے اس پر سو جائے۔ تو رول اللہ طابیع نے فرمایا میرا دنیا سے کیا میل میری اور دنیاوی آرام و راحت کی مثال ایک مسافر سوار کی ہے جو درخت کے سایہ سلے لیٹا پھراس کو فرمان بنا۔ ابن ماجہ نے اس روایت کو یجی بن حکیم از ابوداؤد طیالی بیان کیا ہے۔ اور امام ترندی نے فرمان کندی از زید بن حباب بیان کیا ہے اور ان --- طیالی اور زید --- دونوں نے فرمان کندی از زید بن حباب بیان کیا ہے۔ اور ان اور زید --- دونوں نے

مسعودی سے نقل کیا ہے۔ یہ بقول امام ترذی حسن صحیح ہے۔ امام احمد (عبدالصد ابو سعید اور عفان البت البلا) عرم احضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع کی خدمت میں حضرت عمر عاضر ہوئے۔ آپ جٹائی پر لیٹے تھے اور آپ کے جم پر چٹائی کے نشانات نمایاں تھے تو حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ اس سے نرم بستر بنا لیتے تو بمتر تھا تو آپ نے فرمایا میرا ونیا سے کیا رشتہ! میری اور ونیا کی مثال اس سوار کی ہے جو گری کے موسم میں روانہ ہوا کچھ ور ورخت کے سایہ تلے آرام کیا پھراس کو چھوٹر کر چل ویا۔ (تفرد بہ احمہ)

بے مثال سخاوت: صحیح بخاری میں (زہری از عبداللہ بن عبداللہ بن عقب) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر کوہ احد کے برابر میرے پاس سونا ہو' تو میں پیند شیں کرتاکہ تیسری رات آجائے اور میرے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے بعد کچھ نج رہے ماسوائے اس چیز کے جو میں قرض کی ادائیگی کیلئے محفوظ رکھوں۔ اور صحیحین میں (عمارہ بن تعقاع از ابوزرم) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابی اند طابی اللہ عالم مالی اللہ ماجعل دزق آل محمد قوتا اے اللہ! تو آل محمد کا رزق اگرارہ کے مطابق بنا دے۔

ضعیف حدیث : اور وہ حدیث جو امام ابن ماجہ (بنید بن سان ابن مبارک عطاء) ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائع کے دعا فرمائی "اللّهم احینی مسکینا واحشرنی فی زمرہ الله مساکین صعیف ہے۔ سند کے لحاظ سے پایہ شوت تک سیس پہنچتی۔ اس سند میں بزید بن سان ابوفروہ رصاوی نمایت ضعیف ہے واللہ اعلم۔

امام ترفدی (نے اس کو اور سند سے بیان کیا ہے) (عبدالا ملی بن واصل کوفی ، عابت بن محمہ عابد کوفی ، عارف بن نعمان کیشی حضرت انس ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ نے وعا فرمائی الله ماحینی مسکینا وامتنی مسکینا وامتنی مسکینا وامتنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشر نی فی زمرة المساکین یوم القیامه یه بن کر حضرت عائشہ نے عرض کیا کول یارسول اللہ ؟ تو آپ نے فرمایا ساکین اغذیاء سے چالیس سال قبل جنت میں جائیں گے ، اے عائشہ اسمین کو خالی ہاتھ والیس نہ کر ، خواہ مجور کی پھانک وے وے اے عائشہ اساکین پر شفقت کر اور ان کو اپنے قریب کر اللہ تعالی بروز قیامت تجھے اپنے قریب کرے گا۔ امام ترفدی نے اس صدیث کو غریب کما ہے۔ میں --- ابن کثیر --- کہتا ہول کہ اس صدیث کی سند میں ضعف ہے۔ اور متن میں نکارت ہے ، واللہ اعلم -

کیر۔۔۔ کہنا ہوں کہ اس حدیث کی سند میں ضعف ہے۔ اور متن میں نکارت ہے 'واللہ اعلم۔
چھلٹیال نہ تحقیس : امام احمد (عبدالصمد ابوعبدالر نمان عبداللہ بن دینار 'ابوعازم) حضرت سعید بن سعد دہا ہی ہے بیان کرتے ہیں کہ ان سے دریافت کیا گیا رسول اللہ طابیخ نے ''میدہ'' ویکھا تھا تو انہوں نے کما اللہ طابیخ نے ''میدہ'' ویکھا تھا تو انہوں نے کما اللہ طابیخ نے اپنی زندگی میں میدہ نہیں ویکھا۔ ان سے دریافت ہوا کیا رسول اللہ کے عمد میں چھلٹیاں تحییں تو انہوں نے کما نہ تحییں۔ بھر پوچھا گیا آپ جو کے آئے کو کیا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا ہم اس کو تحییل تو انہوں نے بتایا ہم اس کو بھو نکتے تھے اور اس سے چھلکا اڑ جاتا تھا۔ امام ترزی نے اس حدیث کو عبدالر جمان بن عبداللہ بن دینار سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے 'نہم اس کو صاف کر کے گوندھ لیتے'' اور اس کو حسن صحیح کما ہے اور امام مالک نے اس روایت کو ابوحازم سے بیان کیا ہے۔

میں --- ابن کثیر--- کتا ہوں اس روایت کو امام بخاری نے (سعید بن ابی مریم ، محد بن مطرف بن خسان ملی ابو مازم) سہل بن سعد سے بیان کیا ہے۔ نیز امام بخاری اور نسائی نے اس کو (شبہ ، یعقوب بن عبدالر حمان الاری ، ابو مازم) سہل سے بیان کیا ہے۔ امام ترفدی (عباس بن محمد دوری ، یجی بن ابی بیر ، جریر بن عثان ، سلیم بن مام) ابو امام شسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیل کے خاندان سے جوکی روئی بھی فاضل نہ بچتی تھی۔ امام ترفدی نے اس مدیث کو حسن صحیح غریب کما ہے۔

گندم کی روئی سے شکم سیری : امام احمد (یکی بن سعید 'بنید بن کیسان) ابوحازم سے بیان کرتے ہیں کہ میں سے حضرت ابو ہریرہ کو اپنی انگل سے بارہا اشارہ کرتے دیکھا وہ کمہ رہے تھے بخدا! والذی نفسی ابی ہریرہ ہیں اب ہریرہ کہ رسول اللہ طائع اور آپ کا خاندان مسلسل تین روز زندگی بھرگندم کی روئی سے شکم سیر نہیں ہوا۔ اس روایت کو امام مسلم 'ترذی اور ابن ماجہ نے زید بن کیسان سے بیان کیا ہے۔

جیمین میں (جریر بن عبدالحید 'منسور' ابراہیم' اسود) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں فالدان محم گندم کی روثی سے متواتر سہ روز شکم سیر نہیں ہوا یہاں تک آپ کا وصال ہو گیا۔

امام احمد (ہاشم ، محمد بن طل ، ابراہیم ، ابور) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ آل محمد --- متواتر ---- فین روز گندم کی روثی سے میر نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا اور نہ ہی آپ کے دستر خوان نے روثی کا عکرا آپ کی وفات تک اٹھایا گیا۔

امام احمد (محمہ بن عبید' مطبع غزال' کردوس) حضرت عائشہ ﷺ ہیان کرتے ہیں رسول اللہ مٹاہیئے کی وفات تک آپ کا خاندان گندم کی روٹی سے متواتر تبین روز شکم سیر نہیں ہوا۔

امام احمد (حسن ' زوید ' ابوسل ' سلیمان بن رومان مولی عود ، عود ) حضرت عائشہ " سے بیان کرتے ہیں ' بخد اس ات کی قسم ہے جس نے محمہ کو برحق مبعوث فرمایا ' کہ نبی علیہ السلام نے بعثت سے وفات تک نہ چھلنی دیکھی اور نہ ہی چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھائی۔ میں نے پوچھا آپ جو کا آٹا کیسے کھاتے تھے تو انہوں نے کہا ہم موک لیتے تھے۔ ( تفرد بہ احمد من حذاالوجہ )

ا کمری کا بچہ: امام بخاری مخرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں ہم دو ہفتے بعد بکری کا پاید گھرسے نکال کر کھا لیے تھے میں نے عرض کیا استے روز کا باس پاید کیول کھاتے تھے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کھا محمد بڑا بیا کا خاندان مال روئی سے شکم سیر نہیں ہوا یمال تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔

المام احمد (یخی نہام 'ابوه) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ آل محمد پر ایک ماہ گزر جاتا تھا کہ وہ چو لیے گل آگ نہ جلاتے تھے۔ ان کا خورد و نوش صرف کھجور اور پانی ہو تا تھا سوائے اس کے کہ کہیں سے گوشت کو جلے اس کے سے اس کے کہ کہیں سے گوشت کو جلے۔ سمجھین میں (ہشام بن عودہ از عودہ) حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آل محمد ہر ایک ماہ گزر جاتا تھا کہ ویو لیے میں آگ نہ سلگاتے تھے 'ان کی خوراک صرف تھجور اور پانی تھی ' باں ہمارے گرد و نواح انصار آباد میں اس کی خوراک میں کہیں ہیں بھی پلاتے۔ اس کے وہ رسول اللہ مطبیع کو دودھ ارسال کر دیتے تھے۔ آپ خود نوش فرماتے اور ہمیں بھی پلاتے۔ اس کو امام احمد نے (بریدہ از محمد بن عرد از ابی سلم) اس کی مشل بیان کیا ہے۔

امام احمد (عبدالله ابوه صين محمد بن مطرف ابوعازم) عروه بن زبيرسے بيان كرتے بيں كه اس فے حضرت عائشة سے سناكه دو ماه گزر جاتے سے اور رسول الله طابيع كے خاندان بيں آگ نه سكتی تھی بيس نے بوجها خاله جی آپ كاكس چيز پر گزاره ہو آتھا تو انہوں نے فرمايا مجور اور پانی پر- (تفرو به احمد) ابوداؤد طيالسي (شعبه ابواق عبد الرصان بن بينه اسود) حضرت عائشة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله طابيع متواتر وه دوز جوكى روئى سے تاحيات هم سير نهيں ہوئے۔ امام مسلم نے اس روايت كو شعبه سے بيان كيا ہے۔

چراغ نه تھا: امام احمد (عبدالله ابوه بهوا سلیمان بن مغیره) حمید بن حلال سے بیان کرتے ہیں که حضرت عائشہ نے بتایا که آل ابو بکر نے ہمارے ہاں ارات کو بکری کی ایک ٹانگ ارسال کی بیس نے اسے پکڑا اور سول الله طابیم نے گوشت کاٹا یا رسول الله طابیم نے قطع کیا۔ نیز تخاطب کو یہ بھی بتایا کہ بید کام چراغ کی روشن کے بغیر اندھیرے میں کیا (اور ایک روایت میں ہے) آگر چراغ ہو تا اور اس میں تیل ہوتا تو ہم اس کاسان بنا لیتے اور خاندان محمہ پر "ایک ماه" گزر جاتا تھاوہ سالن اور روثی نہ پکاتے تھے اس روایت کو امام احمد نے بھی بن اسد از سلیمان بن مغیرہ بھی بیان کیا ہے۔ اور ایک روایت میں "دو ماه" کا ذکر ہے۔ کو امام احمد نے بھیز بن اسد از سلیمان بن مغیرہ بھی بیان کیا ہے۔ اور ایک روایت میں "دو ماه" کا ذکر ہے۔ (تفرو بہ احمد)

ووور کا تخفہ: امام احمد (خلف ابد معثر عدید بن ابی سعید) حضرت ابد ہریرہ ہے بیان کرتے ہیں "آل رسول م پر" دو ماہ گزر جاتے وہ گھروں میں آگ نہ سلگاتے نہ روٹی پکاتے نہ سالن بناتے۔ پوچھا جناب ابد ہریرہ! کس چیز پر زندگی بسر کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ ہے کہا تھجور اور پانی پر۔ آپ کے انصار ہمسایہ تھے (اللہ ان کو جزائے خیر دے) وہ آپ کے ہال دودھ بھیج دیا کرتے تھے۔ (تفرد بہ احمد) امام مسلم حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹھیلم فوت ہوئے اور لوگوں کا گزارہ صرف تھجور اور پانی پر تھا۔

گرم کھانا کھانا: ابن ماجہ (سوید بن سعید' علی بن مسر' انٹش' ابی صالح) حضرت ابو ہررہ ہ سے بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ ملائیظ کی خدمت میں ایک روز ''گرم کھانا'' بیش کیا گیا۔ آپ نے کھانے کے بعد ''الحمد للہ'' کما اور فرمایا کئی روز کے بعد گرم کھانا کھایا ہے۔ امام احمد (عبدالصمد' عمار ابوباشم صاحب الزعفرانی) حضرت انس ک سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ "نے رسول اللہ ملائیظ کی خدمت میں ''جو کی روثی'' کا قطعہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا تیرے والد کا تین روز سے میہ پہلا کھانا ہے۔ (تفرد بہ احمہ)

امام احمد از عفان' ترندی اور ابن ماجه از عبدالله بن معاویه میه دونوں (ثابت بن بزید از ہلال بن خباب عبدی کونی از عکرمہ) از ابن عباس بیان کرتے ہیں که رسول الله طائیم متواتر کئی رات بھوکے سوتے اور اہل خانہ کے پاس بھی رات کا کھانا نہ ہو آ اکثر جو کی روٹی ہی وستیاب تھی۔ ( مذا لفظ احمہ)

'' میں امام ترفدی (عبداللہ بن عبدالرحمان داری' عربن حفس بن غیاث' ابوہ' محمد بن ابی بجی اسلمی' بزید ابوامیہ اعور) ابویوسف عبداللہ بن سلام ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابیط کو ویکھا کہ آپ نے جو کی روثی کا ایک مکلوا لیا اور اس پر تھجور رکھ کر فرمایا بیہ اس کا سالن ہے بھر کھالیا۔

مرغوب مشروب: صحیحین میں (زہری از عوده) حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول الله مالیم کا گئیا کا گئیا کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مرغوب مشروب محنڈ ایسٹھا پانی تھا۔ امام بخاری حدیث قادہ میں حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میری دانست میں رسول اللہ طائیم نے تاحیات چپاتی نہیں دیکھی اور نہ ہی بھنی ہوئی بکری اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ طائیم نے دستر خوان پر نہ کھایا اور نہ بھوٹی پلیٹ میں سالن کھایا اور نہ ہی آپ کے لئے چپاتی تیار کی گئی۔ میں نے حضرت انس سے پوچھاوہ کھانا کس چیز پر کھاتے تھے تو انہوں نے بتایا (ان سفرون پر) یعنی زمین پر کپڑے بچھا کہ۔

نیز بخاری میں بذریعہ قادہ انس سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ طابی ہے پاس جو کی روٹی اور باس چربی لے کر حاضر ہوا اور آپ نے ایک یمودی کے ہاں زرہ گروی رکھ کر' اہل خانہ کے لئے جو خریدے۔ میں نے آپ سے ایک روز سناکہ آل محمد کے پاس تھجور کا صاع اور نہ غلے کا صاع موجود ہے۔

بیک وقت روٹی سالن: امام احمد (عفان ابان بن یزید قاده) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاملا نے میج اور شام بیک وقت روٹی اور گوشت نہیں کھایا سوائے دعوت عام کے اس روایت کو ترزی فی شاکل میں از عبداللہ بن عبدالرجمان وارمی از عنان بیان کیا ہے اور یہ سند سمجھین کی شرط پر ہے۔ ابوواؤو طیالسی (شعبہ ماک بن حب) فعمان بن بشیر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کا خطبہ سنا آپ نے لوگوں کو خوشحالی کا ذکر کیا اور فرمایا میں نے رسول اللہ طاملا کو دیکھا ہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے بے قرار رہے تھے اور بھوک کے رفع کرنے کے لئے آپ کے پاس اوٹی ورجہ کی تحجور بھی نہ تھی۔ (امام مسلم نے اس کو شعبہ سے بیان کیا ہے)

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم کو بتایا کہ میں نے رسول الله مالیم کی آواز سی ہے اور میں نے اس میں بھوک کا اثر محسوس کیا۔ بیہ حدیث "معجزات" میں بیان ہوگ۔

ابوا میشم بن تیمان کے قصہ میں ذکور ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھوک کے باعث گھر سے باہر آئے۔ وہ ابھی کھڑے ہی تھے کہ رسول اللہ نظامیم بھی گھر سے باہر نظے 'آپ نے ان سے بوچھا' گھر سے باہر کی کھڑے ہو؟ انہوں نے بتایا بھوک کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ! مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نظلے پر مجبور کیا ہے۔ چنانچہ میشم بن تبان کے باغ میں تشریف لے گئے اس نے ان کو آزہ محبور س کھلائیں اور ان کے لئے بحری ذری کی 'چنانچہ سب نے کھایا اور نخ پانی بیا اور رسول اللہ مظامیم نے فرمایا یہ خورد و نوش اس دنیم ''(۱۰۲/۸) میں سے ہے جس کی تم سے باز پرس ہوگ۔

الم ترفدی (عبدالله بن ابی زیاد ' سیار ' بزید بن اسلم ' بزید بن ابی منصور ' انس ) حضرت ابو طلحہ ہے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مٹاہیم کے پاس بھوک کا اظهار کیا اور اپنے پیٹوں پر بندھے ہوئے ایک ایک پھر سے کپڑا اٹھایا۔ (بید حدیث غریب کپڑا اٹھایا۔ (بید حدیث غریب ہوئے دو پھروں سے کپڑا اٹھایا۔ (بید حدیث غریب ہے)

بستر: معیمین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ مالی کے بستر کے بارے دریافت کیا گیا انہوں نے بارے دریافت کیا گیا اور اس میں محبور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

چاہوں تو سیم و زر کے بہاڑ لگ جائیں : حن بن عرف (عباد بن عباد تعلی ؛ علاد بن سعد ' شعی ' مروق) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون میرے پاس آئی اور اس نے رسول اللہ مظھیم کا بستر دیکھا ، دو ہرا کمبل ' وہ اپ گھروایس گئی اور بستر بھیج دیا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ مظھیم تشریف لائے اور پوچھا عائشہ سیہ کیا ہے عرض کیا یا رسول اللہ مظھیم! فلاں انصاری خاتون میرے پاس آئی تھی ' اس نے آپ کا بستر دیکھا اور واپس چلی گئی۔ چنانچہ اس نے سیہ بستر جھے بھیج دیا۔ یہ من کر آپ نے فرمایا اسے واپس کر دو۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے واپس نہ کیا' اس کا میرے گھر میں ہونا خوش نما تھا' یمال اللہ تعالیٰ میرے ساتھ روال کر دے۔

نرم اور نازک بستر: "شاکل" میں امام ترزی (ابوا فطاب زیاد بن کیلی بھری عبداللہ بن مدی ' جعفر بن مجمہ)
مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے دریافت ہوا آپ کے گھر میں رسول اللہ مالیمیم کا بستر کیسا تھا؟
آپ نے فرمایا چرمی تھا جس میں محبور کی چھال بھری ہوئی تھی اسی طرح حضرت حفقہ سے دریافت ہوا تو انہوں نے بتایا کمبل کو دوہرا کر دیتے تھے آپ اس پر سو جاتے تھے۔ ایک روز میں نے سوچا کہ اگر اس کو چوہرا کر دوں تو آپ کے لئے نرم ہو جائے گا چنانچہ میں نے اس کو چوہرا کر دیا مسج ہوئی تو پوچھا میرے لئے کیا جھیا تا قطاع من کیا وہی بستر ہے 'لیکن ہم نے اس کو چوہرا کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ آپ کے لئے نرم و گداز ہو گھایا تھا عرض کیا وہی بستر ہے 'لیکن ہم نے اس کو چوہرا کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ آپ کے لئے نرم و گداز ہو گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو پہلی حالت میں کر دو' اس کی نرمی اور گدگدے بن نے مجھے آج رات بروقت نماز پڑھنے سے غافل کر دیا۔

ذی بین کا حلم : حافظ طبرانی (محد بن ابرائیم' ابن المید' ابوالاسود' عرده) حضرت حکیم بن حزام دیاف سے بیان کرے ہیں میں یمن گیا اور ''ذی بین شاہ یمن 'کا حلمہ خرید کر لایا اور رسول الله مائیلم کی خدمت میں بطور تخف ارسال کیا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا بھر میں نے اسے فروخت کر دیا تو آپ نے اس کو خرید لیا اور بین کر صحابہ ملے کیا ت شریف لائے اور میں نے اس سوٹ میں کسی کو آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھا اور میں نے دیکھا در میں ہے اس موٹ میں کسی کو آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ دیکھا اور میں نے فی البدید بے ساختہ کہا۔

ما ينظر الحكم بالفضل بعدما بدا واضح من غمرَّة وَجُدُولَ إِذَا قَايِسُوهِ الْحَمَّةِ أَرْبُسِي عَلَيْهِم تَمَسَتَفُرَعُ مِمَا الذَّبَابُ سَعِيلُ

(روشن پیشانی اور حسین و جمیل بدن کے نمایاں ہونے کے بعد منصف کس خوبی کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ اس کی عظمت و رفعت کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ اپنی خوبی کے باعث ان کے وہم و گمان پر غالب آجا تا ہے' کھی بھی پر نمیں مارتی)

رسول الله مطهیم نے بیہ اشعار ساعت فرمائے اور میری طرف متوجہ ہو کر مسکرائے۔ پھر گھر تشریف لے گئے اور اس کو اتار کر اسامہ بن زید کو پہنا دیا۔

وولت کی باز برس: امام احد (حین بن علی زائدہ عبدالملک بن عمیر کی بن فراش) حضرت ام سلمہ اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہر میرے پاس تشریف لائے اور آپ کا چرہ متغیر تھا۔ ہیں نے یہ تغیر کی درد کے درد و الم کی وجہ سے سمجھ کر عرض کیا یارسول اللہ طاہر میں آپ کا چرہ متغیر دیکھ رہی ہوں کیا کی درد کے باعث ہے تو آپ نے فرمایا نہیں! بات یہ ہے کہ وہ سات دینار جو کل ہمارے پاس آئے تھے ہم نے شام تک ان کونی سبیل اللہ صرف نہیں کیا اور بستر کے کونے میں بھول گئے تھے ' تفرد یہ احمہ۔

امام احمد (ابوسلم، بحربن معز، موی بن جیر) ابوامامہ بن سل سے بیان کرتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر ایک روز دونوں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کاش تم رسول اللہ طاہیم کو ایک روز بھاری کی حالت میں دیکھ لیتے؟ آپ نے بیان کیا میرے پاس چھ دینار رسول اللہ طاہیم کے تھے (یا سات بعقول موسیٰ) آپ نے بجھے ان کے خیرات کرنے کا تھم فرمایا تھا۔ رسول اللہ طاہیم کی تیمارداری کی وجہ سے ان کو تقسیم نہ کر سکی، یمال تک اللہ نے آپ کو صحت یاب کر دیا۔ پھر آپ نے مجھ سے بوچھا ان ۲ یا ک ویناروں کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا واللہ! آپ کی تیمارداری کے باعث میں ان سے عافل ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے ان کو منگوایا اور ہضیلی میں ان کو پھیلا کر فرمایا ان دیناروں کے پاس ہوتے ہوئے آگر اللہ کا رسول فوت ہو جا آتو اس کا کیا گمان ہو آ۔ تفرد بہ احمد۔

فخیرہ اندوزی کامفہوم: قتیبہ (جعفر بن سلیمان علیہ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہیم کسی چیز کا کل کے لئے ذخیرہ نہ کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلد خراب ہونے والی اشیاء کا ذخیرہ نہ کرتے تھے 'مثلاً خوردونوش وغیرہ کیونکہ حضرت عمر کی متفق علیہ حدیث جلد خراب ہونے والی اشیاء کا ذخیرہ نہ کرتے تھے 'مثلاً خوردونوش وغیرہ کیونکہ حضرت عمر کی متفق علیہ حدیث سے خابت ہے کہ بی نفیر کی اراضی میں سے (جو اللہ تعالی نے آپ کوفے میں دی تھی جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ) رسول اللہ طہیم اپنے اہل کا ایک سال کا خرچہ الگ کر لیتے تھے اور باتی ماندہ کو گھوڑوں اور اسلحہ کی خرید میں جماد کے لئے خرچ کر دیتے تھے اور ہمارے اس بیان کی تائید امام احمد کی درج ذبل روایت سے بھی ہوتی ہے۔

امام احمد (مردان بن معادیہ ' بال بن موید ابو معلی ) حضرت انس ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ماہیم کے لئے کسی نے تین پر ندے ہدید گئے۔ ایک پر ندہ آپ نے اپنے خادم کو کھلایا ' دو سرے روز وہ پر ندے آپ کے پاس لائس تو آپ نے فرمایا کیا میں نے کل کے لئے ذخیرہ کرنے سے منع نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ تعالی ہر روز کا رزق بھیجتا ہے۔

امام بيه في (ابوداؤد تجستاني ادر ابوحاتم رازي ابوتوبه راع بن نافع معاويه بن سلام ويد بن سلام) عبدالله الهوويي سے بیان کرتے ہیں کہ حلب میں رسول اللہ علایظ کے موذن حضرت بلال دیاتھ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے یوچھا' بلال! رسول اللہ ماليم كے اخراجات كے بارے بتائي؟ انبوں نے كماكه رسول الله ماليم كى بعثت ہے لے کر وفات تک میں رسول اللہ ملائظ کے اخراجات کا نگران تھا۔ جب کوئی مسلمان آپ کے ماس آیا اور آپ اسے تنگ وست سجھتے تو مجھے تھم دیتے میں جاتا اور قرض لے کراس کے لئے چادریا خوردو نوش کی کوئی چیز خرید کرلاتا' اسے پہنا تا اور کھلاتا' یمال تک کہ میرے پاس ایک مشرک آیا اور اس نے کما اے بلال! میں سرمایہ وار ہوں 'مجھ سے بھی قرض لیا کر۔ چنانچہ میں اسکے قول کے مطابق اس سے قرضہ لینے لگا۔ ایک روز میں وضو کر کے اذان کمنے نگا تو دیکتا ہوں کہ وہ مشرک چند نجار کے ہمراہ موجود ہے اس نے مجھے و کھ کر کما او حبثی! میں نے کما جناب! اور اس نے مجھے ورشت بات اور نازیبا کلمات کے اور یو جھا معلوم ہے اس ماہ کے کتنے روز باقی ہیں میں نے عرض کیا ختم ہونے کے قریب ہے اس نے یاد دھانی کی خاطر کہا مرف وار روز باقی ہیں میں تجھے قرضہ کے عوض فلام بنا اول گا۔ میں نے یہ قرض تیرے اور تیرے رسول کی عزت و احترام کی خاطر نسیں ویا میں نے تو یہ صرف اس لئے ویا تھاکہ تو میرا غلام بن جائے اور میں مجھے بربوں کا چرواہا مقرر کروں جیسا کہ تو قبل ازیں بحریاں چرایا کر اتھا۔ یہ دائرہ تہذیب سے مری ہوئی کلام س کرا میرے دل پر وہی گزری جو لوگوں کے دلوں پر گزرتی ہے۔ پھریس نے ان کے پاس سے جاکر اذان کی اور مشاکی نماز پر می - نماز کے بعد ' رسول الله ماليدم بھی اپنے گھر جا بچے تھے ' میں نے باريابي کی اجازت طلب کی مجھے اجازت مرحمت فرما دی۔ میں نے عرض کیا میرا ماں باپ آپ پر قربان' یارسول اللہ! وہ مشرک جس کامیں نے آپ کے پاس تذکرہ کیا تھا کہ میں اس ہے قرض لیتا ہوں اس نے اس' اس طرح مجھے غیرمہذبانہ ہاتیں کی ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لئے نہ آپ کے پاس کھ ہے اور نہ ہی میرے پاس ،وہ مجھے رسوا کرے گا، آپ مجھے اجازت دیجے میں ان مسلمان قبائل کے ہاں روپوش ہو جاتا ہوں یمال تک کہ اللہ تعالی اپنے رسول کو اس قدر مال عطا فرما دے کہ میرا قرض ادا کر دیں۔

چنانچہ میں چلا آیا اور گھر پہنچ کر سفر کا مقتم ارادہ کرلیا' کلیہ کے پاس اپنی تلوار' نیزہ برچھا اور جو آبار کھ کر لیٹ گیا اور منہ مشرق کی طرف کر کے سوگیا جب مجھے جاگ آتی تو میں معلوم کر آکہ ابھی کانی رات ہے پھر سوجا آبیاں تک ''صبح کاذب'' کا ستون اور عمود روش ہوا تو میں سفر کی تیاری کا سامان کرنے لگا' تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص بلا رہا ہے' اے بلال! رسول اللہ طابیع کی بات سنو۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا' دیکھا تو وہاں چار اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ میں نے رسول اللہ طابیع سے اذن کا طلب کیا تو آپ نے مجھے فرمایا' مبارک ہو' اللہ تعالی نے تیرے قرض کی اوائیگی کا سامان کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ بہ فرمایا کیا تو چار جیٹھے ہوئے اونٹوں کے پاس سے شمیں گزرا؟ عرض کیا کیوں شمیں' پھر آپ نے فرمایا کہ بہ اونٹ اور ان پر لدا ہوا سامان سب تیرا ہے۔ ان پر پارچہ جات اور غلہ لدا ہوا تھا۔ یہ 'دعظیم فدک'' نے تحفہ ارسال کیا ہے۔ ان کو ایٹے قبضہ میں کر لواور قرض ادا کردو۔

حضرت بلال کا بیان ہے کہ میں نے ان کو قبضہ میں لے کر سلمان آثارا اور اونٹوں کو چارہ ڈالا۔ پھر میں نے فیج میں انگلیاں نے فیجر کی اذان کی جب رسول اللہ طابیع نماز سے فارغ ہو گئے تو میں مقیع میں چلا آیا اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر' اعلان کیا' جو محض رسول اللہ طابیع سے قرض وصول کرنا چاہتا ہے وہ آجائے۔ چنانچہ میں فروخت کرتا رہا اور قرض اوا کرتا رہا اور سلمان تجارت کے لئے پیش کرتا رہا یماں تک کہ رسول اللہ طابیع کا سب قرض بے بات ہوگیا' دویا ڈیڑھ اوقیہ نیج رہا۔

پھر میں مجد میں چلا آیا اور دن کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ ویکھا تو رسول اللہ مظیم تنامجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں نے سلام کہا اور رسول اللہ طابیخ نے بھے سے پوچھا، قرض کا کیا ہوا تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طابیخ کے سب قرض کا اہتمام کر دیا ہے۔ سب قرض بے باق ہوگیا ہے۔ پوچھا کچھ بچا، عرض کیا "دوو وینار" آپ نے فرمایا دیکھو (اس کو بھی راہ خدا میں تقسیم کر دو) کہ بچھے ان سے راحت ملے۔ جب تک ان کو تقسیم کر کے جھے راحت میسرنہ کرو کے میں اپنے اہل و عیال میں سے کسی کے پاس جانے کا نہیں۔ چنانچہ کوئی صدقہ لینے والا نہ آیا تو رسول اللہ طابیخ صبح تک مسجد میں رہے اور دو سرے روز بھی مبجد میں قیام رہا۔ پچھلے پہر دو سوار آئے میں ان کو ساتھ لے گیا، ان کے لباس اور طعام کا انتظام کیا۔ رسول اللہ طابیخ نے اس کی جب عشاکی نماز پڑھی تو جھے بلا کر پوچھا جو تمہاری پاس رقم تھی اس کا کیا ہوا؟ عرض کیا اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا در داری سے آپ کو سبکدوش کر دیا ہے، تب رسول اللہ مظہم نے نعوہ تکمیر بلند کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا اس ڈر سے کہ کہیں آپ فوت نہ ہو جائیں اور ان کے باس یہ مال موجود ہو۔

پھر میں آپ کے پیچھے ہوگیا۔ آپ ایک ایک کر کے سب ازواج مطهرات کے ہاں گئے اور ان کو سلام کما پھراپی شب باشی کے مقام پر چلے آئے۔ یہ ہے وہ مسلہ جس کے بارے تم نے مجھ سے سوال کیا۔

وریا دلی : «شائل» میں امام ترفدی (باردن بن موی بن ابی علقم مدین ابوه بشام بن سعد ندید بن اسلم اسلم) معزت عرض بیان کرتے ہیں کہ ایک سائل نے رسول الله طاہر سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس محضرت عرض بین جو میں آپ کو دول مگر آپ میرے نام پر خرید لیں 'جب میرے پاس مال آیا تو میں قرض اوا کردول گا۔ یہ منظر دکھیے کر حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ! جو آپ پاس تھا آپ دے چکے 'جو چیز آپ کی قدرت میں نہیں اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا۔ رسول الله طابیع کو حضرت عمر کا یہ مقولہ ناگوار گزرا۔ پھرایک انصاری نے کہا یارسول اللہ استحادی عرض والے الله سے کی کا اندیشہ نہ سے جے (رسول الله طابیع کو انصاری کا یہ مقولہ پند آیا) آپ مسرائے اور انصاری کے مقولہ کی وجہ سے آپ کے چرے یہ الله طابیع کو وقت کے چرے یہ

خوثی کے آثار ہویدا تھے اور آپ نے فرمایا کہ اسی دریا دلی اور سخادت کا مجھے تھم ہوا ہے۔
صدیث میں ہے کہ سنو! وہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میری سرشت میں بخل پیدا
نہیں کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین میں مال غنیمت کی تقسیم کے وقت جب وہ مسلسل سوال کر رہے
تھے فرمایا تھا اگر میرے پاس ان خاروار در ختوں کے کانٹول کے مطابق اونٹ ہوتے تو میں تم میں تقسیم کر وہتا
اور تم مجھے بخیل مجوس اور جھوٹانہ پاتے۔

امام ترفدی (علی بن جمر' شریک' عبداللہ بن محمد بن عقیل) ربیع بنت معوذ بن عمرسے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ المطابع کی خدمت میں کھجوروں کا طباق اور چھوٹی جھوٹی ککڑیاں لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے مجھے مٹھی بھر زیور دیا' سونا عطاکیا۔

اس روایت کو امام ترندی نے (ابن ابی عمر سفیان بن عیینه مطرف اور خالد بن طمان) سے اور بید ووٹول عطیہ اور ابوسعید عوفی بچل سے بیان کرتے ہیں ۔۔۔ اور ابوالحن الکوفی بھی حضرت ابوسعید خدری سے بیان کرتے ہیں ۔۔۔ ابن کثیر۔۔۔ کہنا ہوں کہ بیہ روایت دو سمری سند سے بھی مروی ہے اور بیہ حدیث حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے۔

نى عليه السلام كى تواضع اور انكسارى : الم ابن ماجه (احد بن محد بن يي بن سعيد قطان عرد بن محر ، سباط بن نفر سدى ابوسعد ازدى جو ازد قبيله كا قارى تها ابوا كنود) خباب سے ولا تطود الذين يدعون ربهم (۵۲ /۲) کی تقییر میں منقول ہے کہ اقرع بن حابس تتمیمی اور عبینہ بن حصن فزاری اور رسول اللہ نظامیم کو حضرت صحیب و حضرت بلال معنرت عمار اور حضرت خباب وغیرہ دیر ناتوال اور کمزور مسلمانوں کے ہمراہ بیٹے ہوئے پایا' ان کو رسول اللہ مٹاھیل کے گرد و نواح بیٹھے ہوئے دیکھ کران کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھا اور رسول الله طابيع سے تنائی میں عرض كيا مارى خواہش ہے كه آپ ہمارے لئے "مخصوص نشست" كا اہتمام كريں جس کے باعث عرب ہماری نضیلت و برتری کے معترف ہوں کیونکہ عرب کے وفد آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ ہمیں ان "غلاموں" کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ویکھیں۔ چنانچہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان کو اٹھادیں اور جب ہم آپ کی ملاقات سے فارغ ہو جائیں تو آپ ان کے ہمراہ 'آگر چاہیں تو تشریف رکھیں ' (ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو گا) آپ نے "بان "میں جواب دیا تو انہوں نے کها آپ سے معاہدہ تحریر کروا ویجے۔ آپ نے کاغذ منگوایا اور حضرت علی کو بلایا کہ وہ بیہ معاہدہ لکھ دیں اور ہم مىجد كے كونے ميں بيٹھے موئے (يد منظرد مكيد رہے تھے)كد جرائيل آئے اور انہوں نے كما (١/٥٣) "اور جو لوگ اینے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کر' جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں' تیرے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے اور نہ تیرا کوئی حساب ان کے ذمہ ہے اگر تو نے ان کو دور ہٹایا ہی تو بے انصافوں میں سے ہوگا (پھر اقرع اور عیینه کا ذکر کیا) اور اس طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعہ سے آزمایا ہے آکہ یہ لوگ کہیں کیا ہی ہیں ہم میں سے جن پر اللہ نے فضل کیا ہے اللہ شکر گزاروں کو جاننے والا نہیں اور ہماری آیتوں کے ماننے والے جب تیرے پاس آئیں تو کمہ دو کہ تم پر سلام ہے تمہارے رب نے اپنے ذمہ

رحمت لازم کی ہے۔"

حضرت خباب کابیان ہے کہ ہم رسول اللہ مظاہیم کے اس قدر قریب ہو کر بیٹھتے کہ ہمارے گھٹے آپ کے مستوں سے مس ہوتے اور رسول اللہ مظاہیم ہمارے ساتھ تشریف رکھتے اور جب اٹھنے کا اراوہ ہو آ او اٹھ کر چلے جاتے اور ہمیں مجلس میں چھوڑ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا (۱۸/۲۸) "تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا مندی چاہتے ہیں اور تو اپنی آئھوں کو ان سے نہ ہٹا۔۔۔ اور اشراف کے ساتھ نہ بیٹے۔۔۔ اور اس مخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہم اسراف کے ساتھ نہ بیٹے ۔۔۔ اور اس مخص کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہم ۔۔۔ لینی عیدینه اور اقرع ۔۔۔ اور ابخ، خواہش کے آباع ہوگیا ہے اور اس کا معالمہ تباہ اور ہلاک ہم۔۔ " (پھر سورہ کف میں آیت ۳۲ ہے کہ ہم رسول اللہ طریح کی مثال بیان کی پھر آیت ۳۵ سے ساہ دنیا کا نقشہ کھیٹجا) حضرت خباب کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ طریح کے ساتھ بیٹھے جب اٹھنے کا وقت آ آ تو ہم اٹھے اور آپ کو تنا چھوڑ دیتے یہاں تک کہ آپ پھر اٹھے۔

امام ابن ماجہ (یکی بن کیم ' اوداور' قیس بن ریخ' مقدام بن شریح' شریح) حضرت سعد ہے بیان کرتے ہیں کہ سورہ انعام (۱/۵۳) کی آیات' میرے ابن مسعود' صمیب' عمار' مقداد اور بلال (رضی الله عنم) کے بارے نازل ہو کیں۔ قریش نے مطالبہ کیا یارسول الله! ہم پند نہیں کرتے کہ ان غلاموں کے آباج ہوں آپ ان کو مجلس سے بھگا دیں۔ یہ من کر رسول الله ملہ کے بیدہ خاطر ہوے اور الله تعالی نے نازل فرمایا (۱/۵۲) ولا تطرد الذین یدعون رہم بالغداۃ والعشمی یریدون وجهها

حافظ بہم قل (ابو محمہ عبداللہ بن بوسف اصنمانی ابوسعید بن اعرابی ابوالحن ظف بن محمہ واسطی دوی بزید بن ہارون ، جعفر بن سلیمان شبعی معلی بن زیاد علاء بن بشیر مازنی ابوالصدیق ناتی) حضرت ابوسعید خدری ہے بیان کرتے ہیں کہ میں مما جرول کے ایک گروہ میں بیشا ہوا تھا اور وہ بر بھگی کی وجہ سے ایک دو سرے کی اوٹ لیتے تھے اور ایک قاری مجلس میں خلاوت کر رہا تھا اور ہم سن رہے تھے تو رسول اللہ مطابع نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ متحف کئے ہیں جن کے ساتھ مجھے رہنے کا تھم ہوا ہے۔ پھر مجلس وسیع ہو گئی اور سب لوگوں کے چرے نمایاں ہو گئے رسول اللہ مطابع نے میرے علاوہ کی کو نہ بھچانا اور فرمایا اے ناوار مماجرین کے گروہ! قیامت کے روز تم "ونور" کی بشارت قبول کرو افغیاء سے نصف یوم قبل تم جنت میں جاؤ گے اور نصف یوم گبل تم جنت میں جاؤ گے اور نصف یوم کاعرصہ پانچ سوسال ہے۔

س کے لئے قیام مکروہ ہے: امام احمر' ابوداؤد اور ترندی (صادبن سلم 'حید) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول الله سلط ہے نیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ جب آپ تشریف لاتے تو آپ کو دکھ کرنے میں۔ کر' کھڑے نہ ہوتے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ رسول الله ملط ہیا اس قیام کو بہ نظر کراہت دیکھتے ہیں۔

نی علید السلام کی عبادت و بندگی : حفرت عائشهٔ کابیان ہے که رسول الله مالیم متواتر روزب رکھتے تھے یہاں تک که ہم کہتے که رسول الله مالیم روزه نه ترک کریں گے اور آپ مسلسل متعدد ایام روزه نه رکھتے اور ہم کہتے که اس روزه نه رکھیں گے۔ رات کوتم رسول الله مالیمیم کو قیام کی حالت میں دیکھنا جاہو تو

د مکھ سکو گے۔ اس طرح قیام اور نیند کی حالت میں دیکھنا چاہو تو دیکھ سکو گے۔

۸ تراوی سا وتر: حفرت عائش کابیان ہے کہ رمضان اور غیررمضان میں رسول اللہ طابیم نے گیارہ رکعت سے زیادہ نماز نہیں بڑھی آپ چار رکعت پڑھتے تم ان کے حسن و اعتدال اور درازی کے بارے مت پوچھ پھر چار رکعت بڑھتے 'ان کی حسن و خوبی اور درازی کے بارے مت پوچھ ' پھر تین رکعت و تر بڑھتے اور ایک سورت کو اس طرح آہستہ آہستہ پڑھتے کہ وہ طویل سے بھی طویل تر ہو جاتی۔

نمایت طویل : حضرت ابن مسعود کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ طابیح کی اقداء میں ایک رات نماز پر ھی۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ نساء اور آل عمران تلاوت کی اور رکوع بھی اس کے قریب طویل کیا اور قومہ بھی نیز سجدہ بھی۔ حضرت ابوذر کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیح نے ایک رات قیام کیا اور (۱۱۸۵) آیت کو بار بار اور کرر صبح تک پڑھتے رہے۔ ان تعذبہ فانہ عبادی وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم (رواہ احمد) یہ تمام روایات محمین وغیرہ صحاح کتب میں موجود ہیں ان کی تفصیل کا مقام کتاب الاحکام الکبیر ہے۔

طویل قیام: صحیحن میں (سنیان بن عین نیاد بن علاقہ) حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اتن دیر تک قیام نی بابت عرض کیا گیا کیا آپ اللہ اتن دیر تک قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں بھٹ گئے۔ آپ سے طویل قیام کی بابت عرض کیا گیا کیا آپ کے اسلام بن کے اسلام بن سند مسلام بن سلام بن اللہ سلام کی دوایت میں بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ سلامین فرمایا مجھے خوشبو اور خواتین مجوب ہیں اور نماز میں میری آنکھ کی محتد ک ہے۔ (احمد اور نمائی)

امام احمد (عفان مادین سلم علی بن زید ایوسف بن مران) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ جرا کیل سے رسول الله مالیم کو بتایا کہ آپ کو نماز سب اعمال سے محبوب ہے۔ آپ جس قدر چاہیں بڑھیں۔ محبوب ہے۔ آپ جس قدر چاہیں بڑھیں۔ محبوب ہم رسول الله مالیم کے ہمراہ سفر میں ماہ دمضان میں ہم رسول الله مالیم کے ہمراہ سفر میں شخصے مرف سول الله مالیم اور عبدالله بن رواحة روزہ دار تھے۔

تحیین میں (منصور از ابراہم از ملقم) مروی ہے کہ اس نے حضرت عائشہ سے پوچھاکیا رسول اللہ ملھیم بعض ایام کو اعمال کے لئے ساتھ مخصوص کیا کرتے تھے 'تو آپ نے فرمایا ''نہیں'' رسول اللہ ملھیم کے عمل کا معمول بیشگی اور مداومت تھا۔ جس قدر رسول اللہ ملھیم کو اعمال کی استطاعت تھی' تم میں کوئی الیمی سکت رکھتا ہے؟

وصال صیام: صحیحین میں حضرت انس وصرت ابن عمر حضرت ابو جریر اور حضرت الو جریر اور حضرت عائش سے مروی ہے کہ رسول الله علیم متواتر روزے رکھتے اور صحاب کو وصال اور مسلسل روزہ رکھتے سے منع فراتے تھے۔ رسول الله علیم منواتر میں اعمال میں تم میں سے کی آیک فرد کے مشاہمہ نہیں ہوں میں پروردگار کی عنایت میں رات بسر کر آ ہوں وہ مجھے کھا آ پا آ ہے۔ وراصل یہ کھانا اور پلانا دونوں معنوی ہے جیسا کہ ابن عاصم کی روایت میں مروی ہے کہ رسول الله مالیم نے فرمایا این مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو کہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الله تعالی ان کو کھلا تا پلا تا ہے۔ کسی شاعرنے کیا اچھا کہا۔

خا احادیث من ذکراك شفلها عن الشرب ویلهیها عن الر د (تیری یاویس اس کی نیاز مندانه باتین اس کو خوردونوش اور سامان سفرے غافل اور بے نیاز کردیتی ہیں)

سوبار استغفار : ( نفر بن ثميل عمد بن عرو ابوسله) حضرت ابو بريرة سے بيان كرتے بي كه رسول الله طابيع نے فرمايا ميں ايك روز ميں سوبار الله سے توبه اور استغفار كرتا بول-

الم بخاری (فریابی، ٹوری، ائمش، ابراہیم، عیده) حفرت عبداللہ اللہ علیہ کہ رسول اللہ بڑھیا نے فرمایا، مجھے قرآن سنا، میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کو سناؤں طالا تکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے تو آپ نے فرمایا، میں دو سرے سے قرآن سنتا پند کرتا ہوں چنانچہ میں نے سورہ نساء سے آغاز کیا اور --- فکیف اذا جمنا من کل امة بشهید وجندابک علی هولاء شهیدا (۳/۴۱) آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا ہیں، میں نے دیکھا تو آپ کی آئکھیں اشکبار ہیں۔

زكوة سے اجتناب اور احتياط: صحح بخارى ميں ہے كه رسول الله طابيم اپ بستر بر تحجور باكر فرمات بجھے يہ انديشہ نه ہو آك وہ صدقہ و زكوة ميں سے ہوگى تو ميں اس كو كھاليتا۔

صحح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ! میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں کسی چیز سے پر ہیز کروں اور بچوں (دوسری حدیث میں ہے) کہ مشتبہ اور مشکوک کام چھوڑ کر غیر مشتبہ اور صحح کام کو اختیار کر۔

سینے سے ہنڈیا کے ابال کی آواز: حماد بن سلمہ (ابت مطرف بن عبداللہ بن غیر ابوہ سے) بیان کرتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اللہ طاحیم نماز پڑھ رہے تھے آپ کے بیٹ سے ہانڈی کے جوش اور ابال کی می آواز آربی تھی ۔۔۔ ایک روایت میں ہے ۔۔۔ کہ آہ و بکا کی وجہ سے آپ کے سینہ میں سے بھی کی می آواز آربی تھی۔۔

بیمقی (ابو کریب محمد بن علاء عدانی ' معادیہ بن ہشام ' شیبان ' ابوا سحان ' عکرمہ ) حضرت ابن عباس ہے بیان کرتے ہیں که حضرت ابو بکڑنے عرض کیا یارسول اللہ! میں دیکھتا ہوں کہ آپ بو ڑھے ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے سورہ ھود ' واقعہ ' مرسلات ' عم یتساء لمون اور اذا الشمس کورت کے معانی اور مطالب نے بوڑھا کر دیا ہے۔ بیہ قی (ابو کریب معاویہ ' ہشام ' شیبان ' فراس ' عطیہ ) ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ ا برطل آپ پر تیزی سے طاری ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ھود اور اس کے ہم معنی سورہ واقعہ ' عمریتساء لمون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کردیا ہے۔

نبی علیہ السلام کی شجاعت و جسارت کابیان: میں --- ابن کیر --- نے تغیر میں بعض اسلاف سے نقل کیا ہے کہ جب مشرکین آپ کے مقابلہ میں آئیں ہے استبلا کیا ہے کہ جب مشرکین آپ کے مقابلہ میں آئیں تو آپ کو صبر و ثبات اور استقامت کا حکم تھا خواہ آپ تنا ہوں۔ رسول اللہ مالیام سب سے زیادہ شجاع اور دلیر سے اور سب سے زیادہ طاقتور سے میدان جنگ سے بھی زیادہ شجاع اور دلیر سے اور سب سے زیادہ طاقتور سے میدان جنگ سے بھی فرار نہیں کیا آگر چہ ساتھی پہا ہو جائیں۔ بعض صحابہ کا فرمان ہے کہ لاائی سخت ہو جاتی اور لوگ جوش میں آب تے تہ مرسول اللہ مالیام کی اوٹ لیا کرتے ہے۔ بدر میں آپ نے مٹھی بحر شکریزے ایک ہزار مشرکین کی طرف چھنکے اور جب آپ نے دشا صت الوجوہ "چرے بدشکل ہو گئے فرمایا تو وہ سب پر اثر انداز ہوئے۔ ایسا ہی جنگ حنین کا واقعہ ہے۔ (کما تقدم)

غزوہ احد میں اکثر صحابہ آخری ٹائم میں پہا ہو گئے اور خود نبی علیہ السلام بنفس نفیس ثابت قدم رہے۔
آپ کے ہمراہ محض بارہ صحابہ نے صبرو استقلال کا مظاہرہ کیا۔ سات شہید ہو گئے اور پانچ باتی بیجے اور زندہ رہے۔ ابی بن خلف ملعون اسی وقت جنم رسید ہوا۔ جنگ حنین میں 'اسلامی فوج بارہ ہزار افراد پر مشمل تھی اکثر لوگ بسپا ہو گئے اور نبی علیہ السلام قریباً سو صحابہ کی جماعت میں ثابت قدم رہے۔ آپ اس روز دولدل" فچر پر سوار سے اور اس کو دشمن کی سمت آگے بردھا رہے سے اور علی الاعلان فربا رہے سے اناالمنبی لا کذب انا ابن عبدالمعطلب میاں تک کہ حضرت عباس "حضرت علی اور حضرت ابوسفیان اس فچر سے چہٹ رہے سے کہ اس کی رفتار کو کم کریں مباوا کوئی وشمن آپ پر حملہ آور ہو جائے۔ آپ برابر جوش و جذبہ کا اظہار فرباتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس میدان میں فتح و کامرانی کے ہمکنار کیا۔ لوگ واپس لوٹے تو آپ کے سامنے انسانی "اعضاء" بکھرے پڑے تھے۔

ابو زرعہ (عباس بن دلید بن صبح دمشقی مروان بن محر ' سعید بن بشیر ' قادہ ) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیویم نے فرمایا کہ میں سب لوگوں سے زیادہ اور شدید حملہ آور ہونے میں ممتاز ہوں۔

سابقہ انبیاء کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی صفات اور حلیہ مبارک: رسول الله طابیم کے مولد سے قبل ہم "بازت" میں اس قابل قدر حصہ بیان کر بھے ہیں اور اب ہم اس سے چیدہ چیدہ واقعات بیان کر بھے ہیں اور اب ہم اس سے چیدہ چیدہ واقعات بیان کریں گے۔

بخاری اور بیہقی (فلی بن سلیمان 'بال بن علی) عطاء بن بیار سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو اللہ عمرو سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے تورات کے اندر 'رسول اللہ طابیم کے حلیہ مبارک کی بابت بوچھا تو انہوں نے اثبات میں جواب وے کر بتایا واللہ! آپ کی تورات میں بیان شدہ صفات میں سے ' بعض صفات قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اے نبی! ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے 'شاہر 'مبشر' نذر اور ناخواندہ قوم کا

فرد اور پشت پناہ تو میرا بندہ اور رسول ہے میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ تندخو نہ سنگدل' نہ بازاروں میں چلانے والا' بدی کا بدلہ بدی نہیں دیا' بلکہ معاف اور درگزر کرتا ہے۔ اس کی بدولت "ملة عوجاء" اور جابلی دور کو درست کول گاکہ وہ کلمہ توحید کے قائل ہو جائیں گے پھران کی روح قبض کروں گا۔ ان کے ذرایعہ نامینا لوگوں کو بینائی بخشوں گا اور بسرے کانوں کو ساعت سے نوازوں گا۔ اور بہار دلوں کو شفایاب کروں گا۔

عطابن بیار کابیان ہے کہ بعد ازاں ''کعب احبار'' سے ملاقات ہوئی اور اس سے دریافت کیا تو اس نے ہو بہو عبداللہ بن عمرد کا ساجواب ویا' ہاں کعب نے صرف ''ا عینا''' کما بغیر'' عمیا'' کے۔

منن بخارى كا أيك نكته : نيز الم بخارى في اس روايت كو وعبدالله " عبدالعزيز بن ابي سلمه منون بخارى كا أيك نكته : نيز الم بخارى في اس روايت كو وعبدالله ابن معرفت بلال بن على سے بيان كيا ہے۔ سند ميں عبدالله بغير ولديت كے بيان ہے بعض عبدالله ابن رجا كتے بيں اور بعض عبدالله بن صالح اور يى ارجح اور درست ہے۔ الم بخارى في (سعيد بال عطا عبدالله بن عمو ك) بن سلام) سے معلق بيان كيا ہے۔ (بجائے عبدالله بن عمو ك)

جیہ فق (بعقوب بن سفیان ابوصالح عبداللہ بن صالح کاتب لیث فالد بن بزید سعید بن ابی ہال اسامہ عطاء بن بیار) ابن سلام سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کما کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ طابیخ کی (بیہ) صفات (تورات) ہیں پاتے ہیں ہم نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث کیا شاہد اور مبعثر تو میرا بندہ اور رسول ہے ہیں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے "آپ تدخو اور سنگدل نہیں۔ بازاروں میں شوروغل نہیں کرتے 'برائی کا بدلہ برائی نہیں ویت گر معانف اور درگزر کرتے ہیں میں اس کی روح کو قبض نہ کروں گا بہاں تک کہ وہ "ملت عوجاء" کو سیدھا کر دے کہ وہ کلمہ توحید کے قائل ہو جائیں 'اس کے ذریعہ اندھی آئھوں' بسرے کانوں اور بیار ولوں کو شفایاب کرے گا۔

عطابن بیار کابیان ہے کہ مجھے کیٹی نے آگاہ کیا کہ اس نے کعب احبار سے ہوبہو' ابن سلام کی طرح سنا ہے۔ بیہ قصہ عبدالللہ بن سلام سے اور سند سے بھی مروی ہے۔

حضرت محمد ملط بیلم کے ہمراہ حضرت عیسی وقن ہول کے : امام ترفدی (زید بن اخرم طائی بھری) اور تئیہ مسلم بن تیبہ اور مودود مدنی عثان ضاک محمد بن یوسف عبدالله بن سلام اور و بدد) بیان کرتے ہیں کہ تورات میں بیہ تحریر موجود ہے کہ محمد کے ساتھ عیسی بن مریم دفن ہو گا اور مودود کا بیان ہے کہ روضہ اطهر میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے اور ترفدی نے اس حدیث کو حسن کما ہے اور سند میں معروف و مشہور ضحاک بن عثان مدنی ہے ہمارے شخ حافظ ابوالحجاج مزی نے بھی "اطراف" میں ابن عساکر سے امام ترفدی کے موافق نقل کیا ہے۔ انہوں نے مزید کما ہے کہ بیہ کوئی اور شخص ہے جو ضحاک بن عثان سے متقدم ہے۔ ابن اللہ حاتم ہے ان لوگوں کی فرست میں بیان کیا جن کا نام عثان ہے۔

ان صفات کے راوی اور عدہ بحث: یہ صفات عبداللہ بن سلام سے مروی ہیں۔ (آپ کا علام اللہ بن عاص سے بھی۔ آپ کا علام ان ائمہ اہل کتاب میں سے ہی ہیں۔ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کو ان صفات پر دسترس اس وجہ سے تھی کہ آپ نے جنگ برموک میں اہل کتاب کی کتب کے دو تھلے حاصل کئے تھے 'وہ ان کے باعث اہل کتاب سے نقل کرتے تھے۔ نیز کعب احبار سے بھی (یہ صفات مروی ہیں) وہ متقد مین کے اقوال کے شناما تھے۔ بایں ہمہ ان میں خلط مبحث 'غلط بیانی اور تحریف و تبدیلی ہے۔ کعب احبار بغیر کسی تبھرہ و تنقید کے ان کو نقل کرتا ہے اور بعض اسلاف نے ان پر حسن ظن کرتے ہوئے ان کو بعینہ نقل کر دیا ہے۔ اور ان کا پیشتر حصہ قرآن و حدیث کے مخالف اور ضد ہے۔ گراکٹر لوگ اس کو سیجھے نہیں۔

نوٹ : داضح رہے کہ اکثر اسلاف "تورات" کا نام اہل کتاب کی جملہ کتب پر اطلاق کرتے ہیں جیسا کہ "قرآن" کا اطلاق "کتاب اللہ" پر خصوصاً ہو تا ہے "مگر تبھی اس سے غیر قرآن۔ یہ مسلہ ویگر مقام پر مفصل نہ کور ہے 'واللہ اعلم۔

امام بیمتی (حاکم' اصم' احمد بن عبدالجبار' یونس بن بکیر' ابن اسحان' محمد بن طابت بن شرسیل) ام الدرداء سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے بوچھا کہ تورات میں رسول اللہ طابیع کا حلیہ مبارک کیسے نہ کور ہے تو اس نے بتایا ہم آپ کا تام محمد رسول اللہ طابیع نہ کور پاتے ہیں آپ کا صفاتی نام متوکل ہے آپ نہ تندخو ہیں اور نہ ہی سنگ دل اور نہ ہی بازاروں میں چلانے والے' ان کو زمین کے خزینوں کی کلید عطاکی گئی ہے۔ اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے کہ اندھی آئھوں' بسرے کانوں اور کیج زبانوں پر کلمہ توحید جاری کریں۔ مظلوم کے معاون ہوں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔

ای سند کے ساتھ (یونس بن بکیر' یونس بن عمرد' ٹیرار بن خریب) حضرت عائشہ ﷺ سے مروی ہے کہ انجیل میں یہ تخریر ہے کہ انجیل میں یہ تخریر ہے کہ آبیل میں یہ تخریر ہے کہ آبیل اور نہ بازاروں میں چلانے والے' اور بدی کابدلہ بدی نہیں دیتے بلکہ معاف اور درگزر کرتے ہیں۔

یعقوب بن سفیان (قیس بجلی مام بن مکین) مقاتل بن حیان سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے عیسیٰ علیہ السلام کو وی کی ''اے ابن طاہر بتول! اے پاکدامن مریم کے بیٹے! میرے احکام میں سجیدگی افتیار کر ' بزل اور مزاح سے اجتناب کر ' من اور اطاعت کر ' میں نے تجھے بن باپ کے پیدا کیا ہے اور میں نے تجھے کا کات کے لئے معجزہ قرار دیا ہے پس تو میری ہی عبادت کر ' اور صرف جھے پر اعتماد و توکل کر اور ''اہل سوران '' کو بتا دے کہ میں زندہ جاوید حق ہوں تم عربی نی کی تصدیق کر جو اونٹول والا ہے۔ زرہ پوش ہے ' صاحب عمامہ ہے ' نعلین والا ہے ' صاحب عصاہے ' سرکے بال ''معمولی '' گھنگریا ہے ' پیشانی کی کشادہ دونوں ابرو باہمی بیوستہ ' سرمیلی آ تکھیں ' بلند بینی ' صاف رخمار ' واڑھی گھنی ' رخ زیبا پر پسینہ موتیوں کی ماند' آپ ابرو باہمی بیوستہ ' سرمیلی آ تکھیں ' بلند بینی ' صاف رخمار ' واڑھی گھنی ' رخ زیبا پر پسینہ موتیوں کی ماند' آپ کے جسم سے کستوری مہلی آ تکھیں ' بلند بینی ' صاف رخمار ' واڑھی گھنی ' رخ زیبا پر پسینہ موتیوں کی ماند' آپ سے ناف تک بالوں کی باریک دھاری ' سینہ اور پسیف بالوں سے عاری ' قدم اور ہتے لیبال مضبوط اور پر گوشت جب لوگوں میں شامل ہو تو ان پر محیط جب چلے تو آگے کو جھکتا ہوا گویا پہاڑ سے اتر رہا ہے اور وہلوان میں جا در باہے اور وہلوان میں جا در ان کی نسل نہ ہوگی۔ ''

osunnat.cor ۳۲۵

حافظ یہ قی نے اپی سند سے وجب بن منبہ یمامی سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت موک اللہ مناجات کے لئے قریب کیا تو انہوں نے کہا

(۱) اے پروردگار! میں تورات میں ایک قوم کا ذکر موجود پاتا ہوں۔ جو سب سے بہتر ہے۔ لوگوں کے مفاو کے لیے بیدا کی گئی ہے معروف کا تھم دیں گے اور منکر اور برائی سے منع کریں گے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے ان لوگوں کو میری امت بنادے۔ اللہ نے بتایا بید امت مجمد مطابع ہے۔

(۲) حضرت موئ" نے کما اے رب میں تورات میں ایسی قوم کا ذکریا تا ہوں جو اقوام عالم سے بہترہے جو سب اقوام سے بعد میں پیدا ہوگی اور بروز قیامت سب سے اول ہوگی۔ خدایا ان کو میری امت بنا دے' الله نے فرمایا ہید امت احمد صلی الله علیہ وسلم ہے۔

(۳) حضرت موی " نے کہا اے رب! میں تورات میں ایس است کا ذکریا آ ہوں' ان کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں' قبل ازیں لوگ کتاب کو دیکھ کر پڑھتے تھے اور اس کو حفظ نہ کرتے تھے' اللی! ان کو میری امت بنا دے' اللہ نے فرمایا سے احمد مٹامیا ہے۔

(س) اے رب! میں تورات میں ایس قوم کا تذکرہ پاتا ہوں جو پہلی اور آخری کتاب پر ایمان لائیں کے جو مثلات اور ممراہی کے علم برداروں سے جنگ کریں سے یماں تک کہ وہ یک چیثم کذاب اور وجال سے جنگ وجدال کریں گے۔ ان کو میری امت بناوے' اللہ نے فرمایا سے امت احما ہے۔

(۵) اے رب! میں تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو اپنے صد قات کھاتی ہے۔ قبل ازیں جب کوئی مال سے اپنا صدقہ نکالتا اللہ اس پر آگ بھیجنا وہ اسے کھا جاتی آگر وہ صدقہ مقبول نہ ہو تا تو اس کو آگ جسم نہ کرتی' ان لوگوں کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا یہ امت احمد مٹائیلا ہے۔

(۱) یا رب! میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جب کوئی ان میں سے بدی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسکے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی آگر اس پر عمل در آمد کرے تو اسکے نامہ اعمال میں ایک بدی لکھی جاتی ہے اور جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل در آمد نہیں کرتا تو اسکے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج کی جاتی ہے آگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ نیکی اسکے دفتر عمل میں "حسب نیت" دس سے لے کرسات سو نیکی تک درج کی جاتی ہے ان کو میری امت بنا دے اللہ نے فرمایا یہ امت احمد نظامین ہے۔

(۷) موئ نے عرض کیا یارب! میں تورات میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں وہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی خدایا! ان کو میری امت بنادے 'اللہ نے فرمایا وہ امت احمد مٹائیل ہے۔

حضرت داؤد گورسول الله مطایع کی آمد کا مرده: وهب بن منب نے قصد داؤد علیه السلام اور زبور میں ان کی طرف و تی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اے داؤد! تیرے بیند ایک نبی آئے گا' اس کا نام احمد اور و محمد بیان کیا ہے۔ اے داؤد! تیرے بیند ایک نبی آئے گا' اس کا نام احمد اور محمد بیاراض کرے گا۔

محمد ہے وہ راست گو' اور رکیس ہے۔ میں اس پر بھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور نہ وہ ججھے ناراض کرے گا۔

میں نے گناہ کے ارتکاب سے قبل اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی امت مرحومہ ہے اس میں ان پر ایسی نوازشات کروں گا جیسی انہیاء بی اسرائیل پر کی ہیں۔ میں نے ان پر وہ فرائض

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و واجبات مقرر کئے ہیں جو انبیاء و رسل پر مقرر کئے تھے وہ میرے پاس قیامت کے روز آئیں گے ان کا نور انبیاء کے نور کا نور انبیاء کے فور کریں جیسا انبیاء کے فور کریں جیسا کہ میں نے ان سے قبل انبیاء پر واجب کیا تھا، میں نے ان کو جنابت سے عسل کرنے کا تھم دیا ہے جیسا کہ ان سے قبل انبیاء کو دیا ہے۔ میں نے ان پر جج فرض کیا ہے جیسا کہ ان سے قبل انبیاء کو دیا ہے۔ میں نے ان پر جج فرض کیا ہے جیسا کہ ان سے قبل انبیاء پر فرض کیا تھا۔ میں نے ان کو "جماد" کا تھم دیا ہے۔ میں کہ ان سے قبل انبیاء پر فرض کیا تھا۔ میں کے ان کو "جماد" کا تھم دیا ہے جیسا کہ ان سے قبل انبیاء و رسل کو تھم دیا تھا۔

اے داؤد! میں نے محد اور امت محد کو اقوام عالم سے ممتاز کیا ہے میں نے ان کو چھ خوبیاں عطاکی ہیں جو کمی کو عطا نہیں کیں۔ (۱) میں ان کی خطا و نسیان پر گرفت نہ کروں گا۔ (۲) جو گناہ وہ نادانستہ کریں گے آگر وہ بھی سے بخش کے طلب گار ہوں گے تو وہ میں ان کو معاف کر دوں گا۔ (۳) جو عمل انہوں نے 'اپنی آخرت کی خاطر بطتیب خاطر کیا' اس میں ان کے لئے بے حساب اضافہ کروں گا' ان کے لئے میرے پاس ذخیرہ شدہ اعمال میں کئی گناہ اضافہ ہے اور مزید برآس (۲) مصائب و آلام میں جتال ہوتے ہوئے جب وہ صبر کریں گے اور زبان سے انا للہ وانا الیہ راجعون کمیں گے میں ان کو بخشش و رحمت اور جنت کی طرف رہنمائی سے نوازوں گا۔ آگر وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ دعا کا ثمرہ وہ فوراً دیکھ لیں گے یا میں ان سے کسی مصیبت کو دور کردوں گا۔ یا ان کے لئے آخرت میں ذخیرہ کردوں گا۔ (۵) اے داؤد! امت محمیہ ان سے کئی مصیبت کو دور کردوں گا۔ یا ان کے لئے آخرت میں ذخیرہ کردوں گا۔ (۵) اے داؤد! امت محمیہ کا جو فرو' کلمہ تو حید نہ دل سے اعتراف و اقرار کرتا ہوا مجھے ملے گا وہ جنت اور نازونعت میں میرے ہمراہ ہو گا۔ (۲) اور جو محض محمد اور قرآن کی تکذیب اور اس کا نمات اور شنخ کرتا ہوا میرے پاس آئے گا' میں اس کو سخت ترین عذاب قبر میں جنم کے زیریں طبقہ میں ڈال دوں گا۔

ے بھراس تو یں ، م کے زریس طبقہ میں ڈال دول کا۔

انبیاء کی تصاویر : حافظ بہتی (الشیف الوائع عری عبدالر تمان بن ابی شرع حردی کی بن محمہ بن محمہ بن صاحت عبدالله

بن شبیب ابوسعید محمہ بن عمر بن سعید بن محمہ بن جبیبو بن مطعم ان بنت سعید بن محمہ ابوها سعید بن محمہ ابوہ محمہ

بن جبیبو بن مطعم سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت جبیبو بن مطعم والحہ سے مناکہ جب الله

تعالی نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور کہ میں آپ کا بول بالا ہوا میں شام کی طرف روانہ ہوا جب میں انہوں کی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اس نے مجھ سے پوچھاکیا تو حرم کا باشندہ ہے میں نے انہوں نے بوچھاکیا تو حرم کا باشندہ ہے میں نے بال میں جواب دیا تو انہوں نے بوچھا جس محض نے تم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو جانتے ہو؟ میں نے بال میں جواب دیا تو وہ میرا باتھ پکڑ کر مجھے اپنے دیر اور معبد میں لے گے۔ اس میں مورتیاں اور شوریس تھیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا و کھے کیا تجھے ان میں اس نبی کی صورت نظر آرہی ہے جو تم میں مبعوث ہوا ہے؟ میں نے غور سے دیکھا اور آپ کی تصویر ان میں نہ بائی تو بتایا مجھے ان کی تصویر نظر نہیں آرہی تو وہ مجھے اس سے بوے گر جا میں لے گئے۔ کیا دیکھا ہوں کہ اس میں پہلے دیر کی نسبت زیادہ تصویریں آرہی تو وہ میرا باتھ کی حال ہے۔ کیا دیکھا ہوں کہ اس میں پہلے دیر کی نسبت زیادہ تصویریں اللہ طبیع کی تصویر سے جو آپ کی صفات کی حال ہے۔ نیز میں نے حضرت ابو بکر دیکھی کی تصویر مع ان کی صفات اللہ طبیع کی تصویر عبی بن میں نے دیکھا تو اس میں جو آپ کی صفات کی حال ہے۔ نیز میں نے حضرت ابو بکر دیکھی کی تصویر مع ان کی صفات کی حال ہے۔ نیز میں نے حضرت ابو بکر دیکھی کی تصویر مع ان کی صفات کی حال ہے۔ نیز میں نے حضرت ابو بکر دیکھی کی تصویر مع ان کی صفات

و حلیہ کے دیکھی۔ آپ اُرسول الله طابع کی ایٹری کو پکڑے ہوئے ہیں۔

پھر انہوں نے مجھ سے پوچھاکیا ان کی تصویر دیکھ رہے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو انہوں نے رسول اللہ طابع کی تصویر کی طرف اشارہ کرے کہا ''دہ یہ ہیں'' میں نے کہا ہاں' بخدا' میں شہادت دیتا ہوں کہ مید دہی ہیں بھر انہوں نے مجھ سے پوچھاکیا اس مخص کو جانتے ہو جو ان کی ایڈی پکڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں پھرانہوں نے کہا ہم گواہ ہیں یہ تہمارے نبی ہیں اور یہ ان کے بعد خلیفہ ہیں۔

امام بخاری نے اس کو " تاریخ" میں محمد سے --- جس کی ولدیت ذکر شیں کی اس محمد بن عمر سے ---مختصر بیان کیا ہے اس میں بیہ اضافہ ہے کہ پہلے ہر نبی کے بعد نبی ہو تا تھا مگر اس نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ہم --- ابن کثیر--- نے تغییر میں سورہ اعراف (۱۵۵/۷) کی تشریح کرتے ہوئے حافظ بیہتی وغیرہ سے

بہ سند ابوامامہ بابلی' ہشام بن عاص اموی سے بہ بیان کیا ہے کہ میرے ہمراہ ایک قریش کو ہرقل شاہ روم کی طرف بھیجا گیا کہ ہم اس کو ''اسلام'' کی دعوت پیش کریں۔ پھراس نے ہرقل کے پاس اپنی آمد کا ذکر کیا ہے کہ جب اس کے پاس کلمہ توحید پڑھا تو میں پیچان گیا کہ اس کی طبیعت پریشان اور مکدر ہو گئی ہے۔ پھر ہرقل نے ہمیں اپنے مہمان خانہ میں ٹھرایا اور تین روز کے بعد اپنے وربار میں بلوایا۔ ہم پہتی گئے تو اس نے مرابع کا' بڑا سا صندوق متگوایا اس میں چھوٹے جھوٹے خانے ہیں اور ہر خانے پر وروازہ آراستہ ہے ان میں انبیاء کی نقشی تصاویر ہیں جو ریشی پارچات پر بنی ہوئی ہیں از آدم'' تا مجمد صلی اللہ علیم وسلم۔

وہ ایک ایک کرے تمام تصاویر نکالنے لگا اور ان کی تفصیل ہے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے پہلے آدم اور ایراہیم کی تصاویر وکھانے کا اراوہ کیا اور ایک در اور ابراہیم کی تصاویر وکھانے کا اراوہ کیا اور ایک در کھولا اس خانہ میں ''سفید تصویر'' ہے واللہ! ناگاہ وہ رسول اللہ طابیع ہیں اس نے پوچھا کیا تم اس کو جانے ہو؟ ہم نے کہا ''ہاں'' محمد رسول اللہ طابیع ہیں اور ہم افتکبار ہو گے۔ (ہشام اموی کا بیان ہے) بخدا! وہ کچھ دیر تعظیماً کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا واللہ! یہ وہی ہیں؟ ہم نے اس کی تصدیق و تائید کی کہ یہ وہی ہیں جبساکہ ہم دیکھ رہے ہیں پھراس نے تصویر کو ذرا دیر دیکھ کر کہا' یہ آخری خانہ میں تھی لیکن میں نے اس کو جلدی ہے اس وجہ سے نکالا ہے کہ تمہارا عندیہ معلوم کر سکوں۔ پھر اس نے انبیاء کی باتی ہائدہ تصاویر کیا بیت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (اور آخر میں یہ ہے) کہ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ تصاویر کہا ہت حاصل ہو ہیں' کیونکہ ہم جانے ہیں کہ یہ تصاویر انبیاء کی شکل و صورت کے مطابق ہیں۔ اس اس کے کہ ہم نے اس نے جایا کہ آب کو یہ تصاویر کئی تھی سے دانل ہی کہ ہم جانے ہیں کہ ہم نے اس نے جایا کہ آب کے علیہ اسلام نے اللہ تعالی نے ان کی کہ ہم نے اس می دوری ہی ہیں۔ اس نے جایا کہ آدم سے دو انبیاء ہوں گے وہ دکھائے چنانچ اللہ تعالی نے ان کی علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے سوار کیا ہو دہ دکھائے چنانچ اللہ تعالی نے ان کی تصاویر آدم' پر نازل فرمائیں اور یہ تصاویر حضرت آدم کے خزانہ ہیں تھیں جو «مغرب شس" کے قریب ہو تصاویر آدم' پر نازل فرمائیں اور یہ تصاویر حضرت آدم کے خزانہ ہیں تھیں جو «مغرب شس" کے قریب ہو تصاویر کو ہاں سے "دوالقرنین " نے نکلا اور وانیال گے سرد کردیا۔

پھراس نے کہا واللہ! میرا دل جاہتا ہے کہ میں ملک اور حکومت کو خیرباد کمہ دوں اور تم سے بد مزاج آدمی کاغلام بن کر رہوں یماں تک کہ مجھے موت آجائے۔ ہشام کا بیان ہے کہ پھراس نے ہمیں عمرہ عمرہ عطیات دے کر الوداع کہا۔ جب ہم حضرت ابو بکڑے پاس بہنچ اور ان کو پوری رو کداو سائی تو حضرت ابو بکڑ نے روتے ہوئے کہا' بے چارہ مسکین! اللہ تعالی کو اس کی رشد و ہدایت منظور ہوتی تو وہ ایسا کر گزر تا۔ پھرانہوں نے بتایا کہ رسول اللہ مٹاییام نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ نصاری اور یہود کے پاس محمد ملاحظ علیہ مبارک کتابوں میں موجود ہے۔

زید بن عمرو کا پیغام اور سلام: واقدی (علی بن عینی عینی ابه) عامر بن ربیعہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل سے سنا کہ میں اولاد اساعیل میں سے ایک نبی کا منتظر ہوں۔ غالبا میں اس کا عمد مسعود نہ پا سکوں گا۔ میں اس پر ایمان لا تا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اے ابن ربیعہ! آگر تیری عمر دراز ہو' اور تیری ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو میرا سلام کمنا' اور میں تجھے ان کا طیبہ بتا تا ہوں' ان کی پہچان میں اضفاء نہ رہے گا۔

میں نے عرض کیا بناؤ تو اس نے بتایا وہ درمیانہ قدنہ زیادہ طویل اور نہ زیادہ پست مرکے بال بھی نہ کم نہ ہم نہ ہوگ ان کی کندھوں کے درمیان مر بوت ہے۔ ان کا نام احمد نہ بیش ' ان کی آئکھوں میں ہروقت سے۔ ان کا نام احمد طابع ہے۔ کہ ان کا جائے ولادت اور مقام بعثت ہے ان کی قوم ان کو شریدر کرے گی اور وہ ان کے دین کو نفرت کی نگاہ ہے۔ دیکھتے ہوں کے یمال تک کہ وہ سکونت ترک کرکے بیٹرب چلے جائیں کے اور ان کا بول بالا ہو جائے گاہ

ان کے بارے دھوکے اور فریب میں نہ آنا۔ میں نے دین ابراہیم کی علاش و جبتی میں تمام دنیا تھان ماری ہے۔ میں نے جس یہودی' عیسائی اور مجوس سے دین کے بارے پوچھا وہ سب یمی کہتے ہیں یہ ۔۔۔ ابراہیمی دین ۔۔۔ کامل ہے اور وہ نبی صاوق ہے اور جیسا میں نے علیہ بیان کیا وہ بھی ایسا ہی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آخری نی ہے۔

عامر بن ربید کا بیان ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے رسول اللہ طابیع کو زید کا پیغام پہنچایا اور اس کا سلام عرض کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے لئے رحمت کی دعا کی اور فرمایا میں نے اس کو جنت میں دامن تھیٹے ہوئے دیکھا ہے۔

## نبی علیہ السلام کے معجزات

قرآن آیک عظیم معجزہ: معجزات اور نبوت کے دلاکل و شواہد دو قتم کے ہیں 'ظاہری اور باطنی' مادی اور حسی ' اور سب سے اور حسی' روحانی اور معنوی معجزات میں سے قرآن پاک کا نزول ہے اور یہ سب سے عظیم معجزہ روشن ولیل اور بین بربان ہے اور وہ ایسا قصیح و بلیخ کلام ہے جس کی نظیر محال ہے۔ عرب میں زبان دان شعراء اور آتش بیان خطباء موجود تھے۔ مخالفت اور عداوت میں چور تھے مگر سب کے سب اس کی مثال چیش کرنے سے عاجز اور ورماندہ۔

قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يا توا بمثل هذا القرآن لاياتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً (١٤/٨٨)

کمہ دو اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قر آن جیسا بنالائیں تو اس جیسانہ لا سکیس اگر چہ وہ ایک دو سرے کے مدد گار ہوں۔

ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليا توا بحديث مثله ان كانوا صادقين (۵٢/٣٣)

"کیا کہتے ہیں کہ پیمبرنے قرآن از خود بنالیا ہے بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اگر یہ سچے ہیں اتو ایسا کلام بنا تو لائیں" لینی اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ وہ محمد مالیم کا تصنیف شدہ ہے تو سنو! وہ تم جیسا انسان ہے تم بھی ایسا کلام تصنیف کرکے لے آؤ کہ خہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے۔

ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات (هور٬ آيت-١٣)

"دیه کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنالیا ہے کہہ دو اگر سے ہو تو تم بھی ایسی دس سور تیں بنالاؤ"
لینی ایسی کتاب تر تیب نہیں دے سکتے تو کم از کم ایسی دس سور تیں بنالاؤ۔ پھراس چینج اور اعلان عام کو مزید
کم کرکے صرف ایک سورت کا مطالبہ کیا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سے ہو تو کمہ دو اس طرح کی ایک سورت
ہی بنالاؤ۔

قل فاتوا بسورة مثله (۲/۳۸) وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله (۲/۲۳)

اُگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے محم عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ۔ فرمایا فعان لم تفعلوا ولن تفعلوا اگر تم ایس سورت نہ لا سکو تو آئندہ بھی تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ ایک نیا چینج اور دو سرا مجزہ ہے کہ قرآن کا مقابلہ ایک محال امر ہے۔ اور ناشدنی بات' اس کا معارضہ اب ہو سکتا ہے نہ بھی آئندہ ہو سکے گا۔ ایسا اعلان اور ناقابل تردید دعویٰ ایک بااعماد اور پر وثوت انسان کر سکتا ہے۔ جس کو پورا یقین ہو کہ کوئی انسان اس دعویٰ کو چینج کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔

بالفرض اگر اس کا اپنا کلام ہو آ تو اسے معارضے اور مقابلے کا اندیشہ ہو آ اور اس کا پول کھل جا آ۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ محمد طالع علی الاطلاق تمام کا نتات سے دا نشور اور کامل تر انسان ہیں۔ آپ نے ایسا چیلنج اس لئے دیا کہ اسے قبول کرنے کی کوئی فرد بشر جرات نہیں کر سکے گا اور واقعات کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوا کہ نبی علیہ السلام کے عمد مسعود میں تو کجا' بلکہ اب تک دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہے۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے محلوق میں سے اس کی ذات صفات اور افعال میں اس کا کوئی بھی ہمسر اور مثیل نہیں تو چرکلام اللہ کا معارضہ کیسے ممکن ہے۔

آیک وہم کا ازالہ : باقی رہا کو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا لا اساطیر الاولین (٨/٣) "اگر ہم چایں تو اس طرح کا کلام ہم ہم کم کمہ ویں اور یہ ہے ہی کیا صرف اسلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔" یہ ایک بے دلیل بات اور باطل وعویٰ ہے۔ آگر وہ اپنے دعویٰ ہیں سے ہوتے تو مقابلہ کرتے۔ وہ بالکل ویکیس مارتے ہیں اور یخی گھارتے ہیں اور ان کو اپنی کذب بیانی کا خوب علم ہے جیسے کہ وہ اس بات میں دروغ کو اور بستان تراش ہیں۔

وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهی تصلی علیه بکرة واصیلا" یہ پہلے لوگوں کی کمانیاں ہیں جو اس نے لکھوا رکھی ہیں وہ صبح اور شام پڑھ کر سائی جاتی ہیں۔" قل انزله الذی یعلم السر فی السموات والارض (۲۵/۲) "کمہ دو کہ اس کو اس نے اثارا ہے جو آسان اور زمین کو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔" لینی قرآن پاک غیب جانے والے نے اثارا ہے وہ ارض و ساکا مالک ہے جو ماضی اور مستقبل سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجزہ "کتاب" کو اپنے ان پڑھ اور ناخواندہ نی پر اثارا ہے جو فن کتابت سے بالکل نا آشنا ہے سابقہ امتوں اور قوموں کی تاریخ سے بھی نا ناواتف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماکن اور وما یکون گذشتہ اور آئندہ کے نیبی علوم سے واقعاتی طور پر آگاہ فرمایا ہے اور وہ سابقہ ساوی کتابوں کے تعلقہ الدی ماکنت تعلقہ الدی کی تعربی ہیں غیب کی گرہ ہم تیج ہیں تیری طرف ان کو جانتا نہ تھاتو 'نہ تیری قوم اس سے پہلے۔" وکذالک نقص علیک من انباء الغیب نوحیها الیک ماکنت کو جانتا نہ تھاتو' نہ تیری قوم اس سے پہلے۔" وکذالک نقص علیک من انباء ماقد سبق (۹۹/۹۳) "ای طرح پر ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں۔" وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقالما میں یہ میں یہ بیلی کتابوں کی مضامین پر تھر پکی کتاب اثاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی مضامین پر تھر پکی کتاب اثاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی مضامین پر تھر پکی کتاب اثاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی مضامین پر تھر پکی کتاب اثاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی مضامین پر تھر پکی کتاب اثاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی مضامین پر تھر پکی کتاب اثاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تعرب تو دو الی ہے۔ "

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لا رتاب المبطلون بل هو ايت بينت في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بايتنا الا الظلمون وقالوا لولا انزل عليه ايت من ربه قل انما الايت عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذالك لرحمة ونكرى لقوم يومنون (٢٩/٣٨) "اور اس سے پہلے تو نہ كوئى كتاب پر حتا تھا اور نہ اسے اپن رائيں ہاتھ سے كھتا تھا اس وقت البتہ باطل پر ست شك كرتے بلكہ وہ روش آيتيں ہيں ان كے دلوں ہيں وائيں ہاتھ سے كھتا تھا اس وقت البتہ باطل پر ست شك كرتے بلكہ وہ روش آيتيں ہيں ان كے دلوں ہيں

جنہیں علم دیا گیا ہے اور جاری آئیتوں کا صرف ظالم ہی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ اتریں۔ کہہ دو نشانیاں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اور میں تو بس کھول کر سنا دینے والا ہوں۔" لیعنی ای ہونے کے باوصف قرآن جیسی جامع مانع کتاب کا اترنا ایک بردا مجزہ ہے۔ جو آپ کی صداقت کی علامت ہے۔

واذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال الذین لایرجون لقاء نا ائت بقوآن غیر هذا او بدله قل مایکون لی ان ابدله من تلقآئی نفسی ان اتبع الامایوحی الی انی اخاف ان عصبیت ربی عذاب یوم عظیم قل لوشآء الله ماتلوته علیکم ولا ادر کم به فقد لبثت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون (۱۱/۰) عظیم قل لوشآء الله ماتلوته علیکم ولا ادر کم به فقد لبثت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون (۱۱/۰) الاور جب ان کو اماری آبیتی پڑھ کر سائی جاتی ہیں کہ یا تو اس کے سواکوئی اور قرآن بنا لاؤیا اس کو بدل دو کمه دو که جمع کو افتیار شیں ہے کہ اے اپی طرف سے بدل ووں میں تو اس کے سلم کا آباع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ آگر میں اپنے رب کی نافرانی کول تو جمعے دن آبا ہے یہ جمی کمہ دو که آگر خدا چاہتا تو (نہ تو) میں ہی کتاب تم کو پڑھ کرساتا اور نہ وہی حتیس اس سے واقف کرتا میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر دہا ہوں اور بھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا۔ بھلا تم سجھے نہیں۔" تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ افتراکرے اور اس کی آبیوں کو جھٹائے ' بے شک گناہ گار قلاح نہیں پائیں گے۔ یعن میں اپنے پاس سے اس میں کوئی تبدیلی شمیری صداقت و دیانت کے قائل ہو میری ساری کتاب زندگی تمہارے سائے ہے تم میرے حسب نب اور نہیں کہانت سے خوب آگاہ ہو' میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر جھے یہ کیو کر سزاوار ہے کہ اللہ تعالی پر میری صداقت و دیانت کے قائل ہو میری ساری کتاب زندگی تمہارے سائے ہے تم میرے حسب نب اور میری سانت سے خوب آگرہ ہو' میں نے بھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر جھے یہ کیو کر سزاوار ہے کہ اللہ تعالی پ

بناؤ! الله تعالى ير تهمت لكانے سے براء كركوكى جرم بے خود الله تعالى فرما تا ہے

لو تقول علینا بعض الا قاویل الاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فیما منکم من احد عنه حاجزین (۱۹/۳۳) "اگریه پامبر جماری نسبت کوئی بات جموث بتالائ تو جم ان کا دابها باتھ پکر لیتے پھر ان کی رگ گردن کا دُوالت پھر تم میں سے کوئی جمیں اس سے روکنے دالانہ ہو تا" یعنی وہ افترا کرتا تو جم اس سے سخت انقام لیتے اور کوئی اسے جمارے عذاب سے بچانہ سکتا۔

ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شئی ومن قال سانزل مثل مانزل الله (۱/۹۳) "اور اس سے برد کر ظالم کون ہو گا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کے کہ مجھ پر وی آئی ہے حالا نکہ اس پر کچھ بھی وی نہ آئی ہو اور جو یہ کے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے تازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنالیتا ہوں۔"

قل اى شئى اكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم واوحى الى هذا القرآن لو نذركم به ومن

بلغ (١/١٩) "ان سے بوچھو سب سے بڑھ کر (قرین انصاف) کس کی شادت ہے 'کمہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے اور جم مخص تک وہ پہنچ سکے اور تم میں گواہ ہے اور جم مخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کروں۔" یعنی اللہ تعالی حاضرو ناظراور گواہ ہے۔ اس سے عظیم گواہی کسی کی نہیں وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

بیان شاوت کا لفظ قتم اور حلف کے منہوم کو متنمن ہے بعن میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا تا ہوں کہ اس نے مجھے مخلوق کی طرف مبعوث کیا ہے کہ مخلوق کو اس قرآن سے آگاہ کول کویا جس تک بیہ قرآن پاک پہنچ میا ہے میں اس کے لئے نذیم ہوں۔ ومن یکفر به من الاحزاب فالمناد موعدہ (۱/۱۱)

''اور ان کافر فرقوں میں سے جو کوئی اس قرآن یا پیامبر کو نہ مانے تو اس کا محکانا اگٹ ہے۔''

الغرض قرآن پاک الوہیت باری تعالیٰ طائمیکہ 'عرش 'ارض و ساء اور اس کے مابین ہر چیز کے متعلق علم و آس سے باتیں طرح سے بیان کروی و آسمی سب باتیں طرح طرح سے بیان کروی بیں۔ " (۱۷/۸۹) "اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں اور اسے اہل وائش ہی سمجھتے ہیں۔ " (۱۷/۸۹) "

قرآن پاک گذشتہ واقعات کا صحیح حامل اور اہل کتاب کی ساری کتب کا شاہد عدل مزید برآں وہ ایک ای اور ناخواندہ نبی پر نازل ہوا ہے جو فن کتابت سے بیسر مستعنی اور علم آباریخ سے بالکل بے نیاز تھے۔ الغرض قرآن پاک بستین اور اعلیٰ علوم پر مشمل ہے جس میں گذشتہ قوموں اور نیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے حالات اور سوانح حیات کا مرقع ہے، مسلمانوں کی سرفرازی اور کافروں کی ذلت و تباہی کا آئینہ ہے۔ ایسا شائستہ اور سلیس کہ انسان کا مبلغ علم اس کے سامنے تیج ہے۔ ایک ہی واقعہ مختلف پیرائے سے بیان ہے، گاہے مختصر گاہے طویل اور طرز بیان نہایت سلیس و شیریں اور شگفتہ گویا پڑھنے اور سننے والا واقعہ کا چشم دید گواہ اور عنی شاہد ہے۔

وماكنت بجانب الطور اذنادينا ولكن رحمة من ربك (٢٨/٣٦)

"اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے مولیٰ کو آواز دی طور کے کنارے تھے بلکہ تمہارا جعوث کرنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔"

وماكنت لديهم اذيلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم (٣/٣٨)

"اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ وال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم انکے پاس نہیں ."

## وماكنت لديهم اذا جمعوا امرهم وهم يمكرون (١١١/١١)

"اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر انفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس نہ تھے ان کے قوتم ان کے پاس نہ تھے ان کے قصہ میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے ' یہ قرآن الی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئ ہو" (اال/ ۱۱)" (اور کہتے ہیں کہ یہ پنیبراپنے پروروگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے 'کیا

ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی۔"

قل ارائیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم به من اصل ممن هو فی شقاق بعید سنزیه م آیاتنا فی الافاق وفی انفهم حتی یتبین لهم انه الحق (٣/٥٢) "کهو که بھلا دیکھو تو اگر بیر قرآن خداکی طرف سے ہو پھرتم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پر نے درجے کی مخالفت میں ہو۔ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور ان کی ذات میں بھی نثانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گاکہ قرآن حق ہے۔" اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ عنقریب ان کے گرد و پیش ایسے حالات رونما ہوں گے جن سے واضح ہو جائے گاکہ قرآن اور پنیمبر برحق تھے۔

اولم یکف بربک انه علی کل شئی شهید (۳۱/۵۲) دکیاتم کوید کافی نمیں که تمهارا پروردگار برچیز سے خبروار ہے اور ہر حال سے باخبر ہے آگر آپ (معاذ الله) افترا پرداز اور جھوٹے ہوتے تو آپ پر فورآ گرفت مضبوط کر لیتا۔"

قرآن پاک میں غیب کی باتیں اور پیش گوئیاں ہیں جو سب کی سب بلا کم و کاست حرف ، کرف پوری انزیں۔ مثلاً وآخرین یقاتلون فی سبیل الله (۷۳/۲۰) ''اور کچھ لوگ الله کی راہ میں لڑتے ہوں گے '' یہ سورت مزمل کی زندگی کے آغاز اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی اور یہ پیش گوئی مدنی زندگی میں ظہور پذیر ہوئی۔ ای طرح سیھزم الجمع ویولون الدبر (۵۳/۳۰)

"وعقریب بیہ جماعت شکست کھائے گی اور بیہ لوگ پیٹھ پھیر جائیں گے۔" یہ سورت قمرجو کمی ہے اس کی بیہ پیش گوئی کچھ عرصہ بعد بدر اور دیگر غزوات میں لفظ بلفظ صحیح ثابت ہوئی۔ آئندہ یہ بتفسیل بیان ہو گا۔ قرآن پاک عدل و انصاف پر مبنی احکام و مسائل کا عمدہ ذخیرہ ہے جس کے بارے میں فہم انسانی اور عقل سلیم کا قطعی فیصلہ ہے کہ بیہ سراسر حکمت و وانائی پر مشتمل ہے اور رحیم و کریم کا آثارا ہوا ہے جو عیاں و پنمال کو خوب جانتا ہے۔

## تمتكلمات ربك صدقا وعدلا (١١/١٢)

"تیرے رب کی باتیں حق و صداقت اور امرو نمی عدل و نصفت کی انتمائی حد تک پینچی ہوئی ہیں۔" هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق (٩/٣٣)

"اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث کیا ہے۔ علم نافع اور عمل صالح سے آراستہ کیا ہے۔" حضرت علی ؓ نے کمیل بن زیاد کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا "قرآن پاک گذشتہ اقوام کا آئینہ دار ہے حالات حاضرہ کا حل ہے اور آئندہ کے حواد فات کی پیش گوئی ہے۔"

اعجاز قرآن : قرآن پاک بوجوہ مجرہ ہے۔ فصاحت وبلاغت کی حیثیت سے بدیع ازر انو کھے نظم و نسق کی وجہ سے ' مجیب اور نرالے فقروں کے لحاظ سے' جدید طرز بیان اور پندیدہ اسلوب کی بدولت' اظمار غیب اور پیش گوئی کی وجہ سے احکام و مسائل اور قوانین و تعزیرات کے لحاظ سے۔ قرآن پاک کی فصاحت و شائنگی' الفاظ کی شیری اور کلام کے معجزانہ نظم و نسق کے تحدی اور چیلنج کے مخاطب فصحائے عرب ہیں۔

علاوہ ازیں دیگر وجوہ اعجاز از قتم احکام و معانی اور قوانین و تعزیرات کا چیلنج سارے جمال اور اقوام عالم کو ہے۔ مغالط : بعض متکلمین کے نزدیک وجہ اعجازیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے انکار کے باوصف چیلنج قبول کرنے سے باز رکھایا ان کی قوت گویائی کو سلب کرلیا اور ان کی زبانیں گنگ کردیں۔

یہ بات یکسر غلط اور باطل ہے اور قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدہ کی پیداوار ہے اور حقیقت امرکے خلاف ہے۔ بلکہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام اور غیر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حسب مشیت و ارادہ اس کا صدور ہوا۔ تمام کا تنات اس کے مثل کلام کرنے اور قرآن پاک کا معارضہ کرنے سے قاصر و درباندہ ہے، بلکہ انبیاء علیم السلام جو فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ اور ہمہ پہلو کائل ترین انسان ہوتے ہیں، بھی کلام اللہ کے مقابلے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان کا اسلوب بیان اور طرز گفتار کلام اللہ کے بدلیے بیان اور عجیب طرز کلام کے ہمسر نہیں ہو آ۔

اس طرح نبی علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا کوئی صحابی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور صحابہ کرام کا اسلوب بیان ' آبعین کے طرز کلام سے بلند و بالا ہے۔ اور اس طرح سلف صالحین کا کلام و بیان متاخرین کے طرز گفتار سے فائق ہو آ ہے۔ جیسے کہ عمد جاہلیت کے شعراء کا کلام بعد کے شعراء اور مولدین سے فعیح و بلیغ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ واللہ رسول اللہ " سے بیان کرتے ہیں " ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر معجزات عطا فرائے کہ ان کو دیکھ کرلوگ ایمان لائے۔ جمعے قرآن کا معجود عطا ہوا ہے ' جمعے امید ہے کہ قیامت کے روز میرے آبعداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ (بخاری 'مسلم ' مند احمہ)

لیعنی ہر نمی کو اس کے حسب حال اور بہ نقاضائے وقت مجزات عطا کئے گئے۔ بعض لوگ ان کی تقدیق و تائید کرکے سرخرہ اور بامراد ہوئے اور بعض ان کی تکذیب و تروید کرکے رو سیاہ اور نامراد ہوئے۔ اور ان کے یہ مجزات وقتی اور عارضی تھے جو ختم ہو گئے' اب صرف ان کی یاد باتی ہے۔ باتی رہا قرآن مجید تو یہ ایک ابدی و دائمی اور سرمدی مجزہ ہے گویا کہ سامع آنحضور کی زبان مبارک سے سن رہا ہے اور یہ تاقیامت باتی رہے گا اور اس تاثیر اور محور کرتا رہے گا۔ اور اس تاثیر اور محور کرتا رہے گا۔ اور اس تاثیر اور کشش کی بدولت رسول اللہ طابع کے تابعد ارول کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا۔

رسول الندم كى جراوا معجزه ہے: آنحضور باليكم كاحن اطلق عادات و خصال اور جمله گفتار و كردار معجزه بيں۔ غرضيك آپ كى كتاب زندگى كا بر نقش اعجاز كا حال ہے۔ اس سلسله بين شخ الاسلام الم ابن تيميه معجزه بيں۔ غرضيك آراكتاب "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسح"ج م ص ٨٠ بر ايك عمده اور قاتل قدر بحث رقم فرمائى وہ جم يهال درج كرتے بيں۔

رسول الند ملاید میں سیرت: آپ کا اخلاق اور اقوال و افعال بھی آپ کا معجزہ ہیں۔ آپ کی شریعت بھی آپ کا ایک معجزہ ہیں۔ آپ کی شریعت بھی آپ کا ایک معجزہ ہیں۔ آپ کا ایک معجزہ ہے اور آپ کی امت کے صالحین کی کرایات بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔ آپ کی ولادت سے بعثت تک اور بعثت سے وفات تک پوری سیرت کے مطالعہ سے اور آپ کے وطن مالوف اور حسب و نسب میں غورو فکر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سے بالکل واضح ہے کہ آپ کی ذات (مجزہ ہے) اور ساری کائنات سے افضل ہے۔ ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ ابو الانبیا حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہیں جن کی اولاد کو اللہ تعالی نے کتاب و سنت سے نوازا اور مرنبی آل ابراہیم میں سے آیا۔ اساعیل اور اسحاق آپ کے دو فرزند ارجمند ہیں جن کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔

تورات میں ذریت اساعیل کے مناقب و محان بیان ہوئے ہیں ان کا مصداق ماسوائے محمد ملاہیم کے کوئی نہیں۔ نیز حضرت ابراہیم کی دعائے کہ ذریت اساعیل سے رسول مبعوث فرما۔ آل ابراہیم سے معزز و محرّم قریش ہیں اور قریش میں سے بی ہاشم قبیلہ اور بی ہاشم میں سے رسول اللہ ملاہیم کا انتخاب عمل میں آیا۔ آنحصور ملاہیم کا مولد و منشا کمہ اور ام القریٰ ہے۔ جمال بیت اللہ ہے جس کے معمار ابراہیم ہیں جو ج کے وائی ہیں۔ عمد ابراہیم سے آج تک جج قائم اور جاری ہے اور ساری کتب میں نہ کور ہے۔ تمام جمان سے آپ کی تربیت و پرورش اعلی اور عمدہ تھی اور نشون نما بھی نرائی تھی۔ آپ کے اقوال و افعال اور اظاف معیوب نہ تھے۔ آپ جھوٹ ظلم و تعدی اور فیش کوئی سے مبرا اور پاک تھے۔ راست کوئی اور نیکی میں آپ مسلم اور کافر آپ ضرب المثل تھے۔ عدل و انساف کے پیکر اور اعلی اظاف سے آراستہ تھے 'اپ اور بیگائے مسلم اور کافر آپ کی بلند اظافی اور علی عرفی کے قائل سے ' شکل و صورت میں آپ سب سے اعلیٰ تھے ' حسن و جمال آپ کے کمال کے مظہر تھے۔ جائل اور ناخواندہ قوم کے ایک فرد تھے۔ تورات 'انجیل 'علم اور علمی مجاس سے بے خرشے۔

پلیس سالہ بے واغ زندگی کے بعد آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور بے مثال کلام پیش کیا' ایس سالہ بے واغ زندگی کے بعد آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور بے مثال کلام پیش کیا' انہاں' نے آپ کی اغاز کیا جو سب سے نرالی اور انوکھی تھی۔ ازل سے نبیوں کے پیروکار' کرور اور تاتوان انسان' نے آپ کی تصدیق کی' شریر اور رکیس آپ کی دل آزاری کے دربے تھے' صحابہ اور آپ کے آبعدار اور پیروکار کی قتم کے خوف و خطرے اور خواہش و لالج سے بے نیاز تھے۔ ان کو آپ سے کمی مال کاطمع تھانہ پیروکار کی قتم کے خوف و خطرے اور خواہش و لالج سے بے نیاز تھے۔ ان کو آپ سے کمی مال کاطمع تھانہ منصب کا۔ بلکہ بہ ظاہرشان و شوکت اور دولت و حشمت کے قابض کفار تھے۔ جو صحابہ اور آپ کے دربے آزار تھے۔ گریہ رنج اور آزار ان کو بیزار اور دل برداشتہ نہ کر سکا اور ان کے ایمان کی حلاوت کو مکدر نہ کر

حضرت ابراہیم کے عمد سے ہی لوگ بیت اللہ کا ج کیا کرتے تھے اور موسم ج میں عرب تبائل جمع ہوا کرتے تھے۔ آپ ان کے سامنے توحید کی دعوت اور رسالت کا پیغام پیش کرتے تھے اور ہر قتم کی تکلیف اور مختلفت برداشت کرتے تھے۔ حسن اتفاق سے آپ کی طاقات بیڑب (مدینہ منورہ) کے باشندوں سے ہوئی جو میں ودکے ہسایہ تھے اور ان سے ایک نبی کی آمہ کے بارے سنتے رہتے تھے۔ جب آپ نے ان کو دعوت پیش کی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی نبی مشتمر ہیں جن کا چ جا یہود کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور آپ کی قدر و منزلت کے معترف ہوئے کہ است قلیل عرصہ میں آپ کی دعوت کا دائرہ اس قدر

وسیع ہو گیا ہے پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی بیت کی کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہوں گے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سمیت مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں مماجر اور انسار سب مقیم اور آباد تھے' دنیاوی مال و متاع اور منصب کے طمع سے پاک تھے ماسوائے چند انسار کے جن میں سے بعض کو پھراخلاص نصیب ہوا۔

بعد ازاں آپ کو جنگ و جہاد کا اذن ہوا' آپ اشاعت اسلام کی خاطر برابر جہاد کرتے رہے اور اس کے اصول و قواعد کے پابند رہے' کذب بیانی' غداری اور بے وفائی کے داغ سے پاک رہے اور ہر حال میں اعلیٰ اخلاق ایفائے عمد اور عمدہ اصول پر قائم رہے۔ اسلام کی دعوت تمام سرزمین عرب پر چھاگئی جو اس سے پیٹیٹر بتوں کی پرستش' کاہنوں کی اطلاعات' خالق کے انکار اور مخلوق کی اطاعت' خونریزی اور قطع رحی سے معمور سخی نہ کسی کو آخرت کا علم تھانہ زندگی بھر موت کا ہوش' یہ جابل و کندہ ٹاتراش آپ کی تعلیم کے فیض سے روئے زمین کے سب سے برب عالم 'سب سے برب دیندار' سب سے برب عابد اور سب سے برب فاضل بین گئے' عیسائیوں نے ان صحابہ کرام کو جب شام میں دیکھا تو انہوں نے کما کہ تجی بات یہ ہے کہ مسے کے حواری ان لوگوں سے افضل نہ تھے' یہ ان کے علم اور عمل کی یادگاریں ہیں جو تمام دنیا میں روشن درخشاں جیں' ان کے مقابلہ میں دو سری قوموں کی یادگاریں اور آثار دیکھو۔ اہل عقل کو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہو تا ہے۔

بایں ہمہ سروری و پیشوائی اور صحابہ کی جان نثاری اور فدائیت کے 'آپ نے بسماندگان کے لئے درہم و دینار' مال مولیثی کوئی ترکہ نہیں چھوڑا' ماسوائے ایک نجر اور سامان حرب کے طرہ سے کہ آپ کی ذرہ تمیں وسق جو کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ آپ کے ذیر تصرف کچھ رقبہ تھا جس کی پیداوار سے اہل خانہ کا خرچہ چلتا تھا۔ اور باقی ماندہ حاجت مندوں میں تقلیم کردیا جا تا تھا۔ اس رقبہ کے بارے میں وصیت فرمائی کہ وار ثان بازگشت اس میں حصہ دار نہ ہوں گے وہ صدقہ شار ہوگا۔

ہمہ وقت آپ معجزات و عجائبات کا مظہر تھے۔ ماضی اور مستقبل کے واقعات سے آگاہ کرتے تھے۔ نیکی تلقین کرتے اور برائی سے منع کرتے 'پاکیزہ اشیاء کے استعمال کو حلال قرار دیتے اور ناپاک کو حرام کرتے اور حسب ضرورت شرعی احکام نافذ فرماتے حتی کہ اللہ تحالی نے دین محمدی کی جمیل کا اعلان کر دیا اور آپ کی شریعت کمل ترین شریعت ہے 'کوئی ایسی معقول اور بھلی بات نہیں جو عقلی طور پر معقول و مستحسن ہو اور آپ نے تھم نہ دیا ہو اور کوئی ایسی نامناسب اور قبیج بات نہیں جس کو عقل نامناسب اور قبیج سمجھتی ہو اور آپ نے تھم نہ دو کا ہو۔ آپ نے کسی ایسی بات کا تھم نہیں دیا جس کے متعلق آج یہ کہنے کا موقع ہو کہ کاش آپ اس کا عظم نہ دیتے اور نہ کسی ایسی چزکی ممانعت کی کہ آج یہ کما جا سکے کہ کاش آپ اس کی ممانعت نہ کرتے۔ آپ نے تمام پاکیزہ صاف ستھری چیزوں کو حلال کیا اور ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا 'جیسا کہ بعض شریعتوں میں حرام کیا گیا تھا اور تمام ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام کیا' ان میں سے کسی چیز کو حمال کیا نہیں کیا جیسے کہ بعض شریعتوں میں حمال ہو میں۔ دنیا کی تمام قوموں کے پاس جتنی خوبیاں اور محاس کو حلال نہیں کیا جیسے کہ بعض شریعتوں میں حمال ہو میں۔ دنیا کی تمام قوموں کے پاس جتنی خوبیاں اور محاس کو حلال نہیں کیا جیسے کہ بعض شریعتوں میں حلال ہو میں۔ دنیا کی تمام قوموں کے پاس جتنی خوبیاں اور محاس

ہیں اس شریعت میں وہ سب جمع ہیں، تورات و انجیل و زبور میں اس کے فرشتوں اور یوم آخرت کے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ مکمل ترین طریقہ پر قرآن میں اور آپ کی شریعت میں آگئی ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزوں کی بھی اطلاع دی گئی ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزوں کی بھی اطلاع دی گئی ہے جن کا ان کتابوں میں تذکرہ نہیں' ان کتابوں میں عدل کی ضرورت' صحیح فیصلہ' فضائل کی دعوت اور حسنات کی جو کچھ ترغیب آئی ہے وہ رسول اللہ طریع لائے اور اس پر اضافہ کیا اگر کوئی عقلند ان عبادات کی برتری اور فوقیت ظاہر ہوگی' بی حال تمام حدود و احکام اور شریعت کے مسائل و قوانین کا ہے۔

آپ کی امت ہر فضیلت میں تمام امتوں سے زیادہ مکمل ہے' اگر تمام دنیا کی قوموں کے علم کا ان کے دین و عبادت اور طاعت اللی کو ان کے دین و عبادت او طاعت اللی کو ان کے دین و عبادت و طاعت اللی کہ مقابلہ میں لایا جائے تو صاف معلوم ہو تا ہے کہ وہ دو مروں سے زیادہ ویزار ہیں' اگر شجاعت و جہاد فی سمیل اللہ' اللہ کے راستہ میں صبر علی الکارہ اور جفائش کو دیکھا جائے تو ان کا پید بربھا ہوا معلوم ہو تا ہے۔ اگر سخاوت و انفاق اور فراخ دلی اور بلند حوصلگی کو دیکھا جائے تو ان می میں زیادہ سخاوت و کرم نظر آتا ہے۔ یہ تمام فضائل و مکارم اخلاق ان مسلمانوں کو آپ ہی سے حاصل ہوئے اور آپ می کی ذات سے انہوں نے اخذ کے اور آپ ہی نے ان کو ان کا تھم دیا آپ کی بعث و نبوت سے پہلے وہ کس کی کرات سے انہوں نے بید وہ کس کہ کہا ہوتی جسے کہ حضرت میح تو رات سے ماخوذ تھے' کچھ زبور سے' کہلے اور قبلے مات تو خضرت میح کے پیروؤں کے فضائل و علوم کچھ تو رات سے ماخوذ تھے' کچھ زبور سے' کہلے اور فلاسفہ وغیرہ کے کلام سے ماخوذ سے کہان امت محمدی میں آپ سے پہلے نہ کسی کتاب کا وجود تھا اور نہ کسی تعلیموں نہیں میں آپ سے پہلے نہ کسی کتاب کا وجود تھا اور نہ کسی خواریوں کے بعد بعض دو سری تعلیموں نہیں کہان لائے آپ ہی نے ان کو تمام انبیاء پر ایمان لانے اور تمام کتب منزلہ کے اقرار کا تھم ویا اور انبیاء علیم الملام کے در میان تفریق کرنے کی ممانعت کی۔

قولوا امنا بالله وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احدمنهم ونحن له مسلمون (٢/١٣٦)

کمہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے اور جو ابراہیم' اساعیل' اسحاق اور لیقوب اور اس کی اولاد (علیم السلام) پر اتارا گیا۔ اور جو موک اور عیسیٰ (علیما السلام) کو دیا گیا اور جو دو سرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرماں مردار ہیں۔

سب نے اللہ کو اور اسکے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اسکے رسولوں کو مان لیا ہے۔ ہم اللہ کے رسولوں کو این کیا ہے۔ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دو سرے دو سرے سے الگ نہیں کرتے (کیہ ایک کو مانا دو سرے کو نہ مانا) (۲/۲۸۵)

امت محمریہ کسی جدت کی روادار ہے اور نہ کسی بدعت کی قائل ہے اور نہ نئ ایجاد کی خوگر بلکہ صرف

انبیاء علیم السلام کی تعلیمات سے عبرت آموز۔ اہل کتاب کی تعلیمات جو مسلمانوں کے موافق ہوں اس کی تقدیق کرتے ہیں اور تھ مشکوک ہوں اس سے خاموش رہتے ہیں اور جو باطل ہو اس کی تردید کرتے ہیں اور اسلام میں کسی فتم کے اضافے اور ایجاد کو ایجاد اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ یمی وہ دین ہے جس پر جلیل القدر صحابہ ' تابعین عظام اور ائمہ کرام گامزن تھے اور جو اس جادہ متنقیم سے بھلک گیاوہ ذلیل و خوار ہوا' یمی المسنت والجماعت کا مسلک ہے جو تاقیامت غالب و فائق رہے گا جس کی رسول اللہ ' نے چیش گوئی فرمائی کہ المسنت والجماعت کا مسلک ہے جو تاقیامت غالب و فائق رہے گا جس کی رسول اللہ ' نے فقصان ضیس پنچا سکے درامت محمدید کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا تاقیامت ان کا مخالف اور دشمن ان کو نقصان ضیس پنچا سکے گا۔"

انبیاء کی دعوت توحید پر انقاق کے باوصف بعض مسلمانوں میں اختلاف و تنازعہ پیدا ہو آہے۔ ان میں جو فرقہ دعوت انبیاء اور توحید کا مخالف ہو وہ طحہ اور بے دین ہو آ ہے۔ مسلمان عیسائیوں کی طرح بدعات و خرافات کے حامی نہیں جنہوں نے جدت اور بدعت ایجاد کی اور اکابر نے ان کی حمائت کی شاہان وقت نے ان کی خاطر جنگ و جدال کیا اور عیسائیوں کی اکثریت نے اس کے سامنے سرتسلیم خم کر ویا یہ موجووہ عیسائیت بدعت و جدت کا ملخوبہ اور بلیدہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے نہ سابقہ انبیاء کی تعلیم 'اللہ تعالیٰ نے انبیاء 'کو علل علم نافع اور عمل صالح عطا فرماکر مبعوث کیا' جس نے ان کی اطاعت و اتباع کی 'اسے کونین کی سروری عطا موکی 'بدعات و خرافات کا مرتکب وہی ہو تا ہے جو انبیاء کی تعلیمات میں کو تاہ ہو تا ہے۔

الله تعالی نے محد کریم طابع کو سچا دین اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا اور امت محریہ نے اس ہدایت اور دین حق کو آپ سے اخذ کیا چنانچہ ہر علم نافع اور عمل صالح امت مسلمہ کا ورید اور حق ہے۔ اور یہ حقیقت عیاں ہے کہ متعلم کا ہر کمال و عروج اور ارتقام علم اور استاد کا مربون منت ہو آ ہے تو واضح ہوا کہ آنحضور طابع علمی اور دینی ساجی اور اقتصادی ہمہ پہلو کال ترین انسان تھے۔

آنحضور مٹھیم کے فضائل و شائل سے یہ بدا ہت "آشکارا ہو آ ہے اگر آپ عالمگیر رسالت کے اعلان یا یہ الناس انی رسول الله الیکم جمیعا (۱۰۸)

میں بالکل صادق اور حق گو ہیں مفتری اور کاؤب نہیں ہیں۔ کیونکہ رسول ہونے کا اعلان اور دعویٰ مرف بہترین بشراور کامل ترین انسان یا برطینت اور برترین انسان سے بھی ممکن ہے کہ وہ مکار اور دروغ کو ہے۔ آپ کے ستودہ صفات اور حمیدہ خصال اور فہ کور بالا کمالات و فضائل سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آنحضور مالیم کو شرارت خباثت اور جمالت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ تو واضح ہوا کہ آپ دین اور علم و عمل کے انتہائے عووج و کمال پر فائز شے اور عالمگیر رسالت کے اعلان ہیں سے اور راست کو تھے۔ کیونکہ جھوٹا فخص یا تو دائستہ جھوٹ بولئے والا ظالم اور غادی ہوگا۔ سموا جھوٹ بولئے والا جائل اور گمراہ ہوگا۔ علمی عروج کے باعث سموا اور دینی کمالات کی بروات ارادہ "جھوٹ بولئا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ضلالت " یعنی جمالت کے سبب بمک جانے سے "اور غوایت (یعنیٰ عمرا راست سے بھٹک جانے سے "اور غوایت (یعنیٰ عمرا راست سے بھٹک جانے سے "اور غوایت (یعنیٰ عمرا راست سے بھٹک جانے سے "اور غوایت (یعنیٰ عمرا راست سے بھٹک جانے سے "اور غوایت (یعنیٰ عمرا راست سے بھٹک جانے سے "اور غوایت (یعنیٰ عمرا راست سے بھٹک جانے سے "اور غوایت (یعنیٰ عمرا راست سے بھٹک جانے سے "اور غوایت (یعنیٰ عمرا راست سے بھٹک جانے سے "اور غوایت (یعنیٰ عمرا راست سے بھٹک جانے ہے بھٹک جانے سے بھٹک جانے ہے بھٹک جانے

ماضل صاحبكم وماغوى (٢/٥٣) "تمهارا ساتھى ندتو بركا ب ند بھكا۔"

وماصاحبكم بمجنون (۸۱/۲۲) "اور نه واوانه ـــــــــ"

پھر حضرت جبرائیل سفارت کار فرشتہ کو کریم' مطاع اور امین ایسے معزز القاب سے نواز کر فرمایا کہ ''سیہ پیغام راندے ہوئے شیطان کا قول نہیں' بلکہ ایک معزز اور کریم رسول کا قول ہے جو رب العالمین کا آبارا ہوا آہے اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے'' (۲۲/۱۹۳)

"قرآن کو شیطان لے کر نہیں اترتے اور نہ ان کا یہ کام ہے اور نہ وہ اسے کر سکتے ہیں" (۲۶/۲۱) "کیا میں منہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں وہ سنی سائی باتیں پہنچاتے ہیں اور آکٹران میں سے جھوٹے ہوتے ہیں" (۲۶/۲۲۳)

لیمنی شیطان شریر اور مفسد لوگوں کے پاس آتے ہیں شرارت کی اشاعت اور دروغ کے فروغ کی خاطر۔
منابریں دبنی مسائل میں سمو و نسیان شیطان کی جانب سے ہو تا ہے جیسا کہ ایک سوال کے جواب میں حضرت عبداللہ این مسعود نے کما تھا۔ یہ میری رائے ہے درست اور حق بجانب ہو تو یہ توفیق اللی سے ہے 'غلط ہو تو نیم میری اور شیطان کی غلط کاری ہے۔ اللہ تعالی اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں کیونکہ اللہ تعالی کا رسول ہر صال میں شیطان کی وسترس سے بالا ہو تا ہے۔ بخلاف عامی مسلمان اور امتی کے وہ خطاکار ہو تا ہے 'گو اس ہر صال میں شیطان کی وسترس سے بالا ہو تا ہے۔ بخلاف عامی مسلمان اور امتی کے وہ خطاکار ہو تا ہے 'گو اس فی خطا معاف ہو جائے۔ واضح ہوا کہ شیطان کی نبی علیہ السلام کے پاس آمدور فت نہیں۔ ان کے پاس تو فرشتہ بیغام لا تا ہے اور (۲۹/۴۰) میں ہے '''اور یہ فرشتہ عالی مقام کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ فرشتہ عالی مقام کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ فرشتہ عالی نازل کیا ہوا ہے۔ "

چاند کا دو کمرے ہوتا: اقتربت الساعة وانشق القمر "قیامت قریب آئی اور چاندشق ہو گیا۔"

الل علم اور ائمہ اسلام سب کا اس بات پر انقاق ہے کہ چاند کا شق ہونا رسول الله مالیئم کے عمد مسعود میں رونما ہوا اس سلسلہ میں متعدد احادیث کی ایک اساد سے مروی ہیں جو یقین اور قطعی علم کا موجب ہیں۔

مند احمد اور صحیحین میں حضرت انس سے مروی ہے کہ اہل مکہ نے آپ سے مجوزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے مند احمد ابن جریر اور بیعتی میں کو چاند دو عکڑے کرکے دکھایا اور دو عکڑوں کے درمیان کوہ حرا نظر آیا۔ مند احمد ابن جریر اور بیعتی میں جبید بن مطعم کی روایت ہے کہ رسول الله طابع کے عمد میں چاند دو عکڑے ہوا ایک عکڑا اس بہاڑ پر اور مرا عکڑا دو سرے پر۔ یہ منظرہ کی کے کرکفار نے کہا مجمد نے ہم پر جادہ کردیا ہے تو بعض نے کہا آگر ہم پر جادہ کرویا ہے تو بعض نے کہا آگر ہم پر جادہ کرویا ہے تو بعض نے کہا آگر ہم پر جادہ کرویا ہے تو سب پر جادہ نہیں کر کتا۔

ابن جریر ابو عبدالر حمٰن سلمی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم مدائن سے ایک فریخ کی مسافت پر تھے کہ جمعہ اوقت ہو گاوقت ہو گیا۔ چنانچہ میں اپنے والد کے ہمراہ نماز جمعہ میں حاضر ہوا۔ حضرت حذیفہ بن بمان نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر سنو! قیامت قریب آپکی ہے اور شق قرکامجزہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اور کو کرو! دنیا ختم ہوا جاہتی ہے' آج گھوڑ دوڑ کا میدان ہے اور کل کو مسابقت کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔

میں نے عرض کیا اباجی! کیا لوگ دوڑیں گے تو اباجی نے کہا بیٹا! تو او نرا جاہل ہے 'یہ اعمال و کردار کی دوڑ ہے۔ دوسراجعہ آیا تو اس میں بھی حضرت حذیفہ نے یہ واقعہ دہرایا۔

ولا کل النبوۃ میں ابو زرعہ رازی نے متعدد طرق سے یہ روایت حضرت حذیفہ ہاتھ سے بیان کی ہے کہ چاند رسول الله ملط کے عمد میں دو ککڑے ہوا۔

الاان اليوم المضمات وغدا السباق الاوان الغاية النار والسابق من سبق الى الجنة

مسلم اور بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں جاند شق ہوا' دو سری روایت میں ہے کہ شق قمر کا معجزہ قبل از ہجرت نمودار ہوا۔

طبرانی (احد بن عمرد بزار' محمد بن یحیٰ تعلیمی' محمد بن بحر' ابن جرج' عمرد بن دینار' عکرمہ) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله مطاقط کے عمد مبارک میں چاند گر بن لگا تو کفار نے کما چاند پر جادو چل گیا ہے تو القدر بت الساعة وانشق والقمر آیات نازل ہو کمیں۔ یہ سند غریب ہے۔ ممکن ہے شق قمر کے وقت گر بن بھی لگا ہو۔ اس سے واضح ہوا شق قمر چاندنی راتوں میں واقع ہوا' واللہ اعلم۔

سنن بیہقی میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله مائیلم کے عمد میں چاند دو مکرے ہوا۔ ایک کرا پہاڑ کے اس جانب اور دو سرا پہاڑ کے عقب میں اور رسول الله مائیلم نے فرمایا خدایا! گواہ رہ اللّهم الشهد (رواہ مسلم و الترمذی و قال الترمذی حسن صحیح)

مند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیط کے عمد مبارک میں چاند دو مکڑے ہوا اور لوگوں نے دیکھا رسول اللہ طابیط نے فرمایا لوگو! گواہ رہو۔ امام بخاری نے ایک معلق روایت بیان کی ہے جو ابوداؤد طیالس نے مسند میں (ابوعوانہ 'منیرہ' ابی النعی' مسروت) حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ طابیط کے زمانہ میں چاند دو مکڑے ہوا تو کفار نے کہا یہ ابن ابی کبشہ بعنی محمد رسول اللہ طابیط کا جادہ ہے۔ تو باتی لوگوں نے کہا محمد سابیط ممام دنیا پر جادہ نہیں کر سکتے دیگر مقامات سے مسافروں کو آئے دو' دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ مختلف سمت سے مسافر آئے تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔

سنن بہتی میں حضرت ابن مسعود دیاہ سے مروی ہے کہ مکہ مکرمہ میں چاند دو تمکڑے ہوا تو قریش کافروں نے کہا یہ وہ تو قریش کا فروں ہے۔ سافروں سے پوچھو آگر انہوں نے بھی یہ مشاہرہ کیا ہو تو محمہ سچا ہے آگر انہوں نے بھی یہ مشاہرہ کیا ہو تو محمہ سچا ہے آگر انہوں نے دیکھانہ ہو تو یہ نرا جادو ہے۔ چنانچہ ہر سمت سے آنے والے مسافروں سے دریافت ہوا تو انہوں نے چاند کے دو مکڑے دیکھنے کا اقرار کیا اور اس وقت سورۃ قمر ۵۴ کی ابتدائی آیات نازل ہو تیں۔ مند احمد میں حجاد شق ہوا میں مند احمد میں حجاد شق ہوا میں گاند کی در میان سے بیاڑ دیکھا۔

ابن جریر نے ابن سیرین سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مسعودٌ فرمایا کرتے تھے کہ چاند کے شق ہونے کا معجزہ واقع ہو چکا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن مسعودٌ کا بیان ہے جو سورت دخان کی تغییر کے ذیل میں نہ کور ہے کہ رسول اللہ مطابیم کے پانچ معجزات واقع ہو چکے ہیں۔ (۱) غلبہ روم (۲) لزام یعنی کی زندگی میں ختک سالی کا دور (۳) ، طشہ جنگ بدر (۴) دخان لینی بھوک کی شدت سے دھواں نظر آنا (۵) چاند کا پھٹنا۔ ولا کل النبوۃ میں ابوزرعہ رازی نے ابن بکرسے نقل کیا ہے کہ شق قمر کا معجزہ مکہ میں قبل از ہجرت رونما ہوا تو مشرکین نے کہا چاند پر بھی ابن ابی سبشہ کا جادو چل گیا ہے شق قمر کا واقعہ قرآن پاک میں بھراحت ندکور ہے' علاوہ ازیں متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے ویگر اس کی شہرت اور تواتر کی بنا پر چنداں اساد کی بھی ضرورت شیں۔

موضوع روابیت : اور بعض واعظ جو به بیان کرتے ہیں کہ چاند نبی علیه السلام کے کریبان میں داخل ہو کر ستین سے خارج ہو کیا به بالکل بے اصل اور موضوع قصہ ہے۔ چاند جب دو کلائے ہوا تو آسان سے بیچے اور بیجے زمین پر جمیں آیا بلکہ آسان پر ہی قائم رہا۔ ایک کلااکوہ حراکے اس جانب تھا اور دو سرا اس کے بیچے اور حراء ان کے درمیان سے نظر آیا۔ کفار مکہ نے یہ منظر دکھ کر کہا ہماری نظرو نگاہ پر جادو چل کیا ہے۔ باہر سے آلے والے مسافروں سے دریافت کیا انہوں نے تصدیق کی تو پھران کو اعتبار آیا۔

منبیہہ : یہ اعتراض کہ روئے زمین کے دیگر ممالک میں یہ شق قرکیوں معروف نہیں تو عرض ہے کہ اس کی نفی اور انکار کون کرتا ہے ، عرصہ دراز گزرگیا اور طویل مدت بیت چکی ہے ممکن ہے ان کے علمی آفار و ذخائر ضائع ہو گئے ہوں۔ کفار اور منکرین نبوت ، آیات اللی کے منکر تنے ، غالب امکان ہے جب ان کو شق قرکی اطلاع پنچی ہو تو انہوں نے اسے چھپالیا اور عمد ابھا دیا ہو۔ علاوہ ازیں بیشتر سیاحوں کا بیان ہے کہ ہندوستان میں ایک عالی شان اور دیوبیکل عمارت ہے جس پر یہ تحریر کندہ ہے کہ شق قمرکی رات اس کا سنگ ہندوستان میں ایک عالی شان اور دیوبیکل عمارت ہے جس پر یہ تحریر کندہ ہے کہ شق قمرکی رات اس کا سنگ بنیاو رکھا گیا۔ نیز یہ مجردہ بوقت شب بہت رات گئے واقع ہوا بوجوہ اسے دیگر ممالک کے عوام نہ دیکھ سکے کہ متحان ابر آلود ہو ، اکثر لوگ محو خواب ہوں مختلف ممالک میں چاند کے طلوع اور غروب میں بھی خاصا فرق ہوتا ہے ، علاوہ ازیں اور توجیہات بھی ہو سکتی ہیں ، واللہ اعلم۔

سورج کے بلٹنے کی موضوع روابیت: بہاء الدین القاسم بن المنطفر بن باج الدین القاسم بن المنطفر بن باج الدمنا بن عساکر (ابو عبداللہ محر بن احد بن عساکر نسابہ 'ابو المنطفر بن خیری اور ابو القاسم المستمل 'ابو عثان الجز' ابو محمد عبداللہ بن محمد بن حسن المحر بن احمد بن محبوب 'بقول تخیری ابو العباس المحبوبی) سعید بن مسعود اور الحافظ ابو القاسم بن عساکر (حضرت ابو الفق علی 'ابو عبداللہ بن مندہ 'عثان بن احمد نسی) ابو امیہ محمد بن ابراہیم طرسوی سے اور سعید بن مسعود اور الحافظ ابو القاسم بن عسان حضرت اساء اور ابو امیہ طرسوی دونوں (عبیداللہ بن موی 'فنیل بن مرزوق 'ابراہیم بن حسن 'فاطمہ بنت حسین) حضرت اساء بنت عمیس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی 'فنیت عمیس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی 'فنیت عمیس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی مسلم اللہ مطبیط نے دعا فرمائی 'النی! وہ تیری اور تیرے نبی کی طاعت بھی تقاب والیں لوٹا دے۔ حضرت اساء کا بیان ہے کہ میں نے سورج غروب ہوتے دیکھا اور پھر غروب شکم بعد طلوع ہو آ و یکھا۔

ام ابن جوزی رطایعی کا تبصرو: امام ابن جوزی نے اے ابو عبداللہ بن مندہ کی سندے موضوعات

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں درج کیا ہے۔ نیزیہ دو سری سند (ابو جعفر عقیلی' احمد بن داؤد' عمار بن مطر' نفیل بن مرزوق) سے بیان کر کے کہا ہے کہ بیہ حدیث موضوع ہے' ویگر سند میں شدید اضطراب اور البحص ہے کہ سعید بن مسعود' عبیداللہ بن مویٰ کی معرفت نفیل بن مرزوق سے بیان کرتے ہوئے نفیل کا استاد بجائے ابراہیم کے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار بتاتے ہیں اور عبدالرحمٰن کا استاذ علی بن حسن اور ان کی استاد فاطمہ بنت علی ساتھ اور وہ اساء سے بیان کرتی ہیں۔

نیز سابق سند میں احمد بن واؤد بقول اہام دار تطنی متروک اور کذاب ہے اور بقول ابن حبان حدیث وضع کرتا ہے اور عمار بن مطربقول محدث عقیلی ثقه لوگوں سے محکر روایات بیان کرتا ہے اور بقول ابن عدی متروک ہے اور فنیل بن مرزوق کو یجیٰ بن معین نے ضعیف کہا ہے (آباریخ عثمان دارمی عن یجیٰ ص ۱۹۱) اور بقول ابن حبان موضوع روایات بیان کرتا ہے اور ثقه راویوں سے فلط روایات بیان کرتا ہے۔

ابن عساکر (ابو محمر، طاؤس، عاصم بن حسن، ابو عمرو بن مهدی، احمد بن محمد ابو العباس ابن عقده، احمد بن محیلی صوفی، عبدالرحمٰن بن شریک، شریک ابوه) موسی به بنی اور عروه بن عبدالله بن قشید کتے ہیں کہ میں فاطمہ بنت علی کے پاس گیا جو بہت بو رضی ہو چی تھیں۔ ان کے گلے میں یاقوتی ہار اور ہاتھوں میں موٹے موٹے کنگن تھے۔ میں نے عرض کیا، اس عالم بزرگ میں سے کیوں تو فرمایا «عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت ممنوع ہے» پھر انہوں نے عرض کیا، اس عالم بزرگ میں سے کیوں تو فرمایا «عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت ممنوع ہے» پھر انہوں نے عرض کیا، اس عالم بزرگ میں سے تبایا کہ حضرت علی مرسول الله مالی ایم بینچ اور ان پر وی نازل ہو رہی تھی، آپ پر چادر وال دی۔ حضرت علی پاس رہے اور سورج غروب ہو گیا پھر رسول الله مالی الله مالی الله مالی اور سورج واپس نے وی سے فراغت کے بعد بوچھا علی! نماز پڑھ لی؟ تو عرض کیا جی نہیں تو آپ نے دعا فرمائی اور سورج واپس بیٹ آیا۔ حافظ ابن عساکر کتے ہیں سے حدیث منکر ہے اور اس میں کئی ایک راوی مجمول ہیں۔

امام ابن جوزی کی رائے: امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ابن شاہین م ۱۸۳۵ھ نے یہ حدیث ابو العباس بن عقدہ م ۱۳۳۷ھ نے یہ حدیث ابو العباس بن عقدہ م ۱۳۳۳ھ سے بیان کی ہے اور اسے باطل کہا ہے اس میں متم اور مشکوک راوی ابن عقدہ ہے جو رافضی ہے اور صحابہ کرام کے معائب و مثالب بیان کرتا رہتا ہے۔ خطیب بغدادی (آریخ بغداد ص ۱۳ ج ۵) علی بن محمد بن نفر کی معرفت حزہ بن یوسف سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عقدہ برا تا کی جامع معجد میں صحابہ اور حضرت ابو بکر صدیق دیات وار حضرت عمر فاروق دیاتھ کے معائب بیان کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے ترک کے کردیا اور بقول امام دار تعلیٰ وہ بدترین انسان تھا۔

امام ابن عدی ' ابو بکر بن ابوطالب سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عقدہ حدیث کا احرّام نہیں کر ہا تھا۔ حدیث کے نسخے وضع کر کے لوگوں کو اسے بیان کرنے کو کہنا تھا اور متعدد شیوخ سے کوفہ میں ہم اس کی ۔ دروغ گوئی بیان کر چکے ہیں۔

الزریت الطاہرہ' میں حافظ ابو بشر دولائی م ۱۰ساھ (اسحاق بن یونس' سوید بن سعید' مطلب بن زیاد' ابراہیم بن حبان' عبداللہ بن حسن' فاطمہ بنت حسین) حضرت حسین ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاہیم کا سر مبارک حضرت علیؓ کی آغوش میں تھا اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اسی اثنا میں حضرت علیؓ کی نماز فوت ہو گئی۔ محا کمہ: امام دار تعنی وغیرو نے ابراہیم بن حبان کو متروک قرار دیا ہے اور الحافظ محمد بن ناصر بغدادی نے اس مدیث کو موضوع کما ہے اور امام ذہبی نے ان کی تائید کی ہے۔

ابن مردویہ (اپی سند سے) حضرت ابو ہریرہ ہے حسب سابق متن بیان کرتے ہیں ' بقول اہام ابن جوزی' شعبہ نے داؤد کو ضعیف قرار دیا ہے نیز فرماتے ہیں کہ حدیث گھڑنے والے کی کس قدر عجیب غفلت ہے کہ اس نے حضرت علی کی فضیلت کو تو ید نظر رکھا گر رد مش کے بے فائدہ ہونے پر فور نہیں کیا 'کیونکہ سورج فروب ہوتے ہی نماز قضا ہو می ' سورج کے دوبارہ طلوع سے ادا نہ ہوگی اور میج حدیث میں ہے کہ مورج کی رفتار صرف بوشع کے لئے رکی۔ بچ ہے کہ جموث کے پاؤل نہیں ہوتے۔

مافظ ابن کیر فرماتے ہیں کہ اس مدیث کی کوئی سند ہمی ضعف اور قدرت و نکارت سے خالی نہیں اور کرور ایک میں معروک راوی ہے تو دو سری میں مجمول اور شیعہ ہے۔ ایسے مقام پر اس قدر ضعیف اور کرور روایت نا قابل قبول ہوتی ہے کہ بیر ایک ایسا مجیب اور انو کھا واقعہ ہے جس کے راوی کیر اور بے شار ہونے ہائیں۔ رو سمس اور سورج کے پلننے کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے پیش نظرانکار نہیں اور نہ ہی رسول اللہ ملے کامن استجاب کے مد نظر کیونکہ صبح روایت میں ہے کہ حضرت یوشع نے بیت المقدس کے محاصرہ کے دوران بروز جعہ بچھلے پر (وہ ہفتہ کے روز جنگ کو حرام سجھتے تھے) سورج کو غروب ہوتے و کھے کر دعا کی الے دوران بروز جعہ بچھلے پر (وہ ہفتہ کے روز جنگ کو حرام سجھتے تھے) سورج کو غروب ہوتے و کھے کر دعا کی اے اقال با تابع فرمان ہے اور میں بھی۔ خدایا! اس کی حرکت کو روک دے ' چنانچہ حرکت کو روگ دے ' چنانچہ حرکت کو روٹ اے فتح کر لیا۔

غور کیجئے رسول الله طامیم حضرت بوشع بن نون سے بلند و برتر اور فائق ہیں بلکہ مطلقاً تمام انبیاء علیم السلام سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ لیکن ہم وہی حدیث بیان کرتے ہیں اور دہی بات رسول الله طامیم کی طرف منسوب کرتے ہیں جو رسول الله طامیم سے صحیح ثابت ہو اگر سورج پلٹنے کی روایت درست ثابت ہو جائے تو منسب سے پہلے اس کی تصدیق کریں گے اور اس کی صحت کے قائل ہوں گے۔

موال اور جواب: اثبت الممتد ابی بر الصدیق ریاد میں حافظ ابو بر محمد بن حاتم بن زنجویہ بخاری بیان الرح میں اگر کوئی رافضی اعتراض کرے کہ روایت رد میس حضرت علی کی خلافت و امامت پر ایک عظیم ایل ہے تو عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ثابت ہو تو ہم یہود و نصاری کے سامنے اتمام جحت کی خاطر 'امت کریہ کی فضیلت و کرامت کے طور پر یہ حدیث چیش کریں لیکن صد افسوس! کہ یہ حدیث موضوع اور بالکل کے بنیاد ہے اور روافض کی خانہ ساز ہے۔ آفآب غروب کے بعد ظاہر ہو آتو سب مسلم اور کافر اسے دیکھتے کی بنیاد ہے اور روافض کی خانہ ساز ہے۔ آفآب غروب کے بعد ظاہر ہو آتا تو سب مسلم اور کافر اسے دیکھتے اور بھیل بیان کرتے۔ ویگر حضرت علی کی نماز عصر کی خاطر تو سورج پلٹا دیا گیا مگر غروہ خندق میں رسول کھی طافر تو سورج پلٹا ویا گیا مگر غروہ خندق میں رسول کھی طافر تو سورج بلٹا ویا گیا مگر خودہ خندق میں رسول کھی طافر تو سورج بلٹا ویا گیا مگر خودہ خندق میں دورج کی اور سورج کی اور سورج کی اور سورج کی اور سورج کی اور اور کافر آگیا۔

 مٹلویم اس فضیلت کے سب سے لائق اور مستحق تھے۔

ابراہیم بن لیتقوب جو زجانی ۲۵۹ھ نے محمد بن عبید طنا فسی ۲۰۳ھ سے دریافت کیا کہ نماز عصر کی خاطر حضرت علی ہے؟ تو طنا فسی حضرت علی کے لئے سورج کے لوٹانے اور دوبارہ طلوع کے قائل کے بارے آپی کیا رائے ہے؟ تو طنا فسی نے کما یہ کاذب اور جمعوٹا ہے اور علی طنا فسی ۲۰۹ھ سے دریافت کیا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جہ حشرت علی کو رسول اللہ طابیع کا وصی اور جانشین تصور کرتے ہیں اور ان کی خاطر سورج کے پلننے کے قائل ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے سب داستان دروغ ہے فروغ ہے۔

تصحیح رد الشهمس و ترغیم الفواصب الشهمس: (۱) مصنفه ابو القاسم عبیدالله بن عبدالله مسکانی (احمد بن صالح معری احمد بن ولید ا نفای وسن بن داؤد و جمد بن اساعیل بن ابی ندیک آفت و جمد بن موی فطری اقت و عمیس سے بیان کرتے ہیں کہ مون بن محمد حفید والده ام جعفر بنت محمد بن جعفر بن ابی طالب) حضرت اساء بنت محمیس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے خیبر کے علاقہ صهباء میں ظمری نماز پڑھائی بعد میں حضرت علی کو کسی ضرورت کیلئے روائی کردیا۔ وہ والیس آئے تو رسول الله طابیم عصری نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت علی کی آغوش میں سر رکھا اور سورج کے غروب تک وی بی لیٹے رہے ، پھر بیداری کے بعد رسول الله طابیم نے وعا فرمائی اللی اجبرا بندہ علی نبی کی خدمت میں مصروف تھا (اس کی نماز تضا ہو گئی ہے) سورج کو لوٹا دے۔ بقول حضرت اساع سورج پلٹا اور وادی کے بہاڑ روش ہو گئے۔ حضرت علی نے وضو کر کے نماز پڑھی پھر سورج غروب ہوا۔

رواق: عون اور اس کی والدہ ام جعفر کے حافظہ و یادداشت اور عدالت کے بارے کچھ معلوم نہیں جس کے باعث ان کی الیم اہم روایت قبول کی جائے جو نہ صحابہ سے مردی ہے نہ سنن اور مسانید میں ندکور ہے دیگر یہ بھی معلوم نہیں کہ ام جعفر کا اساء بنت عمیس سے ساع بھی ہے یا نہیں۔

ایک اور سندگی شخفیق : (۲) (حین بن حن اشتر عبدالله بن موی عبی شده م ۲۱۳ه فضل بن مرزدان عبی الم اور سند کی شخفیق من (۲) (حین بن حن اشتر عبدالله بن مرزدان عن الرابیم بن حین با الم بناری نے (آریخ صغیر ص ۲۳۰) میں حد درجہ ضعیف قرار متروک ہے (آریخ صغیر ص ۲۳۰) میں حد درجہ ضعیف قرار دیا ہے و قال عندہ مناکیر کال ابن عدی (ج اص ۹۷) میں ہے وہ اہل خیر کو سب و شقم کیا کرتا تھا۔ الم ابوداؤد نے اسے ضعیف کما ہے اور اس کا برادر محمد کمتا ہے و حسین اشقو کذاب ہے اس سے حدیث تحمد کیا کرد

فضیل بین مرزوق : الاغررقاشی یا رواسی ابو عبدالرحمان بنو عنرہ کا غلام 'سفیان توری اور ابن عبید اسے ثقتہ کہتے ہیں۔ امام احمہ کہتے ہیں میرے علم میں وہ اچھا ہے یجیٰ بن معین نے ایک دفعہ اسے ثقتہ کہا ' پیر صالح اور اچھا کہا اور پھر لاباس بہ یعنی کوئی برا نہیں کہا ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں راست کو ہے اس کی روایہ اچھی ہے بہت وہمی ہے اس کی حدیث قابل تحریہ ہے لیکن قابل ججت نہیں۔

عثمان بن سعید داری اور امام نسائی نے ضعیف کما ہے۔ امام ابن عدی کہتے ہیں امید ہے کہ وہ کوئی برائے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مو گا۔ امام ابن حبان کہتے ہیں اس کی حدیث نہایت مکر ہے' ثقد راویوں سے غلط روایت بیان کرتا ہے اور عطیہ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔

امام مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے اس سے روایت نقل کی ہے گرامام مسلم پر اس کی حدیث بیان کرنے کے سبب کت چینی ہوئی ہے' (تهذیب التهذیب ج ۸ ص ۲۹۹)

ایسے راوی کے بارے میں دانستہ کذب بیانی کا تو شبہ نہیں گر بھی وہ تسابل سے کام لیتا ہے۔ بالضوص الی روایت جو اس کے عقیدہ کے موافق ہو چنانچہ وہ کی غیر معروف راوی سے بیان کرتا ہے یا حسن ظن کی بنا پر مجروح راوی سے روایت کرتا ہے اور اس کے شخ کا نام ذکر کروہتا ہے۔ اس لئے اس نے رو مشس والی روایت (جس میں شدید اطتیاط کی ضرورت لاحق تھی اور کذب میانی کے الزام سے بیخے کی اشد ضرورت تھی) کو بھیغہ تدلیس (عن) میان کیا ہے اور لفظ (تحدیث) میان نہیں کیا۔ احتال ہے کہ ان کے درمیان کوئی مجمول اور محروح راوی کا واسطہ ہو۔

ابراجیم: باقی رہا اس کا چیخ ابراہیم تو اس کا حال معروف نیس اور نہ ہی معتد کتابوں میں اس کی روایت موجود ہے۔ نفیل اور یکیٰ بن متوکل کے علاوہ کوئی اس سے روایت نہیں کرتا۔ نیز امام ابو حاتم رازی اور ابو زرعہ رازی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جرح و تعدیل کے سلسلہ میں کوئی بیان نہیں دیا۔

فاطمہ بنت حسین : آپ علی زین العابدین کی ہمشیرہ ہیں ، حضرت حسین کی شہادت کے بعد ومثن میں وگر افراد کے ہمراہ تشریف لائیں تھیں۔ ثقہ ہیں 'سنن اربعہ میں ان کی روایت موجود ہے 'لیکن ان کا حضرت اساء سے ساع معلوم نہیں 'واللہ اعلم۔ نیز حاشیہ الفوائد المجموعہ از شوکانی ص سمع میں ہے ولا متحقق لها سماع من اسماء فیما اعلم۔

حضرت اساع بنت عمیس: آپ آغاز اسلام میں مسلمان ہوئیں' اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی' فتح خیبر کھ کے موقع پر حبشہ سے واپس آئیں' غزوہ موجہ میں ان کے شوہر شہید ہوئے۔ محمہ' عبداللہ اور عون ان کے تین لڑکے ہیں۔ چھ ماہ بعد حضرت ابو بکڑ سے شادی کی اور ایک لڑکا محمہ بن ابی بکر پیدا ہوا۔ حضرت ابو بکڑ کی وفات کے بعد حضرت علی کے عقد میں آئیں اور ایک لڑکا یجی پیدا ہوا اور ۱۳۰ میں حضرت علی کی شمادت کے بعد فوت ہوئیں۔

(٣) ابو حفص کتانی (محمد بن عمر قاضی جعابی، قاسم بن جعفر عسکری، احمد بن محمد بن یزید بن سلیم خلف بن سالم، عبدالرزاق، سفیان توری، اشعث بن ابی الشعشاء، ام اشعث، فاطمه بنت حسین) حضرت اساء بنت عمیس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مال پیلے نے دعاکی اور سورج بلیث آیا۔

تبصرہ: عبدالرزاق اور سفیان توری کی سب روایات محدثین کے ہال نہایت معروف اور محفوظ ہیں 'کوئی اہم روایت ان سے بیان اہم روایت ان سے اوجھل نہیں یہ عظیم معجزہ کی حامل روایت خلف بن سالم کے سواکوئی بھی ان سے بیان نہیں کرتا' وراصل یہ روایت نہ سفیان نے بیان کی نہ عبدالرزاق نے نقل کی 'نہ خلف نے روایت کی بفرض ممل ان سے یہ حدیث مروی بھی ہو تو اس کی سند میں ام اشعث ایک گمنام اور مجمول راوی ہیں' واللہ اعلم محلل ان سے یہ حدیث مروی بھی مو تو اس کی سند میں ام اشعث ایک گمنام اور مجمول راوی ہیں' واللہ اعلم محلل ان سے یہ حدیث می روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(٣) محمد بن مرزوق حمين اختر على بن ہاشم بن يزيد عبدالرحمٰن بن عبدالله بن دينار على بن حمين فاطمه بنت على) حضرت اساء بنت عميس سے ذكور بالا حديث روسش نقل كرتے ہيں۔

شمرہ: حسین اشتر کا حال بیان ہو چکا ہے' بقول ابن حبان' علی بن ہاشم م ۱۸۹ھ عالی شیعہ ہے۔ ثقہ راویوں سے منکر اور اپنی غرض کے موافق روایات نقل کرتا ہے اور عبدالرحمٰن ضعیف ہے لیس بذاک (کلام یجیٰ بن معین فی الرجال ص ۱۰۷) علی بن حسین سے عبدالرحمٰن کا لقاء ثابت نہیں' الفوائد المجموم للتوکانی ص ۳۵۳ بس بہ سند صحیح ثابت نہیں۔

(۵) عبدالرحمٰن بن شریک' ابوہ ۷۷اھ' عروہ بن عبداللہ بن تیشر' فاطمہ بنت علی' اساء بنت عمیس **ہے** بیان ہے کہ سورج پلٹا اور اس کی دھوپ نصف مبجد تک پہنچ گئی۔

سیصرہ: عبدالرحمٰن ۱۳۲ھ سے ائمہ نے حدیث نقل کی ہے۔ امام بخاری نے اوب المفرد میں اس سے روایت بیان کی ہے (اور یہ یاد رہے کہ امام بخاری سیح بخاری کے علاوہ دیگر کتب میں ضعیف راوی سے بھی روایت نقل کرتے ہیں ۔۔ندوی) امام ابو حاتم رازی اس کی حدیث واہی اور کمزور ہے۔ امام ابن حبان نے اسے نقات میں بیان کرتے ہے بعد فرمایا ہے (دبھا الحطاء) بسالو قات وہ خطاکر تا ہے ویگر یہ روایت ان سے ابن عقدہ بیان کرتا ہے جس کے بارے میں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا متن سابقہ روایت (کہ یہ واقعہ خیبر میں چیش آیا) کے خلاف ہے اور اس قتم کا نقاوت اور اختلاف حدیث کا صغیف اور واہی ہونے کا باعث ہوتا ہے۔

محمد بن عمر ( عض والى على بن عباس بن وليد عباده بن يعقوب رواجن على بن الم مباح عبدالله بن حن ابو جعفر حين عمر الله عبر الله على الله عبر مصروف رہے جعفر حين " فاطمه ) اساء بنت عميس كابيان ہے كه حضرت على مال غنيمت كى تقسيم ميں اس قدر مصروف رہے كه سورج غروب بهو كيا يا غروب كے قريب تھا وسول الله مطابع في في دريافت فرمايا كيا عصر نهيں بر هي عرض كيا جي نهيں " آپ نے دعا فرمائي سورج وايس بليك آيا " حضرت على نے نماز بر هي تو سورج غروب بهونے كى آواز آئي جينے لوج ميں آره جلنے كى۔

سیمرہ: محدین عمر بعابی رقیق الدین ہے دیوان الضعفا والمقدو کین للذ هبی عباده بن یعقوب رواجن محدین المذهبی عباده بن یعقوب رواجن محدین المدند عبل شعید ہے 'ملف کو سب و شتم کرتا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں رافضی ہے۔ اپ نہ جب کا دائی ہے اور مشاہیر ہے منکر روایات بیان کرتا ہے المذا محد شین کے نزدیک ناقابل اعتبار اور متروک ہے 'تمذیب التہذیب ج ۵ ص ۱۹۰۹ علی بن ہاشم کے بارے آپ پڑھ چکے ہیں۔ صباح بیاں ولدیت کے بغیر بیان ہے ' حسن شاذان فضلی نے ایک رسالہ میں صباح بن کی لکھا ہے 'الفوا کد المجموع لا وکائی ص ۱۹۵۵ المنعفا والمتروکین للذہبی رقم ۱۹۵۵ پر امام بخاری نے اسے فیہ نظر اور قابل اعتراض کما اور حافظ ابن تھید نے منہاج (ج ۲ من من ۱۹۲۹) پر صباح کے بارے سیر حاصل بحث کی ہے۔ ویکر حضرت حسین اس واقعہ کے بارے فاطمہ خواہ وہ ان کی ہمشیرہ ہو یا بٹی سے زیادہ باخر ہوتے اور یہ واقعہ اگر صبح ہو تا تو حضرت علی وغیرہ صحابہ کرام اور اساء سے براہ راست بیان کرتے۔

حضرت علی مال غنیمت کی تقسیم میں مصروف رہے اور نماز فوت ہو گئی کوئی بھی تقسیم غنیمت کی خاطر نماز کے قضا کرنے کا قائل نہیں گو مکول' اوزاعی اور انس بن مالک وغیرہ صحابہ کرام گا کا مسلک امام بخاری نے جنگ و جماد کے سلسلہ میں نماز کو مو خرکرنے کابیان کیا ہے اور غزوہ خندق کے قصہ سے استشاد پیش کیا ہے

اور بنی قدیظہ کے محاصرہ کے وقت آپ کا فرمان نقل کیا ہے کہ وہیں جاکر عصر پڑھیں۔ اور بعض اہل علم کا مسلک ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھنانماز خوف سے منسوخ ہو چکا ہے۔

غرضیکہ کوئی صاحب علم بھی مال غنیمت کی تقسیم کے عذر کی خاطر نماز کو مو خر کرنے کے جواز کا قائل نہیں طرہ بید کہ بید تاخیر حضرت علی کی طرف منسوب ہے۔ جو والسلوۃ الوسطی (۲/۲۳۸) سے نماز عصر کے قائل ہیں۔ ان راویوں کے مطابق آگر نماز عصر کا دانستہ مو خر کرنا اور رسول اللہ طابیا کا کوئی تنبیمہ نہ کرنا طابت ہو جائے تو بیہ واقعہ تاخیر نماز کے جواز پر بمترین دلیل ہو گا اور امام بخاری کی دلیل سے بھی قوی 'کیونکہ بی غزوہ خیبر کے کا واقعہ ہے اور نماز خوف قبل ازیں مشروع ہے اور اگر حضرت علی نسیان کا شکار ہو گئے اور نماز قضا ہو گئی تو آپ معذور ہیں۔

روسش کی کوئی ضرورت نہ تھی بلکہ نماز کا جائز وقت غروب کے بعد ہی تھاکہ نماز کا وہی وقت ہے (جب یاد آگے) یہ سب توجیهات حدیث مٹس کے ضعف پر قوی ولائل ہیں۔ اگر اسے کسی اور واقعہ پر محمول کیا جائے تو سورج کے بار ہالوٹنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔

اس کے علاوہ یہ رو مٹس کا واقعہ کسی مشہور اور معتبر کتاب میں منقول نہیں صرف یمی راوی یہ قصہ بیان کرتے ہیں جن میں بعض مجمول اور گمنام ہیں اور بعض متروک اور متهم ہیں۔

(2) علامہ حسانی ابن عقدہ (یکی بن ذکریا' یقوب بن سعیہ) عمرو بن ثابت سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے کما عبراللہ بن حسن بن حسین بن علی ہے رو مش والی حدیث کی بابت وریافت کیا تو کما وہ صحح ہے ' میں نے کما قربان جاؤں بالکل آپ نے بچ کما ہے لیکن میں آپ سے اس روایت کا ساع چاہتا ہوں تو آپ نے اپ والد حسن کی معرفت حضرت اساؤ بنت عمیس سے بیان کیا کہ حضرت علی رسول اللہ طاہیم کے ہمراہ نماز باجماعت بردھنے کی فاطر آئے اور انفاق سے رسول اللہ طاہیم نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور آپ پر وحی ناذل ہو رہی خص حضرت علی نے بردھ کر آپ کو سینے سے لگالیا وحی سے فراغت کے بعد آپ نے وریافت فرمایا تم نے عمر بردھی؟ آپ نے کما جی نہیں! آپ کو ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے دعا کی اللی! علی تیری طاعت میں مصروف تھا سورج کو اس کی خاطر لوٹا وے۔ بقول حضرت اساؤ سورج لوث آیا اور عصر کے وقت کے موافق ہو گیا اور لوٹنے کی گر گراہٹ چکی کی آواز ایس تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ آرکی چھا گئی اور آسان پر ستارے نمودار ہو گئے۔ بیر روایت سند اور متن دونوں کیا ظ اور متکر ہو گئے تو اور میگر مضامین حدیث کے خلاف اور متعلو ہے۔ بیر روایت سند اور متن دونوں کیا ظ اور متکر ہو گئے تو اور دیگر مضامین حدیث کے خلاف اور متعلو ہے۔

عمرو بن ثابت : بن ہرمز کونی مولی بکر بن وائل عمرو بن ابی المقدام حداد کے نام سے بھی معروف ہے۔ یہ متعدد تابعین سے روایت کرتا ہے اور اس سے ابوداؤد طیالی اور ابوالولید طیالی روایت کرتے ہیں

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور یمی عمروبی اس روایت کے وضع یا سرقد کا مرتکب ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے اس کو متروک کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے کوئی روایت نقل نہ کرو کہ وہ اسلاف کرام کو سب و شتم کر تا تھا نیز آپ نے اس کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی۔ عبداللہ بن مهدی نے بھی اس کو متروک کہا ہے۔

ابو معین اور امام نسائی کا فرمان ہے کہ وہ غیر ثقہ اور ناقابل اعتبار ہے اور اس کی روایت تحریر کے قابل خمیں اور امام نسائی ' ابوحاتم اور ابو زرعہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بقول ابوحاتم عالی شیعہ اور بدطینت تھا۔ اس سے روایت نہ کی جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں محدثین کے نزدیک وہ قوی اور معتبر نہیں۔ ابوداؤو طیالی فرماتے ہیں یہ شریر' خبیث' رافعنی اور بدترین انسان تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو میں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی کیونکہ اس کا احتقاد تھا کہ رسول اللہ طاباتی کے وصال کے بعد پانچ محابہ کرام کے علاوہ سب مرتد اور کافر ہو محکے تھے۔

امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ وہ مشاہیر حفاظ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے اور اس کی صدیث پر وضع کے تاقار نمایاں ہیں۔ اس لئے بیخ الاسلام حافظ ابن تیمید ریابی فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور ان کے والد سرامی حسن اس موضوع روایت کے بیان سے کوسوں دور ہیں۔ اس کی وفات ۲ اھ میں ہوئی محر تہذیب ج ۸ ص ۹ پر ہے کہ اس کی وفات ۲ کاھ میں ہوئی۔

- (۸) علامه حکانی نے (عقیل بن حسن عسری) ابو محد صالح بن فتح نسائی احمد بن عمر بن حوصا ابراہیم بن سعید جو ہری کی بن یزید بن عبدالمالک نوفلی یزید نوفلی داؤد بن فراہیج و عمارہ بن برد) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کی ہے۔ یہ سند نقل کی ہے۔ امام ابن جوزی نے بھی یہ روایت موضوعات میں ابن مردویہ کی سند سے بیان کی ہے۔ یہ سند رکیک و آریک ہے۔ یہ سب ضعیف ہیں۔ رکیک و آریک ہے۔ یہ بی ماریک ہو تا بالکل واضح میں داؤد کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس روایت کا خود ساختہ اور موضوع ہوتا بالکل واضح ہے یا ممکن ہے کسی راوی سے نادانستہ غلطی ہو گئی ہو واللہ اعلم۔

ان وجوہ سے واضح ہو تا ہے کہ یہ حدیث خانہ ساز' موضوع اور خود ساختہ ہے اور روافض کی کارستانی

ہے آگرید واقعی حضرت ابوسعید خدری والھ کی روایت ہوتی تو حدیث خوارج اور قصہ محذج کی طرح صحابہ کرام آپ سے ضرور بیان کرتے۔

(۱۰) ابو العباس فرغانی (ابوالفسل شیبانی و رجاء بن یجی سابانی و باردن بن سعدان سامرایین در ۲۴۰ عبدالله بن عمرو بن اشعث و داؤه بن کیت یا عن عمر مشل بن زید بن سلب زید بن سلب) جو رید بنت شهر نے کما میں ایک سفر میں حضرت علی کے ہمراہ تھی۔ آپ نے فرمایا جو رید! رسول الله طابع پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر مبارک میری آغوش میں تھا حسب سابق مضمون حدیث بیان کیا۔ اس سند کے راویوں کی حالت بھی ناگفتہ بہ ہے۔ اکثر ان میں سے غیر معروف اور جہول بیں۔ بظاہریہ روایت کی رافضی کی شرارت ہے۔ جعلی اور موضوع ہے۔ الله ان کا برا کرے اور رسول الله طابع پر افترا کرنے والے پر لعنت کرے اور اس سزا اور پواش سے جمکنار کرے جس کا اس نے وعید سنایا ہے کہ جو مخص دانستہ مجھ پر افترا کرے اس کا شھائنہ جنم بیاداش سے جمکنار کرے جس کا اس نے وعید سنایا ہے کہ جو مخص دانستہ مجھ پر افترا کرے اس کا شھائنہ جنم

یہ بات ہر صاحب علم و وانش کے لئے نا قابل یقین ہے کہ حدیث حضرت علی ہے مروی ہو۔ اس میں آپ کی فضیلت و منقبت ندکور ہو اور آنحضور طابیع کا عظیم مجزہ بیان ہو اور ایس ناگفتہ بہ سند اور مجمول راویوں سے مروی ہو جن کا دنیا میں وجود بھی مشکوک ہو۔ پھر طرفہ یہ کہ وہ ایک مجبول اور غیر معروف خاتون سے مروی ہو۔ فرمائی ! حضرت علی والحد کے پختہ مزاج اور لقہ تلمیذان گرای عبیدہ سلیمانی 'قاضی شریح اور عامر شعبی ایسے صاحب علم و فضل کمال غائب تھے؟ اس کے علاوہ امام مالک وغیرہ اور ائمہ صحاح ستہ 'اصحاب مسانیہ و سنن اور مو لغین صحاح و حسان کا اس حدیث کو نظر انداز کرنا اور اپنی تایفات میں نہ بیان کرنا بھی اس حدیث کے موضوع اور جعلی ہونے کی اہم دلیل ہے۔

غور فرمائے! امام ابو عبدالرحلٰ نسائی اور امام عائم صاحب مشدرک شیعیت کی طرف ماکل سیجھتے جاتے ہیں اور امام نسائی کی تو خصائص علی کے نام سے ایک مستقل تصنیف موجود ہے، بایں ہمہ انہوں نے یہ صدیث بیان نہیں کی اور جس نے بیان کی ہے۔ اس نے صرف برسبیل تعجب و حیرت بیان کی ہے۔ سنے! ایک واقعہ روز روشن میں نمودار ہو تا ہے اور ہرایک کا چیٹم دید ہو تا ہے پھر اس کا ضعیف اور کمزور سند سے بیان ہونا اور معنوعی ہونے کا مین شوت ہے۔

ان سب ضعیف اور موضوع روایات میں سے پہلی روایت کی سند نبتا عمدہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں اسی وجہ سے احمد بن صالح مصری م ۲۳۸ھ دھوکے میں آگئے اور اس کے صحت و جُوت کی طرف ماکل ہو گئے۔ مشکل الا اور از علامہ طحاوی (۲۲۹۔ ۳۳۹/۹۳۱ھ) میں احمد بن صالح مصری کا مقولہ علی بن عبدالرحمٰن کی معرفت منقول ہے کہ حدیث رد سمس ہر طالب علم اور علم پرور کو حفظ یاد ہونی چاہئے کہ یہ رسول اللہ معرفت منقول ہے کہ حدیث رد سمس ہر طالب علم اور علم پرور کو حفظ یاد ہونی چاہئے کہ یہ رسول اللہ علی نبوت کا معجزہ اور علامت ہے۔ امام طحاوی کا بھی اس کی صحت کی طرف میلان اور رجمان منقول ہے۔ ابوالقاسم حسکانی صاحب رسالہ نے ابوعبداللہ بھری معتزل سے بیہ مقولہ نقل کیا ہے کہ غروب ہونے کے بعد سورج بلٹنے کا بیان پختہ اور یقینی ہے۔ گو اس میں حضرت علی کی فضیلت و منقبت ہے مگر دراصل بی

نبوت کا اعجاز اور علامت بھی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کو مسلسل اور متواتر نقل کرنا چاہئے۔ یہ حدیث صحیح اساد سے منقول ہوتی تو یہ بات لاکق صد توجہ تھی گریہ صحیح طریق سے منقول نہیں تو واضح ہوا کہ دراصل یہ حدیث درست نہیں' واللہ اعلم۔ ہردور میں ائمہ اسلام نے اس روایت کی صحت کو چیلنج کیا ہے اور اس کا اعلانیہ انکار کیا ہے (جیسے کہ ہم گزشتہ اوراق میں بہ تفصیل بیان کر چکے ہیں) مثلاً شیخ محمہ بن عبید طنا فی اور عمل بن عبید طنا فی اور عمل بن عبید طنا فی اور عمل بن عبید ایراہیم بن یعقوب جو زجانی خطیب ومثق' ابو بکر محمد بن حاتم عرف ابن زنجوسیہ بخاری' حافظ ابن عساکر' الم ابن جوزی وغیرہ۔

صافظ ابو المحباح ، مزی اور شیخ الاسلام امام ابن تیمید نے اس روایت کو شد و مدسے موضوع کہا ہے۔ امام حاکم ، قاضی القصاۃ ابوالحن محمد بن صالح ہاشمی ، عبدالله بن حسین بن موی ، عبدالله بن علی بن مدین علی بن مدین سے نقل کرتے ہیں کہ پانچ حدیثیں بالکل بے بنیاد اور باطل ہیں اور رسول الله مطابع سے قطعا "منقول منیں ۔ وہ یہ ہیں

۱۔ اگر سائل سچا ہو تو اسے محروم لوٹانے والا فلاح نہیں پا آ۔

۲۔ صرف آنکھ کا در دہی تکلیف دہ ہو تاہے ' قرضے کا فکر وغم ہی مملک ہو تاہے۔

۳ ـ سورج حضرت علی داپیر کی خاطر پلٹا۔

م - الله تعالى مجھے دو سوسال سے زیادہ زیر زمین مدفون نہیں رکھے گا۔

۵ - سینگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ فاسد ہو گیا کہ وہ غیبت کر رہے تھے۔

**امام ابو حنیفہ** رم<sup>یا</sup>ظیمہ کا موفقف : ابو جعفر طحاوی کا میلان گو حدیث رو مٹس کی طرف واضح ہے مگروہ امام ابو صنیفہ ؓ سے حدیث رو مٹس کا انکار اور اس کے راویوں کا تشخرا اڑانا نقل کرتے ہیں۔

ابوالعباس بن عقدہ (جعفر بن محمد بن عمر علیمان بن عباد) بشار بن دراع سے بیان کرتا ہے کہ امام ابو صنیفہ " فی میں نعمان سے بوچھا حدیث روسٹس تم کن راویوں سے نقل کرتے ہو تو اس نے جواب دیا جن سے تم "سادیة الجبل" نقل نہیں کرتے۔

سنے! امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے باشندے ہیں 'جلیل القدر امام ہیں۔ حضرت علی ہے ان کی محبت و عقیدت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ وہ بایں ہمہ اس روایت کے راوی کو منکر اور تاپند سجھتے ہیں۔ باتی رہا محمہ بن نعمان کا جواب تو یہ کوئی معقول جواب نہیں بلکہ یہ محض بے کار معارضہ اور کٹ ججتی ہے۔ کجایہ سند اور متن جو دونوں موضوع اور جعلی ہیں اور کجا حضرت فاروق اعظم جائے کا مکا شفہ اور رسول اکرم مطبیع کا ان کو محدث کمنا عمید نبست خاک رابا عالم یاک۔

یاد رہے کہ یوشع علیہ السلام کیلئے سورج واپس نہیں لوٹا تھا بلکہ اس کی طبعی رفتار ذرا دھیمی ہو گئ تھی۔ نوٹ : ابویشر دولانی کی المذریة الطاہرة میں جو روایت حضرت حسین من علی ہے مروی ہے وہ دراصل حضرت ابوسعید خدری سے ہی مروی ہے واللہ اعلم۔ منهاج الكرامه فی اثبات الامامه ص ۱۱۵ پر ، جس كارد شخ الاسلام امام ابن تيميه ريانيد نے منهاج السنه ك الله ك الم منهاج البنا كارد شخ الاسلام امام ابن تيميه ريانيد مورج واپس لونا (ايك فام ہے كلها ہے ، ابن مطهر حلى م 221ھ رقمطراز ہے كه حضرت على كے لئے دو مرتبه سورج واپس لونا (ايك دفعه كي تفعيل كزشته اوراق ميں ملاحظه كر يك جي بير) دو سرى دفعه جب باتل ميں دريائے فرات عبور كيا اور چند رفقا كے ہمراہ نماز عمراداكى اور اكثر لوگ نماز ميں شائل نه ہو سكے تو انهوں نے نماز باجماعت كا مطالبه كيا بجر سے دعا فرمائى اور سورج للبك آيا اور ان كونماز پرهائى اس واقعه كو حميرى نے نظم كيا ہے۔

ردت علیه الشهمس لمها فاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتى تبلیج نورها فی وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتى تبلیج نورها فی وقتها للعصر شم هوت هوی الکو کیب وعلیه قسد ردت ببسابل مسرة أحسری ومها ردت لخلق مقرب رجب نماز عمر کاوقت فوت ہوگیا اور سورج غروب کے قریب ہوگیا تو وہ آپ کے لیے واپس لوٹا دیا گیا۔ وقت عمر کے موافق اس کی چک وک ہوگیا وال پھر غروب ہوگیا۔ اور دو سری بار بابل میں داپس لوٹایا گیا اور کی بھی مقرب انسان کے لئے نہیں لوٹایا گیا)

شیخ الاسلام امام ابن تیمید ریایی فرمات بین حضرت علی دیاه کی ولایت و نضیلت اور علو قدر و منزلت بمترین اساد سے مروی ہے جو بقین ادر اذعان کا باعث ہے اس قتم کی موضوع اور غیر مصدقد روایات سے ان کی نضیلت ثابت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔

امام ابوجعفر طحادی اور قاضی عیاض وغیرہ نے رد مش والی روایت کا ذکر کیا ہے اور اس کو رسول اکرم معام اللہ ہے مجرات میں شار کیا ہے۔ منهاج السنرج م ص ۱۸۵ پر حافظ ابن تیمیہ نے اس حدیث کے تمام طرق بیان کر کے ان کی خوب تردید کی ہے اور ابوالقاسم حکانی کی ہربات کا جواب باصواب دیا ہے بجداللہ ہم نے ممالی البدایہ میں بہ تفصیل بیان کر دیا ہے اور مزید بھی۔

بھٹے الاسلام علیجہ فرماتے ہیں کہ احمد بن صالح مقری نے حدیث رو شمس کو اس وجہ سے صحح قرار دیا ہے کہ ان کو سند میں دھوکہ ہوگیا ہے اور چکے میں آگئے۔ ادر امام ابو جعفر طحاوی کو اہل شخیق حفاظ حدیث کی طمرح سند میں ممارت نامہ نہیں ہے۔ قطعی اور یقنی بات صرف ہی ہے کہ یہ کذب و افتراء کا بلندہ ہے۔ عافظ ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابن مطمر نے جو حدیث جابر پیش کی ہے وہ غریب ہے اور اس کی سند بھی عان نہیں کی۔ نیز اس سے فابت ہو تاہے کہ رد مشمس کی دعا خود حضرت علی نے کی جو دیگر احادیث کے منافی ہے۔ رہا قصہ بابل یہ بھی بے سند ہے 'معلوم ہو تاہے کہ یہ کسی زندیق شیعہ کا وضع کروہ ہے۔ کیونکہ غروہ خدوق میں ایک روز سورج غروب ہوگیا' رسول اللہ طابع اور صحابہ کرام (جن میں حضرت علی بھی شامل تھے) مفاق عصرنہ پڑھ سے 'چنانچہ سب نے وادی بطحان میں وضو کیا اور سورج غروب ہونے کے بعد نماز اوا کی۔ اسی مطرح بیشتر صحابہ کرام ایک میم میں بنی قریظہ کی طرف گئے۔ ان کی نماز عصر فوت ہوگی اور ان کی خاطر بھی مورج واپس نہیں کیاگیا۔

غروہ خیبرے واپسی کے دوران رسول اللہ علیم اور صحابہ کرام کو طلوع مش کے بعد جاگ آئی۔ سب

نے دن چڑھے نماز پڑھی اور رات نہیں لوٹائی گئی 'پی جو فضیلت اور منقبت رسول اللہ طابیع اور سحابہ کرام کو عطا نہیں فرائی گئی وہ حضرت علی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ البتہ حضرت علی کے متعلق یہ مشہور ہے جو سنن ابی داؤد میں فرکور ہے کہ ایک دفعہ آپ بابل کے علاقہ میں گئے عصر کا وقت ہو گیا تو اسے عبور کرنے کے بعد نماز پڑھی اور فرمایا کہ رسول اللہ طابیع نے مجھے ارض بابل میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا کہ وہ معون ہے۔ باتی رہے حمیری کے اشعار تو وہ بالکل نا قابل جمت ہیں بلکہ ابن مطمر حلی کی نشر کی طرح حذیان اور نامعقول ہیں بلکہ حقیقت سے بعید ہیں۔

ن كنست أدرى فعلسى بَدَنَسه من كثرة التخليط أنسى من أنه المكل والنحل من أنه المكل والنحل من طفظ ابن حزم نے روسم كو دعوے كى قلعى كھولتے ہوئے لكھا ہے كہ آسان پر حرافظ ارز سے الكور اور تحجور توڑنا وغيرہ امور كے كسى بزرگ كى طرف نبت كرنے

حبیب بن اوس نے نظم کیا ہے اور نظم پر رکت اور پڑمردگی کے آثار نملیاں ہیں۔

فردت علینا الشمس واللیل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تطلع ضاضو علی صبخ الدجنة وانطوی لبهجتها نور السماء المرجم فوا لله ما أدرى علی بدا لنا فردت له أم كان في القصوم يوشم (رات كر بحص بم پر سورج لوٹایا گیاجوان كی فاطر آیک پرده سے طلوع بو رہا ہے۔ اس كی روشن نے رات كی مرکب باردان اس كی روشن نے رات كی مرکب باردان اس كی ترقی كرده ہے اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے دور میں علیہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا مرکب کے دور میں علیہ اللہ میں اللہ

رو سے بیر سی اور اس کی ترو آزگی کے باعث آسان کی روشنی دوبالاہے۔ خدا کی قتم! معلوم نہیں کہ حصرت علی ظہور پذیر ہیں جن کی خاطر سورج لوٹایا گیا ہے یا قوم میں یوشع موجود ہیں)

بارش سے متعلق معجزات: نبی علیہ السلام کا قوم اور امت کے لئے بارش کی دعا کرنا اور فورا قبول ہوتا کہ متعلق معجزات : نبی علیہ السلام کا قوم اور امت کے قطرے کر رہے تھے اور اس طرح بارش کے نظرے کر رہے تھے اور اس طرح بارش کے نظم جانے کی دعاوغیرہ کابیان۔

امام بخاری' عبداللہ بن دینار سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے ابوطالب عم رسول اللہ مظامیط کا بیہ شعر سا۔

و بیض یستسقی الغمام بوجهه شمال البتامی عصمة للأرامل (سپدچره جس کی بدوات ایربارال طلب کیاجاتا ہے)

حضرت ابن عمر کتے ہیں جب رسول اللہ طاہیم استعالی دعاکرتے تو مجھے آپ کا چمرہ مبارک دیکھ کر شاعر کا بیہ شعریاد آجا آبادر آپ کے منبرسے اترنے سے قبل بارش شروع ہو جاتی اور پرنالے زور شور سے بنے لگتے۔

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تمسال اليتسامى عصمة للأرامل الم بخارى كى اس معلق روايت كو امام ابن ماجه نے سنن بين پورى سند سے بيان كيا ہے ' ملاظه ہو

## بابماجاءني في الدعاء في الاستسقاء

بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک کابیان ہے کہ ایک محض جمعہ کے روز منبررسول کے سامنے والے وروازے سے معجد نبوی میں داخل ہوا اور رسول اللہ بالہ کے گھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے تھے 'اس نے کھڑے ہو کرعرض کیا یارسول اللہ ا مولیق ہلاک ہو چکے ہیں ' قبط کی وجہ سے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کی وعا فرمایے۔ آپ نے وعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور تین بار کما اللہ ماسقنا (اللی ا بارش برسا) حضرت انس کے کتے ہیں آسان بالکل صاف تھا' کوئی باول نہ تھا' اس وقت ہمارے اور سلے پہاڑے ورمیان کوئی آبادی نہ تھی۔ آپ کے پیچھے سے چھوٹا سابول نمودار ہوا پھر آسان کے وسط میں آکر پھیل گیا اور خوب برسا۔ ہم نے مسلسل چھ روز وھوپ نہیں دیکھی پھر آئندہ جمعہ وہی مخض یا کوئی اور 'اسی دروازے سے داخل ہوا' رسول اللہ مظہیم کھڑے خطبہ فرما رہے تھے اور اس نے کھڑے ہو کرعرض کیا یارسول اللہ اُللہ اللہ مارش کی وجہ سے مولیق مرگئے (مکانات گر گئے) راستے بند ہو گئے' وعا فرمایئے کہ اللہ تعالی بارش روک بارش کی وجہ سے مولیق مرگئے (مکانات گر گئے) راستے بند ہو گئے' وعا فرمایئے کہ اللہ تعالی بارش روک بارش کی وجہ سے مولیق مرگئے (مکانات گر گئے) راستے بند ہو گئے' وعا فرمایئے کہ اللہ تعالی بارش روک بارش کی وجہ سے مولیق مرگئے (مکانات گر گئے) راستے بند ہو گئے' وعا فرمایئے کہ اللہ تعالی بارش روک بارٹی اللہ کے مقامات ہے۔ "باتھ اٹھا کرونواح برسا' ہم پر نہ برسا' المی! ٹمیوں پر' بہاڑوں پر' نبا بات کے اگئے کے مقامات ہے۔ " باول فورا پھٹ گئے' مورج چک اٹھا اور ہم دھوپ میں جانے پھرنے گھرے گئے۔ سورے چک اٹھا اور ہم دھوپ میں جانے پھرنے گھرے۔ گئے۔

حضرت انس سے شریک نے دریافت کیا کہ پہلے سائل نے ہی دوسرے جمعہ میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ مجھے معلوم نہیں۔ امام مسلم نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

یمی واقعہ حضرت انس بن مالک سے شریک بن عبداللہ بن ابی عمر کے علاوہ قیادہ بن دعامہ عبداللہ بن ابی علم کے علاوہ قیادہ بن دعامہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی بن سعید ' فابت ' حمید اور عبدالعزیز سیب بھی بیان کرتے ہیں۔ الفاظ میں کچھ تغیرو تبدل ہے اور منظر کشی میں بھی کچھ تفاوت ہے۔ اور مند احمد میں بیہ ابن ابی عدی ' حمید ' انس بن مالک ہے خلاقی سند سے بیان ہے جو مسلم اور بخاری کی شرط کی حامل ہے۔ امام بیہ تی مسلم ملائی کے واسطہ سے حضرت انس بن مالک والح سے بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے قط سالی کا شکوہ کیا ہے اور یہ اشعار پڑھے۔

أتيناك والعدراء يَدمي لَبانها وقد شُغلت أم الصبى عن الطفل و ألقى بكفيه الفتى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع ضعفا قائما وهو لا يُخلى ولا شيء مما يأكل النساس عندن سوى اختطل العامِيّ والعِلْهِزِ الفَسْل ولا شيء مما يأكل النساس عندن سوى اختطل العامِيّ والعِلْهِزِ الفَسْل وليسس لنسا إلا إلى الرُّسل وليسس لنسا إلا إلى الرُّسل وأين فرار النساس إلا إلى الرُّسل مهم آپ كى فدمت مِن ايك وقت حاضر موت مِن كه كوارى لاكى كادل بهى هما كل به اور وه اس مِن تنانمين كودوه بالنه فال دى مِن اور وه اس مِن تنانمين مارك كها في كي فدمت مِن مي مارا حاض مونا به بار الله باكن فدمت مِن مي مارا حاض مونا به بتائي لوگ رسولول كي علاوه كر كيان جامَين)

ید من کررسول الله مالیم این جادر تھیٹتے ہوئے منبریر جلوہ افروز ہو گئے۔ حمد و ثنا کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا

فرمائی "النی! ضرورت کے موافق فورا بارش برسا خوشگوار اور خوب اگانے والی موسلا دھار دور دراز تک جلدی ہو در نہ ہو جس سے حیوانوں کے تھن بھر جائیں کھیتی خوب ہو مردہ زمین زندہ ہو۔"

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه فمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلدك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل كذبتم وبيت الله يُحبر محمد ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصر عحوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

(سپید چرہ جس کی بدولت ابر باراں طلب کیا جاتا ہے ' بیبوں کا جائے پناہ اور بیواؤں کا بچاؤ اور سمارا ہے۔ کمزور و ناتواں ہاشمی اس کی پناہ لیتے ہیں وہ ان کے پاس خوب انعام و اکرام سے بسرہ مند ہیں۔ بیت اللہ کی هم تم جموٹے ہو کیا محمد تہماری گرفت میں آجائیں گے ؟ اور ابھی ہم نے ان کی حفاظت کی خاطرنہ برجھے چلائے نہ تیرچلائے۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے قتل و غارت سے قبل ہم ان کو بے یاروروگار نہیں چھوڑیں گے)

بھرایک بنی کنانہ کے شاعرنے میہ کلام بیش کیا

لے الحمد والحمد ممن شکر سیقنا بوجه النبی المطر و عصال الله خالقه و الله علی المطر و الله خالقه و الله خالفه و الله خالفه و الله و الله

برسائی سے چٹم دید ہے اور اس طرح ثنید ہے۔ جو محض خدا کا شکر گزار ہو وہ مزید انعام کا مستحق ہو آ ہے اور جو . عاشکری کرے وہ آفتوں میں پڑے گا)

رسول الله طاعظ نے یہ س کر اسکی تعریف فرمائی اور کلمہ تحسین کما۔ اس روایت میں غرابت اور بخوبہ بن ہے اور حضرت انس سے مردی روایات کے مشابہ نہیں 'بالفرض آگر یہ قصہ صحح ہو تو یہ اور واقعہ ہوگا۔
الم بیعتی (ابوبکر بن حارث اسبانی' او محمہ بن حبان' عبداللہ بن صعب' عبدالبار' مردان بن معاویہ' محمہ بن ابی ذئب المدنی' عبداللہ بن محمہ بن عربن عاطب بھی ابو رجزہ بزید بن عبید سلمی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے جسب المدنی' عبداللہ بن محمہ بن عربن عاطب بھی ابو رجزہ بزید بن عبید سلمی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے جسب آخضرت مالی ہوئے تو آپ کی خدمت میں بنی فزارہ کا آیک مسلمان وفد حاضر ہوا۔ جس میں خارجہ بن حصین اور عنیہ بن حصن کا برادر زادہ حربن قیس تھاوہ رملہ بن حارث انساریہ کے اعاطے میں فروکش ہوئے ان کی سواریاں نمایت لاغراور کمزور تھیں اور وہ قبط سالی سے دوچار شعے۔

رسول الله طلیظ نے ان کے علاقہ کے بارے دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا ہمارا علاقہ خٹک سالی کا دکھار ہے۔ اہل و عیال بدحال ہے، مال موریثی تباہ ہے، دعا فرمایئے ہماری رب کے پاس سفارش کیجئے اور الله تعالیٰ آپ سے سفارش کرے، رسول الله مطابع نے فرمایا سجان الله! ہاں! میں نے تو الله تعالیٰ کے پاس سفارش کی محرالله تعالیٰ کس سے سفارش کرے، اس کے بغیر تو کوئی کارساز نہیں اس کی کرس سلطنت تو ارض و ساسے بھی وسیع ہے اور وہ اس کی عظمت و بیبت سے بنے پلان کی طرح جر چرا رہی ہے۔

رسول الله مطاویم نے فرمایا الله تعالی تمهاری پریشانی نگ دستی اور عنقریب فریاد رسی پر مسکرا تا ہے۔ بیر من کر اعرابی نے عرض کیا کیا ہمارا پروردگار مسکرا تا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ' تو پھر اعرابی نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم ہنس کھھ خدا کی خیروبر کت سے محروم نہ رہیں گ۔

رسول الله متاہیم اس کی بات س کر مسکرائے اور منبر پر جلوہ افروز ہو کر پچھ کلمات کے اور دعا کے لئے پاتھ اٹھائے اور اس قدر ہاتھ بلند کئے کہ بغلوں کی سپیدی نظر آئی اور آپ نے دعا فرمائی۔

اللهم اسق بلدك وبهائمك وانشر رحمتك واحى بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء

یہ دعاس کر ابولبابہ بن عبد المنذر ی عرض کیا یارسول الله طابع "کھور سکھانے کے لئے باہر کھلی جگہ میں پڑی ہے" آپ نے کھر باران رحمت کی دعاکی اور ابولبابہ نے سہ باریہ جملہ کما اور آپ نے بھی اس الرح دعاکی۔ آخر کار آپ نے فرمایا خدایا! اس قدر بارش برساکہ ابولبابہ قیص ا آرکر خود اپنے کھلیان کا موراخ اپنی ازار سے بند کرے۔ واللہ! آسان بالکل صاف تھا' ابرکا ایک محرا بھی نہ تھا اس زمانہ میں مجد میں اور سلح بہاڑ کے درمیان کوئی آبادی نہ تھی۔

۔ سلع بہاڑ کے ورے سے معمولی سا بادل نمودار ہوا۔ آسان کے وسط میں آگر بھیل گیا اور خوب برسا۔ بلسل چھ روز بارش ہوتی رہی اور سورج نظرنہ آیا۔ اور ابولبابہ نے قمیص آثار کراپنے کھلیان کاسوراخ بند کیا کہ سوراخ سے تھجور باہر نہ بہہ جائے۔ پھرایک آوی نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم مال مولیٹی ہاک ہو گئے ہیں ' سب راستے سیاب سے بند ہو گئے ہیں ' تو رسول اللہ مٹاہیم منبر ر تشریف فرما ہوئے اور اس قدر ہاتھ بلند کئے کہ بغلوں کی سیدی نظر آئی اور دعائی ' الئی! ہمارے گروونواح بارش برسا' الئی! ٹیلوں' بہاڑوں اور وادیوں میں باران رحمت نازل فرما۔ تو فورا کپڑے کی شکاف کی طرح بادل پھٹ گئے' یہ مضمون حدیث مسلم ملائی کی سابقہ روایت سے مشابہ ہے اور پچھ حصہ سنن ابوداؤد اور ابو رزین عقبلی کی روایت کے موافق ہے۔ والا کل میں امام بیہ قی نے آٹھ واسطوں سے ابولبا انساری سے بیان کیا ہے کہ بروز جعہ رسول اللہ مٹاہیم کے باران رحمت کی دعا فرمائی۔ الئی! بارش برسا الملہ ماسقنا اور مطلع بالکل صاف تھا' تو ابولبا ہے نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم ایمی تو تھجور کھلیان میں پڑی ہے۔ رسول اللہ مٹاہیم کی بروغ افرمائی اٹی! اس قدر بارش برسا کہ وی عرض کیا کہ تھجور کا فصل باہر کھلیان میں پڑا ہے۔ آپ نے پھروعا فرمائی الئی! اس قدر بارش برسا کہ ابولبا ہا ہے تہ بند سے کھلیان کے سوراخ بند کرے چنانچہ فوب بارش ہوئی اور آپ جعہ کی نماز سے فارغ موائی الور آئے بند کی اور آپ جعہ کی نماز سے فارغ مٹائیم کا فرمان سید میں ہوئے اور ابابہ شے کے کیاں ان کے سوراخ بند کرے گا۔ چنانچہ ابولبا ہشے کے کورف اور آئے کھلیان کا سوراخ بند کرے گا۔ چنانچہ ابولبا ہشے کے کورف در میگر کتب کے موافعین نے گئے۔ یہ میں ہوئی دین کیا ہور نہ دیگر کتب کے موافعین نے گئے۔ یہ تعرف ہور ہور نے دیگر کتب کے موافعین نے گئے گا۔ چنانچہ ابولبا ہی کے اور نہ دیگر کتب کے موافعین نے گئے گاؤ مائی کھلے۔ اس کے دیور نہ دیگر کتب کے موافعین نے گئے گاؤ کا فرمان کیا ہورانٹ بند حسن ہے۔ بہوتی کے علاوہ اسے نہ امام احمد نے بیان کیا ہور نہ دیگر کتب کے موافعین نے گاؤ کا فرمان

غزوہ تبوک کے دوران سفر بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا ہو حضرت ابن عباس " حضرت عرف سے نقل کرتے ہیں کہ جنگ تبوک میں موسم شدید گرم تھا۔ ایک منزل میں حال یہ تھا کہ پیاس کے مارے دم نکلا جا رہا تھا اور اونٹ کو ذرخ کرکے اس کے اوجھ کا تھا اور اونٹ کو ذرخ کرکے اس کے اوجھ کا تعدہ پانی چنے پر مجبور تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو برش نے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا تجول فرما آئے ہوں۔ وعا فرمائے! آپ نے کما کیا تمہاری خواہش ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فورآ بارش آئی اور ہم نے سب برتن پانی سے بحر لئے پھر ہم نے ادھراوھر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ صرف اسلامی لشکر پر ہی بارش بری ہے (یہ سند بھی خوب قوی ہے) گرکتب صحاح میں اس کی تخریج میں۔ بقول مورخ واقعہ ی اس جنگ میں مس ہزار فوج تھی' بارہ ہزار گھوڑے اور بارہ ہزار شتر تھ' موسم سنیں۔ بقول مورخ واقعہ ی اس جنگ میں مس ہزار فوج تھی' بارہ ہزار گھوڑے اور بارہ ہزار شتر تھ' موسم سنیں۔ بول اللہ عند بارہ برات ہوئی کہ تمام تالاب اور نشیب و فراز پانی سے بحر گئے۔ یاو رہے کہ رسول اللہ عند سی حیات طیب میں ایسے کی واقعات پیش آئے جو صحیح احادیث میں بیان ہیں۔ گزشتہ اوراق میں بیان ہو کہ حیات طیب میہ جب قریش خت مخالفت پر اثر آئے تو آپ نے بدوعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسا قبط ڈالے جیسا حضرت یوسف کے زمانہ میں پڑا تھا چنانچہ ان پر ایسا قبط پڑا کہ وہ ہوسیدہ ہڈیوں کتوں اور ان کے خون کے کھانے پر مجبور ہو گئے پھر آپ نے ابوسفیان کی خواہش پر وعافرمائی اور بارش ہوئی۔

امام بخاری نے حضرت انس بڑھ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عمرفاور ن قحط سالی سے دوجار ہوتے تو حضرت عباس کے ذریعہ سے بارش کی دعا کرتے۔ النی! ہم اپنے نبی کے ذریعہ سے بچھ سے بارش کی دعا کا تکا کرتے۔

تے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا اور اب ہم تیرے ہی کے پچا عباس کی معرفت بارش کی دعا ما تکتے ہیں تو ہمیں برسات سے سیراب فرما چنانچہ اس دعا سے بارش برس جاتی (تفرد بدا البخاری)

الكليول سے پانى كا فوارہ: امام بخارى ، حضرت انس بن مالك ولا ہے بيان كرتے ہيں كہ عصر كى نماذ كا وقت آكيا مگر وضو كے پانى كا برتن پيش كيا كيا وقت آكيا مگر وضو كے پانى كا برتن پيش كيا كيا آكيا مرا وضو كرنے اس ميں اپنا وست مبارك ركھا اور صحابہ كرام كو وضو كرنے كو كما۔ حضرت انس كتے ہيں ، ميں نے تخصور كى انگشت بائے مبارك سے پانى كا فوارہ لكانا ديكھا، چنانچہ سب صحابہ كرام نے وضو كيا۔ مسلم ، نسائى اور سنن ترزى ميں بير روايت موجود ہے اور امام ترزى نے اسے حسن صحیح كما ہے۔

۲- امام احمد (یونس بن حمر، حن، حن) حضرت انس بن مالک والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاویم ایک روز کمی مهم میں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے دوران سفر نماز کا وقت الکیا اور وضو کے لئے پانی نہ تھا۔ صحابہ کرام نے حرض کیا یارسول اللہ طاویم وضو کا پانی شیس ہے۔ بنابریں آپ نے ان کے چروں سے ناگواری محسوس کی پھراکیک صحابی نے ایک پیالہ میں معمولی ساپانی پیش کیا اور آپ نے اس سے وضو کر لیا اور بعد میں پیالہ پر اپنی انگلیاں پھیلا دیں اور فرمایا! آؤ وضو کرد' چنانچہ سب حاضرین نے وضو کر لیا۔ حضرت انس سے دریافت ہوا وہ کتنے لوگ نے فرمایا ستریا اس شے۔

امام بخاری نے بیر روایت حزم سے بواسطہ عبدالرحل بن مبارک عنی بیان کی ہے۔

سا- امام احمد (ابن ابی عدی مید و بزید) حضرت انس بن مالک واله سے بیان کرتے ہیں معجد میں اذان ہوئی تو جن کے گھر قریب شے وہ گھر سے وضو کر آئے اور دور وراز کے لوگ معجد میں باتی رہ گئے ' تو رسول الله طائیلم کے پاس پھر کا پیالہ لایا گیا جس میں آپ کی الگلیاں بھی نہ ساسکیں ' آپ نے الگلیاں بند کر کے اس میں مشی وال دی اور باتی ماندہ سب صحابہ نے وضو کر لیا۔ حضرت انس سے ان کی تعداد وریافت ہوئی تو فرمایا اس یا پھھ زائدہوں گے۔

محیمین میں بھی بہ اختلاف سند بہ روایت موجود ہے' اس میں تین سویا قریباً تین سو کے الفاظ ہیں۔

امام بخاری' حضرت براء بن عازب والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم صدیبی کنوئس پر چار سو افراد فروکش کے اور اس کا پانی ختم ہوگیا تو رسول اللہ طابیم نے اس کی منڈیر پر بیٹھ کر اس میں کلی ڈائی معمولی وقفہ کے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بعد ہم اور ہماری سواریوں نے اس سے خوب سیر ہو کر پیا۔

2- امام احمد (عفان و ہاشم، سلیمان بن مغیرہ عید بن ہلال و نس بن عبیدہ مول محمد بن قاسم) حضرت براغ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ طابیع کے ہمراہ تھے۔ چنانچہ دوران سفرایک معمولی پانی والے کنو کس بر قیام ہوا ہم چھ افراد اس میں نازل ہوئے اور رسول اللہ طابیع کنو کس کے منذر پر تشریف فربا یق ہم نے کنو کس سے بانی کا ڈول اس میں نازل ہوئے اور رسول اللہ طابیع کنو کس کے منذر پر تشریف فربا ہوئے اور کو کس میں حلق تر کرنے کا بھی پانی باتی نہ رہا دول آپ کو کس میں طرف اٹھایا گیا اور آپ نے دول میں ہاتھ ڈبویا اور کچھ پڑھا اور ڈول واپس کنو کس میں لوٹا دیا گیا کم اجهانک اتنا پانی جمع ہو گیا کہ ڈو بنے کے خطرہ سے ہم نے فور اکبڑے باہر نکال لئے اور وہ ایک نسر بن گیا (بھالک واقعہ ہے)

۸۔ مسند احمد (سنان بن حاتم ' جعفر بن سلیمان ' جعد ابو عثان ' انس بن مالک) جابر بن عبداللہ انعماری سے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام ہے درسول اللہ سلیما سے فکوہ کیا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیالے میں معمولی سا پانی پیش کیا آپ نے اس میں دست مبارک ڈالا اور فرمایا ہیو چنانچہ سب صحابہ ہے ہی لیا جابر کہتے ہیں میں آپ کی انگیوں کے درمیان سے یانی کے سوتے پھوٹے دکھ رہا تھا۔

ورخت عذاب قبر بانی اور مجھلی کا معجزہ: ۹- امام مسلم عفرت جابر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور میں بانی کا لوٹا لے کر آپ کے ساتھ ہو گیا اور وہاں کوئی چیز اوٹ کے لئے نظر نہ آئی اور وادی کے کنارے صرف دو درخت سے چنانچہ آپ ایک درخت کی طرف گئے اور اس کی آیک شاخ پکڑ کر کما "اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری اطاعت کر-" وہ تکیل دار اور فرمانبردار اونٹ کی طرح آپ کے ساتھ ہو لیا۔ پھر آپ نے دو سرے درخت کی شاخ پکڑ کر کما (انقادی بادن الله) جنانچہ وہ بی آپ کے ساتھ جلا آیا۔ جب وہ دونوں درخت قریب ہو گئے تو فرمایا "اللہ کے حکم سے تم دونوں مجھ بر چھا جاؤ۔" چنانچہ وہ دونوں باہم بالکل مل گئے۔

حضرت جابر ہمتے ہیں پھر میں وہاں سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا کہ مبادا رسول اللہ طابیم مجھے محسوس کر کے دور نہ چلے جائیں پھر میں نے اچانک ویکھا تو رسول اللہ طابیم فارغ ہو کر تشریف فرمائیں اور آپ نے مر مبارک سے دائیں بائیں اشارہ کیا اور وہ دونوں درخت الگ الگ اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ پھر آپ میرے پاس مشریف کے آئے اور فرمایا جابرا تو نے میرے جائے قیام کو دیکھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! پھر آپ نے فرمایا دونوں درختوں سے ایک آئی شاخ کاٹ لے اور جہال میں کھڑا تھاوہاں ایک شاخ دائیں جانب وال دے اور جہال میں کھڑا تھاوہاں ایک شاخ دائیں جانب وال دے اور ایک بائیں جانب۔

حضرت جابر کہتے ہیں میں نے پھری نوک کو تیز کیا اور ہردرخت سے ایک ایک شاخ کاف کر رسول اف ملے میں میں نے پھری نوک کو تیز کیا اور ہردرخت سے ایک ایک شاخ کاف کر رسول اف ملے میں ہوئی ہے جائے قیام کے دائیں بائیں ڈال دیا پھر میں نے اطلاعا میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں وہ کام سرانجہ دب چکا ہوں۔ میں نے اس کام کی حکمت اور وجہ دریافت کی تو فرمایا وہاں دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ جب تک یہ شاخیں تر و آن و رہیں میری سفارش کی بدولت ان سے عذاب رفع ہو جائے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہم لفکر میں واپس چلے آئے تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا جابر! وضو کا اعلان کردو' میں نے وضو کا اعلان کرکے عرض کیا یارسول اللہ طابیخ قافلہ میں پانی بالکل نہیں۔ ایک انصاری آپ کے لئے ٹھٹڈے بانی کا اہتمام کیا کر آ تھا' آپ نے فرمایا تم ای انصاری کے پاس جاو اور پانی لاؤ' میں اس کے پاس آیا تو اس کے ہاں بھی معمولی سا پانی پایا۔ آگر میں وہ کسی دو سرے برتن میں ڈالٹا تو وہ برتن کے خشک حصہ میں ہی جذب ہو کر رہ جا آگہ آپ نے فرمایا جاؤ اسے لے آو' میں نے وہ ذرا ساپانی لاکر رسول اللہ طابیم کی خدمت میں چش کردیا' آپ نے اس میں کچھ پڑھا کر کما جابر! کوئی بڑا طشت منگواؤ۔ چنانچہ وہ طشت آپ کے سامنے رکھ دیا گا ہا ہا ہا ہا ہی درا ساپانی میرے ہاتھ رہ والو چنانچہ میں دست مبارک کی الگلیاں پھیلا کر رکھ دیں اور فرمایا جابر ہم اللہ بڑھ کریے ذرا ساپانی میرے ہاتھ پڑا اور طشت میں دست مبارک کی افرادہ پھوٹ بڑا اور طشت بھر کہا پھر آپ نے فرمایا' جابر اعلان کردو جے پانی کی ضرورت ہو وہ آجائے' چنانچہ سب ضرورت استعمال کر لیا پھر رسول اللہ طابی کے طشت سے ہاتھ اٹھا لیا اور وہ طشت پانی سے لیاب تھا۔

پھر محابہ نے آپ سے بھوک کا فنکوہ کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی منہیں ضرور کھلائے گلہ پھر ہم سمندر کے ساحل پر پہنچے تو اس میں امر آئی اور ایک بہت بڑی مچھلی باہر آپڑی ہم نے اس کے ایک پہلو پر آگ جلائی اور بھون کر خوب کھلیا ہم پانچ مخص اس کے ایک چٹم خانہ میں ساگئے پھر اس کی ایک پہلی کو کمان بنا کر کھڑا کرویا۔ اس کے پنچے سے ایک عظیم شتر سوار سرپنچے کئے بغیر گزر گیا۔

ا۔ امام بخاری' حضرت جابر والجھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظہیم ایک برتن میں سے وضو فرما رہے تھے اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے' دریافت کیا' کیا بات ہے؟ سب نے عرض کیا' وضو اور پینے کے لئے پانی میسر نہیں چنانچہ آپ نے اس برتن میں دست مبارک ڈالا اور انگلیوں سے پانی کے سوتے پھوٹ پڑے۔ خوب پیا اور وضو کیا' دریافت ہوا' تم کتنے تھے؟ بتایا لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا گر ہم اس وقت ڈیڑھ بڑار تھے۔ اور مسلم میں اعمش کی روایت میں ہے کہ ہم چودہ سوتھ۔

۱۱- المام احمد (یکی بن حاد' ابو عواحد' اسود بن قیس' شفق عبدی) جابر بن عبدالله سے نقل کرتے ہیں کہ ہم ۲۱۷ افراد رسول الله طهیم نے دریافت فرمایا کیا پائی افراد رسول الله طهیم نے دریافت فرمایا کیا پائی ہے؟ تو ایک صحابی برتن میں معمولی سا پائی لیتا ہوا دو ڑا آیا' آپ نے دہ پائی پیالے میں انڈیل لیا اور اس سے وضو کر لیا اور پیالہ وہیں چھوڑ دیا تو صحابہ کا ایک ہم غفیراس پر ٹوٹ پڑا اور اس بالکل صاف کر دیا یہ صالت وہی کر رسول الله طابع نے فرمایا تھرو! بھر رسول الله طابع نے اسم الله پڑھ کر اپنی ہمیلی برتن میں رکھی اور فرمایا وضو کرو - حضرت جابڑ کتے ہیں واللہ! میں نے اس رزز رسول الله طابع کی انگلیوں سے پانی کے سوت بھوٹے دیکھے اور سب نے وضو کر لیا تو آنحضور ماہیم نے باتھ اٹھایا۔ (وہذا السفاد جید تفود به احمد) بیاتی و سباتی سباتی سباتی سے واضح ہے کہ یہ ایک جدا مجزہ ہے۔

المسلم شريف مين حفرت سلمه بن اكوع والع سے منقول ہے كه جم رسول الله ماليكا كے جمراہ حديبيد مين

چودہ سویا اس سے مزید افراد موجود تھے ادر کنوئیس کاپانی ناکانی تھاجو پچاس افراد کو بھی سیراب نہیں کر سکتا تھا۔ رسول اللہ مٹائیظ نے کنوئیس کے منڈیر پر بیٹھ کر دعا فرمائی یا اس میں لعاب وہن ڈالا' اس میں اس قدر پانی جوش مارنے لگا کہ ہم سب سیراب ہو گئے اور جانوروں کو بھی بلایا۔

۱۳۰ بخاری شریف کی صلح حدید کی طویل حدیث میں جو مسور اور مروان بن تھم سے مروی ہے ' یہ ذکور ہے کہ رسول الله مٹایئ حدید کے ایک گوشہ میں فروکش ہوئے کوئیں میں پانی کم تھا۔ لوگ چلو کے رہے تھے بھروہ بالکل ختم ہو گیا تو رسول الله مٹایئ سے پیاس کا شکوہ کیا چنانچہ آپ نے ترکش سے ایک تیر کھینچا اور فربایا کہ اے کؤئیں میں گاڑ دو۔ پھر کوئیس کا خوب جوش سے پانی نکتا رہا کہ سب سیراب ہو گئے۔ کوئیس میں تیرگاڑنے والا بقول ابن اسحاق تاجیہ بن جندب تھا اور یمی رائج ہے اور بعض سے براء بن عازب معتمول ہے۔

۱۱۰ امام احمد (حسین اشتر' ابو کدینه' مطام' الی النمی) حضرت ابن هماس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز لفکر میں پانی نه تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یارسول الله مٹالیام لفکر میں پانی بالکل شمیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ پانی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ برتن میں معمولی ساپائی لے آیا' آپ نے برتن میں انگلیاں ڈال کر پھیلا دیں اور انگلیوں سے پانی کے چشتے پھوٹ پڑے اور حضرت بلال کو کما اعلان کر دو لوگ وضو کرلیں۔ طبرانی میں بھی نہ کور ہیں۔

10- امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم مجرات کو خیرو برکت اور خوش حالی سجھتے تھے اور تم لوگ ان کو خوفاک سجھتے ہو۔ ہم رسول اللہ طابیط کے ہمراہ ایک سفر میں تھے، پانی کی شدید قلت تھی، آپ نے شرمایا کچھ پانی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ ایک برتن میں معمولی ساپانی لے آئے آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فرمایا بابرکت پانی کی طرف چلے آؤ میں نے دیکھا کہ پانی رسول اللہ طابیلم کی انگلیوں سے اہل رہا تھا، مزید برآں ہم دستر خوان پر طعام کی شسیحات سنا کرتے تھے (ترزی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے)

11- امام بخاری حضرت عمران بن حصین واله سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ ماہام کے اسے ہمراہ تھے۔ رات بھر چلتے رہے، صبح صادق سے کچھ دیر پہلے آرام کے لئے لیٹ گئے ایسے سوئے کہ سوری طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی اور سب سے قبل حضرت ابو بکر واله بیدار ہوئے بھر حضرت عمر واله اور حضرت ابو بکر واله کی بیدار نہیں کیا کرتے تھے آو قتیکہ آپ خود ہی بیدار ہو جائیں۔ پھر حضرت ابو بکر رسول اللہ ماہیام کے قریب ہو کر ذرا بلند آواز سے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے اور رسول اللہ ماہیام بھی بیدار ہو گئے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ ایک صحابی جماعت سے الگ ہو گیا' اس نے آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ طابیام نے جماعت میں شامل نہ ہونے کی وجہ وریافت کی اور اس نے دوان سے روان ہوئے۔

حضرت عمران والله كتے ہيں ميں ہراول دستے ميں تھا اور ہم شديد بياس سے دوچار تھے۔ چلتے واستہ ميں ايک عورت ملی ہو اونٹ پر دو مشكيروں ميں پانی لاو كرچلی آرہی تھی ہم نے اس سے چشمہ كا پتہ پوچھا اس لے كما يہاں پانی نہيں ہے۔ پھر بوچھا تمہارے اور چشمہ كے درميان كس قدر فاصلہ ہے اس نے ايک رات اور دن كی مساخت ہتائی۔ ہم نے كما ہمارے ساتھ رسول الله طابع ہے پاس چلو اس نے كما (مارسول الله) رسول الله كيا ہے؟ پر ہم اسے رسول الله طابع كى خدمت ميں لے آئے اور اس نے آپ كو بھی وہی چھ الما ہو ہميں ہا رہی تھی۔ پھر آپ نے اس كے مشكيز ہ اثار نے كا تھم ديا اور اس نے آپ كو بھی وہی چھوا اور بران كو كھولا اور بين دست مبارك سے چھوا۔ ہم چاليس افراد نے فوب سير ہو كر بيا اور اپنے مشكيز ہ اور بران كو كھولا اور سب بھر ليے اور بي بہلے سے بھی زيادہ بھری معلوم ہوتی تھی۔ پھر آپ نے سب سے تھور اور ردئی كو سب بھر ليے اور بي بيلے سے بھی زيادہ بھری معلوم ہوتی تھی۔ پھر آپ نے سب سے تھور اور ردئی كر تمہارا پانی كم نہيں كيا ہم الله تعالی نے ہمارے پانی كا اہتمام كيا ہے۔ وہ جرت و استجاب کے جاؤ اور سنوا ہم نے متاثر اپنی تم نہيں كيا ہم الله تعالی نے ہمارے پانی كا اہتمام كيا ہے۔ وہ جرت و استجاب کے ملے جانے بات متاثر اپنی تم نہيں بي تی اور اس نے كما دبیں ایک عظیم ماحرے پاس سے آئی۔ يا بقول ان كر دو اي پيغمر ہيں "اس مجرہ كی برکت سے وہ اور اس كا قبيله مسلمان ہو گيا۔

پھر وہاں سے کوچ کیا تو لوگ آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے آپ نے پوچھاکیا سرگوشیاں کر رہے ہو سنو! اگر دنیاوی بات ہے تو تم جانو' دینی مسلہ ہے تو مجھ سے پوچھ لو۔ ہم نے عرض کیا یار سول اللہ طابیع ہم سے نماز میں کو تاہی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کو تاہی اور غفلت بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ نیند میں ففلت کا دخل نہیں ہو تا' جب ایسا موقعہ پیش آجائے تو بیداری کے وقت ہی نماز ادا کرد اور آئندہ اس کے ا پنے وقت پر ہی پڑھو۔ پھر پوچھا باقی ماندہ لوگ کہاں ہیں؟ عرض کیا آپ نے کل فرمایا تھا اگر آج پانی نہ ملاقہ کل کو بیاسے رہو گے چنانچہ لوگ بانی کی تلاش میں ہیں۔

صبح ہوئی تو رسول اللہ مطابیام کو مفقود پایا اور لوگ آپس میں کہنے گئے رسول اللہ مطابیا پانی کے چشے پر قیام پزیر ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنما نے فرمایا لوگو! رسول اللہ مطابیام تممارے بغیر چشے پر مقیم ہونے کے نہیں۔ اگر لوگ ابو بکر اور عمر کی بات پر یقین کریں تو رشد و ہدایت پر ہوں ہے۔ پچھ دیر کے بعد رسول اللہ مطابیام بھی تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ مطابیا پیاس سے جان لکل وہی ہے' حلق سو کھے جا رہے ہیں۔ آپ نے تسلی دی فکر نہ کرد۔ آپ نے ابو قادہ کو پانی کا برتن لانے کا ارشاد فرمایا اور کہا پیالہ بھی لے آؤ۔ چنانچہ وہ پیانے میں پانی والتے جاتے تھے اور لوگ پی رہے تھے (پانی کی قالمت محسوس کرتے ہوئے) لوگوں نے بچوم کیا تو فرمایا تھمرہ مضرو سیراب ہوں گے۔

ابو قنادہ کہتے ہیں میرے اور رسول اللہ مٹاہیم کے بغیر سب نے پی لیا تو رسول اللہ مٹاہیم نے جھے فرمایا پہا میں نے عرض کیا بار سول اللہ مٹاہیم پہلے آپ میش تو فرمایا وستور ہے کہ پلانے والا بعد میں ہے۔ چنانچہ میں نے پیا اور رسول اللہ مٹاہیم نے بعد میں پیا اور برتن میں پانی اس طرح تھا جیسے پہلے تھا اور ہماری تعداد تین صد تھی۔

ابو قادہ حرف بن رجی انساری کے شاگرہ عبداللہ بن رباح انساری کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں ہیں حدیث بیان کر رہا تھا تو حضرت عمران بن حصین نے کہا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا عبداللہ بن رباح انساری۔ تو انہوں نے کہا لوگوں کو اپنی بات خوب یاد ہوتی ہے۔ دھیان سے بیان کرد میں اس رات ساتوال مخص تھا۔ جب میں بیان کر چکا تو حضرت عمران نے کہا میں سجھتا تھا کہ میرے علادہ بیہ حدیث کی کو یاد نہ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مالیام سنرمیں جب رات کو کمیں قیام کرتے تو واکمیں ہاتھ کا تکیہ بنا گیے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مالیام سنرمیں جب رات کو کمیں قیام کرتے تو واکمیں ہاتھ کا تکیہ بنا گیے۔ ایک روایت میں ہے کہ زیادہ غفلت کی نیند نہ گیے۔ ایک تربیب آرام کرتے تو بازو کھڑا کر کے واکمیں جھیلی پر سر رکھ لیتے کہ زیادہ غفلت کی نیند نہ آگے۔

۱۸ امام بیہ بی (ابو علی موصلی شیبان سعید بن سلیمان سبعی) حضرت انس بن مالک وہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاحیظ نے مشرکین کی طرف ایک لشکر روانہ کیا (جس میں حضرت ابو بکڑ بھی تھے) آپ نے ان کو فرمایا ذرا تیز رفتار اور سبک گام چلو وہاں ایک چشمہ ہے اگر مشرکین نے وہاں قبضہ کرلیا تو سخت مشقت اٹھانی بڑے گی۔ انسانوں اور جانوروں کو شدید بیاس ستائے گی۔

حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ ملاہیم کی رفافت میں ہم نو افراد بلق رہ گئے اور آپ نے فرمایا کیا ہم تھوڑی دیریساں آرام کرلیں پھر قافلہ سے جاملیں گے تو رفقائے سفرنے ''ہاں'' میں جواب دیا تو وہاں آرام کے لئے اتر گئے (انفاقا اس قدر سوئے) کہ سورج کی تمازت سے ہی بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا آگے چلو اور حوائج ضروریہ سے فارغ ہو آؤ۔ پھر آپ نے پوچھا کیا کسی کے پاس پانی ہے تو ایک صحابی نے کما یارسول اللہ ملاہیم میرے پاس برتن میں کچھ پانی ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ وہ لے آیا تو رسول اللہ ملاہیم نے اسے دونوں ہاتھوں سے چھو کر دعا فرمائی اور صحابہ سے کما وضو کرو۔ وہ وضو کرتے رہے اور رسول اللہ ملی بانی والے رہے۔ اذان اور اقامت کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور بانی والے صحابی کو تاکید کی کہ اسے حفاظت سے رکھنا اس سے عجب بات ظاہر ہوگی۔ پھر آپ رفقاء سمیت چل پڑے۔ راستہ میں ان سے کما کیا خیال ہے ہمارا قافلہ چشمہ پر قابض ہو گیا ہوگا؟ وہ کفے لگے اللہ اور اس کا رسول بمتر جات ہے۔ آپ نے فرمایا قافلہ میں ابو بھڑاور عمر ہیں لوگ رشد و ہدایت میں ہول ہے۔

انفاق ہے اس چھمہ پر کفار قابض ہو گئے اور مسلمان سخت بیاس سے دوجار ہوئے۔ رسول اللہ طاہیم اللہ علیم اللہ اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ اللہ علیم اللہ عل

۲۰ زیاد حارث صدائی نے عرض کیا یارسول اللہ طاہیم موسم سرما میں ہمارے کو کیں کا پانی وافر ہو تا ہے اور ہم وہیں رہائش رکھتے ہیں، موسم گرما میں اس کا پانی کم ہو جاتا ہے اور ہم مختلف چشموں پر رہائش کیلئے مجبور ہو جاتے ہیں اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارے گرد و نواح کا فر ہیں۔ دعا فرمایے اللہ تعالی ہمارے کو کیں کا پانی وافر کروے اور ہم سب اسمحے اس پر رہائش پذیر ہوں۔ چنانچہ آپ نے سات کنگریاں منگوائیں اور ان کو ہاتھ میں مسلا اور ان پر وم کرکے فرمایا ہیہ لے جاؤ بسم اللہ پڑھ کرایک ایک کنگری کو کیں میں ڈال دو۔

صدائی کہتے ہیں ہم نے حسب فرمان عمل کیا بعد آزیں اس کنوئیں کا قطر اور تہہ نظر نہیں آئی۔ یہ حدیث مند احم، سنن ابی داؤد' ترندی اور ابن ماجہ میں مخضر ہے اور بیہی کی "ولائل المنبوة" میں طول طویل ہے۔

قبا كا كنوال: الم- بيهن ميں ہے كہ يجيٰ بن سعيد بيان كرتے ہيں كه حضرت انس بن مالك والله قباميں تشريف لائے اور كنوئيں كى بابت بوچھا تو ميں نے ان كو وہ كنواں بنايا تو حضرت انس نے فرمايا اس كنوئيں كا پانى ختم ہو جاتا تھا رسول اللہ ماليم نے ايك ڈول پانی تھينج كا حكم ديا۔ آپ نے اس سے وضو كيايا اس ميں لعلب ڈالا اور پھروہی مستعمل پانی اس ميں ڈال ديا گيا' بعد ازيں اس كاپانی ختم نہيں ہوا۔

دودھ میں برکت کا معجزہ: امام احمد (روح مربن ذر) مجابد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ والد فرایا کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ والد فرایا کرتے تھے کہ واللہ! میں اپنا پیٹ بھوک کے مارے زمین سے لگا دیتا کہ ذرا تسلی ہو جائے) اور بھی بھوک کے مارے پیٹ پر پھریاندھ لیتا تھا۔ میں ایک روز راستہ پر بیٹے کیا حضرت ابو بکر گزرے میں نے ان سے ان آیت کی تغیر بوجھی اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ جھے اپنے ساتھ کھانے کے لئے لے چلیں محروہ ساتھ نہ لے گئے۔

اصحاب صف اسلامی مهمان تھ ان کاکوئی گربار نہ تھا 'جب رسول اللہ مظیم کے پاس ہدیہ اور تخفہ آٹاتو اس سے خود کھاتے اور اصحاب صفہ کو بھی بھیج دیتے اور جب صدقہ آٹاتو سارا ان کے پاس ارسال کر دیتے۔ یہ سن کر میں ذرا دل گیر ہوا میری خواہش تھی کہ میں تنا ہو تا تو شب و روز کاگزارہ ہو جاتا 'یہ لوگ آگے تو میں بی ان کو یہ دودھ پیش کروں گا ان کے بعد میرے لئے کیا بچ گا؟ اور رسول اللہ طابح کی اطاعت بھی ایک ناگزیر امر تھا۔ میں باول نخواستہ چلا گیا وہ آگئے اور اجازت لے کر گھر میں بیٹھ گئے ' پھر فرمایا ابو ہریرہ! یہ بیالہ اٹھا اور ان کو پلا 'میں کے بعد دیگرے سب کو پلا تا رہا۔ وہ سب سیر ہو گئے پھر میں نے پالہ رسول اللہ طابح کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے ہمیلی پر رکھ کر میری طرف نگاہ اٹھائی اور مسکرا کر جمعے فرمایا ابو ہریرہ میں نے کہا جی ہاں! فرمایا اب میں اور تم دونوں پینے والے باتی رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا درست یارسول اللہ علی ہا۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھ کر پی لو۔ میں نے پی لیا تو پھر جمھے برابر کھتے رہے اور پی بالا فرا یا رسول اللہ علی ہا۔ آپ نے فرمایا تم بیٹھ کر پی لو۔ میں نے پی لیا تو پھر جمھے برابر کھتے رہے اور پی اور پی بالا فرا یا سے عرض کیا اب بیٹ میں گئے گئے تھیں۔ میں گئے گئیں۔

بھر آپ نے فرمایا اب جھے دے دو چنانچہ آپ نے باتی ماندہ دودھ نوش فرمالیا۔ اس کو امام بخاری اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو صحح کماہے۔

۲- امام احمد (ابوبكرين عياش ور) حضرت ابن مسعود في بيان كرتے بين كه ميس عقب بن ابى معيط كى بكريوں كا چروا الله مطابع اور حضرت ابوبكروالله ميرے پاس آئے اور فرمايا كيا تمارے باس دودھ عيج ميں

پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے بھی وہ وظیفہ بتا دیجئے 'آپ نے میرے سرپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا نچا تجھ پر خدا کی رحمت ہو' تو تعلیم یافتہ ہے۔ اور بیہتی میں ہے کہ میں نے تنا آپ سے ستر سور تیں یاد کیں 'کوئی میرا ہم سبق نہ تھا۔

سا۔ بیہ قی میں ہے کہ سفر ہجرت میں جب رسول اللہ طاہیم ام معبد کے خیمہ کے پاس پہنچ تو آپ نے اس سے گوشت اور وودھ خرید نے کا ارادہ کیا لیکن اس کے پاس بید نہ تھا اس کے خیمہ میں ایک بحری دیمی اور آپ نے پرچھا یہ بحری کی کئیں ہے؟ اس نے کہا یہ آئی کمزور ہے کہ رپو ڑکے ساتھ چراگاہ تک بھی نہیں جا کئی آپ نے فرمایا ہیہ پچھ دودھ بھی دیتی ہے اس نے کہا یہ اس قابل ہی نہیں۔ پچر رسول اللہ طابیم نے فرمایا اس کا دودھ وھونے کی اجازت ہے؟ تو اس نے کہا آگر اس کا دودھ ہو تو دوھ لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ طابیم نے کما ودوھ دھونے کی اجازت ہے؟ تو اس نے کہا آگر اس کا دودھ ہو تو دوھ لیجئے۔ چنانچہ رسول اللہ طابیم نے مگوایا جو آٹھ نو افراد کے سراب کرنے کو کائی تھا بحری نے اپ پاؤں دو ہنے کے لئے پھیلا ویے اور جگائی مگوایا جو آٹھ نو افراد کے سراب کرنے کو کائی تھا بحری نے اپ پاؤں دو ہنے کے لئے پھیلا ویے اور جگائی شروع کر دی 'آپ نے دودھ دوھ کر برتن بھر دیا۔ سب سے پہلے ام معبد کو پلایا' پھر اپنے رفقا کو' آخر میں شروع کر دی' آپ نے دودھ دوھ کر برتن بھر دیا۔ سب سے پہلے ام معبد کو پلایا' پھر اپنے رفقا کو' آخر میں مخود پیا۔ اس کے بعد وہ برتن دوبارہ دودھ دوھ کر بھر دیا اور ام معبد کو دے دیا اور خود سفر پر روانہ ہو گئے۔ محالہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا لیکن کی نے بھی ہماری کفالت اور مہمانی کا بار برداشت نہ کیا۔ محالہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا لیکن کی نے بھی ہماری کفالت اور مہمانی کا بار برداشت نہ کیا۔ بہمیں اپنے گھر لے گئے وہاں چار محمہ کرہ اور ہر ایک کو اس کا جمہد دے دیا کرہ۔ چنانچہ ہم دودھ کا اپنا حصہ بی لیتے اور رسول اللہ طابیم کا حصہ رکھ دیتے۔ محمد دے دیا کرہ چنانچہ ہم دودھ کا اپنا حصہ بی لیتے اور رسول اللہ طابیم کا حصہ رکھ دیتے۔

ایک رات میں نے رسول اللہ طابیع کا حصہ رکھ دیا اور خود بستر پر لیٹ گیا اور میرے دل میں آیا کہ رسول اللہ طابیع انسار کے ہاں آتے ہیں اور وہ آپ کی خاطر تواضع کرتے ہیں 'لنذا آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں اگر میں بے دودھ فی لول تو کیا ہرج ہے بے خیال برابر میرے دل میں رہا اور میں نے بے دودھ اٹھا کر فی لیا جب میں فی چکا تو میرے دل میں آیا کہ رسول اللہ طابیع بھوکے بیاسے تشریف لائیں گے اور بیالہ خالی باکر (بدوعا دیں گے) اس کھکش میں کپڑا اوڑھ کرلیٹ گیا۔ رسول اللہ طابیع تشریف لائے اور آواز سے ملام کما (جو جاگتے کو سنے اور سوتے کو نہ سنے) بھر پیالے کو خالی باکر 'آسان کی طرف سر مبارک اٹھا کر دعا فرمائی النی! جس نے جھے کھلایا ہے اسے کھلا اور جس نے جھے بلایا ہے اسے بیا۔

بد دعاس کرمیں بسترے اٹھا اور ہاتھ میں چھری لی کہ ان بکریوں میں سے جو زیادہ فریہ ہو اسے ذیح

www. KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفلی مرکز کوں 'گر میرا ہاتھ ایک بکری کے تھنوں پر پڑا تو معلوم ہوا کہ ان میں دودھ بھرا ہوا ہے چنانچہ سب کو شؤلا تو معلوم ہوا کہ سب کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے 'چنانچہ میں نے دودھ دوھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے پوچھا مقداد کیا قصہ ہے؟ میں نے عرض کیا پہلے دودھ نوش فرمایئے بعد میں قصہ ہتاؤں گا' آپ جب خوب سیر ہو گئے تو باتی ماندہ میں نے پی لیا پھر آپ کو سارا ماجرا سایا تو رسول الله مالی ماندہ میں نے فرمایا سے برکت آسان سے نازل ہوئی ہے۔ اور کہو میں نے پھروضاحت سے بتایا تو آپ نے فرمایا یہ برکت آسان سے نازل ہوئی ہے۔

۵- ابوداؤد طیالسی (زبیر' ابو اسحان) بنت حباب سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے آنحضور مظہیم کی خدمت میں ایک بحری پیش کی آپ
 ایک بحری پیش کی آپ اسے دو ہے گئے تو فرمایا کوئی برا برتن لاؤ۔ میں نے آٹا گوندھنے کا لگن پیش کیا آپ
 نے اس میں دوھ کر لبالب کر دیا اور فرمایا خود ہیو اور اپنے ہمسایہ کو پلاؤ۔

۲- امام بیہی چھ واسطہ سے حضرت نافع وہ ہی سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مظھیم کے ہمراہ سفر میں قریباً
چار سو اشخاص سے اور ہم ایسے مقام پر ٹھرے جمال پانی نہ تھا اور سب شدت پیاس سے مضطرب سے اور
رسول اللہ مظھیم کے پاس شکوہ سے گریزال سے چنانچہ ایک سینگوں والی بکری آگر رسول اللہ مظھیم کے سامنے
کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اسے دوھ کر آپ پیا اور سب کو خوب پلایا اور فرمایا نافع! اسے قابو کر لو اور مجھے امید
ہے کہ تم اس کی حفاظت نہ کر سکو گے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے رسی سے باندھ دیا۔ پھر میں رات کو اٹھا تو
اسے نہ پایا اور خالی رسی پڑی ہوئی پائی۔ پھر میں نے رسول اللہ مظہیم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا
تو رسول اللہ مظہیم نے فرمایا نافع! جو اسے لایا تھا وہی لے گیا ہے۔ یہ حدیث سند و متن کے لحاظ سے غریب

2- امام بہیتی (ابوسعد مالین) ابواحمد بن عدی ابن عباس بن محمد بن عباس احمد بن سعید بن ابی مریم ابو حفس ریاحی عامر بن ابی عامر اخراز ابو عامر حن) سعد مولی ابی بکرسے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی الله عامر حن) سعد مولی ابی بکرسے بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی الله عامر حن اسعد مولی ابی بکرسے بیان کرتے ہیں کہ تحفول بیس دودھ ہے۔ بیس نے اسے دوھ کر اس کی حفاظت کرنے کی تاکید کی۔ ہم سواریوں کی تگہداشت میں مشغول ہو گئے اور وہ گم ہو گئی میں دوھ کر اس کی حفاظت کرنے کی تاکید کی۔ ہم سواریوں کی تگہداشت میں مشغول ہو گئے اور وہ گم ہو گئی میں نے رسول الله مالی ہے جو اسے لے گیا ہے۔ بیہ حدیث نمایت غریب ہے اور اس کی سند میں مجمول راوی ہیں۔

کھی کے متعلق معجرات: حافظ ابو علی (ثیبان عمر بن زیاد برحی ابی طلال ان انس) حضرت ام سلیم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بکری کے گئی کا ڈبہ بھر کر ربیبہ کے ہاتھ رسول الله طابی خدمت میں سید کمہ کر پہنچا دیا کہ یہ گئی ام سلیم نے آپ کے لئے ارسال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ڈبہ خالی کر دو چنانچہ وہ خالی ڈبہ گھر لے آئی اس وقت ام سلیم گھر میں نہ تھیں اور ربیبہ نے وہ ڈبہ ایک کھونٹی سے لاکا دیا۔

ام سلیم گر آئیں تو انہوں نے وہ ڈبہ تھی سے لبالب پاکر ربیبہ کو ڈائٹاکہ میں نے مجھے رسول اللہ مٹھیم کی خدمت میں تھی دے کر نہیں جمیجا تھا۔ ربیبہ نے کہا میں رسول اللہ مٹھیم کو دے آئی تھی' اگر یقین نہ آئے تو جاکر ان سے دریافت کر لو۔ چنانچہ ام سلیم ربیبہ کو ہمراہ لئے رسول اللہ مٹھیم کی خدمت میں عاضر

رو ماہ کھاتے رہے۔

۲- امام بیمقی آنھ واسطوں سے ام اوس بہذیدہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے گئی صاف کر کے ڈبہ میں ڈالا اور رسول الله طاہیم کی خدمت میں پیٹی کیا آپ نے اسے قبول فرمالیا اور معمولی سا ڈبہ میں باقی رہنے دیا اور اس میں آپ نے دم کیا اور خیرو برست کی دعا کی اور جھے واپس لوٹایا تو وہ گئی سے لبریز تھا میں سمجھی کہ رسول الله طاہیم نے میرا بدیہ قبول نہیں فرمایا میں واویلا اور چینی چلاتی ہوئی آئی اور عرض کیا یارسول الله طاہیم میں تو آپ کے کھانے کے لئے لائی تھی۔ رسول الله طاہیم سمجھ کے دعا قبول ہو چکی ہے اور اسے فرمایا جاؤ کھاؤ اور برکت کی دعا کرو چنانچہ وہ رسول الله طاہیم کی زندگی کے بعد حضرت علی اور امیر معاوید کے دور تک اس سے کھاتی رہیں۔

سو۔ امام بیہقی حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ دوس قبیلہ کی خاتون ام شریک رمضان میں مسلمان ہوکیں اور سفر ہجرت کے دوران ایک یمودی سے پانی مانگا اس نے کما یمودیت اختیار کر لو تو پانی ملے گا۔ چنانچہ اس نے خواب میں پانی پیا وہ بیدار ہوئیں تو بالکل سیر تھیں جب رسول اللہ مطہیم کی بارگاہ میں آئیں اور بیہ قصہ شایا تو آپ نے اسے خطبہ کی دعوت دی گراس نے خود کو کمتر سمجھ کر عرض کیا آپ جس سے چاہیں نکاح کر دیں چنانچہ آپ نے اس کا نکاح زیر سے کر دیا اور اسے تمیں صاع جو کا غلہ دیا اور کما اسے کھاؤ اور مابو شمیں۔

اس نے رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں جاریہ کے ہاتھ گھی کا ڈید ارسال کیا آپ نے خالہ ڈید ارسال کر فرہایا کہ اس کو بند کئے بغیر لٹکاوے ام شریک نے دیکھا تو وہ گھی سے لبریز ہے اس نے جاریہ سے کہا میں نے تخجے یہ گھی رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں پنچانے کے لئے کہا تھا اس نے کہا میں تو ابھی وے کر آئی ہوں یہ تذکرہ رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں پنچانے کے لئے کہا تھا اس نے کہا میں تو ابھی وے کر آئی کیا تو وہ تم ہو گیا اسے بند نہ کرد جب ام شریک نے اس کا منہ بند کیا تو وہ تم ہو گیا اس کا منہ بند کیا تو وہ تم ہو گیا اس طرح انہوں نے جو ماپ تو وہ بھی پورے وہ مصاع ہوئے ذرا بھی کم نہ ہوئے۔

ہم اہم احمر ام مالک بھذیدہ سے بیان کرتے ہیں کہ ام مالک بیشہ ایک برتن میں رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں گھی تحفہ ارسال کیا کرتی تھیں اور جب ان کے بچ سالن مائٹے اور سالن نہ ہو آتو وہ اس برتن کو جس میں تحفہ بھیجا کرتی تھیں اور جب ان کے بچ سالن مائٹے اور سالن نہ ہو آتو وہ اس برتن کو جس میں تحفہ بھیجا کرتی تھیں اور جب ان کے نیو رات گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے وہ برتن نچوڑ لیا اور وہ میں گیا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اسے نچوڑ لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا جی بال ۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس کو نہ نچوڑتی تو اس سے بیشہ گھی نکاتا رہنا۔

۵۔ امام احمد ' حضرت جابر واللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک محض نے آپ سے غلم مانگا آپ نے

اس کو آدھاوسق جو دیئے۔ اس میں سے وہ روزانہ اپنے اپنی بیوی اور مهمان کے لئے نکالٹا رہا۔ پھراس نے ایک دن ملیا تو وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ اس نے رسول الله طابیظ کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کو نہ تو لئے تو ہمیشہ ختم نہ ہو تا اور برابر موجود رہتا۔ بیہ دونوں روایات امام مسلم نے عن ابی الزبیر عن جابر بیان کی ہیں۔

ابو طلحة الصارى كے گھر ميں معجزانہ وعوت: امام بخارى و حضرت انس بن مالك وہا ہے ہان كرتے ہيں كہ ابو طلحه نے ام سليم سے كما ہے كہ جھے آخضور طابيع كى ضعيف آواز سے معلوم ہو تا ہے كہ آپ بھوكے ہيں ، تہمارے پاس بچھ كھانے كو ہے؟ اس نے اثبات ميں جواب دے كرجو كى چند روئيال دو پخ ميں لييث كر جھے آپ كى خدمت ميں بھيج ديا ميں روئيال لے كر آيا تو آپ مسجد ميں صحابہ كے ساتھ تشريف فرما سے ميں ان كے پاس كھڑا ہوا تو آپ نے پوچھاكيا ابو طلحہ نے تہميں بھيجا ہے ، ميں نے كما جى ہال! رسول الله طلح يو ان كى فردى تو ابو طلحہ كو ان كى الله طلحہ كے مكان پر تشريف لے آئے ، ميں نے ابو طلحہ كو ان كى آم كى خبردى تو ابو طلحہ نے اس سے كما الله اور اس كا رسول بهتر جانتے ہيں۔ ابو طلحہ نے رسول الله طلح ہے اس كے كما الله اور اس كا رسول بهتر جانتے ہيں۔ ابو طلحہ نے رسول الله طلح ہے اس نے كما الله اور اس كا رسول بهتر جانتے ہيں۔ ابو طلحہ نے رسول الله طلح ہے آئ اس نے وہى انس والى روئيال ہى پیش كيں۔ رسول الله طلح ہے كما وہ پھر سول الله طلح ہے كہ ان كو چوراكيا اور اس ميں كھى كا برتن انديل ديا اور وہ ماليدہ بن گيا پھر رسول الله طلح ہے ان پر پھر پڑھا اور فرمايا وس آدميوں كو بلاؤ وہ شكم سير ہو كر چلے گئ اور پھر دس آدميوں كو بلايا۔ وہ بھى كھا كر چلے گئ اس طرح ستريا اى آدميوں نے كھا۔

ابو علی (بدبہ بن خالد مبارک بن فضالہ کیراور ابت بنانی) حضرت انس واللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو طلمہ رسول اللہ طلیق بھوکے ہیں تیرے پاس کچھ کر ام سلیم کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ طلیق بھوکے ہیں تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس قریباً ایک مدجو کا آٹا ہے تو ابو طلحہ نے کہا کھانا تیار کرو' ہم رسول اللہ طلیق کو بلا لائے۔ حضرت انس کے کہا رسول اللہ طلیق کو بلا لائے۔ حضرت انس کے طلیق کی دعوت کرتے ہیں۔ کھانا تیار کرکے حضرت انس کو کہا رسول اللہ طلیق کو بلا لائے۔ حضرت انس کے ہیں میں رسول اللہ طلیق کے پاس آیا اور آپ ایک جماعت میں تھے جو غالبا اسی (۸۰) سے زائد اشخاص تھی میں میں رسول اللہ طلیق کے پاس آیا اور آپ ایک جماعت میں تھے جو غالبا اسی (۸۰) سے زائد اشخاص تھی میں نے عرض کیا ابو طلحہ آپ کی دعوت کر رہے ہیں۔ آپ نے سب صحابہ سے کہا آؤ میں گھرا کرواپس پانا اور تایا کہ رسول اللہ طلیق صحابہ سمیت تشریف لا رہے ہیں تو ابو طلحہ نے کہا رسول اللہ طلیق کو ہمارے گھرکا ہم سے زیادہ علم ہے۔

ابو طلحہ نے آپ کا استقبال کیا اور کہا ہمارے پاس تو یہی چند روٹیاں ہیں جو ام سلیم نے آپ کے لئے ابھی تیار کی ہیں' آپ نے لئے ابھی تیار کی ہیں' آپ نے وہ پرات ہیں رکھ دیں اور گھی دریافت کیا تو ابو طلحہ نے کہا ''پھر ہے تو'' چنانچہ انہوں نے ڈبہ نچوڑا اور رسول اللہ مٹاہیم نے انگشت سے روٹیاں چڑیں اور وہ خشہ ہو گئیں اور چھول گئیں' آپ نے بہم اللہ پڑھی اور وہ اس قدر پھولیں کہ پرات بھرگئ تو آپ نے فرمایا دس افراد کو بلاؤ وہ آئے تو

آپ نے پرات کے وسط میں وست مبارک رکھا اور فرمایا ہم اللہ پڑھ کر کھاؤ اس طرح وس وس کی ٹولی کھائی رہی جی کہ اسی (۸۰) سے زاکد اشخاص نے کھانا کھایا اور کھانا اسی طرح تھاجس طرح شروع میں تھا۔

سا۔ امام احمد عبداللہ بن عبر سعد بن سعید بن قیس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس وہو نے بتایا کہ ابو طلحہ نے مجھے رسول اللہ مطابط کی خدمت میں مجھے اور کی الوں میں آیا اور رسول اللہ مطابط محابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے آپ نے مجھے ویکھا اور میں نے شریاتے ہوئے کہا ابو طلحہ یاد کر رہے ہیں آپ نے مسب کو کہا چلو تو ابو طلحہ نے کہا یارسول اللہ میں نے تو صرف آپ کے لئے ہی کھانا تیار کیا ہے پھر رسول اللہ ملکہ ملکم نے بھی اس کو سعد بن سعید سے بیان کیا ہے۔

مطابط نے مس کیا اور خیرو برکت کی دعا کی اور فرمایا دس صحابہ کو اندر بلاؤ چنانچہ اس طرح دس دس کھانے رہے اور سب سیرہو گئے اور کھانا جوں کا توں رہا اور امام مسلم نے بھی اس کو سعد بن سعید سے بیان کیا ہے۔

مام مسلم (عبد بن حید فالد بن محلہ ن عبد اللہ بن عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ محد میں عبد کے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ اللہ ابی طحہ اللہ ابی طحہ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ بن عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبداللہ بن ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبدالہ ابی طحہ عبدالہ ابی طحہ عبداللہ ابی طحہ عبدالہ ابی طحہ عبدالہ

۵- ابو یکی موسی (حمد بن عباد می حام معاویه بن ابی مردو عبدالله بن عبدالله بن ابی حقه عبدالله) ابی طحة
۲- امام احمد (علی بن عاصم، حصین بن عبدالرحن، عبدالرحن بن ابی لیل) حضرت انس دیا هو سے حسب سابق بیان کرتے ہیں مگراس میں دو مدجو کا تذکرہ ہے۔

2- باب الاطعمه میں امام مسلم نے بھی ابن ابی لیل سے میں روایت بیان کی ہے اور اس میں ہے کہ ابو طلحہ نے ام سلیم کو کما کہ رسول اللہ مالی کے لئے خاص کھانا تیار کرے۔

۸- ابو علی (شجاع بن مخلد' وهب بن جریر' جریر' جریر' عرو بن عبدالله بن ابی طله) حضرت انس بن مالک دی این کرتے بین کہ ابو طلمہ نے رسول الله مظهیم کو مسجد میں لیٹے و یکھا آپ بے چینی سے کوٹ بدل رہے تھے گھر آگر ام سلیم کو یہ کیفیت بتائی تو اس نے روٹی پکائی اور مجھے ابو طلمہ نے کما جاؤ رسول الله مظهیم کو بلالاؤ میں آیا تو آپ صحابہ کی جماعت میں بیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول الله طلمہ آپ کو بلالوؤ میں آیا تو آپ چل پڑے اور صحابہ کو بھی ساتھ لیا اور بیں دوڑ آ ہوا ابو طلمہ کے پاس آیا اور بتایا کہ رسول الله طلح بیاس آیا اور بتایا کہ رسول الله طلح بیاس آیا ور بتایا کہ رسول الله طلح بیاس آیا الله طلح بیاس آیا الله طلح بیاس آیا الله طلح بیاس آیا الله علی بیاس آیا کہ رسول الله طلح بیاس میں برکت کرے گا۔ آپ کی خدمت میں ایک برتن میں روٹی پیش کی گئی' فرمایا گھا ہے چنانچہ بھی بھی لایا گیا آپ نے انگل سے روٹی کو ترکر کے فرمایا گھاؤ چنانچہ دس دس کر کے سب نے کھا لیا پھر رسول الله مطابح ابو طلح' ام سلیم اور میں نے بھی تاول کیا اور باتی ماندہ کا تحفہ بمسایہ کو دیا۔

باب الاطعمد میں مسلم میں بھی ہے عمرو بن عبداللہ سے مروی ہے۔

امام احمد (یونس بن محمر مجاد بن زید ، بشام ، محمد بن سرن) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم نے نصف مد جو پیس کر اس میں کچھ کھی ڈال کر حلوہ سا تیار کیا اور مجھے رسول اللہ مظیمیم کو بلانے کے لئے بھیجا۔ میں آیا تو آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے ، آپ نے فرمایا میں اور میرے رفقا آرہے ہیں۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام سمیت اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے ابو ملحہ کو کما رسول اللہ مظیم محابہ سمیت چلے آرہے ہیں۔ ابو ملحہ نے فورا رسول اللہ مظیم نے آپ کے باس پہنچ کر عرض کیا یہ تو معمولی سا ہریرہ ام سلیم نے آپ کے لئے تیار

کیا تھا پھر آپ نے اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فرمایا دس دس آکر کھاتے جاؤ چنانچہ چالیس اشخاص نے خوب سیر ہو کر کھالیا اور وہ اس طرح موجود تھا۔

ا۔ باب الاطعم میں امام بخاری نے حضرت انس سے ہشام بن محمد 'جعد ابی عثمان ' ابو ربیعہ کے حوالہ سے بہ نقل کیا ہے۔ بہ نقل کیا ہے۔

اا۔ ابو معلی موصلی (عمرد بن ضحاک' ابوہ' اشعث حرانی' محمد بن سیرین) حضرت انس ؓ بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ماہیم کے ہاں کھانا نہیں ہے اس نے مزدوری سے ایک صاع جو حاصل کئے اور ام سلیم نے اس کا خطیفہ اور حلوہ بنایا اور اس نے بیہ طویل حدیث بیان کی ہے۔

۱۱- امام احمد (یونس بن محمد، ترب بن میمون، نفر بن انس) حضرت انس نے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ام سلیم نے رسول اللہ مٹائیلم کی خدمت میں بھیجا کہ اگر آپ ہمارے ہاں کھانا تناول فرمائیں تو زہے قسمت۔ میں نے پیغام دیا تو آپ نے کہا ہم اور جو لوگ ہمارے پاس ہیں میں نے کہا ہی ہاں! آپ نے حاضرین مجلس سے کہا اٹھو! چلو! میں پریشان سا ام سلیم کے پاس آیا تو ام سلیم نے پوچھا انس کیا پیغام لائے ہو۔ میرے جواب سے قبل رسول اللہ مٹاہیم تشریف لے آئے تو ام سلیم سے پوچھا تھی ہے؟ اس نے عرض کیا وب میں کچھ ہے آپ نے فرمایا وہ نے آئ اس کا منہ کھول کر آپ نے (بسم الله الله ماعظم فیہا البرکته) پڑھا اور فرمایا اس کو خلط کر دو اس کے بعد رسول اللہ مٹاہیم نے اللہ کا نام لے کروہ نچوڑا اور اس سے اس سے زائد اشخاص سیر طول کر دو اس کے بعد رسول اللہ مٹاہیم نے دود کھاؤ اور ہمسایہ کو کھاؤ۔

مسلم نے باب الاطعمه میں بد روایت یونس بن محمد موذب سے بیان کی ہے۔

سوا۔ ابو القاسم بغوی (علی بن مدین عبدالعزیز بن محمد دراوردی عروبین کی بن عمارہ انصاری ماذنی کی بن عمارہ)
حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے حلیم تیار کیا اور ابو علی نے کہا بیٹا! جاؤ
رسول الله مظیمے کو بلاؤ میں آیا تو آپ صحابہ کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا اباجی آپ
کو دعوت میں بلا رہے ہیں۔ آپ نے سب حاضرین سے کہا چلو۔ جب میں نے آپ کے ہمراہ سب کو آتے
دیکھا تو فورا دوڑ کر عرض کیا اباجی! رسول اللہ مظیمیم سب حاضرین سمیت تشریف لا رہے ہیں۔

ابو طلح نے اٹھ کر دروازے پر آنحضور ملھ یم کا استقبال کرے عرض کیا معمولی سا کھانا تھا۔ آپ نے فرمایا لاؤ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور دعا فرما کر لاؤ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا دست مبارک ڈالا اور دعا فرما کر کہا دس دس اشخاص آتے جائیں چنانچہ اس طرح اس (۸۰) اشخاص نے کھانا تناول فرمایا۔ یہ روایت باب الاطعمہ میں امام مسلم دراوردی سے قعنبی کی معرفت بیان کرتے ہیں۔

۱۲۰ امام مسلم باب اطعمه میں (حرملہ ' ابن وہب ' اسامہ بن زید کیٹی ' یعقوب بن عبداللہ بن ابی طلم ) حضرت انس وہائھ سے سابق روایت کے موافق بیان کرتے ہیں۔

فا کرہ: یہ مجزہ حفرت انس سے مختلف طرق اور اسانید سے مروی ہے جو حد تواتر کو پینچتے ہیں۔ حضرت انس سے ان کے بیٹے نضو کے علاوہ ان کے اخیافی بھائی عبداللہ بن ابو طلحہ انساری کے پانچ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز بيثير اسحاق عمرو ' يعقوب ' عبدالله اور بكربيان كرتے ہيں۔ علاوه ازيں خابت بنانی ' جعد ابو عثان 'ہشام بن محمد '

شان بن ربید کیلی بن عماره بن ابی حسن انصاری بھی بیان کرتے ہیں۔ فروہ خندق میں معجزانہ وعوت : بخاری شریف میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے بیان ہے کہ جب فندق کی کھدائی ہو رہی تھی میں نے ویکھا کہ رسول اللہ مطابع سخت بھوکے ہیں۔ میں نے آگر بیوی سے یو چھا نہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے ایک صاع جو نکالے اور گھر میں ایک بکری تھی جس کو میں نے ذریح کیا۔ اس نے آٹا میں کر تیار کیا اور گوشت ہانڈی میں ڈال دیا ادر میں آنحضور کو لینے کے لئے چلا آیا بیوی نے کما آپ کے ساتھ اور لوگوں کو لا کر رسوانہ کرنا۔ چنانچہ حضرت جابر کتے ہیں میں نے چیکے سے آپ کے كان ميں كماميں نے كھانے كا انظام كياہے 'آپ چند اصحاب كے ساتھ تشريف لے چلئے۔ آپ نے يہ س كر

نام اہل خندق کو کما' آؤ جابر نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ پھر فرمایا میرے آنے تک ہانڈی نہ آباری جائے اور روفی نہ کیے۔ رسول اللہ مالیم منام لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ میں نے گھر میں آکر بتایا تو بیوی نے براجعلا كل ميں نے كما ميں نے تسارى بات كى تقيل كى ہے چنانچہ آپ آئے تو يوى نے آٹا آپ كے سامنے پيش کیا' آپ نے اس میں لعاب وہن ڈالا اور برکت کی دعاکی اس طرح ہانڈی میں بھی لعاب مبارک ملا دیا اور خیر : برکت کی دعا کی۔ بعد ازیں آپ نے فرمایا کسی روٹی پکانے والی کو بلاؤ جو تمہارے ساتھ مل کر روٹی پکائے اور

یں کوئی کی نہ تھی۔ العجائب الغربيبه: مين عافظ ابو عبدالرحن بن محد بن منذر بروى معروف به يشكر ايك عجيب وغريب

الدى كوينچ اتارے بغيرسالن ۋالو، قريباً ايك ہزار آدمى تھے (سب كھا كرفارغ ہو گئے) كيكن ہاندى اور آئے

اقعه نقل کرتے ہیں کہ (محدین علی بن طرخان محدین مرور' ابو برزہ ہاشم بن ہاشم در بیت اللہ' ابو کعب بداح بن سل مارى مدنى مصيعه مين (جو مارون رشيد كے تكم سے بغداد مين منقل ہو يك يتے) مل بن عبدالر حمان بن كعب بن مالك دالرحن عبد بن مالک سے نقل کیا ہے) حضرت جابر بن عبداللہ نے رسول الله طابیع کے چرو مبارک سے اک محسوس کی اور گھر آگر بکری ذریح کر کے اس کو پکایا اور پھراس کا ثرید بنا کر رسول اللہ طابیع کی خدمت ، لایا تو آپ نے اسے کماکہ سب انصار کو بلالاسیے چنانچہ وہ گروہ در گروہ آتے رہے اور سب کھا کر چلے ، اور کھانا بدستور اس طرح موجود تھا۔ ہاں رسول اللہ طابيع نے ماكيد فرمائي تھي كہ كوشت كھاتے وقت بدى ب توثیر چنانچہ آپ نے سب بڑیوں کو جمع کرکے ان پر دست مبارک رکھااور دعاکی اور بکری کان جھاڑتی نی اٹھ کھڑی ہوئی تو آپ نے حضرت جابڑے کمااپنی بھری لے جاؤ اللہ تعالی اس میں برکت کرے۔ جابر ل بیں میں اے پکڑ کر گھرلے آیا اور وہ راستہ میں مجھ سے کان چھڑا رہی تھی، مجھے بیوی نے کما جابرا سے کیا وعاکی اور اللہ تعالی نے زندہ کرویا ہے س کراس کی بیوی نے تین بار کما "میں شادت وی ہوں کہ وہ الله تعالى كے رسول بيں۔"

ت ولیمہ میں اعجاز: ابو علی اور باغندی ' (غیبان ' محم بن عینی بعری ) فابت بنانی کتے ہیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضرت انس سے عرض کیا کوئی عجیب واقعہ سائے تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ہلاہیم کی وس سال خدمت کی ہے آپ نے جھے کی غلط کام پر برا بھلا نہیں کہا۔ جب رسول اکرم ہلاہیم نے زینب بنت جست سے شادی کی تو جھے میری والدہ نے کہا بیٹا رسول اللہ ہلاہیم نے شادی کی ہے 'معلوم نہیں آپ کے ہاں کھانا ہے یا نہیں' تھی کا ڈبد لاؤ۔ میں نے تھی اور اور کھجور والدہ کے سامنے پیش کی تو اس نے دونوں کو ملا کر مالیدہ بنا ویا اور جھے کہا رسول اللہ ہلاہیم اور ان کی بیوی کے پاس لے جا۔ جب میں یہ کھانا لے کر رسول اللہ ہلاہیم کے باس حاضر ہوا تو فرمایا یہ کھانا ایک گوشے میں رکھ دو اور ابو بکر' عمر' علی اور عثمان رضی اللہ عنم اور دیگر صحابہ کو باس حاضر ہوا تو فرمایا یہ کھانا ایک گوشے میں رکھ دو اور ابو بکر' عمر' علی اور عثمان رضی اللہ عنم اور دیگر صحابہ کو بلا لاؤ دو دو محض راستے میں طے اس بھی لیت آنا۔ حضرت انس بلا لاؤ دو دو گوٹ مب جمر گئے تو آپ نے فرمایا وہ برتن لاؤ میں نے وہ برتن آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے اس میں اور کھانے میں اضافہ ہونے لگاوہ سب کھا کر واپس چلے گئے تو برتن میں اس قدر کھانا موجود تین انگلیاں ڈالیس تو کھانے میں اضافہ ہونے لگاوہ سب کھا کر واپس چلے گئے تو برتن میں اس قدر کس اس قدر کہ ای ایک اشخاص خاب کہ کہ کتنے افراد کھا گئے؟ تو انہوں نے کہ ای کا کے اشخاص خاب کہ سے جا کہ بی کرے چلا آیا۔

ایک مد جو میں حیرت انگیز اضافہ: جعفر بن محمد فریابی (عثان بن ابی شیب عاتم بن اساعیل انیس بن ابی کیا اساقیل استان بر ابی ایس بن ابی کیا اساقیل محمد مرد ابو ہر یرہ اسلام کے ابوارت کا محمد مرد ابو ہر یرہ اسلام کے اسلام کا محمد فرمایا میں ان سب کو خلاش کر کے رسول اللہ مالی بھر اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت مرحت فرما دی بھر ہمارے سامنے ایک برتن میں کھانا رکھا جو قریباً ایک مد جو سے تیار ہوا ہوگا۔ رسول الله مالی بی اس میں دست مبارک رکھ کر فرمایا ہم الله کر کے کھاؤ ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا اور رسول الله مالی بی کھانا ہمارے مانے رکھتے وقت سے فرمایا ہم ہمارے گھر میں صرف میں کھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس میں دریافت ہوا جس نے نوازغ ہوئے تو کتنا کی رہا فرمایا اس قدر باتی جتنا پہلے تھا البت اس پر الگلیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔

حضرت ابو البوب واللح کے گھر میں وعوت: جعفر فریابی (ابوسلمہ یکی بن خلف عبدالاعلی سعد بن جریدی ابوالدردا ابوج محد حضری) حضرت ابوابوب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطبیع اور حضرت ابوابوب سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطبیع اور حضرت ابوبکر کی وعوت کی اور صرف اسی قدر کھانا تیار کیا میں رسول اللہ مطبیع کو لینے آیا تو فرمایا انسار میں سے ۴۰ معززین کو بلا لاؤ اور مجھے یہ شاق گزرا کہ میرے ہاں اس کے سوا اور کھانا نہ تھا اور میں نے پچھ ہی کھیا ہٹ معروس کی تو دوبارہ فرمایا تمیں معزز انساری بلا لاؤ۔ وہ تشریف لے آئے وہ کھا چھے تو انہوں نے آپ کی رسالت کا اقرار اور پھر بیعت کی پھر فرمایا ساتھ معززین انسار کو بلاؤ ابوابوب کہتے ہیں جمعے ساتھ اشخاص بلانے میں تردد نہ تھا جس قدر تمیں اشخاص بلانے میں تھا۔ وہ بھی آئے اور شکم سیر ہو کر کھا گئے اور جانے سے پہلے وہ بھی آب کی رسالت پر ایمان لائے اور بیعت کر کے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا نوے انساری اور بلا لاؤ ان کو وہ بھی آپ کی رسالت پر ایمان لائے اور بیعت کر کے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا نوے انساری اور بلا لاؤ ان کو کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بلایا وہ بھی کھا بھے اور جانے سے قبل آپ کی رسالت کے اقراری ہوئے اور بیعت کی الغرض اس معمولی طعام سے ایک سو اس انصاری شکم سیر ہوئے۔ یہ صدیث سند اور متن دونوں لحاظ سے نمایت غریب ہے اور امام بیعق نے بھی اس کو عبدالاعلی سے بیان کیا ہے بذریعہ محمد بن ابی بمرمقدی۔

حضرت فاطمہ کے گھر کھانے میں معجزانہ اضافہ: حافظ ابو علی (سل بن عدیہ عبداللہ بن سالے ابن اسعہ محمد من مندر) حضرت جابڑ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابح انے کی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا اور یہ حالت آپ پر شاق منی چنانچہ آپ نے سب ازواج مطرابت سے طعام معلوم کیا اور کسی کے پاس بھی کچھ نہ حالت آپ پر شاق منی چنانچہ آپ نے سب ازواج مطرابت سے طعام معلوم کیا اور کسی کے پاس بھی تب نہ پایا تو حضرت فاطمہ سے کہا بی اسمارے پاس کوئی چیز ہے جھے بھوک کی ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ پر قربان واللہ! میرے پاس کچھ جیس جب رسول اللہ طبیع واپس چلے آئے تو کسی ہمایہ مورت نے حضرت فاطمہ کو دو روثی اور کھی گوشت تحفہ بھیجا تو آپ نے اسے برتن میں رکھا اور ڈھانپ کر کہا میں یہ رسول اللہ طابع کی خدمت میں پیش کروں گی (حالا نکہ تمام اہل خانہ بھوکے تھے)

چنانچہ حضرت حسن یا حضرت حسین کو رسول اللہ مالی کے خدمت میں بھیجا اور آپ واپس چلے آئے تو عرض کیا کچھ تحفہ ہمسایہ سے آیا تھا وہ میں نے آپ کے لئے چھپا رکھا ہے۔ فرمایا لاؤ چنانچہ برتن سے کپڑا سرکایا تو وہ گوشت اور روثیوں سے لبریز ہے جب حضرت فاظمہ آئے ویکھا تو بھانپ گئیں کہ یہ برکت من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول اللہ مالی ہیا ور رسول اللہ مالی ہے جہ و ثنا کی اور رسول اللہ مالی ہے جہ اور رسول اللہ مالی ہے جہ نام کی خدو ثنا کے بعد دریافت کیا ہے جرت اگیز اضافہ کمال سے ہے تو فاظمہ آئے عرض کیا اباجی! یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد کما اس مید اللہ مالی تعریف و ستائش ہے جس نے تمہیں مریم کی شبیہ بنایا وہ بھی جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مالی توریف و ستائش ہے جس نے تمہیں مریم کی شبیہ بنایا وہ بھی جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق منا تو کئی تھی کہ بیہ من جانب اللہ ہے۔ حضرت علی دیا ہو گھر میں نہ تھے، ان کو بلایا بھر رسول اللہ مالیہ کے حضرت علی ہوئے گھر میں نہ تھے، ان کو بلایا بھر رسول اللہ مالیہ کے حضرت علی تو حضرت علی تو حسن قاور بلق ماندہ ہمسایہ میں تقسیم کیا۔ یہ حدیث سند اور متن دونوں وجوں سے غریب ہے۔

آغاز اسلام میں وعوت : (اندر عشیرتک الا قربین) آبی مبارک نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی معلی کے دعوت دو چنانچہ معلی کا گوشت ایک صاع گندم اور دودھ کا انظام کرو اور اولاد عبد المطلب کو دعوت دو چنانچہ علی افراد جمع ہو گئے سب نے خوب کھایا اور کھانا جوں کا توں باقی تھا اور اس طرح دودھ بھی یہ انظام مسلسل تین روز رہا اور ان کو دعوت توحید پیش کی رواہ ربید بن ماجذ از علی

ثر پد کے پیالہ بیں برکت : امام احمد (سلمان تبی ابوالعلا بن یزید بن غیر) حضرت سمرہ بن جندب بالله دروایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مالیم کی مجلس میں حاضر تھے کہ آپ کی خدمت میں ثرید کا ایک پیالہ بی کیا گیا۔ آپ نے اس سے تناول فرمایا اور سب حاضرین مجلس نے کھایا اور برابر ظهر تک کھاتے رہے کی گیا گیا۔ آپ نے اس سے تناول فرمایا اور سب حاضرین مجلس نے کھایا اور برابر ظهر تک کھاتے رہے کی فیا گیا ہو گا۔ فی بوجھا اس میں اور کھاتا ڈالا جا آتھا؟ ادھر سے تو نہیں البتہ آسان اور پروہ غیب سے ڈال ویا جا آ ہو گا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ترندی اور نسائی میں بیر روایت معتمر بن سلیمان بذریعه سلیمان مروی ہے۔

حضرت ابو برائے رات کا کھانا نبی علیہ السلام کے پاس کھا لیا اور رسول اللہ بڑھا کے کھانا کھانے تک وہیں ٹھسرے رہے۔ پھر پھر محمانوں کو کھانا کھانے تک وہیں ٹھسرے رہے۔ پھر پھر محمانوں کو کھانا کھانے کے بعد گھر تشریف لائے تو بیوی سے کہا تم نے مسمانوں کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اس نے کہا جناب! انہوں نے کھانے سے انکار کردیا کہ ابو بکڑ آجا کیں تو کھا کیں گے اور میں ڈر کے مارے چھپ گیا تو آپ نے مجھے ارے احمق کہا اور جلی کی سنائیں اور مسمانوں سے کہا کھاؤ واللہ! میں کھاؤں گا۔ نہیں کھاؤں گا۔

حضرت عبدالرحل کے کہتے ہیں کہ کھانے سے ہم ایک لقمہ اٹھاتے تو کھانے میں ای قدر اور اضافہ ہو جاتا۔ ہم سب شکم سیر ہو گئے اور کھاتا پہلے سے زیادہ تھا۔ حضرت ابو بکرنے یہ منظر دکھ کراپی بیوی سے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو پہلے سے تین گنا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے کھایا اور فرمایا فتم ایک شیطانی حرکت تھی۔ پھر آپ نے یہ کھانا رسول اللہ مطابع کی خدمت میں بھیج دیا۔ مسلمانوں کا ایک قوم کے ساتھ معاہدہ تھا جس کی میعاد ختم ہو چکی تھی' ان کے بارہ نمائندے آئے۔ ہر ایک کے ہمراہ متعدد اشخاص تھے' اللہ جانے وہ کہتے تھے؟ آپ نے وہ کھانا ان کے لئے بھیج دیا چنانے ان سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور مسلم شریف میں کہتے تھے؟ آپ نے وہ کھانا کھایا اور مسلم شریف میں کہی یہ ابوعثان عبدالرحیٰن بن مل نہدی سے ذکور ہے۔

کلیجی میں حیرت انگیز اضافہ: امام احمد (عازم عقر بن سلیمان سلیمان اوعنان) عبدالرحل بن ابی بکر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طلیع کے ہمراہ ۱۳۰۰ اشخاص تھے۔ آپ نے لوگوں سے بوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے؟ چنانچہ ایک فخض ایک صاع آٹا لایا اور وہ گوندھا گیا اسنے میں ایک پریشان بال والا لمبا تر نگا کافر بحریاں ہنکا آ ہوا آیا 'آپ نے فرمایا فردخت کرد کے یا تحفہ پیش کرد کے اس نے کما پیوں گا چنانچہ آپ نے اس سے ایک بحری فریدی اور ذریح کے بعد کلیجی بھونے کا تھم دیا اور ہر فخص کو تقسیم کی پھر گوشت دو برے بیالوں میں بحرا گیا سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور جو باتی بی رہا اپنے ساتھ اٹھالیا بخاری اور مسلم میں بھی معتمر سے مروی ہے۔

م یں بی سرے مول ہے۔ کھانے میں غیر معمولی برکت: امام احد (فزارہ بن عمر اللہ سیل بن ابی صالح) حضرت ابو ہریرہ دی اللہ سے ردایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع ایک جنگ میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کو خوراک کی اس قدم تکلیف اور تنگی ہوئی کہ لوگوں نے سواریوں کو ذرج کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دے دی حضرت عمر کو معلوم ہوا عرض کیا یارسول اللہ طابیع سواریاں ذرج کردیں گے تو جنگ کیے کریں گے؟ آپ سیا کھی زاد راہ طلب فرمائیں اور برکت کی وعا فرمائیں۔ آپ نے ہوا زاد سفر منگوایا تو سب لوگ وہاں لے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز آئے آپ نے اس پر برکت کی دعا کی اور فرمایا اپنے اپنے برتن بھرلیں پھر بھی بکثرت کھانا نیج رہا ہے منظر دکھے کر رسول اللہ مظہیم نے فرمایا میں شاہد ہوں کہ اللہ وصدہ لاشریک ہے اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں جس مخص کا توحید اور میری رسالت پر یقین ہوگاوہ جنت میں داخل ہوگا۔

ابو بکر بزار (احمد بن معل اوی عبدالله بن رجا سعید بن سلم ابو برعری) ابرائیم بن عبدالرحل بن بن ابی ربید سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ابوقیس غفاری سے سناکہ ہم جنگ تمامہ میں رسول الله مالیم کے ہمراہ شے۔ جب ہم عسفان میں پنچ تو لوگوں نے بھوک کا شکوہ کیا تو سواریوں کے ذرئ کرنے کی اجازت وے دی۔ حضرت عمر کو چہ چلا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ نے سواریوں کے ذرئ کرنے کی اجازت فرمادی ہے تو پھر کس یر سوار ہوں گے رسول الله مالیم نے فرمایا پھر کیا رائے ہے؟

عرض کیا کہ آپ لوگوں سے باقی ماندہ زاد سفر طلب فرمائیں اور اس پر دعائے برکت فرمائیں۔ چنانچہ بچا ہوا سامان سفرایک کپڑے میں جمع کیا پھر دعائے بعد فرمایا اپنے اپنے برتن لیے آؤ وہ سب برتن بھر کرلے گئے تو کوچ کا اعلان فرمایا راستے میں بارش ہوئی تو سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر تین شخص آئے ' دو تو آپ کے پاس بیٹھ گئے اور تیسرا اعراض کر کے چلاگیا۔ آپ نے فرمایا ان میں ایک اللہ تعالیٰ سے شرما گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ تبول فرمائی۔ باقی رہا تیسرا تو اس نے اس کی توبہ تبول فرمائی۔ باقی رہا تیسرا تو اس نے انجراف کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ تبول فرمائی۔ باقی رہا تیسرا تو اس نے انجراف کیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔

ہمارے علم میں اس سند سے صرف ابو خنیس سے یہ مدیث مروی ہے۔ امام بیمق نے بھی یہ مدیث ابو خنیس غفاری سے بیان کی ہے۔

حافظ ابو علی (محربن بزید رفای) ابن فضل بزید بن ابی زیاد عاصم بن عبدالله بن عاصم عبدالله بن عاصم) حضرت عمر است روایت کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم رسول الله طابیع کے ہمراہ تھے۔ ہم نے عرض کیایارسول الله طابیع وشن طاقتور اور آزہ دم ہے 'ہم کرور اور فاقہ مست ہیں۔ انصار نے عرض کیا محکم ہو تو سواریاں ذریح کر کے لوگوں کو کھلا کیں پھر رسول الله طابیع نے فرمایا جس کے پاس ذائد طعام ہو وہ لے آئے چنانچہ بورے لفکر سے لوگوں کو کھلا کیں پھر رسول الله طابیع نے فرمایا جس کے پاس ذائد طعام ہو وہ لے آئے چنانچہ بورے لفکر سے کہ استین میں بھی اٹھا لیا گیا اور کھانا جوں کا توں باتی تھا۔ پھر رسول الله طابیع کے اور فرمایا آرام سے لوالوث نہ مجازے چنانچہ سب برتن بھر لئے میاں تک کہ آستینوں میں بھی اٹھا لیا گیا اور کھانا جوں کا توں باتی تھا۔ پھر رسول الله طابیع نے کلمہ شمادت بڑھ کر فرمایا کہ جو مخص اس کا صدق ول سے قائل ہو گا وہ دوزخ کی حرارت سے محفوظ رہے گا۔ نیز ابو سعل نے بیر روایت اسحاق بن اساعیل طالقانی 'جریر' بزید بن ابی زیاد سے محفوظ رہے گا۔ نیز ابو سعل نے بیر روایت اسحاق بن اساعیل طالقانی 'جریر' بزید بن ابی زیاد سے محفوظ رہے گا۔ نیز ابو سعل نے بیر روایت اسحاق بن اساعیل طالقانی ' جریر' بزید بن ابی زیاد سے محفوظ رہے گا۔ نیز ابو معل نے بیر روایت اسحاق بن اساعیل طالقانی ' جریر' بزید بن ابی زیاد سے محفوظ رہے گا۔ نیز ابو معل نے بیر روایت اسحاق بن اساعیل طالقانی ' جریر' بزید بن ابی زیاد سے محفوظ رہے کا معل کی شاہد' والله اعلی

غروہ خیبر میں آب و وانہ کا اعجاز: حافظ ابو - معلی (محمد بن بشار ' یعقب بن حضری قاری ' عرمہ بن عمار ' ایاس بن سلم بن اکوع) حضرت سلمہ ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ خیبر میں رسول الله مالی ہیا کے ہمراہ تھے۔ آپ نے زاد سفر جمع کرنے کا حکم فرمایا ' ایک دسترخوان پر وہ جمع کیا اس کی مجموعی مقدار میرے اندازے میں ' بیٹی ہوئی بکری کے برابر تھی۔ ہم چودہ سو افراد نے یہ کھانا کھایا میں نے بھر اندازہ کیا تو ابھی بکری کے جہ کے برابر کھانا موجود تھا اور مسلم کی روایت میں ہے ہم نے توشہ دان بھر لئے بھر رسول الله مالی ہم نے فرمایا کیا وضو کرا ہوئی ہانی ہوئی بیا لے میں انڈیل ویا۔ چودہ سو اشخاص نے خوب دل کھول کر وضو کیا۔

خندق کی کھدائی کے دوران معجزہ: ابن اسحاق کابیان ہے کہ نعمان بن بثیری ہمشیرہ کو اس کی والدہ (عمرہ بنت رواحہ) نے کچھ کھوریں دے کر کما اپنے والد اور ماموں عبداللہ کے پاس لے جاؤ۔ وہ کہتی ہیں میں کھجوریں لئے ہوئے رسول اللہ مطابع کے پاس سے ابو اور ماموں جان کو تلاش کرتے ہوئے گزری تو آپ نے فرمایا ، بیٹی! بید کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہید ابی نے ابو اور ماموں کے لئے بھیجا ہے "آپ نے فرمایا ادھر لاؤ میں نے فرمایا ، بیٹی! بید کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہید ابی نے ابو اور ماموں کے لئے بھیجا ہے "آپ نے فرمایا اور اس پر ڈال میں نے دونوں ہاتھوں میں ڈال دیا وہ بھرے نہیں پھر آپ نے دستر خوان بچھوایا اور اس پر ڈال دیا ہی تعمیل معلوم ہو تا ہے کہ کسی نے کھایا ہی نہیں۔

حضرت جابر کی تھجوروں میں عجب اضافہ: حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ احد میں شہید ہو گئے اور وہ مقروض تھے۔ میں نے رسول اللہ مالی اس عرض کیا کہ میرے پاس قرض اوا کرنے کا سوائے تھجوروں کی پیداوار کے کوئی سامان نہیں اور اس پیداوار سے کئی برس تک قرض اوا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں (کہ آپ کے احرام سے) قرضدار مجھ سے بدکلامی نہ کریں۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے گئے اور تھجوروں کے ڈھیرکے گرد چکر لگا کر دعا فرمائی اور اس ڈھیر بیٹھ گئے فرمایا اس سے قرض لیتے جاؤ قرض بھی پورا ہو گیا اور اتی ہی تھجوریں باتی ہی جوریں باتی ہی دیں۔ یہ حدیث حضرت جابر سے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

متعدد طرق سے مروی ہے۔

حضرت سلمان فارسی والله کا قصم : مند احد میں حضرت سلمان فاری والله کا قصد نقل ہے کہ میں فعرت سلمان فاری والله کا قصد نقل ہے کہ میں فعرض کیا یارسول الله طابیم سونے کی اس معمول می ولی سے میرا قرض کیا یارسول الله طابیم سونے کی اس معمول می ولی سے چالیس کور کر نوک زبان پر چھیر کر فرمایا ' یہ لے جاد اور قرض اواکر دو ' چنانچہ میں نے اس معمول می ولی سے چالیس اوقیہ قرض ا آرا (اور اوقیہ چالیس در جم کا ہو تا ہے)

حضرت ابو جرمرة كا توشه وان : مند احمد میں حضرت ابو جرمرة كا بیان ہے كه رسول الله طاعام كى فدمت میں معمولى مى مجوريں لايا اور عرض كى ان میں دعائے بركت فرما و بحتے۔ آپ نے ان كو اكساكر كے دعائى اور فرمايا اسے توشه دان میں ركھ لو ' ہاتھ وال كر نكالتے رہو ' جھاڑيو نہيں۔ حضرت ابو جريره فرماتے بيں وہ توشه دان بميشه ميرى كمر سے بندھا رہتا تھا ' ہم اس سے كھاتے اور كھلاتے اور الله كى راه ميں خرچ كرتے رہے۔ حضرت عثمان كى شهادت كے دوران بي توشه دان ميرى كمر سے كم كركيس كر بروا۔

سنن ترفدی میں بھی یہ واقعہ ابو العالیہ 'ابو ہریرہ سے بیان ہے اور امام ترفدی نے حسن غریب کما۔

اب الم بہقی (ابو الفتح بلال بن محمہ بن جعفر حضار، حسین بن یکیٰ بن عباس قطان، حفق بن عمر، سل بن زیاد ابو زیاد، ابو ہریا فی جمہ بن سرین) حضرت ابو ہریہ ویڑھ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طالیم کے ساتھ ایک جنگ میں شامل تھے۔ بھوک کی شدت نے سایا تو رسول الله طالیم نے فرمایا ابو ہریرہ! کچھ کھانا تہمارے پاس ہے؟ عرض کیا توشہ دان میں کچھ کھجور ہے۔ فرمایا، لاؤ، میں نے لاکر پیش کیس تو فرمایا جری وستر خواں بچھادو، میں نے بچھا دیا تو آپ نے توشہ دان سے سب کھجوریں ذکال لیس جو ۲۱ تھیں اور ہرایک کو ہم الله پڑھ کرجدا جدا کھو دیا بعد ازیں اکھی کر کے فرمایا فلال صاحب اور اس کے ساتھیوں کو بلا لاؤ، وہ شکم سیر ہو کر چلے گئے تو فرمایا فلال آور اس کے ہمراہیوں کو لے آؤ، وہ بھی تناول فرما کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو لے آؤ، وہ بھی تناول فرما کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو بے آؤ، وہ بھی تناول فرما کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو بے آؤ، وہ بھی تناول فرما کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو بے آؤ، وہ بھی تناول فرما کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو بے آؤ، وہ بھی تناول فرما کر چلے گئے تو فرمایا فلال اور اس کے ہمراہیوں کو بے کالؤں میں سے ہاتھ ڈال کر نکالنا رہا اور اس سے ۵۰ وستی راہ خدا میں فیلو نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس میں سے ہاتھ ڈال کر نکالنا رہا اور اس سے ۵۰ وستی راہ خدا میں فیرات کیئے۔ وہ توشہ دان میرے پالان کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ حضرت عثان کے عمد میں گر کر ضائع ہو گیا۔ ایک وستی قریا ڈیڑھ سو کلو کا ہو تا ہے۔

سا۔ حافظ ابو بگر بہت کی مصارت ابو ہریا ہے نقل کرتے ہیں اسلامی زندگی میں مجھ پر تین مصائب نمایت سخت آئے رسول اللہ طابیع کی وفات مصارت عثال کی شاوت اور توشہ وان۔ توشہ وان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک سفر میں رسول اللہ طابیع کے ہمراہ تھے آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ عرض کیا توشہ وان میں محبور ایک سفر میں رسول اللہ طابیع کے ہمراہ تھے آپ نے فرمایا وس اشخاص کے مارا و فرمایا وس اشخاص کو بلاؤ ' وہ کھا کر چلے گئے تو یکے بعد دیگرے وس وس افراد کو بلایا یمال تک کہ سارا لشکر سیر ہو گیا اور محبوریں باتی زیج گئیں تو آپ نے فرمایا ابو ہریہ اس میں ہاتھ وال کر نکالے رہو 'الٹ کر خالی نہ کو۔ چنانچہ

میں اس سے حضرت عثان کی شہادت تک کھا تا رہا' ان کی شہادت کے بعد میرا مال و متاع لوٹ لیا گیا اور توشہ دان بھی۔ میں نے اس سے کم از کم دو سووسق تھجور کھائی ہو گی۔

٣- مند احمد مين حضرت ابو بريرة سے منقول ہے كه رسول الله طابق نے مجھے چند كھوري عطا فرمائيں مين في ان وہ تقيلے ميں وال كر جمعت سے لئكا ديں ہم بميشہ اس سے كھاتے رہے بالا خر مدينه بر شاميوں كے حملہ كے دوران وہ ضائع ہو كئيں " تفرد به احمد-

سات محجورول کا اعجاز: حافظ ابن عساکر نے عرباض بن ساریہ کے ترجمہ و تعارف میں یہ قصہ نقل کیا ہے کہ میں سفر حضر میں رسول اللہ طاہیم کی خدمت کی خاطر دروازے پر رہتا تھا تبوک میں ایک رات کسی ضرورت کے لئے چلا گیا واپس آیا تو رسول اللہ طاہیم اور صحابہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے' رسول اللہ طاہیم نے پوچھا کمال تھا؟ میں نے بتایا تو اتنے میں جعال بن سراقہ اور عبداللہ بن معقل مزنی بھی آنگے۔ ہم تینوں بھوکے تھے' رسول اللہ طاہیم نے حضرت بلال سے کھانے کے لئے پھے طلب کیا گرنہ ملا تو حضرت بلال سے کما تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے تھیلی سے ٹول کر سات مجوریں نکالیں اور ایک پلیٹ میں رکھ دیں آپ نے اس پر دست مبارک رکھ کر پھے پڑھا اور فرمایا ہم اللہ سیجے۔ میں کھا آ جا آ تھا اور مخطلیاں بائیں ہاتھ میں رکھتا جا تا تھا اور مخطلیاں بائیں ہاتھ میں رکھتا جا تا تھا ور تو مرے دن پھر پلیٹ میں مرکھ کر فرمایا کھاؤ۔ دس اشخاص نے خوب سیر ہو کر کھائیں اور مجوریں بدستور اس طرح تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اللہ تعالی ۔ سہ شرمسار نہ ہو آ تو مدینہ میں واپسی تک ان سے کھاتے رہتے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ فرمایا میں اللہ تعالی ۔ سہ شرمسار نہ ہو آتو مدینہ میں واپسی تک ان سے کھاتے رہتے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ فرمایا میں اللہ تعالی ۔ سہ شرمسار نہ ہو آتو مدینہ میں واپسی تک ان سے کھاتے رہتے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ فرمایا میں اللہ تعالی ۔ سہ شرمسار نہ ہو آتو مدینہ میں واپسی تک ان سے کھاتے رہتے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ فرمایا میں اللہ تعالی ۔ سہ شرمسار نہ ہو آتو مدینہ میں واپسی تک ان سے کھاتے رہتے۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں وہ چبا آ ہوا چلاگیا۔

حضرت عائشہ کے غلہ میں برکت : صحیحن میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول الله مالیم فوت ہوئے تو میرے گھریں صرف تھوڑے سے جو مچان پر رکھے تھے' میں دیر تک کھاتی رہی (وہ ختم نہ ہوئے) میں نے تو لے تو ان کی برکت جاتی رہی اور وہ ختم ہو گئے۔

شادی میں معجزانہ تعاون: امام بیمق نے نوفل بن حارث بن عبدالمطلب کا قصہ نقل کیا ہے کہ اس نے رسول الله طابیع سے شادی کے سلسلہ میں تعاون طلب کیا آپ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا تو ابو رافع اور ابو ابوب کو درع دے کرایک یبودی کے پاس بھیجا وہ ربمن کرکے تمیں صاع جو لے آئے اور رسول الله طابیع نے وہ نوفل کے حوالے کر دیئے۔ نوفل کہتے ہیں میں نے یہ ۲ ماہ تک کھائے ' پھر تولے تو پورے تمیں صاع بھے۔ نوفل کہتے ہیں میں نے یہ ۲ ماہ تک کھائے ' کھر تولے تو پورے تمیں صاع بھے۔ نوفل کہتے ہیں میں نے یہ بات رسول الله طابیع کو بتائی تو آپ نے فرمایا آگر تم اسے ماہتے نہ تو زندگی بھراس سے کھاتے رہتے۔

چکی کا تعجب خیز واقعہ: امام بیھی نے دلائل میں حفرت ابو ہررہ ہے بیان کیا ہے کہ ایک محض اپنے گھر آیا اور اہل خانہ کو خستہ حال پایا وہ جنگل میں نکل گیا اس کی بیوی نے دعاکی النی! ہمیں کھانا عطا فرما۔ وہ دیکستی ہے کہ چکی چلنے گئی، آٹے ہے برتن بحر گیا تنور روٹیوں اور گوشت سے بحرپور ہے۔ وہ جنگل سے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

واپس آیا اور پوچھا پچھ کھانا ہے؟ ہوی نے کہا ہی ہاں! اللہ کا ویا سب پچھ ہے پھراس نے پچی اٹھا کر سب آٹا جع کر نیا۔ رسول اللہ طابیخ نے یہ ساتو فرایا اگر پچی نہ اٹھاتی تو قیامت تک چلتی رہتی ہو تدرکھا لمدادت اللی یوم المقیامہ ایک روایت میں ہے کہ ایک انساری فاقہ مست اور مختاج تھا' پریٹانی کی حالت میں گھرے باہر پلا گیا۔ اس کی ہوی کو خیال آیا اگر پچکی چلاؤں اور تور میں آگ جلا دوں تو ہمسایہ پر ہماری ناداری کا راز فاش نہ ہوگا وہ ہمیں خوشحال سمجھیں کے چنانچہ اس نے آگ جلائی اور پچکی چلائی۔ اسخ میں شوہر گھر آیا اور دروازے پر دستک دی' پچکی کی آواز من کر کہا کیا چیس رہی ہو' اس نے اپنا خیال بتایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پچکی دروازے پر دستک دی' پچکی کی آواز من کر کہا کیا چیس رہی ہو' اس نے اپنا خیال بتایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پچکی سے آٹا نکل رہا ہے چنانچہ انہوں نے سب برتن آئے سے بھر لئے پھر تنور دیکھاتو اس میں تازہ روٹیاں موجود ہیں۔ اس نیک مرو نے یہ سارا ماجرا رسول اللہ طابیخ کے گوش گزار کیا تو پوچھا اب پچکی چل رہی ہو اس نے کہا' جی نہیں! ہم نے وہ اٹھا کر آٹا صاف کر لیا تھاتو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا آگر تم اس کو اٹھاتے نہ تو وہ میری زندگی بھر چلتی رہتی یا تہماری زندگی تک۔ ھذا المحدیث غویب سند او متنا۔

کافر مہمان تمامیہ : مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاں ایک کافر مہمان آیا ، وہ سلمان ہوگیا تو صرف ایک بکری کے دودھ سے سیر ہوگیا اور دو سری کا دودھ نہ نبی سکا تو صرف ایک بکری کے دودھ سے سیر ہوگیا اور دو سری کا دودھ نہ نبی سکا تو آپ نے فرمایا مسلمان ایک آنت میں کھا تا ہے اور غیر مسلم سات آنت میں۔ یعنی مسلمان ایک ایمان کی برکت سے خوراک کم کھا تا ہے اور کافر پیٹو اور حریص ہو تا ہے۔

امام بیہ قی 'حضرت ابو ہریرہ گئے سے نقل کرتے ہیں ایک دیہاتی آنحضور مطہیم کے ہاں مہمان ٹھسرا۔ آپ نے بسیار تلاش کے بعد معمولی ساروٹی کا نکڑا مہیا کیا' اس کے متعدد نکڑے بناکر دعا فرمائی۔ اس نے کھایا تو پھر بھی بچے رہاتو اس نے کہا اے محمد آپ صالح انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاتو اس نے پھروہی تعریفی کلمات کے اور چلاگیا۔

امام بیہقی حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیط کے ہاں ایک معمان آیا ایک معمان آیا آپ نے جبتو کے بعد کھانے کو پکھ نہ پایا تو وعاکی اللهمانی اسٹلک من فضلک ورحمتک فانه لا یملکها الاانت) اچانک آپ کی خدمت میں بھنی ہوئی سالم بحری کا تحفہ آیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہم اس کے انظار میں ہیں۔

(امام بہتی الحافظ ابو عبداللہ ابو علی حسین بن علی حافظ عبدان ابوازی محمہ بن زیاد برجی عبیداللہ بن موی معرف زبید اللہ بن استح زبید مرہ کی بیہ روایت بجائے مرفوع کے مرسل درست ہے اور امام بیہی نے ایسا بی ایک واقعہ واشلہ بن اسقے سے بیان کیا ہے مگر اس بیں اصحاب صفہ کا واقعہ ہے کہ رمضان بیں افطاری کے بعد ان کو ہر کوئی حسب استطاعت اپنے ساتھ لے جا تا تھا مگر مسلسل تین روز ان کو کس نے بچھ نہ کھلایا تو انہوں نے رسول اللہ مظیم سے اس کا اظہار کیا تو آپ نے وعا فرمائی اللی! ہم تیرے فضل و کرم کے سائل ہیں جو تیرے قضہ بیں ہے تیرے علاوہ کس کے قضہ بیں بچھ نہیں چنانچہ فور آ ایک بھنی ہوئی بحری دسالم "کا تحفہ آیا سب نے سیر ہو کر کھایا تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا ہم نے اللہ تعالی سے بھنی ہوئی بحری دسالم "کا تحفہ آیا سب نے سیر ہو کر کھایا تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا ہم نے اللہ تعالی سے بھنی ہوئی بحری دسالم "کا تحفہ آیا سب نے سیر ہو کر کھایا تو رسول اللہ طابیم نے فرمایا ہم نے اللہ تعالی سے

فضل و رحمت کا سوال کیا تھا ہے اس کا فضل ہے اور رحمت اس کے پاس ہمارے لئے ذخیرہ ہے۔

کمری کی وستی : امام احمد (اساعیل کی بن اسحاق عفاری) سالم بن عبدالله مجلس میس کسی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیام کی خدمت میں روئی اور گوشت چیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا وستی اٹھا دو چردوسری دستی طلب کی تو وہ بھی تناول فرمائی تو چردستی طلب فرمائی تو اس نے کما یارسول الله طاقیام بمری کے دو ہی دست ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کی تشم! اگر تو خاموش رہتا تو میں جس قدر ما تکتا تو دیتا رہتا۔

بیہ حدیث درست نہیں کیونکہ رسول الله بالله ہے فرمایا ہے کہ الله تعالی نے آباؤ اجداد کی حلف اشحالے سے منع فرمایا ہے، ویکر اس سند میں دو راوی مبسم ہیں۔

الم احمد (طف بن دلید' او جعفر رازی' شو حبیل) الی رافع مولی رسول الله طابیم سے نقل کرتے ہیں ایک بحری بطور تحفہ آئی رسول الله طابیم کے قو دریافت کیا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ تحفہ آیا ہے' چنانچہ میں نے وہ پکائی تو رسول الله طابیم نے فرمایا اے ابو رافع دسی لاؤ' میں نے چیش کی تو فرمایا دو سری بھی لاؤ' میں نے وہ بھی چیش کر دی تو فرمایا اور لاؤ میں نے عرض کیا یا رسول الله طابیم بحری کی دستی دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا اگر تم خاموش رہتے تو میں مانگا رہتا تم دیتے رہتے۔ پھر آپ نے کلی کر کے ہاتھ دھوئے اور نماز پڑھی پھر محند اسان کھا کر معجد میں چلے گئے' نماز پڑھائی اور دوبارہ وضو نہیں کیا۔

ام احمد' ابی رافع سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سالم بحری کا گوشت رسول اللہ مطہیم کی خدمت میں پیش کر پیش کر پیش کر دی۔ پھر دو سری دست طلب کی میں نے وہ بھی پیش کر دی۔ پھر دو سری دست طلب کی میں نے وہ بھی پیش کر دی تیسری طلب کی تو میں نے عرض کیا بحری کے دو ہی دست ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو خاموش رہتا تو میں جب تک مانگذارہتا تو ویتا رہتا۔

رسول الله ماليام كو دستى كا گوشت پند تھا' اسى وجہ سے زینب بیبودیہ نے خیبر میں دستی کے گوشت میں زہر حل كرديا تھا۔ جب آپ نے ایك لقمہ كھایا تو لقمہ نے ہى آپكو زہرسے مطلع كرديا تھا۔

۳- سمیں معجزہ حافظ ابو سعل' ابو رافع سے منقطع اور موصول دو طرق سے روایت کرتے ہیں اور ایباہی ایک واقعہ مند احمد میں ابو ہربرہ ڈسے منقول ہے' اس میں ہے اگر تم اور تلاش کرتے تو موجود پاتے۔

حضرت عمر والله كى تحجورول ميس معجرانه بركت : مند احد مين دكين بن سعيد فقعى كابيان ب كه جم چار سوچاليس افراد رسول الله مالييم كى خدمت مين حاضر بوئ ، جم في غلے كى درخواست كى تو آپ في حضرت عراكو فرمايا جاؤان كو غله دو۔ انہوں نے كما ميرے پاس تو صرف اہل خانه كے لئے بى غله موجود بادر عيال كثير ب-

آپ نے فرمایا جاؤان کو حسب ضرورت دو۔ چنانچہ آپ نے ارشاد کی تغیل کی اور ان کو ساتھ لے کر چلے آئے اور اپنے بالاخانہ میں لے گئے۔ نیفہ سے چابی نکال کر آلا کھولا۔ وہ کھجوریں جو اونٹ کے بچہ کے بیشنے کی جگہ کو محیط تھیں۔ آپ نے فرمایا اٹھا لاؤ' ہم نے حسب منشا اٹھائیں اور میں سب سے آخر لے کر فارغ ہوا میں نے دیکھاکہ کھجوروں میں کسی فتم کی کی داقع نہیں ہوئی۔ رواہ ابوداؤد عن عبدالرحیم رواہی۔ فارغ ہوا میں نے دیکھاکہ کھجوروں میں کسی فتم کی کی داقع نہیں ہوئی۔ رواہ ابوداؤد عن عبدالرحیم رواہی۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سو کھجورول میں برکت : حضرت ابو رجا وہو بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور انصاری سے کہا آگر ہم یہ باغ سیراب کر دیں تو کیا اجرت ہو گی؟ اس نے عرض کیا میں تو اسے بری محنت سے بھی سیراب نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اعلیٰ قتم کی سو کھجور کے عوض ہم اسے سیراب کر دیتے ہیں۔ اس نے عرض کیا جیسے چاہیں۔ چنانچہ آپ نے اسے فور آسیراب کر دیا اور مالک کہنے لگا براغ تو ڈوب گیا۔ پھر آپ نے سو عدد عمدہ قتم کی تھجوریں پند فرمائیں۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھائی اور باتی مائدہ وہی سو تھجور اسے دائیں فرما دی۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کو ابن عساکر نے اپنی آریخ میں علی بن عبدالعزیز بغوی سے بیان کیا ہے۔

ورخت کا چلنا: امام احمد (ابو معاویه المم المم المور ابو معاون المح بن نافع) حفرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آیک روز خون میں ات بت غمناک بیٹھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کیا بات ہے؟ فرمایا ان کفار کمہ نے مجھے بدحال کرویا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کما کیا کوئی معجزہ و کھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب ویا تو جبرائیل نے ایک ورخت کو دکھ کر فرمایا اسے بلائیں۔ آپ نے بلایا تو وہ چلا آیا اور سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل نے کما اب اسے وابس جانے کا تھم دیجئے وہ وابس چلا گیا تو آپ نے فرمایا بی کہ در صرف ابن ماجہ میں فدکور ہے۔

٧- بيه قي عماد بن سلمه سے بواسط على بن زيد ابو رافع سے حضرت عمر كابيان نقل كرتے ہيں كه كفار كمه كى افتت سے رسول الله طابية پريشان موكر حجون پر بيشے سے وعا فرمائى اللى! مجھے آج كوئى نشانى وكھائے ابعد ازيں مجھے كى محكم يديا والے كى پرواہ نه ہوگى۔ چنانچه آپ كو اشارہ ہواكه فلال درخت كو بلائے وينانچه وہ درخت زمين كو چرآ ہوا رسول الله طابية كے پاس چلا آيا۔ پھر آپ نے اسے عم ويا وہ واپس اى مقام پر چلاگياتو آپ نے فرمايا مجھے اب كى محكم يديا كرنے والے كى پرواہ نہيں۔

سو۔ امام بیمق حضرت حسن بھری ریلیے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بالیمیم کفار مکہ کی محکونیہ سے پریشان ہو کر کسی شعب میں جا رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو طعنہ دیا تھا جناب! کیا آپ اپ آپ آباؤ اجداد سے بھی افضل ہیں تو اس وقت افغیر اللہ تامرونی عبدایہا الجاہلون نازل ہوئی۔ آپ نے دعا کی 'خدایا! مجمعے کوئی اطمینان بخش مجزہ وکھا جس سے غم کافور ہو جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا' اس درخت کی جس شاخ کو چاہو بلاؤ چنانچہ آپ نے ایک شاخ کو بلایا تو دہ ٹوٹ کر زمین کو بھاڑتی ہوئی آپ کے سامنے آگھڑی ہوئی تو آپ نے خدا کا شکر کیا اور طبیعت خوش ہو گئی اور بھردہ آپ کے تھم سے واپس چلی گئی۔

کھچور کے خوشہ کا آنا: امام احمد (ابو معاویہ المش ابو عیبان حمین بن جندب) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عامری نے رسول الله بیلیم بجھے مہر بیان کرتے ہیں کہ ایک عامری نے رسول الله بیلیم بجھے مہر نبوت و کھائے جو آپ کے شانہ مبارک پر ہے 'میں حاذق طبیب ہوں۔ رسول الله بیلیم نے اسے فرمایا میں آپ کو ایک مجزہ و کھاؤں اس نے کما بالکل اس نے کھور کے خوشے کو دیکھ کر کما اسے بلائے آپ نے اسے بلایا وہ زمین چیر تا ہوا آپ کے سامنے آگیا۔ بھر رسول الله بیلم نے فرمایا واپس چلا جا وہ واپس چلاگیا تو عامری

نے کہا اے آل عام! میں نے اس سے بڑا جادو گر آج تک نہیں دیکھا۔

۲- امام بیمن کی روایت (بذریعہ ابی طبیان) میں ہے کہ اس عامری نے مجمزہ خود طلب کیا تھا اور ابو طبیان سے ساک یہ بھی روایت کرتا ہے کہ اس نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور ایمان لے آیا۔ تاریخ بخاری میں یہ محمد بن سعید' اصبانی سے بھی منقول ہے' امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ ابتداء میں اس نے آپ کو ساح سمجھا' پھروہ ابنی بصیرت سے مسلمان ہوگیا۔

س۔ امام بیمقی نے بواسطہ سالم بن ابی الجعد' حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ وہ خوشہ زمین چیر نا ہوا آپکے روبرو کھڑا ہو کر سجدہ ریز ہوا اور سراٹھایا اور پھر کھڑا ہو گیلہ پھر آپ نے اسے واپس جانے کا بھم فرمایا یہ منظر دیکھ کرعامری نے کہااہے آل عامر! آئندہ میں آپکی بھی چکذیب نہیں کروں گا۔

ور خت کا شماوت وینا: امام حاکم 'حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ کسی سفر میں ہم رسول الله ملی میں اللہ علی میں اللہ علی میں اللہ علی کے ہمراہ تھے 'ایک دیماتی سے آپ نے پوچھا کمال کا قصد ہے؟ اس نے کما گھر کا آپ نے فرمایا کیا کسی نیک کام کی بھی ضرورت ہے؟ اس نے پوچھا وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا تو میری رسالت اور الله تعالی کی الوہیت کا اقرار کر لے اس نے کما کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے فرمایا سے درخت شاہد ہے۔ چنانچہ رسول الله میں ہی اللہ میں اللہ علی الوہیت اور رسول کی اسے بلایا وہ زمین چر آ ہوا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے اس سے تین بار الله کی الوہیت اور رسول کی رسالت کی شماوت طلب کی 'اس نے شماوت وی اور اپنے اصل مقام پر لوٹ گیا۔ اس دیماتی نے وعدہ کیا آگر میری قوم نے میری بات مان کی تو پوری قوم کو آپ کی خدمت میں لے آؤں گا ورنہ میں تنما واپس چلا آئی گا اور آپ کی دادمت میں لے آؤں گا ورنہ میں تنما واپس چلا آئی گا اور آپ کی رفاقت اختیار کروں گا (یہ سند جید ہے)

## ستون کارسول الله ماليوم ك اشتياق ميس رونا اور درد فراق سے جزع فزع كرنا:

ا۔ حدیث ابی ہررہ اللہ شافعی البراہم بن محمر عبداللہ بن محمہ بن عقب اللہ بن ابی ابی بن کعب سے بیان کرتے ہیں کہ معجد نبوی کی چھت جب محجور کے بتوں اور ڈالیوں کی تھی رسول اللہ طابیم محجور کے بتے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے استفسار کیا کہ منبرتیار کریں جس پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے تصویب فرمائی تو تین منزلہ منبرتیار کیا گیا۔ معجد نبوی میں رکھ دیا گیاتو رسول اللہ طابیم کا اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا ارادہ ہوا اور اس کے کیا گیا۔ معبد نبوی میں رکھ دیا گیا تو اس ستون سے رونے کی بتل جیسی آواز آئی اور وہ پھٹ گیا رسول اللہ طابیم اس کے رونے کی آواز سنتے ہی منبرے از کر اس پر ہاتھ بھیرا (اور وہ چپ ہو گیا) تو بھر منبر بر جلوہ طافروز ہو گئے۔

(ف) جب مسجد کی تجدید و مرمت کا ارادہ ہوا تو یہ خرما کا ستون حضرت ابی بن کعب ؓ نے اپنی حفاظت میں رکھ لیا ان کے پاس اسے دیمک نے چاٹ لیا اور بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور وہ چپ ہو گیا (شم سکن) کا اضافہ رادی نمبر ۳ کا شاگر دعبیداللہ بن عمرو الرقی بیان کرتا ہے جے امام احمد ذکریا بن عدی سے نقل کرتے ہیں اور دیکھو سنن ابن ماجہ جاب ماجاء فی بدء شان المنبو۔ حدیث الس والله : عافظ ابو علی (ابو خیش، عربن یونس حنی، عربہ بن عار، اسحاق بن عبداللہ بن ابل طل معضرت انس والله سے بیان کرتے ہیں کہ جعد کے روز مجد میں نبی علیہ السلام ایک ستون کے ساتھ نیک لگا کر خطبہ ویا کرتے تھے۔ ایک رومی نے کہا کیا آپ کے لئے تین منزلہ منبر تیار کر دیں جس پر آپ خطبہ ویا کریں۔ چنانچہ جب منبر تیار ہو گیا اور آپ اس پر خطبہ کے لئے جلوہ افروز ہوئے تو رسول اللہ طابیع کے فراق کی وجہ سے وہ تیل کی طرح وها رُنے لگا تو رسول اللہ طابیع منبرے اثر کر اس سے لیٹ گئے تو اس کی آواز بند ہوگئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے قیفہ میں میری جان ہے آگر میں اسے سینہ سے نہ لگا تا تو بھی تاقیامت ورد فراق سے رو تا رہتا پھر آپ کے تھم سے وفن کر ویا گیا۔ عمرین یونس سے امام ترذی نے بھی بذریعہ محمود بن غیلان یہ روایت بیان کی ہے اور اس کی صبح کو غریب کہا ہے۔

سو۔ ابو بحر برزار (مند میں) (بدبہ عماد عابت) حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابیع مجور کے سے کے ساتھ کھڑے ہو کہ خطبہ ویا کرتے تھے۔ جب منبرتیار ہو گیا تو اس پر خطبہ ویے گئے وہ ستون رونے لگے وہ ستون رونے لگے رسول اللہ مطابیع نے کما اسے گود میں نہ لیتا تو وہ تاقیامت رو تا رہتا اور بیر روایت ابن ماجہ میں بھی حماد سے بذریعہ بنز بن اسد 'ابو بحرین فلاد سے بیان ہے۔

۳- امام احمد (ہاشم 'مبارک 'حن بھری) حضرت انس ویلی ہے بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز رسول اللہ سلی خطبہ کے وقت ایک ستون سے فیک لگاتے تھے جب سامعین زیادہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا منبر تیار کرد کہ سب سن سکیں۔ جب منبر تیار ہو گیا تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت انس کی جی اس ستون سے مامتا کی ماری کی طرح رونے کی آواز آئی تو رسول اللہ سلی ہم منبرے اثر کراہے گود میں لے لیا تو اس کی آواز تھم گئی۔ ابوالقاسم بغوی نے حسن بھری سے اس صدیث میں اضافہ نقل کیا ہے کہ وہ جب سے صدیث بیان کرتے تو زاروقطار رونے لگتے اور فرماتے لوگو! ایک بے جان لکڑی رسول اللہ سلی کے ورد فراق سے رونے گئی تو پھر مسلمان کو رسول اللہ ملی کیا کے فراق کا درد زیادہ ہونا چاہئے۔

۵- حافظ ابو تعیم نے میہ صدیث (ولید بن مسلم ٔ سالم بن عبداللہ خیاط) حضرت انس سے بیان کی ہے۔ معمد الله تعلیم (درک میں کا اور میں میں اور اور کا میں عبداللہ خیاط) حضرت انس سے بیان کی ہے۔

ابو تعیم (ابو بکربن خلاد ' حارث بن محمد بن ابی اسامه ' علی بن عباد ' حکم ) حضرت انس شعب بیان کرتے ہیں۔

صدیت جابر ولی این اب عرو الله علی این این این این این این این عبثی کی مولی این ابی عرو خزدی) حضرت جابر ولی این کرتے ہیں کہ رسول الله طلیم جعہ کا خطبہ خرے کے تنے سے نیک لگا کرویا کرتے ہیں ایک انساری خاتون نے کہا جس کا غلام نجار تھا یا رسول الله طلیم کیا ہم آپ کے لئے منبر نہ بنوا لیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ' بنواؤ ۔ منبر تیار ہوا تو جعہ کے روز رسول الله طلیم منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اچانک ستون نیچ کی طرح رونے لگا۔ یہ س کر رسول الله طلیم منبر سے اترے اور اس کو پہلوسے لگایا اور دہ نیچ کی طرح رسلیاں بھر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ اس لئے رو رہا تھا کہ الله تعالی کا ذکر سنا کر تا تھا۔ امام بخاری نے یہ روایت صبح میں متعدد مقالمت پر درج کی ہے۔

۱مام بخاری حضرت جابراً سے بیان کرتے ہیں کہ معجد نبوی کی چھت تھجور کے ستونوں پر قائم تھی اور

رسول الله مطویم ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لئے منبر تیار ہوا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو ہم نے اس ستون سے اونٹیوں کی طرح بلبلانے کی آواز سی۔ یہ سن کر رسول الله مطابع تشریف لائے اور اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ جیب ہو گیا۔

- حافظ ابو بكر برار سے (محمد بن منی ابو المسادر ابوعوات اللہ المش ابو صالح عالم بن عبداللہ) اور بہ سند (ابوعوانہ از ابی اسحاق از کریب از عابر) بھی منقول ہے۔ اس میں کریب کی بجائے سعید بن ابی کریب ورست ہے۔ جیسا کہ (محمد بن عثان بن کرامہ عبیداللہ بن موکی ہے نیز سعید
 (محمد بن عثان بن کرامہ عبیداللہ بن موٹ اسرائیل ابی اسحاق سعید بن ابی کریب عن عابر) سے مروی ہے نیز سعید

(محمہ بن عثان بن کرامہ' عبیداللہ بن موٹ' اسرائیل' ابی اسحاق' سعید بن ابی کریب عن جابر) سے مروی ہے بن ابی کرمیب سے صرف اسحاق ہی روایت کر تا ہے باقی رہامتن حدیث تو وہ حسب سابق ہے۔

•ا- المم احمد (یجی بن آدم ' امرا کیل ' ابواحاق ' سعید بن الی کریب ) جایر سے بیان کرتے ہیں کان النبی یخطب الی خشیة فلما جعل له منبر حنت جنین الناقة فاتاها فوضع یده علیها وسکنت

الو بكر بزار (محمد بن معر، محمد بن كثير، سليمان بن كثير، ذهرى، سعيد بن سيب) حضرت جابر بن عبدالله على سيان كرتے بيان كرتے بيان كرتے بيل رسول الله طبيع ستون كے ساتھ كھڑے ہوكر خطبہ دياكرتے تھے۔ منبر ير خطبہ شروع كيا تو ستون سے رونے كى آواز آئى جو سب نے سئ۔ رسول الله طبيع نے اس پر اپنا ہاتھ چھيرا تو وہ خاموش ہوگيا۔
 تو وہ خاموش ہوگيا۔

بقول امام بزار امام زہری ہے صرف سلیمان بن کثیر ہی روایت کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں بیہ سند جید ہے' اس کے راوی صحیح بخاری کی شرط کے حامل ہیں۔

۱۲ – ابو تعیم (ولا کل میں) (عبدالرزاق عن معمرعن زہری عن رجل ساہ عن) جاہر۔

ساا- ابولعيم (ابي عاصم بن على عليمان بن كثير كي بن سعيد عديد بن معيب) جابر-

**۱۱۰ ابو بكرين فلاد (احمد بن على بن الخرار عين بن مسادر وليد بن مسلم اوزاى كيل بن الي كثير ابي سلمه) جابر-**

۱۵ ایام احمد (عبدالرزاق' ابن جریج اور روح' ابوالزبیر) جابر

١٦- امام احمد (ابن ابی عدی علیمان ابو نفره) جابر اور بید ابن ماجه میں باب بدء شان المنبر کی آخری روایت به ابوبشر بکر بن خلف از ابن ابی عدی ان پانچ اساد کامتن قریباً ایک ہی ہے۔ معمولی الفاظ کا فرق ہے اور بید روایت حضرت جابر سے وس اساد سے مروی ہے۔

حدیث سمل بن سعلا : ۱۵- ابو بحربن ابی شبه 'سفیان بن عیینه ' ابی حادم کتے ہیں کہ (منبررسول اللہ کی کلڑی کے بارے میں اختلاف ہوا تو وہ سمل بن سعد کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غابہ موضع کے جھاڑ سے بنا تھا) رسول اللہ طابیع قبل ازیں خرمہ کے تئے سے سمارا لگا کر خطبہ ویا کرتے اور اس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھا کرتے تھے جب (جھاؤ) کا منبر بنا تو اس پر خطبہ کے لئے تشریف فرما ہوئے تو اس ستون سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے از کراسے تھا تو وہ خاموش ہوگیا۔ سے صدیف سمل بن سعد سے ان

کا بیٹا عباس بھی روایت کر تاجو عباس سے کئی راوی بیان کرتے ہیں۔

مدیث عبرالند بن علی او کا او کا او کا او کا او کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب و سنت کی وشند میر لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كرتے ہيں۔ ان رسول الله كان يخطب الى جذع قبل ان يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر وتحول اليه حن اليه فاتاه فاحتضنه فسكن قال ولو لم احتضنه لحن الله يوم القيامه به حديث شرط مسلم كى حال هم اور حماد بن سلمه سے ابن ماجہ باب بدء شان المنبر ميں ہمى ہے۔

تعدیث عبد النوش من عمر : ۱۹- باب دو علامات النبوة " میں امام بخاری ' حضرت ابن عمر سے بیان کرتے جیں کہ نبی علیه السلام ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا اور اس پر خطبہ دینا شروع کیا تو ستون رویا اور رسول الله مال پیلے نے اس پر ہاتھ کھیرا (تو وہ خاموش ہوگیا)

عبد الحمید نے بیر (عثان بن عمر معاذ بن علاء) نافع دافع سے اس طرح بیان کیا ہے۔

ابوعاصم (ابن ابی رواد' نافع) حضرت ابن عمر سے بھی بیر روایت منقول ہے۔

۲۲- امام ترفدی (عمرو بن فلاس عثان بن عمر اور کیلی بن کثیر ابو غسان عبری معاذ بن علاء کافع) حضرت ابن عمر است بیان کرتے ہیں اور اس کو حسن صحیح غریب کما ہے۔

**سوم۔** استاذنا ابو الحجاج مزی اطراف میں (علی بن نفر بن علی جمعنی احمد بن خالد خلال 'عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری' عثان بن عمر' معاذ بن علاء) حضرت نافع اور حضرت ابن عمر سے بیہ روایت نقل کرتے ہیں۔

"تنبیہمہ : بقول ابو الحجاج مزی امام بخاری نے جو عبدالحمید ذکر کیا ہے وہ دراصل عبد بن حمید متونی ٢٣٩ھ ہے واللہ الحجاج مزی امام بخاری سے ابو ہے اللہ العلم۔ نیز ہمارے استاذ ابو الحجاج مزی کہتے ہیں کہ بعض علماء سے نقل ہے کہ امام بخاری سے ابو حفق کے نام میں وہم ہوا ہے ان کا نام عمرو نہیں بلکہ معاذ ہے جیسا کہ ترندی میں ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں سے بخاری شریف کے جو نسخے میرے زیر مطالعہ رہے ہیں میں سے بلکہ بخاری شریف کے جو نسخے میرے زیر مطالعہ رہے ہیں میں نے ان میں سے کسی نسخے میں سے نام درج نہیں دیکھا واللہ اعلم۔

نیز بیہ حدیث حافظ ابو نعیم نے دو سند سے نافع عن ابن عمر بیان کی ہے' اس میں ہے کہ حضرت تمیم داری ویا کھ نے کہاکیا ہم منبر تیار کریں؟

77- الم احمد (حين علف ابى خبب يكل بن ابى حيه كيل ندكور) حضرت ابن عمر عن الم كرتے بيں كان جزع نخلة فى المسجد يسند رسول الله ظهره اليه اذا كان يوم جمعة اوحدت امر يريد ان يكلم الناس فقالوا الا تجعل لك يارسول الله شيئا كقدر قيامك قال لا عليكم ان تفعلوا فضعو اله منبر اثلاث مراقى قال فجلس عليه فخار الجزع كما تخور البقره جزعا على رسول الله فالتزمه ومسحه حتى سكن (ترجمه مابقة اعاديث والائى م)

حضرت ابوسعید خدری والعیم کی روایت: ۲۵- عبد بن حمید کیشی (علی بن عاصم' جریی' ابو نیره عبدی) حضرت ابوسعید خدری والعیم سیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیع جعه کے روز ایک خرے کے تنے سے نیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول الله طابیع مسلمانوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے اور وہ سب آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ اگر آپ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمائیں تو سب آپ کا دیدار کر سکتے ہیں' آپ نے فرمایا ٹھیک ہے' اچھا کون شخص منبرتیار کرے گا؟ ایک صاحب نے اٹھ کر کھا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جی میں! آپ نے فرمایا تو اسے بنا سکے گا؟ اس نے جواب دیا جی ہاں! گراس نے انشاء اللہ نہ کما۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بنایا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ اس طرح دو اشخاص نے بنانے کی پیشکش کی گر یہ دونوں بھی ان شاء اللہ کمنا بھول گئے۔ پھر چوشے نے منبر تیار کرنے کی خواہش کی تو اس نے کما میں انشاء اللہ تیار کروں گا۔ پھر اس کا نام دریافت کیا تو اس نے کما ابراہیم۔ آپ نے منبر تیار کرنے کی اجازت فرمائی ' پھر جعہ کے روز رسول اللہ طابیع منبر پر تشریف فرما ہوئے اور لوگ آپ کی طرف متوجہ تھے تو خرما کے تئے سے رونے کی آواز آئی اور میں نے خود سی جب کہ میں مجد کے آخری حصہ میں بیشا تھا' رسول اللہ طابیع کے منبر سے اتر کر اسے گلے لگا اور وہ خاموش ہوگیا پھر آپ نے حمدوثا کے بعد بر سر منبر فرمایا سے محبور کا سنون میرے درد فراق سے رویا ہے آگر میں اتر کر اس کو گلے لگا کر دلاسا نہ دیتا تو وہ تاقیامت رو تا رہتا۔ اس سون میں بچوبہ بن ہے۔

٢٦- حافظ ابو على (سروق بن مرزبان 'زكريا ' جالد ' ابو الوداک ' جربن نوف) ابو سعيد خدرى و الله سے بيان كرتے ہيں كه نبى عليه السلام ہر جمعه ايك ستون كے ساتھ ثيك لگاكر خطبه دياكرتے ہے۔ ايك رومى نے تجويز پيش كى كه بيس آپ كے لئے ايك منبرتيار كرديتا ہوں جس پر آپ بيٹے ہوئے نماياں معلوم ہوں۔ آپ نے تجويز كو درست فرمايا تو اس نے منبرتيار كرديا آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے تو ستون رونے لگا جيسے او نمنی اپنے نيچے كے فراق ميں روتی ہے۔ آپ نے اتركراس پر ہاتھ ركھا تو دہ چپ ہوگيا۔

میں نے دو سرے روز اسے وہاں نہ پاکر بوچھا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ مطابط ابو بکر دیاہ اور عمر دیا ہوئے۔ نے گزشتہ شب اسے یمال سے تبدیل کر دیا ہے۔ میہ حدیث بھی غریب ہے۔

حضرت عائشہ کی روایت: ۲۷- حافظ ابو علی (علی بن احمد حوار' تیسہ' حبان بن علی' صالح بن حبان' عبد اللہ بن بریدہ) حضرت عائشہ سے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں' اس میں ہے کہ آپ نے اسے دنیا یا آخرت کی رفاقت کو ترجع دی اور زمین میں اس قدر و هنس گیا کہ اس کا نشان باقی نہ رہا۔ یہ حدیث بھی متن اور سند دونوں لحاظ سے ضعیف ہے۔

حضرت ام سلمہ کی روایت: ۲۸- ابونیم (قاضی شریک، عمرو بن ابی قیس معلی بن بلال، عار ذہی، ابوسلہ بن عبدالر منی حضرت ام سلمہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابید ایک ستون کے ساتھ نیک نگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تیل کی طرح آواز کرنے لگا اور سب نمازیوں نے آواز سنی رسول اللہ طابیع اثر کر آئے تو وہ چپ کر گیا۔

معلی بن ہلال کی روایت میں ہے وہ منبر گوگل کے درخت کی لکڑی سے تیار ہوا تھا۔ اس سند سے مند احمد اور سنن نسائی میں حضرت ام سلمہ ؓ سے مروی ہے کہ میرے منبرکے پائے جنت کے ایک زاویہ میں ہیں' میرے منبراور گھر کا درمیانی قطعہ ارضی جنت کا باغیچہ ہے۔ اس معجزہ کا صحابہؓ کے جم غفیرسے متعدد اساد کے ساتھ مروی ہونا اس کے وقوع کا قطعی اور بین ثبوت ہے۔

امام بیمقی نے عمرو بن سواد کی معرفت حضرت امام شافعی والدی کا مقولہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جس کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و قدر معجزات محد ماليكيم كو عطا فرمائ بين اس قدر كسى نبي كو بھى عطا نسيس فرمائ۔

ابن سواد نے پوچھا عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مردول کو زندہ کرنے کا معجزہ عطاکیا ہے تو کیا حضرت محمد مالیم کو بھی؟ تو اہام شافعی نے کما ایک بے جان لکڑی کا آپ کے درد فراق میں رونا اور آپ کے تھاسنے سے وکا یک حیب ہو جانا احیا موتی اور مردوں کو زندہ کرنے سے بڑھ کر معجزہ ہے۔

بن عبيد صفار 'كدي محد بن يبار ' قريش بن انس ' صالح بن الى الافعز ' زمرى ) سويد بن يزيد سلمي سے بيان كرتے ہيں ً کہ میں نے حضرت ابوذر ؓ سے سنا کہ ایک حیرت انگیز واقعہ دیکھنے کے بعد میں تو عثمان بڑھ کا نام نمایت ادب و احرام سے لیتا ہوں۔ وہ یوں کہ میں رسول اللہ ماليم کی تنائيوں كامتلاشی رہتا تھا۔ میں نے ایک روز رسول الله طامیم کو تنا بیٹے وکیم کر موقعہ غنیمت سمجھا اور آپ کے پاس آگر بیٹھ گیا پھر ابو بکر دباٹھ تشریف لے آئے اور سلام کے بعد آپ کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر عمر دابھ آئے وہ ابو بکر دابھ کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر عثان دفاع آئے وہ عمر دافاء کی دائیں جانب پیٹھ گئے۔

رسول الله طایع نے سامنے سے سات یا نو کنکریاں پکڑیں تو ان سے مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح تبیع کی اواز آنے گی چر آپ نے ان کو نیچے رکھ دیا تو وہ آواز بند ہو گئ چر آپ نے ان کو پکڑ کر حضرت ابو بکڑ ک مھیلی پر رکھ دیا تو ان سے اس طرح تسبیح کی آواز آنے لگی پھران کو زمین پر رکھ دیا تو ان کی آواز رک گئی۔ پھران کو حضرت عمر کی جھیلی پر رکھ دیا تو پھر بھی ان ہے اس طرح تسبیح کی آواز آنے گئی پھران کو بنچ رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں پھر پکڑ کر حضرت عثال کی ہتھیلی میں رکھ دیں تو اس طرح ان سے تشبیع کی آواز آنے لگی تو رسول الله ماليد من فرمايا بيه نبوت كى طرز ير خلافت ہے۔ امام بيه في كتے بين صالح بن ابى الا نفر كا حافظه قوى تھااور محفوظ سندیہ ہے کہ صالح ابو حمزہ کے واسطہ سے زہری سے بیان کر تا ہے۔

امام بہقی بیان کرتے ہیں کہ محد بن مجلی و حلی م ۲۵۸ھ (مجموعہ زهریات میں ہے) ابوالیمان شعیب سے میان کرتے ہیں کہ ولید بن سوید نے کماکسی سلیمی بوڑھے کا بیان ہے جس نے ابوذر سے ربذہ میں ملاقات کی۔ الفاقا ایک مجلس میں حضرت عثال کا ذکر خیر آیا ، جس میں ابوذر بھی موجود سے (تو سلیمی نے کما میرے خیال میں تھاکہ ابوذر حضرت عثان سے ناراض ہوں گے کہ ان کو ربذہ میں پابند مسکن کر دیا تھا) تو آپ نے کہا مرانہوں نے سابق روایت کی طرح سارا قصہ بیان کیا۔

حافظ ابن عساكر كہتے ہيں صالح كى روايت سے شعيب كى روايت اصح ب ولاكل النبوة ميں ابونعيم (داؤد ین بند ولید بن عبدالرحل حرقی جربن نفیر) حضرت ابی وراس سابق روایت کی طرح بیان کرتے ہیں۔ نیزیہ شر من حوشب اور سعید بن مسب عضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو مررة سے بھی بیان كرتے ہیں۔

ور و ديوار كا سمين كمنا : حافظ بيهقى (عبدالله بن عنان بن اسحاق بن سعد بن ابي وقاص البيخ نانا مالك بن حزه بن ان اسد ساعدی و مرد الی سعید ساعدی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیع نے حضرت عباس واللہ سے کما

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کل آپ اہل و عیال سمیت میرے آنے تک گھر میں ہی رہیں، مجھے ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ تشریف لائے 'سلام کے بعد رسمی بات چیت کے بعد فرمایا قریب ہو جاؤ۔ باہم قریب ہو گئے تو آپ نے ان پر چاور پھیلا کر دعا فرمائی 'یارب! یہ میرا پچا ہے اور بہنزلہ باپ ہے اور میرا کنبہ ہے ان کو آگ سے بچا اور محفوظ رکھ جیسے میں نے ان پر اپنی چادر پھیلا دی ہے اور گھرکے در و دیوار سے آمین کی تین مرتبہ آواز آئی۔ ابن ماجہ میں یہ مختفر ہے۔

عبداللہ ن عثان بن اسحاق راوی حدیث کے بارے ابن معین کتے ہیں میں اسے جانتا نہیں' ابوحاتم کتے ہیں یہ مشتبہ روایات بیان کر تا ہے۔

پھروں کا سلام کرنا: امام احمد اور ابوداؤد طیالی نے حضرت جابر بن سمرہ سے نقل کیا ہے رسول اللہ: مائید میں اس پھرکو اب بھی پہانتا ہوں جو مجھے قبل از بعثت سلام کیا کرتا تھا۔

امام ترفدی (عباد بن یعقوب کونی ولید بن ابی ثور سدی عباد بن ابی یزید) حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار میں مکہ میں رسول اللہ مطابیع کے ہمراہ تھا۔ ہم ایک طرف کو نکل گئے 'راستہ کا ہر کوہ و شجر آپ کو سلام عرض کرتا اور السلام علیکم یارسول اللہ مطابیع کہتا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ولید بن ابی ثور کے تلافہ فروہ بن ابی القراء وغیرہ عباد سے سدی کے واسطہ کے بغیر روایت بیان کرتے ہیں اور حافظ ابوقیم (زیاد بن خید سدی 'ابی عمارہ حیوانی) حضرت علی سے سابق روایت کے موافق بیان کرتے ہیں۔

مشت خاک : بدر میں رسول الله طاہیم نے ایک مشت خاک کفار کی طرف چیکی کفار کا زور ٹوٹ گیا اور مشت خاک کفار کا زور ٹوٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح اور کامرانی نصیب ہوئی۔ و ما رمیت اندرمیت ولکن الله رملی آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا اور غزوہ حنین میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک مشت خاک اٹھا کر دیثمن کی طرف پھینکی اور فور آ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور ویشن کو شکست فاش ہوئی۔

بتوں کا اشارہ سے گرنا: فتح مکہ کے بعد جب آپ مجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ بت کی طرف جاء الحق وزھق الباطل (بی اسرائیل/۹) پڑھتے ہوئے چھڑی سے اشارہ کرتے تو وہ گر پڑ آ۔

تصویر کا مٹ جانا: امام بیمنی حضرت ابو بکڑے نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے دو پٹہ پر تصویر تھی۔ آپ ۔ وہ بھاڑ کر فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا۔

ایک ڈھال برعقاب کی تصویر تھی آپ نے اس پر دست مبارک رکھاتو وہ تصویر مٹ گئ۔

اونٹ کا آپ کو سجدہ کرنا: امام احمد ' حضرت انس بن مالک ویڑھ سے بیان کرتے ہیں کسی انصاری کا شر تھا' وہ اس سے آب پاٹی کا کام لیتا تھا۔ وہ گر کر بے قابو ہو گیا' اس نے آپ سے شکایت کی کہ کھیتی باڑی اور باغ خٹک ہو رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا چلو! چنانچہ جب وہ باغ میں واخل ہوئے اور رسول اللہ مالی ہے اونٹ کی طرف برھے تو انصار لکار اٹھے وہ کتے کی طرح باؤلا ہے۔ آپ پر حملہ کا خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ اونٹ آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف لیکا' آپ کے سامنے اس نے گردن جمکا دی اور ہی و میں گر ہزا۔ رسول اللہ مالی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز وکی کر صحابہ کرام نے عرض کیا' یارسول اللہ مالی میں ہے شعور جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم باشعور انسان اس کو سجدہ کرتا ہے تو ہم باشعور انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا آپ کو سجدہ کرنے کے بالاولی مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرتا روا ہوتا تو ہیں عورت کو تھم دیتا کہ وہ شوہر کے حقوق کی ادائیگی کی خاطراہے سجدہ کرے۔ خدا کی قتم اگر وہ سرتا پا فرمی ہو اور خورت اس کے زخم زبان سے چائ کرصاف کرے تو بھی اس کا جن اوا نہیں کرستی ہے۔ کہ تو بھی اس کا جن اوا نہیں کرستی ہے۔

طبرانی میں حضرت ابن عباس سے ایہا ہی واقعہ مروی ہے کہ مست اونٹ نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا اور آپ نے سامنے سر جھکا دیا اور آپ نے اسے مالک کے حوالے کر دیا تو حضرت ابو بکر والا سے عرض کیایار سول اللہ! گویا کہ وہ جانتا ہے کہ آپ بی جیں؟ تو آپ نے فرمایا 'دگنگار جن اور انسان کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول گھوں" (یہ نمایت غریب ہے)

وو او شول کا آپ کے سامنے سجدہ کرنا: طرانی (عباس بن نصل اسفاطی، محد بن عون زیادی ابوعزہ دباغ،
ابویزید مدین، عرمہ) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ کسی انصاری کے دو او نث مست سے ان کو باغ
میں بند کر کے رسول اللہ مالھیم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ وعا فرما دیں۔ وہ آیا تو نبی علیہ السلام صحابہ میں
تشریف فرما سے، اس نے اپنی کمانی سائی تو آپ نے فرمایا آؤ چلیس آپ باغ کے وروازے پر پنچ تو آپ نے
فرمایا کھول دو۔ اس نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے ذرا آبال کیا تو آپ نے پھر فرمایا کھولو، چنانچہ اس نے
وروازہ کھول تو ایک اونٹ جو دروازے کے قریب تھاوہ آپ کو دیکھ کر سجدہ ریز ہوگیا۔ آپ نے مہار منگوا کر
اسے مالک کے حوالے کر دیا بھردو سرے اونٹ کے پاس گئے تو وہ بھی آپ کو دیکھ کر سجدہ میں گر گیا بھرا سے
ممار ڈال کرمالک کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا یہ تیرے آبلع فرمان رہیں گ۔

صحابہ کرام نے یہ منظرہ کی کر کما یارسول اللہ ان برمست اونوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ کیا ہم آپ کو سجدہ کیا ہے۔ کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا میں کسی انسان کو دو سرے کے لئے سجدہ کا تھم نہیں دیتا۔ اگر کسی کو فوسرے کے لئے سجدہ کا تھم دیا تو عورت کو تھم کر آگ کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ (اس حدیث کا میں اور سند دونوں غریب ہیں) دلائل المنبوۃ میں فقیہ ابو مجمد عبداللہ بن حامد نے اسے بیان کیا ہے اور قریبا کی دوایت ابن الی اوفی سے بھی نقل کی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

ابو محمد عبداللہ بن عامد فقیہ 'حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مطہوم کے ہمراہ مدینہ سے باہرایک باغ کی طرف گئے۔ وہاں ایک اونٹ نے آپ کو سراٹھا کر دیکھاتو زمین پر گردن رکھ دی۔ صحابہ اللہ کے یہ دیکھ کر عرض کیا یارسول اللہ ا اس لاشعور شتر کی نسبت ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ سزاوار ہیں ' و آپ سے حیدہ کر عرض کیا یارسول اللہ اس اللہ کے بغیر جھے سجدہ کیا جائے؟ کمی بشر کو لا گؤ، شمس کہ دو سرے کو سجدہ کیا جائے گئی میں ایک انسان کا دو سرے کو سجدہ روا سجھتا تو عورت کو سحم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

اونٹ کا شکوہ کرنا: مند احمد میں عبداللہ بن جعفر کا قصہ ہے کہ مجھے ایک روز رسول اللہ طاقام نے ساتھ کا میں۔ سواری کے پیچھے بٹھایا اور ایک راز کی بات بتائی وہ میں تاحیات کسی کو بتانے کا نہیں۔

رفع حاجت کے لئے کسی مخفی مقام کا تلاش کرنا آپ کا دستور تھا۔ چنانچہ آپ ایک باغ میں تشریف لے کے وہاں ایک اونٹ آپ کو دکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈیا آئے۔ آپ نے قریب جا کر اس کی گردن اور کنٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا' رسول اللہ طابیع نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ ایک نوخیز انصاری نے عرض کیا' یارسول اللہ طابیع میرا ہے' تو آپ نے فرمایا ان جانوروں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کر دیا ہے رحم کیا کرو۔ اس نے مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور سخت مشقت لیتا ہے (رواہ مسلم)

اکر موا اخاکم: امام احمد (عبدالصد و عفان عاد بن سلم علی بن ذید سعید بن سبب) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیمیم انصار اور مهاجروں کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اونت آیا اور وہ سجدہ ریز ہو گیا صحابہ نے عرض کیا یارسول الله مالیمیم ورخت اور جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں بالاولی آپ کو سجدہ کرنا چاہئے تو آپ نے فرمایا عبادت اور سجدہ الله تعالی کے لئے کرو' اور اپنے بھائی کا احترام بجالاؤ' میں اگر ایک انسان کو دو سرے کے لئے سجدہ ریز ہونے کا تھم دیتا تو صرف عورت کو شو ہرکے لئے سجدہ کا تھم دیتا اگر شو ہر عورت کو و بھی اسے شو ہرکا تھم جا اگر شو ہر عورت کو زرد بہاڑ کو ساہ بہاڑ پر اور سیاہ کو سفید پر شمل کرنے کا تھم دے تو بھی اسے شو ہرکا تھم بجا لانا چاہئے۔ بیہ سند شرط سنن کی حامل ہے۔

ور خت 'اونٹ اور قبر کا قصہ : مند احد میں علی بن سابہ کا بیان ہے کہ میں آنحضور ما پہلے کے ہمراہ تھا آپ نے رفع حاجت کا ارادہ کیا تو دو پیڑوں کو تھم دیا وہ باہم پوست ہو گئے۔ آپ نے فراغت کے بعد ان کو واپس چلے جانے کا تھم دیا وہ اپنے مقام پر چلے گئے۔ ایک اونٹ بلبلا آ ہوا آپ کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ طابع نے فرمایا' پتہ ہے یہ اونٹ کیا کمہ رہا ہے؟ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ جھے ذریح کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ طابع نے فرمایا' پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے مورک ہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ ایہ میرا پندیدہ مال ہے تو رسول اللہ طابع نے فرمایا اس کی خوب پرورش کرواس نے عرض کیا برسول اللہ طابع ہے ہوا کی تھر ایک قبر کے بیاس سے گزرے جس میں میت کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا یہ معمولی گناہ کے عذاب میں جانا ہے تا ہے اس پر آزہ شاخ گاڑنے کا تھم ویا اور فرمایا ممکن ہے جب تک یہ آزہ رہے وہ عذاب سے محفوظ آپ نے اس پر آزہ شاخ گاڑنے کا تھم ویا اور فرمایا ممکن ہے جب تک یہ آزہ رہے وہ عذاب سے محفوظ آپ وہ سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

د ہے۔

تھیں مجرے : امام احمد (عبدالرزاق عطاء بن سائب عبداللہ بن جعفی) علی بن مرہ ثقفی ہے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جھے آپ کے تین مجرے ویکھنے کا انقاق ہوا۔ ہم آپ کے ہمراہ سنر کر رہے تھے آپ مرکش اونٹ کے پاس سے گزرے تو وہ آپ کو ویکھ کر بلبلایا اور گردن زمین پر رکھ دی۔ آپ وہاں رک گئے اور اس کے مالک کو بلایا اور اسے کما یہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو اس نے عرض کیا نہیں 'ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں لیکن اس کے مالک کی اس کے سواکوئی گزر اوقات نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو سنو! اس نے محکوہ کیا ہے مشقت زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو 'فرمایا اس سے حسن سلوک کو پھر ہم ایک منزل پر آرام کے لئے از گئے اور رسول اللہ طہیم خواب کے لئے دراز ہو گئے تو ایک درخت زمین چر آ ہوا آیا اور آپ پر سایہ افکن ہوا پھر اسی طرح واپس لوث گیا جب رسول اللہ طہیم بیدار ہوئے تو میں نے یہ بات گوش گزار کی تو آپ نے فرمایا اس نے جھے سلام کرنے کے لئے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی تھی اللہ تعالی نے اجازت فرمادی۔

پھروہاں سے روانہ ہو کرایک چشمہ پر اترے' ایک عورت آسیب زدہ بچے کو لائی۔ آپ نے اس کا ناک کو کر کر فرایا نکل جا' میں محمد رسول اللہ' ہوں۔ واپسی پر اسی چشمہ کے پاس دہ عورت آئی ایک بکری اور دودھ کا تحفہ لائی۔ آپ نے فرمایا بکری واپس کر دو اور دودھ ٹی لو پھر اس بچ کے بارے پوچھا تو اس نے کما خداکی متم (والذی بعثک بالحق) اس کے بعد اے کوئی شکایت لاحق نہیں ہوئی۔

۲- امام احمد (عبداللہ بن غیر عثان بن عیم عبدالرحل بن عبدالعزر کی معرفت) علی بن مرہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاہیم سے تین چزیں دیکھیں جو بھی کی نے دیکھی نہ تھیں اور نہ کوئی آئندہ دیکھی کی ہم سفرمیں آنحضور مٹاہیم کے ہمراہ ایک مقام پر گزرے وہاں ایک عورت بچہ لئے بیٹھی تھی اس نے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم یہ بچہ آسیب زدہ ہے اور شک کرتا ہے اور اس کو روزانہ کی بار دورہ پڑتا ہے۔ آپ نے فرایا جھے دو آپ نے اسے پکڑ کر اس کا منہ کھولا اور تین بار "بسم اللہ اننا عبداللہ اخسا عدو الله" پڑھ کر بھونکا اور فرایا واپسی میں ہمیں یماں مانا اور صورت حال بتانا واپسی میں ہم وہاں آئے تو وہ تین بحریاں لئے موجود تھی آپ نے بچہ کے بارے بوچھاتو اس نے کہا اس دن سے آج سک اے کوئی تکلیف نہیں ہے اور موجود تھی آپ نے بچہ کے بارے بوچھاتو اس نے کہا اس دن سے آج سک اے کوئی تکلیف نہیں ہے اور میہ بھریاں قبول فرمایئے۔ آپ نے فرمایا ایک پکڑلو اور باقی واپس کردو۔

ایک روز ہم جبانہ کی طرف نگلے دور تک چلے گئے 'تو آپ نے فرمایا دیکھو کوئی اوٹ ہے؟ میں نے عرض کیا صرف یہ جھاڑی نظر آرہی ہے 'آپ نے فرمایا اس کے آس پاس کیا ہے عرض کیا ایسی ہی ایک جھاڑی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو کہو کہ رسول اللہ مطابع کا حکم ہے تم ''باذن اللہ ''مشیت ایندی ہے باہم مل جاؤ وہ باہم پوست ہو گئیں اور آپ رفع حاجت سے فارغ ہوئے تو مجھے کما ان کو کہو کہ رسول اللہ طابع کے جاؤ وہ باہم چھے کما ان کو کہو کہ رسول اللہ طابع کے جاؤ وہ باہم چھے کما ان کو کہو کہ رسول اللہ طابع کے جائے کہ اللہ کے حکم سے واپس اپنے مقام پر چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ واپس چلی گئیں۔

ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا ایک عمدہ اونٹ آیا۔ آپ کے سامنے اپنی گرون نیچی کر دی

اور اس کی آکسیں اشکبار ہو گئیں آپ نے فرمایا اس کی حالت عجب ہے معلوم کرو اس کا مالک کون ہے؟ چنانچہ میں اس کے مالک انصاری کو خلاش کر کے لے آیا۔ آپ نے پوچھا اس اونٹ کا حال کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جھے ہیں معلوم ہے کہ ہم اس سے آب کشی کی مشقت لیتے ہیں اب وہ کمزور ہوگیا ہے۔ ہم نے گزشتہ رات مشورہ کیا تھا کہ ذرئ کر کے اس کا گوشت تقییم کردیں۔ آپ نے فرمایا ایسانہ کر، مجھے ہم کرویا یا فروخت کردو' اس نے کما یارسول اللہ ایہ آپ کا ہی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس پر صدقہ کا اتمیازی نشان لگا دیا اور صدقات کے اونوں میں شامل کرویا۔

سا۔ امام احمد (دکیم اعمش بن منهال عمرو) علی بن مرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاہم کے پاس ایک خاتون آسیب زوہ بچہ لائی آپ نے فرمایا نکل جا الله کے وشمن میں الله کا برحق رسول ہوں۔ چنانچہ وہ بچہ تندرست ہوگیا اس نے دو مینڈھے کچھ پنیر اور تھی آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا آپ نے ایک مینڈھا واپس کردیا اور باقی سب قبول کرالیا (نیز اس روایت میں درختوں کا قصہ بھی ہے)

سم احمد (اسود' ابو بحربن عیاش' صبیب بن ابی عمره' منهال بن عرو) معلی سے بیان کرتے ہیں اس روایت میں بھی پہلی روایت میں بھی کہ جوانی کے جوانی میں بھی طرح معجزات بیان ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ آپ نے فرمایا اونٹ تیرا گلہ کرتا ہے کہ جوانی میں مجھ سے کام لیتا رہا' اب بو ڑھا ہو گیا تو اسے ذرئح کرنا چاہتا ہے اس نے عرض کیا بخدا! آپ نے درست فرمایا ہے' واللہ! میں اب اسے ذرئح نہ کروں گا۔

۵ امام بیہقی (حاکم وغیرہ' اصم' عباس بن محمد دوری' حمدان بن اسبانی' یزید' عمرو بن عبداللہ بن علی بن مرہ' عبداللہ بن علی) معلی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابیط کے تین معجزے ویکھے لیعنی اونٹ' دو درختوں اور آسیب زدہ بیجے کا واقعہ۔

سم و : به عمده اور برترین سلسله اساد قطعی اور یقینی علم کا موجب ہے که علی کابیان کسی قتم کے شک و شبه سے بالاتر ہے۔ صحاح ستہ میں به واقعہ ندکور نہیں 'صرف ابن ماجہ میں اس کے بعض الفاظ (کان اذا فسم سبه الله النفاظ ابعد) ندکور بیں اور جابر سے ابوداؤد میں بھی ندکور ہیں۔ ولائل المنبوة میں حافظ ابولام نے حدیث معیر کو متعدد طرق سے بیان کیا ہے۔

اور عبداللہ بن قرط ممانیؓ سے بیہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیع کی خدمت میں چھ اونٹ پیش کے گئے ہراونٹ آپ کے دست مبارک سے ذبح ہونے کے لئے سبقت کر رہا تھا۔

اونٹ کا تیز ہونا: غزوہ تبوک سے واپسی میں حضرت جابر واللہ کا اونٹ اس قدر تھک گیا کہ تقریباً چل نہیں سکتا تھا اور سب سے پیچھے رہتا تھا۔ آپ نے دعا فرمائی اور خفیف سی ضرب لگائی 'اب وہ اس قدر تیز ہو گیا کہ سب سے آگے آگے رہتا تھا۔ پھر پوچھا اب کیا حال ہے؟ عرض کیا آپ کی دعا کی برکت سے اب بہت اچھا ہے۔ آپ نے وہ چالیس درہم کے عوض خرید لیا اور مدینہ تک اس پر سوار ہونے کی اجازت فرمائی ' مدینہ میں پہنچ کر میں اونٹ لے کر حاضر ہوا تو مجھے اون کے علاوہ اسکی قیت بھی دے دی۔

ست گھوڑے کا تیز ہوتا: حضرت ابو ملحہ کاست رفتار گھوڑا تھا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں شور وغل

ہوا۔ لوگ اس شور کی سمت سوار ہوئے اور آپ ابو ملحہ کے بے زین گھوڑے پر سوار ہوئے اور چکر لگا کر واپس آرہے تھے فرمایا کوئی خطرہ نہیں واپس آجاؤ اور فرمایا یہ گھوڑا تو دریا کے پانی کی رفتار کی خرح تیز ہے (وان وجدناہ لبحرا) پھروہ آپ کی برکت سے اس قدر تیز رفار ہو گیا کہ کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتانھا۔

اون كا وعاكرنا اور آب كا آمين كهنا: "دلاكل النبوة" از ابو محم عبدالله بن حلد النقيه جو ازبس مفید کماپ ہے میں (ابو علی فاری) ابوسعیہ' عبدالعزیز بن شہلان قورس' ابو عمرو عثان بن محمد را سی' عبدالرحن بن علی بھری' سلامہ بن سعید بن زیاد بن ابی ہند رازی' ابوہ' جدہ) تعنیم بن اوس رازی سے مردی ہے کہ ہم رسول اللہ **ٹائیا کی مجلس میں بیٹھے تھے** کہ ایک اونٹ دوڑ تا ہوا آیا اور رسول اللہ مٹائیا کے پاس آکر گھبراہٹ کے عالم میں کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا شترا رک جا' آگر تو سیا ہے تو یہ سیائی تیرے لئے مفید ہے' آگر تو دروغ کو ہے تو ہیہ دروغ مکوئی تیرے لئے وہال جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بناہ لینے والے کو امن و امان دیا ہے اور ہماری ا اڑ کینے والا بے خوف ہو تا ہے۔

جم نے عرض کیایارسول الله طاحیم بد کیا کمہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے ذریح کرنے سکے تھے بد بھاگ آیا ہے اور تمہارے نبی کے پاس فریاد لایا ہے۔ ہم مجلس میں ہی تھے کہ اس کے مالک دوڑتے ہوئے آئے۔ اونٹ ان کو دیکھ کر رسول اللہ طابیع کے قریب ہو گیا انہوں نے کما یارسول اللہ مطابع ہمارا یہ اونٹ تین روز سے غائب ہے۔ رسول اللہ مطابیع نے فرمایا وہ آپ کا سخت شکوہ کر رہاہے اور فریاد کر رہاہے کہ موسم گرما میں تم اس پر سامان لاد کر آب و گیاہ کی طرف سفر کرتے ہو اور سرمامیں تم اس پر گرم مقامات کی طرف رخ کرتے ہو۔ عرض کیا یا رسول الله طالع بالکل درست ہے۔ اب ہم اسے ذریح کریں گے نہ فروخت کریں گے۔

آپ نے فرمایا اس نے تم سے فریاد کی تم نے اس کی فریاد رسی نہ کی' میں تم سے زیادہ مربان موں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے ول سے رافت و رحمت کو سلب کر لیا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں بسا ویا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیمیم نے ان سے سو درہم کے عوض خرید لیا اور اس کو فی سبیل اللہ آزاد کر دیا۔ وہ آپ کے قریب ہو کر بڑ بڑایا تو آپ نے آمین کہا بھر دو سری بار بلبلایا تو آپ نے آمین یکارا بھر تیسری بار اس نے آواز کی تو بھی آپ نے آمین کما پھر چو تھی بار وہ چلایا تو آپ نے آمین کہا۔

عرض کیا یارسول الله مالیم وه کیا کمه رما ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے کما اے نبی الله تعالی آپ کو اسلام ﴾ اور قرآن کی تبلیغ کا بهترین اجر عطا فرمائے۔ تو میں نے آمین کما پھراس نے کمااللہ تعالی تیری امت کا قیامت ﴾ کے روز خوف و دہشت دور کرے جیسے آپ نے میری دہشت دور کر دی ہے تو میں نے آمین کہا' پھر اس نے کما اللہ تعالیٰ تیری امت کو دشمنوں سے محفوظ رکھے جیسے تو نے میری جان کو محفوظ رکھا تو میں نے پھر آمین کما۔ پھراس نے کما کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی آبس میں خو زیزی اور باہمی خانہ جنگی نہ برپا کرے تو مجھ پر گریہ و زاری طاری ہو گئے۔ یمی معروضات میں نے اللہ تعالی کے سامنے پیش کی تھیں تو اللہ تعالی نے تین **قول فرمالیں اور ایک منظور نہ فرمائی اور جرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ امت محدیبہ کی ہلاکت باہمی** 

جنگ و جدال میں ہے اور بیہ نوشنہ تقزیر ہے۔

یہ صدیث نمایت غریب ہے ان کے علاوہ کی مولف نے بیان نہیں کی۔ اس کی سند اور متن دونوں میں نمایت مجوبہ بن اور نکارت ہے۔

مکمیال سجدہ کرتی ہیں : یکی ابن حاد الفقیہ ( یکی بن صاعد ، محد بن عوف ممن ، ابراہیم بن علاء زبیدی ، ابو حان عباد بن بوسف کندی ، ابو جعنو السلام ابو یکن ، عضرت الس سے بیان کرتے ہیں کہ ہی علیہ السلام ابو یکن ، عظرت اور صحابہ کرام کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں بکریاں تقیس وہ بکریاں سجدہ رہز ہو تکئیں تو معضرت ابو یکن کے کما ہم ان الشعور بکریوں سے آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حق وار ہیں۔ تو آپ نے فرالی ایک انسان کا دو سرے کو سجدہ کرنا روا ہو آتو میں مورت کو تھم وہ ایک انسان کا دو سرے کو سجدہ کرتا روا ہو آتو میں مورت کو تھم وہ ایک انسان کا دو سرے کو سجدہ کرتا روا ہو آتو میں مورت کو تھم وہ ا

بھیر سینے کا بات کرنا اور رسالت کی شہاوت وینا: امام احمد (بزید بن ہارون والی بڑھ کر ابو نفس حرانی ابو نفرہ) حضرت ابوسعید سے بیان کرتے ہیں کہ الیک بحری پر بھیڑیا حملہ آور ہوا۔ چروا ہے نے آگے بڑھ کر اس سے بحری چھین کی تو بھیڑے نے چروا ہے کو مخاطب کر کے کماکیا بھیے خدا کا خوف نہیں تم نے میرا رزق چھین لیا ہے ؟ چروا ہے نے کما تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا آدمیوں کی طرح کلام کرتا ہے تو بھیڑ ہے نے کما اس سے زیادہ تعجب خیز بات ہے ہے کہ محمد بیش بائکا ہوا مدید میں چلا سے زیادہ تعجب خیز بات ہے ہے کہ محمد بیش ہوا اور سارا واقعہ گوش گزار کیا تو آب بکریاں ایک گوشہ میں روک کر رسول اللہ مطابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ گوش گزار کیا تو رسول اللہ مطابع نے نہاں کو وہ واقعہ رسول اللہ مطابع نے نہاں کو وہ واقعہ بھی اس نے بات کرے گا بھاؤ وہ بتا چکا تو آپ نے فرمایا اس نے بچ کما ہے خدا کی قتم! والمذی نفس محمد بیدہ قیامت سے تبل در ندے آدمیوں سے کلام کریں گے اور اس کے گوڑے کا بھندنا اور جوتی کا تمہ بھی اس سے بات کرے گا اور اس کا ران اس کے گر کا حال کے گا۔

یہ حدیث صحیح بخاری کی شرط پر ہے۔ بیہتی نے اس کو صحیح کما ہے' ترندی میں اس کا آخری حصد مروی ہے۔ قاسم بن فضل محدثین ہے۔ قاسم بن فضل سے اور امام ترندی نے اسے حسن غریب صحیح کما ہے۔ یاد رہے قاسم بن فضل محدثین کے نزدیک ثقد اور مامون ہے' امام کیجیٰ بن معین اور ابن ممدی نے اس کی توثیق کی ہے۔

۲- امام احمد (ابوالیمان شعیب عبدالله بن ابی حسین شربن و شب) حضرت ابو سعید خدری واقع سے نقل کرتے ہیں کہ ایک ویماتی میں کمریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ بھیڑیئے نے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ دیماتی نے دوڑ کر اسے چھڑا لیا 'اسے ڈاٹٹا اور للکارا۔ بھیڑیا ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ گیا اور اس سے مخاطب ہوا کہ اللہ تعالی نے جو رزق ججھے دیا تھاوہ تو نے چھین لیا ہے۔

اس نے کما کتنے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے تو بھیڑیئے نے کما واللہ! تو نے اس سے بھی تعجب خیز بات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس نے پوچھاوہ کیا؟ تو بھیڑیئے نے کما مدینہ کے باغات میں اللہ کارسول لوگوں کو گڑشتہ اور آئندہ ماضی اور مستقبل کے حالات سے آگاہ کرتا ہے۔ چنانچہ اعرابی نے بحریوں کو ایک

گوشہ میں چھوڑا اور خود رسول اللہ میلیا کے مکان پر جاکردستک دی۔ رسول اللہ میلیا ہے نمازے فراغت کے بعد فرمایا بحریوں والا دیماتی کمال ہے؟ تو دیماتی سائے کھڑا ہوگیا کی نے فرمایا جو تم نے دیکھا اور سا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ چنانچہ دیماتی کے وہ سارا قصہ سا دیا تو رسول اللہ میلیا ہے فرمایا واقعی اس نے بچ کما ہے ایسے واقعات قیامت سے قبل یہ ہوگا کہ آدی کو اس کے کھرے حالات سے اس کا بو آ اور عصا آگاہ کریں گے (یہ حدیث سنن اربعہ کی شروط کی حال ہے) امام بیہتی امام حاکم اور حافظ ابولیم نے اس واقعہ کو حضرت ابوسعید سے بیان کیا ہے۔

سو۔ امام احد (مبدالرزاق مرا اشف بن مبدالمالک فربن دوش) حضرت ابو ہر رہ واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ بھیرے نے چرواہ کے ربو ڑ سے ایک بحری کو بکڑ لیا۔ چرواہ نے جمیت کر وہ بحری اس سے چمڑا لی۔ بھیرے نے ایک فیلے پر بیٹھ کر چرواہ کو مخاطب کیا اللہ تعالی نے جو رزق جھے ویا تعاوہ تو نے جمین لیا ہے تو چرواہ نے تعب سے کہ تعب سے کہ بھیرے نے کہ اس سے بھی جرت تاک بات ہے کہ ایک آدی حمیس ماضی اور مستقبل کے حالات سے باخر کرتا ہے۔ وہ چرواہ یمودی تھا نبی علیہ السلام کی محدیق فرمائی اور رسول اللہ فدمت میں حاضر ہوا اسلام لایا اور سارا قصہ بتایا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تقدیق فرمائی اور رسول اللہ طاحی نے فرمایا انبیا امارة من امارات بین یدی الساعة قداوشک الوجل ان یخرج فلا برجع حتی تحدیثه نبیلا و وسوطه بما احدیثه اہله بعدہ یہ روایت سنن کی شرط کی حال ہے دیگر غالب امکان ہے کہ یہ واقعہ شہرین حوشب نے حضرت ابوسعید کے علاوہ حضرت ابو ہریہ تا ہو 'واللہ اعلی ۔

سہ ابوقعیم ولا کل النبوۃ میں (عبراللہ بن محر بن جعفر، محر بن یکی بن مندہ، علی بن حن بن سالم، حین بن سلیمان الرفاطی کوئی، عبداللہ بن عمر، انس بن الک، (سلیمان طرانی بھی ہترتیب عبداللہ بن محر بن ناجیہ اور ہشام او اوی کی معرفت حین الرفا محلی کوئی، عبداللہ بن عمر، انس سے اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں آنحضور طابیخ کے ساتھ معرفت حین الرفا) حضرت انس سے اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں آنحضور طابیخ کے ساتھ المان دھر اوھر بھاگ گئیں۔ بھیٹریئے نے ان سے ایک بکری پکڑ لی چوواہ اس کے پیچے دوڑت ویا تم جھے سے چھین رہے ہو۔ یہ سن کروہ حیران رہ گئے تو اس نے کما اللہ نے بھی رزق ویا تم جھے سے چھین رہے ہو۔ یہ سن کروہ حیران رہ گئے تو اس نے کما بھیٹریئے کی بات سن کرتم کیول تعجب کر رہے ہو یہ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ محمد طابیخ پر وی آرہی بعض تھدیق کرتے ہیں اور بعض تکذیب۔ بقول حافظ ابوقیم اس سند میں حیین بن سلیمان منفرہ ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں حافظ ابن عدی نے «حسین عن عبدالملک» چند روایات بیان کر کے فرمایا ہے کہ ان کی روایات کی متابعت اور تائید نہیں ہوتی۔

مجھیڑ سیئے سے بات کرنے والا: امام بیعتی (ابوسید مالین) ابو احد بن عدی عبدالله بن ابی داود جستانی بعقب بن بوسف بن ابی عیلی جعفر بن حسن ابو حسن عبدالرحن بن حملہ سعید بن سبب) حضرت ابن عمر سعود میں ایک چروالم تھا۔ ربو ڑے ایک بمری بھیڑ یے نے پکڑلی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملائیلم کے عمد مسعود میں ایک چروالم تھا۔ ربو ڑے ایک بمری بھیڑ یے نے پکڑلی اور چروا ہے نے اس کے منہ سے چھڑا لی تو بھیڑ یے نے کما کیا تجھے خدا کا خوف نہیں کہ الله تعالی نے جو رزق مجھے دیا تم نے جمھ سے چھین لیا تو چروا ہے نے کما برا تجب ہے کہ عیرا بات کرتا ہے۔ بھیڑ سے نے کما

اس سے بھی تعجب خیز بات سے ہے کہ محمد طابع اس نخلستان میں ماضی اور مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس چرواہے نے رسول الله طابع کی خدمت میں حاضر ہو کرسب بات بتائی اور مسلمان ہو گیا۔

حافظ ابن عدى كتے بيں مجھے ابو بكر بن ابى داؤد نے بتایا كہ اس چرواہے كا نام اهيان خرائ ہے اس كى اولاد "بنى مكلم الذئب" كے نام سے معروف ہے۔ محمد بن اشعث خرائى اسكى نسل سے ہے۔ الم بيهى فرماتے بين يہ بات حديث كے قوى اور شهره آفاق ہونے كى دليل ہے۔ تاريخ بين مي واقعہ الم بخارى نے اهبان بن اوس سے بيان كركے فرمایا ہے "اسناده ليس بالقوى" بيا سند قوى نہيں ہے۔

گدر معابات كرتا ہے : امام بيہتى وسين بن احد رازى سے ابوسليمان مقرى كا واقعہ بيان كرتے ہيں كه ميں كدها بات كرتا ہيں كہ ميں كدها وائيں بائيں كج راستہ افتيار كرنے لگا تو ميں نے اس كے سر پر متعدد ضربيں لگائيں تو وہ مجھ سے متوجہ ہوكر كہنے لگا خوب مار وابسليمان! تيرے وماغ پر بھى اليى ضربيں لكيس كى۔ شاكرد نے بوجها جناب! يہ بات قابل فهم تقى تو ابوسليمان نے كما بالكل جيے ہم آيس ميں باتيں كرتے ہيں۔

بھیٹر بول کا نمائندہ: سعید بن مسعود (حبان بن علی عبد الملک بن عمیر ابد الدس طار ٹی) حضرت ابو ہررہ سے بیان کرتے ہیں کہ بھیٹریا آیا اور رسول اللہ مٹاییم نے سامنے بیٹھ کر دم ہلانے لگاتو رسول اللہ مٹاییم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یہ بھیٹریوں کا نمائندہ ہے تمہارے مویشیوں میں سے پچھ حصہ مائنے آیا ہے پھروہ اپنے حصہ پر قناعت کریں گے زائد مولیثی پر حملہ آور نہ ہوں کے لوگوں نے کما یہ نامنظور ہے۔ چنانچہ ایک آدمی نے اسے پھروارا وہ چنتا چلا آبھاگ گیا تو رسول اللہ مٹاییم نے فرمایا "بھیٹریا" کیا عجب بھیٹریا تھا۔"

سے واقعہ المام بین عیر سے ایک گمنام راوی کے ذریعہ کھول از ابی جریرہ بیان کیا ہے۔ الم برار نے بھی یہ عبدالملک بن عمیر سے ایک گمنام راوی کے ذریعہ کھول از ابی جریرہ بیان کیا ہے اور (بوسف بن موی جریر بن عبدالملک بن عمیر ابوالادبر) حضرت ابو جریرہ سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ طابیح نے فجر کی نماز پر حصی تو فرمایا سے بھیڑیا ہے اور کیا عجب ہے؟ تمہارے مویشیوں میں سے اپنی خوراک ما تکنے آیا ہے بھرایک آدمی نے اسے پھرمارا وہ چلا آ ہوا چلا گیا۔ محمر بن اسحاق نے الم زہری کی معروضت حمزہ بن ابی اسید سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طابیح بھی کسی انساری کے جنازہ میں تشریف لے گئے۔ راستہ میں بھیڑیا ہاتھ کیا ہے کہ رسول اللہ طابیح بھی کسی انساری کے جنازہ میں تشریف لے گئے۔ راستہ میں بھیڑیا ہاتھ کھیلائے بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا ہے تو فرمایا ہے تہ کی رائے آپ نے فرمایا ایک سال میں ہرریو ڑ سے ایک بحری محاجہ نے کما حضور! یہ تو زیادہ ہے۔ آپ نے بیہ من کراشارہ کیا ان سے ایک لے جا چنانچہ بھیڑیا چلا گیا (روایت بیہق)

واقدی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ طاہیم کی خدمت میں ایک بھیڑیا حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ در ندوں کا نمائندہ ہے چاہو تو ان کا حصہ مقرر کر دو وہ زیادتی نہ کریں گے۔ چاہو تو ایسے ہی رہنے دو' تم اپنے مال کی حفاظت کرد جو چھین لے جائیں وہ ان کا حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا ہم حصہ معین کرنا نہیں چاہیے آپ نے اس کی طرف تین انگلیوں سے اشارہ کیا اچھا ان سے چھین لے جانا۔ وہ دھاڑ آ ہوا چلا گیا۔ ابو تعیم نے ایک مجمول سند سے بیان کیا ہے کہ جمینہ کا بیان ہے رسول اللہ طاہیم نماز سے فارغ ہوئے تو قریباً سو

بھیڑیوں کا وفد رسول اللہ مالیم کی خدمت میں حاضر ہوا' رسول اللہ طابیم نے فرمایا یہ وفد تم سے اپنا حصد مانگئے آیا ہے۔ وہ مقرر حصد ہی لیس گے ' باقی ماندہ جانور ان سے محفوظ رہیں گے پچھ طے نہ ہوا تو وہ وھاڑتے ہوئے چلے گئے۔ ''شفا'' میں قاضی عیاض (۲۷۸۔ ۵۳۲ھ) نے حدیث وئب حضرت ابو ہریاہ'' حضرت ابو سعیر اور حضرت اببان اوس محکم الذنب سے نقل کی ہے۔

عجب واقعہ: ابن وہب بیان کرتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ ابوسفیان اور صفوان بن امیہ کو پیش آیا۔
میمٹریا نے کو کیڑنے لگا بچہ حرم میں داخل ہو گیا تو بھیڑیا واپس ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کو تعجب لاحق ہوا تو
میمٹریئے نے کما اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ سے کہ محمد طابیع مدینہ میں حمیس جنت کی دعوت پیش کرتے
میں اور تم دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ یہ س کر ابوسفیان نے کما لات اور عزیٰ کی قتم! یہ بات تم نے
اہل مکہ کے سامنے کی ہوتی تو وہ سب یمال سے مدینہ کوچ کر جاتے۔

وحشی جانور: امام احمد (ابونیم، یونس بن ابی احاق بیقی) مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے ہمارا ایک وحثی جانور تھا۔ رسول الله مظیم کھرسے باہر تشریف لے جاتے تو اچھلتا کو تا اور گھر میں تشریف لے آتے تو وہ آرام اور اطمینان سے رہتا کہ رسول الله مظیم کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حدیث مشہور ہے، والله اعلم۔

شیر را جنمائی کرتا ہے: رسول الله طابیع کا غلام ایک کشی میں سوار تھا۔ کشی حادثہ کی نذر ہو گئ وہ ایک تختہ پر بیشی کر تا ہے : رسول الله طابیع کا اللہ طابیع کا اللہ طابیع کا اللہ طابیع کا اللہ طابیع کا علام ہوں۔ یہ سن کر اس نے ان کے کندھے پر ہلکی می دم ماری اور ساتھ ہولیا اور راستہ پر پہنچا کر ہلکی می آواز نکالی۔ سفینہ کتے ہیں میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے الوداع کمہ رہا ہے۔

مند عبدالرزاق میں محمد بن منکدر سے ندکور ہے سفینہ رسول الله مطبیع کا غلام روم میں اشکر سے بچھڑ گیا یا وہاں گرفتار ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا' راستہ میں شیر ملا آپ نے فرمایا میں رسول الله مطبیع کا غلام ہوں' راستہ بھول گیا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کے پہلو میں آکر کھڑا ہو گیا راستہ بھر آپ کی حفاظت کر تا رہا اور آپ کو لفکر میں پنچا کر واپس ہوا' (روایت بیمق)

ہرئی کا واقعہ: حافظ ابو تعیم ولا کل النبوۃ میں (سلیمان بن احد 'محد بن عثان بن ابی شیه 'ابراہیم بن محد بن میمون عبدالکریم بن بلال جعنی صالح مری 'عابت بنانی) حضرت انس بن مالک واٹھ سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہرنی کو کر خیمہ کے ستون سے باندھ دی۔ رسول اللہ مالیمیا وہاں سے گزرے تو ہرنی نے کہا یارسول اللہ مالیمیا میں ان کے قبضہ میں ہوں اور میرے دو نے ہیں 'آپ ان سے جھے اجازت لے دیجے' میں دودھ با کر والیس چی آئوں گی۔ رسول اللہ مالیمیا ہم حاضر ہیں 'آئوں گی۔ رسول اللہ مالیمیا ہم حاضر ہیں 'آپ نے فرمایا اس بات کا ذمہ دار آئوں ہے؟ آنہوں نے قرمایا اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ دودھ باکر والیس چلی آئی اور انہوں نے باندھ لی۔ والیس چلی آئی اور انہوں نے باندھ لی۔ والیس علی اس بات کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ دودھ باکر کروائیس چلی آئی اور انہوں نے باندھ لی۔ والیس میں اسے بندھا دیکھ کر رسول اللہ مالیکیم نے پوچھا اس کے مالک کدھر ہیں؟ انہوں نے باندھ لی۔ والیس میں اسے بندھا دیکھ کر رسول اللہ مالیکیم نے پوچھا اس کے مالک کدھر ہیں؟ انہوں نے باندھ لی۔ والیس میں اسے بندھا دیکھ کر رسول اللہ مالیکیم نے پوچھا اس کے مالک کدھر ہیں؟ انہوں نے

۲- حافظ ابو تعیم (ابواحمہ محمد بن عطریقی احمد بن موی بن انس بن نفر بن عبیداللہ بن محمد بن برین در بھرہ و رکریا بن کی بن فلاد عبان بن اغلب بن تمیم ابوہ وہ شام بن حبان عبان سن نفر و معارف اللہ طابع مجر کے علاقہ میں سے اور اس خور اللہ طابع میں بھا جر کے علاقہ میں سے اور آئی آپ نے دوبار یارسول اللہ طابع میں آب ادھرادھر جمائے تو کچھ نظر نہ آیا تھوڑی دور چلے تو بھر وہی آواز آئی آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا چنانچہ آواز کی ست بھل دیے تو وہاں ایک جرنی بندھی ہوئی تھی اور ایک بدوی دھوپ میں چادر اور ھے لینا ہوا تھا۔ برنی نے کھا یارسول اللہ طابع اس نے جھے کھول ویں میں یارسول اللہ طابع اس نے جھے کھول ویں میں یارسول اللہ طابع اس نہا وہ دودھ بلا کرواپس چلی آئی گیا ہی آب نے دمایا واقعی تو واپس آجائے گی تو اس نے کہا میں وعدہ وفا نہ کوں تو اس نے کہا میں وعدہ وفا نہ کوں تو اللہ طابع اللہ علی آئی۔ رسول اللہ طابع اللہ علی آئی کی بیدار ہو گیا اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابع میں نے اسے کھول دیا اللہ طابع اللہ علی تو ہوں ہے کھول دیا اللہ طابع اللہ علی تو ہوں ہے تو وہ بدوی بھی بیدار ہو گیا اس نے عرض کیا یارسول اللہ طابع اللہ علی اس نے اسے کھول دیا اللہ طابع آئی ہوں نے آپ نے اسے کھول دیا تو وہ کہ شمادت یر ھتی ہوئی جنگل میں خوش خوش دور گیا۔ اس نے کہا قبول فرمائے آپ نے اسے کھول دیا تو وہ کہہ شمادت یر ھتی ہوئی جنگل میں خوش خوش دور گیا۔

س- حافظ ابو تعیم' آدم بن ابی ایاس' نوح بن میشم' حبان بن اغلب بن تمیم' بشام بن حبان سے بید فد کور واقعہ بیان کرتے ہیں۔

س- ولا كل النبوة مي ابو محمد عبدالله بن حلد الفقيه في (ابرائيم بن مدى ابن اغلب ابوه ابشام بن حبان) حسن ابن من ابن المن عبد القعد رقم كيا ب-

ام بیمتی (ابو عبدالله الحافظ ابو جعفر محمد بن علی بن و حیم شیبانی احمد بن حازم بن ابی عروه غفاری علی بن قادم ابو العلاء خالد بن لحمان عطیه) حضرت ابو سعید و لئو سے نقل کرتے ہیں که رسول الله طابیتی نے خیمہ کے ساتھ ایک ہرنی بند ھی ہوئی و کیمی تو ہرنی نے کما یارسول الله طابیتی آپ مجھے کھول دیں میں بچوں کو دودھ بلا کروائیں چلی آپ مجھے کھول دیں میں بچوں کو دودھ بلا کروائیں چلی آپ مجھے باندھ دیں۔ آپ نے اس سے بختہ عمد لے کر کھول دیا تھوڑی دیر بعد دودھ بلا کروائیں آئی اور اس کے تھن دودھ سے خالی سے تو آپ نے اسے باندھ دیا بھر آپ نے مالکان سے بطور ہبہ وائیں آئی اور اس کے تھن دودھ سے خالی سے تو آپ نے اسے باندھ دیا بھر آپ معلوم ہو تو وہ بھی موٹے نے کر اسے آزاد کر دیا اور فرمایا آگر جانوروں کو انسان کی طرح موت کی تکلیف معلوم ہو تو وہ بھی موٹے تا نے نہ ہوں۔

۲- امام بیمقی (ابوبکراحمد بن حن قاضی) ابو علی حامد بن محمد مردی بشر بن موی ابو حفق عمر بن علی سعلی بن ابراہیم فرالی بیشم بن حماد ابل کیش حضرت زید بن ارقم والحد سے نقل کرتے ہیں کہ میں آنحضور مالیمیم کے ہمراہ مدینہ منورہ میں تھا ایک بدوی کا خیمہ تھا خیمہ کے ستون سے ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ ہرنی نے عرض کیا جمھے منام اللہ مالیمیم اس نے پکڑ لیا ہے۔ صحرا میں میرے دو بچ ہیں کھنوں میں دودھ جم چکا ہے اسے مجھے ذرج کے اسراحت ہو اور نہ چھوڑ تا ہے کہ بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ رسول اللہ مالیکم نے فرمایا اگر میں کرتا ہے کہ مجھے اسراحت ہو اور نہ چھوڑ تا ہے کہ بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ رسول اللہ مالیکم نے فرمایا اگر میں کہ بھول ایک میں بیار مول اللہ مالیکم نے فرمایا اگر میں کہ بھے اسراحت ہو اور نہ چھوڑ تا ہے کہ بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ رسول اللہ مالیکم کے فرمایا اگر میں کی بھول ہے کہ بھول کی بھول کے فرمایا اگر میں کی بھول کی ب

کھول دوں تو تو واقعی واپس چلی آئے گی؟ اس نے کما جی ہاں! آگر میں واپس نہ آؤں تو جھے اللہ تعالیٰ بے جا فیکس کیروں کے عذاب میں جٹلا کرے۔ چنانچہ آپ نے اسے جھوڑ دیا وہ واپس آئی تو آپ نے اسے باندھ دیا پھر آپ نے اس بدوی سے کما اسے فروخت کرے گا؟ اس نے کما یارسول اللہ مٹھیلا یہ آپ ہی کی ہے آپ نے اس بدوی سے کما اسے فروخت کرے گا؟ اس نے کما یارسول اللہ مٹھیلا یہ آپ ہی کی ہے آپ نے اسے کھول کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم دیاھ کہتے ہیں میں نے خود دیکھاوہ جٹکل میں کلمہ توحید پرمتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ حافظ ابن تھی اس واقعہ کو بشربن موئی سے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کشر فرماتے ہیں حدیث کے بعض مندرجات میں نکارت اور عجوبہ پن ہے 'واللہ اعلم۔

حدیث ضب اور لا الد الا الله محر رسول الله : امام بیهتی (ابومنسور احر بن علی وامغاتی سند بستی باین متصل بیت امام ابو احر عبدالله بن عدی در شعبان ۲۰۰۱ ه محمد بن ولید سلمی محمد بن عبدالعلی معربین سلیمان که هست داو و بن ابی بند عامر بن عر) حضرت عمر بن خطاب واله سے بیان کرتے ہیں کہ بنی سلیم کا ایک بدوی گوہ شکار کر کے کھانے کے کھانے کے لئے گھرلے جا رہا تھا۔ رسول الله طابیخ صحابہ کرام کی ایک مجلس میں تشریف فرما شے اس نے مجمع میں رسول الله طابیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوچھا یہ کون ہیں؟ صحابہ نے بتایا یہ نبی علیه السلام ہیں وہ مجمع کو چیر آ بھوا رسول الله طابیخ کے پاس آکر کئے لگالات اور عربی کی شم! آسان سلے کوئی متنفس اور مشکلم مجھے آپ سے زیادہ ناپیند اور برا نہیں۔ لوگ مجمع جلد بازی کا طعنہ نہ دیتے تو میں تم کو قتل کرے عرب و مجم کی مسرت کا سلمان میا کر وقا۔ آپ کا سلمان میا کر وقا۔ آپ کا سلمان میا کر وقا۔ کا یا رسول الله مطابع بی جھے اجازت فرمایئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرمایا تنہیس معلوم نہیں کہ بردباری اور مقامندی نبوت کا ایک جزو ہے۔

پھر آپ بروی سے مخاطب ہوئ 'تم نے اس قدر درشت کلام کیوں کیا اور میری توقیرہ تعظیم کیوں نہ کی ؟ تو اس نے کما آپ جھے مرعوب کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے آپ کے سامنے گوہ بھینے ہوئے لات اور عری کی ضم اٹھاتے ہوئے کما جب تک یہ گوہ ایمان نہیں لائے گئ اس دفت تک میں بھی ایمان نہ لاؤں گا۔ رسول اللہ طابیل نے فرمایا اے ضب! ضب! ضب نے سلیس عربی زبان میں جواب دیا جے حاضرین مجلس نے سال (لببیک وسعدیک) اے حاضرین محشر کی ذیب و زینت! آپ نے اس سے پوچھا اے ضب! تو کس کی عباوت گزار ہے؟ اس نے کماجس کو میں اس کا (بنایا مراز ہے؟ اس نے کماجس کا عرش آسمان میں ہے 'جس کی حکومت زمین پر ہے اور سمندر میں اس کا (بنایا ہوں) راستہ ہے بہشت میں اس کی رحمت ہے دوزخ میں اس کا عذاب ہے پھر آپ نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا آپ رب العالمین کے رسول اور آخری نبی ہیں 'آپ کی تقدیق کرنے والا علم اور تو تو اس نے جواب دیا آپ میری کایا بلٹ گئ ہے 'آپ کا میاب اور تکذیب کرنے والا ناکام و نامراد ہے۔ یہ س کر اعرابی نے کما واللہ! اب میری کایا بلٹ گئ ہے 'آپ کا میاب اور تکذیب کرنے والا تاکام و نامراد ہے۔ یہ س کر اعرابی نے کما واللہ! اب میری کایا بلٹ گئ ہے 'آپ کا میں آپ کو تہہ دل سے چاہتا ہوں توحید اور رسالت کی شمادت دیتا ہوں۔

یہ سن کر رسول اللہ ملی بھا نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری بدولت آپ کو ہدایت نصیب فرمائی سے دین قالب ہو گا مغلوب نہ ہو گا نماز اس کا اہم شعار ہے اور نماز قرآن کی تلاوت کے بغیر قبول نہیں اس نے عرض کیا جمعے قرآن سیکھائے، آپ نے اسے سورت اخلاص پڑھائی اس نے کما مزید بتائے، میں نے بسیط

سيرت النبى مطييلم

اور طویل و جیر اور مخضر کلام اس سے بمتر شیں ساتو آپ نے فرمایا سنوا بید کلام اللہ ہے شعرو اشعار شیں سورت اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن کے تمائی اجر کاموجب ہے ، ووبارہ تلاوت کرنا وو تمائی قرآن کے ثواب کے مترادف ہے اور سہ بار قرات کرنا بورے قرآن کے برابر ہے۔

تو دیماتی نے کما ہمارا خدا بہت اچھا ہے۔ معمولی عمل کا غیر معمولی اجر دیتا ہے۔ رسول الله طابع نے یوچھا تمماری گزر اوقات کیا ہے؟ اس نے عرض کیا تمام قبیلہ سے میں نادار و ناتواں موں' رسول الله مطابع نے فرمایا اسے گزارہ کیلئے بچھ دو چنانچہ محابہؓ نے اتنا دیا کہ وہ ملا مال ہو کر اترانے لگا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والھونے عرض کیا یارسول اللہ مٹاہیم میرے پاس دو ماہ کی گاجھن او نثنی ہے' نهایت تیز گام ہے جو آپ نے غزوہ تبوک میں عطاکی تھی میں یہ اسے عطاکر تا ہوں۔

رسول الله ماليكم نے فرمايا اليي عمده او نمني كے عوض تحقيد بروز محشرايك كھو كھلے اور جوف وار موتى كى او نٹنی عطا ہو گی جس کے پاؤل سبز زبرجد کے ہول گے اور گردن سرخ موتی کی ہودج پر ریشی غالیے ہول گ- تہیں دوزخ کے بل سے بحلی کی طرح پار لے جائے گی ' ہر مخص تہیں رشک کی نگاہ سے دیکھے گا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا بس میں تہہ ول سے خوش ہوں چنانچہ وہ بدوی چلا گیا اور راستہ میں اسے ایک ہزار سلیم قبیلہ کے سوار ملے جو سیف و سنان سے مسلح تنے اس نے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس نبوت کے دعویدار اور خداؤں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو مدینے کرنے چلے ہیں۔ اس نے کما ایسا نہ کرو باز آجاؤ میں خود اس کا کلمہ پر هتا ہوں اور اس کی رسالت کا معقد ہوں۔ پھراس نے سارا ماجرا سنایا تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ رسول الله ماليكم كو اطلاع ہوئى تو آپ نے ان كا استقبال كيا وہ سواریوں سے اتر کربیادہ آپ کی خدمت میں لا الله الله الله محد رسول الله بردھتے آئے۔ پھر عرض کیا یارسول الله عليم آپ كاكيا تحكم ہے؟ آپ نے فرمايا تم خالد بن وليد كى قيادت ميں جماد كرو- ياد رہے ، قبل ازيں عرب و عجم سے بیک وقت اس قدر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

امام بیہ فی کہتے ہیں الشیخ ابو عبدالله الحافظ نے معجزات میں اس کو امام ابن عدی سے بیان کیا ہے ، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہرری ہے بھی یہ مروی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں حافظ ابو تعیم نے ولا کل میں ابوالقاسم بن احمد طبرانی کی معرفت محمد بن علی بن ولید سلی سے بیان کیا ہے نیز ابو براسا علی نے بھی محمد بن علی بن ولید سلمی سے بیان کیا ہے۔ اور جو سند ہم نے نقل کی ہے وہ سب سے بھترہے الیکن اس کے بلوجود ضعیف ہے اس میں ضعف محد بن علی بن ولید سلمی کی وجہ سے ہے واللہ اعلم۔

گر ھے والی حدیث: (گدھے والی حدیث کا اکثر محدثین نے انکار کیاہے)

ابو محمد عب**دا**لله ب**ن حلد فقیه** (ابو الحن احمه بن حمدان تحرکی<sup>، ع</sup>ربن محمد بن جیر<sup>،</sup> ابو جعفر محمد بن بزید<sup>،</sup> ابو عبدالله محمد بن عقبه بن الى السجاء ' ابو حذيفه ' عبدالله بن حبيب بذلى ' ابو عبدالرحن سلمى ) ابومنظور سے بيان كرتے بي خيبركي غنیمت میں سے نبی علیہ السلام کے حصہ میں بیہ اشیاء ہمئیں' ہم خچر' ہم جو ڑے موزے وس اوقیہ سیم و زر ایک بیانہ' ایک سیاہ گدھا۔ آپ گدھے سے ہم کلام ہوئ اور اس کا نام پوچھا تو اس نے کما میرا نام ہے بزید بن شماب میرے آباؤ اجداد سے ساٹھ گدھے ایسے تھے جن پر انبیاء سوار ہوئے اور اب اس نسل سے صرف میں باقی ہوں اور جملہ انبیاء میں اب صرف آپ ہی روئے زمین پر زندہ ہیں۔ جمھے توقع تھی کہ آپ مجھ پر سوار ہوں گے۔ قبل ازیں میں ایک یہودی کی ملیت تھا میں اس کو دانستہ اپنی پشت سے گرا دیا کر تا تھا وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھتا اور مار تا تھا تو آپ نے فرمایا میں نے تیرا نام معفور رکھ دیا ہے۔ اس نے لبیک کما آپ نے پوچھا بھتی کی خواہش ہے اس نے عرض کیا جی نہیں۔

چنانچہ نبی علیہ السلام اس پر حسب ضرورت سوار ہوتے اور کسی صحابی کو بلانا چاہتے تو اسے بھیج دیتے وہ سرے دروازہ کھٹکھٹا تا وہ باہر آ تا تو اسے سرکے اشارے سے بتا دیتا کہ آپ کو رسول اللہ مٹاہیل بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ مٹاہیل کی وفات کے بعد وہ آپ کے درد فراق میں ابوا کمیشم بن بنہان کے چاہ میں گر کر ہلاک ہو گیا اور وہی اس کا مدفن بن گیا۔ الکائل لابن اثیرج ۲ ص ۱۲۳ پر ہے وہ جمتہ الوداع سے واپسی کے بعد فوت ہو گیا تھا۔ زاد المعادج اص ۳۳ پر ہے یہ گدھا آپ کو مقوقس شاہ قبط نے بھیجا تھا۔ جو حدیث جمار قاضی عیاض نے شفا میں اور امام الحرمین م ۲۸ سے الارشاد فی اصول الدین میں بیان کی ہے اس کی سند قطعاً غیر معروف ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابو حاتم وغیرہ حفاظ حدیث نے اس کا انکار کیا ہے اور حافظ ابو الحجاج مزی نے اس کا بارہا شد و مدسے انکار فرمایا ہے۔ دلائل النبوۃ میں حافظ ابونعیم نے جو حدیث جمار معاذ بن جبل سے بیان کی ہے، وہ بھی نمایت غریب ہے۔

چڑیا: ابوداؤد طیالی (معودی حن بن سعد) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مظاہم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک صاحب باغ میں گئے اور چڑیا کے انڈے اٹھا لائے اور چڑیا فضا میں رسول الله مظاہم کے قافلہ کے اوپر گھو سے لگی تو آپ نے کہا اسے کس نے پریشان کیا ہے؟ ایک صاحب بولے میں اس کا انڈا اٹھا لایا ہوں آپ نے مہوان ہو کر فرمایا اسے وہیں رکھ دو۔

امام بیہ فق (عاکم وغیرہ' اصم' احمد بن عبد الببار' ابو معاویہ' ابو اسحاق شیبانی' عبد الرحمٰن بن عبد الله بن مسعود) عبد الله بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسول الله طابیخ کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ ایک ورخت پر ایک گھونسلے سے ہم نے چڑیا کے وو بیچ اٹھا گئے' وہ چڑیا پر پھیلائے رسول الله طابیخ کی طرف لیکی تو آپ نے فرمایا اس کے بیچ اٹھا کر کس نے پریشان کیا ہے؟ عرض کیا ہم اٹھا لائے تھے۔ آپ نے فرمایا وہیں لوٹا وو' چنانچہ وہ وہیں کے بیچ اٹھا کر کس نے پریشان کیا ہے؟ عرض کیا ہم اٹھا لائے تھے۔ آپ نے فرمایا وہیں لوٹا وو' چنانچہ وہ وہیں کر کھ دھیۓ۔

پرندہ اور سائپ : امام بہمتی (ابوعبداللہ الحافظ عمر بن حسین علوی ابوالعباس محمد بن یعقوب اموی محمد بن عبید بن عبید بن عبید بن عبید کندی محمد بن صلت عبان ابوسعید عرمه) حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیخ رفع طابت کے لئے گئے اور کیکر کے سایہ سلے آرام کی طابت کے لئے گئے اور کیکر کے سایہ سلے آرام کی فاطر بیٹھ کر موزے اثار دیئے۔ پھر ایک موزہ پہنا تو دو سرے کو پرندہ اٹھا کر فضا میں لے گیا اس سے سیاہ مانپ ینچ گر بڑا تو رسول اللہ طابیخ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کی مجھ پر نوازش تھی۔ (اللهم انی اعوذبک من شرمایمشی علی بطنه)

روشنی: بخاری شریف باب علامات نبوت میں حضرت انس سے روایت ہے کہ دو صحابی رسول الله بالمالا کی مجلس سے فارغ ہو کرباہر نکلے (تو رات اندهیری تھی) راستے بھران کے سامنے دو روشنیال تھیں۔ جب ان کا راستہ جدا ہوگیا تو ہرایک کے ہمراہ گھر پہنچنے تک ایک ایک روشن چراغ رہا۔

عبدالرزاق (معمر ٔ ثابت) حضرت انس ﷺ بیان کرتے ہیں کہ اسید بن حضیراور ایک انصاری (جس کا ٹام بخاری کی معلق روایت میں عباوین بشیر بتا تا ہے) رسول الله مطابع کے ساتھ باتیں کرتے رہے رات اندھیری تھی ہرایک کے پاس عصا تھا کام سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو ایک کا عصا روشن ہو گیا۔ جب راستہ جدا ہوا تو دو سرے کا عصابھی منور ہو گیااور اپنے گھر پہنچ گئے۔ (بہتی اور نسائی میں سے ذکور ہے)

آسانی بجلی کی چمک : امام بہتی حضرت ابو ہررہ اٹ سے بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ طاہیم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے جب آپ سجدہ ریز ہوتے تو حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے جب آپ سجدہ سے میر اٹھاتے ان کو آہستہ سے بنچے بیٹھا دیتے آیک دفعہ نماز سے فراغت کے بعد ان کو رانوں پر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ طابع ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آؤں۔ استے میں بجلی کی کرن نمودار ہوئی تو آپ فرمایا والدہ کے پاس چلے جاؤ پھران کے پہنچنے تک بجلی کی روشنی برابر قائم رہی۔

روش الكليال: تاريخ بخارى مين حفرت حمزه بن عمرو اسلى والله سے ذكور ب نهايت تاريك رات تقى ، بم رسول الله طايع كي باس تھے۔ واپس لوٹے تو ميرى الكليال منور بو كئيں اور ان كى روشنى بے ضرر تقى۔ (روايت بيه قى وطبرانى)

عصا روشن مونا: بیهی بیس بے کہ ابو عبس بدری صحابی اسول الله طابع کی اقتدا میں سب نمازیں ادا کر آ تھا۔ ایک دفعہ اندھیری رات میں بارش ہو رہی تھی تو راستہ میں اس کا عصا روشن ہو گیا اور وہ اس روشن میں گھر پنچ گیا۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں یزید بن اسود خابعی ومشق کی جامع میں " جسرین" محلّم سے نماز کے لئے آیا کر آ تھا بسا او قات تاریک رات میں اس کے پاؤں کا اگو تھا روشن ہو جاتا۔

حضرت طفیل دوسی و و کی داخود : مکه مرمه میں مسلمان ہوئے۔ وطن واپس جانے گئے تو آنحضور طابیخ سے کسی کرامت کے طالب ہوئے۔ وہاں پنچے تو ان کی پیشانی منور ہوگئی پھردعا کی تو یہ روشنی عصامیں تبدیل ہو گئی وہ قد بل کی طرح منور تھا۔

حضرت تمتیم واری کی کرامت: امام بہتی (عفان بن مسلم عماد بن مسلم ، جری) معاوید بن حرال سے نقل کرتے ہیں وادی حرہ میں آگ نمودار ہوئی۔ حضرت عمر نے حضرت تمیم داری کو کما اس کو دور د تعکیل دیجئے تو انہوں نے عرض کیا جناب امیر المومنین! میں کون ہوتا ہوں اور کیا ہوں (کہ یہ کام سرانجام دے سکوں) حضرت عمر ان کو چیم آمادہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئے پھروہ دونوں آگ کی ست چلے اور تمیم داری اسے دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کرتے رہے اور وہ شعب میں داخل ہوگئی اور تمیم داری بھی اس کے چھے یہ داخل ہوگئی اور تمیم داری بھی اس کے چھے داخل ہوگئے تو حضرت عمر نے تمن بار کھا وید اور شنید کتنا فرق ہے۔

وعاکی قبولیت کا عجیب واقعہ: حسن بن عروہ (عبداللہ بن ادریں 'اعائل بن ابی غالد) ابو سبوہ نخعی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے روانہ ہوا' راستہ میں اس کا گدھا مرگیا اس نے دو رکعت نماز کے بعد دعاکی 'النی! میں دفینہ" سے تیری راہ میں جہاد کے لئے آیا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ جھے بعین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ان کو میدان محشر میں جمع کرے گا آج جھے کی کا منت کش اور ممنون نہ کرمیں اپنے گدھے کی زندگی کا امیدوار ہوں 'چنانچہ وہ گدھا کان جھاڑ تا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بقول امام بہتی یہ سند صبح ہے اور یہ محمد بن یجی ذھلی وغیرہ محمد بن عبید 'اساعیل بن ابی خالد' شعی سے بھی روایت کرتے ہیں۔

ابن ابی الدنیا استان بن اساعیل وغیرہ محربن عبید اساعیل بن ابی فالد شعبی سے بیان کرتے ہیں کہ مین سے بچھ رضاکار جہاد کی فاطر آئے 'راستہ میں کی کا گدھا مرگیا' دفقانے سواری کی پیشکش کی۔ اس نے مخطرا دی اور نماز کے بعد دعا کی اللی! میں دفینہ " سے تیری راہ میں جہاد کے لئے آیا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ جھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ان کو میدان محشر میں جمع کرے گا آج مجھے کی کا میدوار ہوں۔ دعا کے بعد وہ گدھے کے پاس گیا تو وہ منت کیش اور ممنون نہ کر میں اپنے گدھے کی زندگی کا امیدوار ہوں۔ دعا کے بعد وہ گدھے کے پاس گیا تو وہ کان جھاڑ تا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور گدھے پر سوار ہو کر رفقا سے جا ملا اور ان کی دریافت پر گدھے کے زندہ ہونے کا واقعہ سایا۔ امام شعبی کہتے ہیں میں نے یہ گدھا کوفہ کے بازار میں فروخت ہو تا دیکھا ہے۔ ابن ابی ہونے کا واقعہ سایا۔ امام شعبی کہتے ہیں میں نے یہ گدھا کوفہ کے بازار میں فروخت میں جہاد کے گیا الدنیا گدھے والے کا نام بنانہ بن بزید تعلی بناتے ہیں۔ وہ حضرت عمر واللہ تعالی نے تیری فاطر زندہ کیا تھا اور اب تو اس فروخت کر رہا ہے تو اس نے کما پھرکیے کوں۔

ان کے کسی عزیز نے اس واقعہ کو تین اشعار میں منظوم کیا ہے ان میں سے ایک میہ ہے

ومنا اللذي أحيما الالسه حمساره وقدمات منه كل عضو ومفصل

حضرت حلیمہ سعدیہ کی گدھی: حضرت حلیمہ سعدیہ کی زخمی اور لاغر گدھی والیسی کے وقت رسول الله طاقع کی بدولت سب سے تیز رفتار تھی۔ اس طرح ان کے مال مولی اور دودھیل جانوروں کے دودھ اور کھن میں اضافہ بھی آپ کی برکت سے تھا۔ صلوات الله وسلام علیه

نیچ کا وعاسے زندہ ہوتا: ابو بکرین ابی الدنیا عضرت انس بن مالک حضرت سے نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری نوجوان کی عیادت کے لئے تو وہ یکا یک جان بحق ہو گیا۔ ہم نے اس کی آئھیں بند کر کے اس کو ڈھانپ دیا اور اس کی والدہ کو تسلی دی اس نے بوچھا فوت ہو گیا؟ عرض کیا جی ہاں! اس نے ہاتھ اٹھا کر وعائی! میں ایماندار عورت ہوں اور تیرے رسول کے پاس ہجرت کرکے آئی ہوں جب جھے کوئی مصیبت دو پیش آئی تو نے رفع فرمائی۔ اللی! میری التجا ہے کہ اس جانکاہ مصیبت سے نجات فرما۔ چنانچہ اس نے چرے در چیش آئی تو نے رفع فرمائی۔ اس نے چرے کے اس جانکاہ مصیبت سے نجات فرما۔ چنانچہ اس نے چرے کے گڑا سرکایا (تو وہ زندہ سلامت تھا) اور ہم نے آیک ساتھ کھاتا کھایا۔

٣- الم بيهي (ابوسعيد مالني، ابن عدى، محد بن طاهر بن ابي الدميل، عبدالله بن عائشه، صالح بن بشير مزني بصرى (جو ايك

عابد ذاہد اور کزور راوی ہے) حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں' اس میں ہے وہ عورت ام سائب ایک اندھی برهیا تھی۔

تمین عجیب امور : امام بیهتی ایک منقطع روایت عبدالله بن عون کی معرفت حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں۔ امت مسلمہ میں تین عجائبات دیکھیے ہیں اگر وہ بنی اسرائیل میں رونما ہوتے تو کوئی قوم اس کی مدمقابل نہ ہوتی۔ ابن عون نے پوچھا' جناب ابو حمزہ! وہ کیا ہیں؟

بتایا ہم رسول اللہ طاہیم کے پاس اصحاب صفہ میں تھ' آیک خاتون نوجوان بینے کے ہمراہ ہجرت کرکے آئی۔ اس خاتون کو ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا اور نوجوان کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ وبائی مرض سے فوت ہوگیا۔ رسول اللہ طاہیم نے اس کے کفن دفن کا تکم دیا' ہم نے اس کے عنسل کی تیاری کی تو آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو اطلاع کر دو۔ میں نے مطلع کیا تو وہ آگراس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے قدموں کو کو کر کہنے گئی اللی! میں بخوشی مسلمان ہوئی' بتوں کی مخالفت کی' بصد شوق ہجرت کی۔ اللی! مجمعے مصیبت میں مبتلا کر کے بت پر ستوں کو خوشی کا موقع فراہم نہ کر اور نا قائل برداشت مصیبت کی۔ اللی! محتی ہو بائی تھی کہ لڑکے کے پاؤں میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے جرے سے کہڑا اٹھادیا۔ وہ رسول اللہ طابیم اور اپنی والدہ کے انقال کے بعد تک زندہ رہا۔

حضرت عرظ نے ایک لشکر تیار کیا' میں اس میں شامل تھا۔ علاء بن حضری امیر کارواں تھا۔ ہم میدان جنگ میں اترے' شدید گرمی کا موسم تھا پانی کا نام و نشان نہ تھا انسان اور حیوان سب بیاس سے دوجار تھے۔ جمعہ کا روز تھا' امیر کارواں نے زوال کے بعد دو رکعت نماز جمعہ پڑھائی' پھر آسان کی طرف دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے مطلع بالکل صاف تھا۔ ابھی دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے کہ آسان ابر آلود ہوگیا۔ بارش آئی اور جل تھل ہوگیا ، خوب بیا اور جانوروں کو بلایا۔

پھر غنیم کی طرف بردھے تو وہ خلیج عبور کر چکاتھا آپ خلیج کے ساحل پر کھڑے ہوئے اور دعا کی (یاعلیم یاعظیم یاحلیم یاکریم) اور فرمایا اللہ کا نام لے کر عبور کرو۔ چنانچہ خلیج عبور کر گئے اور گھوڑوں کی سم بھی تر نہ ہوئی دشمن پر حملہ آور ہوئے قتل و غارت کے بعد باقی کو اسیر بنالیا۔

پھر خلیج کے ساحل پر آئے وہی دعائی اور عبور کرنے کا تھم دیا پھر بھی گھوڑوں کے پاؤں تر نہ ہوئے پھر امیر کارواں علا بن حضری اللہ تعالی کو بیارے ہو گئے۔ ہم نے نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا تو ایک اجنبی نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتایا یہ بهترین انسان ابن حضری ہے۔ اس نے کہا یہ دریا کا ساحل ہے قبر محفوظ شیں رہتی، مردہ نگا ہو جاتا ہے۔ میل دو میل دور دفن کرد تو بہترہے، چنانچہ ہم نے قبر کھودی تو وہ کھ میں موجود شیں اور حد نظر تک منور ہے پھرہم نے قبر کو استوار کیا اور واپس چلے آئے۔

موت کے قصہ کے بغیریہ روایت ابی ہریرہ سے منقول ہے اور امام بخاری نے تاریخ میں اس کو اور سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور ابن ابی الدنیا نے سہم بن منجاب سے بیہ واقعہ نقل کیا ہے اس میں دعائیہ کلمات میں کچھ اضافہ ہے۔ ام بہتی (حین شران اساعیل صفار حسن بن علی بن عثان ابن نیر) اعمش کے کسی استاذ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم دجلہ کے ساحل پر پنچ اس میں شدید طغیانی تھی اور دشمن اس کے پار تھا ایک مسلمان نے بسم اللہ بڑھ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور وہ پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ باتی فوج نے بھی اس طرح گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور تیرنے لگا۔ باتی فوج نے بھی اس طرح گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور تیرنے لگا۔ بیا گل پاکل دریا عبور کیا تو صرف ایک پالہ ہم تھا۔ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں نے اس قدر مال غنیمت جمع کیا کہ مال ان کی نگاہوں میں بھی ہو کیا۔

ابو مسلم خولانی: امام بیسی سلیمان بن مغیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی جن کا نام عبداللہ بن اوجہ سم مولانی جن کا نام عبداللہ بن اوجہ سے وہ دجانہ کے سامل پر آئے۔ سخت طوفان تھا وہ جمع رفقا اسے پیدل عبور کر گئے اور پوچھا کوئی سلمان توسم نہیں ہوا کہ دعا کریں اللہ تعالی واپس لوٹا دے۔ (هذا استفاد صحیح)

زید بن خارجہ کا دوبارہ زندہ ہونا: امام بیہتی (ابو صالح بن ابو طاہر عبری اپ دادا قاضی یجی بن مصور 'ابو علی بن محمد بن عمر بن کشرو ' تعنی ' سلیمان بن بلال ' یجی بن سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ زید بن خارجہ انساری خزرجی حضرت عمال کے عمد خلافت میں فوت ہوئے اور ان کی نعش ڈھانپ دی گئ 'ان کے سینہ سے محمد کی گئ 'ان کے سینہ سے محمد کی گئ کی سی آواز آئی پھرانہوں نے کہا:

'دمجر مظیم کا اسم گرامی لوح محفوظ میں احمد ثبت ہے۔ ابو بکر صدیق راست گو ہیں کمزور و ناتواں ہیں گر اللہ کے احکام کے نفاذ میں خوب طاقتور ہیں' یہ کتاب اول کا نوشتہ ہے۔ عمر صادق انسان ہیں' نوشتہ تقدیر میں ان کی صفت قوی امین ہے۔ عثمان بھی ان کے جادہ پر قائم ایک صدق شعار انسان ہیں۔ چار برس بیت گئے پھر طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جائے گا اور قیامت کے آثار برپا ہوں گے اور اسلامی لشکر کی خبر عنقریب آئے گ اور قیام بحد کے سامنے چاہ اریس ہے' وہ عجب ہے" (اس میں نبی علیہ السلام کی انگو تھی گم ہوگئی)

سعید بن مسب کہتے ہیں پھر بنی خطمہ کا ایک فخص فوت ہوا اس کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا تو اس کے سید بین سے مشنق کی آواز آئی پھر اس نے کہا' واقعی زید خزرجی نے پچ کہا ہے۔

امام بہمقی نے یہ روایت ایک اور سند سے بیان کے بعد کہا ہے یہ سند درست ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں "من هاش معدالمموت" میں ابن ابی الدنیا (ابو مسلم عبدالرحمٰن بن یونس 'عبدالله بن اوریس) اساعیل بن خالد سے نقل کرتے ہیں کہ یزید بن نعمان بن بشیر اپنے والد کا مکتوب قاسم بن عبدالرحمٰن کے حلقہ درس میں ان کی والدہ کے نام لے کر حاضر ہوئے۔

بهم الله الرحمٰن الرحيم' مكتوب نعمان بن بشير بنام بنت عبدالله بن ہاشم' سلام عليك' ميں خدائے وحدہ الا شمريك كى حمدوثنا كا تحفہ پیش كرتا ہوں' آپ نے تحرير كيا ہے كہ ميں زيد بن خارجہ (براور حبيبہ بنت خارجہ' نوجہ ابی بكر صدیق' والدہ ام كلوم بنت صدیق') كاسانچہ ارتحال لكھ كر ارسال كروں۔

جناب زیر بالکل تندرست تھے' اچانک ان کے حلق میں شدید درد محسوس ہوا اور وہ ظمر اور عصر کے درمیان انقال کر مجھے کسی نے بتایا کہ زیر فوت ہونے درمیان انقال کر مجھے کسی نے بتایا کہ زیر فوت ہونے

کے بعد بول رہا ہے' میں فور آآیا وہاں کچھ انصاری بھی موجود تھے وہ کہ رہا تھا (یا اس کی بات وہرائی جا رہی تھی) تین خلفاء میں سے ورمیانی خلیفہ زیادہ توی ہے۔ وہ دینی امور میں کسی ملامت کر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ طاقتور کو کمزور کا مال ہضم کرنے نہیں دیتا' یہ اللہ کا بندہ امیرالمومنین راست کو تھا' لوح محفوظ میں اس طرح نوشت ہے۔

امیرالموسنین علی ان اوگول کی اکثر کو تابیال معاف کرتے ہیں۔ دو برس بیت گئے ، چار باتی ہیں پھرخانہ جنگی ہوگا۔ خفیہ عداوت رنگ لائے گئ پھر باہم موگا۔ خفیہ عداوت رنگ لائے گئ پھر باہم عداوت سے باز آ جائیں گئے۔ یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔ اے لوگو! اینے امیر کی بات قبول کرد ، خور سے سنو ، عداوت سے باز آ جائیں گئے۔ یہ اللہ تعالی کا دو لوگ فیصلہ اور طاعت کرد۔ جو محفص پہلو تھی کرے گا اس کا جان و مال محفوظ نہ ہو گا۔ یہ بھی اللہ تعالی کا دو لوگ فیصلہ ہے۔

الله أكبرا سي جنت ب وه دوزخ ب مى اور صديق سلامتى كاسوال كريس ك اب عبدالله بن رواحه! آپ نے ميرے والد خارجہ اور سعد بن رئيج كو يمال بايا جوجنك احد ميں شهيد ہوئ اور ايك بى قبر ميں وفن موئے۔

اییا ہرگزنہ ہوگاوہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال اوھیڑنے والی ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مال جمع کیا (۱۵/۵۷) پھراس کی آواز بند ہوگئ۔

حاضرین سے میں نے بات کا آغاز بوچھا تو بتایا کہ اس نے کہا' (انصدوا انصدوا) خاموش! ہم ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے گئے تو معلوم ہوا کہ آواز لباس کے بینچ سے آرہی ہے اس کے چرے سے کپڑا سرکایا تو اس نے کہا' آپ ہیں احمہ' اللہ کے رسول' یارسول اللہ آپ پر اللہ کی رحمت و برکت ہو' ابو بکر صدیق میں ہیں۔ رسول اللہ مالی میں تومند' درست ہے۔ جسم ناتواں مگر احکام اللی میں تومند' درست ہے۔ درست' یہ لوح محفوظ میں ہے۔

الم بیعتی نے اس واقعہ کو ایک اور سند سے بیان کیا ہے اور اس کو ورست قرار دیا ہے۔ "کتاب البعث" میں ہشام بن عمار نے (دلید بن مسلم عبدالرحن بن بزید بن جابر عربن ہانی) نعمان بن بشیر سے بیہ واقعہ نقل کیا ہے۔ الم بیعتی کہتے ہیں 'سعید بن مسیب کی طرح حبیب بن سالم بھی نعمان ہے بیان کرتے ہیں 'اس میں بیئراریس کا ذکر ہے 'وہ یوں ہے کہ رسول اللہ شاپیلا نے ایک انگوشی تیار کروائی وہ آپ کے پاس رہی پھر کے بعد و گھر ازال حضرت عثمان کے پاس آئی ان کی خلافت کے چھ سال بعد وہ چاہ اریس میں گر گئی۔ (بسیار طاش کے بعد نہ ملی) تو پھران کی خلافت کے حلات دگرگوں ہو گئے اور فتنہ فساو کا دور دورہ ہو گیا۔ جیسا کہ ذید بن خارجہ کی زبانی معلوم ہوا اور سے مطلب ہے "دو برس بیت گئے 'چار باقی دور دورہ ہو گیا۔ جیسا کہ ذید بن خارجہ کی زبانی معلوم ہوا اور سے مطلب ہے "دو برس بیت گئے 'چار باقی فوت ہوئے اور فوت ہوئے اور فوت ہوئے درجی بدری ہیں 'خلافت عثمان میں فوت ہوئے اور فوت ہوئے درجی بدری ہیں خلافت عثمان میں فوت ہوئے اداد سے موت سے بعد کلام کرنا متعدد صحیح اساد سے موری ہے۔

آیک سلمی کاکلام کرتا: ابن ابی الدنیا (خلف بن بشام بزار' خالد لحان' حسین) عبدالله بن عبید انساری سے نقل کرتے ہیں کہ بن سلمہ کے ایک مخص نے موت کے بعد یہ کلام کیا' محمد رسول اللّه' ابوبکر صدیق عثمان اللین الرحیم ولا ادری ایش قال فی عمر۔

ر بی کا بعد از موت بولنا: کتاب البعث میں (ہشام بن عمار کم بن ہشام ثقف عبدا کیم بن عم) رجی بن فراش مبی سے بیان کرتے ہیں کہ میرا بھائی رہے بیار پڑھیا موت کے بعد جمیزو تعفین کی تیار کرنے کے اور اس میں میں اسلام کے بعد بوجھا واپس جمیا؟ اس نے کما کو اس میں جمیل السام کے بعد بوجھا واپس جمیا؟ اس نے کما کیوں حمیل حمیل جمیل اس نے جملے اپنی رافت و رحمت سے نوازا جمع پر مریان کے اور میز رہی لباس بہنایا میں نے اس سے آپ کو مردہ سانے کی اجازت طلب کی اور اجازت مرحمت مولی بات ایس بی بی بی ایس بہنایا میں نے اس سے آپ کو مردہ سانے کی اجازت طلب کی اور اجازت مرحمت مولی بات ایس بی بی ہے۔ جمیسا تہمارا خیال ہے اعتدال اور میانہ روی اعتمار کو خوشخبری ساؤ نفرت نہ ولاؤ اس کی آوازیانی میں کنگر کرنے کے مشابہ متی۔

نوزائيده بي كابولنا: بيهق (على بن احد بن عبدان احمد بن عبيد صفار عمد بن يونس كدي شاصوند بن عبيد ابو محد يمان (عدن كا حرده بتى مير) معرض بن عبدالله بن معرض بن معيتب عبدالله) معرض سے بيان كرتے ہيں كه ميں في رسول الله طاحام كے ساتھ ججة الوواع كيا۔ آپ سے ايك گھر ميں طلاقات ہوئى آپ كا چرہ چاند سا تھا۔ ايك ميران آپ كے باس نوزائيده بچه لايا آپ نے بوچھا ميں كون ہوں؟ اس بي نے جواب ويا آپ خدا كرسول ہيں آپ نے فرمايا ورست ہے الله بركت كرے بھراس بي نے جوان ہونے تك بات نه كى جم اس وحمبارك ميامه "كمتے تھے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں محمد بن یونس کدی اور اس کے شخ کی وجہ سے اس مدیث پر لوگ جرح کرتے ہیں مگر شرعی اور عقلی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ صبح بخاری میں قصہ جریج اس کا شاہد ہے 'جریج نے پوچھا اور بنچ نے بنایا میں چرواہے کا بچہ ہوں علاوہ ازیں سے حدیث کدی کی بجائے محبوب بن عثان بھی شامونہ سے بیان کرتے ہیں 'مگر سند غریب ہے ' (روایت بہتی)

امام بیہ فتی نے یہ سند بھی نقل کی (شخ ابوعبداللہ الحافظ 'ابی الحسٰ علی بن عباس دراق ' ابی الفضل احمد بن خلف بن محمد بن مقری قزویٰی ' ابی الفضل العباس بن محمد بن شاصونہ )

امام حاکم' ثقه راوی' ابو عمر زاہد سے روایت کرتے ہیں' میں یمن کی حروہ نستی میں گیا' یہ حدیث وریافت کی اور شاصونہ کی قبر کی زیارت کی وہاں اس کی نسل آباد ہے۔ امام بیعقی فرماتے ہیں اس حدیث کی تاکید اہل کوفہ کی ایک درج ذیل ''مرسل روایت'' سے ہوتی ہے البتہ اس میں نوزائیدہ بیجے کی بجائے نوجوان کا ذکر ہے' ملاحظہ ہو

و کہتے (اعمش شربن عطیہ) کیے از شیوخ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نوجوان کو نگے کو لائی اور رسول الله طابیخ سے عرض کیا یہ بولتا نہیں تو آپ نے اس سے بوچھامیں کون ہوں تو اس نے جواب دیا آپ رسول الله طابیخ ہیں۔ مزید سنے! المام حاکم (اصم احمد بن عبدالجار ایونس بن بکیر اعمش شمر بن عطیه) کے از شیوخ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول الله مظیم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا یہ بچہ بواتا نہیں رسول الله مظیم کے فرمایا است ذرا میرے قریب کرو۔ اس نے قریب کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ میں کون ہوں؟ تو بیج نے کما آپ اللہ کے رسول ہیں۔

آسیب زوہ بچید : امام احمد (بزید عاد بن سلم ، فرقد سنی ، سید بن جیر) حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں ایک عورت اپن عباس ہے نقل کرتے ہیں ایک عورت اپنے بچے کو رسول اللہ طاقام کی خدمت میں لائی اور عرض کیا میرا بچہ دیوانہ ہے ، خورو و لوش خراب کروہتا ہے۔ رسول اللہ طاقام نے اس کے سینے پر ہاتھ بھیرا اور دعا کی ، تب اس نے قب کی۔ وہ آسیب اس کے بید بیں سے کتے کے کالے نیچ کی شکل میں نکل بھاگا۔ فرقد مجنی م اسمارہ صالح آدی ہے مگر اس کا حافظ کمزور ہے۔

امام احمد ' یکی بن عمران ابی بحر' عطابی ابی رباح سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے کما میں آپ کو جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں شیں؟ فرمایا اس سیاہ فام عورت نے رسول اللہ مطابع سے شکایت کی کہ دیوا تگی میں میراستر کھل جاتا ہے ' دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا چاہو تو اس مال پر صبو کرو اور جنت کا مردہ سنو ' چاہو تو ایں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی شفا بخشے گا۔ اس نے کما میں اس حال پر صبر کرتی ہوں ' بس کا مردہ سنو ' چاہو تو ایس دعا فرمائیں کہ میراستر نہ کھلے۔ پھر آپ نے اس کے لئے یہ دعا فرمائی۔

بخاری اور مسلم میں بھی ہیہ روایت (عطابن ابی رباح از ابن عباس) ندکور ہے اور امام بخاری (محمد مخلد ابن جرح کی است بیان کرتے ہیں کہ عطانے مجھے بتایا کہ میں نے کعبہ کے پاس یہ سیاہ فام دراز قامت ام زفر عورت دیکھی۔ حافظ ابن اثیر کے اسدالغابہ میں ہے کہ یہ ام زفر حضرت خدیجہ کی مشاط تھی اور کنگھی چوٹی کرتی ۔ تھی۔ اس کی عمراس قدر دراز ہوئی کہ عطاء بن ابی رباح نے اس کا زمانہ پایا ' واللہ اعلم۔

بخار: امام بیہ فق (علی بن احمد بن عبدان احمد بن عبید عمد بن یونس کدی و بن حبیب السوی ایاس بن ابی تمید و عطا) حضرت ابو جریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ بخار نے رسول الله طابیط سے درخواست کی آپ مجھے اپنے محبوب تر احباب کے پاس بھیجے۔ آپ نے فرمایا انصار کے پاس چلا جا چنانچہ وہ انصار کو لاحق ہوا تو وہ اس سے ندھال ہو گئے۔ انصار نے عرض کیا بخار نے جمیس لاچار کر دیا ہے دعا فرمائی تو وہ

تندرست ہو گئے اس طرح ایک انصاری عورت نے بھی دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا دعا کروں اور مرض دور ہو جائے یا صبر کرتی ہو جنت ملے گی اس نے کما یارسول الله طابیع میں صبر کو ترجیح دیتی ہوں اس سند میں محمد بن یونس کدیمی ضعیف ہے۔

الله بیم قی (علی بن احد بن عبدان احد بن عبد صفار عبدالله بن احد بن طبل احد بن طبل بشام بن لاحق در ۱۸۵ه و مام احل) البی عثان نهدی سلمان فارسی سے بیان کرتے ہیں کہ بخار نے آپ سے اجازت طلب کی آپ نے اوج چھا او کون ہے؟ اس نے کما میرا نام بخار ہے میں جسم کو وہلا کر وہتا ہوں اور خون چوس لیتا ہوں آپ نے فرمایا اہل قبا کے پاس جا وہ بخار میں جتالا ہو گئے تو رسول الله طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے چرب فرمایا اہل قبا کے پاس جا وہ بخار میں جتالا ہو گئے تو رسول الله طابع کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے چرب درو پر چکے تھے بخار کے عارضہ کی شکایت کی آپ نے فرمایا چاہو تو میں دعا کرتا ہوں الله تعالی بخار رفع فرما ورد کی ایس وال الله طابع ای الله علیم اس میں مام کرتے ہیں۔ بیہ حدیث نہ مند احد میں اور نہ ہی صحاح ستہ میں ہے۔

آب و ہوا: میند منورہ کی فضا خراب بھی' وبائی امراض کی آماج گاہ بھی' آپ کی وعاکی برکت سے وہ صحت افزا مقام بن گیا۔ صلوت الله وسلامه علیه

نیمنائی بحال بمونا: امام احمد (روح عنان بن عرو ابوجه فرمدی عماره بن خزید بن قابت) عمان بن حنیف سے میان کرتے ہیں کہ ایک نابینا رسول الله علیمیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعاکی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اراوہ ہو تو دعا نہ کردل اور بیہ تیری آخروی زندگی کے لئے بهتر ہے۔ چاہو تو دعا کرتا ہوں اس نے عرض کیا بارسول الله علیم دعا فرمایئے تو آپ نے اسے فرمایا کہ وضو کے بعد دو رکعت نماز پڑھ اور بیہ دعا کر۔

النی! میں تیری ذات سے سوال کرتا ہوں اور تیرے رحمت والے نبی ملی بیلے کی سفارش کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں' اے مجمر! میں اپنی اس ضرورت میں متوجہ کرتا ہوں کہ وہ پوری ہو اور آپ میری اس میں سفارش کریں۔ اور آپ کی سفارش میرے حق میں قبول ہو۔ وہ بار باریہ وعا پڑھتا رہا پھراس نے کما میرا یقین ہے کہ آپ کی سفارش میرے حق میں قبول ہوگی چنانچہ اس نے یہ عمل کیا تو وہ تندرست ہوگیا اور اس کی بینائی بحال ہوگئ۔

۲- ترندی اور نسائی میں محمود بن غیلان اور ابن ماجہ میں احمد بن منصور بن سیار یہ دونوں عثان بن عمرو سے شعبہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں اور ترندی نے اس کو حسن غریب کہا ہے کہ بیہ صرف ابو جعفر خطمی سے مردی ہے۔

سا- امام احمد (موئل بن حماد بن سلمه ابوجعفر عماره بن خزیمه) عثان بن صنیف سے بیه حدیث نقل کرتے ہیںسال سائی (محمد بن معمر حبان عماد بن سلمه) ابوجعفر سے حسب سابق روایت کرتے ہیں-

- نیز الم نسائی (زکریا بن یجی محر بن فنی معاذ بن بشام بشام ابوجعف ابوالمد بن سل بن حنیف این یج عثان بن حنیف سے بو واللد اعلم-

الم بيه قل اور حاكم (يعقوب بن سفيان احمد بن شيب سعيد بن منطى روح بن قاسم ابوجه فر) ابوالممه بن سهل

بن حنیف و عثان بن حنیف سے بیان کرتے ہیں کہ ایک نامینا صحابی آپ کی خدمت میں آیا اور ب**ینائی** ا ہونے کی تکلیف کا اظہار کیا کہ یار سول اللہ طابیع میرا کوئی خدمتگار بھی نہیں مجھے سخت تکلیف ہے۔ آپ۔ فرمایا وضو خانبه میں جا اور وضو کر اور پھریہ دعا پڑھ۔

اللُّهم اني استلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الي ربي

فينجلى بصرى اللَّمم فشفعه في شفعني في نفسي-

عثان کہتے ہیں ہم اہمی مجلس سے اٹھے نہیں اور نہ ہی چھھ زیادہ ہاتیں کیں کہ وہ نابیعا آیا ایسامعلوم مو تفاکه وه نامینا تعابی نهیس.

امام بیمق کہتے ہیں کہ ابوجعفرے یہ روایت روح کے علاوہ ہشام وستوائی مجی بیان کرتے ہیں۔

لعاب مبارک سے بینائی بحال کرنا: ابن ابی شبہ صبیب بن مربط سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے والدرسول الله طاميم ي خدمت مين حاضر بوت ان كي آئلهي بالكل سفيد تهيس كم نظر نبيس آيا تعالم آب نے بوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا میں اونٹوں کا چرواہا تھا' میرا پاؤں سانپ پر پڑا تو میری بینائی ختم ہو گئ۔ رسول الله طاہیم نے دم کیا تو اس کی بینائی بحال ہو گئ۔ ان کی بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ وہ اس برس کی عمر میں سوتی میں دھاکہ پرولیا کرتے تھے۔ امام بہقی کہتے ہیں بعض لوگ حبیب بن مربط کی بجائے صبیب بن مدرک کہتے ہیں۔ آ تکھے کا باہر نکلتا : قادہ بن نعمان کی آ تکھ جنگ میں خانہ چٹم سے باہر لنگ آئی رسول اللہ مال کا سے وست مبارک سے خانہ چٹم میں ڈال دیا تو معلوم نہیں ہو آکہ کون سی زخمی تھی۔

ینڈلی کا ورست ہونا: ابو رافع یہودی کے معاملہ میں محد بن عتیک کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو آپ نے دست مبارک پھیرا اور وہ فورا ٹھیک ہو گئے۔

جلا ہوا ہاتھ : محمد بن حاطب کا ہاتھ آگ میں جل گیا ای نے دم کیا تو وہ فور ا مندمل ہو گیا۔

ہم کا غدود: شرحبیل جعفی کے ہاتھ میں غدود تھی آپ نے چھوا تو وہ غدود ختم ہو گئ۔

آ تکھ ورست ہونا: حفرت علی کی آشوب زدہ چشم پر لب لگایا تو وہ درست ہو گئی۔

حافظے کا تیز ہونا: حضرت علی والد نے نسیان کا شکوہ رسول الله طابیع سے کیا تو آپ نے اس کو ایک دعا بنائی پھر یہ مرض دور ہو گیا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ دیٹھ کی جادر پر دم کیا اور وہ بعد ازیں کسی بات کو

ابوطالب کیلئے وعا: بیھی میں ہے کہ اپنے چیا ابوطالب کے مرض کے بارے دعا کی وہ فورا تندرست ہوا كئے۔ اس قتم كے اور بيشترواقعات بيهق نے بيان كئے بين ہم نے ان كو ضعف سندكى وجد سے قلم زدن كرويا

مرور گھو رئی کا تیز ہونا: امام بہق (ابو بر قاضی عاد بن محد بردی علی بن عبدالعزیز ، محد بن عبدالله رقافی ا رافع بن سلمہ بن زیاد' عبداللہ بن ابی الجعد) جعیل التجعی سے بیان کرتے ہیں کہ میں کسی جماد میں آپ کے ممراہ تھا

www.KitaboSumat.com

اور میری گھوٹری دبلی تیلی اور کمزور تھی اور میں سب سے پیچیے چل رہا تھا۔ رسول اللہ ماليم نے فرمايا "تيز التی تیزر فآر ہو گئی کہ روکے نہ رکتی تھی اور اس کا ایک بچہ ہارہ ہزار میں فروخت کیا۔ ۲- امام نسائی نے یہ واقعہ محمد بن رافع کی معرفت محمد بن عبداللہ رقاشی سے بیان کیا ہے۔ سو- ابن ابی خیثم نے عبید بن یعیش وید بن خباب کے واسطے سے رافع سے بیان کیا ہے۔

مم تاریخ میں امام بخاری نے (رافع بن زیاد بن جعد بن ابی جعد ' زیاد بن جعد ' عبداللہ بن ابی جعد برادر سالم ) جعیل ا سے بد روایت بیان کی ہے۔

او نتنی کا تیز چلنا : سنن بیعی اور مسلم شریف میں ہے حضرت ابو ہررہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب مسول الله طایم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے انصار یوں میں رشتہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مم نے بیوی کو پہلے کیوں نہ و مکھ لیا' انساری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ خلل ہو تا ہے۔ اس نے کہا میں نے و کم لیا (مرکے سلسلہ میں تعاون فرما دیں) ہوچھا کتنا تو اس نے اپی حیثیت سے زیادہ بتایا تو آپ نے فرمایا معلوم ہو تا ہے تم ان بیاڑوں سے سیم و زر کاٹ کے لاتے ہو۔ ہمارے پاس آج بالکل کچھ نہیں' ممکن ہے میں حمہیں کسی جہاد میں روانہ کروں تو وہ حاصل ہو جائے۔

چنانچہ آپ نے اسے بنی عبس کی طرف جہاد کے لئے روانہ ہونے کو کما تو اس نے عرض کیا یارسول اللہ الله میری سواری تو اٹھ نہیں سکتی کو نکر جا سکتا ہوں؟ آپ نے اسے سارے کے لئے ہاتھ پکڑایا اور پھر اس کی او نثنی کے پاس چلے آئے اور اسے پیر سے ٹھوکر ماری مضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اس قدر تیز رفتار ہو منی کہ امیر کارواں سے بھی آگے رہتی۔

عجب وعا: الم بيعق مجلد سے ايك مرسل روايت بيان كرتے ہيں كه ايك صاحب في اون خريدا اور ر سول الله علیظ سے برکت کی دعا کا سوال کیا۔ آپ نے برکت کی دعا فرمائی تو وہ مرگیا۔ اس نے ایک اور **اونٹ خریدا اور برکت کی دعا کا طلب گار ہوا' آپ نے دعا فرمائی تو وہ بھی جاں بجق ہو گیا' پھراس نے تیسرا** اونٹ خرید کر عرض کیا یار سول اللہ مالیظ آپ نے دو اونٹوں میں برکت کی دعا فرمائی آپ دعا فرمائیں کہ وہ میری سواری کے قابل ہو۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ بیں برس اس کے پاس رہا۔ بقول امام بیہقی پہلی دو دعائیں اجر آخرت کے متعلق تھیں۔

وم جھاڑے تریش : امام بہتی عبیب بن اساف سے نقل کرتے ہیں کہ میں اور میرا ہم قوم دونوں رسول الله ماليط كے پاس كسى جماد ميں شركت كے لئے آئے۔ آپ نے بوچھاتم مسلمان ہو بتاياجي ملي تو فرمایا ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے تعاون نہیں لیتے۔ چنانچہ ہم مسلمان ہو گئے اور جنگ میں شریک <u>ہوئے۔ میرے کندھے یر الی کاری ضرب آئی کہ میرا بازو کٹ کر لٹک گیا۔ میں رسول اللہ مطابع کی خدمت</u> میں حاضر ہوا تو رسول اللہ مالھيام نے لئے ہوئے حصہ کو جوڑ کر دم کر دیا تو وہ فور ا اچھا ہو گیا۔ اور میں نے ضرب لگانے والے کو قتل کرویا پھر اتفاقا میں نے اس کی وختر سے شادی کی تو وہ مجھے کہتی۔ لاعدمت الذی

وشحك وهذا الوشاح اوريس كتا وعدمت الذي اعجل ابلك الى النار (رواه الامام احم)

حضرت ابن عباس کے حق میں وعا: متنق علیہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ مطاور رفع حاجت سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو پانی موجود پایا پوچھا کون لایا معلوم ہوا کہ ابن عباس لائے ہیں تو آپ نے وطا دی اللی اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ امام بہتی نے حضرت ابن عباس م ۲۸ھ سے نقل کیا ہے کہ یہ وعامیر۔ شانے پر دست مبارک رکھ کر فرمائی۔

آپ شرعی علوم کے مقدا اور پیشوا تھے' خصوصاً قرآن فنمی اور تنسیر میں اپی مقل و وائش سے جملہ پیش رو صحابہ کرام کے علوم کے حامل خازن اور امین تھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والله متونی ٢٣٦ه كا مقوله ہے كه أكر ابن عباس ممارے ہم عمر موت تو ان كے علم عامر على الله علم كا عشرو عشير بھى كسى كو حاصل نه ہو تا؟ آپ قرآن كے بهترين ترجمان ہيں۔

یاد رہے کہ حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود کے بعد ۳۱ سال بقید حیات رہے۔ اندازہ سیجے کہ ۳۹ سال کے اس طویل عرصہ میں آپ کو شرعی علوم اور قرآن فنمی میں کس قدر دسترس حاصل ہوئی ہوگی۔

منقول ہے کہ حضرت ابن عباس نے میدان عرفات میں خطبہ کے دوران قرآن پاک کی ایسی تغییر ہیان فرمائی وہ تغییراً گر روی 'ترکی اور دیلمی س پاتے تو مسلمان ہو جاتے 'رضی الله عنه وارضاہ۔

وعاکی تاثیر: بخاری شریف میں ہے کہ رسول الله الله یا حضرت انس کے لئے مال اور کارت اولاد کی دعنرت انس کے دعنرت الله کی دعنرت الله کے دعنرت الله کی دعنرت الله کی دعنرت الله کے دعنرت الله کی دعنرت کی اور آپ نے اس کے لئے کثرت مال اور عیال کی دعا فرمائی ۔ ان کا ایک باغ تھا جس میں دو بار پھل آتا تھا اور اس میں ایک ریحان کے کشوری مسکتی تھی۔ ان کی قریباً سوسے زائد اولاد تھی اور ایک سوسال عمر تھی کیونکہ رسول الله ملائد ملائد مالل عمرہ)

وعاکی قبولیت : ام سلیم اور ابو طلحہ کے لئے آپ نے دعائی ایک بچہ پیدا ہوا رسول الله ما پیم نے اس کا نام عبدالله رکھا اور عبداللہ کے نو بیٹے حافظ قرآن تھے۔

وعاکی ورخواست: مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرۃ نے رسول اللہ طابیط سے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی درخواست کی اور حضرت ابو ہریرۃ گھرواپس آئے تو والدہ کو عسل میں مشغول بالم عسلمان ہونے کی دعا کی درخواست کی اور حضرت ابو ہریرۃ گھرواپس آئے تو والدہ کو عشل پرے۔ پھر رسول عسل سے فارغ ہو کر اس نے کلمہ پڑھا اور کما خوشی سے میری آئھوں میں ہماری محبت وال دے آپ نے دعا اللہ سائیط کو یہ بتایا اور دعا کا نقاضا کیا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دلوں میں ہماری محبت وال دے آپ نے دعا فرمائی اور وہ بار آور ہوئی۔ حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہ ہر مومن مرد اور عورت ہم سے محبت رکھتا ہے اور بالکل درست ہے کہ ہر جعہ کے خطبات میں اور درس و تدریس کے دوران آپ کا اکثر ذکر خیر آ آ ہے اور بالکل درست ہے کہ ہر جعہ کے خطبات میں اور درس و تدریس کے دوران آپ کا اکثر ذکر خیر آ آ ہے اور بی قضاء و قدر کا فیصلہ ہے۔

حطرت سعد بن ابی و قاص والی : آپ بیار تھے' رسول الله طابط کی دعا سے شفایاب ہوئے اور آپ نے وعا فرمائی' اللی! اس کی وعا متجاب ہو اور اس کا نشانہ درست ہو اور تیربدف ہو۔ چنانچہ بید وعا قبول ہوئی

اور آپ بهترین سپه سالار تھے۔ ابوسعدہ اسامہ بن قادہ نے جب جھوٹی گواہی دی تو آپ نے اس کو مجبور آ بدوعا دی۔ النی! دراز عمر ہو' فقر و فاقہ سے دوچار ہو' آزمائش میں مبتلا ہو چنانچہ اسی طرح ہوا وہ اعلانیہ کہا کر آ تھا بوڑھا پھونس ہوں آزمائش میں مبتلا ہوں۔ مجھے سعد کی بددعا گئی ہے۔

معفرت سائب بن بزید و الله : رسول الله طائع نے حضرت سائب کے حق میں دعا کی اور ان کے سررِ باتھ چھیرا۔ چنانچہ وہ ۱۹۳ سال کی عمر میں بھی تنومند تھے' ہوش و حواس قائم تھے اور سرکے جس حصہ پر رسول الله طابع کا دست مبارک پہنچا اس کے بال سیاہ رہے۔

حضرت ابو زید انصاری بی ای دارد بیان کرتے ہیں مجھے رسول الله طابیم نے فرمایا ذرا قریب آؤ۔ میں قریب ہوا تو آپ نے میرے سرر ہاتھ کھیر کر دعا فرمائی النی! اس کو حسن و جمال بخش اور جمال کو دوام بخش۔ ان کی عمر سوسال سے اوپر تھی داڑھی میں چند بال سفید تھے 'ہشاش بشاش چرہ تھا' آخر وم تک جھربوں کا نام ونشان نہ تھا (قال السهیلی اسفادہ صحیح موصول)

حضرت قاوہ بن ملحان والحد : الم احمر ابو العلاء سے نقل كرتے ہيں جهاں قادة فوت ہوئ ميں وہاں ملحان والحد اس كا عس وجود تھا ايك آدى ان كے پاس سے كزرا ميں نے قادہ كے چرے ميں (آئينه كى طرح) اس كا عس ديكھاكه رسول الله طابيم نے اس كے چرے رہاتھ كھيرا تھا ان كا چرہ ترو آزہ اور شاواب رہتا جيساكه ابھى تحل استعال كيا ہے۔

جعفرت عبد الرحمٰن بين عوف والحفيد: متفق عليه حديث ہے كه رسول الله طابيط نے ان كے لباس پر (شادى كے سلسله ميں) زعفران كے نشانات ديكھ كربركت كى دعا فرمائى۔ چنانچه انهيں تجارت اور مال غنيمت سے اس قدر مال متاع ملاكه ان كى وفات كے بعد ان كى چار بيويوں ميں سے ايك كو اسى ہزار وينار پر رضامند كيا جو سارے مال كے المحمویں جھے كا چو تھائى تھا۔

تجارت میں برکت: شبیب بن غرقد بیان کرتے ہیں کہ عردہ بن ابی جعد مازنی کو رسول الله طابیام نے ایک جگرات میں فرید نے کے لئے ایک وینار میں فرید نے کے لئے ایک وینار میں فروخت کر دیا۔ ایک دینار اور ایک جمری لے کر رسول الله طابیام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی تجارت میں برکت کی دعا کی چنانچہ وہ آگر مٹی اور نکما سودا بھی خرید لیتے تو ان کو منافع ہو آ۔

حمضرت عبدالله بن بشام رافید : اپ بوت ابوعقیل کو بازار میں ہمراہ لے جاتے اور غلہ دغیرہ خریدت۔ ان کو وہال حضرت ابن زبیرؓ اور حضرت ابن عمرؓ مل جاتے تو وہ ان سے تجارت میں شراکت کی ورخواست کرتے کہ رسول الله مالیم نے ان کے حق میں برکت کی دعا فرمائی تھی۔ وہ ان صاحبان کو شریک فرما لیتے تھے۔ بیا او قات عبداللہ بن بشام ایک سووے میں ایک سواری منافع کما لیتے۔

بے پناہ سمروی : امام بیمقی حضرت بلال سے بیان کرتے ہیں کہ ایک وقعہ کافی سروی تھی میں نے گجر کی افغان کی سروی اللہ ماری کی میں نے گجر کی افغان کی رسول اللہ ماری تشریف لے آئے اور معجد میں کوئی نمازی نہ تھا دریافت فرمایا نمازی کمال ہیں؟ بتایا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

شدید سردی کے باعث نہیں آئے وعالی اللی سردی ختم کردے وینانچہ لوگ فورا عجمے ہلاتے چلے آئے۔

ہاہمی محبت کا وم: امام بیمق (ابو عبداللہ الحافظ عبدالعزیز بن عبداللہ اسبانی و اسبانی ابو اساعیل ترندی کم محبت کا وم: اللہ ویک علی بن ابی علی اسی ابی ذعب انفی حضرت ابن عراضے بیان کرتے ہیں کہ حمد بن اساعیل عبداللہ واللہ عظمیظ اور حضرت عمر واللہ دونوں جا رہے تھے کہ ایک عورت نے عرض کیا یارسول اللہ علیظ میں مسلمان عورت بول امر جم تامرد ہے آپ نے فرایا اسے بلاؤ اس نے بلایا (وہ جو آ بنانے کا کام کرآ تھا) آپ نے کہا مہینہ میں صرف ایک بار وہ ایبا کرآ ہے رسول اللہ علیظ نے پوچھا تم اسے برا سجھتی ہو؟ اس نے کہا مہینہ میں صرف ایک بار وہ ایبا کرآ ہے رسول اللہ علیظ نے پوچھا تم اسے برا سجھتی ہو؟ اس نے حاض کیا بالکل ورسول اللہ علیظ نے عورت کی پیٹانی مرد کی پیٹانی پر رکھ کر دعا فرمائی ۔ اللی! ان کے در میان عرض کیا بالکل ورسول اللہ علیظ نے عورت کی پیٹانی مرد کی پیٹانی پر رکھ کر دعا فرمائی ۔ اللی! ان کے در میان اللہ علیظ کو دکھ کر چڑا اللہ علی ساتھ تھے۔ وہی عورت سریر چڑا اٹھائے 'سامنے سے آرہی تھی 'اس نے رسول اللہ علیظ کو دکھ کر چڑا میں سرسے آبار دیا اور آپ کی قدم ہوئی کی۔ پھر آپ نے بوچھا تممارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب وہ "شوم" مرسے آبار دیا اور آپ کی قدم ہوئی کی۔ پھر آپ نے نوچھا تممارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب وہ (شوم" میں کہارا ہوں (پھے اور نہیں) اور حضرت عرش نے بھی اس طرح رسالت کی شمادت دی۔

اس سند میں علی لمہیں' منکر روایات کا راوی ہے' بقول امام بیمق یہ قصہ حضرت جابڑ' سے بھی منقول ہے' گمراس میں حضرت عمرِ کا نام مذکور نہیں۔

نوزائیدہ بیچ کے لئے دعا: ابوالقاسم بغوی عفرت ابو العفیل سے بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے نوزائیدہ بیچ کو لئے رسول اللہ ملاہیلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اس کی پیشانی پکر کربرکت کی دعا فرمائی اور اس کی پیشانی پر بالوں کا کچھا آگ آیا۔ خوارج کے ظہور کے زمانہ میں اس کا میلان خوارج کی طرف ہو گیا تو وہ بال کا کچھا غائب ہو گیا اس کے والد نے اسے گھر میں بند کر دیا مبادا ان کے ہمراہ چلا جائے پھر وہ سمجھانے بچھانے سے باز آگیا تو بالوں کا کچھا بدستور نمودار ہو گیا۔

ورو سمر: امام بیہ فق نے حضرت ابوا العفیل سے نقل کیا ہے کہ فراس بن عمرو کیشی کو شدید سردرد لاحق ہوا اس کے والد نے رسول الله طابیع کے سامنے لا کر بھا دیا۔ رسول الله طابیع نے اس کی آئھوں کے در میانی حصہ کو پکڑ کر کھینیا تو معاً بال نمودار ہو گئے اور سرکا درد غائب ہو گیا۔

آپ کی وعاسے وانت کا سلامت رہنا: حافظ ابو بکر بردار اور حافظ بیعتی نے اپنی اپنی سند سے بعلی بن اشدق کی معرفت نابغه جعدی سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول الله مال پیم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا قصیدہ رائیے پیش کیا۔

بلغنسا السماء عفسة وتكرمسا وإنا لمنرجو فوق ذلك مظهمر

(ہم پاک دامنی اور بزرگی میں آسان کی بلندی کوچھو کچے ہیں اور اب ہم اس سے اوپر پرواز کرنے کے امیدوار ہیں)
آپ نے فرمایا اے ابو لیل ابن الحطریعی اوپر پرواز کمال 'عرض کیا ''جنت'' آپ نے تصدیق فرمائی ہال کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بل انشاء الله بحرمين في ردها-

ولا حير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يك.

تو آپ نے فرمایا خوب 'خوب (لا یغضض الله فاک) خدا تیرے دانت سلامت رکھے معلی بن اشدق کستے ہیں وہ ۱۱ سال کی عمر میں فوت ہوئے ان کے دانت رسول الله مالی یکم کا مراب کی عمر میں فوت ہوئے ان کے دانت رسول الله مالیکی کم کا کا مراب شفاف تھے۔"

مقبول وعا: امام بیبیق، حضرت انس یعی انس کرتے ہیں کہ نبی علیه السلام نے عراق شام اور یمن (ترتیب مشکوک ہے) کی طرف نظر اٹھا کر دع ترمانی النی! ان کے دلوں کو اپنی طاعت و بندگی کی طرف ماکل کر اور ان کے گناہ معاف کر۔

ابوداوُد طیالی نے زید بن ابت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ماہیم نے یمن کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا فرمائی (اللہم اقبل بقلوبهم) پھر عمال کی جانب نظر اٹھا کر دعا فرمائی (اللہم اقبل بقلوبهم) پھر عمال کی سمت وکیے کر دعا کی واللہم اقبل بقلوبهم)

چنانچہ ایسا ہی وقوع پذیر ہوا کہ اہل شام سے قبل یمنی مسلمان ہوئے اور آخر میں عراقی مسلمان ہوئے۔ سند احمد میں ہے کہ قیامت سے قبل عراق کے نیک اور ایٹھے لوگ شام میں منتقل ہو جائیں گے اور شام کے شریر اور بدطینت لوگ عراق میں مطلے آئیں گے۔

بر وعاسے باتھ شل ہونا: مسلم شریف میں حضرت سلمہ بن اکوع کا بیان ہے کہ ایک فخص نے رسول اللہ طابی ہے کہ ایک فخص نے رسول اللہ طابی کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا آپ نے فروایا "کل بیمینک" وائیں ہاتھ سے کھانا اس نے خود سے کہا تھا آپ نے بد وعاکی "لا استطعت" خدا کرے تو نہ کھا سکے۔ چنانچہ اس کا ہاتھ بیکار ہوگیا وہ منہ تک نہ لے جاسکا۔

مسلم شریف میں حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ میں ہمجولیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ رسول الله طاہیم تشریف لائے تو میں چھپ گیا۔ رسول الله طاہیم نے میری گردن پکڑ کر ہلایا اور مجھے حضرت معاویہ کو بلانے کے لئے بھیجا میں آیا تو وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر دوبارہ بھیجا میں آیا تو وہ ابھی کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا (لا بھیجا میں آیا تو وہ ابھی کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا (لا مضبح الله بطنه)

امام بیمق نے یہ روایت ابن عباس سے نقل کی ہے (الفاظ میں معمولی کی بیشی ہے)

امام ابن کثیر فرماتے ہیں امیر معاویہ بیاد کا پیٹ نہیں سیر ہو تا تھا۔ امارت کے عمد میں وہ روزانہ سات وفعہ محوشت کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اور وہ کہتے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور میں کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں۔ ابوں۔

الجاجج: جنگ جوک میں لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے' ایک لڑکا آگے سے گزرا' آپ نے بدوعا فرمائی وہ الباجج ہو گیا پھرنہ اٹھ سکا۔

نقال: امام بیمقی نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی گفتگو کی نقل اثار تا اور منہ چڑا تا 'آپ نے اسے دیکھ کربددعا فرمائی (کن کذالک) ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ وہ آخر دم تک اس بیمودہ شکل و صورت میں رہا بعض ردایات میں تصریح ہے کہ وہ آدمی تھم بن ابی العاص بن امیہ تھا۔

شہاوت کی وعا: امام مالک' زید بن اسلم کی معرفت حضرت جابر بن عبداللہ علی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی کو نبی علیہ السلام نے پرانالباس پنے دیکھااور اس کے پاس اور لباس بھی تھا آپ نے اسے نیالباس زیب تن کرنے کا تھم دیا وہ پس کر آیا اور واپس چلاگیا آپ نے فرمایا وہ کیسا ہے' اللہ اس پر موت طاری کرے' کسی نے کما خداکی راہ میں (فی سبیل اللہ) چنانچہ وہ جماد میں شہید ہو گیا۔ وعائے مستجاب : نبی علیہ السلام کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے ابوجمل اور اس کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کر کے آپ کی پشت پر سجدہ کی حالت میں او جھڑی رکھ دی۔ حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کی پشت سے نیچ آ ار چھیکی' جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بددعا فرمائی' خدایا قریش کو بتاہ کر' خداوند! ابوجمل بن ہشام' شیبہ بن ربیعہ' عتبہ بن ربیعہ' ولید بن عتبہ' ابی بن خلف' عقبہ بن ابی معیط' کر' خداوند! ابوجمل بن ہشام' شیبہ بن ربیعہ' عتبہ بن ربیعہ' ولید بن عتبہ' ابی بن خلف' عقبہ بن ابی معیط' عمر کے برائے کو کیس عمر کر کے برائے کو کئیں علیہ بن ربیعہ عمر کے برائے کو کئیں عمر کے برائے کو کئیں عمر کے برائے کو کئیں عمر کے جو کے دیم کو جائے کہ کی بیات کی کئیں میں بڑھے دیکھے۔ منفق علیہ۔

مرتد: امام احمد ' حضرت انس على بيان كرتے بين كه ايك آدى رسول الله طابيم كاكاتب تھا اور سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ چكا تھا اور ہم ايسے قارى كو جليل القدر سمجھتے تھے۔ نبى عليه السلام ' آيت كا اختام " فنور الرحما" تحرير كرواتے تو طبعا حكيما لكھ ليتا۔ رسول الله طابيم اس كو لكھنے كى ہدايت فرما كركتے "اكتب كيف الرحما" تحرير كرواتے تو وہ "سميعا بصيرا" لكھ ليتا اس غلط فنى ميں شئت " جيسے چاہو لكھ لو' آپ "عليما حكيما" لكھواتے تو وہ "سميعا بصيرا" لكھ ليتا اس غلط فنى ميں كم جھے بھى كچھ دخل ہے ' يہ خداكى طرف سے وى نسيں ' وہ مرتد ہو گيا اور مشركوں كے ساتھ جا ملا اور ديكيس مارنے لگا۔ ميں محمد على الرب تم سے زيادہ جانتا ہوں 'جو ميرے دل ميں آتا وہى لكھ ليتا تھا۔

یہ سن کر رسول الله طاہیم نے بددعا فرمائی کہ زمین اسے قبول نہ کرے گی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ جس علاقہ میں وہ مرا تھا میں وہال گیا اس کی لاش باہر پڑی تھی' میں نے بوچھا تو معلوم ہوا کہ ہم نے اسے بار ہاوفن کیا ہے مگر زمین اسے باہر پھینک ویت ہے۔

بخاری میں ہے کہ ایک عیمائی مسلمان ہو گیا ہے اس نے سورۃ بقرہ اور آل عمران بڑھ لی وہ کاتب وی بھی تھا اور کما کر تا تھا کہ مجمد وہی جانتے ہیں جو میں تحریر کرتا ہوں۔ اللہ نے اسے ہلاک کر دیا پھراہے وفن کیا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا اس کے وار ثوں نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی کارستانی ہے چنانچہ انہوں نے اس کو خوب گرا وفن کیا کہ کوئی باہر نکال نہ سکے چنانچہ صبح کو دیکھا تو وہ زمین پر پڑا ہوا ہے تو وہ سمجھ گئے کہ بیہ کسی انسان کی کارروائی نہیں پھروہیں بڑا رہا۔

آسمانی کتب میں بیان شرہ مسائل کے مطابق سوالات کا جواب دینا: قریش نے میند میں میں کتب میں ایک وفد بھیا جو ان سے ایسے مسائل معلم کرے جو وہ رسول الله ملائل سے بطور امتحان میں کتاب و سنت کی روشنی میں لتھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت ملک مرکز

وریافت کریں چنانچہ یہود نے بتایا کہ ان سے روح کے متعلق سوال کرو اور ان نوجوانوں کے بارے دریافت کرو جو سکونت ترک کر کے چلے گئے 'معلوم نہیں ان کا کیا ہوا اور ایک آدی کے متعلق سوال کرو جس نے روئے زمین کا سنرکیا۔ جب وہ واپس آئے تو یہ سوالات رسول اللہ طابیخ سے دریافت کئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے قرآن میں نازل فرمایا (قل الدوح من امر دبی) (۱۵/۸۵) اور سورت کھف میں ان نوجوانوں کا قصہ ۹ تا ۱۸/۲۲ آیات میں بیان کیا۔ اور بتایا کہ وہ ۲۳۰ سال کی نیند کے بعد بیرار ہوئے۔ مومن اور کافر کا قصہ ۳ تا ۱۳/۳۳ آیات میں بتایا۔ حضرت موسی اور حضرت خصر کا واقعہ ۲۰ تا ۲۳/۸۲ آیات میں بیان کیا۔ ووالقرنین کا بیان ۸۲ تا ۲۳/۸۲ آیات میں ذکر کیا۔

سابقہ ساوی کتب کے بیانات جو قرآن پاک کے مطابق ہیں وہ برحق ہیں اور جو قرآن پاک کے مخالف ہیں وہ مردوو اور ناقاتل قبول ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ مٹائیم کو حق اور سے وے کر مبعوث فرمایا ہے اور ایس کتاب نازل فرمائی ہے جو اختلافی مسائل میں دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے۔

حضرت عيداللد بن سلام والحد ك سوالات : جب رسول الله مطيع مديد مين تشريف لائ تولوگ جلدى جلدى آپ كا اور جب مين نظرت كلورا ان كى طرف ليكا اور جب مين في جلدى جلدى جلدى آپ كى طرف ليكا اور جب مين في جلدى جلدى جيدى آپ كا چره مبارك و يكها تو به ساخته كما به جهو في مخص كا چره مبين سب سے پهلا فرمان مين في بار آپ كا چره مبارك و يكها تو به ساخته كما به جهوف مخص كا چره مبين سب سے بهلا فرمان مين في ساخته وارول سے صله رحمى كرو كهانا كهلاؤ وات كو نماز براهو جب لوگ نيند مين مول-

تعیم بخاری میں حضرت انس کی روایت میں حضرت عبداللہ اس سلام کے سوالات کا واقعہ ند کور ہے کہ تین سوال ہیں جن کا پیفیبر کے سوا جواب کوئی نہیں جانیا۔

(۱) قیامت کی علامت کیا ہے؟ (۲) جنتیوں کی پہلی غذا کیا ہے؟ (۳) بچہ بھی باپ کے بھی مال کے مشاہمہ ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کی پہلی علامت ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف کے جائے گی اور اٹل جنت کی پہلی غذا مچھل کا جگر ہے۔ والدین سے بچے کی مشاہمت کا سبب بیہ ہے جب باپ کا نطفہ رخم میں پہلے داخل ہو جائے تو بچہ باپ سے مشاہمہ ہو تا ہے اور جب مال کا نطفہ سبقت لے جائے تو مشاہمہ ہو تا ہے۔

امام بہمق نے چھ واسطوں سے سعید مقبری سے یہ روایت بیان کی ہے گر اس میں قیامت کی بہلی علامت کے بہلی علامت کے بجائے چاند کی سیابی ہے بارے سوال ہے' آپ نے فرمایا چاند میں جو سیابی ہے وہ یوں کہ چاند اور سورج دونوں منور ستارے تھے (۱۲/۱۲) ہم نے رات اور دن کے دو نمونے بنا دیئے پھر رات کے نمونے کو دھندلا کر دیا چاند کی سیابی جو حمہیں نظر آتی ہے وہ دھندلا بین ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام نے کما میں اللہ کی الوجیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔

میں ودی عالم : سنن بیہ قی اور مسلم شریف میں حضرت ثوبان کابیان ہے کہ میں رسول الله طابی کے پاس کھڑا تھا تا ہے۔ اس نے کہا تم کھڑا تھا تو ایک میں دھا دیا وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا تم

نے مجھے وھا کیوں ویا؟ میں نے کما تو یارسول الله مظیم کیوں نہیں کہتا تو اس نے کما میں نے اس نام سے بلایا ہے جو ان کے اہل خانہ نے محمد ہی تجویز کیا ہے جو ان کے اہل خانہ نے محمد ہی تجویز کیا ہے۔

یبودی نے کہا میں آپ سے چند سوالات وریافت کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں' رسول اللہ ملاہیا ہے فربایا میں بتا ووں تو تھے کچھ فائدہ ہوگا' تو اس نے کہا میں غور سے سنوں گا اور وہ تنظیے سے زمین کرید نے لگا۔
پھر آپ نے فربایا پوچھوا تو یبودی نے کہا قیامت کے روز جب زمین اور آسمان بدلے جائیں گے لوگ کہاں ہوں گے؟ فربایا بل کے پیچھے تاریکی میں۔ پھر پوچھا سب سے پہلے جنت میں جانے کی سے اجازت ہوگی؟ فربایا فقیر اور تہی دست مہاجرین کو پوچھا جنت میں داخلہ کے بعد ان کو کیا بخفہ ملے گا؟ فربایا مچھلی کا جگر۔ پوچھا اس کے بعد ان کو کیا خفہ ملے ان کی خاطر ذریح ہوگا۔ پوچھا اس کے بعد ان کو کیا خور اس ملے گی؟ فربایا جنت کا بیل جو وہاں چر آ رہتا ہے ان کی خاطر ذریح ہوگا۔ پوچھا بھر کیا ہیں گے؟ فربایا سبیل پشمہ سے 'اس نے ان مسائل کی تقدیق کر کے کہا اب میں ایک بات پوچھتا ہوں جو پیر اس نے عرف کیا جب اس نے ان مسائل کی تقدیق کر کے کہا اب میں ایک بات پوچھتا ہوں جو پیر اس نے عرف کیا۔ پوچھا پھر اس نے عرف کیا ہورت کی درو' سوائے نبی کے وقت آدمی کی منی سفید ہوتی ہے' عورت کی زرو' ملاپ کے وقت آدمی کی منی غالب آجائے تو باذن اللہ بچھ ہوتی ہے اور اس کے بر عکس ہو تو باذن اللہ پی پیدا ہوتی ہو تا ہے' فربایا تو آپ نے فربایا یہ جو بات اب ججھے اللہ بوتی ہے۔ پھر یہودی نے کہا ور اس کے بر عکس ہو تو باذن اللہ پی پیدا تھائی نے بتائے ہیں قبل ازیں مجھے معلوم نہ تھے۔ یہ سائل ممکن ہے' مصرت عبداللہ میں ملاپ کی اور مولی نے بتائے ہیں قبل ازیں مجھے معلوم نہ تھے۔ یہ سائل ممکن ہے' مصرت عبداللہ میں سلم یا کوئی اور ہوں۔

چند اور سوالات: امام ابوداؤد طیالی، حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز یبود کے ایک گروہ نے رسول الله مالیم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا ہم چند باتیں پوچھنا چاہتے ہیں جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکنا فرمایا جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ لیکن تم مجھے الله کا عمد دو اور وہ پخت وعدہ جو یعقوب نے اپنی اولاد سے لیا تھا کہ تم اگر ان کو ضحیح سمجھو تو مسلمان ہو جاؤ کے انہوں نے کمایہ شرط منظور ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو چاہو بوچھو' انہوں نے بوچھا فرمائے؟

لیتقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے قبل کون ساکھانا از خود حرام کر لیا تھا' (۲) ہتاہیے منی سے بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور بھی لڑکی (۳) نبی کی نیند کے بارے ہتاہیے (۳) کون سا فرشتہ آپ کا دوست ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے پختہ عمد کرو' میں نے صحح بتا دیا تو تم میری اطاعت کرو گے۔ سب نے پختہ عمد و میشاق دیا تو آپ نے فرمایا میں حہیں اللہ کاواسطہ دیتا ہوں' جس نے موئی پر تورات نازل فرمائی کیا حمیس معلوم ہے کہ یعقوب کی علالت طویل ہو گئی تو انہوں نے نذر مانی کہ اللہ تعالی نے جمعے شفا بخشی تو میں ابنا بہندیدہ کھانا بینا اور مرغوب خورد و نوش ترک کر دوں گا اور تمہیں معلوم ہے کہ حضرت بیتقوب علیہ السلام کا محبوب خورد و نوش اونٹول کا گوشت اور دودھ تھا۔ سب نے تقدیق کی تو رسول اللہ ماہیم نے اعلان کیا' اللی! ان پر گواہ رہ۔

0'29

پھر آپ نے فرمایا میں تہمیں وحدہ لاشریک خدائے تعالیٰ کا واسطہ ویتا ہوں جس نے موئ پر تورات نازل فرمائی کیا تم جانتے ہو کہ مرد کا مادہ منوی سفید ہو آ ہے اور عورت کا پتلا زرد' ملاپ کے وقت جو غالب آجائے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ مرد کی منی غالب آجائے تو خدا کے حکم سے بچہ پیدا ہو آ ہے اگر عورت کی منی غالب آجائے تو حکم اللی سے بچی پیدا ہوتی ہے۔ سب نے بیک زبان تائید کی تو رسول اللہ علی ہے کہا خدایا! گواہ رہو۔

پھر آپ نے ان کو اللہ تعالی اور تورات کا واسطہ دے کر فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے؟ سب نے بہ انقاق تائید کی تو آپ نے فرمایا' النی! ان پر گواہ رہ۔

پھرسب نے کہا اب آپ فرمائے کہ آپ کا دوست کون فرشتہ ہے؟ بس نی ایک جواب فیصلہ کن ہو گا۔ آپ کو تسلیم کرلیں گے یا اٹھ کر چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا دوست جرائیل ہے اور وہ ہرنی کا میزان دوست ہے۔ یہود نے کہا بس یہ جواب ہمارے نزاع کا موجب ہے اگر کوئی اور فرشتہ آپ کا دوست ہو آ تو ہم مسلمان ہو کر آپ کی تصدیق کرتے۔ آپ نے پوچھا اس میں آپ کو کیا امر مانع ہے؟ سب نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے تو اس وقت قل من کان عدو الجبرایل فانہ نزلہ علی قلبک باذن الله (۲/۹۷) آیت نازل ہوئی۔

نو معجزات : امام احمد (بزید شعبه عمود بن مره عبدالله بن سلم) صفوان بن عسال مرادی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے رفیق کو کما چلو نبی علیہ السلام سے (ولقد آتینا موسلی تسع آیات) کے بارے دریافت کریں تو اس نے کما خاموش! اگر اس نے یہ بات من لی تو اس کی آئمیں چار ہو جائیں گی۔ بالاخر انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا (۱) شرک نہ کرد (۲) چوری نہ کرد (۳) زنانہ کرد (۳) ناحق قتل نہ کرد (۵) جادو نہ کرد (۲) سودنہ کھاؤ (۷) ہے گناہ پر مقدمہ نہ کرد کہ اس کے قتل کا موجب ہو (۸) پاک دامن عورت بر شمت نہ لگاؤیا فرمایا میدان جنگ سے فرار نہ کرد (شعبہ رادی کو شک ہے) (۹) اور خصوصاً تہمارے لئے اے یہود! یہ تھم ہے کہ بروز ہفتہ شکار مت کرد۔

انہوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ طاقع کے دست و پاچوم لئے اور آپ کے نبی ہونے کی تقدیق کی۔
آپ نے فرمایا مسلمان ہونے سے کیا امر مانع ہے؟ یہودیوں نے بتایا کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ بیشہ نبوت ان کی نسل میں رہے گی دیگر ہم مسلمان ہو گئے تو خطرہ ہے کہ یہود ہمیں موت کے گھاٹ آثار دیں۔ ترذی نسائی' ابن ماجہ' ابن جریر' حاکم اور بہتی نے متعدد اساد سے امام شعبہ سے روایت کیا ہے اور امام ترذی نے حسن صحیح کما ہے۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں اس کی سند میں بعض مجروح راوی ہیں اور نو معجزات کا راوی کو دس کلمات اور وصایا سے مغالطہ اور وہم ہو گیا ہے۔ یہ دس کلمات اور وصیتیں وہ ہیں جو مصرسے ہجرت کے بعد لیلتہ القدر کی رات کوہ طور پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کے دوران عطا فرمائیں 'اس وقت ہارون علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے۔ باقی رہے نو معجزات اور خوراق علوات جن کا مظہر

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی اور مصرییں بطور تائید اللی رونما ہوئے تھے' وہ یہ ہیں (۱) عصا (۲) ید بیضا (۳) طوفان (۴) لکڑی (۵) جو کیں (۲) مینڈک (۷) خون (۸) خٹک سالی (۹) رزق میں کی۔

مباہلہ سے انحراف کرنا: صدافت کے اظہار کی خاطررسول الله طابع نے ان کو مباہلہ کی پیشکش کی کہ باطل پرست پر الله تعالی موت مسلط کر دے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ مباہلہ سے منحرف ہو گئے، مبادا اس وعا کا وبال ان پر پڑے۔ یہ معجزہ سورہ بقرہ اور سورہ جمعہ میں غذکور ہے اور تفییر ابن کثیر میں بہ تفصیل بیانی ہے۔

وفد نجران: اور میں عیسائیوں کا فدہی وفد نجران سے آیا۔ رسول الله طابیع کی فہمائش کے باوجود وہ اپنے مشرکانہ عقائد سے بازنہ آئے تو الله تعالى نے رسول الله طابیع کو ان سے مبابلہ کرنے کا تھم دیا جب آپ کی طرف سے مبابلہ کا عمل پایہ سخیل کو پہنچ گیا تو وہ یہ منظر دیکھ کر مبابلہ سے دست کش ہو گئے اور جزیہ اوا کرنے پر رضامند ہو گئے اس مجرہ سے جو سورہ آل عمران (۱۲) میں فدکور ہے، عیسائی حلقہ میں کھابلی ج گئ۔ اس طرح رسول الله طابع نے ایداز میں مشرکین کے حق میں بدوعاکی۔ قل من کان فی المضلالة اس طرح رسول الله طابع نے مبابلہ کے انداز میں مشرکین کے حق میں بدوعاکی۔ قل من کان فی المضلالة فلیمدد له الرحمٰن مدا (۱۹/۷۵) کمہ دوجو مخص گرائی میں پڑا ہوا ہے سواللہ اسے و هیل و تا ہے۔

حد زنا کا معجزانہ فیصلہ: عبداللہ بن مبارک معرکی معرفت امام زہری سے نقل کرتے ہیں کہ میں سعید بن مسبب کے پاس تھا اور ان کے پاس مزینہ قبیلہ کا ایک آدی تھا جو حضرت ابو ہریرہ واللہ کے تلافہ میں سعید بن مسبب کی وہ بہت تعظیم کرتے تھے اور اس کا والد صلح حدیبیہ میں شامل تھا وہ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کر تا تھا کہ میں رسول اللہ ملاہیم کی خدمت میں موجود تھا یہود کا ایک وفد زنا کا کیس لے کر حاضر ہوا' ان کا باہمی مشورہ تھا کہ ان کے شری احکام اور فیصلے ملکے تھلکہ ہوتے ہیں آگر وہ رجم کے علاوہ کوئی فیصلہ صاور کریں باہمی مشورہ تھا کہ اور اللہ تعالی کے ہاں ایک نبی کی تقدیق کرکے سرخرو ہوں گے۔ آگر وہ رجم کا فیصلہ کی پہلے ہی خالفت کر تھے ہیں۔

چنانچہ انہوں نے مسجد میں رسول الله طائیم کی مجلس میں یہ مقدمہ پیش کیا جناب شادی شدہ زانی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ رسول الله طائیم نے اس بات کا کوئی جواب نہ ویا اور حاضرین سمیت اٹھ کریمود کی درس گاہ میں چلے آئے وہ تورات پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو مخاطب کرکے فرمایا اے یمود کے گروہ! میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دے کر بوچھتا ہول جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی کہ شادی شدہ زانی کی تورات میں کیا سزا ہے؟

انہوں نے بتایا کہ دونوں کو گدھے پر مخالف سمت پر بھاکر جلوس نکالتے ہیں اور ان کا نوجوان استاو خاموش رہا۔ آپ نے اسے خاموش دیکھ کر کہا خدارا بتاہے ' تو اس نے کہا آپ نے خداکا واسطہ وے کر ہی فاموش رہا۔ آپ نے اسے خاموش دیکھ کر کہا خدارا بتاہے ' تو اس نے کہا آپ نے خداکا واسطہ وے کر ہی پوچھا ہے تو اصل بات یہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ ایک شنرادے نے زناکیا اور اس کو رجم نہ کیا۔ پھر پبلک میں سے اور خجبیدہ کا آغاز کیسے ہوا۔ اس نے بتایا کہ ایک شنرادے نے زناکیا اور اس کو رجم نہ کیا۔ پھر پبلک میں سے کسی نے زناکیا تو شاہ نے اسے رجم کرنا چاہا تو اس کی قوم اس کے آڑے آئی کہ پہلے شنرادہ رجم ہوگا پھریہ ہو کہ سے بڑا مفت مرکز

گا۔ چنانچہ مسئلہ رجم میں ترمیم ہوگئ کہ صرف ساہ منہ کرکے گدھے پر بٹھا کر جلوس نکالا جائے۔ تو رسول الله الله طابع نے فرمایا میں تورات کے غیر ترمیم شدہ تھم کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں رسول الله مالئلم کے تھم کے مطابق رجم کردیئے گئے۔

امام زہری فرماتے ہیں اس موقعہ پر "انا انزلنا التوراة فیها هدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادو (۵/۳۳) آیت نازل ہوئی۔ اور محمد بن اسحال (م ۱۵۱ه) نے بھی یہ روایت امام زہری سے بیان کی ہے اس میں ہے کہ عبداللہ بن صوریا اعور بعد ازیں کافراور مشر ہو گیا اور سورہ ما کدہ (۵/۳۱) کی چند آیات نازل ہو کیں۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں ان آیات مقدسہ (۵/۳۳-۵/۳۵) کے ذیل میں ہم نے اس کے متعلقہ سب روایات تغییرابن کیرمیں بیان کردی ہیں۔

ابن ابی شیب (عفان مادبن سلم عطابن سائ ابو عبیده بن عبدالله کا مقوله بیان کرتے ہیں که نبی علیه السلام کو الله تعالی نے ایک آدی کے بہشت میں داخل کرنے کی خاطر روانہ فرمایا۔ چنانچہ آپ ایک کنبہ میں تشریف لائے وہاں ایک یمودی تورات تلاوت کر رہا تھا 'جب وہ آپ کی صفات کے بیان پر آیا تو چپ ہو گیا اور وہاں ایک بیار شخص تھا۔ چنانچہ نبی علیه السلام نے پوچھا چپ کیوں ہو گئے تو مریض نے کہا اس لئے کہ وہ نبی کے صفات کے بیان پر آگیا تھا۔ مریض گھٹنوں کے بل کھٹتا ہوا آیا اور یمودی سے کہا ہاتھ اٹھا۔ چنانچہ اس نے پڑھ کر کہا یہ آپ کی اور آپ کی امت کی صفات ہیں۔ میں اللہ کی الوہیت اور آپ کی رسالت کی گوائی دیتا ہوں اور کلمہ توحید پڑھتا ہوں پھروہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا اپنے دینی بھائی کی تعفین اور تہونی کا انتظام کو۔

کی اکثریت اس کو صیغه راز میں رکھتی تھیں۔ رسول الله طابیع کی عالم گیر رسالت کا تذکرہ ان آیات مقدسہ ۳۲/۲۰٬۲/۱۳۲ میں ۱۱/۱۳٬۳۲/۲۰٬۲/۱۵۲ ۱۳/۱۲٬۱۳۲ میں به صراحت موجود ہے۔

رسول الله عربی عجی اکن ابن اساری کائنات کی طرف مبعوث ہیں اور جس محف کے کان میں آپ کی آواز پہنچ می وہ آپ کا مخاطب ہے۔ رسول الله طابع نے فرایا اس خداکی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میری جانج کی آواز کسی میودی یا عیسائی الفرض کسی تک بھی پہنچ می اور اسے ایمان نہ آسیب ہوا تو وہ دوز فی ہو گا۔ متفق علیہ روایت ہے رسول الله طابع نے فرایا میری خصوصیات پانچ ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں ہو کمیں (ا) ایک ماہ کی مسافت تک دنیا مجھ سے مرعوب ہے (۲) ننیمت کا مال میرے لئے حال اور گزشتہ نبیوں پر حرام تھا (۳) روئے زمین میرے لئے جائے نماز اور پاک ہے (۳) شفاعت کا حق مجھے عطا ہوا ہے ہر نبیوں پر حرام تھا (۳) روئے زمین میرے لئے جائے نماز اور پاک ہے (۳) شفاعت کا حق مجھے عطا ہوا ہے ہر فرض ساری کائنات کے لئے رسول ہوں۔ اور آپ کے بارے سابقہ ساری کتب میں بشارات و اطلاعات فرض ساری کائنات کے لئے رسول ہوں۔ اور آپ کے بارے سابقہ ساری کتب میں اس کا بیانگ وہل اعلان موجود ہیں اور بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرزندان اسرائیل میں اس کا بیانگ وہل اعلان کیا تھا۔ اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا تہماری طرف رسول ہوں 'قرات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تھد تی کرنے والا ہوں اور آب کا تماری کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا تام احمد ہو گا اور اس کا تام احمد ہو گا کہ (۱/۲)

غرضیکہ رسول اللہ کے بارے موافق و تخالف سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ ساری کا نتات سے دانشور اور زیرک انسان ہیں آپ کی امت کی تبلیغ چہار دانگ عالم میں پھیل چکی ہے اور مشرق و مغرب میں ان کی حکومت قائم ہے۔ خدانخواستہ اگر آپ نبی نہ ہوتے تو آپ کی ذات سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتی اور سابق انبیاء آپ کی مخالفت کی ناکید کرتے اور اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرتے اور نفرت دلاتے کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو گمراہ قیادت سے آگاہ کیا ہے یہاں تک کہ آدم ٹانی اور پہلے رسول بعد از آدم نوح علیہ السلام نے بھی دجال سے باخرکیا۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی نبی نے بھی محمد شاہیط کی اتباع سے نہ نفرت دلائی نہ مخالفت کی تاکید کی اور نہ ان کی شان میں نامناسب بات کسی بلکہ ان کی پیروی کا تھم دیا مخالفت سے منع کیا مرکشی سے روکا۔

"اور جب الله في نبيول سے عدد ليا البتہ جو کچھ ميں تنهيں كتاب اور علم دول پھر تنهار علي پيغبر آئے جو اس چيز كى تقىدىق كرنے والا ہو جو تنهار بياس ہے البتہ اس پر ايمان لاتا اور اس كى مدد كرنا۔ فرمايا كيا تم نے اقرار كرليا اور اس شرط پر ميرا عمد قبول كيا۔ انهوں نے كها ہم نے اقرار كيا الله نے فرمايا تو اب كواہ رہو ميں بھى تنهارے ساتھ كواہ ہوں" (٣/٨١)

حضرت ابن عباس کتے ہیں کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عمد لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد مبعوث ہوئے تو لازما ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا تعاون کریں گے اور سب کو تھم دیا کہ وہ اپنی امتوں سے بھی سے عمد لیں۔ رواہ البخاری۔

سابقہ انبیاء کی بشارات اور پیش گوئیاں: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں موجودہ تورات کے سنراول پر ہے کہ آتش نمرود کی آزمائش سے نجات کے بعد اللہ تعالی نے ابراہیم کو وحی فرمائی "اٹھ اور بیچ کی خاطر مشرق و مغرب میں چل

حضرت ابراہیم نے جب بید وحی اپنی ہوی سارہ کو ہتائی تو اس کی خواہش ہوئی کہ بید بشارت اس کے بیچے کو حاصل ہو ' حضرت ہاجرہ اور ان کے بیچے ( ملیما اسلام ) کو یمال سے اور مقام پر نشقل کرنے کا اظہار کیا چنائچہ حضرت ابراہیم ان کو مجاز کے چیٹیل میدان اور فاران کے بہاڑ پر چھوڑ آئے اور حضرت ابراہیم کا بھی کی ممان تھا کہ اس بشارت کا مصداق اسحاق ہوگا۔ (وحی کے بعد پھ چلا کہ معالمہ بر عکس ہے) اللہ تعالی نے وحی فرمائی کہ آپ کے لڑکے اسحاق کی کیراولدہ ہوگی۔

باقی رہا آپ کا فرزند اساعیل تو میں اسے برکت دوں گا اور بار آور کروں گا' اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس کی اولاد سے "افر ماز" لیعنی محمہ پیدا کروں گا اور میں اس کی اولاد سے بارہ سروار پیدا کروں گا اور اس کی عظیم امت ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کے پاس ہاجرہ کو چھوڑ آئے' (هشکیزے کا پانی ختم ہو گیا) پیاس نے ستایا اور بچ کے غم نے رلایا۔ فرشتہ آیا' اس نے چشمہ زمزم جاری کیا اور بچ کی نگمداشت کا تھم دیا کہ عنقریب اس کی نسل سے عظیم بچہ پیدا ہو گا۔ ستاروں کی طرح اس کی اولاد بے شار ہوگی۔ اور بیہ مخفی نہیں کہ ذریت اساعیل بلکہ اولاد آدم سے کوئی بشر محمد مطابیع سے جلیل القدر عالی مرتبت اور اعلیٰ منصب نہیں آپ کی امت کی حکومت مشرق و مغرب پر قائم ہوئی اور اکثر اقوام ان کے زیر تگیں ہو کیں۔

حصہ می اساعمل علی اللہ اور معرب پر قائم ہوئی اور اکثر اقوام ان کے زیر تگیں ہو کیں۔

حضرت اساعیل علیه السلام: قرات کے سفراول میں حضرت اساعیل کے قصہ میں ہے۔ اساعیل علیه السلام کی اولاد اقوام عالم پر غالب ہوگی سب قویس اس کے تابع ہوں گی اور ساری براوری پر وہ حادی ہوگا۔
گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام: تورات کے سفر رابع عضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے اے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے اے موسیٰ میں ان کے عزیز و اقارب سے تیرے ایبا اولوالعزم نبی جھیجوں گا اور اپنی وجی ان کی زبان پر جاری کروں گا اور تم سنوگے اور سفر خامس یعنی سفر میعاد میں ہے کہ میدان تیہ کے وسویں سال حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خطبہ کے دوران کہا سنو! اللہ تعالی تمہارے عزیز و اقارب میں سے میرے ایبا نبی تمہاری طرف مبعوث کرے گا وہ نیکی کی اشاعت کرے گا ، برائی سے منع کرے گا ، پاکیزہ اشیاء حلال کرے گا۔ غلیظ اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دے گا اس کی معصیت دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔

موجودہ تورات کے سفر خامس کے آخری حصہ میں ہے کہ اللہ تعالی (کی شریعت اور اس کا دین) طور سینا سے آیا' ساعیر (جو حضرت عیسیٰ کی قیام گاہ ہے) سے ٹلوٹ ہو! اور کوہ فاران (جو مکہ میں ہے) سے جلوہ گر ہوا اور اس کامصداق صرف رسول اللہ شاپیل کی ذات گرامی ہے۔

سورت واکتین والزیتون میں بیہ پیش گوئی واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے حلف کے دستور کے موافق نہ کور ہے کہ پہلے فاضل (عیسیٰ) بیان کیا پھرافضل (موٹ) اور پھرافضل ترین بیان کیا۔

www.KitaboSunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز چنانچہ تین اور زیتون سے مراد بیت المقدس میں دو باغات ہیں جو حضرت عیسیٰ کا مولد منشا ہے اور طور سینن سے مراد وہ پہاڑ ہے جمال حضرت موسیؓ سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا اور "بلد امین" سے مراد شہر مکہ ہے جو رسول اللہ کی بعثت کا مرکز ہے۔

حضرت واؤو علیہ السلام: حضرت واؤو علیہ السلام کی زبور میں ہے کہ امت محمیہ (علی صاحبها الصلوة والسلام) عابد و زاہد اور مجاہد ہے اور اس میں رسول کریم کی ایک مثال بیان ہے کہ آپ انہام علیم السلام کے تغیر شدہ گنبد کی آخری زینت ہیں 'جس سے وہ پایہ بخیل تک پنچی۔ جیسا کہ منفق علیہ رواہت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میری اور سابق انبیاء کی مثال ایک معمار کی ہے جس نے عمارت کو پایہ شخیل تک پنچا دیا ماسوائے ایک اینٹ کے بمال اینٹ کیوں پنچا دیا ماسوائے ایک اینٹ کے بمال اینٹ کیوں نمیں لگائی اس بات کی تائید ہے ولکن دسول الله وخاتم النبین (۳۰/۳۰ (احزاب) "لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتے پر ہیں اور ان کی مرہیں۔"

زبور میں آنحضور ملی ہے صفات ہیں کہ آپ کی نبوت اور دعوت خوب بھیلے گی اور ایک سمندر سے
لے کر دو سرے تک آپ کی شریعت کا نفاذ ہو گا۔ ہر سمت سے بادشاہ اس کے پاس زکوۃ اور تحائف لے کر
پیش ہوں گے۔ وہ پریشان حال کا مداوا کرے گا۔ اقوام عالم کی تکلیفیں دور کرے گا' ضعیف اور بے سمارا
شخص کا حامی ہو گا۔ ہر آن اس پر درود و سلام ہو گا۔ ہروقت اللہ تعالیٰ کی اس پر برکت ہو گی۔ اس کا ذکر
دائی اور سرمدی ہو گا۔ اس پیش گوئی کامصداق محمد ملہیم کے سواکون ہو سکتا ہے۔

شعیاء علیہ السلام: شعیاعلیہ السلام کے صحف میں ہے کہ میں اقوام عالم کی طرف ایک ناخواندہ نبی مبعوث کروں گا۔ وہ بدخلق' سگارل بازاروں میں شور کرنے والا نہ ہو گا۔ ہرا چھے کام میں اے اعتدال پر کھوں گا اور خوش خلق عطا کروں گا۔ و قار اور شجیدگی اس کی پوشاک ہے۔ نیکی اس کا شعار ہے۔ تقوئی اس کے ول میں ہے۔ عمت و دانائی اس کی جبلت ہے' وفا اس کی افاد طبع ہے' عدل و انصاف اس کی سیرت ہوت و صدافت اس کی شریعت ہے' رشد و ہدایت اس کی لمت ہے' اسلام اس کا طریقہ اور دین ہے' قرآن اس کی طرف نازل شدہ کتاب ہے' احمد ان کا نام ہے' ان کے سبب میں گراہی سے راہ راست پر لاؤل گا' گمنام لوگوں کو شر آفاق کروں گا۔ اس کی بدولت انتشار کے بعد شیرازہ بندی کروں گا' باہمی رنجیدہ دلول گا' گمنام لوگوں کو شر آفاق کروں گا۔ اس کی بدولت انتشار کے بعد شیرازہ بندی کروں گا' باہمی رنجیدہ دلول علی انکے ذریعہ الفت و بیار پیدا کروں گا۔ اس کی بدولت انتشار کے بعد شیرازہ بندی کروں گا' باہمی رنجیدہ دلول بین میں ہوں گا۔ رات کو شب زندہ اور دن کو میدان جنگ کے شاہ سوار' یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ قورات کی ۵ ویں فصل میں ہے وہ دشن اقوام کو روند ڈالے گا اور مشرکین عرب کو مصائب سے دوچار کردے گا اور وہ سب فصل میں ہو وہ دشن اقوام کو روند ڈالے گا اور مشرکین عرب کو مصائب سے دوچار کردے گا اور وہ سب کست کھا جائیں گی شاہ بائیں گا وخش و خرم ہونا چاہئے۔ احمد اے لبنان کی میربزی و شادانی بخشے گا اور لوگ ان کے چرے سے اللہ کا جالل شیکتا دیکھیں گے۔

حضرت الباس عليه السلام: ك صحائف مي ب كه وه الي صحابة ك مراه سيرك لئے نكلے حجازك

علاقہ کو دیکھ کراپنے صحابہ سے کماغور کرویہ تجازی تمهارے قلعوں پر عالب آجائیں گ۔ انہوں نے پوچھاوہ معبود اور خدا کی عبادت کیے کریں گے؟ فرمایا ہر بلند مقام پر وہ اپنے رب العزت کی تعظیم و تحریم بجالائیں گے۔

حضرت حزقیل علیہ السلام: کے محیفہ میں ہے کہ میرابندہ بھترین مخصیت ہے وہ میری وہی کا مظرہو کا اور اقوام عالم میں میرا عدل و انصاف فاہر کرے گا۔ میں نے اسے پند کرلیا ہے اور اپنی ذات کے لئے منتخب کرلیا ہے اور برحق دین و شریعت عطا کر کے اسے عالم کی طرف بھیجا ہے۔ کتاب النبوات میں ہے کہ الیک نبی سفر میں مدید کے پاس سے گزرا ہو قرید اور ہو نظیر نے اس کی میزبانی کی۔ انہوں نے اسے روتا وکی کر بوچھایا نبی اللہ! کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالی حرہ کی جانب سے نبی بھیج گاہو تمہارے کھوں کو بریاد کر دے گا اور تمہاری عورتوں کو گرفتار کرلے گا ہے سن کر یہود نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ فرار ہو گئے۔

حز قیل علیہ السلام کے + کلام میں ہے اللہ تعالی فرما آ ہے میں نے شکم مادر میں تیری تصویر بنانے سے معلی علیہ کا قبل تجھے پاک کیا اور نبی بنایا اور تمام امتوں کی جانب رسول بنا کر جھیجا۔

صحیفہ شعیاء : میں کمہ کی ایک ضرب الشل ہے اے کمہ کی سرزمین! تو اس گرامی قدر بجے کی بدولت جو مجھے تیرا پروردگار عطا کرے گا۔ مسرت کے شادیانے بجا اس کی برکت سے تیرا علاقہ وسیع ہو جائے گا۔ اور تیرا سکہ بیٹے جائے گا اور تیرے باشندول کے درودیوار عالی شان ہول گے۔ روئے زمین کے باوشاہ چپ و راست سے تحاکف لے کر تیرے ور پر حاضر ہول گے۔ یہ گرامی قدر بچہ اقوام عالم کا وارث ہو گا۔ شہول اور ملکول پر قابض ہو گا تو رنج و فکر مت کر' دشمن کا ظلم و ستم تجھے بھی نہیں ستائے گا اور گزشتہ مصائب کا مداوا ہو جائے گا۔

یہ سب کچھ نبی علیہ السلام کے عمد مسعود میں ہوا اور مکہ کرمہ اس کا صبح مصداق ہے۔ یہود اس کلام کامصداق بیت المقدس گردانیں تو بالکل غلط اور نامناسب ہے 'واللہ اعلم۔

حضرت ارمیاً: کے صحفہ میں ہے کہ ایک درخشندہ ستارہ جنوب سے ظاہر ہوا اس کی شعائیں بھل کی کرنیں ہیں اس کے نیزے شکاف کرنے والے ہیں اور بہاڑ اس کی وجہ سے ہموار ہو گئے ہیں (اس سے بھی نئی ہی مراد ہیں)

حضرت عیسی : کابیان انجیل میں ہے عیں جنت کی طرف جا رہا ہوں تمہاری طرف فار قلیط کو روانہ کوں گا۔ جو تمہیں ہمہ فتم کی تعلیم دے گا۔ فار قلیط سے مراد محد مالیظ میں جیساکہ (۱۱/۲) میں ذکور ہے۔ (ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد)

اس فتم کے اقتباسات بیشتر ساوی کتب میں نہ کور ہیں ' طوالت کے خوف سے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اہل کتاب علاء اور دانشور ان سے خوب آگاہ ہیں گروہ ان کو صیغہ راز میں رکھتے ہیں۔

حافظ ابو بکر بیمق غلیان بن عاصم سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مٹاہیم کی خدمت میں حاضر تھے'

آپ نے ایک شخص کو دیکھ کر بلایا وہ یہودی شخص شلوار قمیص اور جو آپنے ہوئے چلا آیا اور وہ یارسول اللہ طابیح کمہ رہا تھا آپ نے فرمایا کیا تو میرے رسول اللہ طابیح ہونے کا شاہد ہے؟ وہ کمی جواب دیے بغیر رسول اللہ طابیح کمہ رہا تھا آپ نے نوچھا کیا تو میرے رسول اللہ ہونے کا قائل ہے؟ اس نے انکار کیا تو آپ نے لیا تا کیا ہے کہ رہا تھا آپ نے نوگار کیا تو آپ نے کہ انجیل بھی اور فرقان بھی 'جھے رب محمد کی شم! میں چاہوں تو آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدارا بتاؤا کیا تو تورات اور انجیل میں میری صفات پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہم آپ جیسی صفات اس میں پاتے ہیں گرہم کیا تو تورات اور انجیل میں میری صفات پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہم آپ جیسی صفات اس میں پاتے ہیں گرہم امریدوار سے کہ وہ اسرائیلی ہو گا۔ جب آپ کی نبوت منظر عام پر آئی تو ہم سمجھے کہ آپ وہ جی ہمائی مامت سے امریدوار سے کہ وہ اسرائیلی ہو گا۔ جب آپ کی نبوت منظر عام پر آئی تو ہم سمجھے کہ آپ وہ جی اماس کی امت سے ضور کیا تو معلوم ہوا؟ تو اس نے کما اس کی امت سے سر ہزار افتحاص جنت میں بلا حساب واعل ہوں گے اور آپ کی تعداد نمایت قلیل ہے۔ آپ نے نعو تو میں میری جان ہے میں وہی ہوں (جس کی اور تکمیر بلند کرتے ہوئے فرمایا اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں وہی ہوں (جس کی صفات تم تورات میں پڑھتے ہو) اور میری امت میں سے جنت میں سر ہزار سے ذائد لوگ جنت میں ہلاحساب جائیں گے' سر اور کیر مرسز۔

نیکی کیا ہے؟ : امام احمد (عفان مادین سلم نیرین عبداللام ایوب بن عبداللہ بن کرز) وابعه اسدی (نے خود نہیں بلکہ ان کے کمی ہم نشین نے بتایا اور وہ غالبا وابعه سے ہی بیان کرتے ہیں) سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیع کی خدمت میں آیا اور ہر نیکی اور گناہ کے بارے پوچھنا چاہتا تھا۔ اور آپ کے پاس اور لوگ ہمی مسائل پوچھنے والے بمت موجوو تھے۔ میں لوگوں کو بچاند آجا رہا تھا اور وہ کہ رہے تھے۔ وابعه اور سول اللہ طابیع سے بیچھے رہو اور میں کہ رہا تھا چھوڑو وابعه کو (آنے دو) قریب ہونا چاہتا ہوں بجھے ان کی قریت سب سے عزیز ہے۔ ربول اللہ طابیع نے فرمایا چھوڑو وابعه کو (آنے دو) قریب آجاؤ وابعه (یہ بات ور یا تین بار وہرائی) وہ کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو فرمایا وابعہ ایم سوال کا جواب دوں؟ یا تم پہلے دو یا تین بار وہرائی) وہ کہتے ہیں میں سوال نہیں کر آ آپ پہلے جواب ہی بتاہے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی اور گناہ کی بابت پوچھو آئے ہو؟ عرض کیا جی سوال نہیں کر آ آپ پہلے جواب ہی بتاہے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی اور گناہ کی بابت پوچھو آئے ہو؟ عرض کیا جی باب! پھر آپ نے انگلیاں آکھی کرکے میرے سینے میں مار کر شین بار کھا اسے وابعہ اول سے پوچھو نیکی وہ ہے جس سے دل میں سکون پیدا ہو اگناہ وہ ہے جو دل میں کھکے اور تردو بیدا ہو اگر چہ مفتی اس کے جواز کا فتوئی دے۔

## كتاب و سنت سے ثابت شدہ صرف چند پیش كو ئيوں كابيان

جماد کی پیش گوئی: ابتداء میں تجدی نماز فرض تھی یہ تھم قریباً سال بھر رہا پھر سورت مزال جو کی ہے کی آخری آیات (وآخرون یقاتلون فی سبیل الله) اور بعضے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کافروں سے اڑتے ہوں کے تاول ہو کس تو فرضیت ساقط ہو گئی اور تبحد کی نفلی حیثیت باتی رہ گئے۔ اور یہ واضح ہے کہ کی زندگی میں جملا کا تصور بھی نہ تھا'جاد بجرت کے بعد مدینہ منورہ میں شروع ہوا ہے۔

یہ سورت القمری آیات ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں 'یہ پیش گوئی جنگ بدر میں بوری ہوئی۔ ان آیات کو تلاوت کرتے ہوئے رسول اللہ مطابع خیمہ سے باہر تشریف لائے اور ان کی طرف کنگریوں کی مٹھی سچینی تو فتح اور کامیابی ہوئی۔

ابولسب اور اس کی بیوی کے بارے پیش گوئی: سورت اسب مکہ کرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں بیش کوئی : سورت اسب مکہ کرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں بید پیش کوئی ہے کہ ابولسب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب اور اس کی بیوی دونوں دوزخی ہیں 'چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ مرتے دم تک مسلمان نہ ہوئے اور مشرک مرے۔

تمن پیش گوریاں : "الله نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کئے کہ انہیں ضرور ملک کی حکومت عطا کرے گا۔ جیسا کہ ان سے پہلوں کو عطاکی تھی اور ان کے لئے جس دین کو پہند کیا ہے اسے ضرور مستحکم کرے گااور البتہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔"

یہ پیش گوئیاں حرف بہ حرف پوری ہوئیں۔ ظافت قائم ہوئی' اسلام کو اللہ تعالی نے متحکم اور غالب کیا اور ونیا میں اس کی نشرواشاعت کے اسباب پیدا گئے۔ بعض مغرین نے اس آیت سے ابو بر صدیق کی فلافت کی پیش گوئی کی ہے۔ بلاشبہ خلافت صدیق پر یہ وعدہ صادق آ تا ہے بلکہ یہ وعدہ اور بشارت تمام امت کو شامل ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے ''جب قیصر ختم ہو گیا تو اس کے بعد قیصر نہ ہو گا۔ اس طرح جب کسریٰ ختم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہو گا۔ (والذی نفسی بیدہ) خداکی قتم ان کے خزانے فی سبیل اللہ تقسیم کر دیئے جائیں گے۔ '' حضرت ابو بکر'' حضرت عمر اور حضرت عمان خلفائے ملاشہ کی خلافت میں یہ فقومات ہو کیں۔

وین اسلام کاغلیہ: "وہی توہے جس نے اپنا رسول ' ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ناکہ اس کو سب ویوں یر غالب کرے اگرچہ مشرک تابیند کریں۔" (۱۱/۹)

بعینه ای طرح به پیش گوئی واقع موئی اور دین اسلام غالب موا، مشرق و مغرب میں پھیلا، اقوام عالم اس کے تابع فرمان ہوئیں۔ بعض مومن تھے جو خلوص ول سے اسلام میں داخل ہوئے بعض جزیہ اوا کرے صلح كرن والے تھے۔ بعض اسلام كے غلبہ اور سطوت سے خانف ، جنگجو تھے۔ حديث ہے كہ الله تعالى نے میرے کئے زمین کے مشرق اور مچھم کو سمیٹ دیا۔ جمال تک مجھے یہ زمین دکھائی مئی ہے میری امت کی حكومت وبال تك قائم بوكى۔

جنكجو قوم سے بالا يرك كا: "ان (صلح صديبي س) ييچ ره جانے والے بدوں سے كمد دوكه بت جلد تمہيں ايك سخت جنكبو قوم سے الرنے كے لئے بلايا جائے گا۔ تم ان سے الرو مے يا وہ اطاعت قبول اركيس 

يد پيش كوئي بمى حرف به حرف بورى موئى اس جنگهو قوم كامصداق خواه موازن مول يا بنوحنيفه يا روى-ہے مکہ کی پیش **کوئی : ''ا**للہ نے تم ہے بہت می خنیمتوں کا دعدہ کیا ہے' جنہیں تم حاصل کرد مے پھر مميس اس نے يہ غنيمت خيرجلدى دے وى اور اس نے تم سے لوگوں كے ماتھ روك دي اور اكد ايمان والول کے لئے یہ ایک مجڑو مو اور ماکہ تہیں سیدھے راستہ پر چلائے (اور بھی فتوحات ہیں کہ جو اب تک تسارے بس میں نہیں آئیں) البت اللہ کے بس میں ہیں اور الله مرچزر قاور ہے (۳۸/۲۰) واخرى لم تقدرو علیها سے مراد فق کمہ کی پیش گوئی ہے جو لفظ بدلفظ بوری ہوئی۔

مسجد حرام میں واخلہ کی پیش گوئی: سورت فتح (۸۸/۲۷) میں ہے کہ "اگر اللہ نے چاہاتو مجد حرام میں ضرور زاخل ور میرس بیش مولی احد میں ہوئی اور عدد میں "عمرة القضا" کی صورت میں معرض وجود میں آئی۔ صلح عدیبید میں جب عمرہ نہ ہو سکاتو حضرت عمرے اعتراض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا ہم بیت الله کا طواف اور عمرہ کریں گئے' تو رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ تم اس سال عمرہ کرد گے تو حضرت عمرنے کما ہاں واقعی میر نہیں کما تھا تو آپ نے فرمایا آئندہ عمرہ ضرور ہو گا۔

تجارتی قافلہ یا مال غنیمت : رسول الله طابع کو ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کی اطلاع ملی تو آپ اس کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے 'ابوسفیان کو تعاقب کی خبرہوئی تواس نے فورا مکہ خبر پیچادی اور خود راستہ تبدیل کر لیا چنانچہ قریش قریباً بزار مسلح افراد لے کر روانہ ہوئے تو رسول اللہ طابیع کو بھی ان کے بارے معلوم ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے تجارتی قافلہ یا فوج میں سے ایک پر فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اکثر صحابۃ کا خیال تھا کہ تجارتی قافلے کا تعاقب جاری ر کھنا چاہئے گر الله کو مسلح لشکر سے قال منظور تھا چنانچہ ویشن کو محكست ہوئى۔ مال غنيمت كے علاوہ ستر قتل كئے 'ستر كر فقار كئے ' كر فقاز شد كان كا فديد ملا۔ وہ جاہتے تھے كه غیر مسلح اور تجارتی قافلہ ہاتھ گئے مگر اللہ چاہتا تھا حق بات قائم ہو۔ اور کافروں کی جڑ کئے (واذ یعد کم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطعدابر الكافرين (٨/٨)

فدید ادا کرنے والے قیدیوں سے وعدہ: "اے نی جو قیدی تسارے بعنہ میں ہیں ان سے کمہ دو

کہ آگر اللہ تمهارے ولوں میں نیکی معلوم کرے گاتو تہیں اس سے بمتردے گاجو تم سے لیا گیا ہے" (۵۰/

فديد اواكرتے وقت بعض فے اظمار كياكہ بم تو مجبورا يمال آئ ، بم سے فديد ند ليا جائ تو الله تعالى نے یہ آیت نازل فرمائی چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور عقیل کا فدید اداکیا تو مسلمان ہونے کے بعد رسول الله كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت عباس كواس قدر مال دياكہ وہ بشكل اٹھاكر گھرلائے۔ فقرسے خوف : ج میں مبرکین کی عدم شرکت سے معیشت متاثر ہوگ کاروبار معطل ہو جائے گا تو الله نے فرمایا (٩/٢٨) "أكر آپ كو فكر و فاقه كا خطره ہے تو مت فكر كرو خذانے چاہا تو اپنے فضل و كرم سے مستعنی کردنے گا" لینی جزیہ اور مال ننیمت سے مالا مال کردے گا اور جج میں مشرکین کے نہ آنے سے کاروبار مندا نه پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جزیہ اور مال غنیمت خوب ملا۔ روم 'عراق' ایران اور ویگر ممالک میں اسلام تھیل کیا۔

ب جا حیلے بمانے کی پیش گوئی: غزوہ تبوک میں چند منافقین شریک نہ ہوئ اللہ تعالی نے آگاہ فرمایا کہ واپسی میں جھوٹی معذرت پیش کریں گے۔ آپ ان سے کوئی تعرض نہ کریں۔ ان کو حسب حال چھوڑ وي چنانچ اياى بوا سيحلفون بالله لكماذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس (9/90) اور آپ نے حذیفہ کو ان کی پیچان سے آگاہ کر دیا تھا۔

معمولی مملت کی پیش گوئی : دارالنده مین کفار مکه نے مشورہ کیا کہ محد مالیم کو سیرطانت بنے سے عمِل قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا بھرموت کے گھاٹ اٹار دیا جائے۔ بالاخر قمَل پر فیصلہ ہوا تو اللہ تعالی نے آگاہ فرمایا آپ ہجرت کر کے باہر مدینہ چلے آئیں اور تهدیدا فرمایا آگر انساکر چکے ہیں تو پھروہ بھی تیرے بعد بہت ہی کم مدت ٹھسر سکیں گے (۱۷/۷۱) اور سے واقعہ ہجرت (۸/۳۰) میں بھی ندکور ہے۔

چنانچہ یہ پیش گوئی حرف بہ حرف بوری ہوئی جو لوگ مجلس مشاورت میں شریک تھے وہ سب کے سب غزوہ بدر میں ہلاک ہو گئے اور رسول الله عليم كو الله تعالى نے آگاہ فرما ديا تھا لنذا حضرت سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف سے کمامیں نے رسول اللہ مالھیم سے سا ہے کہ وہ تیجے قتل کریں گے تو اس نے بوچھا واقعی تو نے سنا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو امیہ نے کما واللہ! وہ وروغ گو نہیں۔ ویگر آپ نے جنگ بدر سے قبل اکثر ہلاک شدگان کے بارے بنا دیا تھا کہ وہ فلال فلال مقام پر قتل ہول گے۔

روم کے فاتح ہونے کی پیش گوئی : فارس اور روم کی حد بندی دجلہ اور فرات تھی۔ ان دونوں حکومتوں کی آپس میں پھیڑ چھاڑ رہتی تھی' بعثت نبوی کے پانچویں سال باہمی جنگ شروع ہو گئی اور وہ مسلسل تین سال جاری رہی جس کے متیجہ میں فارس روم کے اکثر و بیشتر علاقے عراق 'شام' فلسطین' مصراور ایشیائے کوچک پر غالب آگیا۔ اس کامیابی سے مشرکین مکہ چھولے نہ ساتے تھے کہ وہ آتش پرست آج غالب آ بھے ہیں تو ہم (بت پرست) بھی مسلمانوں پر غالب آجائیں گے جو اہل کتاب کے دینی بھائی ہیں۔ اندریں حالات قرآن پاک نے پیش گوئی فرمائی کہ روی قریب تر زمین میں معلوب ہو میکے ہیں لیکن وہ

چند سال میں مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس جیران کن پیش کوئی کے متعلق کفار مکہ سے سو اونٹ پر شرط لگائی کہ 9 سال کے عرصہ میں روم فارس پر غالب آجائے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر ہرقل' فارس پر غالب آگیا اور قرآن کی یہ پیش کوئی عین وقت پر معرض وجود میں آئی۔ آفاق و انفس میں آیات کے ظہور کی پیش گوئی : "ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھا میں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ (محمہ) برحق ہیں۔" (۵۵/ اس)

یہ پیش گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ ان کے بالواسطہ اور بلا واسطہ دشمنان اسلام سرنگوں ہو گئے اور خود یہ مشرک غزوہ بدر میں ہلاک و برباد ہو گئے اور دور دور تک رسول اللہ مٹاپیلم کے رعب کی دھاک بیٹھ گئ۔ جب کسی قوم سے نبرد آزمائی کا ارادہ کرتے تو وہ خوف زدہ اور مرعوب ہو جاتی۔ یہ فتوحات اور اسلامی غلبہ شاہد عدل ہیں کہ محمد برحق رسول ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔

عمد تامد کو و بیک کا چائنا : کفار قریش نے بن ہاشم اور بنی مطلب کو معاثی اور سابی بایکاٹ کرنے کی دھمکی دی تافید وہ محد طابیع کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلمان اور کافر سب کے سب رسول اللہ طابیع کی حمایت میں شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے کہ وہ تازندگی محد طابیع کو ان کے سپرد کرنے کے نہیں۔ اسی دوران جناب ابو طالب نے مشہور تصیدہ لامیہ کما۔

کفار قریش نے ایک عمد نامہ تحریر کر کے کعبہ کی چھت پر آنکا دیا چنانچہ اللہ تعالی نے دیمک کو تھم دیا وہ "اسائے اللی" چاٹ گئی کہ اسائے اللی اس فالمانہ عمد نامہ میں باتی نہ رہیں یا وہ اسائے اللی کے علاوہ سب عمد نامہ کھا گئی۔ رسول اللہ مٹا پیلم نے یہ بات چچا ابوطالب کو بتائی تو انہوں نے قریش سے کما میرے برادر زادہ کے تمہارے عمد نامہ کی بابت بتایا ہے کہ اس و میمک کھا گئی ہے صرف اس میں اللہ کا نام باتی رہ گیا ہے (او کما قال)

عمد نامہ کولا کر دیکھو آگر وہ آپ کے بیان کے مطابق ہے تو بہتر ورنہ ہم محمد ملی کام کو تمہارے حوالے کر ویں گے۔ عمد نامہ آبار کر دیکھا تو وہ آپ کے حسب فرمان دیمک خوردہ تھا۔ بھر کفار نے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب گھاٹی سے نکل کر مکہ میں چلے آئے۔

امن و امان کی پیش گوئی: امام احد (محد بن عبد اساعیل، قیس) خباب سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کعبہ کے سابہ میں عاور پر ٹیک لگائے دراز تھے، ہم نے عرض کیا یار سول اللہ طاقیا خدا سے وعالیجئے یہ س کر آپ کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چھے ہیں جن کو گزشے میں ڈال کر سرپر آرہ چلا کر دو لخت کر دیا جا آتھا اور جسم کو آہنی سکتھی سے چھیل دیا جا آتھا ' پھر بھی وہ دین سے باز نہیں آتے تھے اور اسے ترک نہیں کرتے تھے۔ (صبر کرو) اللہ تعالی اسلام کو بایہ سمیل تک پہنچائے گا۔ (اور امن بیا کرے گا)

رسول الله ماليكيم كے خواب : بخارى شريف ميں ہے كه حضرت ابو موى اشعرى رسول الله طابيم

سے بیان کرتے ہیں مجھے خواب آیا کہ میری جرت گاہ نخلتان ہے' میرے ذہن میں آیا کہ وہ کیامہ ہے یا جر جب کہ وہ مدینہ ہے۔

۲۔ مجھے خواب آیا کہ میں نے تلوار کو حرکت دی تو اس کا در میانی حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر جنگ احد میں مسلمانوں کے مصائب ہیں پھراسے دوبارہ حرکت دی تو وہ پہلے سے عمدہ بن گئ اس کی تعبیر اسلامی فتوحات اور مسلمانوں کا اتحاد د انقاق ہے۔

امید بن خلف کے قبل کی پیش گوئی: بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کابیان ہے کہ سعد ابن ہے کہ سعد ابن کے بیش معان کا بیان ہے کہ سعد ابن معان کا بین معان کی بین سعد کے بال قیام کرتا۔ آپ طواف کر بین معان سعد کے بال قیام کرتا۔ آپ طواف کر بیا ہے کا دو بین کا بین ہوں سعد بن معاند۔

ابوجهل نے کہا تم نے محد اور اس کے رفقا کو پناہ دی اور اب مزے سے طواف کر رہے ہو۔ چنانچہ دونوں کی آپس میں تو تکار ہوئی تو امیہ سعد سے کئے لگا ابوالحکم «بینی ابوجهل» کے سامنے او چی آواز سے مت بولو'یہ' یمال کے رکیس اور مطاع ہیں تو سعد کئے گھ طواف سے منع کر دو گے تو تہمارا شام کا راستہ بند کر دوں گا اور امیہ بار بار کمہ رہے تھے او چی نہ بولو' آہستہ بات کرو۔ تو سعد ناراض ہو کر امیہ سے کئے جھوڑو' مجھے محمد سالھ نے فرمایا تھا کہ وہ تھے قتل کریں گے۔ تو امیہ نے استفہای انداز میں کہا مجھے قتل کریں گے۔ تو امیہ نے استفہای انداز میں کہا مجھے قتل کریں گے۔ تو امیہ نے استفہای انداز میں کہا جمھے قتل کریں گے۔ استفہای انداز میں کہا جمھے قتل کریں گے۔ استفہای انداز میں کہا جمھے قتل کریں گے۔ تو امیہ نے کہا جم جا کر امیہ نے کہا مجھے قتل کریں گے تو بیوی نے کما ہاں واقعی محمد دوغ کو نہیں ہیں۔

جنگ بدر کا جب اعلان ہوا اور وہ گھر سے نظنے لگا تو بیوی نے کہا مجم کی بات بھول گئے ہو؟ بیہ س کر اس نے اراوہ ترک کر دیا تو ابو جسل نے کہا جناب آپ کا شار مکہ کے رؤسا میں ہے' ایک وو روز تک ساتھ چلیں پھر گھر واپس چلے آئیں۔ چنانچہ وہ لشکر کے ساتھ چلان گر واپس نہ آسکا اور جنگ میں ہلاک ہو گیا۔ امیہ بن طلف اپنے گھوڑے کی خصوصی پرورش کر تا تھا' رسول اللہ طابع کے باس سے گزر تا ہوا کہنے لگا' اس پر سوار ہو کر تھے قتل کروں گا۔ تو رسول اللہ طابع نے فرمایا بلکہ میں انشاء اللہ تجھے نیست و نابود کروں گا چنانچہ آب نے اسے جنگ احد میں قتل کیا۔

ایک جری بماور کے بارے پیش گوئی: جنگ احدیا خیبریا حنین میں ایک آدی بقول بعض "قزمان" نے بدی جمارت کا مظاہرہ کیا جو سامنے آتا اسے موت کے گھٹ اثار دیتا بیہ منظرہ کیے کرلوگ کئے اس نے آج خوب کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ رسول الله طابیخ نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ ایک صحابی اس کی ٹوہ میں لگ گیا چنانچہ وہ لڑائی میں زخی ہو گیا۔ پھر تکوار کی دھار سینے پر رکھ کراپنے جسم کا بوجھ اس پر ڈال دیا اور خود کشی کرلی۔ ٹوہ لگانے والا صحابی رسول الله طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھا تو آپ نے بوچھاکیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا آپ نے فلال مخص کا تذکرہ کیا تھاکہ وہ دوزخی ہے واقعی اس نے

خود کشی کرلی۔

چک سے پیش گوئی: غزوہ احزاب میں خنرق کھودتے وقت ایک جان پر ضرب لگائی تو اس سے چک پیدا ہوئی پھر دوبارہ سے بار ضرب سے روشنی کی کرن پھوٹی تو آپ نے فرمایا مجھے اس روشنی میں سے ایوان کسری اور شام کے محلات نظر آئے ہیں۔

ای طرح بکری کی زہر میلی دستی نے آپ کو بتا دیا آپ نے نہ کھایا اور حضرت بشر بن براء دیڑھ نے کھالیا تو

وہ زہر خورانی سے فوت ہو گئے۔

کشتی کا ساحل پر پہنچنا: اشعری لوگ کشتی پر سوار تھے۔ کشتی وُگھانے گلی تو آپ نے دعا فرمائی «اللهم نجاصحاب السفینة» اللی! کشتی کے سواروں کو نجات بخش ورا دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا «قد استمرت» بعنور سے نکل کرچل پڑی ہے۔

سونے کی چھٹری کی پیش گوئی: آپ طائف جاتے ہوئے راستہ میں ابورغال کی قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا اس کی قبر میں سونے کی چھڑی ہے۔ چنانچہ کھود کراسے نکال لیا گیا' رواہ ابوداؤد۔

خلفاء ملائد : آپ نے فرمایا کس فی و قیصر ختم ہو جائیں گے اور ان کے خزانے فی سبیل اللہ تقسیم ہو جائیں گے۔ اس میں خلفاء ملائد کی خلافت کی پیش گوئی ہے کہ ان کے عمد خلافت میں بید مال اور خزانے مفتوح ہوئے اور صحح طریق پر تقسیم ہوئے۔

امن و امان کی پیش گوئی : بخاری شریف میں حضرت عدی بن حاتم واقع کابیان ہے کہ میں رسول الله طاقیم میں معاصر تھا کہ ایک محض نے نظر و فاقد اور شک دستی کا اظهار کیا و سرے نے رہزنی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اے عدی! جمرہ دیکھا ہے؟ عرض کیا جی سنا ہے دیکھا نہیں۔

آپ نے فرمایا اگر تمماری عمر دراز ہوئی تو دیکھو گے کہ وہاں سے ایک عورت تنا جج کرنے چلی آئے گی۔ اسے صرف اللہ عزوجل کا ہی خوف ہو گا اور راستہ میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو گا۔ میرے دل میں آیا کہ قبیلہ طے کے ڈاکو اور رہزن کماں چھپ جائیں گے جنہوں نے علاقہ میں فساد برپاکر رکھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تیری زندگی میں کسری کے خزانے فتح ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کسری بن ہرمزے؟ آپ نے فرمایا فرمایا تو اپنی زندگی میں دیکھے گاکہ ایک آدمی سونا اور چاندی صدقہ کی خاطر لئے بھرے گا گھا ہے۔ گارے گا گھا ہے۔ کوئی لینے والا نہ ملے گا۔

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے بالشافہ بغیر کسی ترجمان کے ملاقات ہو گی۔ اللہ تعالیٰ آدمی کو مخاطب کر کے فرمائے گا۔ کیا میں نے رسول مبعوث نہیں کیا تھا وہ اعتراف کرے گا بھر اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے اولاد اور مال کی نعمت سے سرفراز نہیں کیا تھاوہ اقرار کرے گا پھراسے چپ و راست سوائے جنم کے پچھے نظر نہ آئے گا۔

عدى كتے ہيں ميں نے رسول الله طابيم سے بيہ فرمان سناكہ جنم سے بچو خواہ آوهى تھجور ہى خيرات كرو كجور ميں خيرات كرو تحجور ميسرنہ ہو تو بھلى بات كمو۔ حضرت عدى گئے ہيں ميں نے تنما عورت كو تو سفر حج كرتے ہوئے دكھ ليا كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز ہے اور کسریٰ کے خزانے کی فتوحات میں میں خود شامل تھا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی توتم دیکھ لو گے کہ كوئى خيرات قبول كرنے والانه ملے گا۔

اس ردایت کی بخاری مسلم اور نسائی میں متعدد سندیں موجود ہیں۔

سيرت النبى مانييلم

فتوحلت کی پیش گوئی : بخاری شریف کی کتاب علامات النبوة میں عتبہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ گھرسے نکلے اور شمدائے احد کے حق میں دعا کی۔ پھر منبر پر جلوہ افروز ہو كر فرمايا "انا فرطكم وانا شهيد عليكم واني والله لا نظر الى حوضى الان واني قد اعطيت مقاتيح خزائن الارض وانی والله واخاف بعدی ان تشرکوا ولکنی اخاف ان تنافسوا فیها۔ آپ نے ماضرین سے مرض موت میں فرمایا کہ میں تم سے قبل فوت ہول گا۔ چنانچہ یہ بات حرف بحرف بوری ہوئی اور فرمایا کہ ان سب علاقوں کے خزیوں کی جابیاں مجھے عطا ہو کیں ہیں اور یہ سب علاقے کیے بعد ویگرے منتوح موں گے۔ حضرت ابو ہربرہؓ نے کہا رسول اللہ مالیجام کا وصال ہو چکا ہے اور اب تم ان علاقوں کو فرد آفرد آفتح کرو گے۔ نیز آپ نے بتایا کہ صحابہ شرک میں مبتلانہ ہوں گے ' بحمہ اللہ یہ بھی ای طرح واقع ہوا۔

پھر آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں رغبت کرد گے۔ یہ خطرہ حضرت امیر معاویہ وہا ہ اور حضرت علی دی لئے کے عهد میں رونما ہوا اور اب تک موجود ہے۔

حضرت ثابت بن قیس والی کو جنت کا مروه: بخاری شریف مین حضرت انس کابیان ہے کہ رسول الله عليه الله عليه الله على من الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله على الله میں پہ کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے گھر آیا تو انہیں غمگین اور سرجھکائے متفکریایا۔ بوچھاکیا حال ہے؟ (ان کی آواز رسول الله مالييم سے ذرا اونچی تھی' اس لئے انہیں اپنے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہوا) بتایا' بدترین' عمل برباد ہے اور جہنم تیار ہے' اس آدمی نے آکر سارا ماجرا سایا تو آپ نے فرمایا' جاؤ اسے جاکر کہو تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے 'چنانچہ آپ جنگ بمامہ میں میلم کذاب کے نشکرسے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اناللہ وانااليه راجعون\_

عبدالله بن سلام ولله : اس طرح آپ نے حضرت عبدالله بن سلام کو بھی اسلام پر فوت ہونے کی بثارت سائی۔ لوگ آپ کو زندگی میں ہی جنتی کماکرتے تھ' چنانچہ رسول اللہ طابیط کی پیش گوئی کے موافق اسلام پر ہی فوت ہوئے۔ نیز آپ نے عشرہ مبشرہ کو بھی جنت کی خوشخبری سائی اور فرمایا بیعت رضوان میں شامل صحابه سب جنتی مول گے۔ ان کی تعداد چودہ یا بندرہ سو تھی۔ چنانچہ اس طرح مواکہ یہ سب صحابہ کرام اسلام پر قائم رہے اور ایمان پر ان کاخاتمہ ہوا (اللّٰهم فتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین) آمین۔

خود کشی کا واقعہ: جابر بن سمرہ کتے ہیں کس آدمی نے آگر بتایا یار سول الله مالیم فلال فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے دوبارہ آکر اطلاع دی کہ وہ مرگیا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا نہیں مرا۔ تیسری بار

آکر ہتایا کہ اس نے چھری سے خود کشی کرلی ہے۔ ''وہ دفن کر دیا گیااور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی''

عجب خبر: امام احمد نے قیس بن ابی شم کا قصہ بیان کیا ہے کہ مدینہ میں اس کے پاس سے ایک لاکی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گزری۔ اس نے کمرے پکڑلی پھر کسی روز اس نے رسول الله طابیع سے بیعت کے لئے ہاتھ دراز کیا تو آپ ا نے بیعت نہ کی اور فرمایا صاحب الجبیدہ "زبروتی کرنے والے" تو اس نے کما یارسول الله طابیع والله! میں آئندہ ایسانی ایساً) آئندہ ایسانہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی بیعت لے لی۔ (رواہ النسائی ایساً)

احتیاط: بخاری شریف میں حضرت ابن عمر کابیان ہے کہ ہم رسول اللہ مالیم کے عمد میں فضول مختلکو سے پہیز کیا کرتے ہے مدمین فضول مختلکو سے پر ہیز کیا کرتے ہے اور اپنی بیوبوں سے چہل اور کھل کربات چیت کرنے سے رکتے تھے 'مبادا ہمارے بارے وحی نازل ہو (اور رسوائی ہو) سمل بن سعد سے بھی اس طرح منقول ہے۔

بلا اجازت بکری ذرج کرنے کی خبر: ابوداؤد (عمد بن علاء ابن ادرین عاصم بن کلیب کیب) میل از انسان است بیان کرتے ہیں کہ کی جنازے میں رسول الله طابیع کے ہمراہ تھا۔ میں نے دیکھا رسول الله طابیع قبر کھودنے والے کو قبر چوڑی کرنے کی ہدایت فرما رہے تھے۔ جب واپس ہوئے تو ایک صاحب کی عورت کے اس دعوت کا پیغام لے کر آئے اور حاضرین نے بال دعوت کا پیغام لے کر آئے آپ تشریف لے گئے کھانا سامنے آیا تو لوگ کھانے گئے اور حاضرین نے آپ کو دیکھا کہ لقمہ منہ میں ہلا رہے ہیں اور فرمایا معلوم ہو تا ہے یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اجازت کے بغیروزی کی گئی ہے۔

چنانچہ اس عورت نے بتایا یارسول اللہ اللہ میں خریدار بھیجا وہاں کوئی جانور نہ ملا ' پھر میں نے ہمسایہ کو پیغام بھیجا جو بکری آپ نے خریدی ہے وہ مجھے قیمتاً دے دو۔ اس نے نہ دی تو میں نے اس کی بیوی کو پیغام ویا اس نے بھیج دی تو رسول اللہ مالی یا نے فرمایا یہ کھانا اسیروں کو کھلا دو۔

قیامت بک کے واقعات کی پیش گوئی: بخاری اور مسلم میں حفرت مذیفہ بن ممان کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیط نے ایک خطبہ میں قیامت تک کے حسب ضرورت تمام طالت و واقعات بیان کر دیے، کسی کو یاد رہے اور کوئی بھول گیا۔ چنانچہ واقعہ دیکھ کر مجھے بھولی ہوئی بات یاد آجاتی ہے۔ جیسے آدمی کسی انسان کو دیکھ کر بیچان لیتا ہے۔

حضرت حذیفہ "بن بمان کتے ہیں لوگ تو رسول اللہ ملاہیم ہے خیر اور نیکی کے امور دریافت کرتے تھے اور میں فتنہ و فساد کی باتیں پوچھا تھا مہادا جھے وہ پیش آجائیں' ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ' ہم جاہیت اور برے دور میں تھے' اللہ تعالی نے آپ کا خیر و برکت کا عمد دکھایا ہے' کیا اس اچھے دور کے بعد برا زمانہ بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا بالکل میں نے پھر عرض کیا' کیا اس برے دور کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا؟ فرمایا بالک میں نے بھر عرض کیا' کیا اس برے دور کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا؟ فرمایا لیان اس میں ذرا خرابی کی آمیزش ہوگی۔ میں نے پوچھا وہ ملاوٹ کیا ہے؟ فرمایا لوگ میری سنت ترک کر کے دو سری راہ پر چلیس گے۔ میں نے عرض کیا اس بھلے دور کے بعد بھی برا دور آئے گا؟ فرمایا' ہاں! دو ذرخ کے دروازدل کی طرف لوگ دعوت دیں گے۔ جو ان کی بات مان لے گا وہ دوزخی ہو گا۔ میں نے عرض کیا برسول اللہ طاہیم وہ کیے ہوں۔ گیج فرمایا وہ ہماری قوم سے ہوں گے اور ہماری زبان میں باتیں کریں گے' میں نے بوچھا آگر میری زندگی میں سے دور آجائے تو آپ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کی اطاعت کو لازم پکڑے میں نے عرض کیا 'دلوگ شتر بے ممار ہوں'' آپس میں انقاق و اتحاد نہ ہو اور نہ کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الم مو او آپ نے فرمایا ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر گوشہ تنمائی میں زندگی بسر کر۔ آگرچہ کوئی عمدہ ذریعہ معاش نہ ہو۔ ورخت کی جڑ چبانا پڑے اور معمولی گزر او قات پر اکتفا کرنا پڑے۔ بس اس پر زندگی کا خاتمہ ہو۔ میگھات کے فتنہ کی پیش گوئی : مسلم شریف میں حضرت ابوسعید والا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیم نے فرمایا ونیا سرسزو شاواب اور شیریں ہے۔ اللہ تعالی تم پر نوازش کرنے والا ہے اور تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ بس دنیا کی نعمتوں سے پر بیز کرو اور عورتوں کے فتنہ سے بچو اپنی اسرائیل میں پہلی آزمائش اور خرابی عورتوں کی وجہ سے ہوئی میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی خرابی نہیں چھوڑی۔

مل و دولت کی فراوانی کا مژده: متفق علیه روایت میں ہے که رسول الله مالیم نے فرمایا "خوش خلق رہو اور خوشی کی امید رکھو والله! مجھے تمہارے فقروفاقه کا بالکل اندیشہ نہیں 'مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ گزشتہ اقوام کی طرح تم بھی دولت منداور دنیا کے حریص بن گئے تو ان کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گ۔"

انماط اور قالین کی پیش گوئی: متفق علیه روایت ہے که رسول الله طابیع نے حضرت جابرات پوچھا کیا تمہمارے ہاں قالین کی پیش گوئی: متفق علیه روایت ہے که رسول الله طابیع نے حضرت جابرات پوچھا کمیا تارسول الله طابیع ہمارے پاس کمال سے آئے؟ فرمایا سنو! عنقریب تمہمارے ہاں قالین ہوں گے۔ چنانچہ میں اب اپنی ہیوی کو کمتا ہوں کہ اپنے انماط مجھ سے ہنا لے تو وہ کمتی ہمارے ہاں انماط ہوں گے، چرمیں اسے نظرانداز کر دیتا ہوں۔ فتح یمن کی پیش گوئی: محیمین سنن اربع اور مسانید وغیرہ میں سفیان بن ابی زبیر سے روایت ہے کہ رسول الله طابیع نے فرمایا یمن مفتوح ہو گا اور لوگ اپنے اہل و عیال اور احباب کو وہاں لے جائیں گوئی الله عائم من کے لئے بہتر تھا آگر وہ سمجھتے۔

شام کی فتح کی خوشخبری: مند احمد میں ہے کہ رسول الله مالیم نے فرمایا عنقریب شام کاعلاقہ فتح ہوگا۔ مدینہ سے آکر لوگ یمال آباد ہوں گے۔ یہ علاقہ اور اس کی آرام دہ زندگی ان کو پند آئے گی ' حالا نکہ مدینہ کی رہائش بمتر ہوتی اگر وہ جائے۔ پھر عراق فتح ہو گاوہاں بھی لوگ بکٹرت آباد ہو جائیں گے ' حالا نکہ مدینہ میں قیام ان کیلئے بمتر تھا آگر وہ سمجھتے۔

قیامت سے قبل چھ امور کا ظهور: بخاری شریف میں حضرت عوف بن مالک ہے مروی ہے کہ رسول الله طاحین غزوہ تبوک میں فرمایا قیامت سے پہلے چھ باتیں شار کرو' (۱) میرا وصال (۲) بیت المقدس کا فتح ہونا (۳) وبائی مرض کا بھیل جانا (۳) کثرت مال و دولت (۵) فتنہ فساد (۲) مسلمانوں اور رومیوں کے مابین صلح۔

مصر کی فتح کا مرود : مسلم شریف میں حضرت ابوذر کی روایت ہے کہ رسول الله ماليميم نے فرمايا تم عنقریب ایک علاقہ فلح کرو گے۔ جہاں قیراط کا رواج عام ہو گا ان لوگوں سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ امن و المان میں ہیں اور ان کے ساتھ ناطہ بھی ہے اور جب وہاں ایک اینٹ بھرکی جگہ کی خاطر دو آدمیوں کو لڑتے

و کیھو تو وہاں سے نکل آنا۔

مصر ۲۰ھ میں حضرت عمرو بن عاص واللہ نے فتح کیا۔ حضرت ابوذر نے ربیعہ اور عبدالرحلٰ بن مسر حبیل بن حسنہ کو ایک اینٹ بھر جگہ میں تنازع کرتے دیکھا تو وہاں سے چلے آئے۔

نمة ورحما كامعنى: اذا افتحتم مصرنا ستوصوابا لقبط خير افأن لهم ذمة ورحما (١٩٣/٦)

امام احمد' سفیان بن عیینه سے بیان کرتے ہیں ان سے رحما الا کا معنی دریافت ہوا تو فرمایا اساعیل کی والدہ تبطیہ تھیں۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں۔ باتی رہا نمه تو مقوقس کا بدید ارسال کرنا اور آپ کا قبول کرنا ایک فتم کی صلح اور عمد و امان ہے۔ واللہ اعلم نمه تو مقوقس کا بدید ارسال کرنا اور آپ کا قبول کرنا ایک فتم کی صلح اور عمد و امان ہے۔ واللہ اعلم

بارہ خلفاء: مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ ریاف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالھیلم نے فرمایا بید دین برابر قائم رہے گا جب تک بارہ خلیفہ ہول گے اور بیر سب قریش ہول گے اور قبل از قیامت جھوٹے نبی آئیں گے اور مسلمانوں کی ایک جماعت کسری کے فزانے فتح کرے گی اور میں تممارا حوض کو ثر پر چیش خیمہ ہوں۔

کسری کی ہلاکت: فرمایا قیصرہلاک ہو گیا تو بھردوبارہ قیصرنہ ہو گا اور کسریٰ کی تباہی کے بعد دوبارہ کسریٰ نہ آئے گا۔ حضرت عمر کے عمد خلافت میں کسریٰ کالباس ' تلوار ' تمج اور کنگن لائے گئے تو یہ سراقہ بن مالک کو بہنائے گئے تو حضرت عمر فاروق بڑھ نے کہا' اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے کسریٰ کالباس ایک بدوی کو بہنایا۔ امام شافعی کتے ہیں یہ اس لئے ان کو بہنایا کہ رسول اللہ مٹاہیم نے اس کے بازو دکھ کر فرمایا تھا گویا کہ میں وکھ رہا ہوں کہ مجھے کسریٰ کے کنگن بہنائے گئے ہیں۔

حیرہ کی فتح کی پیش گونی: حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول الله طابید نے فرمایا "کتے کے دانوں کی طرح میرے سامنے حیرہ کی شکل پیش کی گئ ہے عنقریب تم اس کو فتح کرد گے" تو ایک صحابی نے عرض کیا یارسول الله طابید شاہ حیرہ کی بٹی نضیله مجھے بہہ کیجئے۔ آپ نے اسے بہہ کردی۔

چنانچہ جب وہ اس کے قبضہ میں آئی تو اس کے والد نے کما'کیا اسے فروخت کرو گے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا تو کما مانگو جو چاہتے ہو۔ چنانچہ اس نے ہزار درہم طلب کیا سودا طے ہو گیا تو احباب نے کما تم تمیں ہزار بھی مانگتے تو مل جاتا' تو اس نے کماکیا گنتی ہزار سے بھی زائد ہوتی ہے؟

فتوحات کی پیش گوئی: امام احمر' عبدالله بن حواله ازدی سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیم نے ہمیں مدینہ کے نواح میں پیدل کسی مہم پر روانہ کیا ہم خالی ہاتھ تصکے ماندے واپس آئے تو آپ نے دعا فرمائی' اللی! ان فاقہ مست لوگوں کو میرے سپرد نہ کر' میں کمزور ہوں اور نہ ہی خود ان کے سپرد کر' وہ بھی عاجز و ناتواں ہیں اور عوام کے بھی ذمہ نہ کر' وہ بھی اپنے آپ کو ان سے مقدم اور بہتر سمجھیں گے۔

پھر آپ نے بشارت فرمائی' شام' روم اور فارس سب ممالک مفتوح ہوں گے تہمیں کثر اونٹ' بکری اور گائے مال غنیمت ملے گا اور سو دینار کے عطیہ کو بچ سمجھو گے' پھر آپ نے میرے سرپر دست مبارک رکھ کر فرمایا اے ابن حوالہ! جب حکومت شام میں قائم ہوگی تو زلز لے مصائب اور عظیم واقعات کا ظہور ہوگا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا ملفت مرکز

اور اس وقت قیامت تیرے ہاتھ سے بھی جو تیرے سریر ہے زیادہ قریب ہوگ۔ رواہ ابوداؤد۔

مند احد میں ابن حوالہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا عنقریب ایک اسلامی اشکر شام میں ہوگا۔ ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حوالہ نے عرض کیا یارسول اللہ طابیط میں کس اشکر میں شامل ہوں' فرمایا تو شامی لفکر میں شرکت کر یہ بمتر ملک ہے' جمال بمترین آدمی آباد ہوں گے۔ اگر یہ ناپند ہو تو بمن چلے جاؤ اور اس کے آلابوں سے دور سکونت اختیار کو' اللہ تعالی نے مجھے شام اور اس کے باشندوں کی حفاظت کی صانت دی ہے۔

ام بیمق عبداللد بن حوالہ سے لقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابیم مجلس میں رونق افروز سے 'ہم نے ختہ حالی' شک وسی کا شکوہ کیا تو آپ نے فرایا خوشخری سنو! واللہ! مجھے تماری شک وسی کی نسبت فراخ وسی کا زیادہ خطرہ محسوس ہو تا ہے ' واللہ! بید دین تم میں استوار اور قائم رہے گا۔ شام ' فارس ' روم اور حمیر کے علاقے مفتوح ہوں گے۔ پھر تمارا ایک لشکر شام میں ہوگا ایک عراق میں اور ایک بمن میں اور تم ایک سو در ہم پر بھی قناعت نہ کرو گے بلکہ ناراض ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ طابیم! شام سے مقابلہ کی کون تاب لا سکتا ہے؟ وہاں تو روی برے طاقتور ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ! بید علاقے ضرور فتح ہوں گے اور تم ان کے حکمران ہوں گے۔

وہ سفید فام رومی، فوجی وردی میں ملبوس ایک پست قامت سرمنڈے سیاہ فام حاکم کے اشارہ ابرد کے منظر ہوں گے۔ جزبن سہیل سلمی کو صحابہ اس حدیث کا مصداق سجھتے تھے، جو عجمیوں پر حکمران تھے اور وہ بید منظر و کی کر ششدر رہ جاتے۔ مند احمد میں عبداللہ بن حوالہ ازدی سے منقول ہے کہ رسول اللہ سال کی منظر و کی کر ششدر رہ جاتے۔ مند احمد میں عبداللہ بن حوالہ ازدی سے منقول ہے کہ رسول اللہ سال کی فرمایا جو محض تین قتم کے غم و اندوہ سے محفوظ رہا وہ کامیاب اور سرخرو ہے، (۱) میری موت کے غم سے فرمایا جو محض خلیفہ کی شمادت کے افکار سے اور (۳) مسیح وجال کی آزمائش ہے۔

مند احمد میں عبداللہ بن حوالہ ازدی کابیان ہے کہ رسول اللہ طالیم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ گوگل کے درخت کے سایہ میں تشریف فرما تھے آپ کاتب کو الما کروا رہے تھے۔ مجھے فرمایا ابن حوالہ! مجھے کچھ تحریر کردیں عرض کیا۔ یارسول اللہ طالیم کس بارے؟ آپ پھر تحریر کروانے میں مشغول ہو گئے پھر دوبارہ فرمایا ابن حوالہ! کچھ تحریر کردیں میں نے دل میں کما نامعلوم اللہ اور اس کے رسول کو کیا منظور ہے چنانچہ پھر کاتب کی طرف متوجہ ہو گئے اس طرح دو مرتبہ ہو تا رہا۔ پھر فرمایا 'اے ابن حوالہ! تیرے گردونواح گائے کے سینگوں کی طرح فتنہ بیا ہو گائو تیراکیا طرز عمل ہو گا؟ عرض کیا جو آپ بیند فرمادیں۔

پھر فرمایا دو سرے فتنہ میں تمہارا طریق کار کیا ہے جو پہلے کی نسبت کمیں بڑا ہو گا۔ عرض کیا کیا معلوم؟ جو بھی آپ تجویز فرما دیں' فرمایا' اس کو تلاش کرنا وہ آدی اس وقت، جیٹر موڑے جا رہا تھا۔ میں نے دوڑ کر اس کو کندھوں سے پکڑ کر رسول اللہ مٹائیلم کی طرف چرہ کرکے کما ہے۔ فرمایا ہاں' وہ عثان غی تھے۔

فتوحات کے بعد لگان کی تجویز کی پیش گوئی: مسلم شریف میں حضرت ابو ہریاہ ہے مروی ہے کہ رسول الله طاق ہے فرمایا اہل عراق اپنے "فراج" کا غلہ

اور روپیہ روک لیں گے اور مصری اپنے فیکس کا غلہ اور سکہ روک لیں گے اور سہ بار فرمایا اور تم واپس چلے آؤ گے۔ "روک لین گے اور ان کا خراج معاف ہو جائے گا۔ امام بیہق نے اس مفہوم کو فوقیت دی ہے۔ گربقول امام ابن کیٹریہ مرجوح اور محل نظر ہے۔ اور بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ باغی ہو جائیں گے خراج وغیرہ ادا کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس ہے۔ اور بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ باغی ہو جائیں گے خراج وغیرہ ادا کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے آخر میں فرمایا جمال سے تم نظے تھے وہیں واپس آجاؤ گے۔ جیسے کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ اسلام کا آغاز غربت اور بیکسی کے عالم میں ہوا اور ایک زمانہ میں پھر اس پر بے چارگی اور بے کسی کا عالم طاری ہوگا۔ ایسے دور کے مسلمانوں کے لئے طونی بھت ہے۔

امام احمد کی روایت سے اس منہوم کی تائید ہوتی ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا عنقریب اہل عراق کو فلہ اور روپیہ نہ طے گا عرض کیا کمال سے؟ بتایا جو جمیوں سے وصول ہو آتھا وہ روک لیس کے۔ چر فرمایا اہل شام کو خراج وصول نہ ہو گا۔ پوچھا کمال سے؟ تو فرمایا روی اوا نہیں کریں کے انکار کر دیں گے۔ چرمعمولی می خاموشی سے بعد بتایا کہ رسول اللہ طابحام نے فرمایا کہ امت مسلمہ سے آخری دور میں ایک خلیفہ ہو گاجو لوگوں کو مضی بحر بحر کر سخاوت کرے گائن کرنہ دے گا۔

حفرت جابر والمح ك شاكردول (ابو مضوه اور ابو العلاء) سے جريري نے بوچھا اس كا مصداق عمر بن عبدالعزير خليفه بين؟ فرمايا نهيں۔

میقات جی : جی کے احرام کے لئے میقات مقرر کرنا بھی اسلام کے تھیلنے اور نشرو اشاعت کی واضح پیش کوئی ہے اور مجزات میں شار ہے۔ متفق علیہ روایت میں ذکور ہے کہ رسول الله مٹائیلا نے مدینہ والوں کے لئے "زوا کیلیف" مقرر کیا۔ شامیوں کے لئے "جدفه" اور اہل یمن کے لئے " میلملم" اور مسلم میں ہے عراقیوں کے لئے "زات عق"

صحابی تابعی اور تع تابعی کی برکت کی پیش گوئی: حضرت ابوسعید واقع کی منعق علیه روایت میں ہے کہ رسول الله مطبیط نے فرمایا ایک وقت آئے گاجس میں ایک برا الشکر جماد میں مصروف ہو گا اعلان ہو گا کہ ان میں کوئی صحابی موجود ہے؟ چنانچہ صحابی کی موجودگی کا پتہ چلے گاتو الله تعالی ان کو صحابی کی برکت سے «فتح اور کامیابی» نصیب کرے گا۔

پھر ایک لاکھ آومیوں کا اشکر جنگ کر رہا ہو گاتو دریافت ہو گاکہ لشکر میں کوئی تابعی ہے؟ اثبات میں جو ابت میں جو اب سلے گا اور اللہ تعالی اس کی برکت و سعادت سے کامرانی عطا فرمائے گا۔ پھر کیٹر فوج جماد اور میدان جنگ میں ہو گی۔ (اور معرکہ طویل ہو جائے گا' تو سوال ہو گا لشکر میں کوئی تبع تابعی ہے؟ جب اس کی موجودگی معلوم ہوگی (اور وہ دعا کرے گا) تو اللہ تعالی اس کی برکت سے فتح نصیب کرے گا۔

ابل فارس کے ایمانی جذبہ کی پیش گوئی: متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ گئتے ہیں کہ ہم رسول الله طابیح کے پاس تھے اور آخرین منهم لما یلحقوا بهم (۱۲/۳) اور دو سرول کے لیے بھی نبی ہیں جو ابھی ان سے نہیں طے' آیت نازل ہوئی تو ایک آدمی نے پوچھا یہ ''دو سرے''کون ہیں یارسول الله طابیح'

آپ نے سلمان فارسی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا آگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر بھی ہو تو فارس کے لوگ اسے ضرور حاصل کریں گے۔ یہ پیش گوئی لفظ بہ لفظ بوری ہوئی۔

کھانا شروع کرتے وقت بھم اللہ نہ بڑھنے کی پیش گوئی : امام یہی عبداللہ بن بشرسے بیان کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں اللہ مالیم نے فرمایا اللہ کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'فارس اور روم فتح ہوں کے 'غلہ اور اناج کی کثرت ہوگی اور کھانے پر بھی اللہ نہ بڑھی جائے گی۔

مروکی فضیلت : حضرت عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیع نے فرمایا کئی اشکر روانہ کئے جائیں گئے والقرنین کے جائیں گئے اس کا بانی ذوالقرنین ہے جائیں کے اس کا بانی ذوالقرنین ہے اور اس نے اس کے حق میں خیروبرکت کی دعاکی تھی کہ اس کے باشندوں پر مصیبت نہ آئے۔

یہ سند احمد کی غریب مدیث ہے اور بعض اس کو موضوع اور جعلی کہتے ہیں۔

فلام محمرانوں کی پیش گوئی : بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ اسے مودی ہے کہ رسول اللہ طاہیم فی مولی بنی اسرائیل کے انہیاء سیاست کرتے ان کا کملی انتظام چلاتے اور حکومت کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوا تو وہ سرا اس کا جانشین ہو گیا۔ سنو! میرے بعد کوئی نبی شیں ہو گا ہاں خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے موض کیا یارسول اللہ طاہیم تو کیا تھم ہے؟ فرمایا پہلے خلیفہ کے بیعت فیصاتو اور اس کی وفاواری کو ان کے حقوق اور فرائض بجالاؤ اللہ تعالی ان سے رعایا کی بابت باز پرس کرے گا۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ اس مسعود کی روایت ہے کہ ہر نبی کے حواری اور خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس کی سیرت پر چلتے ہیں اور سنت پر عمل کرتے ہیں بور برے کام کرتے ہیں بور برے کام کرتے ہیں۔

امام بہتی و حضرت ابو ہریرہ ویلی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ما پیتے خوایا انبیاء کے بعد خلیفے ہوں گے جو کتاب و سنت پر عمل کریں گے اور رعایا میں انساف کریں گے بحر خلفاء کے بعد باوشاہ ہوں گے جو انتقام لیس گے اور رعایا کو قتل کریں گے۔ ناحق مال جمع کریں گے اپنے کروار اور گفتار کے پابند نہ ہوں گے اور دین و ایمان سے تھی وست ہوں گے۔

ابوداؤد طیالی نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ اسلام کا آغاز اللہ تعالی نے نبوت اور رحمت سے کیا پھر خلافت اور رحمت ہو گی۔ پھر ظالمانہ بادشاہت ہو گی' پھر امت میں طاقت کا مظاہرہ اور فتنہ فساد برپا ہو گا۔ شراب و شلم اور رئیمی لباس کو حلال سمجھیں گے۔ بایں ہمہ مال و دولت اور رزق کی فراوانی ہو گی۔ یہ پیش گوئی حرف بحرف چٹم دید ہے' ذرا برابر فرق نہیں۔

مرت خلافت کی پیش گوئی: مند احمر' ابوداؤد' ترندی اور نسائی میں حضرت سفینہ والله مرابیط کے خلام کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا خلافت میرے بعد تمیں برس ہوگ۔ پھر بادشاہت ہو جائےگ۔ (اور آیک موئی کہ آیک روایت میں ہے) اور پھر الله تعالی اپنا ملک جے چاہے دے گا ہے بات بھی لفظ بہ لفظ پوری ہوئی کہ بعضرت ابو بکر کی خلافت کی مدت ۲ سال ۲ ماہ ۲۰ یوم اور حضرت عمر کی مدت خلافت ۱۰سال ۲ ماہ ۲۳ یوم ور حضرت عمر کی مدت خلافت ۱۰سال ۲ ماہ ۲۰ یوم ور حضرت عمر کی مدت خلافت ۲ سال ۲ ماہ ۲۰ یوم ور حضرت عمر کی مدت خلافت ۲ سال ۲ ماہ ۲۰ یوم ور حضرت عمر کی مدت کا سب سے بڑا مفت مرکز

عثانٌ کی خلافت ۱۲ یوم کم ۱۲ سال اور حضرت علیؓ کی خلافت ۲ ماہ کم ۵ سال پھر حضرت حسنؓ کی خلافت قریباً ۲ ماہ بعد ازیں مہمھ میں آپ حضرت امیرمعاویہ کے حق میں دست بردار ہو گئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکڑنے ذکور بالا روایت حضرت امیر معاویۃ کے پاس بیان کی تو آپ نے فرمایا

"دضینا بالملک" ہم باوشاہت پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ جو رافضی شیعہ تین خلفاء کی خلافت کے منکر ہیں

اور جو ناصبی حضرت علی کی خلافت کے خلاف ہیں' اس حدیث میں ان سب کی تروید بھراحت موجود ہے۔ تطبیق : مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت (بد دین ائل قائم رہے گا جب تک بارہ خلفاء

عومت كريس مح اوريد تمام قريش مول مح اور حضرت سفيناك اس روايت كم مابين تطبق يه ب كه دين اسلام برابر غالب اور قائم رہا جب تک بارہ خلفاء حکومت پر متمکن رہے، پھر بنی امید کے عمد میں پھی مربود واقع ہوئی اور بعض علماء کہتے ہیں اس حدیث میں بارہ عادل قریثی خلفاء کی خلافت کی بشارت ہے اور ترتیب

چنانچہ خلافت راشدہ کی تنیں سالہ مدت میں جار خلفاء اور پھر ہاتی عاول خلفاء ہوں گے جن میں معنزت عمر بن عبدالعزرز ملطید کی خلافت به انفاق رائے شار ہے۔ یمال تک که امام احمد نے کما ہے کہ تابعین میں صرف حضرت عمر بن عبد العزرز رمیطید کا قول جست ہے۔ اور بعض نے ان بارہ میں مهدی عباسی کا بھی نام لیا ہے۔ جس کی خلافت ۱۵۸ھ سے ۱۲۹ھ تک قائم رہی اور آخر الزمان محمد بن عبدالله مهدی موعود بھی ان میں

اس سے روافض کا مہدی منتظر جو ان کے زعم میں سامراء غار میں مخفی ہے' مراد شیں کہ اس کا قطعاً کوئی وجود نہیں' محض رافضی اس کے منتظر ہیں۔

حضرت ابو بکر کی خلافت کی پیش گوئی: از عروه از عائشہ منفق علیہ روایت ہے کہ رسول الله علیم نے فرمایا میرا ارادہ تھاکہ میں تمہارے بھائی اور باپ کو بلا کر تحریر کروا دیتا کہ کوئی معترض اعتراض نہ کرے یا کوئی خواہش مند تمنانہ کرے۔ پھر فرمایا کہ ابو بکڑ کے سوا اور کسی کی امامت نہ اللہ مانتا ہے اور نہ مسلمان۔

اس طرح آپ کی بات کی تقدیق ہوئی اور سب مسلمانوں نے آپ کی بیت کی۔ بخاری شریف میں ب ایک عورت نے کمایارسول الله طایع اگر میں آؤں اور آپ کونہ پاؤں تو (کیا کروں؟) آپ نے فرملیا میں نه ملول تو ابو بکر موجود ہیں۔

حضرت ابو بکرا اور حضرت عمر کی خلافت کی بشارت : حضرت ابن عرا اور حضرت ابو ہررہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ یا طالع اللہ عنے خواب میں اینے آپ کو کنوئیں پر دیکھا۔ میں نے اس ہے اس قدریانی نکالا جو اللہ کو منظور تھا بھروہ ڈول ابوبکڑنے پکڑلیا انہوں نے بھی اس سے ایک یا دو ڈول پانی تھینچا اللہ معاف کرے ان کے تھینچنے میں معمولی ضعف تھا پھر سے عمر نے لیا اور وہ بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے اس کا ساطاقتور آدمی نہیں دیکھا جو اس کی طرح تھنچتا ہو۔ اتنا تھینچاکہ لوگوں نے اپنے اونول کو خوب

المام شافعی فرماتے ہیں نبیوں کا خواب برحق ہو آ ہے۔ ''ان کے کھینچنے میں قدرے ضعف تھا'' کا مطلب ہے کہ ان کو موت نے مملت نہ دی اور مدت خلافت کم رہی اور یہ عرصہ بھی مرتدین سے برسر پیکار گزارا۔ میہ خواب شیعین کی خلافت کی بشارت اور پیش گوئی ہے۔

مند احمد ' ترفدی ' ابن ماجه اور ابن حبان میں صدیفہ کی روایت ہے که رسول الله مالی نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عراکی اقتدا کرد۔

نیز ککریوں کی تنبیع والی روایت میں نہ کور ہے۔ ھذہ خلافۃ النبوۃ صحیح بخاری میں حضرت ابو موئ الشعری والی کا بیان ہے کہ رسول اللہ طابیام ایک باغ میں تشریف لائے اور پاؤں اٹکا کر کوئیں کی منڈیر پر بیٹے اور میں دربان کی حقیت میں دروازے پر بیٹے گیا۔ ایک صاحب آئے میں نے بوجھا کون؟ جواب ملا ایو کمر سول اللہ طابی کو اطلاع دی تو فرمایا دروازہ کھول دو اور جنت کا مردہ ساؤ۔ پھر حضرت عمر آئے تو ان کو مجمع اس طرح اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر حضرت مثمان آئے تو فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت دو معیبت اور آزمائش کے ساتھ ' چنانچہ آپ اللہ المستعان پڑھتے ہوئے اندر آئے۔

بخاری شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیام احد پر تشریف لائے آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر حضرت عمراہ حضرت ابو بکر حضرت عمراہ حضرت ابو بکر حضرت عمراہ اور دعفرت عمران بھی تھے تو یکا یک بہاڑ کی جنبش ہوئی تو آپ نے بیر مار کر کما تھر جاؤ تیری پشت پر ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ حضرت سل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ کوہ حرا بال حمیا اور اس پر زلزلہ طاری ہوا اور وہال نبی علیہ السلام 'حضرت ابو بکر' حضرت عمرا اور حضرت عمران موجود تھے تو آپ نے فرمایا تھم جا تیری پشت پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں حضرت علی حضرت ابو ہریرہ کی اضافہ ہے۔

حضرت عکاشہ وی بھارت : بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ندکور ہے کہ انہوں نے رسول اللہ طابیہ سے سنا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے ، جن کے چرے بدر کی طرح روشن ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی وی شانے کے مرے ہو کر عرض کیا یارسول اللہ طابیخ وعا کی طرح روشن ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن اسدی وی شائی اس کو ان میں شامل فرا وے۔ پھر ایک اللہ اس کو ان میں شامل فرا وے۔ پھر ایک انساری نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرایا بس عکاشہ بازی لے گیا۔

جنگ میامہ میں حضرت عکاشہ طلحہ اسدی کے ہاتھوں شہید ہوئے 'بعد ازاں ملیحہ اسدی نبوت کے وعویٰ سے توبہ بائب ہوا اور حضرت ابو بکر داللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لایا۔ مرسر سے

وو طلائی کنگن : محیحین میں حضرت ابو ہررہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے فرایا میں نے خواب و کھا کہ میری کلائی میں دو کنگن ہیں۔ میں نے ان کو یوں قطع کیا کہ مجھے خواب میں بنایا گیا ان پر پھو نک مارو میں نے پھو نک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی سے تعبیر کی کہ وہ دو جھوٹے نبی ہیں' صاحب صنعا اور صاحب بمامہ۔

مسیلمہ کذاب : اپی قوم کے ہمراہ رسول اللہ طائع کی خدمت میں حاضر ہو کراس نے عرض کیا "اگر محمر کیا "اگر محمر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اپنے بعد حکومت میرے نام منتقل کر دیں تو میں آپ کا آباع فرمان ہوں" (رسول الله مالیلا کے وست مبارک میں ایک شاخ تھی آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا) اگر وہ مجھ سے یہ شاخ بھی مانگے تو میں دینے کا ضیں' اگر "بغیر اسلام" کے چلا گیا تو تجھے اللہ تعالی ہلاک کر دے گا۔ واللہ! میں تجھے وہی سجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔

ب ین و حمایا تیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا' اسود عنسی صاحب صنعا کی طرح مسیلمہ کذاب بھی جنگ میں جہنم رسید ہوا۔

امام بیمق حضرت انس سے بیان کرتے ہیں ' مسلم کذاب نے رسول الله طاہام سے عرض کیا کہ آیا آپ میری رسالت کے گواہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا تو الله تعالی اور اس کے سب رسول پر ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسے اپنی قوم کی ہلاکت و تباہی کی خاطر مسلت ملی ہے۔ (ورنہ ابھی ہلاک ہو جا آ)

کونوب مسیلمہ: بعد ازیں اس نے یہ کوب تحریر کیا ہم اللہ الرحمٰن الرحیم من جانب سیلمہ رسول الله (نعوذ باللہ) بنام محمد رسول الله سلام علیک" بعد ازیں عرض ہے کہ آپ کے بعد میری حکومت ہوگی اور آپ کے زیر فرمان شہراور قصبات میں میرے آلح جنگلات ہیں۔ میں یہ تحریر کر رہا ہوں مگر جھے امید نہیں کہ تم مان جاؤ ہے۔ کیونکہ قریشی قوم ظلم و تعدی کی عادی ہے۔

مکتوب گرامی: رسول الله طاهام نے اس کا جواب تحریر فرمایا بسم الله الرحمن الرحیم منجانب رسول الله صلی الله علیه وسلم بنام مسیلم کذاب رشد و ہدایت کے تابع لوگوں کو سلام 'امابعد! ساری زمین الله کی ملیت ہے۔ اپنے بندوں میں سے جے وہ چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام صرف خدا ترس لوگوں کا ہے تنذا انجام بخیر صرف رسول الله طابع اور آپ کے تابع فرمان لوگوں کو میسر ہوا کہ وہ متقی اور خدا ترس سے۔

رسول الله طابيط كى وفات كے بعد اكثر عرب مرتد ہو گئة تو خليفہ اول والحد نا سے جماد كيا اور وہ پھر دائرہ اسلام ميں داخل ہو گئة چنانچہ ورج ویل آیت (۵/۵۳) كا مصداق حضرت الوبكر اور ان كے رفقا ہيں۔ ياايها الذين آمنوا من يرتدمنكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المومنين اعزة على الكافرين۔

حضرت فاطمہ کو بشارت: منفق علیہ روایت ہے کہ رسول الله مظیم نے حضرت فاطمہ کو بتایا کہ جرائیل علیہ السلام مجھ سے سال میں ایک بار قرآن شریف کا دور کیا کرتے تھے اور اب کے دو مرتبہ دور کیا ہے۔ معلوم ہو آ ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رونے لگیں اور پھراس کو جیکے سے بتایا کہ جنتی عورتوں کی سربراہ ہیں اور اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کردگی۔ چیانچہ ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ ملائیم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ منا ماہ یا ماہ یا جھ ماہ زندہ رہیں اور یہ چھ ماہ والی ہی روایت صبح ہے جو زہری از عودہ عائشہ منقول ہے۔

حضرت عمر فاروق والله کے بارے میں: متنق علیہ روایت میں حضرت مائشہ سے منقول ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا گزشتہ اقوام میں محدث اور روش ضمیر لوگ گزرے ہیں اگر میری امت میں بھی کتاب و سنت کی روشتی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کوئی محدث اور روش ضمیر ہو تو وہ عمر ہے۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ ہم بیشتر صحابہ اس بات کو بعید از عقل نمیں سجھتے تھے۔ متانت اور سجیدگی حضرت عمر کے کلام سے بیکتی ہے ان السکینته ینطق علی لسان عمر طارق بن شماب کہتے ہیں ہم آپس میں کما کرتے تھے کہ حضرت عمر فرشتے کی زبان پر گفتگو کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں۔

وراز ہاتھ والی کے بارے پیش گوئی : بخاری شریف میں ہے کہ سب ازواج مطرات نی علیہ السلام کے پاس ماضر تھیں۔ انہوں نے پوچھا یارسول الله طائع ہم سے کون آپ کو سب سے پہلے لے گا؟ فرمایا جس کا باتھ سب سے لمبا بوگا۔

حعرت سودة كا باته سب سے لمبا تعابس دہ سب سے يسلے فوت ہوسي -

یونس بن بمیرز کریا بن ابی زائدہ کی معرفت شعبی سے ایک مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ جب معرب زیب نے وفات پائی تو پت چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد سخادت اور فیاضی تھی کہ زینب خبرات و صدقات میں سب سے زیادہ فراخ وست تھیں۔ اور مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی کہ زینب ہم سب سے زیادہ کشادہ وست اور مخی تھیں کہ وہ وست کار تھیں اور وہاغت کا کام جانتی تھیں اور خوب صدقہ و خیرات کرتی تھیں۔

تاریخ دان حضرات میں یمی مشہور ہے کہ ازواج مطمرات میں سے سب سے اول (بعول واقدی ۴۰ھ میں) حضرت زینب نے وفات پائی اور حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت سود اُلّٰ مجمی (بعول ابن ابی خیشمہ) حضرت عمر کے عمد خلافت کے آخری دور میں فوت ہو کمیں۔

اولیس قرقی : مسلم میں حضرت عرض وایت ہے کہ رسول الله بھیلا نے پیش کوئی فرمائی اولیس قرنی بہتر کوئی فرمائی اولیس قرنی بہترین تنابعی ہیں۔ وہ برص میں جنلاتے الله تعالی سے دعاکی تو مرض سے افاقہ ہو گیا اور صرف بقدر درہم مرض باقی رہ گیا اور حضرت عرظ کو ان سے مغفرت کی دعاکرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت عرظ کے زمانے میں آپ مدینہ میں آئے۔ امام ابن کیر کھتے ہیں یہ بحث ہم نے "مند عمر" میں یہ تفصیل بیان کی ہے۔

کمہ کریکارتے۔

واقعی رسول الله علیم نے صبح فرمایا کہ وہ شہیدہ ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے آؤ شہیدہ کی زیارت کیلئے چلیں۔

وباکی پیش گوئی : بخاری شریف میں عوف بن مالک کی روایت میں چھ پیش گوئیوں میں ایک ہد ہے کہ وہا کی پیش گوئیوں میں ایک ہد ہے کہ وہا تھیلے گی۔ چنانچہ ۱۸ھ میں شدید وہا تھیلی اور اس میں ہزاروں لوگوں کے علاوہ مندرجہ ذیل جلیل القدر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ معاذ بن جبل' ابوعبیدہ' یزید بن ابوسفیان' شرحبیل بن حسنہ' فضل بن عباس' ابو جندل' سل بن عمرو اور ان کے والد گرامی رضی اللہ عنم الجمعین۔

امام بہتی نے اپنی سند سے سلیمان ہن موسی کے ذریعہ طامون عمواس کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عموا بن عاص کے کھڑے ہو کر اعلان کیا اے لوگوا واقعی ہے مرض اور وہا سخت تاکوار ہے۔ اس سے دور چلے جاؤ۔ یہ سن کر مشو حبیل بن حسنہ نے کما اے لوگوا میں نے عمروکی بات سنی ہے۔ واللہ! میں مسلمان اور تالع فرمان ہوں۔ سنوا عمرو اینے ہے شعور اونٹ سے بھی زیادہ بمکا ہوا ہے۔ یہ وہا اللہ کی جانب سے ایک بلا ہے ممرو شکر کرد۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے کما میں نے آپ دونوں کی بات سن لی ہے۔ یاد رہے یہ طاعون تمرارے لئے رحمت و برکت ہے اور نبی علیہ السلام کی چیش گوئی ہے۔ میں نے رسول اللہ ملائیلم سے سنا ہے کہ شمارے کا میں کہ تم شام میں آؤ کے اور وہال وہائی علاقہ میں فروکش ہو گئے۔ جسم میں زہریلا مادہ جوش مارے گا اس کی تکیف پھوڑے کی ہی ہوگی۔

النی! آگر مجھے زاقعی ، سول الله طاہم ہے اس کا ساع ہے تو مجھے اور میری آل کو طاعون کا وافر حصہ عطا فرا۔ چنانچہ ان کی انگشت شمادت میں طاعون کا مادہ پھوٹ پڑا اور وہ کمہ رہے سے خدایا اس میں برکت قرماً جب اس میں برکت کرے گاتو یہ بڑا ہو گا۔ پھر ان کے بیٹے کو یہ تکلیف ہوئی تو کئے لگے (الحق من دبکہ فلا تکونن من الممتوین) پروردگار کے ہاں جا اور شک میں جتا نہ ہو اور بیٹے نے کما ستجدنی ان شاء اللّٰه من الصابرین۔

فتنہ کا بند : متنق علیہ روایت ہے شقیق مطرت حذیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ہل بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا فتنہ فساد کے بارے کی کو حدیث یاد ہے؟ عرض کیا جھے یاد ہے فرمایا بیان کرو البرے جری اور بمادر ہو۔ میں نے عرض کیا آدی کے بیوی بچوں کی کو آئی 'ہمسایہ سے خرابی اور مال و دوات کے فقنے کا کفارہ ' نماز و خیرات اور تبلیغ ہے فرمایا میں یہ نہیں پوچھتا میں تو بروا فتنہ پوچھتا ہوں جو سمندر کی طرح موجیس مار آ ہوگا۔ میں نے کما تمہارے اور اس فتنہ کے درمیان ایک دروازہ بند ہے تو حضرت عمر نے کما پھر بھی کما ہائے اللہ تعالی کھولے گایا ٹوٹے گا؟ عرض کیا بلکہ وہ ٹوٹے گاتو حضرت عمر نے کما پھر بھی بند نہ ہوگا میں نے عرض کیا بلکہ وہ ٹوٹے گاتو حضرت عمر جانے ہیں کہ سے بدروازہ کون ہے؟ اس نے کما بالکل ' یہ بامقصد حدیث ہے' معمہ نہیں۔

مچرہم معزت حذیفہ کی میت کے باعث بدند پوچھ سکے کہ دروازہ کون ہے ہم نے مسروق کی معرف

پوچھا تو معلوم ہوا وہ دروازہ حضرت عمر فاروق دیاد ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر کی شمادت کے بعد ایبا ہی ہوا کہ فتنہ و فسادییا ہو گیا۔

عودہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید انے خطبہ کے دوران کہا کہ امیرالمومنین حضرت عمر اللہ منین حضرت عمر اللہ منین حضرت عمر اللہ منین حضرت عمر اللہ منین اور جمعے شام کی طرف روانہ کیا جب وہ فتح ہو گیا کھن اور شد بن گیا تو یسال کسی اور جمعے ہندوستان کی طرف بھیجنا جاہتے ہیں۔ کسی ماتحت فوجی نے کہا جناب! صبر کیجئے فتنہ و فساد کا دور آ چکا ہے۔ حضرت خالد نے کہا سنو! وہ دور حضرت عمر کی زندگی میں نہ آئے گا البتہ ان کی وفات کے بعد آئے گا۔

حضرت عمر کی شمادت کی پیش گوئی: امام احمد (عبدالرزاق معر نهری سالم) عبدالله سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے حضرت عمر کو ایک کرا پنے و کھ کر بوچھانیا ہے یا وهلا ہوا؟ عرض کیا حضور! وهلا ہوا ہوا؟ عرض کیا حضور! وهلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نیا بن عمرہ زندگی بسر کر اور شمادت کی موت نصیب ہو اور فرمایا تھے الله تعالی ونیا اور آخرت میں آئھوں کی فینڈک اور آرام و راحت نصیب کرے۔

تبصرہ: امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی عبدالرزاق کی روایت بیان کی ہے اور امام نسائی نے اس کو محرکها ہے اور کی قطان نے بھی اس کو محرکها ہے اور یہ روایت امام زہری سے ایک اور سند سے مرسل نہ کور ہے۔ حزہ بن محمد ا کلغانی الحافظ فرماتے ہیں مجھے علم نہیں کہ زہری سے معمرکے علاوہ کسی نے بھی یہ روایت بیان کی ہو۔ اور میں اسے صحح نہیں سمجھتا واللہ اعلم۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ سند کے راوی اور اس کا مصل ہونا تھیمین کی شرط پر ہے۔ نیز متعدد روایات میں امام زہری سے معمر کے مفرد ہونے اور تنا روایت کرنے کو شیمین نے قبول کیا ہے۔ یہ حدیث امام برار نے جابر جعنی (ایک ضعیف راوی) کی سند سے عبدالرحمٰن بن سابط از جابر بن عبداللہ بین اسی طرح مرفوع بیان کی ہے۔ اور یہ پیش کوئی حرف بہ حرف صحح ثابت ہوئی آپ مسجد نبوی کے محراب میں فجر کی نماز کی امامت کے دوران شہید ہوئے۔

تمن خلفاء کی خلافت کی پیش گوئی : تعیم بن حماد (عبدالله بن مبارک خرج بن بنایه عبد بن جمان) دعزت سفینه سے بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طابیع نے مجد نبوی تعمیر فرمائی تو حضرت ابو بکڑنے ایک پھرلا کر رکھا تو بعد پھرلا کر رکھا تو بعد ایک پھرلا کر رکھا تو بعد ازیں رسول الله طابیع نے فرمایا بید لوگ میرے بعد خلیفہ ہول گے۔

تمین قبریں روضہ اطهر میں: سمجین میں سعید بن میب سے حضرت ابو موی اشعری وہا کا بیان ہے کہ میں گھریں روضہ اطهر میں ارادہ سے باہر نکلا کہ آج کا دن رسول الله طابع کے ساتھ بسر کوں چنانچہ میں نے مبعد میں آگر آپ کے بارے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ اس ست چلے گئے ہیں چنانچہ میں بھی آپ کے بیچھے چلا آیا اور بیئر ارلیں کے پاس پہنچ کیا اور اس کے دروازے پر رک گیا اور میں نے اندازہ لگایا کہ رسول اللہ طابع رفع حاجت سے فارغ ہو چکے ہیں 'تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور آپ رسول اللہ طابع رفع حاجت سے فارغ ہو چکے ہیں 'تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور آپ

چاہ اریس کی منڈر پر پاؤں افکائے پنڈلیاں برہنہ کے بیٹے ہیں اور میں واپس آگر دروازے پر نگاہ بان کی حیثیت سے بیٹے گیا۔ ابھی بیٹے ہی تھا کہ دروازے پر دستک آئی پوچھاکون؟ آواز آئی ابو بھر۔ میں نے کہا ذرا تھریئے میں نے جاکر رسول اللہ طابیخ سے عرض کیا ابو بکڑ اجازت طلب کر رہے ہیں' آپ نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کا مردہ سنایا اور اندر تشریف آنے کی اجازت دو اور جنت کا مردہ سنایا اور اندر تشریف لانے کو کہا۔ چنانچہ آپ نی علیہ السلام کی دائیں جانب پنڈلیاں ننگی کر کے بالکل آپ کی طرح بیٹھ گئے اور میں واپس چلا آیا۔

میں اپنے بھائی کو وضو کرتے چھوڑ آیا تھا' اس نے جھے کہا تھا آپ چلیں' میں بھی آپ کے پیچھے آیا۔
میرے ول میں خیال آیا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آجائے گا۔ میں اسی خیال میں تھا کہ وروازے پر وستک کی آواز آئی بوچھا کون؟ آواز آئی عراق میں نے کہا انتظار فرمائے' میں نے سلام کے بعد رسول اللہ طابیا کو ہتایا تو آپ نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت وو اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ میں نے آکر خوشخبری سنائی اور اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ تشریف لائے اور رسول اللہ طابیا کے بائیں پہلو بیٹھ گئے بالکل اسی طرح پندلیاں نگی کر کے جیسے رسول کریم اور ابوبکر جیٹے تھے۔ میرے ول میں بھائی کا پھر خیال آیا اور وروازے پر وستک کی آواز آئی۔ بوچھا کون؟ بتایا عثمان' عرض کیا ذرا رکئے رسول اللہ طابیا کہ عثمان اجازت طلب کر دست کی آواز آئی۔ بوچھا کون؟ بتایا عثمان' عرض کیا ذرا رکئے رسول اللہ طابیا کہ عثمان اجازت ولی اللہ کے ساتھ۔ میں نے رسول اللہ طابیا کہ عان اجازت وی آپ اللہ اللہ منائے کے ساتھ۔ میں نے رسول اللہ علی کا پورا رہے ان کے ساتھ۔ میں نے رسول اللہ عنائی کا پورا کی خوشخبری سناؤ بلوہ کی زحمت کے ساتھ۔ میں نے رسول اللہ طابیا کی خوشخبری سناؤ بلوہ گی زحمت کے ساتھ۔ میں نے رسول اللہ علی کی کرکے پاؤں لئکا کر منڈ پر بیٹھ گئے بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ "ابوبکر" اور عراق بیٹھ تھے۔

سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے ان کی نشست سے یہ مطلب سمجھا کہ رسول اللہ '' حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمرؓ کی قبریں انتہی ہوں گی اور حضرت عثمانؓ کی قبرجدا ہو گی۔

جنت کی خوشخبری: امام بیمق (عبدالاعلی بن ابی اسادر ابراہیم بن محد بن عاطب عبدالر حمان بن بجر) زید بن ارقم سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله طابیخ انے حضرت ابو بکڑے پاس بھیجا اور کما وہ گھر میں گوٹھ مار کر بیٹھے ہوں گے ان کو میرا سلام کمو اور جنت کی خوشخبری ساؤ۔ پھر عمر کے پاس جاؤ وہ تہیں گدھے پر سوار ملیں گئ ان کا گنجا پن چمک رہا ہوگا ان کو بھی میرا سلام کمو اور بہشت کا مرزدہ ساؤ۔ پھر عمان کے پاس آؤوہ بھیں گئ ان کا میرا سلام کمو اور برش معیبت کے بعد جنت کے بخصے بازار میں خرید و فروخت کرتے ہوئے ملیں گئ ان کو میرا سلام کمو اور بری مصیبت کے بعد جنت کے حصول کی خوشخبری ساؤ۔ چنانچہ ان صاحبان کو اس حالت میں پایا جو رسول الله مالیمیلم نے فرمائی تھی اور ہرایک نے رسول الله مالیمیلم نے فرمائی تھی اور ہرایک نے رسول الله مالیمیلم کے جائے قیام کے بارے پوچھا اور وہ آپ کی خدمت میں چلا آیا۔

حضرت عثمان نے واپسی پر پوچھا یارسول الله طائع مجھے کون سی معیبت پنچ گی۔ اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق رسول بھیجا ہے کہ میں کسی جنگ سے خائب نہیں ہوا اور نہ بھی جھوٹ بولا ہے اور جب سے آپ کو رسول بھیجا ہے کہ میں کسی جنگ سے خائب نہیں ہوا اور نہ بھی جھوا۔ رسول الله طائع نے فرمایا بے آپ کی دائیں ہاتھ سے بیعت کی ہے بھی اس ہاتھ سے شرم گاہ کو نہیں چھوا۔ رسول الله طائع نے فرمایا بس وہی ہے۔

امام بیمق کتے ہیں عبدالاعلی ضعیف راوی ہے آگر اسے یہ حدیث واقعی یاد ہے تو ممکن ہے رسول اللہ مولی اللہ علی میں ارقم کو بھیجا ہو گا۔ اور ابو مولیٰ از خود نگربانی اور حارس کی حیثیت سے چلا آیا ہو۔

مند احمد میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ماہیم نے فرمایا کسی سحابی کو بلاؤ۔ میں نے کہا'
ابو بکڑی فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا عمری فرمایا نہیں پھر عرض کیا علی ؟ بتایا نہیں۔ میں نے آخر کار عثان کا نام لیا
تو فرمایا ہاں عثان اجب وہ تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا ذرا ہٹ جاؤ۔ پھر آپ ان سے چیکے چیکے باتیں
کرنے گلے اور عثمان کا چرہ متغیرہو رہا تھا۔

معزت عمن کے فلام ابو سلا کہتے ہیں جب آپ " آریخی یوم" میں محصور ہوئ قو عرض کیا کیا آپ ان سے مقابلہ نہ کریں گے؟ فرمایا بالکل نہیں 'کیونکہ رسول اللہ طابیخ نے مجھے وصیت فرمائی تھی اور میں اس کا پابٹہ ہوں۔ ابن ماجہ الفتن والملاحم میں (نیم بن تماد' عاب بن بٹیر امدی' ضیت' عابد) حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ طابیخ کے پاس آئی تو آپ عمان سے سرگوشی کر رہے تھے میں نے عمان کے صرف یہ لفظ سنے (ظلما وعدوانا یادسول الله) یہ ظلم و زیادتی ہوگی یا رسول اللہ۔ جب حضرت عمان شہید ہوئے تو جھے ان الفاظ کا مطلب سمجھ آیا۔

جب جنگ جمل میں حضرت عائشہ کے ہودج میں اس قدر تیر پیوست ہوئے کہ وہ خار پشت کی طرح ہو گیا تو فرمایا میری آرزو تھی کہ میں بھی عثان کی طرح چھلنی کر دی جاؤں گی ان (مخالفوں) کے سوا انشاء اللہ سب جانتے ہیں کہ میں ان کے قتل سے خوش نہ تھی۔ اگر میں ان کے قتل کی خواہشند ہوتی تو قتل کر دی جاتی۔

ابوداؤد طیالی میں حضرت حذیفہ کا بیان ہے رسول اللہ مٹائیلے نے فرمایا قیامت سے قبل تم اپنے امام اور خلیفہ کو قتل کرو گے اور آبس میں تکواریں چلاؤ گے اور بدترین لوگ دنیا کے حکمران ہوں گے۔

امام بیہقی حضرت عبداللہ بن عمرے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابیخ سے سناکہ تم میں بارہ خلفاء ہوں گے۔ ابو بکڑی مدت خلافت بالکل معمولی ہے اور چکی والے صاحب خوشگوار زندگی بسر کریں گے اور شہید ہوں گے۔ کسی نے بوچھاکون یارسول اللہ؟ فرمایا عمر پھر حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا لوگ تم سے خلعت خلافت جو اللہ نے عنایت فرمائی ہے اتروانا چاہیں گے۔ خداکی قتم اگر تم نے اسے اتار پھینکا تو جنت میں تب واضل ہو گے جب سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے۔

حضرت عثمان برائد کی رفاقت: امام احمر موئی بن عقب سے اور وہ اپنے نانا ابو حبیب سے بیان کرتے جی کہ محاصرہ کے ووران وہ ان کے پاس گئے۔ حضرت ابو جریرہ ان سے بات کرنے کی اجازت طلب کر رہے سے اجازت طنے کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ طابیخ سے یہ سنا ہے کہ تم لوگ میرے وصال کے بعد فتنہ و فساد اور اختلاف سے دوجار ہو گے۔ کی نے کمایار سول اللہ طابیخ تو آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا "اس امین اور اس کے رفقا کی رقابت افتیار کود"

آیک اور پیش گوئی : مند احمد اور ابوداؤد میں حضرت عبدالله بن مسعود دالله سے روایت ہے کہ رسول الله طاقع الله علی الله الله علی الل

اس مدیث میں حضرت عثان کی شہاوت جنگ جمل اور صفین کی طرف اشارہ ہے اور ستر سال سے بی امید کی مدت حکومت کی طرف اشارہ ہے۔

البوذركى وفات كى پيش كوكى : الم احمر ام ذرات بيان كرتے بيں كه جب ابوذراكى وفات قريب ہوكى تو يہ بوكى نه دوكرا؟ آپ جنگل ميں فوت ہو رہے ہيں نه ميں آپ كو وفن كر سكتى ہول اور نه ميرے پاس كفن ہے آپ نے فرايا مت رو اور خوشخبرى من كيونكه ميں آپ كو دفن كر سكتى ہول اور نه ميرے پاس كفن ہے آپ نے فرايا مت رو اور خوشخبرى من كيونكه ميں نے رسول الله ماليول كى نماز جنازہ ميں مسلمانوں كا ايك كروہ شامل ہو گا۔ حاضرين مجلس ميں سب لوگ آبادى ميں فوت ہو بھے بيں اور ميں تنا باتى ره كيا ہول جو جنگل ميں فوت ہو بھے بيں اور ميں تنا باتى ره كيا ہول جو جنگل ميں فوت ہو تھے بيں اور ميں تنا باتى ره كيا ہول

امام بہقی نے یہ حدیث مفصل بیان کی ہے حضرت ابوذر اسم میں حضرت عثمان کے دوران خلافت ربندہ میں فوت ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک قافلہ میں تشریف لائے اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی ، پھر مدینہ میں تشریف کے آئے اور دس روز بعد فوت ہو گئے ، (انها لله وانها اليه راجعون)

حضرت ابو درداء کے بارے پیش گوئی: امام بہتی معزت ابودرداء سے بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیم مجھے معلوم ہوا کہ آپ فرماتے ہیں لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا اور فرمایا حوض کو ٹر پر میں تمہارا پیش خیمہ ہوں وہاں تمہارا منظر ہوں۔ میں تم سے کی کو ایسے حال میں نہ پاؤں کہ مجھ سے چھین لیا جائے اور میں کموں کہ وہ میری امت سے ہے۔ اور مجھے جواب لے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات اور ایجادات کیں۔ حضرت ابودرداء کتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید دمیں ان میں سے ہوں 'میں نے اس اندیشہ کا اظہار رسول اللہ مطبیم سے کیا تو آپ نے فرت ہو فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو۔ چنانچہ ابودرداء حضرت عمان کی شمادت اور فقتے کے دور سے پہلے فوت ہو فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو۔ چنانچہ ابودرداء حضرت عمان کی شمادت اور فقتے کے دور سے پہلے فوت ہو عمان کی خلافت کے دو سال باتی تھے جب وہ فوت ہوئے۔

فتوں کی پیش گوئی : حفرت اسامہ بن زیر کی ایک منفق علیہ روایت ہے کہ رسول الله ماہیم نے مدینہ کی ایک مجلس کو دیکھ کر فرمایا جو مجمعے نظر آرہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تسارے گھروں پر بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں۔

مند احمد اور مسلم شریف میں ابو اور ایس خولانی و حضرت حذیفہ سے نقل کرتے ہیں واللہ! میں قیامت کک بیا ہونے واللہ اللہ مالیم نے مجھے کی بیا ہونے والے فتوں کا سب سے زیادہ واقف ہوں۔ بیابت نہیں کہ صرف رسول اللہ مالیم نے مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

چیکے سے بتا دیا اور کسی کو شین سایا بلکہ رسول الله علیام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے میں بھی وہاں موجود تھا۔ فتنوں کے بارے سوال ہوا اور آپ نے وہ فتنے حمن حمن کر بتائے' ان میں تین فتنے ہیں جن سے تم محفوظ رہو گے۔ بعض ان میں سے مولناک ہیں اور بعض چھوٹے معمولی۔ حضرت حذیفہ کابیان ہے کہ اس مجلس کے حاضرین میرے علاوہ سب اللہ کو پیارے ہو میکے ہیں۔ بقول امام بہقی، حضرت حذیفہ حضرت عثاث ا كى شادت كے بعد جنگ جمل اور جنگ صفين سے قبل فوت ہوئے۔ بقول امام ابن كثير عجلى وغيره علمائ تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ شمادت عثان کے جالیس روز بعد فوت ہوئے اور آپ کا مقولہ ہے اگر عثمن کا قتل اچها کارنامه مو تا تو لوگ آرام و راحت اور فلاح و بهبود میں ہوتے لیکن ان کا قتل ایک تامعقول تعل اور مجیمانہ حرکت تھی۔ بس لوگ ان کے بعد خون کی ہولی <u>تھیل</u>ے۔ سنو! اگر کوئی تمہارے اس سلوک سے خوش ہو جو تم نے حضرت علی اس روا رکھاہے تو واقعی اسے خوشی کے شادیانے بجانا جاہے۔

المم احمد (سفيان بن عيينه زهري عود زين بنت الى سلم وجيب بنت ام حبيب ام جبيب ام الموسين زينب بنت جحش ام المومنين سے بيان كرتے ہيں كه آپ (لا المه الا الله) پڑھتے ہوئے بيدار ہوئ اور آپ كا چرہ سرخ تھا آپ نے پیش گوئی فرمائی۔ عرب کے لئے ہلاکت ہے اس شرو فساد سے جو قریب آچکا ہے۔ آج یا ہوج ماہوج کی دیوار میں انگوشھے اور انگشت شمادت کے گول دائرہ کی مقدار سوراخ ہو گیا ہے۔

سیں نے عرض کیا یار سول اللہ علی اللہ کیا ہم امت کے نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک ہو جائیں مے؟ فرمایا بال جب برائی بکورت ہو جائے۔ امام مسلم اور ترندی نے بھی اس کی تخریج کی ہے اور امام ترندی نے بیان کر کے کما ہے یہ مدیث حس صحح ہے۔

عجب انفاق : امام ترفری بذریعه حمیدی سفیان بن عبیده سے بیان کرتے ہیں که مجھے امام زہری کی ب بات یاد ہے کہ اس سند میں چار خواتین ہیں۔ امام ابن کیر فراتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت زہری سے (سفیان بن عیینه کے علاوه) عمروالناقد بیان کرتے ہیں۔ نیز شعیب صالح بن کیسان عقیل ، محمد بن اسحاق محمر بن ابی عتیق 'اور بونس بن بزید بھی بیان کرتے ہیں اور "حبیبہ" کا نام سند میں ذکر نہیں کرتے '

چنانچہ سفیان بن عیینه کی بیان کردہ سند کے مطابق اس میں زہری اور عودہ دو تابعی ہیں اور چار محامیات میں دو بیٹیاں اور دو ازواج مطمرات الی عجیب سند نمایت کمیاب موتی ہے ، هذا عزیز جدا عام فتنه کی پیش گوئی : ابوداؤد طیالی صلت بن دینار عقبه بن صهبان اور ابورجاعطاردی کتے بین ہم نے حضرت زیر کی زبان مبارک سے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه آیت نی اور انہوں نے کمامیں عرصہ درازیہ آیت تلاوت کرتا رہا اور اپنے آپ کو اس کا مصداق نہیں سمجھتا تھا اور اب ہم اس کا مصداق بن چکے ہیں۔ حضرت زیبڑ جنگ جمل میں سے دالپی کے دوران ''واوی سباع'' میں شہید کر ديئ كئے۔ يد سند ضعف ب- ليكن الم احرادر الم نسائى نے اسے اور دو سندول سے بيان كيا ب (جو اس کی تائید کرتی میں) سنن ابی داؤد میں سعید بن زیر سے مروی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی مجلس میں تھے۔ آپ نے ایک فتنہ کا ذکر کیا اور اسے برا مہیب بتایا تو ہم نے عرض کیا یار سول الله طابیع اگر ہم اس کی لیسٹ میں آگئے تو تباہ کر دے گا' فرمایا بالکل نہیں۔ آپ کو قتل ہی کافی ہے۔ سعید بن زید کہتے ہیں وہ سب لوگ میری زندگی میں قتل ہو گئے۔

سند پر تبصرہ: امام ابوداؤد بحسانی بذریعہ عمرو بن مرزدق اور ابوداؤد طیالی بلا واسطہ شعبہ سے اور وہ (اشعث ابوبردہ علبہ بن ابی ضیعہ) حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں۔

نیز امام ابوداؤد بحستانی (مدد' ابوعوانه' اشعث بن سلیم' ابی برده' ضیعه بن حصین شعلبی) حضرت حذیفه است بیر در ایت نقل کرتے ہیں تاریخ میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام ابوداؤد کی سیر سند میرے نزدیک اولی سے۔
ہے۔

امام احمہ' ابی بردہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ربذہ میں ایک خیمہ کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے بوچھا بیہ کس کا خیمہ ہے؟ معلوم ہوا محمہ بن مسلمہ کا ہے۔ میں اجازت لے کر اندر آیا اور عرض کیا' خدا رحمت کرے' آپ بلند مرتبہ صحابی ہیں' لوگوں کو تبلیخ کریں' نیکی کی دعوت دیں' برائی سے منع کریں تو کتنا اچھا ہے۔ تو انہوں نے کما مجھے رسول اللہ طابیخ نے وصیت فرمائی تھی عنقریب فتنہ و فساد کا دور ہوگا' اختلاف اور انتشار بیا ہوگا۔ ایسا وقت آجائے تو ان تی تموار کو جبل احد پر مار کر توڑ دے' جیر تلف کر دے' کمان کی تانت صائع کر دے اور مسکن میں پابند رہ یمال تک کہ کوئی خطاکار ہاتھ تیرا کام تمام کر دے یا اللہ تھے فیرو عافیت صائع کر دے اور مسکن میں پابند رہ یمال تک کہ کوئی خطاکار ہاتھ تیرا کام تمام کر دے یا اللہ تھے فیرو عافیت عطاکرے۔ رسول اللہ طابیع کی پیش گوئی کا دور آچکا ہے اور ہیں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ پھر آپ عطاکرے۔ رسول اللہ طابیع کی بیش گوئی کا دور آچکا ہے اور ہیں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ پھر آپ نے فیمہ کے ستون کے ساتھ آویزاں تکوار ا تار کر دکھائی تو وہ لکڑی کی تکوار ہے اور کما ہے محض لوگوں کو غاطر ہے۔

امام بہتی 'حضرت محمد بن مسلمہ وہائد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابیم سے دریافت کیا کہ جب بے راہ لوگوں میں اختلاف بریا ہو تو میں کیا کوں؟ آپ نے فرمایا ' تکوار کو تو ژکریابند مسکن ہو جا یمال تک کہ کوئی خطاکار ہاتھ تیرا کام تمام کر دے یا موت آجائے۔

مسند احمر کی روایت : امام احمد (عبدالعمد و زیاد بن مسلم و ابو الا شعث صنعانی سے بیان کرتے ہیں که برنید بن معاویة نے ہمیں حصرت عبدالله بن زبیر کی طرف مدیند منورہ روانه کیا۔ مدینه پہنچ کر میں فلال (زیاد

رادی کو نام یاد نہ رہا) کے پاس آیا اور عرض کیا لوگ خانہ جنگی اور قتل و قبال میں مصروف ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کما مجھے میرے خلیل ابوالقاسم نے وصیت فرمائی تھی اگر تیری زندگی میں فتنہ و فساد سر اٹھائے تو تلوار کی دھار کو جبل احد پر مار کر توڑ دے اور خود گھر میں پابند ہو جا اگر کوئی صحن میں گھس آئے تو بند کو ٹھڑی میں چھپ جا اگر وہاں بھی آجائے تو تھنوں کے بل بیٹھ کر کہہ تو میرے اور اپنے گناہ میں ماخوذ ہو اور دوزخی بن۔ بس میں تو اپنی تلوار توڑ کر گھر میں پابند ہو گیا ہوں۔

تبصرہ: یہ حدیث امام احمد نے نام کے ابہام کے باوجود مند محمد بن مسلمہ میں ورج کی ہے۔ حالانکہ یہ روایت محمد بن مسلمہ کی نہیں بلکہ کسی اور صحابی کی ہے، کیونکہ محمد بن مسلمہ نے بزید اور ابن زبیر کا زمانہ نہیں پایا اور سب مورخ بہ اتفاق رائے بیان کرتے ہیں کہ وہ مہم اور ۵۰ھ کے مابین فوت ہوئے ہیں ۲۲ھ سم یا کسم میں پس واضح ہوا کہ یہ روایت محمد بن مسلمہ کی نہیں بلکہ کسی اور صحابی کی ہے۔

اهبان کی وصیت: الفتن والملاحم میں تعیم بن حماد بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اهبان بن صیفی کے پاس آئے اور کما ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے سے آپ کو کیا مائع در پیش ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے میرے فلیل اور آپ کے ابن عم نے وصیت فرمائی تھی کہ عقریب افتراق و اختلاف اور فتنہ و فساد برپا ہوگا جب یہ حالات رونما ہوں تو آبنی تلوار تو رکر چوبی تلوار تیار کرلے اور گھر میں بیٹھ جا اور ایک روایت میں ہے حتی مائت کید خاطئة امنیة قاضیة

فتنے سے بچنے کی ترکیب: بخاری شریف میں حضرت ابو ہررہ اُ سے مروی ہے کہ عنقریب فتنے بیا ہوں گے اس دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہو گا اور چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا ہو گا۔ جو شخص ان فتوں کی طرف متوجہ ہو گاوہ اسے اپنی طرف ماکل کر لیں گے اور جو شخص بناہ گاہ پائے وہ اس میں بناہ حاصل کرلے۔

فتنے کے زمانہ کا پروگرام: مند احدیم حضرت ابو بکرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ طابیط نے فرمایا عنقریب فتنہ و فساد کا دور آنے والا ہے' سنو! اس پر فتن دور میں پیادہ چلنے والا ان فتوں کی طرف دو ڑنے والے سے بہتر ہو گا۔ غور کرد! اور لیننے والا بیٹنے والے سے اچھا ہوگا۔ سنو! جب یہ فتنے کا دور آجائے تو جس کے پاس بکریوں کا ربوڑ ہو وہ اس میں رہائش اختیار کرلے اور جس کے پاس ذری رقبہ ہو وہ اس میں سکونت اختیار کرے اور جس کے پاس اونٹ ہوں وہ ان کی چراگاہ میں مقیم ہو جائے۔

ایک صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ پر فدا ہوں جس کے پاس بکریاں ہوں نہ اونث اور نہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز رقبہ وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ اپنی تلوار کی دھار کو پھر کی چٹان پر مار کر کند کر دے اور توڑ ڈالے۔ فتوں سے کنارہ کش ہو جائے پھر فرمایا! ہیں نے ان فتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا یار سول اللہ مطابیۃ (جھے اللہ تعالی آپ پر قربان کرے) اگر کوئی جھے ان فتوں میں جرا لے جائے اور میں قتل کر دیا جاؤں تو میری پوزیشن کیا ہوگی فرمایا گناہوں کا بوجھ اور اس کے اپنے گناوں کا وبال اس پر ہوگا اور وہ دوزخی ہوگا۔ حواب کے کتے : امام احمر ' کیجی بن اساعیل کی معرفت ' قیس بن ابی ماز سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے سفر کے دوران حضرت عائشہ رات کو بنی عامر کی آبادی میں پنچیں اور کتے بھو تکے ' تو پوچھا یہ کون می آبادی ہے؟ تو معلوم ہوا ہے ' مواب " ہے (تو آپ نے رسول اللہ طابیۃ کی پیش گوئی ''تم میں سے کون می آبادی ہے؟ تو معلوم ہوا ہے ''مواب " ہے (تو آپ نے رسول اللہ طابیۃ کی پیش گوئی ''تم میں سے کون می نبی بی بی جس پر حواب کے کتے بھو تکیں گئے۔ آپ کو دہاں مسلمان اپنے در میان پائیں گے تو اللہ تعالی ان میں صلح کا سبب پیدا کر دے گا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ طابیۃ نے ہم ازواج مطمرات کو ایک روز مسلم کا سبب پیدا کر دے گا۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ طابیۃ نے ہم ازواج مطمرات کو ایک روز

کاطب کرکے فرمایا تھا' کیف با حداکن تبنح علیها کلاب الحواب الفتن والملائم میں یہ پیش گوئی ابو تعیم بن حماونے یزید بن بارون سے 'ابوخالد کی معرفت قیس ذکور سے
بیان کی ہے اور امام احمد نے (غدر' شعبہ' اسائیل بن ابی خالد) قیس سے بھی بیان کی ہے' یہ سند معیمین کی شرط
کی حامل ہے۔ لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔ حافظ ابو بکر بردار' (محمد بن عمان بن کرامہ' عبداللہ بن موئ'
عصام بن قدامہ بجل ' عرمہ) حضرت ابن عباس سے قریباً یمی متن حدیث بیان کرکے فرماتے ہیں ہمارے علم میں
حضرت ابن عباس سے صرف اسی سند سے مروی ہے۔

جنگ جمل میں پیش گوئی: طرانی میں ابن عباس سے منقول ہے جب حضرت علی کی فوج میں سے خبر پہنچی کہ بھرہ کے لئے جمل میں پیش گوئی : طبرانی میں ابن عباس سے منقول ہے جب حضرت علی کے لئے جمع ہو بچے ہیں تو وہ پریشان ہو کر گھبرا گئے۔
پھر حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالی کی الوہیت کی قتم! اہل بھرہ مغلوب ہوں گے اور فکست کھا جائیں گے، علی اور زبیر شہید ہو جائیں گے اور کوفہ سے تماری الداد کے لئے چھ ہزار ساڑھے پانچ صد افراد آئیں گے یا پانچ ہزار ساڑھے پانچ صد افراد آئیں گے یا پانچ ہزار ساڑھے پانچ صد (یہ ابطح راوی کی طرف سے شک ہے)

حضرت ابن عباس کتے ہیں یہ سن کر میرے دل میں کچھ شک ساپیدا ہوا' چنانچہ جب کوفہ پنچے تو میں نے کما اب اندازہ ہو جائے گا اگر کوفہ سے ذکور بالا کمک آگئ تو یہ ایک پیش گوئی ہے جو علی نے رسول اللہ علیہ ہوگئ ہوگئ ہوگئ ہے جو علی نے رسول اللہ علیہ ہوگئ ہوگئ ہے سنی ہوگ ورنہ ایک جنگی چال ہے۔ حضرت ابن عباس کتے ہیں میں نے ایک فوتی سے پوچھا کوفہ سے کتنی کمک آئی ہے تو اس نے وہی تعداد بتائی جو حضرت علی نے فرمائی تھی تو پھر میں نے کما یہ بات حضرت علی کو رسول اللہ مالیکیا نے بتائی تھی۔

جنگ جمل کے بارے ایک وصیت: امام بہتی ایک نمایت غریب سندے ام سلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ازواج مطرات میں ہے کسی ایک جنگ میں شمولیت کا تذکرہ کیااور حفرت عائش میں ایک جنگ میں شمولیت نہ ہو۔ پھر حفرت عالی کی طرف متوجہ ہو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کر فرمایا آگر کوئی ایسامعالمه پیش آجائے تو ان سے حسن سلوک اور نرمی اختیار کرنا۔

اس سے بھی زیادہ ضعیف مکر اور غریب وہ روایت ہے جو امام بہتی حضرت ابو بھرہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے کی نے پوچھا کہ آپ نے جنگ جمل میں کیوں شمولیت نہ کی؟ تو انہوں نے کما میں نے رسول اللہ طابع سے سا ہوگی۔ ان کی قائد ایک عورت ہو گی اور وہ جنتی ہوگی۔ وراصل حضرت ابو بھرہ سے محفوظ ور ورست روایت وہ ہے جو بخاری میں حس بھری سے مروی ہے کہ ابو بھرہ نے کما میرے لئے رسول اللہ طابع کی آیک حدیث نمایت مفید قابت ہوگی۔ وہ یہ کہ جب بی طیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اہل فارس نے حکومت کا سربراہ کسریٰ کی بیوی کو بنالیا ہے تو آپ نے فرمایا جس قوم کی حکومت کو منالیا ہے تو آپ نے فرمایا جس قوم کی حکومت کو منالیا ہو وہ وہ وہ فلاح اور کامیائی نمیں پاتی (لمن یفلے قوم ولوا امر ہم امراۃ) مسئد احمد میں ابو واکل سے معتول ہے کہ حضرت علی سے کا شربراہ کار اور حضرت حسن کو کوفہ روانہ کیا

مسند احمد ہیں ابو واکل سے معقول ہے کہ حضرت علی کے حضرت عمار اور حضرت حسن کو کوفہ روانہ کیا کہ اہل کوفہ کو اور کہ کیا کہ اہل کوفہ کی اس کے اللے کے لگنے پر آمادہ کریں۔ حضرت عمار کے دوران تفریع کما ہیں خوب جانتا ہوں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں لیکن اللہ تعالی کو تممارا امتحان مطلوب ہے کہ تم رسول اللہ مطابع کی اتباع کرتے ہویا ان کی بیوی کی۔ یہ بیش کوئی اور وصیت حرف بہ حرف صبح طابت ہوئی۔

آیک بیش گوئی کایاد کرانا: عبدالرزاق معری معرفت قاده سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کو جنگ جمل سے حضرت زیر کی واپسی کا علم ہوا تو فرمایا اگر وہ حق پر ہوتے تو واپس نہ ہوتے۔ اس کا پس منظریہ ہے کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں رسول اللہ مطبیع نے زبیر کو مخاطب کر کے فرمایا کیا آپ علی سے محبت رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کما ان کی محبت سے کیوں باز رہوں تو رسول اللہ طبیع نے فرمایا سوچو! تمهارا کیا حال ہو گا جب تم اس سے ناحق جنگ کرد گے۔ چنانچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حدیث کی بنا پر میدان جنگ سے واپس چلے آئے یہ روایت مرسل ہے۔

اور الم بیمق نے اس ضعیف حدیث کو ابوالاسود و کلی سے مرفوع بیان کیا ہے کہ جب حضرت طورہ اور دونوں فریق ایک دو سرے کے سامنے آگئے حضرت زیبر حضرت علی کے بالمقائل میدان جنگ میں اترے اور دونوں فریق ایک دو سرے کے سامنے آگئے تو حضرت علی نے نہر سول اللہ طابع کے نجر پر سوار ہو کر اعلان کیا زیبر کو بلاتا چنانچہ حضرت زیبر اخدارا بتاؤکیا یاد قریب ہو گئے کہ ان کی سواریوں کی گرد نمیں باہم مل گئیں تو حضرت علی نے کہا جناب زیبر! خدارا بتاؤکیا یاد ہے جس روز فلال مقام پر رسول نے کہا تھا اے زیبر اکیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا میں اپنے ہو گئے ورست نہ رکھوں پھر جھے مخاطب کرکے کہا تھا کیا تم زیبر کو دوست رکھتے ہو تو میں اپنے پھو پھی کے بیٹے اور ہم مسلک کو کیو کر دوست نہ رکھوں پھر رسول اللہ علی اللہ اللہ علی اور ہم مسلک کو کیو کر دوست نہ رکھوں کو چرتے علی اللہ علی اور اس تو نے جھے یاد کرایا واللہ! میں آپ سے جنگ نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صفوں کو چرتے میں بمول گیا تھا اور اب تو نے جھے یاد کرایا واللہ! میں آپ سے جنگ نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صفوں کو چرتے میں بمول گیا تھا اور اب تو نے جھے یاد کرایا واللہ! میں آپ سے جنگ نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صفوں کو چرتے میں بمول گیا تھا اور اب تو نے جھے یاد کرایا واللہ! میں آپ سے جنگ نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صفوں کو چرتے میدان جنگ سے نکل گئے۔ تو عبداللہ بن زیبر نے کھا گیا بات ہے؟ اس نے کہا جھے علی نے حدیث یاد ورائی ہے جو میں نے رسول اللہ طابع ہے سے سنی تھی۔

چنانچہ میں ان سے جنگ نہ کروں گا تو حضرت ابن زبیرؓ نے کما کیا آپ لڑائی کے لئے آئے ہیں؟ آپ تو صرف صلح کی خاطر تشریف لائے ہیں۔ پھر حضرت زبیرؓ نے کما میں تو جنگ نہ کرنے پر حلف اٹھا چکا ہوں' تو ابن زبیرؓ نے کما (پھرکیا) غلام آزاد کر دیجئے اور صلح تک بہیں قیام کیجئے۔ چنانچہ وہ غلام آزاد کر کے وہیں ٹھسر گئے'لین صلح نہ ہو سکی اور جنگ چھڑگئی تو وہ واپس چلے آئے۔

امام بیمق نے ایک ضعیف سند کے ساتھ' ابو وجرہ مازنی سے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت علی کو سے کستے سنا جناب زبیرا خدارا بہ بتائیے'کیا آپ نے رسول الله طابع سے سنا تھاکہ تم علی سے جنگ کرو کے اور تم طالم ہو کے' تو حضرت زبیر نے کما بالکل سنا تھالیکن میں بھول کمیا تھا۔

زید بن صوحان کے بارے پیش کوئی: الم بیعتی (بریل بن بال ایک معیف رادی مبدالر ملن بن مسعود مبدی) حضرت علی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله بیان الله علی جس محض کی خواہش ہو کہ ایسے جنتی کو دیکھے جس کے جسم کا بعض حصہ اس سے قبل جنت میں جائے گاوہ زید بن صوحان کو دیکھ لے۔ چنانچہ جنگ جل الاساھ میں خود شہید ہو گئے۔

جنگ جمل اور صفین کی پیش گوئی: سمیمین میں حضرت ابو ہررہ ہے منقول ہے رسول الله طاملام نے فرمایا کہ ''قیامت سے قبل دو عظیم کروہ باہم جنگ و جدال کریں گے۔ دونوں کا منشور اور مرعا ایک ہی ہو گا۔'' دو فریق سے مراد جنگ جمل اور مغین کے شرکاء ہیں' دونوں کا مرعا اسلام تھا۔ تنازع صرف مکی انتظام' رعایا کی فلاح و بہود اور حکمرانی میں تھا' تاہم صلح اور جنگ نہ کرنا لڑائی سے بھتر تھا (وا تصلح خیر)

تعداد: شامی فوج کی تعداد ساٹھ ہزار تھی' ان میں سے ہیں ہزار شہید ہو گئے۔ عراقی فوج ایک لاکھ ہیں ہزار افراد پر مشمل تھی اس میں سے چالیس ہزار شہید ہوئے۔ حضرت علی بڑا و ان کے ہم خیال برحق سے 'امیر معاویہ بڑاہ ان کے ہم خیال غلطی پر سے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو قادۃ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابیع نے حضرت عمارہ کو مخاطب کر کے کما تجھے باغی گروہ قمل کرے گا۔

مسلم شریف میں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیظ نے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور ایک روایت میں ہے "قاتله فی النار" اس صدیث میں بعض رافضی "لا انبا لمها الله شفاعتی یوم القیامه" (اور اس کو محشر کے روز میری شفاعت نصیب نہ کرے) کا اضافہ کرتے ہیں یہ اضافہ بالکل بے سد اور را فنیوں کی اختراع ہے۔

حضرت عمار کی شمادت: امام بہتی عمار کی مالکہ سے بیان کرتے ہیں عمار بیار ہوئے ان پر عشی طاری ہو گئے۔ کچھ افاقہ ہوا تو کما کیوں رو رہے ہو؟ آپ کا خیال ہے کہ میں بستر پر فوت ہوں گا ''بالکل نہیں مجھے میرے صبیب رسول الله طافیام نے بتایا تھا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا اور آخری غذا دودھ ہو گا۔ امام احمد ، ابوا بعتری سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار نے جنگ صفین میں دودھ متکوا کر کما کہ رسول الله طافیام نے فرمایا تھا تہماری آخری خوراک دودھ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے وہ دودھ فی لیا اور آگے بڑھ کرجنگ کی اور شہید

ایک روایت میں ہے کہ آپ دودھ سامنے دیکھ کر مسکرائے (اور کما آخر شراب اشربه لبن حین روت)

امام بیہتی 'حضرت ابن مسعود علی کرتے ہیں کہ رسول الله علیظ نے فرمایا جب لوگ اختلاف کا شکار موں کے تو عمالاً برحق گروہ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت عمالاً صفین میں حضرت علی کے ہمراہ تھے۔ حضرت امیر معلوبیا کے فریق میں سے ابوالغادبیا نے آپ کو شہید کیا۔

ابو الغاویی : صحابی میں استیعاب میں ابن عبدالرنے ان کا نام بیار جہنی بنایا ہے۔ بعض کتے ہیں مزنی میں مرف میں مرف اصاب اصابہ نے ان کی تغلیط کی ہے۔ پہلے شام سکونت اعتیار کی کرواسط چلے آئے وضرت عمار اسلام کی کیفیت بلا ججک بیان کیا کرتے تھے۔ ان کو بدری کہنے والا خطاکار ہے۔ مند احد میں ان سے دمد موری ہے۔ ان کو بدری کہنے والا خطاکار ہے۔ مند احد میں ان سے دمد موری ہے۔

امام احمد 'حفظله بن خویلد عشری سے میان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ کے پاس ''ابن جوی سکی'' اور ابوالعادیہ آتے اور ہرایک کا دعویٰ تھاکہ میں نے عمارا کو قتل کیا ہے تو پاس بیٹے ہوئے عبداللہ بن عمرو نے کما تم میں سے آیک کو مبارک ہاد ہے کہ میں نے رسول اللہ طابع ہے ساتھا کہ اس کا قاتل باغی گروپ ہوگا۔
میر معادیہ نے عمرو کو مخاطب کر کے کما کہ اس کو یمال سے اٹھا دو' اس کا ہمارے ساتھ کیما ردیہ ہو تو عبداللہ نے کما وراصل بات یہ ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ طابع کے پاس میرا شکوہ کیا تو اس وقت رسول اللہ طابع بن نافرمان نہ بن۔ چنانچہ میں آپ کے رسول اللہ طابع کو نافرمان نہ بن۔ چنانچہ میں آپ کے ہمراہ ہوں اور جنگ سے بیزار ہوں۔

الم احمد عبدالله بن حرث بن نوفل سے بیان کرتے ہیں کہ صفین سے واپسی کے دوران امیر معادیہ بڑھ اور عمرو بن عاص دڑھ کے درمیان چل رہا تھا کہ عبدالله بن عمرو نے کما اباجی اکیا آپ نے رسول الله طابیخ سے نمیں ساجب آپ نے عمار کو کما تھا "ویحک بیا ابن سمیا تقتلک الفئة الباغیه" عمرو نے امیر کو کما کیا آپ اس کی بات بن رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ نے کما یہ ایس باتی بنا اربتا ہے کیا ہم اس کے قاتل ہیں اور اصل اس کا قاتل تو وہ فرت ہے جو اسے ہمراہ لایا "اونحن قتلناہ انسا قتله من جاؤابه"

حضرت امیرمعاوید والو کی بیر آویل اور تشریح بعید از قیاس ہے۔ بالفرض آگر بیہ صحیح ہو تو بھر شدائے اسلام کا قاتل بھی ان کا امیراور سید سالار ہوگا۔

عبدالرزاق، معود بن مخرمہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عموق نے حضرت عبدالر حلیٰ بن عوف سے کما آپ کو معلوم ہے کہ ہم جاھدوا فی الله حق جھادہ (۲۲/۷۸) کے مصل پڑھاکرتے تھے "فی آخر المؤمان کھا جاھدتم فی اولمه" لینی تم الله کی راہ میں جماد کرہ آخری زمانہ میں جیسے تم پہلے زمانہ میں جماد کیا کرتے تھے۔ عبدالر حلیٰ نے بوچھا یہ کب ہوگا؟ تو عمرق نے کما جب بنی امیہ امیر ہوں گے اور بنی مغیرہ وزیر۔ وو ما الثول کی بیش گوئی : امام بیمتی (علی بن احم بن عبدان احم بن عبد صفار اساعیل بن فضل تیب بن صعرت علیٰ سعید ، جری زکریا بن کی عبداللہ بن بزید و حبیب بن بشار) سوید بن غفلہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علیٰ المعید ، جری زکریا بن کی عبداللہ بن بزید و حبیب بن بشار) سوید بن غفلہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علیٰ ا

کے ہمراہ فرات کے ساحل پر چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ ملھیا نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں اختلاف رونما ہوا تو انہوں نے دو خالث مقرر کئے۔ چنانچہ وہ خود گمراہ تھے اور اپنی پیروی کرنے والوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ سنو! امت محمدیہ میں بھی یہ اختلاف برپا ہو گا وہ بھی دو خالث مقرر کریں گے وہ خود گمراہ ہوں گے اور اینے پیرو کاروں کو گمراہ کریں گے۔

یہ حدیث از بس محرب اور اس کا باعث زکریا بن کیلی کندی حمیری اعور ہے ' بعنول کیلی بن معین سے بالکل لاشنی اور ہے کار راوی ہے۔

سنے! حضرت علی کی جانب سے حضرت ابوموی اشعری والا اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت علی بیا اس کی عمرو بن عاص والا قالت قلے۔ یہ دونوں اکابر اور اخیار سحابہ میں سے ہیں (ہدایت یافتہ اور جنتی ہیں) ان کی اللی کی تجویز 'صلح ' اتحاد اور جنگ بندی پر منی تھی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کی وجہ سے سوائے خوارج کے کوئی فریق گراہ نہیں ہوا۔ ان سے ابن مباس نے طافی کے موضوع پر مناظمو کیا۔ چنانچہ ان کی اکثریت نائب ہو کر راہ راست پر آئی اور باتی ماندہ سے حضرت علی نے جہاد کیا ' ان میں سے اکثر نہوان میں می اکثر ہو گئے۔ خوارج کے بارے چیش گوئی : امام بخاری ' حضرت ابوسعید خدری والا سے انگر نہوان میں می ہو گئے۔ کہا یارسول اللہ طابیم مال غنیست تقیم فرہا رہے تھے ذوالخویصرہ تیمی نے آگر کما یارسول اللہ طابیم اس انسان فرہا ہے۔ آپ نے فرہایا جموڑ دو ' انسان فرہا ہے۔ آپ نے فرہایا جموڑ دو ' انسان فرہا ہو کا کر کہا یارسول اللہ طابیم اجزازت فرہائے اس گتانے کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرہایا چھوڑ دو ' اس گتانے کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے فرہایا چھوڑ دو ' اس گتانے کا اس کی ناثیر سے خوم ہوں گ ' دول سے نماز روزے حقیراور نیچ معلوم ہوں گ ' وہ نوس کے ' وہ قرآن کی خلات کریں گئے جن کے بیار موجانا ہے۔ تیر کا ملاحظہ کیا جائے تو اس کے بول ہو نا اس کی ناثیر سے کروم ہوں گ ' دول سے نمین اور نوک پر خون کا و مب اور شائبہ تک نہ ہوگا۔ اس گروہ کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ فام آدر یہ گوا اس کا ایک بازد عورت کے بیتان کی طرح جنبش کرنا ہوگا۔ اور یہ گروہ لوگوں کے افتراق کے وقت بول ہو گاوہ ان کو قبل کرے گا۔

حضرت ابو سعید خدری واقع کہتے ہیں میں نے سے حدیث خود رسول الله مالیا ہے سی۔ معزت علی نے ان سے ان کی میں اس میں خود شریک تھا۔ آپ کے تکم سے ان علامات والے آدی کو تلاش کر کے لایا گیا' اس میں وہی صفات تھیں جو رسول الله علیا نے بیان کی۔

یہ حدیث مسلم اور بخاری میں سات اساد سے ندکور ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ بشیر بن عمود نے حضرت سمل بن حنیف دیاتھ سے پوچھا آپ نے حدیث خوارج رسول اللہ مطابع سے سی ہے؟ انہوں نے کما میں نے سنا تھا اور عراق کی طرف اشارہ کرکے فرمایا تھا وہ لوگ زبان سے تلاوت کریں ہے، حلق کے پنچ دل پر اثر نہ ہوگا وہ دین سے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے ان کے سرمنڈے ہوئے ہول کے۔ محیمین میں یہ روایت حضرت ابوذرہ حضرت انس اور حضرت علی سے ندکور ہے۔ اس میں ہے یہ لوگ

نو خیز 'کم عقل ہوں گے ' زبان سے اسلام کے دعویدار ہوں گے گر ایمان سے خالی ہوں گے۔ ان کو جہاں پاؤ بہ تیج کر دو' ان کے قتل میں اجر و ثواب ہے۔ حضرت علیؓ نے بیر روایت حلفاً بیان کی ہے کہ میں نے خود رسول الله مال کیا ہے سی۔

ملعون الشكر: على بن عياش عبيب كى معرفت مسلمه سے نقل كرتے بيں كه مروه كالشكر اور نهروان كے معولين كو رسول الله طابع الله على الله

قرآن کی تشریح: امام بیہ فی حضرت ابوسعید خدری والله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالله الله نظر الله علی فرمایا جیسے میں نے قرآن پاک نازل ہونے پر جنگ کی ہے بعض لوگ تم میں سے اس کی تاویل و تغییر پر جنگ لؤیں سے۔ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا یا رسول الله ماللہ اللہ میرے حق میں ہے؟ فرمایا نہیں

حضرت عرائے کہا اس سے مراد میری ذات ہے فرمایا نہیں ' بلکہ اس سے مراد حضرت علی ہیں جو قریب بیٹے جو تا ٹھی کہ جو تا ٹھیک کر رہے تھے۔ یعقوب بن سفیان ' لاحق سے نقل کرتے ہیں خوارج کی تعداد چار ہزار تھی ' نہوان میں مسلمانوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور مسلمانوں سے صرف نو آدمی شہید ہوئے چاہو تو ابوبرذہ ' سے دریافت کر لودہ اس بات کی تائید و توثیق کریں گے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ خوارج کے ساتھ جنگ و جدال کی روایت رسول اللہ مٹاہیم سے حد تواتر کو پہنچی ہے جو تواتر کو پہنچی ہے جو قطعی علم کی موجب ہیں۔

جس نے او منی کی لو چیں کائی تھیں۔ دو سرا اے علی! جو تیرے سرپر ملوار مار کرداؤھی کو رسمین کرے گا۔
امام بہم فی فضالہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو فضالہ انصاری بدری ش سے اس کے ہمراہ
" سنی" میں حضرت علی کی عیادت کے لئے گیا۔ آپ خطرناک اور مملک مرض میں مبتلا تھے۔ میرے والد
نے کما جناب! آپ یہاں کیوں مقیم ہیں؟ خدا نخواستہ فوت ہو گئے تو یہاں جمینہ قبیلہ کے لوگ ہی کفن دفن کا
انتظام کریں گے۔ فور آ مدینہ روانہ ہو جائے 'موت آئی بھی تو اپنے گھر بار والے کفن دفن اور نماز جنازہ کا
اہتمام کریں گے۔ تو حضرت علی نے کما رسول اللہ طابیع نے جمھے بتایا تھا کہ تجھے موت تب آئے گی جب سر
کے زخم سے داڑھی تر بتر ہو جائے گی۔

ابوراؤر طیالی نے زید بن وہب سے بیان کیا ہے کہ ایک فارجی لیڈر نے معرت علی سے کما' اللہ سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ڈر۔ بس تو موت کے منہ میں آنے والا ہے' تو آپ نے کہا واللہ میں قتل ہوں گا' سر پر ایک کاری ضرب سے ۔ جس سے داڑھی رئکین ہو جائے گی۔ بیر رسول اللہ مٹاپیم کا فرمان اور قضا مبرم ہے' غلط بیان کرنے والا خائب و خاسم ہے۔

امام بہتی 'ابوسان مدد کی' ابواورلیں خوانی' هبابہ بن بزید حمای ''ان تینوں'' سے حضرت علی کا بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا' میرے بعد تم سے میری است بوفائی کرے گی۔ بقول امام بھاری هملبہ راوی محل نظرہ اور اس کی متابعت کم ہوتی ہے۔ امام بہتی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے سراور واڑھی کی طرف اشارہ کر کے کما واللہ! بیہ سرکے خون سے تر ہوگی اور قاتل روکا نہ جائے گا۔ بیہ س کر عبداللہ بن سیح نے کما جناب امیر المومنین واللہ! اگر کسی نے یہ حرکت کی او ہم اس کے قبیلہ سے بدلہ لیس سے قبلہ سے بدلہ لیس کے قبیلہ سے بدلہ لیس کے فرمایا میرے قاتل کے بغیر کسی اور کو قتل نہ کرنا۔

حاضرین نے کما آپ فلیفہ نامزد کردیں۔ تو آپ نے کما میں رسول اللہ طاہم کی ست کے مطابق کمی کو نامزد نہ کروں گا۔ لوگوں نے کما نامزدگی کے بغیر فوت ہو گئے تو خدا کے بال کیا جواب دیں گے تو فرمایا میں عرض کروں گا، خدایا! جب تک تو نے مجھے زندگی بخشی میں خلافت کے امور سرانجام دیتا رہا۔ جب تو نے مجھے اپنی بلالیا تو وہ تیرے سرو ہیں تو چاہے تو ان کو فلاح و بہود سے نوازے 'آگر چاہے تو ان میں فتنہ و فساو میا کردے۔

یہ روایت موقوف ہے الفاظ اور معانی دونوں لحاظ سے مجوبہ پن کا مظرہے۔ گر مشہور بات سے ہے کہ حضرت علی خماز فجر کے لئے گھرے باہر نگلے تو مکان کے چھجے کے پاس ابن ملجم نے نیزا مارا۔ آپ دو یوم زندہ ا رہے' ابن منجم کو گر فتار کرلیا گیا اور آپ نے حضرت حسن کو وصی اور جانشین مقرر فرمایا۔ جب آپ فوت ہ ہو گئے تو ابن ملجم کو بطور قصاص و بدلہ یا حد قتل کر دیا گیا۔

حضرت حسن کے بارے پیش کوئی: بخاری شریف میں حضرت ابو بھرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک روز حضرت حسن کو لے کر گھرے نکا اور ان کو گود میں لے کر منبر پر چڑھے پھر فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے' اس کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو گروہوں کے در میان مصالحت کرا دے گا۔ کتاب العلم بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حسن آیک لفکر جرار لے کر حضرت امیر معاویہ کے بالمقابل آئے تو حضرت عمرہ ٹر بن عاص نے کہا میرے خیال میں یہ لفکر اپنے مدمقائل کو تہس نہس کر کے بی واپس لوئے گا تو امیر معاویہ نے' واللہ! جو ایک بمتر انسان تھے' کہا جناب عمرہ! اگر فریقین شہید ہو گئے تو دنیا کے امور کون سرانجام معاویہ نے' واللہ! جو ایک بمتر انسان تھے' کہا جناب عمرہ! اگر فریقین شہید ہو گئے تو دنیا کے امور کون سرانجام عمرہ کریز کو حضرت حسن کی خدمت میں صلح کی خاطر بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور صلح کا عامر بین کریز کو حضرت حسن کی خدمت میں صلح کی خاطر بھیجا۔ وہ آپ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور صلح کا معاویہ اس کی خلاقی کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس بات کا ضامن کون ہے تو انہوں نے اس کی ذمہ داری معاویہ اس کی خلاقی کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس بات کا ضامن کون ہے تو انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تو حضرت حسن نے نے صلح فرمائی۔

حسن بھری کہتے ہیں میں نے ابو بکرہ کو کہتے ہوئے ساکہ میں نے منبر پر رسول اللہ مظہیم کو دیکھا اور حضرت حسن آپ کے بہلو میں تھے۔ بھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی حسن کی طرف اور آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے ممکن ہے اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے۔

ف : امام بخاری کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے مجھے تنایا کہ اس مدیث سے حضرت حسن بھری را للجد کا حضرت ابدیک واللہ سے ساع دابت ہو تا ہے۔

بھاری ابوداؤد مرندی اور نسائی میں بید روایت ابی موسی اسرائیل بن موسی اشعث اور زید بن علی بن جدهان محسن بھری سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ بید چیش کوئی حرف بہ حرف میج فابت ہوئی کہ حضرت علی اسلامی اسلامی محسن بھری سے نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ بید جب حضرت حسن خلیفہ ہوئے تو ایک فظیم لفکر لے کر امیر معاویہ کی طرف چلے اور امیر معاویہ بھی اپنا لفکر لے آئے اور دونوں مغین میں فروکش ہو گئے۔ حضرت حسن نے مصالحت قبول کرلی اور امور سلطنت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کردیئے۔ چنانچہ دونوں فریقوں نے آپ کی متفقہ طور پر بیعت کرلی۔ اس سلطنت حضرت امیر معاویہ گئے اس سلل کانام "عام الجماعة" مشہور ہواکہ ایک امیر پر سب کا انقاق ہوگیا۔

رسول الله مطابعام کے فرمان کے مطابق دونوں فریق مسلمان ہیں۔ ان دونوں یا ایک فریق کو کافر کھنے والا خطاکار ہے اور فرمان رسول کا مخالف نیز حدیث سفینہ میں جو مدت خلافت ۳۰ سال مذکور ہے ' وہ پایہ سخیل کو مہنچی۔

حضرت امير معاويد والحو كي بارك پيش كوئى: الفتن والملاحم مين تعيم بن حماد (محد بن فيل، سرى بن الميل مين حماد (محد بن فيل، سرى بن الميل على عامر شعبى الميل مين الميل الله عامر شعبى الميل الله على الميل الله على الميل الله عنه الميل الم

امام بیہ بی ایک ضعیف راوی اساعیل بن ابراہیم بن مهاجر کی معرفت عبدالملک بن عمار سے حضرت امیر معلوبیہ کا مقولہ نقل کرتے ہیں' واللہ! مجھے حکومت پر رسول اللہ مٹاپیلم کے اس فرمان نے آمادہ کیا۔ معاوبہ! اگر حکومت میسر ہو تو لوگوں سے اچھاسلوک کرنا۔

حضرت سعید بن عاص سے مروی ہے کہ امیر معاویہ پانی کا لوٹا لے کر رسول اللہ طابیم کے پیچے ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا معاویہ! اگر حکومت ملے تو خدا ترس سے کام لینا اور انصاف کرنا۔ حضرت امیر معاویہ کتے ہیں مجھے رسول اللہ طابیم کی بات س کر یقین ہوگیا کہ سلطنت سے میری آزمائش ہوگی۔

راشدین سعد داری' امیرمعادیہ ؓ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاپیل سے یہ سنا معاویہ! اگر تو لوگوں کے مخفی عیوب کی ٹوہ میں لگا رہا تو رعایا کو خراب اور اس کا اعتاد کھو بیٹھے گا۔

حصرت ابودرداء کتے ہیں کہ امیر معلویہ نے رسول الله طابیم سے ایک بات سی جو ان کو مفید رہی۔

شمام کے بارے پیش گوئی: امام بیعتی و حضرت ابو ہریرہ است میں کہ رسول اللہ ماہیم نے فرا کے بین کہ رسول اللہ ماہیم نے فرملیا میند منورہ میں خلافت ہوگی اور شام میں حکومت اور سلطنت امام احمد حضرت ابودرداء سے بیان کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله الله عليم سے يہ ساكه ميں نے خواب ميں ديكھاكه كتاب ميرے تكيه كے ينجے سے اٹھالی گئی ہے۔ جھے گمان ہوا کہ وہ نابور ہو جائے گی ' پھر میں نے دیکھا کہ اسے شام پنچا دیا گیا ہے۔ سنو! ير آشوب دور مين ايمان شام مين مو گا-

امام بیعق نے قریباً یمی روایت حضرت عبدالله بن عمرة حضرت ابوامامة اور حضرت عمر سے مختلف اساو سے بیان کی ہے۔

شام میں ابدال : عبدالرزاق عبدالله بن مغوان سے میان کرتے ہیں کہ ایک ادی نے جنگ مغین میں كما اللي! الل شام ير لعنت بهيج تو حعرت على في كما الل شام كوسب و شقم نه كروبال ابدال بين "ميه تمن بار

امام احمہ ' شریح بن عبید معزی سے میان کرتے ہیں کہ معرت علی کے پاس عراق میں اہل شام کا تذکرہ موا تو لوگوں نے عرض کیا ان پر لعنت سیع تو آپ نے لعنت سے انکار کر کے فرمایا میں نے رسول اللہ مالکام ے نا ہے کہ شام میں کیے بعد دیکرے چالیس ابدال ہوں گے۔ ان کی وجہ سے باران رحمت مو گا۔ دشنوں پر فتح ہوگی اور اللہ تعالی کاعذاب رفع ہوگا۔ امام احمد اس میں منفرد ہیں اور اس میں انقطاع ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے بیان کیا ہے کہ روایت منقطع ہے اور شریح حضری کا ساع حضرت ابو امامہ اور حضرت ابومالک اشعری سے ثابت نہیں تو حضرت علی سے کیونکر ہو سکتا ہے جو ۱۳۰ھ میں ان سے تمبل فوت ہو چکے

قبرص کے بارے پیش گوئی : امام مالک ' حضرت انس بن مالک دیاہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملایم ایک روز اینی محرم ام حرام بنت ملحان زوجہ عبادہ بن صامت کے ہاں تشریف لائے اس نے کھانا کھلایا اور سرے جو کیں دیکھیں چر آپ سو گئے اور خواب راحت سے مسراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ اس نے آپ سے مسکرانے کی وجہ یو چھی تو فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں جو بح "اخفز" میں جهاد کے لئے سوار ہوں گے جو بادشاہوں کی طرح تخت پر مشمکن ہیں۔

ام حرام نے ان میں شمولیت کی خاطر دعاء کی درخواست کی تو آپ نے دعا فرمائی پھر آپ لیٹ کر سو مھنے اور "حسب سابق" مسكرات موع بيدار موع تو پرام حرام نے بنسي كي وجه يو جي تو فرمايا ميري انت كے کچھ لوگ ججھے دکھائے گئے ہیں "جو سمندر میں سوار ہیں جماد کی خاطر"ام حرام نے پھروہی دعا کی درخواست پین کی تو آپ نے فرملیا تو پہلے گروہ میں شامل ہے۔ چنانچہ ام حرام "امیر معاویہ" کے عمد خلافت میں بحری جهاد میں گئیں۔ واپسی میں سمندر سے باہر نطلتے وقت سواری سے گر کر فوت ہو گئیں۔

ایک اور پیش گوئی: اسحاق بن بزیر دمشقی (یکیٰ بن حزه قاضی ور بن بزیر) خالد بن معدان سے بیان كرتے ہيں كه عمر بن اسود عنسى، حضرت عباده بن صامت كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ وہ ايك خيمه ميں اپني بوی کے ہمراہ دریائے ممص کے ساحل پر فروکش تھے۔ ان کی بوی ام حرام نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ علیم سے بیا اے کہ میری امت میں سے پہلا لشکرجو سمندری جماد کرے گا، وہ جنتی ہے۔ ام حرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سيرت النبي ملايلم

عرض کیا یا رسول الله علیم میرا شار مجمی ان میں ہے؟ فرمایا تو ان میں شامل ہے۔ پھر رسول الله علیم نے فرمایا میری امت میں سے پہلا لفکر جو قیصر کے شرمیں جنگ کرے گا' وہ بخشش یافتہ ہے۔ میں نے پھرعرض کیا! یار سول الله مطابع میں بھی ان میں شامل ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ یہ روایت محاح ستہ میں سے صرف امام بخاری نے میان کی ہے۔ البتہ بیمق نے کی بن حمزہ قاضی سے ایک الی بی روایت بیان کی ہے۔

یہ پہلا جہاد ۲۷ھ میں ہوا' حضرت عثان کے عمد خلافت میں جب امیر معاویہ شام میں حاکم تھے۔ ام حرام اپنے خاوند کے ہمراہ حمین اور واپس میں فوت ہو حمیں۔ دوسرا جماد ۵۵ میں قطنطنیہ میں ہوا اس کے میر کاروال بزید بن معاویہ تھے ان کے ہمراہ حضرت ابو ابوب انصاری بھی جماو میں شریک ہوئے اور وہیں

مندوستان کے بارے پیش گوئی : امام احمد (بیشم، سیار بن حسین بن عبیه) حضرت ابو مرمیرہ سے بیان مو کیاتو بمترین شہید تھمول کا اگر زندہ واپس لوث آیا تو دوزخ سے آزاد ابو مریرہ مول گا۔

امام نسائی م ۱۴۰۳ ه نے بھی به روایت حضرت ابو ہریرہ دیاد سے نقل کی ہے۔

الم احمد ( يجيل بن اسحاق ، براء ، حسن بصري ) حضرت ابو مررة سے بيان كرتے بس كه ميرے خليل صادق مصدوق رسول الله ماليم في فرمايا ميري امت كا ايك مروه سنده اور بند ميس جماد ك لئ جائ كالد حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں زندہ رہا اور وہاں شہید ہو گیا تو یمی مطلوب ہے۔ اگر میں واپس زندہ چلا آیا تو ابو ہریرہ محدث ہوں گا جے اللہ تعالی نے دوزخ سے آزاد کردیا ہوگا۔ سمس میں امیر معلویہ کے عمد حکومت میں ہندوستان سے جنگ ہوئی۔ ۱۹۳۱ھ میں سلطان محمود غرنوی نے ہندوستان کی حکومت سے جنگ کی سومنات فلح کیا' ان کے بوئے بت کو تو ڑا۔ بے شار اسراور مال غنیمت لے کرفتے مندواپس آیا۔

ترك سے جماد كى پیش كوكى : امام بخارى و حضرت ابو ہررا الله سے بیان كرتے ہیں كه نبى عليه السلام نے فرملیا قیامت سے قبل تم ایس قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ تم چھوٹی آتکھوں والے سرخ چروں والے چپٹی ناکوں والے (گویا کہ وہ ہتھو ژدن سے پٹی ہوئی ڈھالیں ہیں) ترکیوں سے جنگ کرو گے۔

خوز اور کرمان سے جماد کی بیش گوئی : امام بخاری ابو ہررہ اے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علاما نے فرمایا روز محشرسے پہلے تم خوذ اور کرمان عجمی اقوام سے جہاد کرو سے ان کے چرب سرخ چیٹی ناکیں' چھوٹی آکسیں ہیں گویا ان کے چرے چوڑے چئے پی ہوئی ڈھال کی طرح ہیں ان کے جوتے بال کے ہوں

امام احمد سے معقول ہے کہ خوذ خامعمہ کے ساتھ عبدالرزاق راوی نے بیان کرکے غلطی کی ہے۔ درامل وہ جیم ہے بینی جوز اور کمان مشرق کا معروف شہر' واللہ اعلم۔

الم بخارى ، معزت ابو مرره واله سے بیان كرتے ہیں كه مجھے رسول الله طابط كى رفاقت تين سال نصيب

ہوئی اور مجھے حدیث یاد کرنے کا برا شوق تھا' رسول اللہ طابع نے ہاتھ سے اشارہ کرکے فرمایا قیامت سے پہلے تم ان لوگوں سے جماد کرد کے جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔

سفیان سے وہم اہل البارز بھی مروی ہے۔ امام این کیر فرماتے ہیں مشہور روایت را صلہ کے بعد زا معمد ہے معنی میں ہے ، معمد ہے شاید اس میں کسی سے تقیف اور تبدیلی ہوگئی ہے۔ دراصل بازر سوق یعنی بازار کے معنی میں ہے ، واللہ اعلم۔ غرضیکہ صحابہ کرام کے آخری دور میں ترک سے جنگ ہوئی اور ان کو فکست ہوئی اور نبی علیہ السلام کی پیش کوئی یوری ہوئی۔

حضرت عبدالله بن سلام و في كم بارے پيش كوئى : امام احمد (الحاق بن يوسف ازرق ابن عون عصرى عبدالله بن بيرن) بشرين عباد سے بيان كرتے ہيں كہ ميں مجد ميں تھاكہ ايك آدى آيا اس نے دو ركعت مخضرى نماز پڑھى اس كے چرے پر خشوع و خضوع كے آفار نماياں سے الوكوں نے كما يہ جنتى فخص ہے جب وہ محبد سے باہر ثكلا تو ميں بھى اجازت لے كران كے ساتھ چلا آيا كچھ مانوس ہوا تو عرض كيا جب آپ مجد ميں آك تو لوگوں نے آپ كو دوجنتى "كما تو اس نے كما واہ " بحان الله بلاعلم بات كرنا مناسب نميں و اقعہ يہ ہے كہ ميں نے عمد نبوى ميں ايك خواب ديكھا اور رسول الله طابح اس كى چوئى پر ايك كنڈا ہے۔ جمعے كى نے كما اس پر چڑھو۔ عرض كيا سك فلك بوس لوم كاستون ہے۔ اس كى چوئى پر ايك كنڈا ہے۔ جمعے كى نے كما اس پر چڑھو۔ عرض كيا سكت نميں تو وہ ايك خادم لايا۔ اس نے جمعے يہ جے اٹھا كر كما چڑھو ميں نے اوپ جمع كرنا وہ سے بيدار ہوا تو وہ ميرے باتھ ميں ہے۔

میں نے رسول اللہ ملیم کو یہ خواب سایا تو آپ نے تعبیر بتائی باغ سے مراد چن اسلام ہے' اور ستون سے مراد اسلام کا ستون ہے اور کنڈے سے مراد ایمان ہے۔ آپ کی وفات اسلام پر ہوگ۔ یہ خواب دیکھنے والے حضرت عبداللہ بن سلام والھ ہیں۔

شماوت کا رہتبہ نہ ملے گا: امام مسلم' حضرت عبداللہ بن سلام دائھ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ جھے ایک پہاڑ کے پاس لا کر کہنے لگا' اس پر چڑھیئے۔ میں نے چڑھنے کی مسلسل کوشش کی مگرچڑھ نہ سکا اور سرکے مل گر پڑا' رسول اللہ طابیع نے فرمایا' پہاڑ شہیدوں کا رتبہ ہے' آپ اس سے محروم ہوں گے۔

چنانچہ میہ پیش گوئی اور خواب کی تعبیراس طرح واقع ہوئی کہ آپ کو شمادت کا رتبہ نہ ملااور ۲۳سم پیش فوت ہوئے 'بقول قاسم بن سلام۔

حضرت میمونه کے بارے پیش کوئی: تاریخ میں امام بخاری بزید بن اصم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ کے بارے پیش کوئی اور وہاں کوئی ان کا بھانجا تیار وار نہ تفاتو آپ نے کہا جھے یہاں سے حضرت میمونہ کھے یہاں سے لیے چلو مجھے یہاں موت نہ آئے گی کہ رسول اللہ طابیخ نے فرمایا کہ میں مکہ میں فوت نہ ہوں گی۔ چنانچہ آپ کو سرف مقام میں لے آئے۔ جہال رسول اللہ طابیخ نے آپ سے شادی کی تقی۔ چنانچہ وہ الماح میں سرف مقام میں فوت ہو کیں۔

جرین عدی اور ویگر احباب: یعقوب بن سفیان (ابن بکیر' ابن لمید' مارث' بزیر) عبدالله بن رزین کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

عافق سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے بید بات سی! اے عراقیو! تم میں سے سات آدی عذرا المقام پر قتل کے جائیں گے اور ان کی مثل "اصحاب اخدود" لینی کھائیوں والوں کی ہے۔

یعقوب بن سنیان کہتے ہیں ابو هیم نے یہ بیان کیا ہے کہ زیاد بن سمیہ نے برسر منبر حفزت علی کا نازیبا کلمات سے تذکرہ کیا تو جر بن عدی نے مٹمی میں کئریاں اٹھائیں پھروہ وہیں پھینک دیں اور ایکے آس پاس سے لوگوں نے زیاد کو کنگریاں ماریں ' تو زیاد نے امیر معاویہ کو تحریر کیا کہ مجمعے منبر پر حجرنے کنگریاں ماری تھیں (اور میری توہین کی ہے) چنانچہ امیر معاویہ نے یہ جواب تحریر کیا کہ حجرو غیرہ کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ جب حجرو غیرہ لوگ دمش کے قریب ''عذرا'' مقام پر پنچے تو امیر معاویہ نے ان کو قتل کروا دیا۔

المام بیبتی کتے ہیں کہ اس قتم کی پیش کوئی حضرت علی سول اللہ طابید سے سے بغیر بیان نہیں کر گئے۔

المام بیبتی کتے ہیں کہ اس قتم کی پیش کوئی حضرت علی سول اللہ طابید سے سے بغیر بیان نہیں کر گئے۔

المام بیبتی کتے ہیں کہ اس قتم کی پیش کوئی حضرت عائشہ کی زیارت کے لئے آئے تو آپ نے کہا'تم نے جھڑو فیرو کو کیوں قتل کیا؟ تو عرض کیا اے ام المومنین! قوم کی اصلاح کی خاطران کا قتل ہوا ہے' ان کی زندگی فتنہ کی موجب تھی۔ یہ بن کر حضرت عائشہ نے فرایا میں نے رسول اللہ طابید سے سا ہے کہ عذراء مقام پر لوگ قتل ہوں گ' اللہ تعالی اور آسان والے ان کی خاطر ناراض ہوں گ۔ اللہ تعالی اور آسان والے ان کی خاطر ناراض ہوں گ۔

یعقوب بن سفیان' مروان بن محم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ کے ہمراہ حضرت عائشہ سے ملاقات کی۔ تو آپ نے فرمایا معاویہ! تم نے جمرو غیرہ کو قتل کرکے ایک تاکوار حرکت کی ہے۔ تجھے خطرہ نہ لاحق ہوا کہ میں یمال کوئی قاتل چھپا کر تجھے قتل کروا دیتی۔ تو امیر معاویہ نے عرض کیا جھھے کوئی اندیشہ ضمیں' میں تو درالامن میں ہوں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان اچانک غفلت کی حالت میں مار ڈالنے سے مانع ہے۔ اے ام المومنین! مومن غفلت میں کسی کو نہیں مار آ۔

امیرمعاوید نے عرض کیاائی ضروریات کے سلسلہ میں جھے آپ نے کیساپایا؟ فرمایا صالح اور اچھا۔

وسوس کی موت آگ سے ہوگی: یعقوب بن سفیان (عبداللہ بن معاذ ابوہ شعبہ اب سلم ابو نفرہ عبد) ابو نفرہ عبدی ابو نفرہ عبدی) حفرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے دس محلبہ کی موجودگ میں فرمایا (ان میں ایک سمرہ بن جندب تھے) کہ ''تم سے آخری آدمی کی موت آگ سے ہوگ۔'' اس روایت کے راوی ثقتہ ہیں صرف ابو نفرہ عبدی کا حضرت ابو ہریرہ سے ساع ثابت نہیں' واللہ اعلم۔

انس بن محکیم کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آ با۔ حضرت ابو ہریرہ سے ملاقات ہوتی تو وہ رسمی تفتگو سے بھی پہلے حضرت سرق بن جندب کا علل ضرور پوچھتے۔ جب ان کی ٹھیک ٹھاک صحت بتا یا تو وہ خوش ہوتے۔ ایک وفعہ بتایا کہ ہم ایک مکان میں دس افراد تھے' رسول الله مالیام تشریف لائے' ہمارے چروں کو دکھ کر اور کواڑ کے دونوں بازؤں کو پکڑ کر کما تم سے آخری محض کی موت آگ سے ہوگی۔

ابو ہریرہ کتے ہیں آٹھ اشخاص فوت ہو چکے ہیں میرے اور سمرہ کے بغیر کوئی زندہ نہیں اور اب مجھے طبعی موت کے علاوہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ یعقوب بن سفیان 'اوس بن خالد سے بیان کرتے ہیں جب میری ملاقات حضرت ابو محذورہ ﷺ موتی تو وہ حضرت سمرہ کا حال پوچھتے۔

میں نے ان سے دریافت کیا کیا راز ہے جب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ حضرت سروؓ کا حال پوچھتے ہیں اور جب ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سروؓ اور ابو ہریرہؓ ایک مکان میں تھے تو رسول اللہ طابع نے فرمایا "آخر کے موتا فی المنار" چنانچہ ابو ہریرہ کھھ میں فوت ہوئے پھر ابو محذورہ ۵۹ھ میں فوت ہوئے 'بعد ازیں سمرہؓ ۵۹ھ میں فوت ہوئے۔

عبدالرزاق معمر ابن طاؤس وغیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہم نے حضرت ابو ہریرہ مصرت مسرہ اور ایک آدمی کو مخاطب کرکے فرمایا تم سب سے آخری محض آگ سے فوت ہوگا۔ چنانچہ وہ آدمی مر گیا مصرت ابو ہریرہ اور حضرت اسرہ زندہ تھے۔ جب کوئی آدمی حضرت ابو ہریرہ کو خال سے کمہ دیتا سرہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے اور ان پر غشی طاری ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت سرہ سے قبل حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے اور حضرت سرہ نے بیشتر خوارج کو قتل کیا (اور وہ آگ سے فوت ہوئے)

امام بہقی نے ان روایات میں سے اکثر کو افتطاع اور ارسال کی بناپر ضعیف قرار ویا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اختل ہے وہ بعض گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں پھر ایمان اور توحید کی بدولت سفارشیوں کی سفارش سے نجات پا جائیں' واللہ اعلم۔ گریہ اختال درست نہیں کیونکہ ہلال بن علارتی بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن معاویہ نے ایک مخص کے حوالے سے بتایا کہ سمرہ نے تاہی کے لئے آگ منگوائی' اہل خانہ کی غفلت سے وہ اس میں گر کرفوت ہو گئے۔

الم ابن کیر فرماتے ہیں ، حضرت سمرۃ کزاز مرض (جو سخت سردی سے پیدا ہو تاہے) ہیں جتلا سے ، شدید گرم پانی سے بھرے ہوئے دیکچے پر اس کے بخارات سے حرارت عاصل کرنے کی خاطر بیشا کرتے سے ، ایک روز اس میں گر کر فوت ہو گئے۔ آپ لا ماہ بھرہ میں زیاد کی نیابت کرتے اور سرکاری امور سرانجام دیتے ، اس طرح کوفہ میں لا ماہ قیام کرتے۔ آپ خوارج کے لیے شمشیر برہنہ سے اور فرمایا کرتے سے آسان سے یہ بدترین مقتل ہیں۔ محمد بن سیرین اور حسن بھری وغیرہ علاء بھرہ آپ کی تعریف میں رطب اللمان ہیں۔

حضرت رافع بن خدت کو بی کاشوق شمادت: امام بیه قی (سلم بن ابرایم) عروبین مرزوق وانی کی بن عبدالحمید بن رافع ب نقل کرتے ہیں غزوہ احد یا حنین میں ان کی چھاتی پر تیر لگا وہ رسول اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ علی ہے تیرجسم سے باہر نکال دیجئے۔ آپ نے فرمایا ارافع بو تو صرف تیر نکال دول اور دستہ جسم میں پوست رہنے دول اور میں روز محشر تمہاری شہادت کا گواہ ہوں گا۔ تو رافع نے عرض کیا صرف تیر نکال دیں اور دستہ جسم میں بوست رہنے میں بوست رہنے میں بوست رہنے میں ان میں پوست رہنے دیں اور میری شہادت پر گواہ رہیں۔ چنانچہ امیر معاویہ دی م ۲۰ ھے کے عمد خلافت میں ان کا زخم ہرا ہو گیا اور وہ عمر کے بعد فوت ہو گئے۔ گر واقدی وغیرہ کا بیان ہے کہ وہ ۲۳ سے یا ۲۲ میں فوت ہوئے واللہ اعلم۔

بنی ہاشم کے فتنہ و فساد کے دور کی پیش گوئی : امام بخاری ابن مسعود دائھ سے بیان کرتے ہیں کہ

رسول الله طرور آئے گامحابہ فتریب حق تلفی بلادجہ ترجیح اور ناگوار امور کا دور آئے گامحابہ نے عرض کیا تو پھر کیا ارشاد ہے فرمایاتم اپنے فرائض سرانجام دو اور اللہ سے اپنے حقوق اور مطالبے ماگو۔

امام بخاری ' حضرت ابو ہریرہ دالھ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاہا کم نے فرمایا لوگوں کو یہ قریش تباہ و بریاد کر دیں گے۔ دریافت ہوا' یا رسول اللہ' آپ کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کاش! لوگ ان سے جدا رہیں۔

برور دریں صدوری سابر یو رس سد بہت کے ایک بار میں مروان اور حضرت ابو ہررہ ہے ہمراہ تھا تو حضرت ابو ہررہ ہے کہ ایک بار میں مروان اور حضرت ابو ہررہ ہے کہ ہمراہ تھا تو حضرت ابو ہررہ ہے سے میں نے ساوہ بیان کر رہے سے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میری امت کی بربادی قریش کے چند نوخیز نوجوانوں کے ہاتھ سے ہوگ۔ مردان نے ازراہ تعجب کما نوخیز نوجوانوں کے ہاتھوں تو مصرت ابو ہررہ ہے نے کما چاہو تو ان کو نام بنام گنوا دوں۔

امام احمد عضرت ابو ہررہ اللہ علی میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا "هلکة احمدی علی یدی غلمة" تو مروان نے تخت حکومت پر متمکن ہونے سے قبل ان نوخیز نوجوانوں پر لعنت بھیجی اور دعفرت ابو ہررہ اللہ کا عمل علی ہوں تو ان کا حسب نسب بیان کر دول۔ ابو احمیہ کتے ہیں کہ میں اپنے باپ اور دادا کے ہمراہ شام میں بنی مروان کے حکمرانوں کے پاس جایا کرتے تھے وہ لڑکوں کو بلکہ شیر خوار بچوں کو حکومت کے لئے نامزد کرتے اور یہ نامزد حکمران بالکل حدیث ابی جررہ کا صبح مصدات ہیں۔

امام احمد (ابد عبدالر حلن عيده) بشرين ابى عمرو خولانى سے بيان كرتے ہيں كه مجھے وليد بن قيس تجيبى نے بتايا كه ميں نے حضرت ابو سعيد خدرى سے رسول الله طابيع كى به حديث سى كه ١٠ه كے بعد اليے ناخلف اور نالا بَق بيدا ہوں گے بماؤٹن بيدا ہوں گے اور دنيا كے مزوں ميں لگ جائيں گے ، پھر اليے لوگ بيدا ہوں گے جو علات كريں سے محروہ ان كے حلق سے ينجے نہ اترے گا۔ قرآن كى علادت تين قتم كے لوگ كرتے ہيں۔ مومن منافق ، فاجر۔

بشرنے ولید سے پوچھا یہ کیسے؟ تو فرمایا منافق اس کا محکر ہو تا ہے 'فاجر کایہ ذریعہ معاش ہے اور مومن کا اس پر ایمان ویقین ہے۔ امام بیعتی نے شعبی سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی منین سے واپس ہوئے تو فرمایا اے لوگو! امیر معاوید کی امارت کو ناپندیدگی کی ٹگاہ سے مت دیکھو' ان کے بعد تم ویکھو گے کہ سرکندھوں سے جدا ہو جائیں گے۔

امام حاکم وغیرہ عمر بن بانی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرۃ لمینہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے وعا کیا کرتے تھے' النی! میری زندگی میں ۲۰ھ نہ آئے۔ لوگو! امیر معاویہ دائھ کو تھام لو۔ خدایا! مجھے نوخیز لڑکوں کی حکومت سے بچا لے۔ بقول امام بہن حضرت علیؓ اور حضرت ابو ہریرۃ الیی باتیں اپنی طرف سے نہیں کمہ سکتے لا محالہ انہوں نے رسول اللہ ملھ پیم سے ساعت فرمائی ہوگی۔

یعقوب بن سفیان محضرت ابو عبیدہ بن جراح دالھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالھیم نے فرمایا اسلامی نظام بالکل درست رہے گا۔ یسال تک کہ بنو امیہ کا ایک آدی اس میں خلل انداز ہو گا۔

المام بيهق (عوف اعرابي ابو خلده ابو العاليه) ابوذر والمحد سے بيان كرتے بي كه ميس في رسول الله ماليم س

سنا کہ پہلا مخص میرے طریقے اور اسلامی نظام کو تبدیل کرنے والا بنو امیہ کا ایک فرد ہو گا۔

یہ حدیث منقطع ہے ابو العالیہ اور ابوذر کا باہمی لقانہیں۔ لیکن امام بیہی نے ندکور بالا حضرت ابوعبیدہ کی روایت کی بنا پر اس کو راجح قرار دیا ہے اور فرمایا ہے قرین قیاس سے سرکہ اس مخض سے مراد بزید ہوگا واللہ اعلم۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں بزید کے بارے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں، شام کے ناصبی ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور رافضی ان کو برا بھلا کہتے ہیں، زندیق اور بے دین سیجھتے ہیں اور بے سروپا اتمام لگاتے ہیں، تیسرا گروہ نہ اس سے اندھی عقیدت رکھتا ہے اور نہ گالی گلوچ ویتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ زندیق نہ تھاجیسا کہ روافض کا عقیدہ ہے۔

یزید کے عمد حکومت میں حضرت خسین کا قتل ایک عظیم المید ہے۔ ممکن ہے بزید نے اسے نہ براسمجما ہوند اچھا کہ در اسمجما ہوند اچھا کہ ساتھ اس کی لاعلمی میں ہوا۔ اس طرح مدینہ منورہ کا محاصرہ بھی ایک شنیع فعل اور نمایت برا عمل ہے۔ دراصل بزید کے دور حکومت میں ایسے ناگوار اور نالپندیدہ امور کا ظہور اس کی شخصیت کو مجموح اور داغدار کرنے کے لئے ازبس کافی ہے۔

حضرت حسین کی شهاوت کی پیش گوئی : امام احمد (عبدالعمد بن حمان عماره بن زاذان عابت) حضرت انسان عبیان کرتے ہیں کہ فرشتہ ابر و بارال نے آنحضور طابع سے زیارت کی اجازت طلب کی تو آپ نے اسے اجازت مرحمت کی اور ام سلم او کو کما وروازے کا خیال رکھنا کوئی اندر نہ آنے پائے۔ پھر حسین کو کوتے ہوئے اندر چلے آئے۔ اور رسول اللہ طابع کے شانہ مبارک پر چڑھنے لگے و فرشتے نے کما کیا آپ کو یہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ تو فرشتے نے کما آپ کی امت اسے قمل کرے گی چاہیں تو میں آپ کو مقتل دکھا دول؟ چنانچہ فرشتے نے آپ کو وہال کی مررخ مٹی دکھائی اور حضرت ام سلمہ نے یہ مٹی دامن میں باندھ لی۔ حضرت انس بالد کے کہ وہ کرملا میں شہید ہول گے۔

تبصرہ: یہ حدیث عمارہ بن زاذان سے عبدالعمد کے علاوہ سفیان بن فراخ بھی بیان کرتے ہیں نیزید حدیث ایک اور سند سے حضرت عائشہ سے بھی سنن بیعتی میں ذکور ہے۔ باتی رہا عمارہ بن زاذان تو اس کی شخصیت مختلف فیہ ہے۔ بقول امام ابو حاتم اس کی حدیث قاتل تحریر ہے قاتل جمت نہیں اور نہ ہی قوی اور مضبوط ہے۔ امام احمد اس کی بھی توثیق کرتے ہیں اور بھی اس کو ضعیف گردانتے ہیں۔

مقلل کی مٹی : امام بیعتی (امام حاکم وغیرہ اصم عباس دوری محدین خالد بن مخلد مویٰ بن بیقب اشم بن ہاشم ،
عتب بن ابی و قاص) عبداللہ بن و جب بن زمعہ سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ رسول اللہ طابید ایک روز لیٹے اور پریشانی کی حالت میں بیدار ہوئے بھر دراز ہو کرسو گئے۔ بھر بے چین اور جران ہو کر بیدار ہوئے آگر بید اور بیدار ہوئے آپر بیدار ہوئے آپر بے دست مبارک میں کربیدار ہوئے آپر اسے دست مبارک میں مرخ مٹی ہے آپ اسے ہاتھ میں الٹ بلٹ رہ جین میں نے پوچھا یارسول اللہ مطابیم بید کون می مٹی ہے تو مرخ مٹی ہے تو فرمایا مجھے جرائیل نے بتایا ہے کہ بید عراق میں حسین کے مقتل کی مٹی ہے میں نے جرائیل کو کما تھا

کہ مجھے حسین کے قتل گاہ کی مٹی دکھاچنانچہ اس نے کہا یہ وہ مٹی ہے۔

امام بیہ بی فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ اسے بیر روایت ابان بواسطہ شہر بن حوشب اور ابوموی جہنی اور ابوموی جہنی ا بواسطہ صالح بن بزیر نعمی بھی منقول ہے۔

مند ابو بكر بزار ميل (ابرابيم بن يوسف ميرنى حين بن نيلى عمر بن ابان عرس) حضرت ابن عباس سے بيار معتقول ہے كہ حضرت حسين رسول الله طابيع كى كود ميں بيشے تھے۔ جرائيل نے پوچھاكيا آپ اس سے بيار أور محبت ركھتے ہيں؟ فرمايا كيونكر محبوب نه ہو وہ ميرالخت جگر ہے تو جرائيل نے كما آپ كى امت اسے قتل كرے كي ميں آپ كواس كى قبركى ملى دكھا تا ہول چنانچہ وہ ايك مشت سرخ ملى لائے۔

امام برار کہتے ہیں میرے علم میں صرف اس سند سے مروی ہے اور حسین بن عیسی مجم بن ابان سے ایسی روایات بیان کرتے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہو تیں۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں، حسین بن عیسیٰ بن مسلم حنی ابو عبدالر مین کونی برادر سلیم قاری کے بارے امام بخاری فرماتے ہیں یہ مجمول الحال ہے ، کو اس سے سلت راوی بیان کرتے ہیں۔ امام ابو زرمہ اسے منکر الحدیث کہتے ہیں۔ امام ابو حاتم اس کو غیر قوی کہتے ہیں اور ان ہیں اور ان میں اور ان کر تاہے۔ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ اس کی روایات کم ہیں اور ان میں بھی اکر غریب ہیں اور بعض منکر ہیں اور ابن حبان نے اس فقات میں ذکر کیا ہے۔

ام بہتی (کم دغیرہ ابی الاحوم ، محمد بن میٹم قاض ، محمد بن سب اوزائ ، ابو عمار شداد بن عبدالله ) ام فضل بیت حارث سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله طابیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آج شب مجمع ایک برا خواب آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو اس نے عرض کیا کہ آپ کے جد اطبر کا ایک گڑا کٹ کر میری آخوش میں آپڑا ہے ، آپ نے فرمایا بیہ خواب بست اچھا ہے ، فاطمہ زہرا کے انشاء الله بچہ پیدا ہو گا اور وہ تیری گود میں ہو گا۔ چنانچہ حضرت حسین پیدا ہوئے اور میری گود میں آئے جیسے کہ رسول الله طابیخ نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ پھر میں نے آپ کی گود میں دے دیا ذرا سی دیر کے بعد دیکھا تو رسول الله طابیخ فواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ پھر میں نے آپ کی گود میں دے دیا ذرا سی دیر کے بعد دیکھا تو رسول الله طابیخ الله بیا ہوئے اور میں دے دیا ذرا سی دیر کے بعد دیکھا تو رسول الله طابیخ الله بیات ہے؟ فرمایا کہ جرا کیل نے مجھے بتایا ہے تیری امت اللہ تا تی کرے گی۔ عرض کیا اس بیٹے کو ، تو اثبات میں جواب دے کر انہوں نے مجھے تربت کی مرخ مئی اسے قتل کرے گی۔ عرض کیا اس بیٹے کو ، تو اثبات میں جواب دے کر انہوں نے مجھے تربت کی مرخ مئی اسے قتل کرے گی۔ عرض کیا اس بیٹے کو ، تو اثبات میں جواب دے کر انہوں نے مجھے تربت کی مرخ مئی اسے قتل کرے گی۔ عرض کیا اس بیٹے کو ، تو اثبات میں جواب دے کر انہوں نے مجھے تربت کی مرخ مئی اسے قتل کرے گی۔ عرض کیا اس بیٹے کو ، تو اثبات میں جواب دے کر انہوں نے مجھے تربت کی مرخ مئی ا

رسول الله طافیا من خواب کی تعبیر بیان کی : امام احر 'ام فضل علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طافیا کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بتایا کہ میری گود میں آپ کے پاک جم کا ایک عضو ہے۔ آپ نے تعبیر بتائی کہ انشاء اللہ فاطمہ زہرا کے ہاں بچہ پیدا ہو گاتو اس کی کفالت و گلمداشت کرے گ۔ چنانچہ جب حضرت حسین پیدا ہوئ تو ان کو دیا 'انہوں نے قشم بن عباس کے ہمراہ اسے دودھ پلایا۔ وہ کمتی ہیں ایک روز میں حسین پدا کو لئے آپ کی زیارت کے لئے آئی تو آپ نے اسے سینے پر بٹھالیا۔ حضرت مسین نے بول کیا جس سے آپ کی آزار تر ہو گئے۔ میں نے اس کے کندھوں پر معمولی می چپت لگائی تو مسین نے بول کیا جس سے آپ کی آزار تر ہو گئے۔ میں نے اس کے کندھوں پر معمولی می چپت لگائی تو رسول اللہ طافیا نے فرمایا اللہ رحم کرے 'تم نے میرے لخت جگر کو اذبت دی۔

میں نے عرض کیا جادر دیں اسے پاک کر دوں تو آپ نے فرمایا لڑکی کے پیٹاب کو دھویا جاتا ہے اور ا لڑکے کے بول سے صرف چھینٹالگایا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس کا خواب: ام احمہ بذریعہ عمار حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے دو پسر کے وقت خواب میں دو ہم کا خون ہے جو آج میں ہے میں ہے ہو آج میں ہے۔ میں

عمار کابیان ہے کہ ہم نے تاریخ شار کی تو قتل حسین دالھ ٹھیک ای روز واقع ہوا۔

یوم شهادت: تادہ' بیٹ' ابو بکر عیاش' خلیفہ بن خیاط' ابو معشر وغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت حسین گا قتل بروز جمعہ' عاشورہ کے دن الاھ میں ہوا اور یمی درست ہے بعض ہفتہ کا روز ہتاتے ہیں۔

بے سمرو یا باتیں: عاشورہ کے روز سورج کو گهن لگنا' آسان سے خون برسنا' جس پھر کو اٹھاؤینچے سے خون ٹیکنا' بعض خون کے ٹیکنے کو بیت المقدس کے پھروں کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں اور اس خوشبو کا راکھ بن جانا' کوشت کا مزہ اندرائن کا ہو جانا وغیرہ الیی باتیں ہیں جو بالکل بے سرویا اور خانہ ساز ہیں' واللہ اعلم۔

غور کیجئ! سرور دو عالم کا وصال ہوا تو الیی چیزوں کا ظہور نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہا خلیفہ اول فوت ہوئے اور ان امور میں سے کوئی بات بھی معرض وجود میں نہیں آئی۔ حضرت عمر دہا تھ تجرکی نماز محرابِ مسجد میں پڑھتے ہوئے شہید ہوئے اور الیا کوئی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ اس طرح حضرت عثان وہا اور حضرت علی دہا تھ شہید ہوئے اور کوئی عجیب واقعہ رونما نہیں ہوا۔

حماد بن سلمہ ام سلمہ ہے نقل کرتے ہیں کہ اس نے جنات کو حسین پر روتے اور نوحہ کرتے سا ہے۔ شهر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ کو قتل حسین کی خبر معلوم ہوئی تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ شمادت کے اسباب: کونی خواہشمند تھے کہ حضرت حسین کوفہ چلے آئیں اور تخت خلافت پر متمکن

کسی کا مشورہ قبول نہ کیا: اس صورت حال سے حضرت حسین ابلکل بے خبرتھے اور جاز سے قریباً ۴ سو افراد کے ہمراہ کوفہ کے لئے روا گلی کا ساز و سلمان میا کر رہے تھے۔ جب صحابہ کرام کو اس روا گلی کا علم ہوا تو حضرت ابو سعید خدری ' حضرت جابڑ بن عبداللہ' حضرت عبداللہ ' بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ نے منع کیا گر آپ نے کسی کی بات تسلیم نہ کی۔

اس سلسلہ میں حضرت ابن عمر کا استدلال نمایت وقع اور عجیب تھا۔ امام بیہ قی عام حضرت شعی سے بیان کرتے ہیں ' ابن عمر مدیند منورہ میں آئے تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین عراق جاتا جا ہے ہیں۔ مدیند کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے دو تین مراحل پر ان کو راستہ میں ملے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ بتایا عراق کا۔ آپ کے پاس اس وقت بے مثار خطوط اور دعوت نامے تھے۔

حضرت ابن عمر نے کما' آپ ان کے پاس تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت حسین نے کما کیو کر نہ جاؤں'
ہید رہے ان کے دعوت نامے اور بیعت کے خطوط۔ تو حضرت ابن عمر نے کما اللہ تعالی نے اپنے نبی کو دنیا اور
آخرت دونوں میں سے کسی کو پند کرنے کا افتتیار دیا' آپ نے وین اور آخرت کو پند فرایا اور دنیا کی
حکومت کو پند نہیں کیا اور آپ آنحضور طابع کے گفت جگریں' واللہ! آپ میں سے کوئی بھی تخت و آج کا
والی نہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے آپ کو حکومت و خلافت سے محروم کرکے دین اور آخرت کے بہترین سمایہ سے
مرفراز فرایا ہے' المدا آپ والی چلے جائیں۔ آپ پھر بھی عزم سفرے باز نہ آئے تو حضرت ابن عمر روتے
ہوئے آپ سے بغل گیر ہوئے اور فرایا میں ایک قاتل اور شہید کو الوداع کمہ رہا ہوں۔ جو پچھ حضرت
مبداللہ بن عمر نے کماوی پیش آیا۔

ا لفتن والملاحم میں مجمع ابو صالح خلیل بن احمد نے حضرت عثمان اور علی کا قول نقل کیا ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی بھی تخت و تاج کاوالی نہ ہوگا۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں مصر کا فاطی خاندان اپنے دعوائے نسب میں دروغ کو تھا۔ نیز حضرت علی بیاد کا اللہ بیت میں فریق ہیں مصر کا فاطی خاندان اپنے دعوائے نسب میں دروغ کو تھا۔ نیز حضرت علی بیاد شار اہل بیت میں ضمیں۔ بایں ہمہ خلفا محلائے کی طرح ان کا دور خلافت معظم نہ تھا اور پوری اسلامی سلطنت پر بھی ان کی حکرانی نہ تھی۔ باتی رہا حضرت حسن کا خلیفہ ہونا تو آپ جب شامی فوج کے آسنے سامنے ہوئے تو خلافت سے ایک بوی مصلحت کے تحت دست بردار ہو گئے۔ اور حضرت حسن کو حضرت ابن عمر نے عواق جانے سے منع کیا۔ جب آپ اپنے ارادہ سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کو بعل کیر ہو کر الوداع کیا کہ میں جانے سے منع کیا۔ جب آپ اپنے ارادہ سے باز نہ آئے تو آپ نے ان کو بعل کیر ہو کر الوداع کیا کہ میں ایک شہید اور قبیل کو الوداع کہ درہا ہوں 'بالکل وہی ہوا جو ابن عمر نے کہا۔

جب آپ کوف کی طرف روانہ ہو گئے تو عمرو بن سعد بن ابی و قاص کے زیر قیاوت ابن زیاد نے چار ہزار کا لئکر روانہ کیا۔ مقام کربلا میں یہ معرکہ پیش آیا۔ حضرت حسین اور ان کے حامیوں نے سرکنڈے کے جھنڈ کو پشت کی جانب کیا اور مدمقائل کی طرف رخ کیا۔ حضرت حسین نے مخالف فریق سے تین میں سے کسی ایک شرط پر صلح کی پیشکش کی۔ (۱) کوئی مزاحمت نہ ہو جمال سے آیا ہوں اوھروائیں چلا جاتا ہوں (۲) ملک کی کسی سرحد پر چلا جاؤں وہاں کفار سے جماو میں مصروف رہوں (۳) یا برزید کے پاس جانے دو میں ابنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گاجو چاہے وہ میرے بارے فیصلہ کرلے۔

ظالموں نے ان شرائط سے ایک بھی نہ مانی اور اس بات پر بعند رہے کہ عبیداللہ بن زیاد کے ہاں غیر مشروط طور پر جانا پڑے گا۔ آپ نے ان کے اس مطالبہ کو ٹھٹرا دیا اور جنگ کو ترجیح دی چنانچہ آپ شہید ہو گئے۔ ظالم آپ کا سرمبارک کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ وہ آپ کے دندان مبارک پر چھڑی سے کریدنے لگا تو حضرت انس بن مالک والحد نے کما ارے! چھڑی اٹھا لے 'میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ مطالع ان دانتوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔

پھرابن زیاد نے آپ کے باقی ماندہ اہل و عیال کے ہمراہ آپ کا سرمبارک بھی شام میں یزید کے پا**س** ارسال کردیا اس نے سرمبارک دیکھ کریہ شعر مڑھا

نفلسق هاماً مسن رجسال أعسزة علينسا وهم كانوا أعمق وأظلما (بم مركثون كم مريوا وسية بن بو قطع رحى كرفي والمله نقي)

پھریزید نے سب اہل و عیال کو بہ حفاظت تمام مدینہ روانہ کر دیا۔ مدینہ کے نواح میں پنچ تو خانوادہ عبدا لمعلب کی ایک خانون ہال پھیلائے روتی چلاتی سربر ہاتھ رکھے یہ شعریز متی ہوئی آئی

ساذا تقولون إن قبال النبسى لكسم مساذا فعلته وانتهم آخسر الأمسم بعسة تى وانتهم آخسر الأمسم بعسة تى وبساهلى بعسد مفتقسدى منهم اسارى وقتلى ضرحوا بدم (ئي نے تم سے سوال كيا تواب دو مے تم نے كياكيا طلائكہ تم آثرى امت ہو۔ ميرے بعد ميرے الل اور فائدان كے ساتھ بعض ان بس سے امير ہى اور بعض فون بس لت بت)

حاوث حمده کی پیش گوئی: یعقوب بن سفیان ابوب بن بشیر معاضری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ علیہ کی سفر میں کہ رسول اللہ اللہ علیہ کی سفر میں مدینہ سے باہر نکلے جب میدان حمدہ کے پاس سے گزرے تو انا للہ پڑھا۔ رفقاء سفر بیا مناک ہوئے کہ آخوہ کو اس سفر سے کچھ اذبت ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق واللہ نے جرات کر کے عرض کیا یارسول اللہ مطابع کیا بات ہے؟ فرمایا اس سفر سے متعلق بات نہیں۔ دریافت ہوا تو پھر کس کے متعلق ہے؟ بتایا اس میدان میں میری امت کے بہترین اشخاص شہید ہوں گے۔ (یہ حدیث مرسل ہے)

یعقوب بن سفیان حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ (۳۳/۱۳) ولو دخلت علیهم من اقطار هائم سئلوا الفتنة لا توها "اور آگر فوجیس اطراف مدینہ سے ان پر آ واخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لئے کما جائے تو فور آکرنے گیس "کی تفییر اور آلویل ۱۲۳ ہے کے آخر میں ظاہر ہوئی کہ بنی حارثہ نے شامیوں سے مدینہ میں مداخلت کی التجا کی۔

سے سند سیح ہے اور اکثر علاء کے نزدیک محابی کی تغییر مرفوع حدیث کے تھم میں ہوتی ہے۔

الفتن والملاحم میں ابوذر ﷺ سے منقول ہے کہ مجھے رسول اللہ بٹاپیم نے فرمایا ''اے ابوذر! لوگ اس قدر قل ہوں گے کہ ''انجار زیت'' خون سے ڈھک جائے گاتو تم کیا رویہ اختیار کرو گے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ اور بہتر علم ہے۔ فرمایا اپنے گھر میں گھس جانا۔ عرض کیا کوئی میرے گھر پر حملہ آور ہو تو میں اس کا مقابلہ کروں۔ فرمایا تو بھی اس جیسا محنہ گار ہو گا عرض کیا پھر کیا کروں؟ فرمایا تھے اندیشہ ہو گا کہ شین اس کا مقابلہ کروں۔ فرمایا تو بھی اس جیسا محنہ گار ہو گا عرض کیا پھر کیا کروں؟ فرمایا تھے اندیشہ ہو گا کہ شین اس کا مقابلہ کروں۔ فرمایا تھے اندیشہ ہو گا کہ شین اس کا مقابلہ کروں۔ فرمایا کے اور جمایہ اور سے گان کو این جوئی سے ڈھان ہو تی سے مفسل ذکور ہے۔

اسباب معرکہ: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا ایک وفد دمشق میں بزید کے پاس آیا۔ بزید نے ان کی نمایت فاطر تواضع کی اور امیروفد حضرت عبداللہ بن حفظلہ کو قرباً ایک لاکھ کاعطیہ پیش کیا۔ بید وفد جب مدینہ منورہ واپس آیا تو اہل مدینہ کے سامنے بزید کا کروار پیش کیا کہ بزید شراب پیتا ہے 'نمایت ہی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور برے افعال کا ارتکاب کرتا ہے اور سب سے بری بات سے کہ وہ شراب کے نشہ کی وجہ سے نماز بھی بے وقت پڑھتا ہے۔

چنانچہ اکثر لوگوں نے منبر نبوی کے پاس بزید کی بیعت تو ڑ کر بغاوت کا اعلان کر دیا جب بزید کو اطلاع موئی تو اس نے مسلم بن عقبہ (جے اسلاف مسرف کہتے ہیں) کے زیر قیادت ایک لشکر روانہ کیا' اہل مدینہ کو دیر کرنے اور فکست و پینے کے بعد اس نے مدینہ میں اپنے لشکر کو تین روز تک کھلی چھٹی دے دی چنانچہ ان ایام میں ب شار لوگ عدتے کے بعد اس نے مدینہ میں ایک تین صحابہ کرام کے علاوہ سات سو قاری شہید کر دیے گئے۔ سعید بن کیرانساری کہتے ہیں حادہ حمد میں عبداللہ بن بزید بادئی معتل بن سان ا جھی واقعہ حمد کاری معلی بن حارث والح "اور عبداللہ بن ابی عامروا کھ شہید کر دیے گئے۔ بقول امام ایٹ واقعہ حمد کاری معلی موراند میں دونما ہوا۔

مکہ کا محاصرہ: پھر مسرف بن عقبہ کمہ کرمہ روانہ ہو گیا عضرت عبداللہ بن زبیر کو زیر کرنے کے لئے کہ وہ بیزید کی بیعت سے فرار ہو کر کمہ میں پناہ گزین تھے۔ کمہ کرمہ کے محاصرہ کے دوران بیزید انقال کر گیا۔
بعد ازیں حضرت عبداللہ بن زبیر کا دائرہ خلافت وسیع ہو گیا عواق اور مصربہ بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ ۲۷ھ میں جانے کے جانے کے جانے میں بیزید کے انقال کے بعد معاویہ بن بیزید مجاب بین بیزید تخت نشین ہوا۔ یہ نوجوان ایک پارسا اور صالح انسان تھے۔ تخت نشین کے بعد صرف ۲۰ یا ۴۰ روز زندہ رہا اور اللہ کو بیارا ہو گیا۔ (رحمہ اللہ) پھر مروان بن عظم حکومت پر قابض ہو گیا اور نو ماہ بعد فوت ہو گیا بھراس کا بیٹا عبدالملک حکومت پر محمکن ہوا۔

عمرو بن سعید اشدق جو حضرت امیر معاویہ کے عهد حکومت سے "۱۵۵ه" تک مدینه کا حاکم اعلیٰ چلا آرہا تھا' اس نے برعم خود حسب وصیت مروان' عبد الملک کے بعد وصی اور جانشین ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے عبد الملک کو شدید صدمہ بنچا چنانچہ عبد الملک ای فکر میں رہا حتی کہ اسے ۲۹ یا ۵۰ میں موت کے گھٹ اتار دیا۔ پھر عبد الملک م ۸۱ مے نے بعد ولید' سلیمان' بزید اور ہشام اپنے سب بیٹوں کو کیے بعد دیگر وصی اور جانشین نامزد کردیا۔

نوجوانول کی حکومت سے پناہ مانگنے کا ارشاد: امام احمد (اسود اور یکیٰ بن ابی بکر' کال ابوالعلا' ابو صالح بینا' موذن' غلام ضبامی) حضرت ابو بریرہ والھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا \* کے آخری ایام سے پناہ مانگو اور بچوں کی حکومت سے بھی اور امام ترخری نے اس سند سے بید ورج ذیل حدیث بیان کی ہے۔ "عمر امتی من ستین سنة اللی سبعین سنة وقال حسن غریب"

بر ممر منبر نکسیر پھو شنے کی پیش گوئی: امام احمد (عفان عبدالعمد علی بن سلم علی بن بزید بن جدعان) کیے از تلافدہ حضرت ابو جرمرہ ہے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ابو جرمیہ سے رسول اللہ مالیا کی میہ حدیث سی کہ بی امیہ کا ایک جابر حاکم میرے اس منبر پر زور ' زور سے چلائے گا۔ حتی کہ اس کی تکمیر پھوٹ پڑے گ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ منبر نبوی پر عمو بن سعید اشدق کی تکمیر پھوٹی۔ بقول امام ابن کثیر علی بن جدعان کی روایت میں مجوبہ بن اور غرابت بین ہے اور اس کا شعبت کی طرف میلان ہے۔

عمرو بن سعید بن عاص اموی مدنی اشدق: عبدالملک بن مردان کی پھوپھی ام بنین کا بیٹا عاص بن امیہ جنگ بدریں کفار کی جانب سے مقول کا ہوتا ، خوش اخلاق اور شریف انسان تھا۔ متعدد صحابہ کا خوشہ

بن امیہ جنگ بدر میں لفار می جانب سے مفتول کا تو ہا حوس اخلاق اور سریف انسان تھا۔ متعدد صحابۃ کا حوشہ چین اور تلمیذ تھا' حضرت عثمان واللہ سے اس کی ایک روایت نضیلت وضو کے ہارے مسلم میں منقول ہے۔ نام میں تلم حضرت میں میں اور اللہ کی ایک روایت نام کی سے دور کو اس کی سائر سے کا دور وہ تو مار کی سے

وفات سے قبل حضرت سعید بن عاص واله نے اپنے الاکوں (عمرو اسی موی) سے کما میرا قرض کون ادا کرے گا؟ تو عمرو نے فورا کما ابابی! میں اور وہ کتنا ہے؟ بتایا ۳۰ ہزار دینار۔ ومیت کی کہ میرے احباب میرے جسم و جان کے علاوہ میری شجاعت و شرافت کو غائب نہ پائیں اور اپنی بمشیرگان کا تکار کے فواور خاندان میرک جسم کرنا خواہ ان کا گزر او قات تان جوین پر ہو۔ پھروالد نے کما تم نے تو اس جرات اور ذمہ واری کا مظاہرو اب کیا ہے ، مجھے تو یہ بات بھین سے ہی تہمارے چرے سے آشکارا تھی۔

تورات میں پیش گوئی: بہت میں محربن بزید بن ابی زیاد شعنی سے ذکور ہے کہ قیس بن حرشہ اور کعب احبار م ۱۳۲ ودنوں کی سفر میں صفین کے مقام پر پنچ تو کعب نے کما یمال آئندہ مسلمانوں کی خوزیزی ہوگی اور یہ تورات میں موجود ہے۔

حضرت قیس ؓ کے بارے پیش گوئی: حضرت قیس بن حرشہؓ نے رسول اللہ میں ہے حق کوئی پر بیعت کی تو آپ ؓ نے فرمایا' قیس! ممکن ہے میرے بعد حالات گرخ جائیں اور تو ان کے سامنے حق بات کہنے کی جرات نہ کر سکے تو میں نے عرض کیا' واللہ! میں جس بات پر بیعت کروں گا اے پورا کروں گا تو رسول اللہ میں بیا نے فرمایا وہ مجھے ضرر بھی نہیں بہنچا سکیں گے۔

حضرت قیس وظی ابن زیاد کے زمانہ میں بقید حیات تھے' ابن زیاد نے کسی معاملہ میں ان پر تکتہ چینی کی اور ان کو ایوان حکومت میں بلا کر کما تو ہی وہ ہے جو بزعم خویش کہتا ہے کہ تجھے کوئی محض ضرر نہیں پنچا سکے گا۔ تو حضرت قیس نے کما بالکل۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا آج پتہ چل جائے گا کہ تو ایک دروغ کو اور جموٹا انسان ہے۔ اچھا جلاد کو بلاؤ چنانچہ جلاد کے آنے سے قبل ہی وہ وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔

حضرت ابن عباس کے نابینا ہونے کی پیش گوئی: بہتی میں ندکور ہے کہ حضرت عباس نے اپنے بیٹے حضرت عباس نے اپنے حضرت عبداللہ کو کسی ضرورت کے لئے رسول اللہ علیم کی خدمت میں بھیجا ، وہ ایک آدمی کی موجودگی وجہ سے بات کئے بغیری واپس چلے آئے۔ پھر حضرت عباس نے اس بات کا رسول اللہ علیم کے پاس تذکرہ کیاتو آپ نے پوچھا عبداللہ نے اسے ویکھا بھی تھاتو عباس نے کما جی ہاں! آپ نے فرمایا معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ جرائیل تھا۔ عبداللہ بصارت چلے جانے کے بعد فوت ہو گا اور اسے کیرعلم عطا ہو گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس ۵۸ھ میں تامینا ہونے کے بعد فوت ہو گا اور اسے کیرعلم عطا ہو گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس ۵۸ھ میں تامینا ہونے کے بعد فوت ہوئے۔

حضرت زید بن ارقم و لی است بارے پیش گوئی: حضرت زید کی بینی ایسا بن باب سے بیان کرتی بی ایسان کرتی بی ایسان کرتی بی الله می باری سے کوئی خطرہ بہد رسول الله میں ایک نیار پری کے لئے تشریف لائے اور فرمایا اس بیاری سے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اس وقت تمارا کیا طال ہوگا جب تم میرے بعد زندہ رہوئے اور نابینا ہو جاؤ کے تو انہوں لے تنیاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوم کیا میں صبر کرکے ثواب کا آرزو مند ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بغیر حساب کے جنت جاؤ گے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ مٹاپیلم کی وفات کے بعد اندھے ہوئے بھراللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی بحال کر دی اور پھروہ ۸۸ھ میں اللہ کو بیارے ہوئے۔

وجال کے بارے پیش گوئی: بخاری میں حضرت ابو ہریرہ انے اور مسلم میں حضرت جابر بن سمو سے معقول ہے کہ رسول اللہ طابیم نے فرمایا قیامت سے قبل تمیں کذاب اور دجال پیدا ہوں گے۔ سب نبوت کے وعویدار ہوں گے۔

بھول ابن عدی محد بن حسن اسدی کے پچھ افردات ہیں اور ثقد رادی ان سے روایت کرتے ہیں الندا میں اس سے حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا امام بیہتی کہتے ہیں اس کی حدیث کے صبح معوالد موجود ہیں۔

مختار اور حجاج : ابوداؤد طیالی میں حضرت اساؤ بنت ابوبکڑے نہ کور ہے کہ انہوں نے حجاج کو مخاطب کر کے کما کہ رسول اللہ طالع کے خاطب کر کے کہا کہ رسول اللہ طالع کے بتایا تھا کہ قبیلہ مقیت میں کذاب اور ایک بے جا ہلاک کرنے والا پیرا ہوگا۔ کذاب تو ہم دیکھ بچکے ہیں باقی رہا تباہی مجانے والا 'میرا غالب گمان ہے کہ وہ تو ہی ہے۔

صدیث حدیقه کی تشریح از اوزاعی: امام حاکم ولیدین مرشد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفة الله کی حدیث کا اوزاعی سے مطلب وریافت ہوا کہ- "المشر الذی یکون بعد الخیر" بمتروور کے بعد برا دور موگاکاکیا مطلب ہے اس نے کمااس سے مراد رسول اللہ اللہ یا کی وفات کے بعد ارتداد کا زمانہ ہے۔

حضرت حذیفہ ی پوچھاکیا اس بر ترین زمانہ کے بعد اچھا دور ہو گا فرمایا ہاں لیکن اس میں ذرا خرابی کی آمیزش ہوگ۔ فعل بعد ذالک المشر من خیر قال نعم وفید دخن امام اوزائی نے کما اچھا دور سے مراد محاعت اور اجتماعی زندگی کے سربراہ بعض اچھے ہوں گے اور بعض ناگفتہ بہد یہ مطلب نعم فید دخن کا ہاں! لیکن اس میں ذرا خرابی کی آمیزش ہوگی اور برے سربراہوں اور حکام سے مخلوت درست نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔

ابوداؤد طیالی ' معرت حذیفہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا جب تک اللہ تعالی چاہے گاتم عمد نبوت میں رہو گے چر اللہ تعالی اس دور کو ختم کر دے گا۔ پھر خلافت نبوت کے طریق پر ہوگ۔ حبیب کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز ریائی کے ہمراہ بزید بن نعمان بن بشیر ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے یہ حدیث لکھ کریہ تحریر کیا غالب امید ہے کہ آپ اس عمد سعید کے بعد امیرالمومنین ہوں۔ یہ تحریر بزید نے عمر بن عبدالعزیز ریائی کو دکھائی تو وہ بہت مسرور ہوئے۔

جعفرت عمر بن عبد العزيز ره يعيد كاخواب : حفرت عربن عبد العزيز ريط كم بين كه مين في خواب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں رسول اللہ طابیع کو دیکھا' آپ کے پاس حضرت عمرٌ حضرت عثمان ؓ اور علیؓ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا قریب ہو جا میں اس قدر قریب ہوا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دی**کھا اور** فرمایا عنقریب تجھے حکومت نصیب ہوگی اور تو عدل و انصاف کرے گا۔

امام بیہقی' نافع از ابن عمر' حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں کہ میری نسل سے ایک شخص حکمران ہو گااس کے چربے پر داغ ہو گا وہ بلا تمیز ساری قلمو میں عدل و انصاف کرے گا۔ نافع راوی نے کہا وہ شخص عمر بن عبدالعزیز ہی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کاش! مجھے معلوم ہو تاکہ نسل فاروق سے کون شخص ہے جس کے چربے پر داغ ہے اور وہ ساری سلطنت میں عدل و انصاف کرے گا۔

حضرت عربن عبدالعزیز کی ولادت سے پہلے ہی ہے بات مشہور تھی کہ مروان کی نسل سے ا جُ (سرپر زقم کے داغ والا) حکران ہوگا۔ آپ کی والدہ اردی بنت عاصم بن عمر بن خطاب سے اور والد عبدالعزیز ہیں جو اپنے برادر خلیفہ عبدالملک کے مصر میں نائب اور حاکم اعلیٰ تھے۔ عبداللہ بن عراکی تعظیم و بحریم کرتے اور اکثر تحفے تھا کف سیج رہتے تھے۔ ایک وقعہ حضرت عمر رہتے ہیں میں اپنے والد عبدالعزیز کے اصطبل میں اکثر تحفے تھا کف سیج رہتے تھے۔ ایک وقعہ حضرت عمر رہتے ہیں میں اپنے والد عبدالعزیز کے اصطبل میں آئے تو انہیں گھوڑے نے لات ماری اور بیشانی زخی ہوگئ۔ عبدالعزیز زخم سے خون صاف کرتے ہوئے کمہ رہے تھے آگر تو بنی مروان کا ایج ہے تو تو سعادت مند اور نیک بخت ہے۔

یہ بات زبان زو عام تھی کہ ا ج اور ناقص ' بی مروان کے عادل حکران ہیں ' ا ج سے مراد عمر بن عبدالعزیز اور ناقص سے مرادیزید بن ولید بن عبدالملک ہے جس کے بارے یہ شعرہے۔

ر یت السیزید بن الولید مبارک شدیداً باعباء الخلافة کاهل.
امام ابن کشر فرمات بین که سلیمان بن عبدالملک م ۹۹ه کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ریایی ۴۰۰ ماه خلافت پر متمکن رہے اور ساری قلمو میں عدل و انصاف جاری کیا اور مال و دولت میں اس قدر فراوانی تھی کہ صدقہ و خیرات لینے والا بمشکل دستیاب ہو تا تھا۔

عمر بین عبدالعزیز امت مسلمه کے بهتر فروجیں: امام بہق نے اسد سے بیان کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے مکہ کرمہ کاعزم کیا۔ راستہ میں ایک مردہ سانپ دیکھ کر کہا کدال لاؤ 'اسے دفن کر دیں۔ ہم سفر ساتھیوں نے کہا جناب ہم دفن کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں خود دفن کروں گا۔ پھر آپ نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا تو غیبی آواز آئی "دحمة الله علیک یا سوق" سرق تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جن ہوں اور یہ مردہ سانپ سرق نامی جن ہو۔ حضرت عربن عبدالعزیز نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جن ہوں اور یہ مردہ سانپ سرق نامی جن ہو۔ جن جنات نے رسول الله ملط پیم بیعت کی تھی ان میں سے صرف میں اور یہ باقی تھے۔ اور میں نے رسول الله ملط پیم فرد دفن کرے نے رسول الله ملط پیم فرد دفن کرے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ وہ بیعت کرنے والے ۹ جن تھے اور عمر بن عبدالعزیز نے طفا " ہوچھا کیا ا واقعی رسول الله علیما سے یہ فرمایا تھا؟ جب اس نے قتم اٹھائی تو عمر بن عبدالعزیز فرط مسرت سے افکہار ہو

م محتے۔ امام بہقی نے اس کو حسن کہا ہے ' واللہ اعلم۔

و هسب اور عیلان: امام بهقی (بشام بن عار دغیره ولید بن اسلم مروان بن سالم برقانی احوص بن عیم فالد بن معدان) حضرت عباده بن صامعة سے بیان کرتے ہیں رسول الله میلی نے فرمایا کہ میری امت میں وصب نامی ایک شخص بیدا ہو گا الله تعالی اسے علم و حکمت عطا فرمائے گا۔ اور ایک «فیلان» نامی شخص ہو گاجو میری امت کے لئے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو گا۔ یہ حدیث صبح نہیں کہ اس میں مروان بن مالم متروک راوی ہے۔

> امام بہق (شام بن عمار وغیرہ ولید بن اسلم ابن لید موی بن وردان) حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں شیطان ایک دفعہ چلائے گا تو دو تمائی لوگ قضاء و قدر کی تحذیب کر ویں کے اس قتم کی روایات سے غیلان مراد ہے جو شام میں پیدا ہوا اور قضاء و قدر کے انکار کے باعث قتل موا۔

اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد محمہ بن کعب قرظی ہے جو قرآن پاک کا بے مثل عالم تھا۔ عون بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابن کعب جیسامفسر قرآن نہیں دیکھا۔

ایک صدی کے اختام کی پیش گوئی: بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول الله طابع اپنے آخری ایام میں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کھرے ہوئے تو فرمایا "تم نے یہ رات ویکھی؟ (اس کی تاریخ یاد رہے) جو محض آج روئے زمین پر بقید حیات ہے وہ ایک صدی تک زندہ باتی نہ رہے گا۔ "حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لوگوں کو رسول الله طابع کے اس فرمان سے غلط فنی ہوئی آپ کا مقصد مقاس صدی کے لوگوں کا ختم ہو جانا۔

مسلم میں حفرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیم نے اپنے وصال سے ایک ماہ قبل فرمایا لوگ مجھ سے قیامت کے بارے دریافت کرتے ہیں اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ' بخدا! روے فرمان پر آج جو مخص زندہ ہے ' وہ ایک صدی میں فوت ہو جائے گا۔ ان روایات سے اہل علم یہ استدلال کرتے ہیں کہ خصر اب دنیا میں بقید حیات نہیں۔

اس مدیث سے صاف واضح ہے کہ آج روئے زمین پر جو لوگ زندہ ہیں وہ ایک صدی تک فوت ہو جا کیا ہیں ہے۔ یہ پیش گوئی حرف بحرف صحح ثابت ہوئی صدی کے اختیام تک سب صحابہ فوت ہو گئے۔ بعض علاء نے "مدیث مائے" کا اطلاق ہر صدی پر کیا ہے گر مدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں واللہ اعلم۔ معضرت عبداللہ بن بسر واللہ کے بارے بیش گوئی : محد بن عمر واقدی (شریح بن یزید اراہیم بن محمد بن زیاد الهانی) عبداللہ بن بسر والله سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاح ہے اپنا وست مبارک میرے سریر رکھ کر فرمایا یہ لڑکا ایک قرن زندہ رہے گا۔ چنانچہ وہ سوسال زندہ رہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تاریخ بخاری میں ہے کہ ان کے چرے پر رسولی سی تھی آپ نے فرمایا موت سے قبل یہ رسولی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ موت سے پہلے یہ رسولی تاپید ہو گئی۔ یہ سند سنن اربعہ کی شرائط کی حامل ہے گر ان میں خہ کور نہیں۔ امام بیہتی نے بھی خہکور بالا سند سے یہ روایت بیان کی ہے۔ بقول واقدی وغیرہ عبداللہ بن بسڑ ممس میں ۸۸ھ میں ۹۴ سال کی عمر میں فوت ہوئے اور شام میں آپ آخری صحابی تھے۔

وليد كے بارے بيش كوئى: يعقوب بن سفيان (محربن خالد بن عباس سكى وليد بن مسلم ابو عمرو اوزائ ابن شاب) سعيد بن مسيب سے بيان كرتے ہيں كه ام سلمة كے بھائى كے بال لؤكا پيدا ہوا اور اس كا نام وليد ركھا تو رسول الله مائيم نے فرمايا تم اپني اولاد كے نام مصركے فرعونوں كے نام اليے ركھتے ہو۔ عنقريب ميرى امت ميں ايك فض وليد نائي ہوگاوہ فرعون سے بھى زيادہ ظالم ہوگا۔

امام اوزاعی کہتے ہیں لوگ میہ سیجھتے تھے کہ اس سے مراد ولید بن عبدالملک ہے 'پھرواضح ہوا کہ اس سے مراد ''وہ نہیں '' بلکہ ولید بن یزید مراد ہے کہ اس کے عمد میں لوگ مصائب میں جٹلا ہوئے اور بالا خراستے موت کے گھاٹ اٹار دیا اور عوام فتنہ و فساد کے شکار ہو گئے۔ میہ روایت امام بہتی نے بھی نقل کی ہے۔ محر اوزاعی کامقولہ بیان نہیں کیا اور اس مرسل روایت کو حسن قرار دیا ہے۔

تعیم بن حماد (بیشم' ابوحزه) حسن بھری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے فرمایا میری امت میں ایک مخص دلید نامی ہوگا۔ اس سے جنم کا ایک زاویہ پر ہو جائے گا۔ یہ روایت بھی مرسل ہے۔

ابو العاص كى اولاد كے بارے : سلمان بن بلال معزت ابو جريرة سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله عليم الله عليم الله علي عليم نے فرمايا جب الوالعاص كى نسل كے چاليس افراد بورے ہو جائيں تو دين ميں بگاڑ پيدا كرديں كے اور لوگوں كو اپنے خادم اور نوكر سمجميں كے۔ بيت المال اور سركارى خزانہ كو اپنا سرمايہ سمجميں كے۔

تعیم بن حملو (بقیہ بن ولید و عبدالقدوس ابو بربن ابی مریم اشد بن سعد) حضرت ابوذر وی ہے بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول اللہ طابیخ سے بیہ سنا ہے کہ جب بنو امیہ چالیس اشخاص تک ہو جائیں گے تو وہ اللہ کے بندوں کو اپنے نوکر چاکر سمجھیں گے اور سرکاری خزانے کو عطیہ تصور کریں گے اور کتاب اللہ کو بگاڑ دیں گے۔ یہ روایت منقطع ہے۔ راشد کا ابوذر سے ساع اور لقا نہیں۔

امام احمد (عثان بن ابی شِبه' اسحاق بن راهویه' جریر' العمش' عطیه) حضرت ابو سعید ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیوم نے فرمایا اس روایت میں جالیس کی بجائے ۳۰ افراد کا ذکر ہے۔

تکم ابن ابی العاص والد مروان کی نسل کے بارے : امام بیہی (علی بن احمد بن عبدان احمد بن عبدا مفار 'بام بینی (علی بن احمد بن عبدان 'احمد بن عبدا صفار 'بام بینی محمد بن عالب کال بن طحه 'ابن لحبد 'ابر قبیل) ابن وجب سے بیان کرتے ہیں کہ وہ امیر معلوبیا کے پاس سے کہ مروان آیا اور اس نے کوئی ضرورت پیش کرکے کما واللہ! مجھے سخت تکلیف ہے عیالدار ہول میرے وس بچے ہیں وس چچا ہیں اور وس بھائی ہیں۔ اس وقت ابن عباس مجمی امیر معلوبیا کے پاس موجود سے 'مروان یہ کمہ کروائی چلا گیا تو امیر معلوبیا نے کما اے ابن عباس خدارا بناسیے کیا آپ کو معلوم نہیں کے رسول اللہ طابع نے فرایا تھا جب تھم کی نسل میں سے تمیں آدمی بیدا ہو جائیں گے تو وہ ملل غذیمت کو اپنی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وولت سمجھیں گے اور رعایا کو خادم اور نوکر تصور کریں گے اور کتاب اللہ کو بگاڑ دیں گے اور جب ان کی بھتداد کہ مہ ہو جائے گی تو ان کی ہلاکت و بربادی محبور چبانے کے عرصہ سے بھی قبل ہو جائے گی تو حضرت ابن عباس نے امیر معاویہ کی تصدیق کی۔ مروان نے جا کر عبدالملک کو حضرت معاویہ کے پاس بھیج دیا اور اس نے اپنی ضرورت کے بارے گفتگو کی اور واپس چلا آیا تو حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کو مخاطب کر کے کما خدارا بتاہیے رسول اللہ مالیم نے اس محض کا ذکر کرکے فرمایا ''جار جابر حکمرانوں کا باپ '' تو بھی ابن عباس نے تھدیق کی۔ اس حدیث میں غرابت اور بجوبہ بن ہے اور شدید منکر ہے اور ابن کھید راوی اس میں ضعیف ہے۔

اہم ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحلٰ داری (مسلم بن ابراہیم' سعد بن زید برادر حماد' علی بن تھم بنانی' ابو الحن میں) عمرو بین مرو وہا سے بیان کرتے ہیں کہ تھم بن ابی العاص نے رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے کے لئے اجازت طلب کی۔ آپ نے اس کی آواز پہچان کر کما اسے اندر آنے کی اجازت دو اور کما سانپ ہے یا سانپ کی نسل (راوی کو شک ہے) اس پر اور اس کی اولاد پر خدا کی لعنت ہو ''ماسوائے مسلم اولاد کے "اور ان میں سے مسلمان نمایت قلیل ہیں' دنیاوی مال و متاع خوب ملے گا اور آخرت میں بست می مکار اور دھوکے باز ہیں' دنیا میں خوش نصیب اور آخرت میں بے نصیب۔

ا گفتن والملاحم میں تعیم بن حماد (عبداللہ بن مردان الردانی ابوبربن ابی مریم) راشد بن سعد سے بیان کرتے ہیں نوزائید مروان بن حکم کو دعاکی خاطر رسول اللہ طابیط کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے دعا سے انکار کے بعد فرمایا ابن زر قاء! اس کے اور اس کی اولاد کے ہاتھوں میں میری امت ہلاک ہوگی۔ بیر روایت مرسل بعد فرمایا ابن زر قاء! اس کے اور اس کی اولاد کے ہاتھوں میں میری امت ہلاک ہوگی۔ بیر روایت مرسل بعد

خلفاء بنی امیہ کے بارے : یعقوب بن سفیان عضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلحیا نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے حکم بن ابی العاص کی اولاد کو اپنے منبر پر بندروں کی طرح اچھلتے کودتے ویکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی کہ رسول اللہ طلحیا نے اپنی وفات تک جھے کھل کھلا کر ہنتے نہیں دیکھا۔ توری علی بن زید بن جدعان سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابح نے خواب میں منبر پر بنی امیہ کو دیکھا تو آپ کو رنج و ملال لاحق ہوا تو اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی میہ صرف دنیا کا جاہ و جلال ہے تقیر و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس یعنی مبلاء للناس کی۔

اس میں علی بن زید بن جدعان ضعیف ہے اور مرسل ہے۔

ابوداؤد طیالی، قاسم بن فضل حدائی، یوسف بن مازن داسبی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن کو حضرت معاویۃ کے حض میں دست بردار ہونے کے بعد کسی نے کما ہے، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے! تو آپ نے فرمایا مجھے ملامت کر کے شرمندہ نہ کر۔ رسول اللہ طابیۃ نے بنی امیہ کو خواب میں اپنے منبر پر دیکھا اور گلرمند ہوئے تو سورت قدر نازل ہوئی کہ لیلتہ القدر بنی امیہ کی ہزار ماہ کی حکمرانی سے کم و بیش نہیں

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہے۔ یہ روایت امام ترزی ابن جریر طبری عاکم اپنی متدرک میں بیعتی دلاکل النبوۃ میں قاسم سے میان اکرتے ہیں کچکی بن سعید قطان اور ابن مدی نے اس کی توثیق کی ہے۔

مجہول راوی : باقی رہا یوسف بن مازن داسبی کا نام ایک روایت میں یوسف بن سعد ہمی ہے اور ابن جریر طبری نے عیسیٰ بن مازن کما ہے۔ امام ترزی کتے ہیں یہ مجمول ہے اور اس سند سے معلوم ہے۔ بقول امام ابن کیر اسے مجمول کنا' مشکل ہے۔ البتہ مجمول الحال مراد ہو تو ممکن ہے کیونکہ اس سے تماد بن سلمہ' فالد حذاء' اور یونس بن عبیدہ وغیرہ روایت بیان کرتے ہیں۔ کی بن معین ان کو مشہور کتے ہیں اور ایک روایت میں ان کو فقہ کما ہے۔ الذا جمالت و ممنامی کا شائبہ تک نہ رہا (بقول امام ابن کیر) البتہ اس کا دست برداری کے موقعہ پر حاضر ہونا مشکوک ہے ممکن ہے کسی غیر معتبرراوی سے بیان کیا ہو' واللہ اعلم۔ حافظ مزی مرادری کے موقعہ پر حاضر ہونا مشکوک ہے ممکن ہے کسی غیر معتبرراوی سے بیان کیا ہو' واللہ اعلم۔ حافظ مزی مرادری کے موقعہ کے بارے وریافت کیا تو انہوں نے اس کو مشکر کما۔

قاسم بن فضل : کابی بیان که حکومت بنی امیه کا حماب کیا گیا تو وه واقعی "بزار ماه سے کم و بیش" نه ختے بھی مجیب و غریب اور محل نظر ہے۔

حضرت عثمان بن عفان و کھر کا ۱۲ سالہ دور حکومت اس میں کسی طرح بھی شمار نہ ہو گاکہ ان کا دور خلافت محدوح اور قائل تعریف ہے اور خلفاء راشدین میں شمار ہے جو عدل و انصاف کے جاد ہ متنقیم پر قائم رہے۔ نیز یہ حدیث جو ہنو امیہ کے دور حکومت کے لئے بیان ہوئی ہے۔ اس سے ندمت کا پہلو بھی نہیں طابت ہو آکہ "لیلتہ القدر کی افضلیت مسلم ہے اللہ مور سے افضل ہے، میں لیلتہ القدر کی افضلیت مسلم ہے اور یہ فضیلت ان کی حکومت کی خدمت کو متنازم اور ضروری نہیں، کا یہ کجاوہ، غور کیجیا یہ ایک باریک کلتہ ہے۔ جس سے اس حدیث کی صحت مشکوک نظر آتی ہے، واللہ اعلم۔

مہر حضرت حسن کی دستبرداری اور انقاق و اتحاد کے سال ہے ان کی حکومت کا آغاز شار کیا جائے جو اسلام کا مسلسل قائم رہی تو ان کی حکومت کا عرصہ ۹۲ سال بنآ ہے۔ جو ہزار ماہ مساوی تراسی سال ۱۹ ماہ کے بالکل مطابق نہیں۔ بصورت ویگر حضرت ابن زبیڑ کے ۹ سالہ دور حکومت کو اس مدت سے خارج کر دیا جائے تو ان کی حکومت کا عرصہ ۸۳ سال بنآ ہے یہ بھی ہزار ماہ کے تقریباً برابر ہے پوری طرح مساوی نہیں جیسا کہ بیقی بھی نہیں "

علاوہ ازیں حضرت ابن زیرِ کے ۹ سالہ دور حکومت (جس میں حجاز ابواز عراق اور بقول بعض مصر تک ان کی حکومت محدود رہی) میں بھی بنی امیہ کی حکومت شام میں محتکم رہی۔ نیز بنی امیہ کی خرموم حکومت میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا اڑھائی سالہ دور اقتداد کا زمانہ بھی لازما شار ہوگا کہ وہ بھی اموی ہیں۔ مگر اس کا کوئی مختص بھی قائل نہیں بلکہ ائمہ اسلام کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رطیعہ کا شار خلفائے راشدین میں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل ریلیے کا فرمان ہے کہ جملہ تابعین میں سے میں صرف عمر بن عبد العزیز کے قول کو جمت سجھتا ہوں۔

غور کیجے! اب یہ اڑھائی سالہ دور حکومت اس سے خارج کردیا جائے تو حساب میں خاصا خلل واقع ہو کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز گا۔ آگر اس میں واخل سمجھا جائے تو ان کے اڑھائی سالہ دور حکومت کا ندموم اور برا ہوتا لازم آ آ ہے ' جو ائمہ اسلام کی صراحت کے سراسر خلاف ہے۔ ان وجوہات سے اس حدیث کی غرابت اور نکارت بالکل واضح

اختلاف تک حکومت: العیم بن حماد (سفیان علاء بن ابی العباس ابوا لففل) حضرت علی سے بیان کرتے ہیں کہ جب تک بنوامید میں باہمی اختلاف نہ پیدا ہوا اس وقت تک به حکومت ان میں قائم رہے گی۔

یں مل جیشانی حفرت علی سے بیان کرنے ہیں حکومت بن امید میں قائم رہے گی یمال تک کہ وہ اپنے محکوان کو قتل کریں گے۔ جب یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی تو اللہ تعالی ان پر مشرقی اقوام کو مسلط کر دے گا جو ان کو لیکے بعد دیگر نیست و تابود کر دیں گے اور ان کا محاصرہ کریں گے۔ واللہ! وہ ایک سال حکومت کریں گے تو ہم وہ سال حکوان ہوں گے دو سال حکوان رہیں گے تو ہم وار سال حکومت کریں گے۔

تعیم بن حملو (دید بن مسلم، حصین بن دید، زہری بن دلید، ام الدرداء) حضرت ابودرداء سے بیان کرتے ہیں کہ جب شام اور عراق کے درمیان نوجوان مظلوم خلیفہ (دلید بن بزید) قتل کردیا گیا تو ناحق خون ریزی ہوگی اور حکومت کی طاعت برائے نام ہوگی۔

عباسی حکومت کے بارے: یعقوب بن سفیان (محد بن خالد بن عباس) ولید بن سلم او عبدالله ولید بن سلم او عبدالله ولید بن الله عبد بن الله معیط سے بیان کرتے ہیں که حضرت ابن عباس حضرت معاویہ کے بشام معیلی ابان بن ولید بن عقب بن الله معیط سے بیان کرتے ہیں که حضرت ابن عباس عباس عباس عباس الله و دمیری موجودگی میں "تشریف لائے تو امیر معاویہ نے خوب عطیات پیش کئے۔ پھر پوچھا اے ابن عباس! کیا آپ کی نسل میں حکومت ہوگی؟ فرمایا جناب امیر المومنین جھوڑ ہے اس میں کیا ہے؟ امیر معاویہ نے امراد کیا تو آپ نے بنایا بل ہماری حکومت ہوگی۔ پوچھا آپ کے معاون کون ہوں گے؟ فرمایا خراسانی اور امراد کیا تو شمیوں کے باشمیوں کے دوابط ہیں۔

امام بہنتی نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے میں رسول اللہ طابیم کے قریب سے گزرا (آپ جرائیل کے ہمراہ تھے۔ (میں سمجھاوہ دحیہ کلبی ہے) تو جرائیل نے نبی علیہ السلام کو بتایا اس کالباس میلا کچیلا ہے اس کی نسل کالباس سیاہ ہو گااس کی سند میں تجاج بن تمیم ایک ضعیف راوی ہے۔

الم بیعتی (حاکم' ابو بحرین اسحاق و ابو بحرین بالونہ وغیرہ' عبداللہ بن احمد بن حنبل' یکی بن معین' عبداللہ بن ابی قرہ'
لیٹ بن سعید' ابو فنیل' ابو میسرہ غلام عباس) حضرت عباس سے بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ
علیم کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا آسمان پر کوئی چیز نظر آرہی ہے؟ عرض کیا جی ہاں! بوچھا کیا ہے؟ عرض کیا
ثریا ہے پھر فرمایا تیری نسل سے کمکشال کے ستاروں کے موافق امت محدید کے راہنما اور حکمران ہوں گ۔
عبیداللہ بن ابی قرہ کی اس حدیث میں کسی نے متابعت نہیں۔

امام بیہفی نے ایک ضعیف راوی محمد بن عبدالرحمٰن عامری کی سند سے حضرت ابو ہربرہ ہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملاہیم نے حضرت عباس کو فرمایا تہمارے خاندان میں نبوت اور سلطنت ہے۔ ابو بکر بن خیشمہ '

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح ہمارے خادان میں تحکمرانی کا آغاز کیا ہے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہی اس کا اختقام کرے گا۔ یہ سند عمدہ ہے اور حضرت ابن عباس کا اپنا کلام ہے۔

سفاح اور منصور : یعقوب بن سفیان عضرت سعید بن جبید سے حضرت ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کررہے تھے اور کمہ رہے تھے ۱۱ امیر ہوں گے اور بارہ کیر قیامت ہوگ۔ یہ بات س کرابن عباس نے کماکیے احق ہو! ابھی قیامت؟ بعد ازیں ہمارے خاندان سے منصور 'سفاح اور ممدی ہوں گے اس طرح عینی علیہ السلام تک۔

امام بیمقی (اعمش محاک) حفرت ابن عباس سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے سفاح " منصور اور ممدی ہے۔ یہ سند ضعیف اور منقطع ہے کہ ضحاک کا ابن عباس سے ساع نہیں ہے۔

مهدی تعدارزاق (وری خالد مذاء ابو قلبه بن ابی اساع صفرت ثوبان والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا تمہاری اس بھٹی کے پاس خلیفہ کے ۳ بیچ مثل ہوں کے اور کوئی فیصلہ نہ ہوگا ، پھر خراسان سے سیاہ علم بردار لوگ آئیں کے ان سے عظیم جنگ ہوگی۔ پھر خلیفہ ممدی آئے گاجب تم اس کی آئد کی خبرسنو! تو اس کی بیعت کے لئے چلے آؤ خواہ برف پر چل کر آنا پڑے۔

ابن ماجہ نے میہ روایت احمد بن یوسف سلمی اور محمد بن کیلی ذهلی کی معرفت عبدالرزاق سے بیان کی ہے۔ اور بہتی نے بھی اس کو عبدالرزاق سے بیان کرکے میہ کہا ہے کہ عبدالرزاق اس میں منفروہے اور امام بہتی نے (عبدالوہاب بن عطااز خالد حذاء از ابی قلابہ از اساء) موقوف بھی بیان کیا ہے۔

سیاہ علم : حافظ بیہتی (علی بن احد بن عبدان' احد بن عبید صفار' محد بن عالب' کیٹر بن کیٹی' شریک' علی بن زید' ابو قلابہ' ابی اساء) حضرت ثوبان ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیویم نے فرمایا جب خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے آئیں تو تم ان کی طرف چلے آؤخواہ برف پر چل کر آٹا پڑے ان میں خلیفہ مہدی ہے۔

حافظ برار (ففل بن سل عبدالله بن واحررازی بن یکی واحربن یکی رازی ابن ابی لیلی محم ابراہیم) حضرت عبدالله بن مسعود سے نقل کرتے ہیں که رسول الله طابیع نے بنی ہاشم کے نوجوانوں کا تذکرہ کیا تو آپ آبدیدہ ہو گئے اور جھنڈوں کا تذکرہ کر کے فرمایا جو محض ان کو پائے وہ ان کی طرف چلا آئے خواہ برف پر چل کر آنا مرے۔

حافظ بردار فرماتے ہیں ہمارے علم یہ حدیث تھم سے صرف ابن ابی لیلیٰ ہی نقل کرتے ہیں اور اس سے صرف واحربن یجیٰ رازی ہی بیان کر تاہے حواحل رائے میں سے ہے اور اسکی حدیث ورست ہے۔

حافظ ابو علی (ابوہشام بن بزید بن رفاعہ 'ابوبکر بن عیاش' بزید بن ابی زیاد' ابراہیم' ملقمہ) حضرت عبداللہ بن مسعوق سے بیان کرتے ہیں کہ سیاہ جھنڈے سے مشرق کی جانب سے آئیں گے۔ وہ جنگ میں معروف رہیں گے' عدل و انصاف کا مطالبہ کریں گے گروہ منظور نہ ہو گا پھروہ عالب آجائیں گے ان سے بھی عدل کا مطالبہ ہو گا وہ بھی پورا نہیں کریں گے۔ یہ سند حسن ہے۔

الم احمد (یکی بن غیلان اور کتیب بن سعید' رشد بن سعد' یونس بن بزید' ابن شاب' قیصد بن ذوّیب خراعی) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابع نے فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے تکلیں گ۔ ان کا مقابلہ دشوار ہو گایسال تک کہ وہ ایلیا میں گاڑ دیئے جائیں گ۔

الم ترفری نے قتیبہ سے بیان کیا ہے اور غریب کما ہے۔ الم حاکم اور بیعی نے حضرت ابن مسعود سے روایت رشد بن سعد منفرد اور تنا ہے۔ وایت رشد بن سعد منفرد اور تنا ہے۔ قریباً اس منہوم کی حال روایت کعب احبار سے مروی ہے اور احمال ہے کہ یمی درست ہو' واللہ اعلم۔

یعقوب بن سفیان (محر ابدا لمغیرہ عبدالقدوس اسامیل بن عیاش کے از تلازہ کعب احبار) کعب احبار سے لفل کرتے ہیں کہ عباسیہ کے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور وہ شام میں فروکش ہو جائمیں گے۔ اللہ تعالی ان کے افتوں پر دعمن اور ہر ظالم کو قتل کروائے گا۔

سفاح : امام احمد (عنان بن ابی شیه 'حریر' اعمش عطیه عونی) حضرت ابوسعید خدری واقع سے بیان کرتے ہیں که آخری زمانہ اور پیر آشوب دور میں سفاح فلام ہوگا دہ خوب مال و دولت تقسیم کرے گا۔

سفاح ابوالعیاس عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالله الله مطلب الله على طاہر ہوا ان کے سیاہ علم سے اور سیاہ لباس تعاجیب کہ رسول اللہ طاہر ہوا ہیا ہ عمامہ باندھے فتح کے روز مکہ بیس داخل ہوئے سے محراس نے بنی امیہ کے ساتھ جنگ و جدال کے لئے اپنے بچا عبداللہ کو روانہ کیا اور ۱۳۲اھ میں ان کو یکسر نیست و نابود کر دیا اور بنی امیہ کا آخری خلیفہ مروان الجماد میدان جنگ سے فرار ہوگیا۔ بعض اسے مروان جعدی بھی کہتے ہیں کہ وہ جعد بن درہم سے برسر پیکار رہا اور عبداللہ دمشق میں ان کے جملہ الماک پر قابض ہوگیا۔ الفتن والملاحم میں قیم بن حملا نے سیاہ علم والی روایات کا استقصا کیا اور ساری بیان کی ہیں۔ بعض روایات علی سے ہی نہ کور ہے کہ یہ واقعہ ابھی ظاہر نہیں ہوا بلکہ آخری زمانہ میں ظہور پذیر ہوگا

ذ کیل بن ذلیل : عبدالرزاق معم زہری ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیم نے فرمایا قیامت سے قبل محومت کا میں بنیادی کردار کا حال تھا۔

انقال افترار: غرضیک ۱۳۲۱ میں اقدار بنو امیہ سے بنو عباس میں نظل ہو گیا اور درج ذیل خلفاء تخت حکومت پر متمکن ہوئے۔ ابوالعباس سفاح ابوجعفر عبدالله منصور مدی محمد بن عبدالله ابوی بارون رشید وغیره گذشته روایات میں جو مهدی فدکور ہے اس سے مرادی بی بی عباس کا تیرا خلیفہ ہے مهدی آخر الزمان علیہ السلام مراد نہیں جو دکھی دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔

مهدى : مهدى عليه السلام كے بارے جو روایات منقول ہیں ان كو جم (امام ابن كثير) نے ایک مستقل تصنیف بیں بیان كردیا ہے اور امام ابوداؤد نے بھی سنن بیں ایس روایات كو ایک مستقل باب بیں جع كردیا ہے اور ایک روایت بیں ہے كہ مهدى يہ اقتدار عيلى عليه السلام كے سرد كرديں گے۔

حفرت ابوسعید خدری و گر کی گذشته روایت "یخرج عندانقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل یقال له السفاح" می فرکور سفاح سے پہلا عبای خلیفه مراد لینا ذرا بعید از عقل ہے اس کو آخری زمانه پر

محمول کرنا قرین قیاس ہے کہ تعیم بن حماد ' نفیج بن عامرے نقل کرتے ہیں کہ سفاح مہم برس زندہ رہے گا اس کا نام تورات میں ''طاہرا لسماء'' ہے۔

الم ابن کیر فراتے ہیں ممکن ہے سفاح "خون ریز" آخری زمانہ میں فلاہر ہونے والے مبدی کی صفت ہو اس لئے کہ وہ عدل و انساف قائم کرنے کی خاطر بکوت خونریزی کرے گااور بیہ سیاہ علم اس کے ہمراہ ہوں گے۔ (بشرط صحت حدیث) سب سے اول وہ مکہ مکرمہ میں فلاہر ہو گا پھراس کے معلون و مددگار خراسان سے آئیں جیسے کہ پہلے عباسی خلیفہ کے لئے آئے۔ ذکور بالا احادیث و روایات کی کوئی اساد بھی جرح قدح سے مبرا نہیں "واللہ اعلم بالصواب"

بارہ امام: سے مراد را فنیوں کے بارہ امام مراد نہیں بلکہ خلفاء اربعہ اور عمر بن عبدالعزیز وغیرہ مراد ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ والھ کی روایت ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا بارہ خلفاء ہوں گے۔ ''پھر آہستہ سے کچھ کہا میں سمجھ نہ سکا'' یوچھنے سے معلوم ہوا کہ بیہ سب قریشی ہوں گے۔

ا گفتن والملاحم میں نعیم بن حماد' حضرت عبداللہ بن مسعود دالھ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظامیم نے فرمایا میرے خلفاء کی تعداد بھی موکیٰ کے نقیبوں اور سرداروں جتنی ہوگ۔

حفرت عبداللہ بن عمر' حفرت حدیفہ بن بمان' حفرت عبداللہ بن عباس اور حفرت کعب احبار سے
بھی ایسے اقوال منقول ہیں۔ امام ابوداؤد' حفرت جابر بن سمرہ داللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
اللہ کیا سے بیہ سنا کہ 'ڈید دین ہمیشہ قائم رہے گا یمال تک کہ اس میں بارہ خلفاء گزر جائمیں اور امت کا ان پر
انفاق ہوگا'' میں ایک بات نہ سمجھ سکا اپنے والد سے بو چھی تو اس نے بتایا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ سب
قریش ہول گے۔

امام ابوداؤد (ایک اور سند سے) حضرت جابر بن سمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے فرمایا امت مسلمہ کا حال معتدل اور درست ہو گا۔ اپنے دشمن پر غلبہ ہو گا۔ یساں تک کہ بارہ خلیفہ گزر جائیں اور وہ سب قریثی ہوں گے۔ رسول الله طابیخ اس کے بعد گھر تشریف لے آئے تو قریش نے گھر میں آگر بوچھا پھر کیا ہو گا، فرمایا پھر قتل و غارت۔ امام بیہتی فرماتے ہیں پہلی روایت میں بارہ کی تعداد فدکور ہے واسری میں ان کامعزز اور غالب ہونا اور تیسری میں قتل و غارت کا ذکر ہے۔

ولید بن بزید بن عبدالملک کے عمد تک میہ صفت بدرجہ اتم موجود رہی ' پھر کشت و خون کا زمانہ آیا ' بعد ازیں عباسیہ کا دور آیا۔ حدیث میں نہ کور غلبہ کی صفت نظر انداز کر دی جائے یا قتل و غارت کے بعد والے خلفاء اس میں شار کر لئے جائیں تو بارہ سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔

رسول الله طائع الله علی من فرمایا حکومت قریش میں قائم رہے گی جب تک لوگوں میں سے دو محض مجی باتی ہوں گے۔ بخاری شریف میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے ذکور ہے کہ رسول الله طائع نے فرمایا خلافت قریش میں ہوگی ان سے جو کوئی دشمنی کرے گا الله تعالی اس کو اوندها گرا دے گا جب تک وہ وین کے پابند رہے۔ امام بہق فرماتے ہیں کہ جب تک وہ شریعت کے احکام کے پابند ہوں گے گو ان میں کوئی عملی

کو تاہی ہو۔

بارہ خلفاء: امام بیہقی وغیرہ کا یہ مسلک کہ بارہ خلفاء سے مراد مسلسل خلفاء مراد ہیں جو ولید بن بزید بن عبد الملک کے عمد تک خلفاء عبد الملک کے عمد تک جد تک خلفاء کی تعداد بارہ سے دیاوہ ہو جاتی ہے۔ حدیث سفینہ کے مطابق تمیں سال تک م خلفاء راشدین بانچویں حضرت حسن بن علی حسب وصیت علی رضی اللہ عنہ۔

(بخاری شریف میں حدیث ابی بکرہ کے موافق) پھر امیر معاویہ پھریزید بعد ازیں معاویہ بن یزید ' پھر مروان بن تھم پھر عبدالملک پھر ولید بن عبدالملک پھر سلیمان بن عبدالملک پھر عمر بن عبدالعزیز پھریزید بن عبدالملک پھر ہشام بن عبدالملک پھرولید بن بزید ہے ولید سے قبل پندرہ خلفاء ہوئے۔

آگر اس میں ابن زبیر کو شار کر لیا جائے تو سولہ ہو گئے۔ بسرطل ہے بارہ کی تعداد عمر بن عبدالعزیز سے قبل ہی پوری ہو جاتی ہے۔ جس میں بزید بن معاویہ تو شامل ہے اور عمر بن عبدالعزیز فارج ہیں جن کے متعلق تمام امت کا اجماع ہے کہ وہ فلفاء راشدین میں سے ہیں اور ان کا دور خلافت بمترین دور ہے جس کے رافضی بھی معترف ہیں۔ آگر امام بہتی یہ فرمائیں کہ بارہ فلفاء سے وہ مراد ہیں جن پر تمام امت کا اجماع اور اتفاق ہو تو بھی یہ مسلک درست نہیں کہ اس اصول کے پیش نظر حضرت علی اور حضرت حسن ودنوں کا بارہ سے افراج لازم آیا ہے۔ کیونکہ تمام اتل شام نے ان کی بیعت نہیں کی اور ساری امت کا ان پر اتفاق نہیں ہوا۔ لاندا اس قاعدہ کے تحت بارہ کی تعداد کچھ اس طرح ہو گی۔ حضرت ابوبکو حضرت عرا حضرت عمر معاویہ عمران عبد العزیز 'بزید 'ہشام۔ یہ دس ہوئ عمران عبد العزیز 'بزید 'ہشام۔ یہ دس ہوئ بھرولید بن بزید بن عبدالملک گریہ بھی قائل ترجیح نہیں کیونکہ اس سے حضرت علی اور حسن کا بارہ خلفاء بھرولید بن بزید بن عبدالملک گریہ بھی قائل ترجیح نہیں کیونکہ اس سے حضرت علی اور حسن کا بارہ خلفاء تعمی سال قائم رہی پھراس میں وقفہ آئیا اور انقطاع پیدا ہو گیا آئندہ والحج مسلک : خلافت مسلس تعمی سال قائم رہی پھراس میں وقفہ آئیا اور انقطاع پیدا ہو گیا آئندہ بی بی راشد خلفاء پیدا ہوں گے جیسے کہ دیث جابر میں نے راس میں وقفہ آئیا اور انقطاع پیدا ہو گیا آئندہ والحج مسلک : خلافت مسلس تعمی سال قائم رہی پھراس میں وقفہ آئیا اور انقطاع پیدا ہو گیا آئندہ پھر بھی راشد خلفاء پیدا ہوں گے جسے کہ حدیث جابر میں نے راس جی وقفہ آئیا اور انقطاع پیدا ہو گیا آئندہ پھر بھی راشد خلفاء پیدا ہوں گے جسے کہ حدیث جابر میں نے براس میں وقفہ آئیا اور انقطاع پیدا ہو گیا آئیں مدیث جابر میں نے بی نے اور ہو گیا ہو کیا ہو کی

تعیم بن حماد نے حذیفہ بن بمان سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثانؓ کے بعد بنی امیہ سے بارہ حکمران اور باوشاہ ہوں گے۔ کسی نے کما یعنی خلفاء؟ فرمایا نہیں بلکہ بادشاہ۔

ابوالجلد كى رائے: امام بيمق عاتم بن صغره كى معرفت ابو بكرسے بيان كرتے ہيں كه ميں نے اپنے ہمسايه ابوالجلد كى رائے وہ طفا كتا تھا كہ قيامت سے قبل امت محميد ميں باره خلفا ضرور پيدا ہوں گے جو دين اور شريعت كے پابند ہوں گے۔ دو ان ميں سے اہل بيت سے ہوں گے۔ ايك كى عمر ٣٠ سال ہوگى اور دو سرے كى ١٠٠٠ سال۔

الم بیمتی نے ابوالجلد کے اس مسلک (که بارہ خلفا ضرور پیدا ہوں سے گر تشکسل شرط نہیں) کی خوب تردید کی ہے گربن نہیں پڑی۔ ابوالجلد کے اس مسلک کی بیشتر علماء نے تائید کی ہے اور سابقہ گزار شات کے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پیش نظر' یمی مسلک قابل ترجیح ہے۔ ابوالجلد مطالعہ کا شوقین تھا' اس کے زیر مطالعہ سابقہ ساوی کتب بھی تھیں چنانچہ موجودہ تورات میں ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اساعیل کی بشارت دی اور ہتایا کہ اس کی نسل کو خوب پھیلائے گا اور اس کی اولاد میں سے ۱۲ عظیم لوگ پیدا ہوں گے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمید ملطید فرماتے ہیں بید وہی بارہ خلفا ہیں جن کی بشارت اور پیش کوئی حدیث جابر اسمرہ میں ندکور ہے یہ مسلسل نہیں بلکہ متفرق دور میں پیدا ہوں گے۔

مغالط : یمودیت کے بعد اسلام قبول کرنے والے بیشتر مسلمانوں کو یہ مغالط پیدا ہوا ہے کہ بارہ خلفاء سے مراد وہ بارہ امام ہیں جن کی امامت کے روافض قائل ہیں۔ نعیم بن حماد کعب احبار سے نقل کرتے ہیں کہ اساعیل علیہ السلام کی نسل سے بارہ قیم اور حکمران پیدا ہوں گے۔ حضرت ابو بھ حضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت ابو بھی ہیں۔

تعیم بن حماد' کیچیٰ بن عمرو شیبانی سے بیان کرتے ہیں کہ جس کے زیرِ حکومت حرمین شریفین نہیں وہ ملیفہ نہیں۔

عباسی دور کے بارے پیش کوئی: الفتن والملاح میں تعیم بن تماد نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ میرے پاس حذیفہ بن یمان تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب نے جھے ہے " معین" کے بارے کرر سوال کیا جواب نہ ملا تو حضرت حذیفہ نے فرمایا میں آپ کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سجھ گیا ہوں سنے! یہ آیت اہل بیت میں سے عبداللہ یا عبداللہ نامی حکمران کے بارے نازل ہوئی ہے۔ وہ ایک مشرقی نہر پر فروکش ہوگا' اس کے دونوں ساحل پر دو شہر تعمیر کرے گا' ان میں ہر متکبراور ضدی ہی صفی آباد ہوگا۔

من گھرت روایت : آبوالقاسم طرانی (احمد بن عبدالوہاب بن بخدع طی' ابوا کمفیرہ' عبداللہ بن عمط' صالح بن علی ہاشی' عبدا پی حقیق اولاد کی پرورش سے کتے کا پلہ پالنا بمتر ہے۔" یہ حدیث موضوع ہے اور عبداللہ بن سمط کی کارستانی ہے۔

الفتن والملاحم میں امام بخاری کے استاد تعیم بن حماد خزای نے ابو عمرو بھری ابوبیان معافری بدیع ، کعب احبار سے بیان کیا ہے ۱۰ کھب احبار سے بیان کیا ہے ۱۰ ھ میں مخل مزاج لوگوں کے حکم میں وانشوروں کی وانش میں کمی اور کو آپی بیدا ہو جائے گی۔

امام مالک کے بارے پیش گوئی: امام ترزی (ابن عین ابن جرج ابوالزیر ابوسال) حضرت ابو ہریرہ اور اللہ کے بارے پیش گوئی دور دراز سفر کریں گے۔ لیکن مین کے عالم سے روایت بیان کرتے ہیں "عنقریب لوگ علم کی تلاش میں دور دراز سفر کریں گے۔ لیکن مین کے عالم سے مواد سے کوئی زیادہ علم والا نہیں پائیں گے۔ " یہ حدیث حسن ہے۔ بقول ابن عیینه اور عبدالرزاق اس سے مواد امام مالک م 21ھ ہیں۔

امام شافعی : ابوداو و طیالی نے عبداللہ سے اور امام حاکم نے حضرت ابو ہررہ ہے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قریش کو برا بھلا مت کو۔ ان کا عالم روئے زمین کو علم سے منور اور مالا مال کر دے گا اللی! قریش کے اور میں منور اور مالا مال کر دے گا اللی! قریش کے اور اسلامی کے خشوال بنا بیقول حافظ قریش کے بیار منافظ بیان میں ادبی اور اسلامی کتیے والی نسل کو خوشوال بنا بیقول حافظ میں دوجار کیا ہے قالی اللہ اللہ اللہ میں ادبی اللہ میں ادبی اللہ میں اور اللہ میں کا میں میں اور اللہ میں ال

ندكوره بالا روايت كى طرح بيان كى ہے۔

ابولعیم ا مبدانی اس سے مراد امام محمد بن ادریس شافعی م ۱۹۰۷ھ ہیں ہم "امام ابن کثیر" نے امام شافعی اور ان کے تلافدہ کے حالات و تراجم ایک مستقل تصنیف میں مرتب اور جمع کئے ہیں۔

ک علاہ کے مان و رہ ہم ایک سے اس میں مرب اور سے ہیں۔ کم عمال : رواد بن جراح ، حضرت حذیفہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ۲۰۰ھ کے بعد خفیف الحاذ اور کم

م میل معنص سب سے بهتر ہو گا' رسول اللہ طائعاتی سے دریافت ہوا خفیف الحاذ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس کا الل و میال اور مال کم ہو۔

کرامات : ابن ماجہ میں ابو قمادہ سے مروی ہے کہ رسول الله طابع نے فرمایا کرامات کا ظہور ۲۰۰ھ کے بعد

طبقات : نفرین علی جہضمی (نوح بن قیم 'عبداللہ بن معنل' بزید رقافی) حضرت انس سے بیان کرتے بین کر میں کہ رسول اللہ علیام نے فرمایا میری امت کے پانچ طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ چالیس سال کا نیک اور متی لوگوں کا دوسرا ایک سو بیس تک باہمی رحمت و مودت اور صلہ رحمی کالے تیسرا ایک سو ساٹھ تک 'منافرت اور قطع

رحمی کا دور' پھر فمل و غارت کا دور ہو گا۔ نجات اور اپنی خلاصی کیلئے سرتو ڑکوشش کرو۔ نصر بن علی جہضمی (مازم ابو محمد عزی' سور بن حسن' ابی عن) حضرت انس بن مالک دیلی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا میری امت کے پانچ دور ہیں ہر دور چالیس سال کا ہے۔ میرا اور صحابہ کا دور اہل علم اور اہل ایمان کا دور ہے۔ اس سال تک دو سرا دور نیک اور متقی لوگوں کا دور ہے۔ پھر

یہ حدیث دونوں سند سے غریب ہے اور اس میں نکارت اور عجوبہ بن واضح ہے 'واللہ اعلم۔

نیمن دور : امام احمد (و کی بن اعمش بال بن بیان) عمران بن حصین سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابیخ نے فرمایا دنیا کا بهترین زمانہ میرا زمانہ ہے ، پھران لوگوں کا جو اس دور کے متصل ہیں پھران لوگوں کا جو اس دور کے بعد ہوں گے پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے کو موٹا کرنا چاہیں گے مناپے کو پند کریں گے ، گواہی دیں گے گواہی کے لئے بلانے سے پہلے (یعنی کذب و افتراکیلئے ہروقت تیار) رواہ الترذی۔

مسلم اور بخاری میں حضرت عمران بن حصین والح سے مروی ہے کہ رسول الله طابیط نے فرمایا میری امت کا بهترین دور میرا دور جو ان کے بعد ہیں امت کا بهترین دور میرا دور جو ان کے بعد ہیں پھر ان لوگوں کا دور جو ان کے بعد ہیں۔ پھر ان لوگوں کا جو ان سے بھی بعد ہیں۔ پھر ایسے بے دین لوگ آئیں گے جو گواہی اور فتم دینے میں نمایت کے باک ہوں گے۔

ابراہیم راوی کہتے ہیں ابتدائی ایام میں ہمیں گواہی اور حلف دینے پر مار پرتی تھی۔

مامون کے بارے: کیم بن حماد 'حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فی فرمایا و عباس کی بات تسلیم نمیں کریں فی فرمایا و عباس کی اولات سابق ال فلیفہ لوگوں کو کفری وعوت وے گا'لوگ اس کی بات تسلیم نمیں کریں گے اور اس کے اہل خانہ کہیں گے تو ہمیں زندگی سے محروم کرتا جاہتا ہے۔ وہ کے گا میں تو ابو بکر اور عمر کی سیرت پر چلنا جاہتا ہوں لوگ اس کی وعوت کا انکار کریں گے۔ "

WWW. Kijabo Sunnat.com کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مسلح الکاری کتاب کتاب کا سب سے بڑا مسلح الکاری کتاب کتاب کا سب سے بڑا مسلح الکاری کتاب کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی سب سے بڑا مسلح کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی سب سے بڑا مسلح کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی سب سے بڑا مسلح کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کی روشنی میں کتاب کی روشنی میں کتاب کی روشنی کی دولان کی روشنی کی دولان کی روشنی کی روشنی کی روشنی کردو اسلامی کتاب کی روشنی کردو اسلامی کتاب کی روشنی کی روشنی کردو اسلامی کردو اسلامی کتاب کردو اسلامی کردو

اس پیش گوئی کا مصداق خلیفہ مامون ہے جس نے قرآن کے مخلوق ہونے کے عقیدہ کی لوگوں کو دعوت دی اور اللہ تعالی نے اس غلط عقیدہ سے لوگوں کو محفوظ رکھا۔

پانچ صد سال : امام احم 'جبیر سے بیان کرتے ہیں کہ امیر معاویہ نے لوگوں کو قطنطنیہ کے جماد کے لئے روانہ کیا تھا اور عمد معاویہ میں 'میں نے خیمہ کے اندر ابو مطبہ خشنی سے سنا' واللہ! ومسلم قوم نصف یوم یعنی پانچ صد سے کم زندگی نہیں پائے گی جب شام ایک خاندان کے زیر حکومت ہوگا اس دفت قطنطنیہ فتح ہوگا۔"

ابوداؤر میں حضرت ابو جملبہ خشنی وٹائو سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلم قوم کو نصف یوم تک ضرور قائم رکھے گا۔ ام ابوداؤد نے حضرت سعد بن ابی و قاص وٹائو سے بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مٹاہیم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مسلم قوم کو نصف یوم تک ضرور قائم رکھے گا۔ حضرت سعد سے نصف یوم کی مدت دریافت ہوئی تو فرمایا بانچ صد سال۔

اس سے معلوم ہوا کہ امت محمیہ ۵ سوسال تک ضرور باتی رہے گی۔ نیز پانچ صد سال تک بقا اور قیام مزید بدت کے منافی نہیں۔ اور یہ نصف یوم سے ۵۰۰ سال کا مفہوم وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون (۲۲/۳۷) سے ماخوذ ہے کہ ایک یوم تمہارے حساب کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک ہزار برس کے برابر ہے۔ برابر ہے۔

برار سال : "انه علیه السلام لا یولف فی قبره" که "دنی علیه السلام کو روضه مبارک میں زیر زمین برار سال ی دارد میں موجود نہیں۔ صرف برار سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا۔" یہ ایک بے بنیاد بات ہے 'اسلامی کتب میں موجود نہیں۔ صرف عوام کی زبان پر عام ہے۔

حجاز سے آتش کے ظہور کی پیش گوئی: بخاری شریف میں حفرت ابو ہریرہ واللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالع نے فرمایا قیامت سے قبل حجاز سے ایک آگ نظے گی جس کی روشن سے بھرہ ملک شام کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔

شیخ شاب الدین ابو شامہ ۱۹۵۵ تاریخ میں رقطراز ہے کہ بروز جعد ۵ جمادی افری ۱۵۴ ہو کو آگ نکلی اور یہ ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ رہی اور مدینہ سے متعدد خطوط موصول ہوئے جن میں مدینہ کے مشرقی جانب شطا وادی کے گوشے سے جبل احد کے سامنے اس کے ظاہر ہونے کی کیفیت بیان ہے کہ وہ پورے میدان میں بھیل بچی ہے اور اس سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں جو تجاز کو تباہ کردیں گی۔

بروز سوموار کیم جمادی اخری سامی سخت دھاکہ ہوا اور زلزلہ آیا جو شب و روز بوھتا رہا میاں کے کہ 3 جمادی اخری سامی سخت دھاکہ ہوا اور زلزلہ آیا جو شب و روز بوھتا رہا میاں کہ ۵ جمادی اخری بروز جمعہ یہ آگ نمودار ہوئی آگ کی شدت سے وادی شطا کے بہاڑ بہہ پڑے اس کا طول ۱۲ میل عرض می میل عمق آدمی کے ڈیڑھ قامت کے برابر تھا۔ تانے کی طرح بھر پکسل کر بہہ پڑے ' پھر دہ کو کتا کی طرح سیاہ ہو گئے۔ اس کی روشنی تیا تک چھیلی ہوئی تھی۔ وہ اتنی تیز تھی کہ رات کے وقت لوگوں نے اس روشنی میں لکھا گویا ہر گھر میں چراغ ہے اور مکہ کے باشندوں نے بھی آگ کی روشنی دیمی۔

مجھے (امام ابن کثیر) قاضی صدر الدین علی بن ابی قاسم تھی حنی نے اپنے والد شیخ صفی الدین مدرس مدرسہ بعریٰ کی معرفت بتایا کہ ان کو متعدد لوگوں نے جو اس وقت بھریٰ میں موجود تھ بتایا کہ انہوں نے اس آگ کی روشن میں رات کو بھریٰ کے اونٹول کی گردنیں دیکھیں۔

مورخ ابوشامہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے باشندوں نے ان دنوں معجد نبوی میں پناہ لی اور توبہ و استغفار کی ا غلام آزاد کئے 'صدقہ و خیرات تقتیم کئے۔ اس سال بغداد میں پانی کا سخت سیلاب آیا جیسے مدینہ کے نواح میں آگ کا طوفان آیا کسی شاعر نے یہ اس طرح نظم کیا ہے۔

سبحان من أصبحت مشيئته حاريسة في السورى بمقدار اغسرق بغسداد بالميساه كمسا أحسرق أرض الحجساز بالنسار

ظالم انتظامیہ اور عربانی : امام احمد عضرت ابو ہررہ اے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله ما الله علیم نے فرمایا اگر تمماری زندگی دراز ہوئی تو ایسے لوگ دیکھو کے جو صبح شام الله تعالی کے غیظ و غضب میں ہوں سے اور ملحون ہوں سے ان کے باتھوں میں گائے کی دم ایسے کو ڑے ہوں سے۔ رواہ مسلم۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ والھ سے منقول ہے کہ رسول الله طابیا نے فرمایا دو قتم کے دوزخی ابھی تک میرے مشاہدے میں نہیں آئے۔

(۱) ان کے ہاتھوں میں گائے کے دم ایسے کوڑے ہیں جو لوگوں پر برساتے ہیں۔

(۲) عور تیں لباس پنے ہوئے گرعواں خود گناہ کی طرف مائل اور دوسروں کو خراب کرنے اور گناہ کی ترغیب دینے والیاں۔ ان کی چوٹیاں اور جوڑے بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گی وہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی ممک بائیں گرمک بہت دور مسافت سے آتی ہے۔

اس پیل گوئی کے مطابق یہ کوڑے بردار سابی صدیوں سے موجود ہیں۔ اس طرح عربال لباس پینے والی عورتیں بھی جو ان کی عربانی میں مزید اضافے کا موجب ہو آ ہے اور غیروں کے لئے زیب و زینت کا سلان ہو آ ہے۔

رزق کی فراوائی: امام احمد اور حافظ بیمق علی بن عمرو بھری ہے بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ طابیط کی فراوائی : امام احمد اور حافظ بیمق طحہ بن عمرو بھری ہے بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ طابیط مرف محبور کھانے سے معدے خراب ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ طابیط نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا ایسا وقت آیا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو سوائے پیلو کے اور پچھ نہ تھا۔ پھر ہم ہجرت کر کے انسار کے پاس وقت آیا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو سوائے پیلو کے اور پچھ نہ تھا۔ پھر ہم ہجرت کر کے انسار کے پاس آئے انہوں نے ہمیں اپنے کھانے کی اسلام کے پاس استطاعت ہوتی تو ضرور کھاتے ہیں واللہ! مجھے آگر روثی کھلانے کی استطاعت ہوتی تو ضرور کھاتے ہیں! البتہ ایک ایسا وقت آئے والا ہے ' تہمارے لباس کعبہ کے غلاف کی طرح ریشی ہوں گے اور صبح شام کھانے سے برتن لبریز ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ طابیط ہماری سے فقرو فاقہ کی زندگی بمترہے۔ تم آج آپس میں بھائی بھائی ہمائی ہوتی ہور فوالی میں تم ایک وہ مرے کے دشمن ہوگے۔

سفیان توری نے یکیٰ بن سعید کی معرفت حضرت ابو مویٰ اشعری وہد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاہیم نے فرمایا جب میری امت کے لوگ تازو نخرے سے اتراکر چلیں گے' فارس اور روم کے لوگ ان کے خادم موں گے تو اللہ تعالی ان میں باہمی رقابت اور بغض پیدا کردے گا۔ امام بیہتی نے یہ روایت حضرت ابن عظر سے بیان کی ہے۔

مرصدی کے اختام پر مجدو: الم ابوداؤد (سلمان بن داؤد مری ابن دهب سعید بن ابی ابوب شراحل بن زید معافری ابو ملتمه) حضرت ابو مربرة سے میان کرتے ہیں که الله تعالی مرصدی کے آخر میں اس امت کے لئے ایساعالم پیدا کرے گاجو بدعات اور خرافات کو مثاکروین کو آزہ کردے گا۔

امام ابوداؤد کہتے ہیں یہ روایت عبدالرحمٰن بن شریح اسکندرانی نے بھی بیان کی ہے۔ گر صرف شراحیل سک سند بیان کی ہے۔ مر صرف شراحیل سک سند بیان کی ہے۔ صدی کے اختیام پر ہر فرقہ اپنے اپنے علاء اور مشامح کو مجدد قرار وہتا ہے اور اس حدیث کامصداق ٹھرا تا ہے۔

بعض علاء کا خیال ہے کہ حدیث تجدید 'صدی کے ہرعالم اور مبلغ پر صادق آتی ہے جس نے تبلیغ وغیرہ کے ذریعہ دین کی آبیاری کی اور بدعلت کو بیخ و بین سے اکھاڑ پھینکا 'جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ہر زمانہ میں پھی ایکھ اچھے اور نیک لوگ دین کا علم حاصل کریں گے جو غالی اور بدعتی لوگوں کی تحریفات اور بدعات کو واضح بیان کریں گے 'جھوٹے اور باطل لوگوں کی جعل سازی کو مٹا دیں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سے طریق کار آج آٹھویں صدی تک موجود ہے۔ اللہ تعالی اس کو جاری ساری رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے 'اپنے نیک ہندوں میں شامل فرما دے اور جنت کے وارث قرار دے۔ آبین یارب العالمین۔

حق برست گروہ اہل حدیث : بخاری شریف میں ہے ایک گروہ میری امت کا بیشہ حق پر قائم رہے گا اس کا ساتھ چھوڑ کر اسے رسوا کرنے والا اور مخالفت کرنے والا کوئی بھی اس کو تاقیامت نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔وہ اس طرح اپنے راستے پر گامزن رہے گا۔

بخاری شریف میں ہے یہ گروہ شام میں ہے۔ اور اکثر علاء سلف کا خیال ہے وہ اہل حدیث ہیں۔ یہ بھی ایک چیش ہیں۔ یہ بھی ایک پیش کوئی ہے اور شام میں بہ نسبت اور ممالک کے اہل حدیث بکثرت موجود ہیں۔ خصوصاً دمشق میں الله اس کو محفوظ و مامون رکھے 'جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ پر آشوب دور میں شام مسلمانوں کا قلعہ اور ور میں شام مسلمانوں کا قلعہ اور ور میں شام مسلمانوں کا قلعہ اور ور ہے۔

نزول عیسلی علیہ السلام کی پیش گوئی : مسلم شریف میں حضرت نواس بن سمعان کی روایت ہے کہ رسول الله مالیم نے فرمایا کہ عیسلی بن مریم آسان سے دمشق میں سفید مشرقی منارہ پر اتریں گے۔

تصحیح: حدیث مسلم میں ہے "انه ینزل من السماء علی المنارة البیضاء شرقی دمشق" غالب خیال ہے کہ یہ الفاظ یوں ہیں "علی المنارة البیضاء الشرقیه بدمشق" کی صاحب سے معلوم ہوا ہے کہ مسلم کے ایک نیخ میں ای طرح ہے گرجھے وہ اب تک نہیں میں ہوا واللہ المسیر۔

ماعدہ میں عیسائیوں نے ایک سازش کے تحت یہ منارہ جلا کر خاکستر کر دیا تو بطور پاداش ان کے مال و

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دولت سے اس کی تجدید اور مرمت ہوئی۔ اس حدیث میں بیر راز مضم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس مینار پر نزول فرمائیں گے جو عیسائیوں کے سرمایہ سے تیار شدہ ہے اور ان کے بہتان اور جھوٹے الزامات کی تردید کریں گے جو انہوں نے اللہ تعالی اور آپ پر تراشے' صلیب تو ڑ ڈالیں گے' خزیر کو قتل اور ہلاک کر ڈالیس گے' جزیہ موقوف کر دیں گے اور صرف اسلام ہی قبول کریں گے اور اس کے مخالف کو متہ تیخ کر دیں گے۔ یہ بات بھی رسول اللہ ملاحیا نے بتائی اور باقی پیش گوئیوں کی طرح پوری ہوگ۔ "صلوات اللہ علیه وسلامه دائما"

## نبی علیہ السلام کے معجزات کادیگر انبیاء کرام کے معجزات سے نقابل اور آنحضور مالی کے خصوصی اعجازات

آنحضور ملیم کے خصوصی مجزات میں سے کتاب اللہ ایک ایسالاجواب مجزہ ہے کہ باطل کی مجال ہی اسلام کی مجال ہی خسیں کہ اس پر کسی پہلو سے حملہ آور ہو سکے' نہ اعلانیہ نہ خفید۔ یہ ایک زندہ جاوید مجزہ' تابندہ دلیل و بربان' بے نظیرہ بے مثال کلام ہے۔ جن و انسان سب کو چینج ہے کہ ایس لاجواب کتاب لاؤ (کتاب ممکن نہیں) تو دس سور تیں ہی بنالاؤ (یہ بھی دشوار ہے) تو کم از کم ایک سورت ہی مرتب کر ڈالو مگروہ سب دم بخود اور عاجز رہ گئے۔

حضرت ابو ہربرہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ رسول الله مٹایوم نے فرمایا ہر نبی کو الله تعالی نے اس قدر معجزات عطا فرمائے کہ ان کو دکیمہ کر لوگ ایمان لائے ' مجھے قرآن کا معجزہ عطا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میرے تابعداروں کی تعداد سب سے زیادہ ہو گی۔

لینی ہرنبی کو خارق عادت معجزات سے نوازا گیا ہے جو عقل مند اور دانشور کی دانش و بینش سے ایمان کی اپیل کرتے تھے۔ قرآن پاک مجسم معجزہ ہے 'جو نبی پاک کو ملا ہے وہ ایک لازوال ابدی اور دائمی معجزہ ہے ' پہلے انبیاء کے معجزات کی طرح وقتی اور عارضی معجزہ نہیں جو ان کی وفات کے ساتھ ختم اور ناپیہ ہو گئے۔ اب صرف ان کی یاد باتی ہے۔

خصوصی معجزات: بخاری و مسلم میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابیا نے فرمایا مجھے پانچ معجزات عطا ہوئے ہیں 'جس سے ہر نبی محروم رہا ہے۔ ایک ماہ کی مسافت پر دشمن مجھ سے مرعوب اور لرزہ براندام رہتا ہے۔ تمام روئے زمین میرے لئے سجدہ گاہ (اور اس کی مٹی تیمم کے لئے) پاک ہے۔ مسلمان کو جمال وقت نماز آجائے وہیں پڑھ لے۔ میرے لئے مال ننیمت حلال اور پاک ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا۔ مجھے شفاعت کا اذن عطا ہوا ہے۔ پہلے نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں ہوا۔ مجھے شفاعت کا اذن عطا ہوا ہے۔ پہلے نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے

تنے' میں عالمگیر نبی اور رسول ہوں۔

التكلان ولاحول ولاقوة الابالله

سابقہ انبیاء کا ہر معجزہ دراصل خاتم الانبیاء حضرت محد مالیام کابی معجزہ ہے کیونکہ ہرنی نے آپ کی آمد کی بشارت سائی اور آپ کی متابعت اور پیروی کا تھم دیا۔ اور جب خدا نے پنیمبروں سے عمد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت و دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پنیمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو

تم کو کتاب اور حکمت و دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تہمیں ضرور اس پر ایمان لانا ہو گا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہو گی۔ اور (عمد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی جھے ضامن ٹھرایا۔ انہوں نے کہا "ہاں" ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس عمد و پیان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ (۳/۸۱)

بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ پہلے سب انہیاء سے فردا فردا عمد و پیان لیا گیا تھا کہ آگر ان کے زمانے میں محمد مبعوث ہوں تو لازماً ان پر ایمان لانا ان کی اتباع اور مدد کرنا۔

بیشترابل علم سے معقول ہے کہ ہرامتی اور ولی کی کرامت نبی کا معجزہ شار ہوتی ہے کہ ولی اور امتی کا بیہ شرف اور کرامت محض نبی کی متابعت اور پیروی کی برکت کا نتیجہ اور اسکے ایمان کا ثمرہ ہے۔

" المحضور طاهام كم مجوات كا ديكر انبياء كرام كم مجوات پر ترجيح اور موازنه" كے اضافه كا خيال مجھے استاذ كراى فيخ السلام كمال الدين ابو اللمعالى محربن على انصارى ساكى عرف زمكانى رحمه الله ١٢٥ه كا رساله دكيد كر بواجو سيرت ابن بشام وغيره كا خلاصه اور اختصار ہے۔ يہ كتاب معلومات افزاء اور بيشتر فوائد كى حال بيد كر بواجو سيرت ابن بشام وغيره كا خلاصه اور اختصار ہے۔ يہ كتاب معلومات افزاء اور بيشتر فوائد كى حال بيد كر باتمام اور تاقص ہے شايد كي اوراق كم بو كئة ياكمى اور وجہ سے ناكمال رومى بعض احباب في مجمد سے اس كى محيل كا تقاضاكيا ميں نے اجرو تواب كى خاطر الله كانام لے كريد كام شروع كرديا۔

کا مجزہ عطا ہوا؟ تو امام شافعی نے حنانہ ستون اور محبور کے تئے کے رونے کا ذکر کیا اور فرمایا یہ بے جان اور بے زبان لکڑی کا رونا مردہ کے زندہ کرنے سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ تین جلدوں کی تخیم کتاب ''ولائل النبوۃ'' میں حافظ ابونعیم نے بھی ایک فصل میں معجزات کا نمایت عمدہ تجزیہ اور نقائل پیش کیا ہے۔ اور امام فقیہ ابو محمد عبداللہ بن حامد نے بھی اپنی تصنیف ''ولائل النبوۃ'' میں جو ایک نمایت نفیس اور جلیل القدر کتاب ہے اس مسلہ پر قلم اٹھایا ہے۔ ای طرح صرصری شاعرنے بھی اپنے بعض قصائد میں یہ نقائل چیش کیا ہے۔ انشاء اللہ الد ان جملہ مصادر اور مافذ سے بہ اختصار اقتباسات پیش کریں گے۔ واللہ المستعان وعلیه

حضرت نوح علیہ السلام کے معجرات کے بارے : جب نوح علیہ السلام قوم کی فلاح اور صلاح سے مایوس ہو گئے اور ان کی رشد و ہدایت سے ناامید ہو گئے تو اللہ تعالی سے دعا فرمائی اللی! میں ان کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مقابلہ میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ پس ہم نے زور کے مینہ سے آسان کے دھانے کھول دیۓ اور زمین میں چشمے جاری کر دیۓ تو پانی ایک کام کے لئے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کر لیا جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی۔ (۲/۱۰) پھر اللہ تعالیٰ نے نوح اور ان کے رفقا کو سلامتی سے ہمکنار کیا اور کفار کو تہس نہس کردیا۔

بیخ ابوالمعالی زملکانی کے مخطوطہ سے میں نے نقل کیا ہے کہ ہر نبی کے معجزہ کے موافق ہمارے نبی کریم کے بھی معجزات ہیں ع آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنا داری۔ مفصل بیان کرنا تو بری طوالت کا باعث ہے جو گئ جلدوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم چیدہ چیدہ بیان کرتے ہیں مثلاً سفینہ نوح کا قصہ۔

یاد رہے کہ پائی کی سطح پر کشتی کے بغیر چان کشتی پر سوار ہو کر چلنے سے نمایت عجیب و غریب ادر انو کھا کارنامہ ہے۔ امت محریہ کے متعدد بزرگان پائی میں اترے 'اور صحح سلامت ساحل پر پہنچ کہ ان کی کوئی چیز ہمی نہ بھیکی مقی ۔ منجاب بیان کر تا ہے کہ وارین میں ہم حضرت علا بن حضری والھ کے ہمراہ جماد میں مصوف شخے ' آپ نے تین دعائی کیں اور وہ سب قبول ہوئیں۔ ہم ایک منزل میں فروکش ہوئے مگر پائی ناپید تھا۔ حضرت علا نے وو رکعت نماز کے بعد وعاکی اللی! ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ میں وحشن سے جماد کر رہے ہیں 'اللی! بارش برسا' وضو کریں اور پئیں 'لیکن مجادین کے علاوہ یہ کسی کو نصیب نہ ہو۔

ہم تعوری دور چلے تو ایک میدان میں بارش ہو چکی تھی' ہم نے وضوکیا اور حسب ضرورت پا۔ رادی کمتا ہے میں نے آزائش کے لئے اپنا برتن پانی سے بجر کروہیں چھوڑ دیا اور خود چلا آیا تعوری دیر چلنے کے بعد میں نے کما میں اس منزل پر اپنا برتن بھول آیا ہوں وہ لے کرمیں ابھی آیا۔ چنانچہ میں واپس کیا تو وہاں بارش کا نام و نشان نہ تھا اگویا وہ صرف مجاہدین کے لئے تھی) پھر ہم چلتے چلتے سمندر کے ساحل پر پنچے تو علا بن حضری نے دعاکی اے اللہ! ہمارے لئے کفار کی طرف معری نے دعاکی اے اللہ! ہمارے لئے کفار کی طرف راستہ بنا دے۔ چنانچہ ہم سمندر میں داخل ہوئے اور پار کر گئے اور ہماری کوئی چز بھی پانی میں بھیگی نہیں۔ راستہ بنا دے۔ چنانچہ ہم سمندر میں داخل ہوئے اور بار کر گئے اور ہماری کوئی چز بھی پانی میں بھیگی نہیں۔ مقاد و معروف اور عام بات ہے۔ غور کریں تو یہ کرامت معرب موئ علیہ السلام کے لئے بحر قلزم کے پھٹنے معتد و معروف اور عام بات ہے۔ غور کریں تو یہ کرامت معرب علیہ السلام کے لئے بحر قلزم کے پھٹنے جسے بھی عجیب تر ہے۔ وہ تو سمندر کے خشک ہونے کے بعد پار ہوئے اور اس کرامت سے پانی زمین کی طرح جام ہوگیا۔ اس کرامت کا ظہور بھی نبی علیہ السلام کی برکت سے ہوا۔

میہ فدکور بالا واقعہ دلائل النبوۃ میں امام بیہ فی (ابن ابی الدنیا ابی کریب محر بن فنیل صلت بن عطر جمی ع عبدالملک بمانجا سم) سم بن منجاب سے بیان کرتے ہیں اور تاریح کبیر میں امام بخاری نے اور سند سے بیان کیا ہے ۔ نیز امام بیہ فی نے حضرت ابو ہریرہ والحو سے بھی نقل کیا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی علاء بن حضری کے ممراہ تھا۔

عجائبات: امام بیمقی (میلی بن یونس' عبدالله' عون) حضرت انس بن مالک واله سے بیان کرتے ہیں امت مسلمه میں تین عجائبات و کھے ہیں اگر وہ بن اسرائیل میں رونما ہوتے تو کوئی قوم اس کے مدمقائل نہ ہوتی۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حاضرین نے پوچھا جناب ابو حمزہ! وہ کیا ہے؟ بتایا ہم رسول اللہ طابید کے پاس اصحاب صفہ میں تھے 'ایک خاتون نوجوان بیٹے کے ہمراہ ہجرت کر کے آئی خاتون کو اہل خانہ کے پاس بھیج دیا اور نوجوان کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا کچھ دنوں بعد وہ وبائی مرض سے فوت ہو گیا۔ رسول اللہ طابید نے اس کے کفن وفن کا حکم دیا 'ہم نے اس کے عشل کی تیاری کی تو آپ نے فرمایاس کی والدہ کو اطلاع کر دو میں نے مطلع کیاتو وہ آگر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے قدموں کو پکڑ کر دعا کی 'النی! میں بخوشی مسلمان ہوئی 'بتوں کی مخالفت کی 'دبھد شوق ہجرت کی 'جھے ایسی مصیبت میں جنال نہ کر جے میں برداشت نہ کر سکوں' واللہ! اس کی دعا ابھی پوری طرح ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے پاؤں کو جنبش دی اور چرے سے کپڑا اتار دیا وہ رسول اللہ طابید کے وصال اور اپنی والدہ کے انقال کے بعد تک زندہ رہا۔

حضرت عمر فاروق واله نے ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت انس واله کہتے ہیں میں بھی اس میں شامل تھا اور حضرت علاء بن حضری واله میر کاروال شھے۔ ہم میدان جنگ میں آئے تو پانی کا نام و نشان نہ تھا اور شدید گرمی کا موسم تھا' انسان اور حیوان سب بیاس سے بلک رہے تھے۔

نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کروعا: یہ واقعہ جمعہ کے روز پش آیا۔ زوال کے بعد میرکارواں نے وو رکعت نماز "جمعہ" پڑھا کر ہاتھ اٹھا کر وعا فرمائی۔ آغاز وعا کے وقت مطلع بالکل صاف تھا۔ ابھی وعاسے فارغ بھی نمین ہوئے ' ہوا آئی اور آسان ابر آلود ہو گیا' بارش آئی اور جل تھل ہو گیا' خوب پیا اور جانوروں کو پلایا۔ پھر غنیم کی طرف بڑھے تو وہ خلیج عبور کر چکا تھا۔ امیرکارواں نے خلیج کے ساحل پر کھڑے ہو کر دعا کی (یاعلیٰ یعظیم یا حلیم یا کریم) اور فرمایا ہم اللہ پڑھ کر عبور کرو۔ چنانچہ ہم سب عبور کر گئے اور گھوڑوں کے پاؤں بھی یا عظیم یا کریم) اور فرمایا ہم اللہ پڑھ کر عبور کرو۔ چنانچہ ہم سب عبور کر گئے اور گھوڑوں کے پاؤں بھی تر نہ ہوئے۔ ساحل پر واپس آئے: وہی وعاکی اور عبور کرنے کا تھم دیا پھر بھی گھوڑوں کے پاؤں تر نہ ہوئے۔

پھر امیر کاردال علاء بن حضری اللہ تعالیٰ کو بیارے ہو گئے۔ ہم نے نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا تو ایک اجنبی نے پوچھا میہ کون ہیں؟ ہتایا میہ بهترین انسان 'ابن حضری ہے۔ اس نے کما میہ دریا کا ساحل ہے ' قبر محفوظ نہیں رہتی ' نعش ننگی ہو جاتی ہے۔ کچھ دور دفن کرو تو بهترہے۔ چنانچہ ہم نے قبر کھودی تو وہ لحد میں موجود نہیں اور لحد حد نظر تک منور ہے 'پھر ہم نے قبر کو استوار کیا اور واپس چلے آئے۔

ولائل النبوۃ میں امام بہی 'اعمش کے کئی استاذ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم دجلہ کے ساحل پر پہنچ' اس میں شدید طغیانی تھی اور دشمن اس پار تھا۔ ایک مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور وہ پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ باقی مسلمانوں نے بھی گھوڑے دریا میں ڈال دیئے اور تیرنے لگے تو یہ منظر دیکھ کر کافر کنے لگے' دیوانے' دیوانے' پاگل' پاگل۔ دریا عبور کیا تو صرف ایک پیالہ کم پایا جو زین کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ جب پار ہوئے تو مال نفیمت خوب ملا۔

تغیریں ندکور ہے کہ حضرت عمر کے عہد خلافت میں ابوعبیدہ ثقفی امیر کاروال نے و ماکان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا پڑھ کرسب سے پہلے گھوڑا وریا میں ڈالا تھا' اور پھر سارے لشکرنے

ان کے پیچھے گھوڑے ڈال دیئے۔ عجمیوں نے یہ منظر دیکھ کر دیوانے ' دیوانے کہنا شروع کر دیا پھروہ پسپا ہو گئے' مسلمانوں نے ان کو موت کے گھاٹ آ آرا اور بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا۔

حافظ ابن عساکر نے ابو عبداللہ بن ابوب خولانی کے ترجمہ و تعارف میں یہ نقل کیا ہے کہ ابومسلم خولانی روم کے علاقہ میں جماد میں مصروف تھے۔ ایک نسر کے پاس آئے تو ابومسلم خولانی نے کماہم اللہ پڑھ کر عبور کرد کے علاقہ میں جماد میں مصروف تھے۔ آپ کے پیچے، جب عبور کر گئے تو پوچھا کمی کا کچھ گم تو نہیں ہوا، گم شدہ چیز کا میں ضامن ہول، چنانچہ ایک آدنی نے اپنا تھیلہ عمر ایجھینک دیا تھوڑی دور گئے تو اس نے کما میرا

تھیلا گر پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ہے اٹھالو۔ ابوداؤد میں بھی یہ مروی ہے۔

حافظ ابن عساکر مید بن ہال عدوی کے ابن عم سے نقل کرتے ہیں کہ ابومسلم خراسانی کے ہمراہ میں ایک جنگ میں گیا۔ ہم ایک عظیم نسر کے ساحل پر آئے ہم نے وہاں کے باشندوں سے پوچھا بین کمال ہے؟ معلوم ہوا کہ بین یمال سے دو رات کی مسافت پر ہے تو ابومسلم خراسانی نے کما النی! تو نے اسرائیل کو بحر قلزم عبور کرا ویا تھا ہم بھی تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں جماد کے لئے آئے ہیں ، ہمیں بھی یہ نسر یار کرا دے۔ پھر انہوں نے کما ہم اللہ پڑھ کر عبور کرو۔ ہم سب عبور کر گئے اور پانی کی سطح گھو ٹروں کے یار کرا دے۔ پھر انہوں نے کما ہم اللہ پڑھ کر عبور کرو۔ ہم سب عبور کر گئے اور پانی کی سطح گھو ٹروں کے

تھنٹوں سے ذرا بلند تھی عبور کرنے کے بعد پوچھاکوئی چیزگم ہوگئی ہوتو دعاکریں۔
اصحاب رسول ملاہیم کے بید واقعات رسول اکرم ملاہیم کے بی معجزات ہیں کہ بیہ سب رسول اللہ ملاہیم کی اتباع و پیروی کا ثمرہ اور آپ کی رسالت کی برکت ہے۔ بید واقعات حضرت نوح کی کشتی کے معجزات اور حضرت موسی کے سمندر چیننے کے اعجاز کے عین مشابہ ہیں۔ بلکہ بیہ اس سے بھی عجیب تر ہے کہ وہ کشتی کے دربعہ سطح آب پر چلے اور بید گھوڑوں پر ویگر سمندر کا پانی ساکن اور غیر متحرک تھا اور بیہ جاری تھا۔ جاری پانی فربعت معمولی کی نبعت دشوار ہو آ ہے گو طوفان نوح عظیم اور بے مثال تھا۔ اور بیہ اس کی نبعت معمولی گرا بجاز اور خرق عادت میں قلیل کیرکاکوئی تفاوت نہیں۔

اس طرح بحر قلزم میں راستے بن گئے اور راستوں میں کوئی کیچڑنہ تھا بالکل صاف اور خنگ ان کی سواریاں بلا جمجمک عبور کر گئیں۔ جس سب پار ہو گئے تو فرعون نے اپنا لشکر آگے بردھایا اور وہ سب سمندر کی لہروں کی نذر ہو گئے۔ جیسے اسرائیلی بلاکم و کاست سب عبور کر گئے 'اسی طرح فرعون سب کے سب غرق ہو گئے۔

الغرض حضرت علا بن حضری دی و حضرت ابوعبیده ریاضیه آعی اور حضرت ابومسلم خولانی ریاضیه آعی کا پانی کی سطح پر چلنا اور صحیح سلامت پار کر جانا ایک عظیم کرامت ہے۔ آگر رسول اکرم مٹاہیم سید الانبیاء خاتم الانبیاء صاحب معراج 'امام شب معراج 'خطیب محشر' صاحب جنت 'صاحب مقام محمود کے عمد میمون میں اس عبور و مرور کی ضرورت لاحق ہوتی تو لامحالہ آپ یار ہو جاتے۔

ولا کل النبوق: از ابولایم ا مبهانی کی ۱۳۳۰ یس فصل بینوان "مجزات مصطفی اور دیگر انبیاء کرام کے مجزات میں موازنہ" ندکور ہے کہ نوح کی مجزانہ دعا ان کے غیظ و غضب کی شفاکہ نافرمانوں کو روئے زمین

\_\_\_\_\_ ہے۔ سے نیست و نابود کر دینا اور مومنوں کو کچھ گزند نہ پنچنا' ایک عظیم معجزہ ہے جو قضاء و قدر کے موافق رونما معا

اوجھڑی کا واقعہ: ایسے ہی نی کریم کی جب کفار قریش نے تکذیب کی اذبت پہنچائی اُ ذات و رسوائی سے ہمکنار کیا یمال تک کہ بے وقوف عقبہ نے بحالت سجدہ آپ کی پشت مبارک پر اوجھڑی ڈال دی کسی کو آثار سی محفوظ اور مسرور تھے کہ بہتے بہتے لوث پوٹ ہو کو آثار سی کی ہمت نہ ہوئی بلکہ کفار اس منظر سے ایسے محفوظ اور مسرور تھے کہ بہتے بہتے لوث پوٹ ہو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زہراء تشریف لائمیں اور پشت سے اوجھڑی آثار کر ان کفار کو جلی کئی سائمیں۔ سلام کے بعد نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور نام بہ نام بددعا کی۔ اللی! ابوجمل عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ السید بن خلف عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کو بکڑ لے۔

حضرت عبداللہ بن معود دولا کہتے ہیں اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق نبی مبعوث کیا' یہ سب جنگ بدر میں ہلاک ہوئے اور بدر کے بے آباد کنوئیں میں پھینک دیئے گئے۔

جنگ بدر میں وعا : قریش بدی شان و شوکت دبدبہ اور آن بان سے میدان بدر میں آئے اور رسول الله علی بدر میں آئے اور رسول الله علی بات سے میدان بدر میں آئے اور رسول الله علی بات سے میں است صف آراء ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اللی ایس بے قریش بدے فخر و غرور سے آئے ہیں 'تیرے نبی کی تکذیب کر رہے ہیں اور جنگ و جدال پر آمادہ ہیں ان پر آج مصیبت وال چنانچہ ان میں سے سر قتل ہوئے اور سر گرفتار ہوئے۔ الله تعالی چاہتا تو سب ہلاک ہو جاتے۔ لیکن قدرت کو بید منظور تھاکہ بعض ان سے مسلمان ہوں گے۔

عتب بن ابی لهب : عتب بن ابی لهب نے جب رسول الله طهیم کی شان میں گتاخی کی اور نازیبا الفاظ کے تو رسول الله طهیم کی شان میں گتاخی کی اور نازیبا الفاظ کے تو رسول الله طهیم نے بددعا فرمائی اللی! اس پر درندہ مسلط کر۔ چنانچہ شر بھریٰ کے قریب وادی زر قامیں اسے شیر نے بھاڑ والا۔ اسی طرح مکہ میں قریش آپ کی بددعا سے قحط سالی کا شکار ہوئے ان کی التجابر آپ نے دعا فرمائی اور خشک سالی رفع ہوئی (ایسے ہی بیشتر اور واقعات ہیں)

امام الفقیہ ابو محمد عبداللہ بن حالد دلائل النبوۃ میں "رسول اکرم" کے معجزات اور دیگر انبیاء کرام کے معجزات میں موازنہ اور مقابلہ" کے سلسلہ میں رقم طراز ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کفار کی جانب سے ناقائل برداشت اذبت ' ب حد رسوائی اور ذات' شریعت سے انحراف' کفریر اصرار سے دل برداشتہ ہوئے تو ان پر بددعا کی۔ دب لا تذد علی الارض من الکافرین دیاوا (۲۱/۲۱) "میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستانہ رہنے دے۔" اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ سب غرقاب ہوئے 'جانور تک کوئی زندہ نہ بچا۔ بال ارسول اکرم مالیمین سے بھی جب قریش گتاخی سے بیش آئے اور آپ کی بات قبول نہ کی تو اللہ تعالی سے بہاڑوں کے فرشتہ کو تھم دیا کہ رسول اللہ مالیمین جو تھم دیں وہ بجالاے۔ آپ نے بدعا نمیں کی' بلکہ صبر

کیااور ان کے لئے ہدایت کی دعا فرمائی 'بقول امام ابن کثیریہ موازنہ نمایت دل آویز ہے۔ حضرت عائشہ ؓ سے مروی ہے کہ رسول الله طابیام طائف تشریف لے گئے 'ان کو دعوت توحید پیش کی تو وہ درپے آزار ہوئے۔ آپ نمایت مغموم اور بے کسی کے عالم میں تھے کہ قرن الثعالب کے قریب آپ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ے بہاڑوں کے فرشتہ نے عرض کیا حضور! اللہ تعالی آپ کے احوال سے خوب باخبرہے' اللہ تعالی نے جھے آپ کی خدمت میں جھیا ہے کہ آپ کا عکم بجالاؤں۔ آگر آپ کمیں تو ان پر بہاڑ گرا کر کچل دوں آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں' میں انہیں مملت دیتا ہوں۔ اور اس انتظار میں ہوں کہ شاید اللہ تعالی ان کی نسل سے کوئی توحید برست بیدا کردے۔

موسلا وهار بارش : حضرت نوح عليه السلام كى دعا تبول كى اور جم نے موسلا دهار بارش كے ساتھ آسان كے دهانے كھول ديئ ففتحنا ابواب السماء بماء منهم اس كے بالقابل حافظ ابوقيم نے احادیث استقا پیش كى ہیں مثلاً ایک دیماتی نے ختک سالی اور فقرو فاقے كا شكوه كیاتو آپ نے ہاتھ اٹھا كردعا فرمائی۔ اللّی بارش برسا اللّهم اسقنا آپ منبرے اتر نے بھی نہیں پائے سے كہ آپ كى ریش مبارك سے پانی ك قطرے ميلئے گئے اور موقعہ كى مناسبت سے كى نے جناب ابوطالب كے قصيدہ لاميہ كے بيد دو شعر پروسے و أبيض يستسسقى الغمام بوجهه شمال البتامي عصمسة للأرامال و أبيض يستسسقى الغمام بوجهه شمال البتامي عصمسة للأرامال يلدوذ به الهدلاك من آل هاشم فهم عنده فسى نعمة و فواضل رسيد چره جس كى بدولت ابربارال طلب كيا جا آ ہے 'بیموں كا جائے پناہ اور بواؤں كا بچاؤ اور سارا ہے كزور و المور بواؤں كا بچاؤ اور سارا ہے كرور و المور بواؤں اس كى بناہ ليتے ہیں وہ ان كے باس فوب انعام و آكرام سے بہرہ مند ہیں)

اس طرح بارش کی آپ نے بارہا دعا کی اور قبول ہوئی۔ حضرت عمرفاروق والھ آپ کے چیاحضرت عباس والھ سے بارش کی دعا کیں اور فارش کی دعا کیں دعا کیں دعا کیں مسلمان بارش کی دعا کیں دعا کیں کرتے ہیں اور خوب بارش برسی ہے۔ جب کہ غیر مسلمانوں کی اکثر دعا قبول نہیں 'وللہ الحمد۔ علاوہ ازیں بارش کا پانی رحمت اور برکت ہو آ ہے اور طوفان ہلاکت اور زحمت کا مظهر ہو آ ہے۔

مدت رسالت میں تقابل : حافظ ابو تعیم ا مبدانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 400 سال وعظ و تبلیخ کرتے رہے۔ اتن مدت مدید میں صرف سوسے کم لوگ ہی مسلمان ہوئے اور ۲۳ سالہ زندگی میں رسول اللہ ملی پر مشرق و مغرب کے لاتعداد لوگ ایمان لائے۔ برے برے جابر حکمران مطبع ہوئ قیصر و کسری لرزہ براندام تھے نجافی اور اکثر اقیال یمن برضاء و رغبت مسلمان ہوئے۔ جو ایمان کی نعمت سے محروم رہے وہ جزبیہ اور خاکساری پر آمادہ ہوئے 'مثلاً اہل نجران عجر' ایلہ اور وومہ کے باشندے سب کے سب آپ سے مرعوب اور خوفردہ تے اور لوگ جوق ورجوق مسلمان ہو رہے تھے۔ جیسا سورة نصر میں نہ کور ہے۔ ورایت المناس یدخلون فی دین اللہ افواجا (۱۳/۱۰)

امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ بیل کے حیات طیبہ میں بی مدینہ منورہ 'خیبر' مکہ سرمہ' یمن کا بیشتر علاقہ اور حضرموت فتح ہو چکا تھا اور ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا جم غفیر آپ پر ندا اور جال نثار تھا اور زندگی کے آخری ایام میں مختلف حکرانوں اور بادشاہوں کو مکتوبات اور خطوط کے ذریعہ اسلام کی دعوت پیش کی۔ بعض مشرف بہ اسلام ہوئے اور بعض خاطر داری اور حسن اخلاق سے پیش آئے اور بعض نے غرور اور محمنہ دکھایا اور اپنے کئے کا مزہ پایا۔ مکتوب گرای کو پرزہ پرزہ نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کو ریزہ ریزہ کیا۔

پھر خلفا اربعہ کے عمد مسعود میں بحر غربی سے لے کر بحر شرقی تک فقوعات کا دائرہ وسیع ہو گیا اور رسول اللہ طاقید کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا کہ مجھے روئے زمین کا مشرق و مغرب سمیٹ کر دکھایا گیا ہے۔ میری امت کی حکمرانی کا دائرہ وہاں تک وسیع ہو گا۔ قیصرو کسریٰ ہلاک ہو جائمیں گے۔ ان کے خزانے فی سبیل اللہ لٹا دیئے جائمیں گے۔

یہ پیش گوئیاں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہو کیں۔ ۱۳۱ھ میں حضرت عثان غنی واٹھ کی شہادت تک قیصرو کسریٰ کے سارے علاقے مسلمانوں کے زیر تکیں ہوئے ماسوائے قنطنطنیہ کے۔ جس قدر حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے روئے زمین پر طوفان اور تباہی پھیلی اسی قدر رسول اللہ طابیع کی رسالت اور دعوت کی برکت سے رحمت اور رافت عام ہوئی۔ رسول اللہ طابیع نے فرمایا انسا انا رحمة مهداة میں تو دنیا کے لئے مجسم رحمت کا تحفہ ہوں جیسے کہ قرآن تحیم میں آیا ہے وما ادسلنگ الارحمة للعالمین (۲۱/۱۰) اور ہم نے آپ کو تمام جمان کے لئے رحمت بناکر بھیجا ہے۔

کتاب البعث میں ہشام بن عمار نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ مسلمان کے لئے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں جمان میں رحمت ہیں اور کافر کیلئے اس طرح کہ سابقہ اقوام کی طرح وہ فوری عذاب کا مستحق تھاجو آپکی بدولت روک دیا گیا اور الم ترالی المذین بدلوا نعمة الله کفرا و احلوا قومهم دارالبوار ۱۳/۲۸) دکیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نعمت اللی کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو تابی کے گھر میں انار دیا" بقول ابن عباس آیت میں نعمة الله سے مراد محمد سائیل ہیں اور الذین بدلوا سے کفار قریش میں انار دیا" بقول ابن عباس آیت میں نعمة الله سے مراد محمد سے سے۔

نام میں موازنہ: حافظ ابو نعیم ا صبانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت نوع کو اپنے ایک صفاتی نام سے یاد کیا ہے۔ انہ کان عبدا شکورا (۱۷/۳) تو یاد رہے کہ رسول اللہ مائیلم کو دو نام عطا ہوئے بالمومنین رؤف رحیم (۹/۱۲۸)

دیگر انبیاء کرام کا نام لے کر ذکر کیا مثلاً یانوح 'یا ابراہیم 'یامویٰ 'یاداوُد 'یاعیسیٰ مگر آپ کو معزز القاب (یاایهالموسول 'یاایها النبی 'یاایها المعزمل 'یاایها المعدش کے یاد کیاجو کنیت کے قائم مقام ہیں۔ دفاع میں موازش : متعدد انبیاء کرام کو مشرکین نے بے وقوف اور دیوانہ کما تو انبیاء نے خود ہی اس کا جواب دیا کہ ہم سفاہت اور جنون سے کوسول دور ہیں مثلاً نوح علیہ السلام نے کما لمیس بی سفاہة (۱۲/ عواب دیا کہ ہم سفاہت اور جنون سے کوسول دور ہیں مثلاً نوح علیہ السلام نے کما لمیس بی سفاہة (۱۲/ عمر ۱۹/۳۱ مونے کے الزامات لگائے تو خود ہی اللہ تعالی نے ان کے جوابات دیئے اور نبی علیہ السلام کو دیگر انبیاء کرام کی طرح خود جواب دینے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔

رسول اگرم مالی ایم مورد علیهم السلام کے معجزات میں موازنہ: جب ہم نے قوم عاد پر خلک ہوا چائی (۵۱/۳۱) جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا اور محد طابیم کی مدد غزوہ احزاب میں بوربی ہوا سے ک۔ ابو قیم حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں غزوہ احزاب میں دکھنی ہوائے شالی سے کما آؤ رسول اللہ طابیم معزت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں غزوہ احزاب میں دکھنی ہوائے شالی سے کما آؤ رسول اللہ طابیم

کی مدد کریں تو شالی ہوائے و کھنی کو جواب دیا کہ حرارت رات کو نقصان رسال کم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یاد صبا اور یورنی ہوا چلائی۔

فارسلنا علیهم ریحا (۳۳/۹) ہم نے ان پر باد صابحیجی وریث میں ہے نصرت بالصبا واهلکت عاد بالدبور میری مدد پورلی ہواسے : رکی اور عادی پچتم ہواسے تباہ ہوئ۔

محم طافیظم اور صالح علیه السلام کے معجرات میں تقابل: اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کے لئے بطور معجرہ بہاڑ سے باز سے باز کی اور مسلوم کے معرات میں اللہ طابیط کو اس سے بھی اعلی معجرہ سے نوازا گیا کہ ناقہ محض بہاڑ سے بیدا ہوئی اور اس نے حضرت صالح کی رسالت اور نبوت کی شادت نہیں دی اور محمد طابیط سے ایک اونٹ نے مالکان کا شکوہ کیا کہ کام زیادہ اور چارہ کم دیتے ہیں اور اب ذرج کرنا چاہتے ہیں اور اس نے آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی۔ علاوہ ازیں اس مفہوم کی حال حدیث غزالہ (ہرن) اور حدیث ضب آپ کی رسالت کی گواہی بھی دی۔ علاوہ ازیں اس مفہوم کی حال حدیث غزالہ (ہرن) اور حدیث ضب آگوہ) بھی نہ کور ہے اور صحیح بخاری میں نہ کور ہے کہ قبل از بعثت شجر ، حجر آپ کو سلام کہتے تھے۔

حضرت محمد مطل کیام اور حضرت ابراہیم علیه السلام کے معجوات میں تقابل: شخ زمکانی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالنے سے آگ کے جھٹا اور بے ضرر ہو جانے سے نمایت عجیب معجوہ یہ ہے کہ محمد کی ولادت باسعادت کے وقت ' نبوت سے ۲۰ سال قبل' آتش کدہ فارس بھے گیا جو کمہ سے طویل مسافت پر تھا (سیرت نبوی کے آغاز میں یہ حدیث بح اساد ذکور ہے) نیز امت مسلمہ کے بعض افراد پر رسول اللہ مطابع کی برکت اور عظمت کی بدولت آگ اثر انداز نہیں ہوئی مثلاً ابومسلم خولانی۔

آپ غربی و مثن میں مقیم تنے 'فرکی نماز کے لئے سب سے پہلے جامع و مثن میں پہنچ تنے 'روم کے علاقہ میں جماوی میں معروف رہتے تنے و ہیں حضرت امیر عوادیہ کے عمد میں فوت ہوئے یا ۱۰ ھے بعد 'واللہ اعلم۔ یمن میں اسود بن قیس عنی متبنی نے ابو مسلم خولانی کو اپنے پاس بلا کر پوچھاکیا تو محمہ طابیح کی رسالت کا بھی شاہد اور گواہ ہے؟ اس نے کہا ملک پھراس نے لیے اللؤ میری رسالت کا بھی شاہد اور گواہ ہے؟ اس نے کہا مجمعے سائی نہیں وہتا بار بار محرار کے بعد اس نے ایک اللؤ جلانے کا تھم دیا پھراس میں ابو مسلم خولانی رحمہ الله کو بھینک دیا۔ آگ نے کچھ اثر نہ کیا تو اسود عنسی کو کسی نے مشورہ دیا اسے جلا وطن کر دو ورنہ سارے علاقہ میں بدامنی بھیل جائے گی۔

چنانچہ وہ حضرت ابو بکڑے عمد ظافت میں رسول اللہ طابیخ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں آئے اور مسجد نبوی میں ایک سنون کے سامنے نماز سے فارغ ہوئ تو حضرت عمرؓ نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ عرض کیا کین سے آیا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا اس فخص کا کیا حال ہے جس پر آگ اثر انداز نہیں ہوئی؟ عرض کیا وہ عبداللہ بن ایوب ہے تو حضرت عمرؓ نے کما خدارا بتاہیے آپ وہی ہیں۔ عرض کیا جی باں! پھران کی پیشانی کو چوم لیا' اپنے اور ابو بکر صدیقؓ کے ورمیان بھاکر خدا کا شکر اواکیا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مخص کی زیارت نصیب کی جس پر حضرت ابراہیم می طرح آگ اثر انداز نہیں ہوئی۔

تاریخ میں حافظ ابن عساکرنے ابومسلم خولانی کے ترجمہ و تعارف میں عبدالوہاب بن محمد بن اساعیل بن

عیاش حلیی، شراحیل بن ابومسلم خولانی سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اساعیل حلیمی کابیان ہے کہ بمن کے قبیلہ خولان کے مجاہدین کو مزاحاً سکتے کہ تمہارے جھوٹے نبی نے ہمارے خولانی کو آگ میں پھینک دیا اور وہ صحیح سالم زندہ رہا۔

حافظ ابو القاسم بن عساكر تاريخ ميں ابو ابشر جعفر بن ابی وحثيہ سے بيان كرتے ہيں كہ أيك آوى مسلمان ہوا، قوم نے اسے ارتداد اور كفر بر مجبور كيا، بالا خر اسے آگ ميں پھينك ديا گيا۔ ماسوائے ايك پور كيا، بالا خر اسے آگ ميں پھينك ديا گيا۔ ماسوائے ايك پور كے آگ اس پر اثر انداز نه ہوئی۔ پھر اس نے حضرت ابو بكر صديق كی خدمت ميں حاضر ہوكر اپنے لئے بخش كی دعا كی گزارش كی تو ابو بكر نے كما آپ ہمارے لئے دعا كيجئ، آپ پر تو آگ اثر انداز نميں ہوئی۔ پنانچہ اس نے آپ كے لئے مغفرت كی دعا كی اور شام چلا گيا، لوگ اسے ابراہيم كتے۔ يہ محض رسول الله طابيع كى متابعت اور بيروى كى بركت كا ثمرہ ہے جسے كہ حديث ميں آيا ہے كہ اللہ تعالى نے تجدے كے اعضا كو آگ ير حرام قرار ديا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے پھینکنا: ایبا ہی ایک واقعہ حضرت براؤ بن مالک براور حضرت ابرائی بن مالک براور حضرت انس بن مالک کو میلمہ کی فوج نے قلعہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے تو حضرت براؤ نے کہا مجھے چڑے میں لیبٹ کر نیزوں سے اوپر اٹھا کر دیوار کے اوپر سے اندر پھینک دو۔ چنانچہ مسلمانوں نے اسے اس طرح اندر پنچادیا' انہوں نے خوب جو ہرد کھائے اور مسلمہ قتل ہوگیا۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں ' حضرت ابو بکر صدیق ٹے حضرت خالد ؓ کو مسلمہ اور بنی حنیفہ کے بالمقابل جنگ کے لئے روانہ کیا۔ وہ ایک لاکھ سے زائد تھے اور مسلمان دس ہزار سے زیادہ تھے۔

جب میدان جنگ میں معرکہ گرم ہوا تو اکثر دیماتی اور اعرابی میدان سے فرار ہونے گے تو سحابہ کرام ہو قریباً اڑھائی ہزار تھے' نے حضرت خالد ہے کہا ہمیں ان سے جدا کردو۔ چنانچہ ان سے الگ کردیا تو سحابہ حملہ آور ہوئے اور ان کو پہا کر کے قلعہ میں واخل ہونے پر مجبور کردیا جو "حدیقة المعوت" کے نام سے معروف ہے۔ پھر حضرت براء بن مالک نے سابقہ ترکیب سے اندر داخل ہو کرخوب جدوجہد کے بعد قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلمہ اپنے محل کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وحثی قاتل حمزہ نے اس کاکام تمام کردیا' اس وقت مسلمہ کی عمران سوبیں سال تھی' واقعی طویل عمراور برے عمل خداکی لعنت ہے۔ تبحہ اللہ۔

حضرت ابراہیم خلیل ہیں: اور الله تعالی نے محمد طابیع کو بھی خلیل اور حبیب بنایا اور حبیب کا مقام خلیل سے تازک تر ہو آ ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود والله سے مروی ہے رسول الله طابیع نے فرمایا آگر میں کسی کو خلیل بنا آ ۔ محریس تمهارا رفتی اور الله تعالی کا خلیل ہوں۔

ابونعیم (عبداللہ بن زح علی بن برید اس ابو المه) حضرت کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالی سے ساکہ امت میں سے مرنی کا خلیل ہو آ ہے اور میرا خلیل ابوبکر ہے اور اللہ تعالی نے

تمهارے رفق کو یعنی مجھے خلیل بنالیا ہے (بیہ سند ضعیف ہے)

محمد بن عجلان عن ابیہ عن الی ہریرہ (غریب سند سے مروی ہے) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله

المنام فرايا "لكل نبى خليل و خليلى ابوبكر بن ابى قحافه وخليل صاحبكم الرحمان"

عبدالوباب بن ضحاك (اساعبل بن عياش مفوان بن عمو عبدالرحمان بن جربن نفير كثير بن مره) حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالية منے فرمايا ابراہيم خليل کي طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے مجی خلیل بنالیا ہے۔ جنت میں میرا اور ابراہم کا محل آمنے سامنے ہو گا اور عبال وو خلیلوں کے درمیان

مومن ہیں۔ بیر حدیث غریب ہے اور اس کی سند محل نظرہے۔ مسلم شریف میں حضرت جندب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول الله ظریم نے وفات سے پانچ یوم

مل فرمایا میں تم سے کسی کو خلیل بنانے سے بیزار ہوں۔ اللہ تعالی نے مجھے ابراہیم کی طرح خلیل بنالیا ہے۔ اگر میں امت میں سے کمی کو خلیل بنا آباتو وہ ابو برموتے۔ سنوا گزشتہ اقوام اپنے نبیوں وابوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ عبادت خانہ بناتے تھے ، تم ایسا نہ کرنا ، میں مہیں اس سے باز رہنے کی ماکید کرتا ہوں۔ باقی رہا حضرت حسین والو کو خلیل بنانا مگراس کی سند ابوقعیم نے بیان نہیں گی۔

البعث : كتاب مين بشام بن عمار في عروه بن رويم لخي سے بيان كيا ہے كه رسول الله عليم في الله عليم الله تعالی نے میری ذات سے نوشتہ اجل بورا کیا ہے۔ اور مجھے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے اور بردہ غیب سے حاضر کیا ہے' ہم دنیا میں سب سے آخری قوم ہیں اور قیامت کے روز سب سے اول ہوں گے۔ میں ایک بلت كمتا مول حقيقت ہے خود ستائى نسيں۔ ابراہيم الله كاخليل ہے۔ مولى صفى الله ہے اور ميس حبيب الله موں' قیامت کے روز فرزندان آوم کا سردار ہوں۔ میرے ہاتھ میں حموثنا کاعلم ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تین بات سے محفوظ رکھنے کا بتایا ہے۔ (۱) عام قبط سے ہلاک نہیں کرے گا(۲) دشمن اس کو بخ و بن ے اکھاڑنہ سکے گا(٣) صلالت و ممرابی پر سب کا اجماع نہ ہوگا۔

خلیل اور حبیب : فقیہ ابو محمد عبدالله بن علد بیان کرتے ہیں خلیل وہ ہے جو شوق اور خون سے عبادت کرے اور حبیب دہ ہے جو محبت اور شوق دیدار سے عبادت میں مگن رہے۔ بعض کہتے ہیں خلیل وہ ہے جو عطیہ کا منتظر ہو اور صبیب وہ ہے جو ملاقات کا شائق ہو۔

بالواسط اور براه راست : بعض يه كت بين ظيل ده ب جس كا بالواسط وصل بوك ابرابيم كو زين اور آسان کے عجائیات دکھائے کہ اس کے لئے ایمان ویقین کاموجب موں (۷/۷۵) اور صبیب وہ ہے جس کا براہ راست وصل ہو فکان قاب قوسین اوادنی (۵۳/۹) بجرفاصلہ دو کمان کے برابر تھایا اس سے بھی کم۔ ابراہیم سے وعاکی مجھے امید ہے کہ میرے گناہ قیامت کے دن بخش دے گا (۲۲/۸۳) اور الله تعالی این حبیب سے خود ہم کلام ہوا باکہ آ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کردے (۳۸/۲) اور ابراہیم نے خود خواہش کی خدایا! مجھے ذکیل نہ کر جس ون لوگ اٹھائے جائیں گے۔ (۲۷/۸۷) ادر رسول اللہ ﷺ کے حق میں فرملیا

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جس دن الله اینے نبی کو اور ان کو جو اسکے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا(۲۲/۸)

ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ جھے راہ بتائے گا (۲۷/۹۹) اور محمد طابع کے بارے اللہ تعالی نے فرمایا اور آپ کو بے خبرپایا پھر راستہ بتایا (۹۳/۷) ابراہیم خلیل نے دعا کی مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا (۱۳/۳۵) اور اپنے حبیب کے بارے اللہ نے فرمایا اور اللہ یمی جابتا ہے اے اہل بیت! تم سے ناپاکی دور کرے اور تہیں خوب پاک کرے۔ (۳۳/۳۳)

ابراہیم ظیل علیہ السلام نے دعاکی ' مجھے جنت تعیم کے وارثوں میں کردے۔ (۲۲/۸۵) اور محمہ طاہیم کے بارے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ (۱۰۸/۱) اور ابراہیم ظیل علیہ السلام نے دعاکی آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ (۲۲/۸۳) اور اپنے حبیب محمہ طابیم کے بارے فرمایا اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا (۱۳/۸۳) مسلم شریف میں حضرت ابی بن کعب واللہ سے مروی ہے رسول اللہ مطابیم نے فرمایا قیامت کے روز ایک ایسا مقام آئے گاکہ سب مخلوق حی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رغبت کریں گ۔ اس سے واضح ہوا کہ آب سب سے افضل ہیں کیونکہ وہاں سب آپ (کی شفاعت) کے محتاج ہوں کے نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ ابراہیم آپ کے بعد افضل کا نات ہیں۔

حجابات: ابوقعیم اصبهانی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تین حجابات میں نمرود سے محفوظ رہے اس طرح محمد طابع میں ابراہیم علیہ السلام تین حجابات میں نمرود سے محفوظ رہے اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی اور ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی اور ان کے سیجھیے بھی ایک دیوار ہے پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے (۳۹) پس وہ طوق تھوڑیوں کے سیکے ہوئے ہیں (۳۱/۸) اور جب تو قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان (جو آخرت کو نہیں مانتے) ایک مخفی پردہ کردیتے ہیں (۱۷/۳۵)

یہ پورے پانچ جابات ہیں فقیہ ابن حامد نے بھی یہ نکتہ بیان کیا ہے۔ امام ابن کیر فرماتے ہیں معلوم نہیں ان دونوں میں سے سابق اور بہلا نکتہ رس کون ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے جابات سے پتہ نہیں کیا مراد ہو اور آیات میں ذکور پانچ محابات سے مراد معنوی اور روحانی حجابات ہیں محسوس اور آشکارا نہیں یعنی وہ حق بات میں ذکور پانچ محابات سے مراد معنوی اور روحانی حجابات ہیں محسوس اور آشکارا نہیں یعنی وہ حق بات ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی جیسے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے دل اس بات سے کہ جس کی طرف تو ہمیں بلا آ ہے پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور ہمارے اور آب کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے (۲۱/۵)

ام جمیل: ام جمیل: ام جمیل ابولس کی یوی ابوسفیان والی کی بهن جب سورة تبت نازل ہوئی تو آپ کو پھر مارنے کے لئے آئی۔ آپ کے پاس حضرت ابو بکر والی موجود تھے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر والی سے پوچھا تہمارے ساتھی کمال ہیں تو انہوں نے کماکیا بات ہے؟ ام جمیل نے کما اس نے میری ججو کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ مالی تا نے تہماری ججو نہیں کی۔ اس نے کما واللہ! اگر میں اسے دکھ لیتی تو ضرور مارتی۔ چنانچہ وہ "مذم ما ابینا و دینه قلینا" کہتی ہوئی واپس چلی گئ۔

ابوجهل : ابوجهل نے رسول الله طابع کو سجدہ کی حالت میں دیکھ کر سر کچلنا چاہا تو کھائی میں آگ' وہشت ناک عذاب اور ملائکیہ کو دیکھ کر آگے کو ہاتھ پھیلائے بہا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے بوچھاکیا ہوا؟ تو اس نے بید

چشم دید واقعہ بتایا اور رسول اللہ مالیلم نے فرمایا اگر پیش قدی کر ہاتو ملائکہ اس کی تکابوئی کر ڈالتے۔

ججرت کی رات: کفار نے آپ کا محاصرہ کیا اور دروازے پر نوجوان جمع کردیئے جو نمی رسول الله طابیع گھرے باہر تکلیں فورا حملہ کر کے قتل کردیئے جائیں (معاذ اللہ) آپ نے حضرت علی والھ کو بستر پر سلا دیا اور خود شاہت الوجوہ کہتے ہوئے ان کے سروں پر خاک بھیرتے ہوئے باہر نکل آئ وہ آپ کو دیکھ نہ پائے۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق والھ کے ہمراہ غار توریس پاہ گزین ہو گئے اور غار کے وہانے پر مکڑی نے جالا تن ویا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکڑنے کہا یارسول اللہ طابیع آکر کمی نے بنچے جھانک لیا تو دیکھ لے گاتو آپ نے فرمایا فکر نہ کو اللہ حارے ساتھ ہے۔

نسبج داود ما حمی صاحب الغا رو کسان الفخسار للعنکبسوت (دره نے غار والوں کو حفاظت و میانت نہ کی۔ یہ فضل و منقبت کڑی کے حصہ میں ہے)

سراقہ: اسی طرح سراقہ بن مالک بن جعثم کا واقعہ ہے جو بجرت کے سفر میں آپ کو پیش آیا اور وہ رسول الله طاقع سے امن کا بروانہ لے کرواپس چلا آیا۔

فری : ہموجب امراللی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اساعیل علیہ السلام کو لٹاکر چھری چلانے کے بالمقابل ہے نبی علیہ السلام کا بنفس نفیس غزوات میں شامل ہونا' سرمبارک پر چوٹ آنا اور دانت کا ٹوٹنا۔

آگ کا ممرو ہوتا: حضرت ابراہیم کے لئے بامراللی آگ کا مرد اور راحت ہو جانا اور اذیت ناک نہ ہوتا بینہ اس طرح آپ کے کھانے میں زہر الما دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے تھم سے یہ آپ کے لئے راحت جان اور آفرت ہو آفردم تک صحت و سلامتی کا پیام تھا اور بشر بین برا جو آپ کے ہمراہ کھانے میں شریک تھے، فورا فوت ہو گئے۔ زہر آمیختہ گوشت کی وستی نے خود رسول اللہ مظہیم کو زہر سے مطلع فرمایا، آپ اس زہر کے اثر سے ماحیات محفوظ رہے اور یہ بھی نہ کور ہے کہ آپ نے نزع کے عالم میں اس زہرکی تاثیر محسوس فرمائی۔

قدر درد ہے اگر تھی اور کو ہو تا تو وہ فور آ مرجا تا۔ واللہ! وہ جھ پر تھڑ کے بھی دیتے تو میں مرجا تا۔ نظری یا بدیمی : امام ابن کیر فرماتے ہیں 'پیدائش اور آغاز عالم سے' حشر اور نشاۃ ٹائیہ پر استدلال ایک عمدہ اور فیملہ کن دلیل ہے۔ جس نے "صرف دو حرف سے لاٹی" اور معدوم کو ٹی بنایا اور وجود بخشا وہ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سيرت النبى ملجيكم

اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ملاحظہ ہو سورت الیمین کی آیت (۳۱/۸۱) اور (۳۰/۲۷) بنابریں بعض متکلمین کے نزدیک ہے حشر اور دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ نظری ہے' بدیمی اور فطری نہیں اور اکثر کے ہاں یہ معاد کا مسلہ ایک بدی اور فطری امرہے جس کے ثبوت کے لئے دلیل و جبت کی قطعا ضرورت نهیں۔ حضرت ابراہیم کا مدمقابل ایک ضدی اور معاند محض تھا کیونکدیہ مسلد ایک فطری اور طبعی بات ہے ' ہر کوئی جانتا ہے۔ البتہ جو مخص اپنے خراب ماحول سے متاثر ہو جائے ' اس کے زر مک یہ مسئلہ نظری ہے۔

بسرحال اس کا مردے کو زندہ کرنے کا وعویٰ عقل اور نقل ہر لحاظ سے نا قابل قبول تھا۔ اس لئے حضرت ابراہیم نے دوسرا اسلوب بیان اختیار کیا کہ آگر جیرا دعوی درست ہے تو سورج کو مغربی افق سے طلوع کرکے د کما۔ تب وہ کافر جیران اور لاجواب ہو گیا۔

بت شمکن : ابو قیم ا مبهانی فرماتے ہیں' معنزت ابراہیم ؓ نے اللہ کی رضاکی خاطر بت تو و دیئے تھے' تو عرض ہے کہ معرت محد الله الم اللہ عند اور وسیے تھے آپ جاء الحق وزهق الباطل ردھ کراشارہ کرتے تو وہ بت خود بخود دھڑام سے مر جاتے پھر آپ نے ان شکت بتوں کو باہر پھیکوا دیا۔

بعض علاء سیرت نے بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت بھی بت گر برے تھے اور فارس ے آتش کدہ کی آگ بھے می متی جو ایک ہزار سال سے روش متی اور سریٰ کے محل کے چودہ سنگرے مر رے تھے جو تین ہزار سال سے معلم کومت کے معمولی عرصہ میں چودہ سلاطین کے بعد ختم ہونے ک علامت تتھے۔

عجائرات عالم : اور ہم نے اس طرح ابراہیم کو آسانوں اور زمین کے عجائرات دکھائے اور دکھانے کا مقصد تھا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے (۲/۷۵)

اور حضرت محد رسول الله طاعم كو معراج كى رات مكه سے بيت المقدس تك سات آسان جنت جنم وغیرہ سب عجائبات عالم سے آگاہ فرما دیا گیا ہے۔ مند احمد اور ترندی وغیرہ میں ندکور ہے۔ مبرے سامنے ہرچیز جلوہ گر ہوئی اور میں نے پیچان لیا۔ فتجلی لی کل شئی وعرفت

حضرت لعقوب عليه السلام: حضرت يوسف عليه السلام ك اغوا اور كمشدى سے يعقوب رنج و الم میں جتلا ہوئے اور صبر کیا۔ ای طرح رسول اللہ مالیام نے اپنے بیٹے ابرائیم کی وفات پر صبر کیا اور فرمایا آ تکھیں اشکبار ہیں ول غمناک ہے اور مرضی مولی سب سے اولی ہے۔ اے ابراہیم! ہم تیرے فراق سے درد مند اور بے تاب ہیں۔ بقول امام ابن کیربعثت کے بعد آپ کی تین بیٹیاں فوت ہو کیں اور حمزہ شہید ہوئے " آپ نے صبر کیا اور اللہ سے اجر طلب کیا۔ (چند دنوں کے وقفے میں شفیق اور مہریان چھا ابوطالب اور غُم گسار بیوی حفرت خدیجهٔ فوت ہو تیں)

حضرت بوسف عليه السلام: حضرت بوسف عليه السلام ك حسن وجمال كي بالمقاتل رسول الله طايمة کو ایسا حسن و کمال عطا ہواکہ ان کا حسن ان کے سامنے ماند تھا۔ بقول رہیج بنت مسعود 'میں آپ کو دیکھتی تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت مردز آپ سورج کی طرح منور ہوتے۔ حضرت یوسف کا وطن سے بے وطن ہونا اور فراق کا رنج و الم سمنا ا حضرت محمد مثاقاتا کے ججرت کرنے الوف وطن ترک کرنے اور احباب کو خیرباد کہنے کے برابر اور مساوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: شیخ ابن زملکانی فرماتے ہیں ، حضرت موسی کے عصامیں زندگی کے آثار نمایاں ہونا یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ سنگ ریزوں نے رسول اللہ مٹامیام کے دست مبارک میں سبیحات کہیں پھراس طرح کیے بعد دیگر حضرت ابو بکو ، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ہاتھوں میں بھی ، پھررسول اللہ مٹامیام نے فرمایا داھذہ خلافة الندوی یعنی یہ نبوت کے بعد ظافت ہے۔

٧- ابومسلم خولانی کے ہاتھ میں تسیع شی آپ کو نیند آئی پھرجائے تو تسیع ہاتھ میں گھوم رہی ہے اور اس سے "سبحانک یا منبت المنبات و یادائم الثبات" کی مسلسل آواز آرہی ہے۔ آپ نے ام مسلم کو بلایا اور کما یہ عجب مظرب وہ آئیں تو تسیع گھوم رہی متی اور اس سے تشیع کی آواز آرہی متی۔ جب ام مسلم قریب بیٹے می تو وہ خاموش ہو می۔

سا۔ بغاری شریف میں ابن مسعودے مروی ہے کہ ہم کھانے میں سے تمسیحات کی آواز ساکرتے ہے۔
 سام شریف میں حضرت جابر بن سرہ واللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ظاملہ نے فرمایا کہل از بعث مجھے ایک پھرسلام کماکر یا تھا' میں اب بھی اسے پہچات ہوں' بقول بعض یہ جمراسود ہے۔

۵- تندی میں حضرت علی سے مروی ہے کہ میں رسول الله مالالا کے ہمراہ مکہ کے حمی کوشہ میں تھا ہر کوہ شجر کمہ رہا تھا السلام علیک یا رسول الله!

۲- ولائل النبوة میں حضرت علی سے ذکور ہے کہ میں رسول اللہ طاملا کے ہمراہ باہر لکلا 'راستہ میں ہر مجر محجرو غیرہ آپ کو السلام علیک یارسول اللہ! کمیر رہا تھا اور آپ نے ایک در خت کو بلایا تو وہ آپ کے پاس آیا۔ اس میں دو در ختوں کو رفع حاجت کیلئے اکٹھا ہو جانے کا تھم بھی ہے اور اس روایت میں "انقاد اعلی باذن الله" لینی اللہ کی تھم سے میرے آلی ہو جاؤ" سے صاف واضح ہے کہ ان میں آپ کا کلام سجھنے کی اہلیت تھی کہ وہ آپ تھم کے آلی ہو گئے۔

2- آپ نے محبور کے ایک درخت کو بلایا وہ زمین چیر آ ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا اور آپ کی رسالت کی تین بار شادت دی ' پھرواپس اینے مقام برچلا گیا۔

۸- مند احمد 'آریخ بخاری ' ترزی اور بہتی میں حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ عامر قبیلہ کے ایک دیساتی نے رسول اللہ طابیخ سے پوچھا آپ کی رسالت کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا کھور کے خوشے کو الیا اپنی بال اول تو پھر میری رسالت کو مان جائے گا' اس نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے خوشے کو بلایا خوشہ ٹوٹ کر زمین پر آگیا۔ پھروہ رسول اللہ طابیخ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر آپ نے اسے واپس لوٹ جانے کا تھم دیا تو وہ دیا تی تو دیریاتی مسلمان ہو گیا۔

۹۔ بیمن کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ عامر بن معمد عامری رسول اللہ بالیاط
 کے پاس نخلستان میں آیا اور پوچھنے لگا آپ کے بارے صحابہ کیا کمہ رہے ہیں' آپ نے فرمایا کوئی معجزہ

و کھاؤں' اس نے کما جی ہاں و کھائے' پھر آپ نے کھبور کی ایک شاخ کو بلایا وہ زمین چیرتی ہوئی آپ کے ساہنے کھڑی ہو گئی اور بار بار آپ کو سجدہ کرنے گئی۔ پھر آپ نے واپس لوث جانے کا ارشاد فرمایا' تو وہ واپس چلی گئی اور عامری بھی ہیہ کہتا ہوا گیا واللہ! میں آپ کی بھی حکذیب نہیں کروں گا۔

 امام حاکم نے حضرت ابن عمر سے معدرک میں بیان کیا ہے کہ رسول الله مالیم نے ایک محف کو اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے کما کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ درخت جو دادی کے کنارے پر کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے اسے بلایا وہ زمین چیر آ ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا اس نے اس سے تین بار شمادت طلب کی و اس نے آپ کے حسب فرمان گواہی دی چروہ درخت اپنے مکان پر چلا گیا اور دیماتی اپی قوم کے پاس چلا آیا کہ آگر وہ میری بات مان محے تو ان کو ساتھ لے آؤں گا ورنہ میں تنا واپس چلا آؤں گا۔

ستنون حنانہ : رسول اللہ ملہ الم محبور کے تنے کے ساتھ نیک نگا کر خطبہ ویا کرتے تھے منبرتیار ہو کمیا اور آپ اس پر خطبہ ویے کے لئے چڑھے تو وہ او نٹنی کی طرح بلبلانے لگا سب حاضرین من رہے تھے ' پھررسول

الله عليام نے الركر اسے كلے لكاليا اور خاموش كرايا۔ كراسے دنيا ميں شاواني يا جنت ميں كل وار ورخت جس کا پھل اولیا تناول فرائمیں کے کا اعتیار دیا تو اس نے آخرت کو ترجیح دی اور چپ ہو گیا۔

الشفايس قاضى عياض نے كما ہے كہ يہ حديث مضهور و معروف اور متواتر ہے۔ الى بن كعب انس بن مالك ، بريده ، سل بن سعد ، ابن عباس ، ابن عمر ابوسعيد خدرى ، مطلب بن ابي وداعه ، عائشه اور سلمه وغيره محابہ (رضی اللہ عنم) سے مروی ہے۔ ان محابہ کرام سے متعدد تا جی بیان کرتے ہیں اور ان سے ان کے بے شار تلافدہ روایت کرتے ہیں جن کا کذب و زور پر انقاق ایک محال امرہے۔

باتی رہاستون کے اختیار کا سئلہ تو یہ متواتر نہیں بلکہ اس کی سند تک ہمی صحیح نہیں ، جماوات کا تبیج کمنا ، نباتات كارونا اور رسالت كى شهاوت دينا عصائے موئى كے سانپ بننے سے كم نسين-

بہق میں عمرو بن سوار سے منقول ہے کہ مجھے امام شافعی نے تایا کہ جس قدر معجزات محمد رسول الله علیم کو عطا ہوئے ہیں' اس قدر کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ میں نے عرض کیا' حضرت عیلی کو مردہ زندہ كرنے كا معجزه ملا ہے، تو آپ نے فرمايا محمد الهيم كو حنانه ستون كا معجزه عطا ہوا ، يه مرده كے زنده كرنے كى نسبت عظیم معجزہ ہے۔ کیونکہ ستون انسانی زندگی کا مظمر نہیں ' بایں ہمہ اسے شعور پیدا ہوا اور عملین ہو کر رویا اور رسول الله طایع کے بغل گیر ہونے سے خاموش ہوا۔ حسن بھری فرمایا کرتے تھے جب بے جان لکڑی رسول الله الله الله الله على روئى توجم لوكول كو تو بالاولى رونا جائب

نوث : رسول الله علی کا ایک علم تھا ایک ماہ کی مسافت سے بھی وحمن اس سے لرزال و ترسال رہتے تھے' آپ کا ایک نیزہ تھا جب کوئی سرہ نہ ہو آ تو نماز کے وقت اسے سامنے گاڑ لیتے آپ کا ایک عصا تھا' جس یر آپ میک لگا کر چلتے تھے' میں وہ عصا ہے جس کا تذکرہ سلیح کابن نے اپنے براور زاوہ عبدا لمسیح بن مفیلہ سے کما تھا جب تلاوت بکٹرت ہوگی اور صاحب عصا ظاہر ہو جائے گا ادر بحیرہ سادہ خٹک ہو جائے تو سطیح کا نام نہ رہے گا۔ ان متعدد اشیاء سے مختلف مقالمت میں یہ نسبت ایک عصا کے ' زندگی کے آثار طاہر ہونا عظیم

جبراسه بداید در در که معامند بر گئی۔ انگیول کا درش بوغ: حنرت تروین کرد املی دائد یان کری در کی اشار بری رمل اشد در گیری سین برای تنایس آریک تی بین بین انگیال مند بر گیر ادر ای در شن نی موزی به در گیر ایر ایر در گیری موزی ب

قران الما المبوف الا المبوف الما المباه المناه الم

شار الماران ا

«رورا بعدي» عرق نشر دري كورسط روا در بوشي در ماي درخواست كوري كي آپ دون د هم يي چانچ ده فراني ادر بوش مون قر جون يى جاني ده فرياني دو بري بون مي در مي مي دون در هم يي

 علامت طلب کی جس کی بدولت ان کی قوم مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ ان کی بیشانی چراغ کی طرح چمک اٹھی تو انہوں نے دعا کی اللی ایک اور جگہ ہر ہو۔ چنانچہ وہ روشنی ان کے کوڑے کی دستی پر رونماہوئی 'وہ چراغ کی طرح منور تھی۔ اس کرامت کی برکت اور رسول الله ماليام کی دعا کی بدولت وہ لوگ مسلمان ہو گئے 'لوگ حضرت طفیل کو ذوالنور کہتے تھے۔

عصا کا روش ہونا: بخاری وغیرہ میں ذکور ہے کہ حضرت اسید بن حفیر دالمہ اور حضرت عابد بن بشر دالمہ نمالہ نمالہ

الكليول كا روشن مونا: حضرت حمزہ بن عمرہ اسلمی واقع بيان كرتے ہيں كہ ہم ایک سفر ميں رسول الله الليام كے ہمراہ تھے' رات نهايت تاريك تقى۔ چنانچہ ميرى الكلياں منور ہو تئيں اور اس روشنى ميں سوزش نه تقى۔ رفقا اسے بهتیرا جمعیاتے تھے مكروہ روشنی جھپتی نه تقی۔

خواب میں مردول سے ہم کل م ہوتا: کتاب البعث میں ہشام بن عمار نے عبدالاعلیٰ بن محر بر مجعد محرا میں سلیمان بھری ابوا استیاح منبعی سے بیان کرتے ہیں کہ مطرف بن عبداللہ م ۹۵ھ ہر جمعہ محرا میں جا آبا او قات اس کا کوڑا منور ہو جا تا۔ چنانچہ وہ ایک رات محمو ڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا چاتا چاتا قبرستان کے پاس پہنچا تو اس کو او تھ آئی وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہر مردہ اپنی قبر پر بیٹھا ہوا ہے اور کہ رہا ہے یہ مطرف جمعہ کے روز آتا ہے میں نے ان سے پوچھا تم جمعہ کے روز کو پہچانے ہو؟ انہوں نے "بال" کمہ کر کما جمعہ کے روز جو بھی بانے ہیں۔ پوچھا پر ندے اس روز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ بولئے ہیں اے پروردگار قوم صالح کو سلامت رکھ۔

طوفان کی بردعا: طوفان وبا اور بخرت موت کو بھی کتے ہیں ' حضرت موی جب ان سے مایوس ہو گئے تو طوفان کی بدوعا : طوفان وبا اور بخرت موت کو بھی کتے ہیں ' حضرت موی جب ان سے مایوس ہو گئے تو طوفان کی بدوعا کی ' شاید وہ نادم اور پشیمان ہو کر راہ راست پر آجائیں۔ فارسلنا علیهم الطوفان (۱۳۳۳/ علی دی ہو جب میں مسلسل مخالفت کی تو آپ نے بھی دب محمد ماہیم کی مسلسل مخالفت کی تو آپ نے بھی ان پر خشک سالی کی بدوعا فرمائی۔ چنانچہ وہ ہر گری پڑی چیز کھا گئے اور بھوک کی وجہ سے نضایس دھواں بھی ان پر خشک سالی کی بدوعا فرمائی۔ چنانچہ وہ ہر گری پڑی چیز کھا گئے اور بھوک کی وجہ سے نضایس دھواں نظر آنے لگا۔ حضرت ابن مسعود نے (۱۹/۱۲) بدخان مبین الیمن ظاہر دھوال کی بھی تغیر بیان کی ہے۔ درواہ البخاری "

پھر قریش نے رشتہ داری کا واسطہ دیا اور بارش کی دعا کی درخواست کی ویسے بھی آپ رؤف رحیم ہیں چنانچہ دعا فرمائی اور بارش ہوئی تو جان میں جان آئی۔

بحر قلزم کا پھٹنا: سمندر کے ساحل پر پنچے تو دو سرا فریق بھی آئیا۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کی کیفیت پیدا ہو گئی تو اللہ کے تھم سے عصا سمندر پر مارا وہ بھٹ گیا۔ اس طرح رسول اللہ علام چاند کی چودہویں رات ایک مجلس میں تشریف فرما تھ' کفار کی خواہش کے موافق چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ وو

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

یہ ایک عظیم الشان حسی اور آسانی معجزہ ہے۔ ایساعظیم معجزہ کسی نبی کو عطانہیں ہوا اور یہ بوشع بن نون کے لئے سورج کی رفتار کم ہونے سے بھی برا معجزہ ہے۔ جب وہ بروز جمعہ بیت المقدس فتح نہ کر سکے تو دعا کی کہ سورج کی رفقار رک جائے۔

فلق ، بحر: ابن حار کہتے ہیں کہ مول کے عصالی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا اور یہ ایک عظیم معجزہ

حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر کے لئے نکلے تو راستہ میں ایک عظیم وادی میں یانی بعد رہا

ہے۔ چودہ قامت اس کا عرض تھا۔ رفقانے عرض کیا دشمن چیچے ہے اوادی آگے ہے بس ہم تو محاصرہ میں ا مع چنانچہ رسول الله طابع اس میں اترے اور سب سوار بھی اس کو عبور کر مے 'بس پانی صرف پاؤل سک

بد واقعد ب سند ہے۔ کس معترکتاب میں موجود نہیں' ند صحح سند اور ند ضعیف سے' واللد اعلم۔

باولول کا سامیہ میدان تنب میں : "بل از نبوت بارہ سال کی عربیں رسول الله علیما، بی ابوطالب کے ہمراہ ایک تجارتی قافلہ میں شام کی جانب روانہ ہوئے' راستہ میں بحیرا راہب نے بدلی کے سایہ کی بنا پر آپ کو پچان لیا جو صرف آپ بر سایہ الکن عقی۔ یہ معجزہ تیہ کے سایہ دار بادلوں سے کہیں عظیم اور وقع ہے۔ بادلوں کے سامید کا مقصد صرف حرارت اور تمازت سے محفوظ رہنا تھا۔ ہم گزشتہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں

کہ شدید خشک سالی کے دوران لوگ رسول اللہ ملجیلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی' آپ نے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعاکی و حضرت انس بیان کرتے ہیں مطلع بالکل صاف تھا اجاتک بادل نمودار موا اور سارے آسان پر محیط ہو گیا ، ہفتہ بھربارش ہوتی رہی۔

اور جب بارش کے تھم جانے کی درخواست کی تو آپ نے ہاتھ اٹھاکر اللَّهم حوالينا ولا علينا پراها

اور ہاتھ کا اشارہ کیا تو مدینہ سے بادل پیٹ گئے۔ مدینہ تاج کی طرح چیک رہاتھا اور گردو نواح بارش ہو رہی تھی۔ حسب ضرورت بادلوں کے مفید سامیہ کے علاوہ بارش ایک جلیل القدر معجزہ ہے اور لوگوں کے لئے نهایت سودمندے۔

من اور سلوی کا اترنا: بے شار مواقع میں رسول الله طابط کی دعاہے خوردونوش میں بے بناہ اضافہ موا اور ہزارہا افراد اس سے سیر ہوئے مثلاً غزوہ خندق میں جابڑی ایک بھری اور معمولی جو سے ہزار سے زائد لوگ شکم سیرہوئے اور ایک دفعہ مطمی بھر خوراک بورے قافلے کو کفایت کر گئ۔

محنت و مشقت کے بغیر روزی : حافظ ابونعیم اور الفقیہ ابن حاربیان کرتے ہیں کہ من اور سلوی

سے مراد بغیر محنت اور مزدوری کے خوراک ہے۔ چنانچہ رسول الله مالیم کیلئے مال ننیمت حال ہوا جو قبل ازیں کسی امت کے لئے حلال نہ تھا اور ایک لشکر کو بھوک ستا رہی تھی' بلامشقت سمندر سے عزر مچھلی ملی' مسلسل تیں شب و روز مچمل کھاتے رہے۔ اور خوب موٹے آنے ہو گئے۔ ں یں سب ورور جی صابے رہے۔ اور حوب موے بازے ہو ہے۔ ابو موسیٰ خولانی کا واقعہ: ابومو یٰ خولانی جج کا قافلہ ہے اور ان کو باکید کی کہ بالکل بے

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مروسلان چلیں۔ چنانچہ جس منزل میں اترتے ابوموئ خولانی دو رکعت کے بعد دعا کرتے تو خوردونوش کے علاوہ جانوروں کے لیے علاوہ جانوروں کے لئے چارہ بھی مہیا ہو جاتا۔ لگا تار سارے سنر میں واپسی تک بھی معمول رہا۔

عصاکی آبک ضرب سے بارہ چشٹے پھوٹنا: اور ہر گروہ کے لئے جدا گھاٹ بن جانا یہ موئ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ لیکن رسول اللہ طابیم نے ایک جھوٹے سے برتن میں جس میں آپ کا باتھ بھی نہیں ساسکتا تھا، وست مبارک رکھا اور انگلیوں سے پانی کے سوتے پھوٹ پڑے 'اس طرح ایک عورت اونٹ پر دو مشک میں پانی لا رہی تھی' آپ کی دعا سے سارے کے سارے لشکرنے اس سے پانی استعال کیا اور دو مشکول میں بیانی جوں کا توں تھا۔

ملح حدیبیہ یس بھی پانی کا واقعہ پیش آیا اور کی مقام پر ایسے واقعات پیش آئے۔ گوشت پوست کی الگیوں سے پانی کے سوتے ہوئا ایک پھرسے جو قدرتی منع ہے ' پانی برد نظنے سے کمیں مظیم تر مجوہ ہے۔ حضرت ابو عمرہ انعماری حضرت بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طابع کے ہمراہ ایک جماد میں تھے ' لوگ شدید بیاس سے بلک رہے تھے۔ آپ نے ایک برتن طلب فرمایا پھرپانی مگوا کر اس میں معمولی ساپانی ڈالا پھر اس میں پچھ پڑھ کر کی کا پانی ڈالا اور اس میں اپنا دست مبارک رکھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشے بھوٹ پڑے۔ پھر آپ نے سب کو استعمال کی اجازت فرمائی چنانچہ لوگوں نے حسب ضرورت استعمال کیا اور برتن بھر لئے۔

آنچ خوبال ہمہ وارند او تنما واری : کتاب البعث میں ہشام بن عمارہ پیش کرتے ہیں سابقہ انبیاء کرام کو جو معجزات طے وہ آنحضور طابع کو بھی عطا ہوئ۔ حضرت موی علیہ السلام کو عرش کے خزیوں میں سے ایک آیت عطا ہوئی۔ رب لا تولیج الشیطان فی قلبی واعدنی منه ومن کل سوء فان لک البد والسلطان والملک والملکوت دھر الداھرین وابدالابدین آمین' آمین' اور حضرت محمد طابع کو صورہ بقره کی دو آخری آیات عرش کے خزانوں میں سے عطا ہو کیں۔

حضرت بوشع بن نون بن افرائم بن بوسف علیهم السلام: حضرت موی علیه السلام کے بعد بی اسرائیل کے نبی تھے۔ بی اسرائیل میدان تیہ سے باہران کی زیر قیادت نکلے طویل جہلا اور محاصرے کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے معرکہ جعد کے روز عصر کے بعد تک طویل ہو کیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ ہفتہ کے آغاز کا خطرہ تھا 'جس میں جنگ و جدال ممنوع تھا 'تو سورج کو دیکھ کر کما 'تو بھی اللہ تعلل کا تابع فرمان ہے اور میں بھی 'چردعاکی خدایا! اس کی رفتار دھیمی کردے 'چنانچہ اللہ تعلل نے اس کی رفتار موقوف کردی شرفع ہو گیا اور پھرسورج غروب ہوا۔

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ وہلی سے مروی ہے کہ کسی نبی نے جنگ کی اور وہ عصر کے وقت فتح یاب ہونے کے قریب تھا' تو اس نے سورج کو خطاب کیا تو بھی محکوم ہے اور میں بھی' مجردعا کی اللی! پچھ دیر تک اس کی رفتار روک دے۔ چنانچہ اس کی رفتار رک گئی اور شہراسی روز فتح ہو گیا۔

اس مدیث میں "نی" سے مراد بوشع علیہ السلام ہیں کیونکہ مند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز مردی ہے کہ سورج کی رفتار صرف بوشع علیہ السلام کے لئے موقوف کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ چاند کا دو کلڑے ہونا' سورج کی معمولی دیر رفتار دھیمی ہونے کے بالمقابل ایک عظیم تر معجزہ ہے۔

هن ابو المعالى بن زماكانى فرمات بين جنگ و جدال اور فتح بيت المقدس كي خاطر سورج كي حركت حضرت

س بو امعنی بن رمعنی حرائے ہیں جب و جداں اور ل بیت اسفد سی عاصر سور بی حرات صرت اللہ اللہ اللہ کا دو لخت موجہ م یوشع کے لئے موقوف ہونا ایک عظیم مجزہ ہے اور اس کے بالمقابل محمد مالیا اللہ کے اشارے سے جاند کا دو لخت ہو جانا اس سے بدرجها بالا اور اعلیٰ مجزہ ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر دیگر رسول اللہ مالیا کے لئے

ہو جاتا اس سے بدرجها بالا اور انقی مجزہ ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القعر دیگر رسول اللہ متاہیم کے سے وو مرتبہ سورج پر معجزانہ عمل ہوا۔ معلق معلق میں مصرف کے سام معلق المعلق میں مصرف کا مصرف کا مصرف کا مصرف کے سے مصرف کے مصرف کے مصرف کا مسلم کے سے

امام طحلوی نے بیان کیا ہے کہ نبی مٹاہیلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سرمبارک حضرت علیٰ کی آخوش میں تعال ک آخوش میں تعا۔ آپ نے غروب کے بعد سراٹھایا اور حضرت علیٰ نے نماز عصرنہ پڑھی تھی۔ رسول اللہ مٹاہیلم نے دعا کی اللہ یا وہ تبری اور تبرے رسول کی طاعت میں تھا' ہیں اس سوں جملو نا۔ جنائحہ اللہ نے سور جملو ثلا

نے دعاکی النی! وہ تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا' پس اس پر سورج لوٹا۔ چنانچہ اللہ نے سورج لوٹایا اور سورج نظر آیا اور حضرت علی بڑھ نے نماز عصرادا کی اور پھرغروب ہوا۔

۲- شب معراج کی صبح (سورج کچھ دریہ سے طلوع ہوا) آپ نے قریش کو اپنے اسرا اور رات کے سفرکے بارے بتایا متعدد اشیاء کے علاوہ انہوں نے اپنے تافلے کی بابت پوچھا جو راستہ میں چلا آرہا تھا تو آپ نے فرمایا وہ طلوع سمس کے وقت بی چنج جائے گا۔ اتفاقا اسے بچھ در ہوگئ اللہ تعالی نے سورج کے طلوع کو

کھ ور کے لئے موخر کردیا۔ یہ روایت "زیادات علی السنن" بیں ابن بکیرنے بیان کی ہے۔ "بصرو: حضرت علی کے لئے روسٹس والی روایت اساء بنت عمیس' ابوسعید خدری' ابو جریرہ اور خود

حضرت علی سے مروی ہے۔ یہ تمام طرق اور اسانید سے منکر اور غلط ہے۔ البتہ امام طحاوی احمد بن صالح معری واقت کی طرف ہے۔ البتہ امام طحاوی احمد بن صالح معری واضی عیاض اور ابن مطر وغیرہ کا میلان اس کی صحت و تقویت کی طرف ہے۔ لیکن برے برے حفاظ صدیت اور جرح و نقد کے ائمہ نے رد مش کی بہت تردید کی ہے اور اس کو ضعیف اور موضوع قرار دیا

علا حدیث اور برس و تعدی ایم سے روس کی بھٹ بردید کی ہے اور اس کو سیف اور عوسوں مراردی ہے۔ مثلاً علی بن مدین ابراہیم بن یعقوب جو زجانی محمد و سعلی پسران عبید طنا فعی ابو بکر محمد بن حاتم بخاری

معروف بد ابن زنجوید و افظ ابوالقاسم بن عساكراور امام ابن جوزى نے تو اسے ابى كتاب موضوعات ميں ذكر كيا۔ حافظ ابوالحجاج مزى اور امام ابوعبداللہ ذہبى نے ہمى اس كے موضوع ہونے كى صراحت كى ہے علم ميا

بحث پہلے بیان ہو چکی ہے۔ بلق رہا یونس بن بکیر کا "زیادات علی السنن" میں بیان کہ سورج کا پچھے دیرِ موخر ملا میں میں سے سے سے اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں م

طلوع ہونا اس کے علاوہ کسی سے بیان نہیں 'علاوہ ازیں بید دیر سے طلوع ہونا مشاہدہ نہیں۔ وو مرتبہ سورج پلٹا : ابن مطهر رافضی نے تو اس سے بھی عجیب (من گھٹت) بیان کیا ہے کہ حضرت

وو سرسبہ سوری پین ایک سندراسی سے والی سے بی بیب ( من هرت) بیان بیا ہے اس سے بی بیب ( من هرت) بیان بیا ہے اس سے علی واله کے لئے سورج دو دفعہ پلانا۔ ایک دفعہ رسول الله ماليلا کی دعاسے اور دوسری دفعہ جب دریائے فرات عبور کیا' اکثر لوگ اپنے کام کاج میں معروف ہو گئے اور حضرت علی واله نے چند رفقاء کو نماز باجماعت پڑھائی

پھر دیگر رفقاء کے مطالبہ پر دعا کی سورج پلٹا اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی۔

حضرت اورلیس علیه السلام: ودفعنا مکانا علینا (۱۹/۵۷) اور جم نے اے بلند مرتبہ پر پنچایا اور علی مقام عطا فرمایا آپ کا اسم علی مقام عطا فرمایا آپ کا اسم

مبارک دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا ورفعنالک ذکرک (۹۳/۳) اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ہر موذن' خطیب اور نمازی آپ کا نام ضرور لیتا ہے۔ اور اشد ان محمداً رسول الله طابیع کمتا ہے الله تعالی نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ آپ کا اسم گرای بھی روئے زمین پر اذان میں ملایا جو نماز کے آغازکی علامت اور مقاح ہے۔

حضرت ابوسعید خدری واقع نے رسول اللہ ملاہیم سے ورفعنا لک ذکرک کی تغییر میں نقل کیا ہے جرائیل نے کہا اللہ تعالی فرما تا ہے جب میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔

ابوقیم اصبانی (ابواحد محمہ بن احمد غطریفی، مویٰ بن سل جونی، احمہ بن قاسم بن بہرام ہیں، نصر بن حاد، عثان بن عطاء، زہری) حضرت انس بن مالک بڑھ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ طھیلا نے فرمایا جب میں زمین آسان کی آیات اور فارق عادات امور کے منظر سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا یارب! سابقہ انبیاء کو تیری ذات نے اعزاز و آکرام بخشا ہے۔ ابراہیم کو ظلیل بنایا، مویٰ کو کلیم اور واؤد علیہ السلام کے لئے جبال کو مسخرکیا، سلیمان کے لئے ہوا اور شیطانوں کو تابع بنایا اور عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا مجرہ عطاکیا تو فرما ہے! جھے کیا عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو ان سب سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کیا ہے کہ میرے نام کے ہمراہ تیرا نام بھی لیا جائے اور میں نے تیری امت کے سینوں کو قرآن کا سفینہ بنایا ہے۔ یہ مجرہ کی امت کو نصیب نمیں اور میں نے آپ کو عرف میں سے ایک عظیم تخفہ دیا ہے، وہ ہے لاحول ولا قوۃ الا باللہ

اس سند میں غرابت ہے۔ لیکن امام ابو تعیم نے اس کابیہ شاہد پیش کیا ہے ' (ابوالقاسم بن دخر منیع بنوی ' سلیمان بن داؤد مرانی ' مماد بن زید ' عطاء بن سائب ' سعید بن جر) حضرت ابن عباس ؓ سے مرفوعاً حسب سابق۔

عجب فراكره: ولاكل النبوة مين امام ابوذرعه رازى في يه حديث درج ذيل سند سے بيان كى ہے مگروه بحص منقطع ہے۔ ہشام بن عمار ومشق وليد بن مسلم شعيب بن زريق في عطا خراسانى سے ساكه وه حضرت ابو جريره اور حضرت انس بن مالك سے حديث معراج بيان كر رہا تفاكه رسول الله طابع في فرمايا كه جب مين الله تعالى كى آيات بينات وكيم كر فارغ ہو گيا تو ايك عمده ممك آئى مين في وجها جناب جرائيل! يه كيا ہے؟ فرمايا يه جنت كى ممك ہے۔

میں نے عرض کیا یارب! میرے اہل و عیال سے میری ملاقات ہو' اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا وعدہ وفا ہو گا۔ ہر وہ موحد مسلمان جو فی سبیل اللہ خرچ کرے میں اسے اپنا قرب بخشوں گا اور جس نے مجھ پر اعتاد کیا میں اس کے لئے کافی ہوں' جس نے سوال کیا میں اسے نوازوں گا' آپ متقی لوگوں کا بہترین مرکز اور قلعہ ہیں' میں نے عرض کیا خدایا میں راضی ہو چکا ہوں۔ جب سدرۃ المنتی کے مقام پر پہنچاتو سجدہ سے سراٹھا کر عرض کیا یا رب! ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اور موسی کو کلیم' واؤد کو زبور عطاکی ہے اور سلیمان کو باوشاہت سے فرض کیا یا رب! ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اور موسی کو کلیم' داؤد کی دو آ غرب کی خطیب کا خطبہ تیری رسالت کی شہاوت کے بغیر نامکمل اور ناجائز ہے اور تیری امت کے سینوں میں قرآن محفوظ کیا ہے اور سورۃ البقرہ کی دو آ خری آیات اپنے خاص خزانے سے عطاکی ہیں۔

پھر آپ کی ارداح انبیاء سے ملاقات ہوئی ہر نبی نے اپنے پروردگار کی حمد وثنا بیان کی ہیں۔ حضرت ابراہیم ؓ نے کما سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھے خلیل بنایا اور عظیم ملک عطاکیا اور مجھے بمنزلہ ایک امت کے اپنا فرمانبردار بنایا، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ کی خاطرے، مجھے آتش نمرود سے نجات بخشی اور میرے لئے اس کو محتذے اور راحت جان بنایا۔

پھر حضرت موی آنے کہا سب تعریف ہے اس ذات کی جس نے جھے ہم کلائی کا شرف بخشا اور جھے رسالت اور نبوت کے لئے منتخب فرمایا اور جھے سے سرگوشی کی اور جھے تورات سے نوازا اور میرے ہاتھوں فرعون کو جاہ کیا۔ پھر حضرت داؤڈ نے کہا سب ستائش اس ذات کی ہے جس نے جھے عظیم مملکت عطا فرمائی اور زبور سے بھی نوازا اور میرے لئے لوہاموم کیا' پیاڑ اور پرندے میرے آباع کئے جو تسبیح کیا کرتے تھے اور جھے حکمت و دانائی اور فیصلہ کن بات عطائی۔

پھر حضرت سلیمان نے کہاسب حدوثناس ذات کی ہے جس نے ہوا ،جن اور انسان میرے تابع کئے اور شیطانوں کو میرے تابع کئے اور شیطانوں کو میرے تابع فی میں جس ملاب میں بنایے جو میرے حسب منشا عالی شان محل مورتیاں بوے برے لگن جیسے آلاب اور حوض اور چولہوں پر جمی ہوئی دیکی بناتے تھے اور سب تعریف اس ذات بے ہمتا کی ہے جس نے مجھے میں ملکت عطاکی جو میرے بعد کسی کو بھی شایان نہ ہو۔

پھر حفرت عینی نے کما سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے بچھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی اور جس نے بچھے اور زاد اندھے اور برص والے کو تندرست کرنے کا مجزہ عطا فرمایا اور بامرالئی مردول کو زندہ کرنے کا اعجاز عطاکیا اور سب حمدوثنا اس ذات کی ہے جس نے مجھے گناہوں سے پاک رکھا اور کافروں میں سے اوپر اٹھالیا اور شیطان مردود سے پاہ دی کی شیطان کا ہم پر کوئی تسلط نہیں۔

پھر محمد طاہیم نے فرمایا کہ آپ سب نے اللہ تعالی کی تعریف بیان کی اور اب میں اس کی حمد و ثابیان کر آ ہوں۔ سب ستائش اس ذات کی ہے جس نے جھے رحمت عالم بناکر بھیجا اور عالم گیر بشیر اور نذیر بنایا اور جھ پر قرآن ا آبارا جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے اور میری قوم کو اقوام عالم سے بہتر بنایا اور معتدل بنایا اور میری است کو ایبا منصب عطاکیا کہ وہ جنت میں اول داخل ہوں گے گو ونیا میں بالکل آخر زمانہ میں ہیں اور سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے میرا سینہ کشادہ کیا اور مجھ سے ونیاوی بوجھ آبارا اور میرے نام کو بلند کیا اور سب تعریف اس ذات کی ہے جس نے میرا سینہ کشادہ کیا اور آخری نبی بنایا۔ یہ س کر حضرت ابراہیم نے فرمایا اور آخری نبی بنایا۔ یہ س کر حضرت ابراہیم نے فرمایا اس فضیلت میں محمد سب سے متاز اور منفرہ ہیں۔

امام حاکم اور بہتی رحمہ اللہ (عبدالرحن بن زید بن اسلم عن ابیہ عن عرفی) بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام فی ابید عن عرفی بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام فی ایرب! میں محمد کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری افزش بخش دے تو اللہ تعالی نے قرمایا ہووز میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آدم نے کما میں نے عرش کے پائے پر کلمہ توحید لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے اسم گرامی کی نسبت اپنی محبوب ترین مخلوق کی طرف بی کی ہے تو اللہ تعالی نے قرمایا بجا اے آدم! لمولا محمد ما خلقتک اگر محمد کا

وجود مسعود نه ہو آ تو میں تجھے بھی پیدا نه کرتا۔ (بیہ حدیث من گھڑت ہے ' نص قر آنی کے بھی خلاف ہے ' ملاحظہ ہو سلسلتہ الاحادیث الفعیفہ والموضوعہ از البانی ص ۳۸ اور سیرت انبیاء ص ۱۲۳)

رفع ذکر: الله تعالی نے محمد طابع کانام بلند کیا ہے اور دنیا میں اپنے نام کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اس طرح قیامت میں آپ کی قدرو منزلت کو بلند کرے گا اور آپ کو مقام محمود پر سرفراز کرے گا جس کا سب رشک کریں گے اور محشرکے روز سب مخلوق حتی کہ حضرت ابراہیم بھی آپ کی طرف دیوانہ وار لیکیں گے۔
گزشتہ اقوام میں حضرت محمد ملا بیام کی عزت و عظمت: بخاری شریف میں حضرت ابن عباس گزشتہ اقوام میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے ہرنی سے یہ عمد و بیان لیا تھا کہ آگر اس کی زندگی میں محمد موث ہوں تو وہ

لان آ آپ پر ایمان لائے گا۔ آپ کی پیروی ضرور کرے گا اور بالکل آپ کا تعلون کرے گا۔ نیز اس کو پابند کیا کہ اپنی امت سے بھی یہ پختہ عمد لے آگر ان کی زندگی میں محمد علیہ السلام مبعوث ہوں تو وہ سب ان پر ضرور ایمان لاویں گے اور ان کی اجاع و پیروی کریں گے۔ گزشتہ انبیاء کرام نے آپ کی بعثت کی بشارت وی یمال تک کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیلی علیہ السلام نے بھی آپ کی بعثت کی خوشخری سائی اس طرح آپ مالیکا کی آمد کی اطلاع یہودی علاء کابنوں اور راہوں نے بھی دی۔

معراج کی رات : حضرت محمد اللهام معراج کی رات کے از دیگر آسانوں سے پرواز کرتے ہوئے حضرت اور کی رات یے اور کی رات کے اور کی رات کے اور کی رات ہوئے۔ پھر ساتویں اور لیا معراج کی رات کے بیار حضرت مولی سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسان پر بیت المعور کے پاس حضرت ابراہیم خلیل سے سلام و تحیہ ہوا پھر وہاں سے پرواز کیا' اور ایسے بلند مقام پر پہنچ گئے جس میں قلموں کی آواز سائی دے رہی تھی۔ پھرسدرة المنتی پر تشریف لائے جنت جنم اور مقلم کی تعلیم آیات بینات دیکھیں اور انبیاء کی المحت فرمائی اور ہرایک نے آپ کو الوداع کما' رضوان فرشتہ محران جنم نے آپ کو سلام کما۔

یہ ہے رفعت و بلندی مظمت و احرام علو مرتبت اور سرفرازی ملواۃ الله و سلامه علیہ و علی سائر الانبیاء۔

آخرى زمانه ميں رفعت: كامطلب يہ ہے كه آپ كادين باقيامت باقى رہے گا اور سب دين منسوخ بو جائيں ہے اور آپ كى امت ميں سے ايك كروہ بميشہ حق پر قائم رہے گا باقيامت اس كروہ كوكى و مثمن اور مخالف نقصان نہيں پہنچا سكے گا۔ روزانه پانچ مرتب بلند مقام پر آپ كا اسم كراى يكارا جا يا ہے اشمد ان لا الله و اشمد ان محمد رسول الله - اسى طرح بر خطيب خطبه ميں آپ كے اسم كراى كاؤكركر يا ہے اور ورود و سلام بھيجتا ہے -

و صلم الإله اسم النبسى الى اسمه إذا قبال فى الخمس المؤذن أشهد وشت له مسن اسمه ليُجلَّه فذو العرش محمدود وهذا محمد (الله تعالى نے رسول الله الله الله عليم كراى كو اپنے اسم كراى كے ماتھ اذان ميں لمتق كرديا ہے۔ عرت واحرّام كى فاطرائي اسم مبارك سے آپ كانام مشتق كيا ہے۔ عرش والا محود ہے اور آپ كانام محرّ ہے)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

صرصري مرحوم كاكلام

أنم تـــر أنـــا لا يصـــح أذاننــــا ولا فرضنـــا إن لم نكـــرره فيهمــــا (کیا آپ کو معلوم نمیں کہ جاری اذان اور نماز بغیر آپ کے مرر اسم مبارک کے بوری اور درست نمیں ہوتی) واؤو عليه السلام: حضرت داؤد عليه السلام نهايت خوش آواز تنے اور حضرت محد الليا ك بارے جبيو بن مطعم ے مروی ہے کہ مغرب کی نماز میں آپ نے سورة والتین طاوت فرائی۔ میں نے آپ سے زیادہ عمدہ آواز کسی کی نہیں سی اور آپ حکم النی کے موافق صاف صاف اور ٹھسر ٹھسر کریڑھا کرتے تھے۔

عجب اعجاز : حضرت داؤد علیه السلام کے ہمراہ مرندے بھی شبیع کہتے ہیں اور ٹھوس بہاڑوں کا شبیع کمنا اس سے بھی تعجب خیز ہے۔ گذشتہ اوراق میں بیان ہو چکا ہے کہ محمد رسول اللہ مطابع کی جھیلی میں سکرینوں نے مسیحیں کہیں۔ ابن حلد الفقیہ کتے ہیں ہیہ حدیث مشہور و معروف ہے کہ شجر' حجراور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور بخاری شریف میں حضرت ابن مسعود ؓ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ مالیلم کے دستر خوان پر طعام اور کھانے کی مسیحیں ساکرتے تھے' زہر ملی ہوئی گوشت کی دستی آپ سے ہم کلام موئی اور آپ کو زہر کی بابت بتایا۔ پالتو جانوروں وحثی درندوں اور جمادات تک نے آپ کی رسالت کی شهادت دی۔

توجید : چھوٹے چھوٹے ٹھوس سٹک ریزوں سے تبیع کی آواز آنا' برے برے عاردار اور کھو کھلے بہاڑوں ے تبیع کی آواز آنے سے کمیں زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔ کیونکہ کھو کھلے بن کی بناپر ان کی آواز ہازگشت اور گنبد کی صدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن زبیرامیر مکہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو جبل الی تیس اور زرود بہاڑ گونج اٹھتے تھے لیکن اس گونج میں تنبیح کی آواز نہ ہوتی تھی کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام كالمعجزة ہے۔

بایں وصف حضرت محمد ملجیم من حضرت ابو بکر و حضرت عمر اور حضرت عثان رضی الله عنهم کے ہاتھوں میں سک ریزوں سے تبیع کی آواز اور بھی تعجب خیز اعجاز ہے۔

خود كمانا: حفرت داؤد عليه السلام خود كماكر كهاياكرت تص (خود كماكر كهانا نمايت بإكيزه رزل ب)

ای طرح حضرت محمد الميلم بھی خود كماكر كھاياكرتے تھے اور قراريط پر ابل كمدى كريال چراتے رہے اور فرمایا ہرنبی بمیاں کا جرواہا رہاہے اور شام کے تجارتی قافلہ میں بھی آپ تشریف لے گئے 'سورت الفرقان میں ے یمشی فی الاسواق (/2) اور یمشون فی الاسواق (/٢٠)) لیخی انبیاء کرام پاک اور طال روزی کی خاطربازاروں میں کاروبار کیا کرتے تھے۔

جب جہاد شروع ہوا تو مال غنیمت میں ہے جو آپ کا حصہ مقرر تھا اور مال فے پر گزر او قات تھا۔ مند احمد اور ترندی میں حضرت ابن عمر ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابع نے فرمایا دنیا کے انتها اور اختام پر جھے جماد کا علم دے کر معوث کیا گیا ہے توحید کے استحام تک سے جماد جاری رہے گا اور میرا رزق میرے نیزے کے سلیہ تلے ہے۔ ذات و رسوائی میرے حریف اور مخالف کا مقدر ہے جو مخص کسی قوم کا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

خصوصی شعار اختیار کر کے ان کی مشابهت اختیار کرے اس کا ثمار اس قوم میں ہو گا۔

زرہ بنانا: آگ میں گرم کئے بغیرلوہے کا آئے کی طرح نرم ہونا (حضرت داؤد کا معجزہ تھا) آپ اس سے زرجیں تیار کیا کرتے تھے' اللہ تعالی کا ارشاد تھا کہ لوہے کی کڑیوں کو ایسے انداز سے جو ڑو کہ کیل باریک نہ ہو کہ تنگ ہو جائے اور موٹا بھی نہ ہو کہ ٹوٹ جائے بلکہ معتدل اور درمیانہ ہو جس طرح کہ امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ اور قرآن میں ہے ''اور ہم نے اسے تمہارے لئے زرجیں بنانا بھی سکھایا'' (۲۱/۷)

... ج داود ما حمی صاحب الغا رو کان الفخار للعنکبوت (داوری زرہ نے صاحب غارکی حفاظت نہ کی بلکہ بیر کارتامہ عکبوت کو نصیب ہوا)

غرضیکہ لوہا حضرت داؤد کے لئے (دھاگے کی طرح) نرم تھا اور حضرت محمد مان کیا کے لئے پھر (جو لوہے سے سخت ہے) رہت کی طرح نرم تھا۔ مہھ یا ۵ھ میں خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت پھر نمودار ہوا اور اسے کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ رسول الله طابیع تشریف لائے 'فاقہ کی وجہ سے پیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا۔ پہلی ضرب سے ایک روشن پیدا ہوئی اور شام کے محلات نظر آئے ' دوسری ضرب سے چنگاری اتھی اور فارس کے محلات دکھائی دیے' تیسری ضرب ماری تو وہ تووہ قاک اور ریت کا شاہ تھا۔

بھر کی چٹان کا (جس کو آگ بھی بھطا نہیں سکتی) آپ کی ضرب خار اشکاف سے تودہ خاک بن جانا' لوہے کے نرم ہونے سے (جو آگ سے نرم ہو سکتاہے) زیادہ تعجب انگیز ہے۔ سنتہ ا

بخرلوب سے زیادہ سخت اور ناقابل فکست ہو آہ۔

وسو أن منا عنالجت لسين فؤادهنا البنفسسي لسنلان الجنسندل . . . . من اي دي وي المجت كي الله المجتوب المجت

(اگر اس کے دل کو نرم کرنے کی تدبیر کروں (تو وہ نرم نہ ہو گا) البتہ پھر نرم ہو جائے گا) لعز ہیں کی بیٹ کے دیستان میں کے دیستان کے دیستان کے دیستان کی تابیع

سورہ بقرہ / ٨٣ ميں ہے "اس كے بعد تمهارے ول سخت ہو گئے گويا وہ پقر بيں يا ان سے بھى زيادہ فت\_"

باتی رہا قل کونوا حجارہ او حدیداو خلقا اممایکبر فی صدورکم (۱۵/۵۰) کہ تم پھر بن جاؤیا لوہایا کوئی اور سخت مخلوق اور نرم بیان کوئی اور سخت مخلوق اور نرم بیان کرنا مقصود نہیں۔ الغرض لوہا بغیر کسی فتم کی تدبیر کے پھرسے سخت ہوتا ہے 'اگر کوئی تدبیر بروے کار لائی جائے تو لوہا فوراً متاثر ہوتا ہے۔

اور توجیہ: حافظ ابولیم ا مبانی کہتے ہیں لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے اس قدر زم تھا کہ اس سے کڑیاں بنا کر ذرہ تیار کر لیتے تھے اور حضرت محد کے لئے پھر موم بن گئے۔ آپ کے اشارہ سے وہ غار کی شکل اختیار کر گئے اور بوم احد میں آپ اس میں چھپ گئے۔

پھر کا زم ہونا 'لوہ کے زم ہونے سے زیادہ جرت انگیز ہے کہ لوہا آگ سے زم ہو جاتا ہے اور پھر آگ سے متاثر نہیں ہوتا' بقول ابوقعم ا مبانی یہ غار اب تک باقی ہے لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز طرح مکہ کی کمی وادی میں آپ نے ایک بہاڑ کو ہاتھوں سے دھکیلا اور وہ نرم ہو گیا۔ یہ بھی مشہور واقعہ ہے۔ تجاج کرام کی زیارت گاہ ہے۔ اس طرح معراج کی رات ایک پھر آنے کی طرح نرم ہو گیا' آپ نے اس کے سوراخ میں براق کالگام باندھ ویا اور اس مقام کو لوگ آج تک متبرک سجھ کر چھوتے ہیں۔

تبھرہ: جنگ احد اور مکہ کی کسی وادی کا واقعہ نمایت غریب ہے اور سیرت کی کسی مشہور و معروف کتاب بین مذکور نہیں۔ البتہ بیت المقدس میں براق کے باندھنا کا واقعہ درست ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے باندھا تھا جس طرح کہ صبح مسلم میں بیان ہے۔

حکمت و وانائی : حضرت داؤد علیه السلام کو تحکت و دانائی عطا ہوئی اور حضرت محمد ملیم کو سب سابقه انبیاء کرام کے محاس انبیاء کرام کے محاس انبیاء کرام کے محاس انبیاء کرام کے محاس اور مناقب آپ کو عطا فرما دیے اور مزید وہ کچھ دیا جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے جائے کلمات کا معجزہ عطا ہوا ہے۔ میرا کلام مختصراور کوزہ میں دریا بند ہو تا ہے۔

یہ بات مسلم میں ہے کہ عرب تمام اقوام سے فصیح و بلیغ ہیں اور نبی علیہ السلام ان سب سے فصیح و بلیغ اور غلق جمیل سے آراستہ ہیں۔

جعشرت سلیمان علید السلام: امام ابن کثیر ریافید سورة ۳۸ تا ۳۸/۳۰ ۱۲ ۱۲/۸۳ ۱۲ ۳۳/۳۳ کی متعدد آیات درج کرنے کے بعد حضرت عبدالله بن عمرة بن عاص کی مرفوع روایت بیان کرتے ہیں جو مند احمد تزنی سیح ابن حبان اور متدرک میں فدکور ہے کہ حضرت سلیمان جب بیت المقدس کی تغیرے فارغ ہوئ تو الله تعالی سے تین سوال کئے۔ (۱) الیی قوت فیصلہ جو منشاالنی کے موافق ہو (۲) الیی حکومت جو ان کے بعد کمی کو شایان نہ ہو (۳) بیت المقدس کی زیارت کے لئے جو آئے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جسے وہ آج بیدا ہوا ہے۔

ہوا کا آلی ہونا: حفرت سلمان علیہ السلام کے لئے ہوا کا مسخراور آلی ہونا ایک عظیم مجزہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے جنگ احزاب میں ہوا سے حضرت محمد طابع کی نصرت فرمائی فارسلنا علیهم ریحا (۹/ ۱۳۳) ہم نے ان پر آندھی بھیجی۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے۔ نصوت بالصبا و اہلکت عاد بالدبور اور متفق علیہ روایت میں ہے نصرت بالرعب میسوة شہر

اس کا مطلب میہ ہے کہ رسول اللہ طابیخ جب کسی کافر قوم سے نبرد آزما ہونا چاہتے تو ایک ماہ کی مسافت کسک کافر قوم مرعوب اور لرزہ براندام ہو جاتی۔ جس طرح حضرت سلیمان کے لئے اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا تھا جس کی صبح کی منزل مینئے بھر کی راہ اور شام کی منزل مینئے بھر کی راہ تھی (۳۲/۱۳) اور رسول اللہ مائیئم کے لئے باران رحمت برسانے کی خاطر ہوائیں مسخر تھیں 'بارہا رسول اللہ مائیئم نے دعاکی اور بارش ہوئی۔

آیک اور موازنہ: حافظ ابو هیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو تابع کیا' اس کاصبح کاسفرایک ماہ کی مسافت تھا اور اسی طرح زوال کے بعد۔

سنے! رسول الله طاعظ کو اس سے عظیم اور وقع معجزہ سے نوازا گیا۔ آپ نے رات کے معمولی حصد مکہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میں عملی جانے والی اردو اسادی عب د سب سے برا تعت مردر

ے بیت المقدس تک سفر کیا جو ایک ماہ کا سفر ہے اور آپ نے معراج کا پچاس ہزار سال کا سفر رات کے ایک تمائی سے بھی کم وفت میں طے کیا، ہر آسان کے عجائبات دیکھے، جنت اور جنم ملاحظہ فرمایا۔ انبیاء کرام اور ملائکہ کی امامت فرمائی اور ریہ سب کچھ امت کے معمولی حصہ میں وقوع پذیر ہوا۔

شیطانوں کا تالع ہونا: اور حضرت سلمان کی حسب منشا مختلف مصنوعات تیار کرنا یہ بھی ایک معجزہ ہے اور میں اور حضرت محمد طابع کے متعدد غزوات میں مقرب ملائیکہ کو بھیجا اور یہ شیاطین کے تابع ہونے سے اہم اور افضل معجزہ ہے۔ ایک متفق علیہ روایت میں حضرت ابو ہررہ ہے۔ مروی شیاطین کے تابع ہونے سے اہم اور افضل معجزہ ہے۔ ایک متفق علیہ روایت میں حضرت ابو ہررہ ہونے کی ہے کہ رسول الله مظاہم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن نے میری نماز میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی الله تعالی نے محصول کے ستون کے ساتھ کوشش کی الله تعالی نے مودد کو ذلیل و رسوا کر کے لوٹا دیا۔

الله تعالی نے مردود کو ذلیل و رسوا کر کے لوٹا دیا۔

مسلم شریف میں حضرت ابوالدرداء سے بھی ہی روایت منقول ہے اور مند احمد میں نمایت عمدہ سند سے حضرت ابوسعید خدری سے بھی مروی ہے۔

صدیث کی دیگر متعدد کتب میں ندکور ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا جب ماہ رمضان آجائے تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ محض روزے اور قیام رمضان کی برکت کا ثمرہ ہے۔

جنات كا اسلام لاتا: الله تعالى نے كھ جن بھيج قرآن كى ساعت كيكئ وہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔
انہوں نے اپنی قوم كو اسلام كى تبلیغ كى اور رغبت دلائى اور مخالفت كے انجام سے آگاہ كيا كيونكه آپ جن اور
انسان دونوں كى طرف مبعوث ہيں 'چنانچہ جنات كے اكثر گروہ مسلمان ہو گئے اور كھ ان ميں سے رسول الله عظميم كى خدمت ميں حاضر ہوئے آپ نے ان كے سامنے سورة رحمٰن كى تلاوت كى مومنوں كو جنت كى خوشخبرى سائى اور كافروں كو جنم كى وعيد بتائى 'خود ان كے خوردونوش اور ان كے مال موثى كے چارہ كى بابت بتايا اور ان كو ہر قتم كے اہم امور سے آگاہ كرديا۔

جن كاواقعہ: بيت المال كى حفاظت و محمد اشت كے لئے رسول الله طابيع نے چند صحابہ مقرر فرمائے مگر چور كاياں تھا كه آئكھوں ميں وحول جمعونك جاتا بالاخر قابو آئيا۔ رسول الله طابط كى خدمت ميں لانے كى كوشش كى مگروہ آپ كے سامنے حاضر ہونے سے خائف تھا۔ پھراس نے ایک وظیفہ بتاكر اپنى خلاصى چاہى كہ آيت الكرى كى تلاوت كرنے والے كاپاس شيطان نہيں بحك سكتا۔

حضرت جبرا تیل : ابوجل رسول الله طایع کا بدترین مخالف تھا۔ آپ کے دربے آزاد رہنا تھا بارہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی حمایت و نصرت کی۔ اس طرح غزوہ احد میں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیم السلام آپ کے تحت لاتے رہے۔

نبوت و بادشابت: الله تعالى في حضرت سليمان عليهم السلام كو نبوت كے ساتھ حكمرانى سے بھى سرفراز فرمانا اور حضرت محمد عليهم كو افتيار دياكه نبوت كے ساتھ ملوكيت پيند كرتے يا عبديت تو حضرت جرائيل سے

مثورہ طلب کیا تو انہوں نے اشارہ سے بتایا کہ تواضع اور انساری اختیار کرو۔ چنانچہ آپ نے رسالت کے ساتھ عبد مونے کو پند فرمایا۔ یہ حدیث مفرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے مردی ہے۔

زمین کے خزانے: رسول الله طابع کی خدمت میں زمین کے بدفون خزانے اور معدنیات پیش کئے گئے گئے اور معدنیات پیش کئے گئے گر آپ نے ان کے قبول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا میں چاہتا تو اللہ تعالی میرے لئے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا گر میری خواہش ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن شکم سیر۔

حافظ ابو تعیم نے (عبدالرزاق، معر، بربی، سعید) حضرت ابو بریرہ والد سے بیان کیا ہے کہ رسول الله علیم

حسین بن واقد' حضرت جابر سے مرفوعاً موی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ریشی لباس میں ملبوس' اہلق میں وراث میرے یاس ونیا کے خزانوں کی جابیاں لائے ہیں۔

تاسم ابولبابہ سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جھے یہ پیشکش کی کہ وادی بطحاکو سونا بنا دے ' بیں نے عرض کیا' نہیں بارب! لیکن میری آرزویہ ہے کہ ایک روز بعوکا رہوں اور ایک روز سیر ہو کر کھاؤں' بھوکا ہوں تو گریہ و زاری کوں شکم سیر ہوں تو شکر بجالاؤں۔

مر شرول کی بولی: حضرت سلیمان علیه السلام پر ندول اور جانورول کی بولی سیحتے تھے۔ یہ ایک فقید المثال مجودہ ہے تو عرض ہے کہ حضرت محمد طابع کو بھی اس اعجاز سے سرفراز فرمایا گیا بلکہ مزید نوازا گیا ، جانورول اور در ندول نے آپ کے باتھ بیل شیخ کی۔ اونٹ نے آپ سے مالک کی شکایت کی ' محبور کا تنا آپ کے ورو فراق بیل رویا ' بحری کی وسی نے آپ کو بتایا کہ بیل زہر آلود مول۔ قریش کے حلیف بنی بحر نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ' آپ کے حلیف عمرو بن سالم خزای نے آپ سے شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ باول آپ کی نصرت و حمایت کے لئے گرج رہا ہے۔ یاو رہے کہ یک خلاف ورزی فئے کمہ کا باعث ہوئی۔

پچھر کا سلام کمنا : رسول اللہ ٹائھیانے فرمایا ایک پھر جھے قبل از بعثت سلام کما کر ہا تھا اب بھی میں اس کو پچاپتا ہوں۔

یہ سلام زبان حال سے ہو اور رسول اللہ طابیم نے سمجھ لیا ہو تو یہ جانوروں کی بولی سمجھنے سے بھی اعلی اور افضل معجزہ ہے کیونکہ یہ پھر جماوات کی نوع سے ہے جو بے زبان ہے۔ پرندے جاندار اور منہ میں زبان رکھنے والی مخلوق ہے۔ اگر یہ سلام زبان قال سے ہو (اور یمی قرین قیاس ہے) تو یہ بھی ایک انو کھا معجزہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں رسول اللہ طابیم کے ہمراہ کمہ کی کسی شعب میں جا رہا تھا تو راستہ میں ہر شجر مجراور مدر آپ کو السلام علیک یارسول اللہ کمہ رہا تھا۔ یہ سلام زبان قال سے رسول اللہ طابیم نے بھی سااور حضرت علی نے بھی۔

معفور گرها : ابولعیم و احمد بن محمد بن حادث عبری احمد بن بوسف بن سفیان و ابراییم بن سوید تعی عبدالله بن ازید طائی و ربن بزید) خلابین معلاة جبل سے بیان کرتے ہیں که رسول الله طابیم کی خدمت میں ایک سیاه فام کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

گدھا حاضر ہوا آپ نے بوچھاکیا نام ہے؟ عرض کیا عمرہ بن فہران ' ہم سات بھائی سے اور انبیاء کرام کی سواری سے ' میں سب سے چھوٹا ہوں اور آپ کا خادم ہوں میرا مال یمودی تھا جب جھے ''آپ'' یاد آتے تو میں اسے گرا دیتا تھا اور جھے خوب پٹیتا تھا۔ یہ داستان س کر آپ نے فرمایا تیرا نام معفور ہے۔

شبصرہ: معجزات کی متعدد صبح روایات کے دستیاب ہوتے ہوئے ایس واہیات اور منکر روایت بیان کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں' اس کی اور سند بھی بیان کی عمی ہے' اس کو بھی ابن ابی حاتم نے منکر کہا ہے' واللہ اعلم۔

حضرت عيسى على معجزات: بقول حافظ ابو لعيم ا مبهانى عليه الرحمه 'ميح كا وجه سميه يه ب كه آپ عمواً سروسياحت مي رجع تقد آپ ك باؤل سپائ تقى بوقت ولادت آپ ك جم پر تيل كى مائش تقى حضرت جرائيل في مبارك باتمول سے چھوت وہ شفاياب ہو جاآ۔

خصائص: آپ باپ کے بغیر مریم کے مولود اور کلمہ کن کے ذریعہ مخلوق ہیں جیسے حوا اُ آدم سے بغیر مال کے پیدا ہوئے اللہ تعالی نے آپ کا ڈھانچہ مٹی سے پیدا ہوئے اللہ تعالی نے آپ کا ڈھانچہ مٹی سے تیار کر کے 'دکن ''کما اور معرض وجود میں آگئے۔ ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جرائیل ای نفح کے ذریعہ کلمہ کن کی پیدادار ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ولادت کے وقت الجیس ملحون کے وار سے محفوظ رہیں۔ حضرت عیسیٰ کے مارنے لگا تو وہ پردے میں لگا۔

حضرت عیسی اب تک پہلے آسان میں جسمانی طور پر زندہ ہیں اور قبل از قیامت دمثق میں سفید مشرقی منارہ پر نزول فرمائیں گے ونیا میں جس قدر ظلم و ستم روا ہو گا اسے ختم کرکے ونیا کو عدل و سلامتی کا گہوارہ بنائمیں کے شریعت محدید کے قانون کو بروئے کار لائمیں کے اور روضہ اطهر میں وفن ہوں گے (کما رواہ الترزی)

مردول کو زندہ کرنا: یہ ایک عظیم معجزہ حضرت عیسیٰ کو عطا ہوا اور حضرت محری کے اس نوع کے اکثر معجزات ہیں۔ بلکہ جماوات کا زندہ کرنا مردہ انسان کے زندہ کرنے کی نسبت وقیع اور اعلیٰ معجزہ ہے۔

زیر آمیختہ بکری کی دستی کا گوشت آپ ہے ہم کلام ہوا' یاد رہے کہ گوشت کے گلڑے کو زندہ کرنا ایک سالم انسان کے زندہ کرنا باقی سالم انسان کے زندہ کرنے سے بوجوہ اعلیٰ معجزہ ہے۔ مردہ اور بے جان جانور کے ایک حصہ کو زندہ کرنا باقی ماندہ پر موت طاری رہنا اور زندگی بھی ایک جو سابقہ زندگی سے عقل و ادراک کے لحاظ سے ممتاز ہو' بلکہ بیہ ابراہیم کے پرندے زندہ کرنے سے بھی اعلیٰ اور برتر معجزہ ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں شجر' جمر' مدر' درخت کی شاخوں' تھجور کے تنے میں زندگی اور عقل و ادراک کا حلول کر جانا جبکہ وہ قبل ازیں الی زندگی سے بالکل ناآشنا تھے بہ نسبت مردہ زندہ کرنے کے جو حیات و زندگی کا مرکز تھا بالکل ایک اعلیٰ معجزہ اور حیرت انگیز اعجاز ہے۔ "فی من عاش بعد المعوت" میں ابن ابی الدنیائے اللہ میں میں اس کی مد

ا لیے متور معجرات بان کئے ہیں۔ تکاب و سنگ کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری مریض کی عیادت کے لئے گئے اور وہ فوت ہو گیا ہم نے نغش پر کپڑا پھیلا کر ڈھانپ دیا (اس کے سرہانے اس کی بوڑھی والدہ بیٹی تھی (اور بہتی میں ہے کہ وہ اندھی تھی) والدہ سے کسی نے کما صبر کرد اور اللہ کے ہاں اجر طلب کرد تو اس نے پوچھاکیا بات ہے؟ کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہم نے کما مبالک بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہم نے کما بالکل۔ پیٹر اور کی نے باتھ پھیلا کر اللہ تعالی سے وعاکی اللی! تیری ذات کو خوب معلوم ہے کہ میں نے تیرے رسول کے پاس جمرت محض اس امید سے کی تھی کہ تو ہی میرے مصائب میں کام آئے، خدایا اس نا قابل برواشت اور جائلاہ معیست میں مجھے جاتا نہ کر۔

چنانچہ وہ لڑکا سرے کپڑا اتار کر بیٹھ کیا اور ہم سب نے ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھایا۔

یہ واقعہ ابن ابی الدنیا اور امام بیہق نے (صالح بن بشر مری (ایک عابد زام اور کرور راوی) ابت) حضرت انس سے میان کیا ہے اس میں ہے۔ ان امه کانت عجوزاً عمیاء

اور اہام بیمنی نے رعینی بن یونس عبداللہ بن عون انس سے بھی نقل کیا ہے۔ اس میں ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ مطابع کے عمد میں ہوا کیہ راوی سب تقد ہیں مگر اس میں عبداللہ بن عون اور انس کے ورمیان انتظاع ہے واللہ اعلم۔

گر ھے کا زندہ ہوتا : حسن بن عرفہ (عبداللہ بن ادریس' احاصل بن ابی خالد) ابو سرہ نعمی ہے بیان کرتے ہیں کسی یمنی کا راستہ میں گدھا مرگیا اس نے دو رکعت نماز کے بعد دعا کی اللی! میں گھرہے تیرے راستہ میں جہاد کرنے کی خاطر نکلا بوں اور صرف تیری رضا نصب العین ہے اور میرا ایمان ہے کہ تو ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مردوں کو قبروں سے زندہ کرکے اٹھائے گا۔ آج مجھے کسی کا احسان مند نہ کر' آج میں اپنے گدھے کی خات ہوا ایم کھڑا ہوا۔ امام بیمق کتے ہیں بہ سند کدھے کی زندگی کا طلب گار ہوں۔ چنانچہ گدھا کان پیڑکا آ ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ امام بیمق کتے ہیں بہ سند درست ہے۔ اس طرح کی کرامت نبی کا مجزہ شار ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اساعیل بن ابی خالد یہ داقعہ شعبی سے بھی نقل کرتے ہیں۔

ابن ابی الدنیائے یہ واقعہ شعبی سے بیان کیاہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے یہ گدھا کوفہ کے بازار میں فروخت ہو آ ویکھا۔ ابن ابی الدنیائے ایک اور سند سے بھی یہ نقل کیاہے' اس میں ہے کہ یہ داقعہ حضرت عمر کی خلافت میں رونما ہوا اور کسی یمنی کاشعرہے۔

ومنسا الملذي أحيسي الألمه حمساره وقد مات منه كمل عضو ومفصل

زید بن خارجہ کا موت کے بعد کلام کرنا: امام بخاری کی تاریخ کیر میں ہے زید بن خارجہ انساری بدری عہد عثان میں فوت ہوا اور وفات کے بعد اس نے کلام کی۔

متدرک میں الم حاکم نے اور ولائل النبوۃ میں الم بہم نے (حتی سلیمان بن بال کی بن سعید انساری) سعید بن مسید بن مسیب سے بیان کیا ہے کہ زید بن خارجہ انساری خزرجی خلافت عثان میں فوت ہوا اور اس کی نعش پر کیڑا ڈال دیا گیا۔ پھر حاضرین نے اس کے سینے سے آواز سنی پھراس نے کما واقعی احمد لوح

محفوظ میں ندکور ہے۔ اور وہ صادق ہے 'ابو بحرخود ضعیف ہے محراحکام اللی میں طاقتور ہے 'یے کتاب اول کی نوشت ہے اور درست ہے عمرین خطاب طاقتور ہیں ہے لوح محفوظ میں ہے واقعی تجے ہے۔ عثان بن عفان بھی ان کے طرز خلافت پر قائم ہیں۔ چار سال گزر چکے ہیں اور دو باتی ہیں پھر فتنہ فساد کا دور آئے گا۔ طاقتور کمزور کو کھا جائیں گے اور قیامت بیا ہو جائے گی۔ عنقریب تہمارے لشکر کے بارے خبر آئے گی۔

یجی بن سعید انصاری سعید بن مسب سے بیان کرتے ہیں بھری حلمہ کا ایک آدی فوت ہوا اس کی انتخل بر کیڑا ڈال دیا گیا۔ اس کے سینہ میں آواز پیدا ہوئی کیراس نے بات کی کہ واقعی انصاری خزرجی نے بچ کما ہے۔ ابن ابی الدنیا اور بیعتی نے اس واقعہ کو ایک دو سری سند سے اس سے بھی مفصل بیان کیا ہے اور امام بیعتی نے اس واقعہ کو معج قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ بعد از موت کلام کرنے کا واقعہ ایک جماعت سے معج سندوں کے ساتھ مروی ہے واللہ اعلم۔

مکری کا زندہ ہونا: امام ابن کیر فرماتے ہیں کہ فزوہ خندق میں ایک بکری ذرج کر کے حضرت جابڑ نے دعوت کی اور معمولی سے جو کا آٹا تھا، ہزار افراد دعوت میں شریک تنے سب نے خوب کھایا۔

ا تعجائب والغرائب میں حافظ محمد بن منذر عرف یشکو نے اپنی سندسے بیان کیا ہے کہ کمری کی ہڈیوں کو جمع کرکے رسول اللہ مٹاہلانے وعا فرمائی اور وہ کمری زندہ ہوگئی اور وہ اپنے گھرلے گئے 'واللہ اعلم۔

وبوانے کا تندرست ہوتا: حضرت عیلی علیہ السلام سے پاکل کے تدرست ہونے کے بارے کوئی خاص واقعہ منقول نہیں۔ آپ ماور زاد اندھے اور ابرص کو تندرست فرماتے تھے۔ مربظاہر معلوم ہو آ ہے کہ وہ جملہ امراض اور کمند بجاریوں کاعلاج فرمایا کرتے تھے۔

امام احمد اور حافظ بہم نے متعدد اساد سے معلی بن مرہ سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت اپنے نتھے بچے کو لئے اور حافظ بہم نے سند کی سیب میں جتلا تھا' اس نے عرض کیا یارسول الله مالیم میرا یہ بچہ بیار ہے' مصیبت میں جنلا ہے' ہمیں ننگ کر تا ہے' ایک ہی دن میں بار بار دورہ پڑتا ہے۔ پھر رسول الله مالیم نے فرمایا یہ بچہ مجھے پکڑا دو۔ آپ نے اسے پکڑا اور منہ کھول کر اس میں تین بار پھونکا اور فرمایا بسم الله' انا عبدالله اخساء عدوالله' پھراسے بچہ پکڑا دیا چر بچہ فورا تندرست ہو گیا اور یہ تکلیف بھی نہ ہوئی۔

جن : مند بزار میں فرقد از سعید از ابن عباس ندکور ہے کہ مکہ مکرمہ میں آنحضور بڑھیا کے پاس ایک انصاری عورت آئی اس نے عرض کیا یار سول اللہ مڑھیا ایک خبیث جن مجھ پر غالب ہے تو آپ نے فرمایا اگر اس حالت پر صبر کرو تو قیامت کے روز تمهارا کوئی حساب کتاب نہ ہو گا۔ تو اس نے کما اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے میں صبر کروں گی۔ پھر اس نے عرض کیا جھے اندیشہ ہے کہ یہ خبیث برہنہ کروے تو آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی جب اس کو دورے کا احساس ہو آپاتو وہ کعبہ کے پردے سے چسٹ کردعا کرتی "اخساء" وفع ہو جا'تو وہ چلا جا آ۔

امام ابن کیر فرماتے ہیں سے حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ فرقد کو سے واقعہ یاد ہے ، مسلم اور بخاری میں عطاء بن ابی رباح ہے اس کا شاہد موجود ہے وہ کتے ہیں کہ جمجے حضرت ابن عباس نے کہا میں آپ کو ایک جنتی عورت و کھاؤں؟ عرض کیا ضرور! تو انہوں نے کہا سے سیاہ فام عورت رسول الله طاویم کے پاس آئی اس نے عرض کیا جمجے دورہ پڑتا ہے اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ آپ میرے لئے دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا صبر کو تو اس کا صلہ جنت ہے۔ مرضی ہو تو میں دعا کر تا ہوں الله شفا بخشے گا۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی بس کو تو اس کا صلہ جنت ہے۔ مرضی ہو تو میں دعا کر تا ہوں الله شفا بخشے گا۔ اس نے کہا میں مبر کروں گی بس آپ اتنی وعا کیجے کہ میں برہنہ نہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی پھروہ برہنہ نہیں ہوتی سے۔

امام بخاری ابن جریج سے بیان کرتے ہیں کہ جھے عطائے بتایا کہ میں نے وہ دراز قامت سیاہ فام عورت امن بخاری ابن جریج سے بیان کرتے ہیں کہ جھے عطائے بیاں کہ بیان کیا ہے کہ بید عورت ام زفر تعبرت خدیجہ بنت خویلد کی مشاطہ اور سنگھی چوٹی کرتی تھی۔ اس کی عمراس قدر دراز ہوئی کہ عطا ابن ابی رباح م سااھ نے اس کا زمانہ پایا کر حمم اللہ تعالی۔

ا کمہ: مادر زاد اندھے کو کہتے ہیں یا وہ محض جے رات کو دکھائی دے۔ ابرص وہ ہے جس کے جسم پر پھل بسری کے سفید داغ ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی دعاہے ایسے مریض شفایاب ہو جاتے تھے۔

جنگ احد میں حضرت قادہ بن نعمان واقع کی آگھ چھم خانہ سے باہر نکل کر رخسار پر لنگ گئی۔ رسول اللہ مظاہم نے اسے اپنے دست مبارک سے چھم خانہ میں رکھ دیا اور وہ دوسری آگھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ حضرت قادہ کا بوتا عاصم بن عمر مصرت عمر بن عبد العزیز رابطی کے پاس آیا۔ آپ نے بوچھا کون صاحب بس؟ تو اس نے کما

أنا ابن الذي سالت على الخبد عينه فردت بكف المصطفى أحسن البرد فعادت كمما كمانت لأول أمرهما فياحسن ما عين وياحسن مماحد

(میں اس مخص کا بیٹا ہوں جس کی آکھ رخسارے ڈھلک گئی تھی اور رسول اللہ طابیط نے اپنے وست مبارک سے وہ چیم خاند میں رکھ دی تھی۔ وہ بالکل پہلے کی طرح خوبصورت ہو گئی۔ دیکھتے! وہ آکھ کیسی خوبصورت تھی اور طریقہ علاج کیساعمہ تھا)

حضرت عمر بن عبد العزيز وليني نے جواب میں فرمایا

کی ملک المکارم لاقعبان من لین شیبا بماء فعسادا بعد أبسوالا (یه فضائل اور خوبیان بین جو تاریخ مین مثبت بین لی کے دو پیالے نمین که ادحریخ اور ادحر خارج ہو گئے) پھر آپ نے اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ دار تعلیٰ میں ہے کہ دونوں آ تکھیں ڈھلک گئیں تھیں اور رسول اللہ مطابع نے درست فرمائیں مگر مشہور ندکور بالا ہی ہے جس طرح کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔

اند سے کا واقعہ: امام احمد (روح و عنان بن عرافعب ابوجعفر دبی عمارہ بن خرید بن طابت) حضرت عثان بن حنیف دیا و اقعد نقل کرتے ہیں کہ ایک نامینا نے رسول الله طابع کی خدمت میں گزارش کی دعا فرمایے الله جھے عافیت بخشے ایک فرمایا ارادہ ہو تو میں آپ کی آخرت کے لئے دعا کروں اور یہ تہماری آخرت کے لئے بہتر ہے ، چاہو تو عافیت کی دعا کرونا ہوں۔ اس نے عرض کیا مضور! آپ دعا فرمایتے ' (میری نگاہ بحال ہو جائے) چنانچہ آپ نے اے فرمایا وضو کر کے دو رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے

اللهم انی اسئلک واتوجه الیک نبیک محمد نبی الرحمة انی اتوجه به فی حاجتی هذه قتقصی اور بردایت عثان بن عمر و فضع فی عثان بن صنیف کت بین اور اس نے یہ عمل کیا اور فظایاب موحمیات

امام ترندی نے اسے بیان کرکے فرمایا ہے۔ حدیث حسن میج غریب ہے ہمارے علم میں صرف ابو جعفر علمی سے مروی ہے۔ امام بیمتی نے بھی ابو جعفر معلمی ابوامامہ بن سل بن حنیف اس کے چیا عثان بن حنیف سے اس طرح روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ عثان بن حنیف نے کما ہم اس مجلس میں بیٹے تھے ، وہ معمولی ور بعد آیا بینائی بالکل درست تھی کسی قتم کی کوئی تکلیف نہ تھی۔

ابن ابی شیبہ (محمد بن بشر' عبدالعزیز بن عمر' کے از بی سلمان' ابی والدہ سے' ماموں) حبیب بن قریط سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نامینا تنصہ رسول الله طابیم کی خدمت میں حاضر ہوئے' رسول الله طابیم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کما میرا پاؤں سانپ کے انڈوں پر پڑ گیا ہے اور میری بینائی چلی گئ' رسول الله طابیم نے اسکی آئھوں پر دم کیا اور اسکی بینائی بحال ہو گئی وہ اسی (۸۰) سال کی عمر میں سوئی میں دھا کہ پرولیتا تھا۔

حضرت علی وی در کر رہی تھیں۔ آپ محملے بخاری میں ہے کہ حضرت علی دولا کی خیبر میں آئیسیں درد کر رہی تھیں۔ آپ کے دم کیا ، فورا ٹھیک ہو گئے ، پھر بھی آئیسیں درد نہیں ہوئیں۔

حضرت محمد بن حاطب ولی گھنہ: رسول اللہ ماہیم نے حضرت محمد بن حاطب دیالا کے جلے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ چھیرا تو وہ فورا درست ہو گیا۔

سلمہ اور سعد: آپ نے حضرت سلمہ بن اکوع والد کے پاؤں کو چھوا جو جنگ خیبر میں ٹوٹ گیا تھا' وہ فورا صحیح ہو گیا۔ ای طرح حضرت سعد بن الی و قاص والد کے لئے دعا فرمائی وہ شفایاب ہو گئے۔

ابوطالب : بیسی میں ہے کہ آپ کے چھا ابوطالب بیار ہوئے۔ انہوں نے آپ سے دعاکی درخواست کی تو رسول الله علیم نے دعا فرمائی تو وہ فورا شفایاب ہو گئے۔

ابومسلم خولانی : حافظ ابن عساكر (ابوسعد بن اعرابی ابوداؤد عربن عنان ابقیہ) محمد بن زیاد سے بیان كرتے بین كه ابومسلم خولانی كی بیوى كوكسى عورت نے غلط رستے پر لگا دیا۔ آپ نے اس عورت كو بددعا دى اور اپنى غلطى كا اعتراف كيا اور آئندہ ايسا كرنے سے باز رہنے كى تسلى دلائى تو آپ نے دعاكى اللى! اگر يہ سے كرارش كى اور اپنى غلطى كا اعتراف كيا اور آئندہ ايسا كرنے سے باز رہنے كى تسلى دلائى تو آپ نے دعاكى اللى! اگر يہ سے كہتى ہے تو اس كى بينائى بحال كردے ، چنانچہ آپ كى دعا سے اس كى بينائى بحال ہوگئى۔

ابن الی الدنیا (عبدالرحن بن داند ' نمرہ ' عاصم ) معلی بن عطاسے بیان کرتے ہیں کہ ابومسلم خولانی کا دستور نعن جب وہ گھر میں داخل ہو کر وسط صحن میں پہنچ جاتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور ان کی بیوی بھی اس طرح اللہ اکبر کہتی۔ پھر جب وہ کمرے میں داخل ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ آپ کا جو آیا تارتی اور کھانا پیش کرتی۔

ایک رات آپ گھر تشریف لاے اور حسب وستور تحبیر کی اور بیوی نے بواب نہ دیا پھر آپ نے کمرے میں داخل ہو کر تحبیر کے بعد سلام کہا تو پھر بھی جواب ندارد' وہ بھی ہائس اندر بیشی تنگے سے ذمین کرید رہی ہے اور گھر میں کوئی دیا بی بھی روشن نہیں تو آپ نے پوچھا' خیر تو ہے؟ اس نے کہا سب لوگ آرام و راحت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمارا روکھی سوکھی پر گزر او قات ہے' کیا انچھا ہو آاگر آپ امیر معاویہ کے پاس جاتے وہ آپ کو ایک خادم عنایت کر دیتے اور پھے اور نوازش کرتے اور ہم عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے ۔ یہ کلام س کر آپ نے وعا فرمائی النی! جس نے میری یوی کو غلط راستے پر ڈالا ہے' اس کی بینائی سلب کر دے۔

کوئی عورت خولانی کی بیوی کو بیر پٹی پڑھاتی تھی کہ تم اپنے خاوندے مطالبہ کرد کہ وہ امیر معاویہ سے ملاقات کرکے اپنی ضروریات سے آگاہ کرے وہ لازما تہماری ضروریات بوری کردیں گے۔

وہ عورت اپنے مکان پر ہے 'ویا روشن ہے 'اچانک اس کی بینائی چلی گئی۔ اس نے کما تمہارا دیا بچھ گیا ہے۔ اہل خلنہ نے کما نمیں تو پھر اس نے کما' بس میری بینائی چلی گئی ہے۔ وہ فورآ ابومسلم خولانی کی خدمت میں حاضر ہوئی' اللہ کا واسطہ دینے گئی اور منت ساجت کرنے گئی تو آپ نے دعا فرمائی اور اس کی بینائی بحال ہوگئی اور آپ کی بیوی کی طبیعت بھی حسب سابق صبح ہوگئی۔

ما كرہ: وسترخوان جس كا تذكرہ سورۃ (۱۱۳ ما ۵/۱۵) كى چار آيات ميں ہے؛ علماء كاس بارے ميں اختلاف ہے كہ يہ وستر خوان اترا يا نہيں؛ جمهور كامشهور قول ہے كہ نازل مواہ اور اس كے اندر جو كھانے آئے سے اس ميں بھى اختلاف ہے۔

تاریخ میں ہے کہ اموی دور حکومت میں موئی بن نصیرفاتے مغرب نے یہ دستر خوال کمی خزانے میں پایا تھا۔ یہ طلائی طفتری تھی جس پر موتی گئے ہوئے تھے۔ موئی بن نصیر نے یہ دستر خوال ولید بن عبدالملک کی خدمت میں ارسال کیا وہ ان کے پاس رہا ان کے بعد سلیمان بن عبدالملک کے قبضہ میں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان کا دستر خوال تھا اور بعض مورخ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عیمیٰ کا دستر خوال تھا اور بعض مورخ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عیمیٰ کا دستر خوال تھا اور بعض مورخ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عیمیٰ کا دستر خوال تھا۔ الغرض العرض بین کے تعمہ سے قطعاً تابلد ہیں واللہ اعلم۔ الغرض العرض

ما کدہ کے نزول میں اختلاف اپنی جگہ پر ہے' نازل ہوا یا نہ' گر رسول اللہ ملھم کے دستر خوان میں اللہ تعالیٰ کی برکت سے بارہا اضافہ ہوا' کھانے سے تناول کے وقت تسبیح کی آوازیں سائی دیتی تھیں اور معمولی طعام سے متعدد دفعہ ہزارہا افراد نے کھانا تناول فرمایا اور کھانا جوں کا توں باتی بچا رہا تھا۔

البومسلم خولائی : کا ایک بجیب و غریب واقعہ حافظ ابن عساک اساق بن یجی ملی اوزای سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے قبیلے کے چند لوگوں نے پوچھاکیا جج کا اراوہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہم خیال احباب ہوں تو اراوہ ہے۔ سب نے کما واہ سجان اللہ! ہم آپ کے ہم سفر ہیں تو ابوسلم خولائی نے کما آپ میرے رفتی سفر اراوہ ہے۔ سب نے کما واہ سجان اللہ! ہم آپ کے ہم سفر ہیں تو ابوسلم خولائی نے کما آپ میرے انہوں نے کما شہرے میرے ساتھی اور رفتی سفر ایسے احباب ہیں جو زاد سفراور سامان راہ سے بے نیاز ہیں۔ انہوں نے کما واہ سجان اللہ کیا بلا زاد بھی سفر طے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں! پر ندوں کو نہیں دیکھتے وہ صبح شام توشہ اور سلمان کے بغیر چلتے گھرتے ہیں اللہ تعالی ان کو رزق مہیا کرتا ہے۔ یہ خرید و فروخت سے بے نیاز ہیں کھیتی باڑی سے بالکل مستعنی ہیں انہوں نے کما اچھا ہم سب آپ کے ہمراہ سفر کے لئے تیار ہیں تو آپ نے فرمایا تیار ہو خولائی سے عرض کیا کھانا اور جانوروں کے لئے چارہ درکار ہے 'آپ نے فرمایا ہاں' ہاں ضرور ملے گا۔ پھر ذرا خولائی سے عرض کیا کھانا اور جانوروں کے لئے گھرے لکتا ہوں۔ میں نے برے کبوس اور بخیل دیکھے ہیں ان کے بیس مہمان آجا کمیں تو وہ بھی دل کھر سے لکتا ہوں۔ میں نے برے کبوس اور بخیل دیکھے ہیں ان کے باس مہمان آجا کمی کو دیا گیا بھر کہ جانچہ ان کے سامن نوازی کرتے ہیں' ہم تیرے مہمان اور زائر ہیں' ہمارے خوردونوش کا اہتمام کر اور جانوروں کے لئے چارہ بھی چین چین پی ان کے سامنے دستر خوان بچھا دیا گیا ترین کے سامنے دستر خوان بچھا دیا گیا ترین کیا بہتمام کر اور جانوروں کے لئے چارہ بھی چین کردیا گیا گر کمی کو معلوم نہ تھا کہ یہ کمال سے انظام مو رہا ہے۔ واپنی تک مسلسل ای طرح انتظام ہو تا رہا۔

روزانہ دو وقت سب پر مائدہ نازل ہو آتھا اور سواریوں کے لئے چارہ وغیرہ۔ یہ سب نبی کریم مطابع کی خالص اتباع و طاعت کا ثمرہ ہے۔

سابقہ امتوں کے واقعات بزریعہ وحی بتانا: میں تہیں بتا دیتا ہوں جوتم کھا آئے ہو اور جو اپ گھر میں رکھ کر آؤ (٣/٣٩) حضرت عینی نے یہ فرمایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دو قیدیوں کو فرمایا جو کھانا تہیں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گاکہ اس سے پہلے میں تہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان چیزوں میں سے جو میرے رب نے مجھے بتائی اور سکھائی ہیں (١٣/٣٤)

یہ بات انبیاء پر آسان اور معمولی بات ہے۔ رسول الله طابیام نے گزشتہ واقعات بتائے جن میں سرمو فرق نہیں ای طرح حالات حاضرہ کے بارے بتایا جو من و عن صبح ثابت ہوا۔ (یہ بات پیش نگاہ رہے کہ یہ پوشیدہ واقعات انبیاء وحی اللی کے ذریعے بتاتے ہیں جیسا کہ حد رّت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا "یہ ان چیزوں میں سے ہو میرے رب نے مجھے بتائی اور سکھائی ہیں" (۱۲/۳۷)

رسول الله طائع نے چھا ابوطالب کو یہ ماجرا بنایا اور ابوطالب نے قریش کو بنایا تو قریش نے کہا اگر بات اس طرح ہے تو بہتر ورند رسول الله طائع کو ہمارے سرو کرنا پڑے گا۔ آپ نے صاد کیا تو صحفہ ا آرا۔ واقعی صحفہ ہو بہو رسول الله طائع کے فرمان کے مطابق لکا اس صادق چیش گوئی سے قریش بائیکاٹ سے باز آئے اور متعدد مسلمان ہوئے۔

حضرت عباس واللح : اسران بدر میں حضرت عباس والله تھ' آپ نے اس سے فدیہ طلب فرمایا تو اس نے کہ اس سے فدیہ طلب فرمایا تو اس نے کہا تھی دست ہوں' کوئی مال نسیں۔ رسول اللہ طابیع نے فرمایا "آپ نے اور چی ام فضل نے والمیز کے یہ کہا تھا اور آپ نے چی سے کہا تھا اگر میں قتل ہو گیاتو بچوں کے لئے کافی ہے" تو عباس بے ساختہ بول اٹھے واللہ یارسول اللہ طابیع (بات بچی ہے) بجزاللہ تعالیٰ میرے اور ام فضل کے اس بات کا کسی کو علم نہیں۔

نجائی: جس روز حبشہ میں اسمہ نجائی فوت ہوا آپ نے اس کی موت کی خردی اور اس کی نماز جنازہ پرحائی اسی طرح آپ نے منبر پر جنگ موج کے امراکی شمادت کی خبردی اور آپ کی آئل اسی اشکبار تھیں۔ حضرت حاطب بن بلتعہ واللہ نے ایک مکتوب بنام قریش مکہ ارسال کیا۔ آپ نے اس مکتوب کیا رے اور کو بتایا۔ حضرت علی محضرت زبیر اور حضرت مقداد کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ وہ مکتوب اس عورت (سارہ) نے اپنی چوٹی یا نیفہ سے نکال کران کے حوالے کردیا۔

کسری کے قبل کی خبر: کسری کے حاکم یمن باذان نے دو آدمیوں کو رسول اللہ مٹاہیم کے بارے معلومات کے لئے بھیجا تھا۔ آپ نے ان کو بتایا "ان دہی قد قتل الدیلة دبکھا" کہ اللہ تعالیٰ کے عظم سے آج رات کسریٰ قبل ہوگیا ہے۔ انہوں نے یہ تاریخ یاد رکھی اور معلوم ہوا اسی رات کسریٰ کو اس کے لڑکے نے قبل کردیا۔ چنانچہ یہ دونوں قاصد اور حاکم یمن مسلمان ہو گئے اور یمی لوگ یمن کی فتح کے باعث ہوئے۔ قرم اور قاعت بیش کیا ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کے خزانے پیش کے گئے اور آپ نے ان سے ملائیم کا زہد اور قناعت پیش کیا ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کے خزانے پیش کئے گئے اور آپ نے ان سے ماواض کر کے فرمایا کہ مجھے ایک روز بھوک اور دو سرے روز کھانا لبند ہے۔ آپ کے ۱۳ حرم تھے ماہ دو ماہ تک چولہا نہیں جاتا تھا صرف پانی اور کھور پر گذارہ تھا۔ رات کو دیا نہیں جاتا تھا اور بھوک کی وجہ سے بیٹ بیشر باند تھا صرف پانی اور کھور پر گذارہ تھا۔ رات کو دیا نہیں جاتا تھا اور بھوک کی وجہ سے بیٹ بیشر باند ھا۔ مسلمل تین روز گذم کی روڈی نہیں کھائی۔ آپ کا ایستر چر ہی تھا اس میں کھور کے ہے بھرے بر پھر باند ھا۔ مسلمل تین روز گذم کی روڈی نہیں کھائی۔ آپ کا ایستر چر ہی تھا اس میں کھور کے ہے بھرے ہوئے تھے۔ بیا او قات بھری کا دودھ خود دوھا' جوتے اور لباس کو خود بیوند لگایا۔ آپ کی وفات ہوئی تو زرہ ورٹ تھے۔ بیا او قات بھری کا دودھ خود دوھا' جوتے اور لباس کو خود بیوند لگایا۔ آپ کی وفات ہوئی تو زرہ

## اکی بیودی کے بال غلہ کے عوض مروی تھی۔

بشارت : حضرت مریم ملیما السلام کو حضرت عیلی کی دلادت کی خوشخبری دی گی اس طرح حضرت آمنه کو بھی حمل کے دوران بشارت ملی که آپ کے شکم مبارک میں اس قوم کا سردار ہے' اس کا نام محمد رکھو۔ اس کو ابو تھیم نے بیان کیا ہے۔

ولادت مبارک کی روایات: اس روایت اور اس سے پہلی دو روایتوں میں سخت ناقاتل اعتبار باتیں بیں اور میرا دل ان کے لکھنے کو بیں اور میرا دل ان کے لکھنے کو نہ اور میں سند بین اور میرا دل ان کے لکھنے کو نہ چاہتا تھا گر محض حافظ ابو لیم کی بیروی کر کے لکھ دی ہیں۔ خصائص کبری للیوطی ص ۲۹/۴۸ ج اسند میں ابو بکرین ابی مریم م ۱۵۱ھ ضعیف ہے سعید بن عمرو انساری اور اس کا والد عمرو انساری دونوں غیر معروف بیں ولائل ابولیم ص ۱۹۳۰ ص ۵۳۵ م ۱۹۳۰ حاشید برروایت میلاد ص ۱۹۳۰

عافظ ابولعیم ا مبهانی نے میلاد کے بارے سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے ہم وہ نقل کرتے ہیں کہ ہماری کتاب سیرت النبی کا اختام اور افتتاح کیسال ہو جائے۔ والله المصنعان وعلیه التكلان

ابوقیم ' (سلیمان بن احم' حنف بن عرو صباح ' کیلی بن عبداللہ بالی ' ابو بریم ' سعید بن عرانساری ) عمر انساری سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس آنے فرایا کہ محمہ طاعات کی علامات میں سے ایک بیہ ہے کہ اس رات قریش کے جملہ جانوروں نے کما ' رب کعبہ کی قتم! رسول اللہ طابع مادر شکم میں آ بھے ہیں ' آپ جمان کی امان اور اوگوں کے لئے چراغ (بدایت) ہیں۔ قریش اور دیگر قبائل کی کاہنہ عورتوں کے جن ' ان کی تکاہوں سے او جمل ہو گئے اور ان سے علم کمانت چس گیا اور دنیا کے بادشاہوں کے تخت او ندھے ہو گئے اور ملاطین گونگے ہو گئے و حش جانوروں نے و حش جانوروں نے جاکہ مغرب کے و حش جانوروں کو مبارک باد دی۔ اس ملاطین گونگے ہو گئے۔ مشرق کے و حش جانوروں نے جاکہ مغرب کے و حش جانوروں کو مبارک باد دی۔ اس طرح بحری مختوق نے ایک دو سرے کو خوشخبری سائی ' حمل کے ہر ماہ کے انتقام پر ذھین اور آسان سے بیہ صدا آتی تھی بشارت ہو کہ ابوالقاسم میمون و مبارک کے زمین پر ظہور کاوقت قریب آچکا ہے۔ آپ پورے مدا آتی تھی بشارت ہو کہ ابوالقاسم میمون و مبارک کے زمین پر ظہور کاوقت قریب آچکا ہے۔ آپ پورے معبود تیرا نبی بیتم ہو گیا ہے ' تو اللہ تعالی نے مائیکہ سے فرمایا میں اس کا ولی ' محافظ اور مددگار ہوں ' تم اس معبود تیرا نبی بیتم ہو گیا ہے ' تو اللہ تعالی نے مائیکہ سے فرمایا میں اس کا ولی ' محافظ اور مددگار ہوں ' تم اس معبود تیرا نبی بیتم ہو گیا ہے ' تو اللہ تعالی نے مائیکہ سے فرمایا میں اس کا ولی ' محافظ اور مددگار ہوں ' تم اس معبود تیرا نبی بیدائش کے وقت آسان اور میارک ہتی کی ولادت سے برکت حاصل کرو اور اللہ تعالی نے آپ کی پیدائش کے وقت آسان اور جست کے وروازے کھول دیے۔

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے چھ ماہ گزرے تو خواب میں کسی نے میرے پاؤں پر ٹھوکر مار کر کما آمنہ! سارے جمان کا سردار تیرے شکم میں ہے 'جب دہ پیدا ہو تو اس کانام مجم یا نبی رکھنا۔

حضرت آمنہ آپ بیتی سالیا کرتی تھیں کہ ولادت کے وقت جو تکلیف عورتوں کو پیش آتی ہے ، وہ مجھے بھی پیش آئی ہے ، وہ مجھے بھی پیش آئی ہے ، وہ بھی پیش آئی میں گھر میں تنما تھی ، عبدا لمعلب طواف کو گئے تھے ، غرض میری اس حالت کا کسی فرد بشر کو علم نہ تھا۔ میں نے سوموار کے روز سخت دھاکے کی آواز سنی اور میں ڈر کر سہم گئی اور میں نے دیکھا کہ سفید پرندے نے اپنا پر میرے دل پر چھیرا ہے اور میرا دکھ درد کافور ہو گیا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پھریں نے ایک طرف دیکھا کہ سفید رنگ کا شہت ہے، میں پای تھی، دودہ سمجھ کر پی گئی اور جھے عظیم نورانیت حاصل ہوئی پھر میں نے دیکھا کہ چند قد آور خواتین ہیں، عبدالمطلب کی لڑکیاں جیسی ہیں وہ جھے غور سے دیکھ رہی ہیں، میں تعجب سے کہ رہی ہوں، ہائے! ان کو میرا حال کیے معلوم ہوگیا۔ میری حالت پڑ گئی اور لمحہ بہ لمحہ میں زور دار آواز من رہی تھی، اتنے میں جھے ایک طویل عریض سفید رہیمی چادر نظر آئی جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور کوئی کہ رہا ہے اسے لوگوں کی آئھوں سے چھپا لو، میں نے فضا میں معلق چند مرد دیکھے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے آفاج ہیں اور میرے بدن سے موتی کی طرح پینے کے قطرے سے تیک رہے ہیں جو کسوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہیں اور میں دل میں کہ رہی ہوں کاش عبدالمطلب آجائیں۔ میں نے پرندوں کا ایک غول دیکھا معلوم نہیں وہ کمال سے آیا اور میرے کرے میں ایک ایک عول دیکھا معلوم نہیں وہ کمال سے آیا اور میرے کرے میں روئے زمین کا مشرق و مغرب دیکھ لیا اور جھے تین علم نظر آئے۔ ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کویہ کی چھت یں کا مشرق و مغرب دیکھ لیا اور جھے تین علم نظر آئے۔ ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک

اب جھے درد کی تکلیف کچھ زیادہ ہوگئ گویا جھے چند عور تیں نیک لگائے بیٹی ہیں پھراتی عور تیں جع ہو گئیں کہ ان کے علاوہ گھر کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی۔ اس اٹنا ہیں محمر پیدا ہوئے۔ میں نے دیکھا وہ سجدہ میں ہے اور دو الگیوں کو دعا کی طرح آسان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر میں نے ایک سفید باول دیکھا جو آسان سے پنچ آکر اس پر چھا گیا ہے اور بچہ بچھ سے او جھل ہو گیا۔ استے میں ایک منادی کو سناوہ کہ رہا ہے کہ محمر کو مشرق و مغرب میں گھما دو اور تمام سمندروں کے اندر لے جاؤ کہ وہ آپ کے اسم گرای اور شکل و صورت کو بچپان لیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کا نام "ماحی" ہے ان کی بدولت ونیا سے شرک اور کفر منا دیا جائے گا۔ پھر آنا" باول چھٹ گیا آپ وورھ سے زیادہ سفید لباس میں لیٹے نظر آئے 'جس کے سنر ریٹم ہے اور ہاتھ میں سفید موتی کی تین چاہیاں ہیں اور کوئی کہ رہا ہے کہ محمر" نے نصرت و عزت اور نبوت کی چاہیاں پکری ہیں۔

مافظ ابولعیم اسے بیان کرکے چپ سادھ گئے ہیں اور یہ روایت حد درجہ غریب ہے۔

صرصرى رمایطید كاكلام: فيخ جمال الدين ابوزكريا كي بن يوسف بن منصور بن عمر انصارى صرصرى ، جافظ حديث ام الغت عاشق رسول حسان الن ابصارت سے محروم ابصيرت سے مالا مال آ آريوں كے ہاتھوں ١٥٢ه ميں بغداد ميں شهيد موسے اسے ايك قصيده ميں فرماتے ہيں

محمد المبعوث للنساس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح لئن سبحت صم الجبال بحيبة لداود أولان الحديد المصفح فان الصحور الصم لانت بكه وإن الحصا في كفه ليسبح وإن كان موسى أنبع المامن العصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح (محمد ممالم به مثلات و مراي غير و فتذ يهيلا وإ آب اس كي اصلاح قرار به بار شوس بها ثول ت

داؤد کے لئے صدائے بازگشت آئی اور لوہا نرم ہوا۔ تو اس طرح ٹھوس بہاڑ آپ کی ہھیلی سے نرم ہوئے اور عظریندوں سے آپ کے ہاتھوں میں تبیع کی آواز آئی۔ اگر موی نے عصاکی ضرب سے چشمہ پیدا کردیا تو اس طرح آپ کم مقبل سے بھی یانی کے سوتے بھوئے)

وإن كانت الريسح الرحاء مطعية سليمان لا تسألو تسروح وتسسرح فسان الصب كسانت لنصسر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح وإن أوتى الملك العظيم وسسخرت له الحن تشهى مارضيه وتلدح فسان مفساتيح الكنوز بأسسرها أتتسه فسرد الزاهسد المسترجع (اكر سليمان ك لخ بواضح شام بابع فرمان شمى (پس بادمباهارے في كي لفرت و فق ك لئے روال بوتي ايك اوكي سافت پر مخالف آپ سے مرعوب اور خوفردہ تھا۔ اگر اسے عظیم مملکت عطا بوتي ہے اور جنات اس ك بابع بيں جو مريضوں ك لئے تك و دوكرتے ہيں۔ (جملہ نزانوں كي چابياں آپ كوعطا بوكيں ليكن قاعت پند دام م جوالي لوناوس)

وإن كسان إبراهيسم أعطسى حلسة وموسى بتكليسم على الطور يمنسح فهسدا حبيب بسل خليسل مكلسم وخصص بالرؤيسا وبسالحق أشسرح وحصص بالرؤيسا والنسار تلفسح وحصص بالحوض العظيم وبساللوا ويشفع للعساصين والنسار تلفسح وباللوا ويشفع للعساصين والنسار تلفسح وبالمقعد الأعلسى المتسرب عنسده عطساء ببشسراه أقسر وأفسرح (أكر ابراييم ظيل بين اور موئ كوه طور پر الله سه بم كلام بين بين آپ حبيب فدا بين بلكه ظيل بين ان سه فدا بين بيان كرنا بول وروز محرحم كاعلم اور حوض كوثر صرف آپ بي كومقام محمولا بي وعطا بو كاجنم كي شعله بار آگ سے آپ كناه كارون كي سفارش كرين كدالله تعالى كم بال آپ كومقام محمولا بين اس بشارت پر فرحال اور تازال بول)

و بالرتبة العليا الأسلية دونها مراتب أرباب المواهب تلمد وفي حنية الفردوس أول داخيل له سائر الأبواب بالخيار تفتيح (آپ بلند رتبه پر فائز بين اس كورك ارباب فضل وكرم كمرتج بين- جنت فردوس بين سب ساول والم مول كاور آپ كے لئے جنت كے جملہ وروازے كيلے مول كے)

هذا آخر مايسر الله جمعه من الاخبار بالمفيسات التى وقعت الى زماننا مما يدخل المنافية والله الهادى دلائل النبوة والله الهادى

